

## وَلَى اللَّهُ كُونِ؟

ممتاز قارکار خان آصف مرحوم کی دلول کومنور کرنے والی کتاب'' اللہ کے وَلی'' کا پانچوال ایڈیشن چیش خدمت ہے۔اُمید ہے بیایڈیشن بھی حسب ِسابق آپ کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہےگا۔

وَلَى الله بننے کے لئے اللہ اوراس کے رسول حفرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا برقی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے خالصتاً اللہ تعالی اور اس کے رسول آنخضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا پڑتا ہے۔

وَلی ہونا آ سان نہیں۔ یہ بوریانشین دنیا کی ہر نعمت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہ ایسے فقیر ہوتے ہیں جن کی خانقا ہوں میں باوشاہ وقت بر ہنہ پا حاضر ہوتے ہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ ان کی میں میں سے میں میں میں میں میں میں اس کا میں ہیں۔

یں بن کا حافظہ ہوں یں باوساہ وست بر جنہ پاط سر ہوئے ہیں ہی ک سے ہندسوں من دعاؤں سے حاجت مندول کی جھولیاں مُر ادول سے بھر دیتا ہے۔ بیاسپنے لئے پچھنہیں مانگتے ،ان کے ہاتھ ہمیشہ اللہ تعالی کے حضور دوسروں کیلئے پھیلتے ہیں۔

یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جوشکر کی ایسی کیفیت کو َجانتے ہیں جونعمتوں کو دوام بخشتی ہے۔ یہ شکر اور صبر جیسی عظیم نعمتوں سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کی سمی منزل اور ماحول کی سمی سنگٹش میں بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت وخوشنو دی کی شاہراہ سے ڈانواں ڈول نہیں ہونے دیتے۔ اُنہیں کو کی نعمت دی جاتی ہے تو اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کرتے ہیں اور کوئی آز مائش ، آتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔

الله تعالیٰ سے دعائبے کہ و کہ میں بھی صبر اور شکر کرنے والا بنائے۔

(ut (uta c)

وعاؤل كإطالب

## فهرست

| 6   | حفرت منصور حلالج           |
|-----|----------------------------|
| 131 | حفزت سيّدعلي جوريّ         |
| 161 | حضرت معين الدين چشتى "     |
| 345 | حضرت لال شهباز قلندرٌ      |
| 405 | حضرت بهاءالدين ذكرياملتاني |
| 531 | حضرت ميال ميرلا مورگ       |
| 577 | حضرت سلطان باهوٌ           |
| 619 | حضرت چل سرمست              |

بیاس جال سوخت عشق کی داستان حیات ہے جوایک معمولی باپ کا بیٹا تھا۔وہ سولہ سال کی عمر میں گھرے لکلا۔ سینے میں عشق کی چنگاری بچپن سے موجود تھی۔ پھریہی چنگاری شعلہ بنی اوراس شعلے نے ایک عاشق کے پورے وجود کو پھونک ڈالا۔اس کا معاملہ'' تاریخ عشاق'' کا بڑا عجیب اوراذیت ناک باب ہے۔ ہرسطرآتش فراق ہے جلی ہوئی اور ہرسطرتمناؤں کےخون ہے تگی ہوئی۔وہ عاشقوں کی طویل فہرست میں سب سے زیادہ متنازع عاشق ہے۔ایک گروہ کا دعویٰ ہے کہ وہ شعبدہ بازتھا۔ ای نے اپنے چبرے پر ملمع چڑھا لیا تھا اور عشق کا مصنوعی لباس پہن کرشمر درشم کھومتا تھا۔ اس کی آئھوں سے بہتے ہوئے آنسوایک دھوکا تھے اوراس کی فغان نیم شب ایک فریب تھی۔ وہ عشاق کی قبا میں ایک دنیا دارانسان تھا۔ وہ عشق کا نام لے کر جذبوں کا جھوٹا کاروبار کرتا تھا۔ وہ اپنے عشق کی جانبازیوں کے افسانے سرعام سنایا کرتا تھا .....گرحقیقتا وہ ایک آرام طلب عاشق تھا۔عشق کی جانگداز مشقوں سے نا آشنا.....اور دیارعشق میں نارسیدہ۔ار دوشاعرمیر تقی میر کے بقول \_ ہوگا کمو ویوار کے سائے میں روا تیر کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو وہ لوگوں کوا ہے گر دجمع کرنے کیلیے کھو کھلے نعرے لگایا کرتا تھا۔اس کے دل ہے بھی آ ہ جگر گداز

نہیں ابھری۔وہ اپنے قول میں سے نہیں تھا۔بس زبانی ہاتیں کرتاتھا۔

اس کے بھس دوسری جماعت سے عاشق جانباز تسلیم کرتی ہے۔اس کے نزدیک موت جیسی خوفناک حقیقت ہاشق کے ایک رنگین ویر کیف خواب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ خاردار رِاستوں کوئمن وریشم کی رہ گزر شجھتا تھا۔ جب آ فات ومصائب کی آتش سوزاں اس کےجہم کوچھوتی تھی تو وہ اس چھیز چھاڑ کو باد صبا کے جھو کوں کی شرارت کہتا تھا۔ جب محبت نا آشنا لوگ اس پرسٹک باری کرتے تھے تو اس جابران کھیل کوگل یا شی سے تعبیر کرتا تھا۔ پھر جب اسے ایک تاریک زعمال کے حالے کیا گیا تو اس نے اپنے عشق کی آگ سے دوسرے قید بوں کی زنجیروں کو بھلا دیا۔ آئن

## حضرت منصورحلانج

ولادت ..... 244ه

فارس کے شہر' بیضا' میں پیدا ہوئے۔آپ کا اسم کرا می حسین تھا۔اوروالد کا نام منصور حلاج۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کو والد کے تام سے شہرت دوام حاصل ہوئی۔ بیں سال کی عمر میں تعظیم وجلیل صوفی بزرگ حضرت جنید بغدادیؓ کے حلقۂ ارادت میں شامل ہوئے ۔طویل سیروسیاحت کی۔اور تین بارنج بیت اللہ کی سعادت سے شرف یاب ہوئے۔ آپ صوفیائے کرام کی طویل تاریخ میں سب سے زیادہ متنازع شخصیت ہیں۔

سرعام''انا الحق'' (میں حق موں) کا نعرہ لگایا کرتے تھے۔ بالآخراس نعرے کی بنیاد پرعلائے بغداد نے حضرت منصور حلاج کے خلاف فتو کی دیا۔اور ۱۸ ذی قعدہ ۳۰۹ ہجری کو آپ کس کر دیئے محتے۔مغر فی مصنفین اور بہت ہے غیر ذمہ دار فاری اردوشاعروں نے''انا الحق'' کے نعرے کو بہت اُم مالاتا کہ بے خبراور کم علم مسلمانوں کے ذہن منتشر ہوجائیں۔

الله لحواراتية 8

آپ کا اسم گرامی حسین تھا۔ باپ کا نام منصور حلاج تھا۔ حلاج عربی زبان میں جلا ہے کو کہتے ہیں۔ چونکہ شخ حسین کے والدروئی دھنےکا کام کرتے تھے، اس لئے پیشران کے نام کا حصہ بن گیا۔ عام طور پر بھی مشہور ہے لیکن مؤرخ خطیب بغدادی نے اس روایت کی نفی ک ہے۔ بغدادی شخ الاجرار الرحن کے حوالے سے تحریر کرتا ہے کہ حسین بن منصور کو'' حلاج'' اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بارعراق کے شہرواسط میں ایک دھنے (جلا ہے) کی دکان پر پنچا وراسے کی کام کیلئے بھیجنا چاہا۔ وصفے نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا۔'' میں آپ کا کام کردیتا مگر مجبوری ہے کہ جمعے شام تک روئی وھن کردیتا مگر مجبوری ہے کہ جمعے شام تک روئی وھن کردیتا ہے۔ اگر میں آٹ یکا م نہ کرساتا تو جھے اُجرت نہیں ملے گی۔''

حفرت شیخ حسین بن مفور نے اس دھنے سے فر مایا۔ "تم میرا کام کر دو، میں تمہارا کام کر دوں گا۔"

آپ کی بات من کرجلا ہا چلا گیا۔ پھر جب وہ کام کر کے واپس لوٹا تو یہ دکھ کر حیران رہ گیا کہ دکان میں موجود ساری روئی دھنی ہوئی رکھی تھی۔ یہ روئی کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ اسے دو چار ماہ میں بھی دھنیا دشوار تھا۔ پھر اس جلا ہے نے دوسرے لوگوں پر یہ راز فاش کر دیا۔ نینجیًا حضرت حسین بن منصرارُ " کام ے نام مے مشہور ہوگئے۔ "کاری کا میں مشہور ہوگئے۔

بعض رواتیوں کے مطابق حضرت حسین بن منصورا پنی ابتدائی حالت میں اسرار پر گفتگو کرتے تھے۔اس کئے ۔ تھے۔لوگوں کے چھپے ہوئے بھید ظاہر کردیتے اور مربیدوں کے دلوں کی باتیں بتادیتے تھے۔اس کئے پہلے آپ کا نام' خطاح الاسرار'' پڑگیا۔ بعد میں حلاج کے لقب سے مشہور ہوگئے۔ بہر حال تاریخ کا یہ بھی بڑا مجیب زاویہ ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے نام سے شہرت دوام حاصل کی۔

 دروازے اس کے جذبہ سوز دروں سے بگھل کرموم ہوگئے۔ پھراس نے تمام اسیروں سے کہا کہ اپنے اپنے مگھروں کو چلے جاؤ۔ اس کے فیض عشق کے سبب سارے قیدی چھوٹ گئے۔ اسیروں نے زنداں سے رخصت ہوتے وقت اپنے بحن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

''ہمیں رہائی دینے کے بعد آپ خود زنجیریں پہنے کیوں بیٹھے ہیں۔'' عاشق جانباز اس وقت وصال کی لذتوں سے مخمور تھا۔ زنجیروں کو بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا۔'' بیہ آ ہن فولاد، عاشق کا زیور ہیں۔ آگرانہیں اتار بھینکوں تو پھر میں عاشق کہاں رہوں گا ؟عشق سر بازار عالم رسوا ہوجائے گا اور میں عشق کی رسوائی برداشت نہیں کرسکتا۔''

قیدیوں نے کہا۔" آپ نے ہمیں آزادی کا پروانہ بخش دیا گرخودیہاں سے کیول نہیں نگلتے۔" عاشق جال سوز پر انتہائی سرشاری کی کیفیت طاری تھی۔ جذب و کیف کے لیجے میں بولا۔" بیر زندال تو میرا گھر ہے۔ تم نے کی ایسے تھی کود کھا ہے جوخوثی سے اپنا گھر چھوڑ کر چلا جائے۔" پھر جب داروغ زندال کو معلوم ہوا کہ اس مخص کی وجہ سے تمام قیدی فرار ہوئے ہیں تو وہ غضب ناک ہوکر کہنے لگا۔" مجھے معلوم ہے کہ تونے قانون شکنی کی ہے۔ اس جرم کی پاداش میں زندال کے اندھیرے اور بڑھادئے جائیں گے۔"

عاشق جانبازنے قانون کی آتھوں میں آتھمیں ڈال کرکہا۔"تم مجھے تاریکیوں سے ڈراتے ہو۔ اگر تمام زبانے کے اندھیر ہے بھی لاکر یہاں جمع کر دوتو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روشی قا میرے اندرہے۔ میں ای روشی سے زندان وقت میں چراغال کرلوں گا۔" اہل تتم کوشدید جرت تھی اور جفاکار پریشان نظر آرہے تھے کہ وہ کس مزاج کا عاشق ہے؟ مرا

ہا ہبتے ، وں اسر اسل ہے کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے اسر بہل ہے کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے تو مثق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر ہاں! وہ اس انداز کا مقتول تھا کہ اس نے تل ہونے سے پہلے اپنے قاتلوں کومعاف کردیا۔ الر کے عشق پر کوائی دیتے ہوئے اپنے وقت کے بڑے بڑے عارفوں نے کہا تھا۔

ے ں پر وہ بی رہے ، رہے کے بیاں ہے۔ ''وہ سرمست ازل تھااور بڑی نرالی شان کا عاشق تھا۔اس کے بعد اس جیسا کوئی دوسراعاشق نہیم ''

اے اس بے وفا اور ناپائیدار دنیا ہے گئے ہوئے گیارہ صدیاں گزر پھی ہیں مگروہ آج بھی است اسے اس بے است است و بھی ہیں مگروہ آج بھی است و بے خود عاشقوں کی مختل میں میرمجلس کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ عشق کر نیدہ صوفی ہوں یا اردوا فاری زبانوں فاری زبانوں کے معارکا حوالہ دیا جاتا ہے تو سب کی زبانوں کے احتیارای کانام آتا ہے۔

موسم آیا تو گئل دار پہ میر سر منصور ہی کا بار آیا! ذوالنون مصری کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔

دور کی دور کی دور کی دور کی ہے فاص عادت تھی کہ نہ تو آپ بھی دیوار سے فیک لگاتے، نہ پاؤں کھیا تے اور نہ بھی کی کے موال کا جواب دیتے۔ ایک بار مسلسل چار ماہ تک آپ کے پاؤں کی انگیوں میں شدید در در ہا۔ حضرت بہل نے کی کے سامنے اس در دکا اظہار تک نہیں کیا اور خاموثی سے اپنے پاؤں پر پی باندھ لی۔ پھر جب ایک شخص نے اس کا سب پوچھا تو حضرت بہل بن عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھھ دن بعد وہی شخص مصر پہنچ کر حضرت ذوالنوں کی خدمت میں حاضر ہوا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھھ دن بعد وہی شخص مصر پہنچ کر حضرت ذوالنوں کی فقدمت میں حاضر ہوا اور بید کیلئے کر حیران رہ گیا کہ بہل بن عبداللہ کی طرح حضرت شخص کے پاؤں کی انگلیوں پر بھی پی بندھی ہوئی تھی۔

'' فَخْ اِيدَكِيا ہے؟''ال فخص نے حضرت ذوالنون مصریؓ سے پوچھا۔

'' بیں چار مہینے سے پاؤں کے درد میں مبتلا ہوں۔'' حضرت ذوالنون مصریؒ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا۔

''بوی عجیب بات ہے۔''ال حض نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔'' آپ کے مرید سہل بن عبداللّٰہ کے پاؤں میں بھی پٹی بندھی ہوئی ہے۔''

یین کر حفزت ذوالنون مصریؒ کے چیروً مبارک پر محبت کا اَبّد ، حاص رنگ انجر آیا، پھر آپ نے نہایت پُر سوز کیج میں فر مایا۔

''سہل کے سواکوئی بھی الیانہیں ہے جو میرے درد کومحسوں کرتے ہوئے اس طرح پیردی لرے۔''

اس واقعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت کہل بن عبداللہ کواپنے چیرومرشد سے کس قدر محت تھی؟

ایک دن اوگوں نے دیکھا کہ حضرت مہل بن عبداللہ پیٹے بیٹے رونے گئے۔ لوگوں نے سبب
پوچھا تو آپ نے حسب معمول کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسرے دن حاضرین بحل نے خلاف
معمول آپ کو دیوار سے بیٹ لگائے اور پاؤں پھیلائے ہوئے دیکھا۔ لوگوں کو حضرت مہل کے اس
طرز عمل پر بدی جرت تھی گرادب واحر ام کے پیش نظر کوئی بھی اس تبدیلی کی وجدد یافت نہیں کر سفا۔
لیکا یک آپ حاضرین کو مخاطب کر کے فرمانے گئے۔

"م لوگ جھے بہت سوال کیا کرتے تھے۔اب مہیں جو کھے پوچھاہ، بوچھو۔"

ایک تحف نے بعد احرام عرض کیا۔'' شخ ایہ کیسا انقلاب ہے کہ آپ کُل تک کی کے سوال کا جواب ہیں دیا کرتے سے گرا ج فرمارہ جیں کہ جو کچھ یو چھانے کی

'' پیرومرشد کا اتنااحر ام تو لازم ہے کہ ان کی زندگی میں مرید کسی سوال کا جواب نہ دے۔'' حضرت مہل بن عبداللہ ؓنے فرمایا۔

لوگوں نے اس واقعے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا۔ پھر جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ بدوہی

حفرت ہمل بن عبداللہ تستری کا شارصوفیائے کرام میں ہوتا ہے۔ آپ تین سال کی عمر ہی سے
اپنے ماموں شیخ قمیر بن ساز کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ہمل نے ابتداء میں
قرآئی تعلیم حاصل کی اور سات سال کی عمر سے روزہ رکھنے گئے۔ پھر جب بارہ سال کی عمر میں ایک
فقہی مسئلہ پیش آیا تو آپ مشہور بزرگ حضرت شیخ حبیب عزق کی خدمت میں بھرہ حاضر ہوئے۔
حضرت شیخ آنے چندلفظوں میں وہ مشکل ترین مسئلہ مل کر دیا۔ آپ حضرت حبیب عزق کے زہروتقو کی
اور علم وضل سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ پھر تی پھر آپ کا یہ معمول بن گیا کہ دن کوروز سے فیضیاب
ہوئے اور بعد میں اپنے شہر تستر لوٹ آئے۔ پھر آپ کا یہ معمول بن گیا کہ دن کوروز سے رکھتے اور
رات کو جو کی دوئکیاں کھا کرشکم کی آگ بچھا لیتے۔ بعض روایتوں سے پا چتا ہے کہ حضرت ہمل نے
سات سات دن تک پھر نہیں کھایا۔ آپ ممنوع ایام کے سوا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور را تیں یا دالہی

سی سیال کے است کا کہ اور است بھی آیا کہ اہل تستر نے حضرت بہل بن عبداللّٰہ پر کفر کا فتری عاکد کر دیا۔ آپ لوگوں کی اس تک نظری ہے اس قدر دلبر داشتہ ہوئے کہ اپنا ساراا ٹا شفر وخت کر کے مکہ معظمہ روانہ ہوگئے اور بیع جد کرلیا کہ آئندہ کی ہے کچھٹییں ہانگوں گا۔ پھر جب آپ مسلس فاقہ کئی کرتے ہوئے کوفہ پہنچے تو آپ کے نفس نے سوال کیا۔

و المستقبل بن عبدالله! تم نے مجھ پر بہت مظالم ڈھائے ہیں۔ پھر بھی اگرتم مجھے مچھلی اور روٹی کھلا دونؤ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مکم معظمہ تک کوئی شے طلب نہیں کروں گا۔''

یں وحدہ اور من مرتب مسلمان کے ایک میں اللہ تھیلی اور روٹی کی تلاش میں لکلے۔ایک جگد آپ اپ نفس کی آ واز من کر حضرت مہل بن عبداللہ تھیلی اور روٹی کی تلاش میں نکلے۔ایک جگد آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ چکی چلار ہا ہے اور چکی کا مالک قریب ہی بیٹھا ہے۔حضرت مہل بن عبداللہ اس مختص کے پاس چنج کرفرمانے لگے۔''ون بھر کی محت کے بعدتم اونٹ والے کو کیا دیتے ہو۔؟''

تیکی کے مالک نے حیرت سے ایک مفلوک الحال مخص کودیکھا اور بے پروائی سے کہا۔'' میں اونٹ کے مالک کودودیناردیتا ہوں۔'

حفرت بہل بن عبداللہ فی فیر مایا۔ "تمہاری بڑی مہر بانی ہوگی کہ اگرتم اونٹ کو کھول کراس کی جگہ مجھے باندھ دو۔ میں تم ہے دن مجرکی محنت کے بعد صرف ایک دینار طلب کروں گا۔ "

الغرض حفرت سہل بن عبداللہ ؓ نے پوری تو انائی کے ساتھ چکی چلائی اورشام کو ایک دینار لے کر چھلی اورروٹی خریدی۔ پھر جب کھانا کھا بچکے نو آپ نے اپنے نفس کو نخاطب کرتے ہوئے فر مایا۔ '' جب بھی تو مجھ سے بھوک کی شکایت کرے گا تو اس طرح محنت کرنی پڑے گ۔'

وقت تھا جب ایک دن پہلے حضرت ذوالنون مصریؓ نے انقال فر مایا تھا۔حضرت کہل بن عبداللّٰدؓ اپنے پیرومرشد کا اس قدراحتر ام کرتے تھے کہ جب تک حضرت ذوالنون مصریؓ حیات رہے، آپ نے کی مجلس میں نیدد یوار سے پشت لگائی اور نہ لوگوں کے سامنے پاؤں کھیلائے۔

ایک جابر حاکم عمرولیٹ ایک باراییا نیار ہوا کہ طبیبوں نے اسے لا علاج قرار دیدیا۔ پھر ہر طرف ہے مایوں ہوکراس نے حضرت مہل بن عبداللہ سے درخواست کی کہوہ اس کی صحت کیلئے دعا فی اوریں

رہ رہ۔ آپ نے نہایت جراُت مندانہ کیجے میں فر مایا۔'' دعاان فخف کے حق میں اثر انداز ہوتی ہے جو اپنے گنا ہوں سے تائب ہو چکا ہو۔اس لئے تم زندگی بحرکی معصیت سے تو بہ کرو۔ پھر میں دعا کہ ماریکا''

عمر ولیٹ نے با وازبلندا پے گنا ہوں کا اقر ارکیا اور حق تعالیٰ ہے مغفرت کا طالب ہوا۔ پھر حضرت مہل بن عبداللہ ؓ نے عمر ولیٹ کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا۔'' ابتم ان تمام قید یوں کو رہا کر وجوتہار ہے جبر نار واکو بر داشت کر رہے ہیں۔''

م عرولیٹ نے کسی حیل وجت کے بغیرتمام اسپروں کورہا کردیا۔

اس کے بعد حضرت سہل بن عبداللہ نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھاد ہے۔''اے اللہ! جس طرح تونے اس محض کوا بنی نافر مانی کی ذلت عطا کی ،اس طرح میری عبادت کی عظمت بھی اے دکھا دے۔'' ایس اس محض کوا بنی نافر مانی کی ذلت عطا کی ،اس طرح ہیری عبادت کی عظمت بھی نے اپنے جسم میں نئی تو انافلا محسوس کی اور پھرد کیھتے ہی د کھتے وہ بستر علالت ہاں طرح اٹھ کھڑ اہوا جیسے بھی نیارہی نہیں تھا۔ اس محسوس کی اور پھرد کھتے ہی د کھتے وہ بستر علالت ہاں طرح اٹھ کھڑ اہوا جیسے بھی نیارہی نہیں تھا۔ اس کے حضرت بھی نیارہی نہیں تھا۔ اس کے حسان اللہ کا مقاد کے اور عمر اور پھر کی کے اس کے خل سے نکل کرا پی خانقاہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ دعفرت مہل بن عبداللہ کا ایک مرید بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ اس نے حریصان لیجے بیں روانہ ہوگئے۔ دعفرت مہل بن عبداللہ کا ایک مرید بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ اس نے حریصان لیجے بیں وعض کے ا

َ ' ﴿ فَيْحِ الْكُرَآپِ ما كَم كَن مُدْرِقِولِ فَرِما لِيقة توثين قرض ہے سبکدوش ہوجاتا۔'' ' میں اتنی معمولی رقم کس طرح قبول کرلیتا۔؟'' مرید کی بات بن کر حضرت کہل بن عبداللہ زفر ال

سے رہیں۔ اور ہے ۔ اور مرشد کے ارشادگرامی پرمریدکوشدید جبرت تھی۔ ''تونے ابھی دولت کہاں دیکھی ہے؟'' ہیے کہہ کر حضرت کہل بن عبداللّٰد نے اپنے سامنے کی طرف آ اشارہ کیا۔'' دولت اسے کہتے ہیں۔''

مريد نے نظراً شائی تو ہر طرف سونا بی سونا تھا۔

''خلاق عالم نے جے مرتب عطا کیا ہو، اے دولت کی تمنا کیتے ہو ی ہے؟'' حضرت سہل برا عبداللہؓ نے فرمایا۔

روایت ہے کہ آپ پانی پر بھی ای طرح چلتے تھے جیسے عام رائے پر۔ کی مخص نے کشتی کے بغیر آپ ور یاعبور کرتے دیکے لیا۔ پھر جب آپ کی اس کرامت کا شہرہ ہوا تو لوگوں نے برسرمجلس پو چھا۔ ددھنے اہم نے سناہے کہ آپ کو دریائی سنر میں کشتی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔'

جواب میں حضرت مہل بن عبداللہ ؒ نے فرمایا۔ 'اب میں اپنی زبان سے کیا کہوں؟ میرے بارے میں مبدے مؤذن سے بوچھاں، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔''

بحرجب لوگوں نے مؤذن سے پوچھا کہ کیااس نے حضرت مہل بن عبداللہ تستریؓ کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھا ہے تو مؤذن نے حیران ہوکر کہا۔

''''اس کا تو مجھے علم نہیں مگر ایک بارا بیا ضرور ہوا تھا کہشنخ حوض پر نہاتے ہوئے بھسل کر گرنے گلے تو میں تیزی ہے آ کے بڑھا اور انہیں تھا م لیا۔''

لوگ مؤذن کی بات من کر خاموش ہو گئے۔مشہور بزرگ حضرت شخ ابوعلی دقاق فرماتے ہیں '' حضرت ہیں عبداللہ صاحب کرامت ولی تھ گرخود کولوگوں کی نظروں سے چھپاتے تھے۔''
ایک بار حضرت ہمل بن عبداللہ کور گیتان میں ایک شکستہ حال بردھیا لی ۔ آپ نے ضعیف خاتون کی مدد کرنی چاہی تواس نے زمین سے چھریت اٹھا کرا پی شخی میں بند کرلی۔حضرت ہمل بن عبداللہ نے ددبارہ بوڈھی عورت سے اس کی ضرورت کے بارے میں بوچھا تواس نے اپنی مٹھی کھول دی جو سونے سے بھری ہوئی تھی۔ بھروہ حضرت ہمل بن عبداللہ کونا طب کرے کہنے گئی۔

''تم توا پنی جیب سے رقم نکالتے ہوگر جھےغیب سے ملتی ہے'' یہ کہہ کر وہ بوڑھی مورت ایکا یک ئی ہوگئی۔

چر جب حضرت مہل بن عبداللہ کم معظمہ پہنچ کر طواف کعبہ میں مصروف تصوّا وا بک آپ نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت بھی طواف کر رہی ہے۔ حضرت مہل بن عبداللہ کواس بات پر بڑی جیرت تھی کہا کیے ضعیف خاتون دور دراز کا سفر طے کر کے بیت اللہ تک کس طرح پہنچی؟ ابھی آپ بیسوچ رہے سے کہ بوڑھی عورت کی رفتارست ہوگئی۔ تھوڑی دیر بعد فاصلے کم ہوگئے اور جب حضرت مہل بن عبداللہ ضعیف خاتون کے زدیک پہنچ گئے تواس نے کہا۔

''جواختیاری طور پریہاں آتے ہیں انہیں سواری کی ضرورت ہوتی ہے اور جواضطرار کی کیفیت میں سفر کرتے ہیں، خداغیب سے انہیں اسباب فراہم کرتا ہے۔''

حفرت بهل بن عبداللہ تستریؒ کے بہت سے اقوال مبارکہ مشہور ہیں گرہم اختصار کے سبب چند اقوال ہی تحریر کرتے ہیں تاکہ قارئین حضرات منصور حلاجؒ کے پہلے پیرومرشد کے عقائد ونظریات سے آگاہ ہوسکیں۔

آپ نے فرمایا۔''جس وجد و حال کے لئے قرآن و حدیث میں دلیل موجود نہ ہو، وہ نغواور باطل ہے۔'' ''

ایک دوسرے سوقع پرآپ نے فرمایا۔ ' دوسروں کی بہنست عالم کا درجہ زیادہ بلندہے مگر عالم کی

پوری گدڑی جوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ بعض جویں منصورٌ کا خون پیتے پیتے غیر معمولی جسامت اختیار کر گئی تھیں۔ انہیں اپنی ریاضت کی وجہ سے اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ لباس بدل ڈالیس یا کپڑوں کو جوؤں سے صاف کرلیں۔

دوسرے بزرگ ابو یعقوب نہر جوری بیان کرتے ہیں کہ حسین بن منصور پہلی بار مکہ معظمہ میں اسے تو سال بھر تک مجد حرام کے حن ہی جی بیٹے رہے۔ وضوا ورطواف کے سواکسی وقت بھی اپنی حکہ ہے نہیں بٹتے تھے۔ انہیں نہ بارش کی پر واتھی اور نہ دھوپ کی۔شام کے وقت حسین بن منصور "کیلئے ایک روٹی اور ایک کوزے میں پائی لایا جاتا تھا۔ آپ کھانے سے پہلے ایک گھونٹ پائی پیتے ہے۔ اس کے بعدا یک کھونٹ بیٹے ۔ پھر روٹی کے چاروں طرف سے ایک ایک نوالہ تو ڈکر کھاتے تھے۔ اس کے بعدا یک کھونٹ بائی پیتے تھے اور باتی روٹی کو پائی کے کوزے پر رکھ دیتے تھے جے بعد میں ان کے سامنے سے ہٹا لیاجا تا تھا۔

ان ریاضتوں ہے گزر کر حضرت منصور حلائے حضرت عمر و بن عثان گن کی خدمت میں حاضر ہوکر با قاعدہ حلقۂ ارادت میں شامل ہوگئے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت منصور حلائے حضرت سہل بن عبداللہ تستری کی صحبتوں سے فیضیاب ضرور ہوئے تقے مگر بیعت نہیں کی تھی۔اس روایت کی روشنی میں حضرت عمر و بن عثان کئی ہی ان کے مرشداؤل تھے۔

بهرحال حفرت شیخ " کی اجازت سے حفرت منصور حلاج ننی ریاضتوں اور مجاہدات میں مشغول ہوگئے۔

ای زمانے میں ایک دن مشہور بزرگ ابوعبداللہ مغر کی اپنے مربع خاص ابراہیم بن شیبان کے ساتھ حضرت عمرو بن عثان کی کے سلام کیلئے حاضر ہوئے۔ دونوں بزرگوں میں بہت دیر تک مختلف مسائل پربات چیت ہوتی رہی۔اچا تک گفتگو کے دوران ہی میں حضرت عمرو بن عثان کی نے حضرت ابوعبداللہ مغر کی گونخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

" يهال جبل ابوليس پرايك جوان بيشاب جوزيارت كا مل بين

حفرت ابوعبدالله مغربی عائبانه طور پراس جوان کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے کیونکه مغربی علیہ متاثر ہوئے کیونکه مغربی میں علی میں میں میں الفرض کچھ در بعد . حفرت عبدالله مغربی ، ابراہیم بن شیبان کے ہمراہ خانقاہ سے اٹھے اور پہاڑ ابونبیس کی طرف جانے گئے۔

حفزت ابراہیم بن شیبان نے بھیداحر ام عرض کیا۔'' شیخ ایس طرف کا ارادہ ہے۔؟'' حفزت ابوعبدالله مغر کی نے فرمایا۔''تم نے سانہیں کہ بچھ در پہلے شیخ عمر نہ بن عثان کئی جوان کی تعریف کررہے تھے؟ پھر میں اس کی زیارت سے کس طرح محروم روسکتا ہوں۔'' مرشد کا جواب ن کر حضزت ابراہیم بن شیبان خاموش ہو گئے۔ پھر جب حضرت ابوعبداللہ مغر کی پہاڑ ابوقبیں پر پہنچے تو دو پہر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے ایک شناخت پہ ہے کہ روز ازل جومقدرات طے ہوئے ہیں، ان پرمطمئن اور خوش رہے۔'' پھر فر مایا کہ ''علماء کی بھی نتین قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا وہ عالم جو اپنے علم طاہری کو عام لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ دوسراوہ عالم جوعلوم باطنی کواہل باطن کے روبرو بیان کرے۔۔۔۔۔اور تیسراوہ عالم جس کے علم کواس کے اور اللہ کے سواکوئی نہ جانتا ہو۔''

ایک بارفر مایا۔"سب سے بردی معصیت جہالت ہے۔"

حقرت مہل بن عبداللہ کامشہور تول ہے کہ اسلام کے زریں اصول تین ہیں (1) اعمال میں سرور کونین حضورا کرم ملطقہ کا اتباع (2) رزق حلال کا استعال (3) اور افعال میں اخلاص۔

ں بوں کے در بات کے باشندوں نے دیکھا کہ حضرت منصور حلائے اپنے پیرومرش کی خانقاہ سے نکل کر بھرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔اب انہیں نئے مرشد یا شخ کی تلاش تھی۔لوگوں نے اس کا سبب یہ جھاتو نہایت پُرسوز کیج میں فرمایا۔

" بيال مير عقب كوسكون حاصل نهيس موا-"

ر معن مرور میں عثان کائی کا شار اکا برصوفیاء میں ہوتا ہے۔آپ صاحب علم بھی تھے اور صاحب تقویٰ بھی سے اور صاحب تقویٰ بھی صحیح بخاری کی روایت کرتے تھے اور آپ کواس دور کے حدثین میں ایک بلندمقام حاصل تقاد حضرت عمرو بن عثان کی بوے بڑے مشاکخ کی صحبتوں سے فیضیاب ہوئے مگر حقیقاً آپ حضرت جنید بغدادیؓ کے شامرد تھے اور ہمیشہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ انہوں نے جنید جسے مرد باصفا سے روحانی فیض حاصل کیا ہے۔آپ ایک عرصہ وراز تک مکہ معظمہ میں معتکف رہے جس کے باب ایک بھردم "کے لقب سے مشہور ہوئے۔

حضرت مروبن عثان کی کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے حضرت منصور حلائے پر عجیب کیفیت طاری تھی مشہور مورخ خطیب بغدادی نے محمطل بن کنانی کے حوالے سے بیدوایت بیان کی ہے کہ جب منصور حلائے کم معظمہ پنچے توایک گدڑی میں ملبوس تھے۔ہم لوگوں نے قریب جاکردیکھا توان کی

جوان کو دیکھا جو تتے ہوئے پھر پر بیٹھا تھا اور اس کے چبرے سے پینہ بہہ کرپھر پر ٹیک رہا تھا۔ حضرت ابوعبداللہ مغر کی چند کھول تک اس جوان کو بہت غورے ویکھتے رہے جس کی آنکھیں بند تھیں اور جو دنیاو مافیہا سے بے خبر تھا۔ پھرآپ نے اپنے مرید خاص کو نخاطب کرکے فرمایا۔ ''ایرا ہیم! والیں چلو''

رو الروان المراتيم بن شيبالٌ نے جرت زدہ ليج ميں عرض كيا۔ "آپ نے بہاڑ پر چڑھے ميں اس حطرت ابراتيم بن شيبالٌ نے جرت زدہ ليج ميں عرض كيا۔ "آپ نے بہاڑ پر چڑھے ميں اس قدر مشقت برداشت كى كيااس جوان سے ملاقات نہيں كريں ميں؟"

کدر مسقت برداشت ک یا بی می می ای کا '' ہرگز نہیں؟'' حضرت ابوعیداللہ مغر کی نے فر مایا اور پہاڑ سے اتر نے لگے۔حضرت ابراہیم شیبان ؓ رائے بھرپیرومرشد کے اس عمل پرجیران رہے۔

سیبان رائے ، رویرد رسک کی کیاری کا بھیلی کی جات کے جات کی جات کی جات کی جات کا ایک اگرتم زندہ کھر سے آگر کا ایک کی در ایک کی بھوٹے کہ اس محض کے ساتھ کیا سانچہ پٹن آئے گا؟'' رہے توانی آٹھوں سے دیکھوٹے کہ اس محض کے ساتھ کیا سانچہ پٹن آئے گا؟''

رجوا ہی اسوں سے رہ والے میں من میداضافہ ہوگیا تھا۔ آپ نے بصداحترام عرض کیا۔ حضرت ابراہیم بن شیبان کی جیرت میں مزیداضافہ ہوگیا تھا۔ آپ نے بصداحترام عرض کیا۔ '' پیرومرشد بہتر جانتے ہیں۔''

پرومرسد ، ہرجا ہے ہیں۔ حضرت ابوعبدالله مغربی نے فرمایا۔ ''تم دیکھتے نہیں کہ یہ بے عقل انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری دکھارہا ہے۔ خلاق عالم نے سامیر پیدا کیا اور پیخض جلتی دھوپ میں بیٹھا ہے۔ اس حماقت کیا وجہ ہے تن تعالیٰ اسے ایس بلا میں جٹلا کریں گے جے میر رداشت نہیں کر سکے گا۔'' دھنرت ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں کہ دوسرے دن ہم نے لوگوں سے جوان کے بارے میں

دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مضور حلائے ہیں۔ پھر آنے والے زمانے نے حضرت ابوعبداللہ مغربی کی پیش گوئی کو درست ثابت کر دیا مگراس سلیا میں حضرت حسین بن منصور حلائے قطعا بے قصور تھے۔وہ جال سوحتۂ عشق تھے۔ان کے اپنے سینے عمر جوآگ کا شعلہ بھڑک رہا تھا،اس کے سامنے سورج کی گرمی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔

ہوا کہ صفحہ برک رہ ہوں اس میں میں میں میں میں میں میں میں ماضر رہے اور ای حضرت منصور حلائے اٹھارہ ماہ تک حضرت مجمود بن عثمان کئی کی خدمت میں حاضر رہے اور ای عارف کامل سے اکتباب فیض کرتے رہے۔حضرت منصور حلائے کی عادت تھی کہ اپنے ہیرومرشد۔ عمر سے سال کر تر تھ کم حضرت میں وہن عثمان ہمیشہ یہی گفین فرماتے تھے۔

عجیب عجیب سوال کرتے تھے محر حضرت مرو بن عثال میشد یہی تھین فرماتے تھے۔ \*دحسین!معرفت کے رائے میں صبر واستقامت پہلی شرط ہے۔ جوش اور اضطراب سے مہا

رحائش ہیں ہوگا۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے حضرت منصور حلا کئے اور پیر ومرشد حضرت عمرو بن عثمان کے پیر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے حضرت منصور حلا کئے اور پیر ومرشد حضرت عمرو بن عثمان کے

چرایک الیا واقعہ پی ایا می سے سرت کورین کا بروائی را میں مصور حلائے۔ درمیان میں ایک غلیج سی حائل ہوگئی۔واقعہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ ایک دن حضرت عمر و بن عثالاً حضرت شیخ کے سامنے ابو یعقوب اقطع سالوک سے شادی کی خواہش ظاہر کی ۔حضرت عمر و بن عثالاً

نے واضح الفاظ میں فرمایا۔ ''حسین! بیشادی تمہارے لئے نفع بخش ثابت نہیں ہوگی یتم اور بے قرار ہوجا و کے۔''

حضرت عمر و بن عنّان کی کی اس ہدایت کے دومغہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک بید کہ حضرت منصور حلائے جیبے انسان کیلئے شادی مناسب نہیں تھی یا پھر ابویقوب اقطع کی لڑکی ان کیلئے ناموز وں تھی۔ بہر حال حقیقت کچھ بھی ہو، حضرت منصور حلائے نے حضرت عمر و بن عثمان کی اس ہدایت پرعمل نہیں کیا اور پیر و مرشد کی مرضی کے بغیر شادی کرلی۔ اگر چہ شادی سنت ہے کیکن معرفت کے راستے میں حضرت منصور حلائے کے حل ہے تھم فیخ سے دوگر دانی کے مرتکب ہوئے۔ بید حضرت عمر و بن عثمان اور حضرت منصور حلائے کے درمیان کشیدگی کی ابتداء تھی۔

پھریے شیدگی اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی جب حضرت عمرو بن عثان کا ایک قلمی رسالہ کی نے چرا لیا۔ پیدرسالہ تصوف کے ان اسرار ورموز پر مشتمل تھا جے ایک عام انسان تو کیا ، بڑے بڑے عالم و فاضل لوگ بھی نہیں بچھ سکتے تھے۔ حضرت عمرو بن عثان اس رسالے کو بڑی حفاظت کے ساتھ چھپا کر رکھتے تھے گران ساری احتیاطوں کے باوجود وہ نسخہ چوری ہوگیا۔ یہ ایک انتہائی نایاب رسالہ تھا جس کے کم ہوجانے پر حضرت عمرو بن عثان کی بہت افسر دہ نظر آ رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنے تمام مریدوں اورشاگر دوں کو جمع کر کے بوجھا۔

''تم میں سے وہ کون شخص ہے جس نے میر ہے جمرہ کاص میں داخل ہوکر رسالہ چرایا ہے؟'' تمام لوگ خاموش رہے۔اس وقت حضرت منصور حلائے بھی مجلس میں موجود تھے۔ حضرت عمروین عثمان ؒنے دوبار وہی سوال کیا مگر جواب میں کسی کے ہونٹوں کو جنبش نہ ہوئی۔ مصلحہ مصلحہ المحدد منصلہ لوگئی نہ ہیں شریع حصر منظم الماری حدد مشخص

دراصل وہ رسالہ حفرت منصور حلائے نے پیرومرشد کے حجرے سے اُٹھالیا تھا گر حفرت شخ کے مسلسل یو چھنے کے بعد بھی آپ فاموش رہے۔

آخر حضرت عمرو بن عثمان "برہم ہو گئے اور آپ نے انتہائی غضب کے عالم میں بددعا دی۔ "تم سب لوگ پورے ہوش وحواس کے ساتھ من لو کہ جس شخص نے بھی میرارسالہ چرایا ہے، اس کے دست و پاقطع کرکے اسے پھانی پر لؤکا دیا جائے گا۔ پھر اسے نذر آتش کر کے اس کی را کھ دریائے د جلہ میں بہادی جائے گی۔ "

بڑی خوننا ک بددعاتھی۔ حاضرین مجلس لرز کررہ گئے ۔ مگر حفزت حسین بن منصور حلاج سکون و اطمینان کےساتھ بیٹھے رہے۔

بعض روایتوں سے پتا چاتا ہے کہ حضرت منصور حلائج کی نیت چوری کی نہیں تھی۔اینے ذوق تجسس سے مجبور ہوکر انہوں نے وہ رسالہ حضرت شخع '' کے حجر سے ساٹھالیا تھا۔ پھراس کی نقل کرنے کے بعد پیرومرشد کو واپس کر دیا تھا۔حضرت منصور حلائج کے اعتراف کے بعد بھی حضرت عمر و بن عثمان کا دل ان کی طرف سے صاف نہیں ہوا تھا۔ جب منصور حلائج نے رسالہ واپس کیا تو پیرومرشد نے انتہائی نا کوار لیج میں فرمایا۔

'' حسین! مجھے اس رسالے کی نقل ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بیمعرفت کے وہ اسرار ہیں جن تک تیری رسائی ممکن نہیں'' والپ کردیا تھا مگران کی طرف سے حضرت عمرو بن عثان کا دل صاف نہیں ہوا تھا۔ جب بھی حسین بن مصور کا ذکر آتا تو آپ کی بیشانی مبارک پرشکن پڑجاتی۔ بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عمرو بن عثان ہمیشہ انتہائی ناخوشگوار کبچ میں اپنے شاگر د کا ذکر کرتے۔ پھر حضرت عمرو بن عثان کے شاگر د خاص ابو یعقو ب نہر جورگ بھی منصور حلائج کی مخالفت پر اتر آئے اور جوش خضب میں انہیں نازیبا کلمات کے ساتھ یا دکرنے گئے۔ حضرت منصور حلائج ، حضرت جنید بغدادی سے اس اذیت نازیبا کلمات کے ساتھ یاد کرنے تو آپ انہیں صبرو سکون کی تلقین فرماتے۔

' دحسین! وہ تمہارےاستاد ہیں،تم ان کی خاطر داری کرتے رہو۔''

حفزت منصور حلائج تقریباً ایک سال تک حفزت جنید بغدادی کی خدمت میں رہے۔ پھر مکہ معظمہ تشریف لے مجھے اورا کیسیال تک مجاور مکہ رہے۔اس دوران حفزت منصور حلائج سے بے شار کرامات فلاہر ہوئیں۔

ایک بار کچھ فاقہ کش اور شکتہ حال لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے۔ ' دیشنے'! ہماری مدوکرو۔''

'' میں تہاری کیامد کروں؟'' حضرت منصور حلا بھے نے فر مایا۔'' میں تم ہے بھی زیادہ مفلوک الحال ہوں۔ تم میراچ ہرہ اور لباس نہیں دیکھتے۔''

ضرورت مندوں نے عرض کیا۔''لوگ کہتے ہیں کہ آپ ستجاب الدعوات ہیں۔اگر ظاہری طور پر کچھنیں دے سکتے تو پھر ہمارے تق میں دعافر مادیجئے۔''

حضرت منصور حلائے مختلف بہانوں سے انہیں ٹالتے رہے مگر جب وہ لوگ کسی طرح بھی نہیں مانے تو آپ نے اپنادایاں ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کرعرض کیا۔

"جب آپ نے اپنے بندوں کو میری طرف متوجہ کیا ہے تو پھر خود ہی ان کی ضرورت کا سامان اہم کیچئے"

یہ کہہ کر حفزت منصور حلائے نے اپناہاتھ نیچے کیا تواس میں درہم موجود تھے۔ پھرآپ نے وہ درہم حاجت مندول میں تقسیم کردیئے۔ان تمام درہموں پر''قل ھواللہ احد'' لکھا ہوا تھا۔

سی محض نے پوچھا۔'' شخ یہ کیا ماہرا ہے اور ان سکوں پر آیت قر آنی تحریر ہونے کا کیا نہوم ہے؟''

حفرت منصور طان نے فرمایا۔ ' بیخالص قدرت کا عطیہ ہے۔ اس لئے ہردرہم پر ' قل مواللہ احد' تحریہے۔''

پھر میدا یک معمول سابن گیا۔ جب بھی کوئی ضرورت مند پریشان کرتا تو آپ ای طرح فضایل ہاتھ بلند کر دیتے اور پھرشمی میں بجرے ہوئے درہم اس کے حوالے کردیتے۔ یہ کرامت اس قدر تو اتر کے ساتھ ظاہر ہوئی کہ پڑھے لکھے مسلمان بھی حضرت منصور حلائے گؤشعبدہ باز کہنے گئے۔ پھر جب کی فیض نے مشہور بزرگ حضرت ابن عطائے ان واقعات کاذکر کیا تو آپ نے فر مایا۔ کی معتبر تاریخ سے پتانہیں چلنا کہ حضرت منصور حلائے نے اپ اُل فعل پر ندامت محسوں کرتے ہوئے کہ معتبر تاریخ سے بتائمیں رکھتے گر ہوئے ہیرومر شد سے معافی مانگی ہو۔ ہم اس نازک موضوع پر رائے زنی کا کوئی استحقاق نہیں رکھتے گر فطا ہری طور پر بھی محسوں ہوتا ہے کہ حضرت منصور حلائج نے دومر تبد پیرومر شد کے حکم سے اختلاف کیا۔ اب بیان کی جذب وستی کا عالم تھا یا ہوش مندی کا ؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

بعض بزرگوں نے حضرت عمرو بن عثمان کی بددعا کوان کے اضطراری عمل کا متیجہ قرار دیا ہے۔ چونکہ حضرت ﷺ کورسالے کی چوری سے شدیدا ذیت پیٹی تھی،اس لئے اپنے جذبات پر قابونہ رکھ سکے۔بہرعال واقعہ کچھ بھی ہو،حضرت عمرو بن عثمان کی بددعا دیگ لاکر رہی اور حضرت منصور حلا بچ کو قدم بہ قدم ای تکلیف دہ مرحلے ہے گزرنا پڑا۔

جائیں گے۔ پھرسولی پر چڑھا کرنذرآتش کیا جائے گا۔اس کے بعد تیرے جسم کی را کھوریائے دجلہ میں بہادی جائے گی۔'' بعد میں آنے والے محتقین نے اس روایت کوضعیف اور مجبول قرار دیا ہے۔قرآن حکیم کا جواب لکھنا کھلا ہوا کفر ہے اور حضرت منصور حلاج سے تمام تراختلا فات کے باوجودان پر کفر کا الزام ثابت

نہیں کیا جاسکا تھا۔ وہ اپنے جذب ومتی کے باوجود مسلم ان تھے۔ حضرت عمرو بن عثمان کی بدوعا کا تعلق قرآن کا جواب ککھنے ہے نہیں ،رسالے کی چوری ہے تھا۔ بدوعا کا تعلق قرآن کا جواب ککھنے ہے نہیں ،رسالے کی چوری ہے تھا۔

الغرض اس واقعے کے بعد حضرت منصور حلاج کا اضطراب اور بڑھ گیا۔ پھریہی وحشت انہیں حضرت جنید بغدادیؓ کے آستانہ عالیہ پر لے گئی۔

معاذاللہ! اگر حضرت منصور طلائ قرآن کریم کا جواب لکھنے کی کوشش کرتے تو حضرت جنید بغدادی آئیس اپ طلقہ بیعت میں کس طرح شامل فرماتے؟ چونکہ حضرت عمرو بن عثان کی بھی حضرت جنید بغدادی کے شاگر دیتے، اس لئے وہ اپ استادگرائی کو حضرت منصور طلا بھے کے عقائد ونظریات سے آگاہ کر سکتے تتے ..... اور پھر حسین بن منصور پر درس گاہ جنید یہ کے دروازے بمیشہ کیلئے بند ہوجاتے مگر تاریخ گواہ ہے کہ ایسائیس ہوا۔ حضرت جنید بغدادی نے نہ صرف انہیں اپ متب میں داخل ہونے کی اجازت دی بلکہ بیعت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اس طرح ثابت ہوجاتا ہے کہ قرآن کریم کا جواب لکھنے کی روایت سراسر مہمل اور جمون ہے، طرح ثابت ہوجاتا ہے کہ قرآن کریم کا جواب لکھنے کی روایت سراسر مہمل اور جمون ہے۔

أكرچه حفرت منصور حلاج كى شادى كوجمى بهت دن بوكئے تعاور انہوں نے شخ "كارسالہ بھى

ایک دن حضرت منصور حلائے کے خدمت گاروں اور عقیدت مندوں میں پلچل ی چھ گئی۔ وہ بات ہی ایک کی جگئی۔ وہ بات ہی ایک تحقی کے حضرت منصور حلائے کوان کے حجر وَ مبارک میں تلاش کیا تو وہ عائب تھے۔ اگر عام حالات میں حضرت منصور موجود نہ ہوتے تو کوئی حجرت کی بات نہ ہوتی ..... گر جب کسی کمرے کا دروازہ بند ہواور دروازے پر ایک دربان کی طرح کئی خدمت گار حاضر ہوں اور اس کے باوجود ایک محض اپنے کمرے سے فائب ہوجائے تو پھر حجران ہونے کے سوا کوئی عارہ بھی نہیں۔

تمام مریداور خدمت گارایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے۔'' شیخ! کہاں تشریف لے گئے؟'' مگر سی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔

کھے دیر بعدلوگوں نے ایک نا قابل یقین منظرا پی آنکھوں سے دیکھا۔حفرت حسین بن منصور تشیر پرسوار تشریف لارہے تھے۔حاضرین سوچ رہے تھے کہ وہ خواب کی حالت میں ایک خوفتاک منظر دیکھے رہے ہیں .....گروہ خواب نہیں ،ایک زندہ حقیقت تھی۔

حفرت منصور حلائج شیر سے اتر ہے اور اس درندے کو نخاطب کرتے ہوئے فر مایا۔''بس اب نم جاؤ'''

شیر نے حضرت مضور حلائے کی طرف دیکھا، سرجھکایا اور چپ چاپ چلا گیا۔ وہاں موجود لوگوں پر شدید خوف کی کیفیت طاری تھی۔ پھر جب وہ شیر چلا گیا تو بعض خدام نے عرض کیا۔ ''شخ اید کیا تھا؟'' حضرت حسین بن منصور حلائے نے بے نیاز اندفر مایا۔'' جھے ایک سفر در پیش تھا۔ حق تعالیٰ نے اپنے بندے کو غیب سے ایک سواری فراہم کر دی۔ اس کا نئات میں جو پھے موجود ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ای کے فضل و کرم سے ان تمام چیزوں پر اس کے بندوں کا حق ہے۔ پھرتم اس بات پر حمرت زدہ کوں ہو؟''

حفرت منصور حلائ کے خدمت گاروں اور عقیدت مندوں نے عوام کے سامنے اس واقعہ کو بیان کیا تو لوگوں نے بآواز بلندا قرار کیا۔'' بید حضرت بھنخ کا منصب خاص ہے۔ آپ ہی اس طرح کی کرامت کا اظہار کر سکتے ہیں۔''

پھر جب ذی ہوش لوگوں تک بیخبریں پنچیں تو ان حضرات نے بیک زبان کہا۔'' یہ بات انسانی ذہن سے بالاتر ہے،ہمیں یقین نہیں آتا۔''

بعض علماء نے اس واقعے پر رائے زنی کرتے ہوئے کہا۔''منصور حلائے ایک ساحر ہیں، وہ اپنی جادوگری کے کرتب دکھا کر مخلوق خدا کومتا اگر کرنا چاہتے ہیں مگر انہیں اپنے شعبدوں کے مظاہرے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔''

بہرحال بہوبی زمانہ تھا جب حضرت منصور حلائے شدید مشقتیں اور ریاضتیں کررہے تھے اور ابتداء بی میں ان کی شخصیت متنازع بن گئی تھی۔صاحبان عقیدت وخدمت انہیں ولی کامل قرار دیتے تھے …..اورصاحبان علم فضل حضرت منصور حلائج کے کمالات کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے انہیں '' منصور حلاج کے قبضے میں جن ہیں اور یہی جن آنا فانان کا کام کردیتے ہیں۔''
ایک دن حسین بن منصور حلا گنا فی ریاضت میں مشغول تھے۔ای دوران میں ایک عقیدت مند
ملاقات کیلئے حاضر ہوا۔حضرت منصور کا واستغراق کے عالم میں دیکھ کر خاموثی سے بیٹھ گیا۔اس میں
اتنی جرات نہیں تھی کہ حضرت منصور حلا گئے کو آواز دے کر مخاطب کر سکے۔ چنانچہ وہ اس انتظار میں بیٹھا
رہا کہ حضرت شیخ " آنکھیں کھولیں تو عرض حال کرے۔ آخر بہت دیرگز رکنی محمر حضرت منصور حلا گئے
مراقبے کی کیفیت سے باہرنہ آئے۔

ا چا تک اس مخض نے ایک بہت بڑا بچھود یکھا جوحفرت منصور حلائے کےعقب سے برآ مد ہوااور پھرآپ کے گرد چکرلگانے لگا۔ بیمنظرد مکھ کروہ فخص بےاختیار چیخ اٹھا۔انسانی چیخ س کر حضرت منصور حلاج نے آئکھیں کھول دیں اوراپنے سامنے بیٹھے ہوئے فخص سے فرمایا۔

''میرے بھائی!'تہیں کیا تکلیف پیچی ہے جواس طرح چیخ رہے ہو؟'' ''جیٹو ایک بہرہ: نہ بیال دخوف تاک بچھو آپ کی عمامی حصب گیا ہے'' ابھی وہ مختص

'' بیخ ایک بہت زہر ملا اورخوف ناک بچھوآپ کی عبا میں جھپ گیا ہے۔'' ابھی وہ محض اپنے پہنچنے کا سبب بیان ہی کرر ہاتھا کہ وہ بچھود و بارہ حضرت منصور حلائ کے عقب سے لکلا۔

" " ' وہ دیکھتے!" یہ کہہ کروہ مخض اٹھا اور اس نے غیر معمولی جسامت رکھنے والے بچھوکو مارنے کی کوشش کی۔

'' خبردار! اسے ہاتھ ندلگا نا۔'' حضرت منصور حلائ کی پُر جلال آواز گوٹمی۔ وہ مخض رک ممیا اور عرض کرنے لگا۔'' شخ ! یہ ایک نہایت موذی اور زہریلا کیڑا ہے۔ اس کی

وہ س رك ميا اور مرس سرائے لاء سى ايد اليك جائے وول اور ر موجود كى كے سبب كى وقت بھى آپ كونقصان بھنج جانے كا احمال ہے۔'

"تو کیا جانے کہ بیکون ہے؟" حضرت منصور حلائ نے فرمایا۔" بیہ بارہ برس سے ہمارا ندیم (دوست )ہادرای طرح ہمارے گردگھومتار ہتاہے۔"

اس مخص نے یہ واقعہ دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو بعض افراد نے بے ساختہ کہا۔ ''حضرت منصور حلائ با کرامت ولی ہیں اور یکی ان کی ولایت کی پہچان ہے کہا یک زہریلا کیڑا اپنی فطری تا چیر کھوچکا ہے۔''

مر میر و پی است در میر است می او نهایت برہم لیج میں کہا۔'' سطلسی داستان ہے۔ خرافات سے لیج میں کہا۔'' سطلسی داستان ہے۔ خرافات سے لیریز ایک افسانہ ہے۔ فرضی باتیں ہیں، تو جھوٹ بولیا ہے۔''

الصفحف في محاكركها-"بيسب مجويس في الني المحول سدد يكهاب-"

علائے ظاہرنے جواب دیا۔''تو پھرتری نظروں کو دھوکا ہواہے۔منصور حلاج ولی ہا کرامت نہیں، ایک شعبدہ باز ہیں۔''

ایک ایک بی کرامت دیکھ کرمشہور بزرگ حضرت شیخ ابن عطاء نے فرمایا تھا۔ ''منصور حلاج کے کہنے میں جن جیں ۔' مگراب علائے ظاہر برملا کہنے گئے تھے کہ منصور حلاج شعبدہ باز ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہال سے آپ کی خالفت کا آغاز ہوا۔

غیر معتبر قرار دیتے تھے۔ بیان لوگوں کا طرزعمل تھا جوا ظہار کے سلسلے میں متاطر ویدر کھتے ہیں .....اس کے برعکس علماء کی وہ جماعت جو ندہب کے معالمے میں زیادہ جذباتی تھی، اس نے کھلے الفاظ میں حضرت منصور حلائج کوساحراور شعیدہ ہا زقرار دید ہاتھا۔

الغرض مکم معظمہ میں ایک سال گزارنے کے بعد حضرت منصور حلائے بغداد تشریف لائے تو ان کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ درویشوں کی ایک بڑی جماعت ان کے ہمراہ تھی اور وہ تمام درویش حضرت منصور حلائے کو اپنا مخدوم تصور کرتے تھے۔ بیصور تحال دیکھ کراہل بغداد نے انداز ہ کرلیا کہ اب منصور حلائے طالب معرفت نبیس رہے بلکہ خودمنصب ''مشخیت'' یونا کر ہیں اور ولایت کے مدعی ہیں۔

لوگوں کی یہ قیاس آرائی اس وقت درست ثابت ہوئی جب عفرت منصور حلائی درویشوں کی جماعت کے ساتھا ہے پیرومرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم اسنے ایک مضمون میں حفرت جنید بغدادی کے سلطے میں یہ بات بہت تفصیل ہے لکھ جکے ہیں کہ حضرت کی اپنی علمی مجلسوں میں ہر کس و ناکس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے .....گر چونکہ حسین بن منصور حلائے حاضر ہوئے تھے، اس لئے انہیں فوری اجازت مل گئی۔ پھر جب منصور حلائے خانقاہ میں داخل ہوئے تو ان کے ہمراہ درویشوں کی ایک جمام کررہے تھے کہ منصور حلائے ان کے بیٹوں کی ایک جماعت تھی .....اور بید درویش اپنی حرکات و سکنات سے ظاہر کررہے تھے کہ منصور حلائے ان کے بیٹوں ہیں۔ بعض معتبر مورخیین نے لکھا ہے کہ ایک سال تک مجاور مکہ دہنے کے بعد حضرت حسین بن منصور حلائے پیر و مرشد کی بارگاہ معرفت میں اس طرح ظاہر ہوئے کہ ان کے جمزت میں اس طرح ظاہر ہوئے کہ ان کے چرے ،لباس اور و قاریت درخصت ہو چکی تھی۔

یہ حفرت جنید بغدادیؓ کی درویشانہ تواضع تھی کہ آپ اپنے شاگرد کے ساتھ اس محبت سے پیش آئے۔۔۔۔۔اور بہت دیر تک منصور حلاجؓ سے ان کے گزشتہ حالات پوچھتے رہے۔

پھر جب حفرت جنید بغدا دگ نے سکوت اختیار فرمایا تو حفرت منصور حلاج نے اپنے پیر ومرشد ہے معرفت کا ایک مسئلہ دریافت کیا۔

حضرت جنید بغدادیؒ نے ان کے اس سوال کا کوئی جوابنہیں دیا۔

حفرت منصور حلاج فحقر سے سکوت کے بعدا پناسوال چرد ہرایا۔

اس ہاربھی حضرت جنید بغدادیؒ نے خاموثی اختیار کی اورمنصور حلائےؒ کی طرف کو کی دھیان نہیں دیا۔ حضرت منصور حلائےؒ نے تیسر کی ہار بھی وہی سوال کیا اور حضرت جنید بغدادیؒ نے اس طرح بے تو جمی کامظاہرہ کیا۔

آ خرمنعور حلائے کے چہرے پر ناخوشگواری کا رنگ ابھرآیا اور وہ اپنے دردیثوں کو لے کرخانقاہ سے چلے گئے۔

یہاں یہ گفتہ فورطلب ہے کہ حضرت جنید بغدادیؓ کے طرزعمل سے ناراضی کا اظہار ہور ہاتھا۔اس بات کو حاضرین مجلس میں سے ایک ایک فرد نے محسوس کرلیا تھا۔۔۔۔۔مگر حضرت منصور حلاجؓ پیرومرشد کی

اس ناراضی کو کیوں محسوں نہیں کر سکے حالا نکہ وہ دوسر بے لوگوں کے مقابلے میں حضرت بھی کے زیادہ مزاج آ شنا تھے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ حضرت منصور حلائے آگر اوقات جذب و متی کے عالم میں رہا کرتے تھے گراس روز وہ اپنے پورے ہوش وحواس میں تھے۔ آگر ایسانہ ہوتا تو منصور حلائے عقل و فرد کے حوالے سے ایک نازک سوال نہ کرتے۔ پھر جب وہ ہوش میں تھے تو انہوں نے پوری شدت کے ساتھ حضرت جنید بغدادی گی ناراضی کا احساس کیوں نہیں کیا؟ اور اگرا حساس کیا تو مجلس شخ سے اٹھر کے کیوں جنیں کیا؟ اور اگرا حساس کیا تو مجلس شخ سے اٹھر کے دومر شد کے قلب مبارک پر ناخوشی کا جو غبار آ گیا تھا، اسے صاف کیوں نہیں کیا؟ آگر حضرت جنید بغدادی اپنے شاگر دسے خفاتھ تو منصور حلائے نے پیرومر شدکومنایا کیوں نہیں؟ کیا منصور حلائے نے نیر ومر شدکومنایا کیوں نہیں؟ کیا منصور حلائے نے نیر ومر شدکومنایا کیوں نہیں؟ کیا منصور حلائے کے زدویر شدکومنایا کیوں نہیں؟ کیا

ہم اس موقع پر حضرت امیر خسر و اور سلطان علاء الدین ظلمی کے حوالے ہے ایک تاریخی واقعے کا ذکر کرتے ہیں جسے پڑھ کر قار مین کو اندازہ ہوگا کہ شخ کی خوثی یا ناخوشی کیا ہوتی ہے۔ مشہور روایت ہے کہ فرماندوائے ہند سلطان علاء الدن ظلمی حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا جبکہ محبوب البی ہر بار ملاقات سے انکار کردیتے تھے۔ پھر ایک وہ منزل بھی آئی کہ سلطان علاء الدین نے اپنے قاصد کے ذریعے حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں ایک عریضہ ارسال کیا اورائی درخواست میں واضح طور پر تحریر کر دیا۔

''اگر حفزت شیخ مجھے بازیانی کا شُرِف نہیں بخشیں گے تو میں اُیک دن اجازت کے بغیری حاضر خدمت ہوجاؤں گا۔''

والی ہندوستان کا خطر پڑھ کر حفرت مجبوب الی گنے ان الفاظ میں اپنا جواب تحریر کرایا۔ 'علاء الدین! میرے گھر کے دو دروازے ہیں ، اگر تو ایک دروازے سے داخل ہوگا تو میں دوسرے دروازے سے نکل کرچلا جاؤں گا۔ اس کے بعد بھی تنگ کرے گا تو میں تیرا ملک ہی چھوڑ دوں گا کیونکہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔''

علاءالدین نے مایوں ہوکر حفزت امیر خسر و سے رجوع کیا۔ امیر خسر و نے سلطان سے وعدہ کرلیا کہ وہ کہ کی دن مناسب موقع و کی کر فر مازوائے ہند کو حضرت محبوب اللی کی خدمت میں لے چلیں کے ۔ پھر جب حضرت امیر خسر و کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ایک روز خلوت میں علاء الدین سے معذرت کرلی۔

"سلطان عظم! مين اس حكم كو بجالان سے قاصر مول ـ"

"تمہارا انکار نافر مانی کے مترادف ہے۔" علاء الدین نے برہم لیج میں کہا۔" خسرو! تم اس نافر مانی کی سزاجانتے ہو؟"

''جانتا ہوں سلطان محظم'' حضرت امیر خسر وؓ نے ایک مطلق العنان حکمراں کے ہیت وجلال کو کیمرنظرانداز کرتے ہوئے فرمایا۔'' آپ کی نافر مانی کی زیادہ سے زیادہ سزایہ ہوگی کہ جھے قمل کردیا جائے گااور میری دنیا خراب ہوجائے گی .....مگر پیرومر شد کی نافر مانی کی کم سے کم سزایہ ہوگی کہ میری

کرلول۔''

استاد حضرت سہل بن عبداللہ تستری کی اجازت کے بغیر حضرت عمرو بن عثمان کی کی خدمت میں حاضر آخرت خراب ہوجائے گی .....اور میں اتنا کم عقل برگر نہیں ہوں کدونیا کے بدلے میں آخرت کا سودا ہوئے۔ بیان کے اضطراب کی ابتدائھی۔منصور حلائ کا خیال تھا کہ وہ حضرت عمرو بن عثمان کمی کی

اس واقع سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ایک مرید کیلئے پیرومرشد کی رضا اور خوشی کیا حیثیت رکھتی

صب مں سکون پاجائیں گے اوران کی وحشت حتم ہوجائے گی مگریہاں پہنچ کرتو معاملہ اور بھی تھین

بہر حال حضرت جنید منصور حلا ہے حضرت جنید بغدادی کی خانقاہ سے اُٹھ کر چلے گئے ۔منصور کے جانے کے بعد کسی شاگر دیے عرض کیا۔''شخ! کیا حلاج کا سوال جواب طلب نہیں تھا؟''

ا فارہ ماہ کی صحبت اور رفاقت بھی ان کے چے وتاب اور صلش کو دور نہ کر سکی۔ پھر جب حضرت منعور طل مج این دوسر استاد حضرت عمروبن عثمان کی درس گاہ سے اٹھے تو مرشد کی بدوعا کیں ان کے ہاتھ جس ۔اہل نظر مجھتے تھے کہ حضرت جنید بغدادیؒ ان کی بے قراریوں کا علاج کردیں مجے مگر ہشت الی نے منصور حلالج کیلیے مجھاور ہی رقم کرلیا تھا۔ وہ اپنے تیسرے استاداور مرشد کے آستانہ عالیہ ہے بھی شدیداضطراب کے عالم میں اٹھے۔ پھر پیغلش ایک آگ بن آئی اور حضرت منصور حلا گئے زندگی بھراس آگ میں جلتے رہے۔

"دحسين كاسوال جواب طلب تعاء" حضرت جنيد بغدادي في فرمايا." مكردشواري مي كم كمسين خود پدی بن کرآئے تھے محقیق دجتجوان کا مقصد نہیں تھا۔''

بعض مؤرخین نے حضرت جنید بغدادیؓ کی تاراضی کے دافعے کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کرغیر ذمہ دارانها نداز مِين تحرير كيابِ" تذكرة الإولياء "مين حضرت هيخ فريدالدين عطارٌ لكهية بين \_ حضرت جنید بغدادیؓ کے قول مبارک کی تشر تک ہیہے کہ اس واقعہ سے پہلے حضرت منصور حلاجؓ ا یک طالب کی حیثیت سے درس گاہ میں داخل ہوتے تھے تمراس باران کی آ مداور سوال کرنے کا انداز مدعیانه تعالیعنی وه خوداستادانه شان کا مظاهره کررہے تھے۔

"منعور حلال الله ایک سال تک مجاور مکدر ہے۔ پھر بغداد پہنچ کرایے مرشد حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر، وئے اور تصوف ومعرفت کے حوالے سے چند سوالات کئے جنہیں من کر حضرت یخ خاموش رہے۔منصور حلا بج نے اپنے سوالات دہرائے تو حضرت جنید بغدادیؓ نے فر مایا۔ 'حسین اتم بہت جلدلکڑی کے ککڑے کوسرخ کروھے۔''مطلب بہتھا کہ بھانسی کا تختہ منصور حلاجج

دوسرے ریکہ جب حضرت منصور حلا مج خانقاہ میں داخل ہوئے تو خرقہ بہنے ہوئے تتھے اور ان کی شان مشائ جیسی تھی۔ نظام خانقائی کا یہ بنیادی اصول ہے کہ کوئی مرید بھنج کی مرضی کے بغیر خرقہ خلافت جیس پہن سکتا اورای طرح نسی سے بیعت بھی ہیں لے سکتا۔ بعض مؤرفین نے واضح طور پر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت منصور حلاج کے حضرت جنید بغدادیؓ کی اجازت کے بغیر نہ صرف خرقه كين لياتها بلكه لوكول كواسيخ صلقة ارادت مين شامل كرنا بهي شروع كرديا تھا- يهي وجه ب كدان ك طرف مع حضرت جنيد بغدادي كدل مي كدورت بيدا موثي تقى ..... مرآب نو تندكي بمراس كا اظہار میں کیا۔ صرف سوال کا جواب نددینے کے واقعہ سے بعض صوفیاء نے اندازہ کرلیا کہ حضرت جنید بغدادی، حضرت منصور حلاج سے ناراض تھے۔

كے خون سے سرخ ہوجائے گا۔ بعد ش آنے والے محققین نے اس روایت کوغلط ثابت کردیا۔ حضرت جنید بغدادی ایے شامرد سے ناراض ضرور تھے مرآپ نے منصور حلا ہے کونہ بددعادی تھی اور ندان کے معلوب ہونے کی پیش مونی کی میں۔ بیافسانہ طرازوں کاستم ہے کہان لوگوں نے حضرت منصور حلاج کو بدنام اور مطعون

اس کے برعکس حضرت عمرو بن عثمان کئ نے اپنارسالہ چرانے والے کو بددعا دی کہاس کے ہاتھ باؤں کانے جائیں، پرجم کونذ رآتش کرےاس کی را کدریائے دجلہ میں بہادی جائے۔اگرچہ حضرت چیچ کوچوری کرنے والے کا نام معلوم نہیں تھالیکن ان کی بددعا کا ہدف حضرت منصور حلاج گئے

كرنے كيليے غلط حوالے بيش كئے۔ بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ مشہور بزرگ حضرت شیخ ابوالحن نوری بھی حضرت منصور حلاج کے استاد تھے۔ اس سلسلے میں ہاری نظروں سے کوئی تفصیل نہیں گزری مگریدام طے شدہ ہے کہ حسین بن منفور "حفزت تیخ نوری کی صحبتوں سے بھی فیضیاب ہوئے تھے۔

حضرت جنید بغدادیؓ کی درس گاہ ہے اٹھ جانے پر بعض مؤرخین نے اس طرح تبمرہ کیا ہے کہ حضرت منصور حلائج، اینے مرشد حضرت جنید بغدادیؓ سے متوحش اور آزر وہ خاطر ہو گئے ۔اس وحشت اورآ زردگی کا ایک ہی سب تھا کہ حضرت جنید بغدادیؓ ،حسین بن منصورؓ کے سوالوں کا جواب نہ دے ۔ سکتے تھے۔ بیسوالات کیا تھے، کسی مؤرخ یا تحقق نے ان کی نشا ند ہی نہیں کی ہے۔ بس قیاس کے طور پر کہا جاسکتا ہے کی عشق کے اضطراب اور خلش نے انہیں وحشت زدہ بنادیا تھا اور پھراس عالم میں وہ این اساتذہ سے عجیب عجیب سوال کرتے تھے۔

حفرت منصور حلاج کے صاحبز ادے احمد کی روایت ہے کہ میرے والد حضرت جنید بغدادی کی درس گاہ سے نکل کرنستر چلے آئے۔اس سفریس میری والدہ بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ ا تستر بینی کر حضرت منصور حلالج کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔اس شہرت کی وجہ آپ کی وہ مسلس کرامات تھیں جن کے اظہار نے عوام سے لے کرخواص تک کو چیرت زدہ کر دیا تھا۔ سے معلم

ان واقعات کی روشنی میں حالات کا ایک ہی رخ سامنے آتا ہے کہ حضرت منصور حلائج اپنے پہلے

ا کی<sup>ں دن</sup>ِ حضرت منصور حلائج اپنے خدمت گاروں اور عقیدت مندوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے تق احا نک کی طرف سے ایک مخف نمودار ہوااور حفرت منصور حلائج کو خاطب کر کے کہنے لگا۔ اور وہ مخص تکلیف کی شدت سے چیختار ہا۔ پھر اہل تستر نے دیکھا کہ چند دنوں میں اس کا ہاتھ سو کھ کر کا ٹاہو گیا۔

حضرت منصور حلائی کی ایک کرامت گزشته صفحات میں بیان کی جاچگی ہے کہ جب ضرورت مند
اوگ ان نے نقدر قم کا سوال کرتے ہے تھے وہ آسان کی طرف ہاتھ پڑھا کر درہم لے آتے ہے۔ بعض
اوت ایبا بھی ہوتا تھا کہ بہت سے حاجت مند بحق ہوجاتے ہے اور حضرت منصور حلائی سے سوال
انہیں زورزور سے حرکت دیتے ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دینار درہم کی بارش شروع ہوجاتی تھی۔
انہیں زورزور سے حرکت دیتے ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دینار درہم کی بارش شروع ہوجاتی تھی۔
حاضر بن کو یہی محسوں ہوتا تھا جیسے خلاء میں کوئی درخت موجود ہے جے حضرت منصور حلائے ہلا رہ بیں اور پھلوں کی طرح سکے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گررہ ہیں۔ پھر جب سکوں کا ڈھیر لگ جاتا تو مضرت منصور حلائے اپنے ہاتھ دورے دیا دوسرے کے ساتھ ذیادتی نہ کرنا۔"
حضرت منصور حلائے اپنی میں برابر سے تشیم کر لو ۔..... مگر خبر دارا یک دوسرے کے ساتھ ذیادتی نہ کرنا۔"
حضرت منصور حلائے کی ای قشم کی کرامات کو علاء اور مخالفین کی جماعت نے ''شعبدہ بازی'' اور ''ساحری'' سے تجبیر کرتے تھے ہے۔
"ساحری'' سے تجبیر کرتے تھے ہے۔

سیائی زماند کا واقعہ ہے جب حضرت حسین بن منصور وہ تستر "میں سکونت پذیر تھے۔ ایک دن درویشوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مالی المداد کی درخواست کرنے گئی۔

یہ پہلے بی بیان کیا جاچ کا ہے کہ حضرت منصور حلائے ایک معمولی اور شکتہ لباس زیب تن فر ماتے تھے۔خوداک اور دوسرے اسباب ضرورت سے بھی بے نیاز رہا کرتے تھے۔اگر کوئی اجبی شخص انہیں اس حالت میں دکھے لیتا تو بہی سمجھتا کہ حضرت منصور حلائے ایک نہایت مفلس انسان ہیں .....گر درویشوں کی جماعت آپ کی روحانی شخصیت سے واقف تھی ،اس لئے مالی المداد کا سوال کیا ہمیا تھا۔

درویشوں کی جماعت آپ کی روحانی شخصیت سے واقف تھی ،اس لئے مالی المداد کا سوال کیا ہمیا تھا۔

تاہم حضرت منصور حلائے نے ان لوگوں کو ٹالے کے کیلئے عرض کیا۔

''جہیں میری باطنی طاقت کی کیا خبر؟'' حضرت منصور حلائے نے گریز سے کام لیتے ہوئے فرمایا۔ ''میں توالیک عام انسان سے بھی زیادہ کزور ہوں۔ اگر مشکل کشائی کی طاقت رکھتا ہوتا تو خودیہ آزار کول جھیلتا؟ سب سے پہلےانی آسائش کا سامان جمع کرتا۔''

حفزت حمین بن منصور کی منسلس گریز کرتے رہے اور درویش پیم اصرار کرتے رہے۔ واقعتاً وہ لوگ ضرورت مند تھے اور یہ بات بھی جانتے تھے کہ حضرت منصور حلائج کوئی صاحب ثروت انسان نہیں ہیں۔ پھران کی کفالت کس طرح کریں ہے؟ دراصل واقعہ یہ تھا کہ درویشوں کی جماعت " آؤاتم بھی بیٹھ جاؤ' معفرت حسین بن منصور نے فر مایا۔" تمہارے لئے بھی جگہ خالی ہے۔"
" تم ان بی بے خبر لوگوں کو متاثر کر سکتے ہو۔ " اس دریدہ دبن فحض نے کہا۔" ولایت کا دعویٰ کرتے ہوگر میں جانتا ہوں کہتم کی خیس جانتے۔"

''میں ولایت کا مدعی ہوں اُور نہ آ گہی کا دعویٰ کرتا ہوں مگر جھے تیرے حال کی خوب خبر ہے۔'' یہ کہہ کر حضرت منصور حلا گئے نے اپنے مخاطب کے گز رہے ہوئے حالات بتا نا شروع کردیئے۔ پھر جب اس کے خفیہ اور پوشیدہ امور پر پڑا ہوا پر دہ ہنے لگا تو وہ فحض بے اختیار پکارا تھا۔ '''بس کر وسین! میں تبہاری قوت کشف کا قائل ہوگیا۔''

تمام معتبر کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ حضرت منصور طلائے پر وہ زمانہ بھی گزراہے، جب آپ لوگوں کے دلول کی گہرائی میں چھپی ہوئی ہا تنیں بھی بتادیا کرتے تھے.....گرید درزیا دہ طویل نہیں تھا۔ لوگ تک کرنے لگے تو آپ نے خاموثی اختیار کرلی اور ستعبل کا حال بتانا چھوڑ دیا۔

جب آپ کی شہرت زیادہ بڑھی تو مخالفین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا کیا اور حاسدوں نے عجیب انداز سے آپ کوستانا شروع کردیا۔ تستر کے پچھ بااثر لوگوں نے ایک مخض کواس بات پر آمادہ کرلیا کہ جب منصور حلائ گراستے میں جارہ ہوں تو ان کے سر پرایک تھٹر ماردیا جائے۔ الغرض وہ مخض آپ کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن حضرت منصور حلائ عسل کر کے جمام سے باہر نکلے اور اسیخ گھر کی طرف جانے گئے۔ بیا یک عام گزرگاہ تھی اور اس وقت لوگوں کا ججوم تھا۔ وہ مخض خاموثی اسے آپ کے بیچھے ہولیا۔ پھر جب حضرت منصور حلائ اس مقام پر پہنچ جہاں انسانی بھٹرزیادہ منصور حلائ اس مقام پر پہنچ جہاں انسانی بھٹرزیادہ منصور حلائ اس مقام پر پہنچ جہاں انسانی بھٹرزیادہ منصور حلائی اس مقام پر پہنچ جہاں انسانی بھٹرزیادہ منصور حلائی اس نے آپ کے بیچھے بولیا۔ پھر جب حضرت منصور حلائی اس مقام پر پہنچ جہاں انسانی بھٹرزیادہ منصور حلائی اس نے آپ کے بیچھے بولیا۔ پھر جب حضرت منصور حلائی اس مقام پر پہنچ جہاں انسانی بھٹرزیادہ منصور حلائی اس نے آپ کے بیچھے بولیا۔ پھر جب حضرت منصور حلائی اس مقام پر پہنچ جہاں انسانی بھٹرزیادہ منصور حلائی اس نے آپ کے بیچھے بولیا۔ پھر جب حضرت منصور حلائی اس مقام پر پہنچ جہاں انسانی بھٹرزیادہ منصور حلائی اس نے آپ کی گردی پر ایک زور دار تھٹر میں اس نے آپ کی گردی پر ایک در دار تھٹر میں اس نے آپ کی بھر جب حضرت میں میں جب سے اس نے آپ کی بیکھی ہو بیکھیا ہے بھر جب حضرت منصور کی بھر جب سے بیچھے بھر بیکھی ہو بیٹھی ہو بیٹھی ہو بیکھی ہو

حصرت منصور حلاج اس بہودگی کی تو قع نہیں رکھتے تھے،اس لئے برہم کہجے میں فرمانے لگے۔ ''اشے خض! تونے جھے کیوں مارا ہے؟ کیا میری ذات سے تھے کوئی تکلیف پیٹی ہے؟'' اجنبی شخص نے لغی میں جواب دیا۔

"جب میں نے تھے کوئی او یت جیس پہنچائی ہے تو پھر تونے بینا شائستہ اور غیر انسانی حرکت کیوں کی؟" حضرت منصور حلاج نے بوجھا۔

ال محف نے بڑی بے شرمی کے ساتھ جواب دیا۔ ''بیر کت میں نے اپنے ارادے سے نہیں کی ہے بلکداللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔''

بی ظالمانہ جواب من کر حضرت منصور حلائے نے پُر جلال لیجے میں فر مایا۔''اگر حق تعالیٰ نے مجھے اس کام کا تھم دیا ہے تو دوبارہ مجھے ماراور تھم کی تنیل کر؟''

و و فخض انے ایک دلیپ کھیل سجھ رہا تھا۔ اس نے حضرت منصور حلائے کو مارنے کیلئے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا گروہ اپنے ارادے کو تکیل تک نہ پہنچا سکا۔ چند لمحوں میں خون کی محرد ش رک گئی ادراجنی کا ہاتھ مفلوج ہوگیا۔حضرت منصور حلائے اپنے گھری طرف تشریف لے گئے

ور آ دھی رات ہو چکی ہے۔ بڑے پجاری آ رام کررہے ہوں گے۔'' آتش کدے کے حافظ نے کہا۔''آتش کدے کے حافظ نے کہا۔''ان کواس وقت جگایا نہیں جاسکتا اور پھراس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔تم لوگ دن کے اجالے میں کسی وقت آنا۔ میں تنہیں آگ کا دیدار کرادوں گا۔'' میں کسی وقت آنا۔ میں تنہیں آگ کا دیدار کرادوں گا۔''

من من المراد المراد على المركب يهال تك بنيج بين - " محافظ كاجواب س كر حفرت منصور حلاج المراد المراد

''تو پی مجبوری ہے۔'' آتش کدے محافظ نے معذرت خواہا نہ لیجیا ختیار کرتے ہوئے کہا۔ ''مگر ہم بفضل خدا مجبور نہیں ہیں۔'' حضرت منصور حلاجؒ نے فرمایا اس وقت آپ ایک لمبی عبا پہنے ہوئے تتے۔ دروازے کی طرف دیکھا اورعبا کی آسٹین کو جھٹکا۔ دیکھتے تالا کھل گیا۔ اس تالے کی ظاہری ساخت الی تھی کہ اگر تین چار مزدور مل کرضر میں لگاتے تو وہ تالا بہت دریمیں ٹورٹ ما تا۔۔۔

یہ منظر دیکھ کرآتش کدے کے محافظ کی آتھ میں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بھی وہ کھلے ہوئے تالے کی طرف دیکھ ایک جنبش سے بینا قابل یقین طرف دیکھ آسٹین کی ایک جنبش سے بینا قابل یقین واقعہ پیش آیا تھا۔

'' تالاً تعل مميا، ابتم دروازه كھول دو۔'' حضرت منصور حلاج نے محافظ كو مخاطب كرتے ہوئے فرمايا۔

محافظ پرخوف طاری تھا۔وہ لرزتے قدموں سے آگے بر هااوراس نے اپنے معبد کا دروازہ کھول

حضرت منصور حلائ درولیش ساتھیوں کو لے کر آتش کدے میں داخل ہو گئے۔ آگ اپنی پوری آب د تاب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔

''اس آگ کی کیاحقیقت ہے؟'' حضرت حسین بن منصور ؓ نے محافظ کو خاطب کرتے ہوئے فر مایا۔ ''سیاس آگ کاحقہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈوالے گئے تھے۔'' آتش کدے کے محافظ نے حضرت منصور حلائے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔''ہم لوگ اس آگ سے برکت حاصل کرتے ہیں اور جموی اس آگ کو لے کر مختلف مما لک میں جاتے ہیں اور نے آتش کدے آباد کرتے ہیں۔''

'' بیآ گی بھتی بھی ہے یا اس طرح روشن رہتی ہے؟'' حضرت منور صلائے نے محافظ سے دوسر اسوال کیا۔ کیا۔

'' بیآگ ہمہ وفت روشن رہتی ہے۔'' محافظ نے جواب دیا۔''ہمارے بزرگوں (پیشواؤں) کا کہناہے کہ بیآگ اس وقت بجھے گی جب زمین پر قیامت کا نز ول شروع ہوجائے گا۔'' حضرت منصور حلاج نے بھڑکتی ہوئی آگ پرایک نظر کی اور محافظ سے مخاطب ہوئے۔''تہماری حضرت منصور ملا بچ کی کرامات کا شہرہ من کرتستر پنچی تھی اور اب وہ لوگ اپنی آئکھوں سے حضرت منصور حلا بچ کاروحانی کمال دیکھنا چاہتے تھے۔

بالآخر منصور حلائج مجور ہو گئے۔ پھرآپ نے اپنے خدمت گاروں سے بوچھا۔''اس شہریس ایسا کون آسودہ حال مخص ہے جو ہمارے مہمان درویشوں کی مالی ضرور تیں بوری کر سکے۔'' حضرت منصور حلائج کے خدمت گاراس سوال کا جواب دینے سے قاصر رہے۔

پھرایک خادم کھڑے ہوکرنہایت ادب سے عرض کرنے لگا۔''تستر میں ایک آتش کدہ ہے جہاں مجوی لوگ قیتی نذریں اور کچھتھا نف چیش کرتے ہیں۔''

حفرت منصور حلائے کچھ دیر تک سوچنے رہے اور پھرمہمان درویثوں کو ناطب کر کے کہنے گئے۔ ''میرے ساتھ آؤ!اب بیر آتش پرست ہی تہماری ضروریات پوری کریں گے۔'' حضرت منصور حلائے کی بات من کر درویشوں کی جماعت حیران روشی۔

رات کا وقت تھا۔حضرت حسین بن منصورًا پی خانقاہ سے باہر آئے اور آتش کدے کی طرف روانہ ہوگئے۔درویشوں کی جماعت آپ کے پیچھے پیچھے تھی گراس پرشد پدجرت وسکوت کا عالم طاری تھا۔ مختصر سید کہ طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت منصور حلائے آتش کدے کے قریب پنچے۔دور دور تک سناٹا طاری تھا گرآتش کدے کے دروازے پر ایک محافظ پہرہ وے رہا تھا۔اس نے پیچھ مسلمانوں کوا پی عبادت گاہ کی طرف آتے دیکھا تواونچی آواز میس بولا۔

در تم لوگ کہاں جارے ہو؟"

''ہم لوگ آتش کدے کے اندر جانا چاہتے ہیں۔' جواب میں حفزت منصور حلائے نے فر مایا۔ ''تم لوگ توانی ظاہری صلیے سے مسلمان معلوم ہوتے ہو۔ پھر ہماری عبادت گاہ میں داخل ہوکر کیا ا کرو مے؟'' آتش کدے کے محافظ نے جیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔

''ہم اس آگ کواپی آنکھوں ہے دیکھنا جاہتے ہیں جو تمہارے بقول صدیوں ہے روش ہادے جس کے بارے میں تمہارادعویٰ ہے کہ وہ آگ بھی نہیں بھتی ۔'' حضرت حسین بن منصورؓ نے فر مایا۔ ''مگراس وقت تم آگ کا مشاہرہ نہیں کر سکتے ۔'' آتش کدے کے محافظ نے کہا۔ حضرت منصور حلائ نے سب پوچھا تو محافظ نے بتایا کہ آتش کدہ بندہے۔

''تم ہمارے لئے اپنی عبادت گاہ کا دروازہ کھول دو۔'' حضرت منصور حلائے نے فرمایا۔ ''میں مجور ہوں۔'' آتش کدے کے محافظ نے کہا۔''اس لئے کہ معبد کی چائی میرے پاس

۔ حضرت منصور حلاج نے دروازے کی طرف دیکھا جس پرایک بھاری تالا پڑا تھا۔''پھر جا بی کس ، باس ہے؟''

'' آتش کُدے کی چابی بڑے بچاری کی تحویل میں رہتی ہے۔'' محافظ نے جواب دیا۔ ''متہارا بڑا بچاری کہاں ہے؟اس سے چائی لے آؤ۔'' حضرت منصور حلائج نے فر مایا۔

30☆は√ ぶし

میں شکرییادا کرنے نگا۔ درویشوں پرشدید جیرت وسکوت کا عالم طاری تھا۔ وہ اس واقعے کواپنے کسی خواب کا حصہ مجھ سے تھے۔

'' 'ان تمام دیناروں کوسمیٹ لو۔ تمہاری ضرورت پوری ہوگئی۔'' حضرت منصور حلا گئے نے اپنے مہمان درویشوں کو کا طب کرتے ہوئے فرمایا اور آتش کدے سے باہرنکل آئے۔

بعض مخالفین نے حضرت منصور حلائی کی اس کرامت کوتسلیم کرتے ہوئے بیاعتر اض بھی وارد کیا ہے کہ آپ نے دینار حاصل کرنے کیلئے جرسے کام لیا پہلے آگ کو بچھایا اور پھراسے روش کرنے کیلئے محافظ سے معاوضہ طلب کیا۔ ہمارے زدیک حضرت منصور حلائی کا بیٹل ''جبر'' اور''زبردی ''جبس۔ دراصل بیعقا کد کی جنگ تھی اور آتش پرست جنگ ہارگیا تھا۔ دنیا کا ہمیشہ سے بھی اصول رہا ہے کہ جنگ ہارجانے والے کوخراج اواکرنا پڑتا ہے۔ اس مجوی نے بھی ایک اعتبار سے حضرت منصور حلائی کوخراج ہواکہ یا تھا۔

## 

'' خرق عادت''یا'' کرامت' اسے کہتے ہیں جس کے اظہار پرعام انسان قادر نہ ہوں۔ یمی وجہ ہے کہ اکثر اہل دانش اور علائے ظاہر کی ولی کی کرامت کوشلیم نہیں کرتے۔ بدلوگ اپنی وبئی رسائی کے مطابق کمالات روحانی کا افکار کرتے ہوئے منطق واستدلال کا سہارا لیتے ہیں اور عوام انباس کو یعین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کرامت حقیقت نہیں ، محض افسانہ طرازی ہے۔ بعض انتہا پیند این اور انہیں بداحساس این افکار میں شدت پدا کرنے کیلئے کرامت کو جادوگری کا نام دے دیتے ہیں اور انہیں بداحساس سے انکار میں سوتا کہ وہ ایک ملمان ہزرگ پر کفر کا الزام عاکم کررہے ہیں کیونکہ'' جادو' حرام ہا اور اس کا کرنے والا کا فر۔ جب حضرت منصور حلائے کی کرامات کا شہرہ عام ہوا تو کچھ خالفین نے آئیں بھی ''مار'' قرار دیدیا۔

روا بنوں کے مطابق کیا کوئی ایما مخص ہے جواس آگ کو بجھانے کی قدرت رکھتا ہے؟'' ''ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی ہتی اس آگ کو بجھانے کی طاقت نہیں رکھتی۔'' آتش کدے کے کافظ نے جواب دیا۔

حفزت منصور حلاج نے دوبارہ آگ پرنظر کی اورا پی آستین کو جھٹک دیا۔ دوسرے ہی لیحے وہ بھڑتی ہوئی آگ بچھ کی اور حفزت حسین بن منصور ؒ کے ہمراہ آنے والے درویش حیرت زدہ رہ گئے۔ بیہ منظر دیکھے کرآتش کدے کا محافظ چینے لگا۔'' قیامت آگئی..... قیامت آگئے۔''

یہ سروی و ان مدعن مان ہے ہے۔ دو میں اس میں میں ہے۔ ان محرت منصور حلائے نے محافظ سے پوچھا۔''تو کس قیامت کی بات کررہاہے؟''

'' وہی قیامت جے ایک دن آتا ہے۔'' محافظ کی چینوں میں اضافہ ہوگیا تھا۔'' اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہی قیامت کی گھڑی ہوگی جب مشرق ومغرب میں مجوسیوں کی آگ بجھادی جائے گی۔'' '' تمہارا تقیدہ کچھ بھی ہوگر ہمارے نز دیک ابھی قیامت نہیں آئی ہے۔'' حضرت منصور حلا گئے نے محافظ کی چینی من کرفر مایا۔'' کیا اس آگ کو دوبارہ روش کیا جاسکتا ہے؟ اس ذیل میں تمہاری کتابیں کی کہتی ہیں؟''

" " ہماری کتابوں میں واضح طور پرتحریہ ہے کہ اس آگ کو و، فی مخص دوبارہ روثن کرسکتا ہے جواسے بجھانے کی قدرت رکھتا ہو۔ " آتش کدے کے حافظ نے خوف ودہشت سے لرزتے ہوئے کہا۔ " بھرتم اس مخص کو پکار و جو بجھی ہوئی آگ کو روثن کر سکے۔" یہ کہہ کر حضرت منصور حلائے واپس ا جانے گئے۔

۔ آتش کدے کے حافظ نے گھبرا کر حضرت حسین بن منصور کا دامن پکڑ لیا اور گریہ وزاری کرنے لگا۔'' بیآ گتہبارے ہی ایک اشارے ہے جھی تھی اور تم ہی اسے دوبار وروثن کرسکتے ہو۔'' حضرت منصور حلاج محافظ کی آ ہ وفغال بن کرخاموش رہے۔

آتش کدے کا محافظ زار وقطار رور ہا تھا۔ آخر حضرت منصور حلاج نے فرمایا۔ '' تیرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جوان درویشوں کو پیش کی جاسکے؟''

'' ہاں! میرے پاس دیناروں سے جرا ہواایک صندوق ہے۔'' آتش کدے کے عافظ نے کہا۔ '' تو پھروہ صندوق اٹھالا اور میرے مہمانوں کی خدمت میں پیش کردے۔'' حضرت حسین بن منصور ؓ نے فرمایا۔'' تو پھر میں تیرے معبد کی بھی ہوئی آگ کودوبارہ روثن کردوں گا۔''

محافظ خوثی خوثی دوڑتا ہوا گیا اور صندوق اٹھالایا۔واقعتاً وہ دیناروں سے بھرا ہوا تھا۔''اس کے سوا معبد میں کوئی الیمی چیز موجود نہیں جو تمہارے مہمانوں کو پیش کی جا سکے۔'' محافظ نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔

''بس! بید ینارکانی ہیں۔'' حضرت منصور حلائے نے فرمایا اور اپنا ہاتھ فضامیں بلند کر کے آستین کو جھنگ دیا۔ مجوسیوں کے معبد کی آگ ای شدت کے ساتھ دوبارہ بھڑ کئے گئی۔ بیرمنظرد کی کی کر آتش کدے کا محافظ حضرت منصور حلائے کے قدموں برگر پڑا اور نہایت عاجز انہ کیجے مشہورمؤرخ خطیب بغدادی لکھتا ہے کہ خلیفہ معتضد باللہ نے اینے ایک معتمد کارندے کوچ ہاتوں کی تحقیق کیلئے ہندوستان بھیجا۔ جب تشتی روانہ ہوئی تو خلیفہ کے کارندے نے ایک فھم' دیکھا جوخاموش بیٹھا سمندر کی لہروں کا نظارہ کرر ہا تھا۔ بحری سفر کی طوالت سے اکتا کرخلیفہ کے کارندے نے اس مخص سے تفتگو شروع کردی۔ بات چیت کے دوران معلوم ہوا کہ وہ سین ہ

خلیفہ کا کارندہ اس سفر کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔ "دخسین بن منصور کی معاشر بہت اچھی اور صحبت نہایت یا کیز بھی۔ پھر جب سفرتمام ہوااور کشتی کنارے پر پیچی تو ہم لوگ نیجا آئے۔ میں نے حسین بن منصور ؓ ہے ہو چھا کہتم کس ارادے سے ہندوستان آئے ہو؟'' «میں یہاں جادو سکھنے آیا ہوں تا کرمخلوق کواللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے سکوں۔" حسین ما

مقامی مزد درستی سے سامان اتار رہے تھے اور ہمارے درمیان گفتگو جاری تھی کہ ایک بوڑ حاالاً آ ہا جوسمندر کے کنارے آبادا یک جھونپرٹری میں رہنا تھا۔

" تهاري سي ايسے حض سے شاسائي ہے جو محر (جادد) جانتا ہو۔" حسين بن مضور نے بوڑ جا

ہندوستانی بوڑھے نے ایک نظر حسین بن منصورٌ کو دیکھا۔ پھرا پی جیب سے سوت کے دھا م لچھا نکالا اور اس کا ایک مراحسین بن منصور ؒ کے ہاتھ میں دے کر تچھے کو ہوا میں اچھال دیا۔ جمار و کیھتے ہی دیکھتے حد تک نظر تک دھا کے کا ایک تارین گیا۔ بوڑھا چند قدم آ کے بڑھا اور دھا گا پھا اویر چڑھنے لگا۔ ہم بری حمرت سے بیاتا قابل یقین منظر دیکھتے رہے۔ ہندوستانی بوڑھا دھا گ چڑھتے چڑھتے بہت بلندی تک چلا کیا اور پھر پھھ در بعدای طرح واپس آ گیا۔ زین پر قدم رہ کے بعداس نے حسین بن منصور سے یو جھا۔

" كياتم اليهي بي كمي مخص سے ملنا جاتے ہو؟"

خلیفہ کے کارندے کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہم دونوں جدا ہو گئے۔ پھر بغدا دہیں حسین بن من

خطیب بغدادی تک بروایت کی حوالوں سے پیٹی ہے۔علائے مختیق کے نزویک اس کا ا راوی بھی معتزنہیں بلکہ ایک راوی علی بن احمد کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ وہ جھوٹا اور پینی باز تھا۔ عيم الامت حضرت اشرف على تعانويٌ اس روايت يرتبعره كرت موع فرمات إلى-أ روایت سند کے لحاظ سے قابل اعتبار تہیں۔ جن لوگوں نے جادو گروں کو دیکھا ہے، وہ خوب جا ہیں کہ تمام ساحر نہایت تایاک ،غلیظ اور گندے ہوتے ہیں۔انہیں حسن معاشرت اور صحبت کی پاکیز ہے کیا واسطہ؟ جَبکہ راوی نے واضح الفاظ میں حسین بن منصور کی بیصفات بیان کی ہیں۔ دوسر كە كۇئى بھى جاد وگرمخلوق كواللە كى طرف دعوت تېيىن دىتا-''

ہ تش کدے کی'' آگ'' یا'' قندیل'' بجھادینے کا واقعہ اس قدرمشہور ہوا کہ عام لوگ حیرت زدہ رہ محتے اور بے اختیار لکارا تھے۔

''حصرت منصور حلاجؓ ایک ولی کامل ہیں اور ان کی عار فانہ شان میہ ہے کہ ایک اشارے سے ہ تش کدے کی آگ بچھ کی اور ان ہی کے دست مبارک کی ایک جنبش نے بھی ہوئی آگ کو دوبا ، ہ

<sub>اور</sub> جن علاء کے نزدیک'' خرق عادت'' یا کرامت شعبدہ بازی کے مماثل تھی، انہوں نے کسی ر عابیہ ہے کا منہیں لیا۔وہ پہلے بھی حضرت حسین بن منصور حلاج کے مخالف تھے اوران کے روحاتی تصرف کوعلی الاعلان شعبدہ بازی قرار دیتے تھے۔ پھر جب آئش کدے کے واقعے نے عام شہرت حاصل کی تو علاء کے ای گروہ نے حضرت حسین بن منصور حلائج کو بڑا شعبہ ہ باز کہہ کر یکارا۔

علماء کا ایک مخصوص کروہ جوحضرت منصور حلا گئے ہے بہت زیادہ ناراض تھا،اس کے نز دیک حضرت حسین بن منصورٌساحر تھے۔آلش کدے کےحوالے سےان علاء نے نہایت بخت کیچے میںا بنی رائے کااظہارکرتے ہوئے کہا۔

"ال محض كى جادوگرى ميں اگر اس طرح اضافيه موتار ہا تو مخلوق خدا ايك نے فتنے ميں مبتلا

بیتو مخالفین کا حال تھا تمر چندلوگ جو حضرت منصور حلاج سے اپنی بے بناہ عقیدت کا دعویٰ کرتے تھے،انہوں نے حضرت حسین بن منصور کی عظمت و تکریم میں اس قد رغلو کیا کہ نہصرف بات اُلچھ کررہ گئی بلکہ ایک نئے فتنے کی بنیاد بھی پڑتئی۔ پیخصوص افراد جو ہمہ وقت حضرت منصور حلانؓ کے ساتھ رہا کرتے تھے،آپ کی کرامتوں کوایک نئے انداز کے ساتھ عوامی حلقوں میں پیش کرنے لگے۔ان میں ہے بعض لوگ اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت منصور حلانؑ نے اپنی آسین کی جنبش ہے آتش کدے کا آبنی نقل کھول دیا تھا اور مجوسیوں کی عبادت گاہ کے اندر داخل ہوکراس قندیل کو بچھا دیا تھا جس ہے دنیا بھر کے آتش پرست استفادہ کرتے تھے۔حضرت منصور علاج کے ان مخصوص عقید تمندول نے آتش کدے کے محافظ کی تفتگو کو بنیاد بنایا اور پھر ایک نیا ہنگامہ گھڑا کردیا۔بعض مؤرخین نے جو تحقیق کے میدان میں اعتبار کا درجہ رکھتے ہیں،حضرت منصور حلاج من الزامات كى ايك طويل فهرست تياركى ب\_ان الزامات مين 'شعيده بازى' اور ''ساحری'' کے ساتھ بیالزام بھی نمایاں ہے کہ حضرت منصور حلاجؓ''مہدی'' ہونے کا دعویٰ بھی ر كرتے تھے۔ بعض مؤرخين نے واضح طور پر لكھا ہے كه حفرت مصور حلا في آپ آپ كوحفرت علینی علیہ السلام ہے بھی تشبیہہ دیا کرتے تھے۔

جب سین بن منصور سے دریافت کیا گیا کہتم عیسیٰ علیہ السلام ہویا مہدی ہو؟ تو حضرت منصور

'معاذ الله! بيتوجي پرايک عمين تهت ہے۔ ميں توايک گناه گارعا جزبندہ ہوں۔اس كے سواميرا

عابدات اورمشقتوں کا وہی عالم تھا کہ دیکھنے والے جیران رہ جاتے تھے۔صوفیاان کی ریاضتوں کوقدر کی نگاہے۔ دیکھنے اور برملاا بی رائے کا اظہار کرتے۔ کی نگاہے د

ی فادے رہے۔ ''منصور حلائج ایک عاشق جال سوز ہیں۔عشق کی تپش اور حرارت ان کے جسم و جال کو جلائے والتی ہے۔۔۔۔۔اوراس وجہ سے ان پر جذب و کیف کا غلبہ ہے۔''

وں بہت اس کے برعکس بھرہ کے علمائے ظاہر کا وہی فتو کی تھا کہ منصور حلاج شعبدہ بازی کے فن میں مہارت حاصل کرنے کیلئے کوشاں ہیں اور فطرت کے اصولوں سے جنگ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔

یے شک! حضرت منصور حلالجُ ایک عاشق جال باز تھے اور انہیں اس بات کی ہرگزیر وانہیں تھی کہ علائے ظاہران کے بارے میں کیارائے رکھتے ہیں۔وہاینے انداز سےمنزل عشق کاسفر طے کررہے تھے عشق کی سرمتی نے انہیں اس قدر بے ہاک بنادیا تھا کہ وہ اپنے اسا تذہ اور مرشد سے بھی عجیب عجیب سوالات کرتے تھے۔ پھر جب انہیں اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملتا تھا تو اس اضطراب کے عالم میں شیخ کی بارگاہ سے اٹھ جاتے تھے۔حضرت عمرو بن عثمان کُلِّ بھی ان کی اس بے باکی کی وجہ سے اس قدرناراض ہوگئے تھے کہ شدید عالم غضب میں اپنے شاگر د کو دنیا کی خوف ناک ترین بددعا دے ڈالی تھی (میں اپنی کم علمی اور بےنظری کےسبب اس واقعے پررائے زنی کاحق نہیں رکھتا مگر ہزارغور وفکر کے بعد بھی میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ حضرت عمرو بن عثمان مکنؓ عارف کامل ہونے کےساتھ ساتھا ہے وقت کے اکا برصوفیاء میں نمایاں حیثیت بھی رکھتے تھے۔ پھرآپ نے حضرت منصور حلاج ؓ کواتن علین بددعا کیوں دی؟ عارف کا کام تو دعا نمیں دینا ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر ہم حضرت عمرو بن عثال کی بددعا کوشلیم کرلیں تو شدت غضب کے اظہار کیلئے اتنا کہددینا ہی کافی تھا کہ خدااسے ہلاک كرة الے ..... تكر بددعا ميں بيا ہتمام كيوں كماس كدست ويا كائے جائيں ..... پھراسے نذر آتش کیاجائے .....اور آخر میں اس کی را کھ ذریائے د جلہ میں بہادی جائے۔حالانک قبل کے سلسلے میں سرور کوئین عظیم کی بیدهدیث پاک موجود ہے کہ ایک ہی وار میں قبل کیا جائے خواہ وہ پاگل کتے کافل ہی کیول نہ ہو۔اسلام جسمائی اعضاءکومر حلہ وار کا شنے کی اجاز ت نہیں دیتا۔ پھر حفزت منصور حلاج کو پیر بدرعا كيول دى تى بمير ي خيال مين اس روايت يرمز يد تحقيق كي ضرورت ہے كه واقعة حضرت عمرو بن عثان كي كي بدوعا ب ياحضرت منصور حلاج كخ الفين نے زيب داستال كيلي اس بدوعا كو حفرت عمردین عثان کی چیے عظیم وجلیل بزرگ کے نام کے ساتھ منسوب کردیاہے؟)

اگرچاس وقت حفرت جنید بغدادیؓ حیات تھے کین حفرت منصور حلن ﷺ ایک بار مرشد کے استانے سے اُسٹے تو دوبارہ اس طرف کارخ نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے حسین بن منصورؓ کے اس ممل کو ان کی سرکتی سے تعبیر کیا ہے ۔۔۔۔۔ لیکن صاحبان نظر کہتے ہیں کہ یہ منصورؓ کی آشفۃ سری نہیں، عشق کی مثور یہ گئی جو انہیں کی لیے چین سے بیٹھے نہیں دیتی تھی۔لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت منصور حلائ مستقل طور پر بھرہ میں سکونت پذیر ہوجا کیں گے ۔۔۔۔۔ مگر ابھی تصور سے بی دن گزرے تھے کہ وہ

دراصل واقعہ بیتھا کہ جب حضرت منصور حلائے نے آتش کدے کے عافظ سے پوچھا کہ اس آگ کو بچھانے اور روشن کرنے والا کو کی محفل ہیڈتو محافظ نے اپنی کتابوں کے حوالے سے کہا تھا کہ اس آگ کو محبول نے محضرت میسی علیہ السلام ہی بچھا کہ تا ہیں اور وہی اسے دوبارہ روشن کر کھتے ہیں۔ محافظ کا سے دوبارہ روشن کر حضرت منصور حلائے نے اپنی کر امت کا اظہار کیا۔ نیتجنا بچوسیوں کے معبد کی آگ بچھ بھی اور دوبارہ روشن بھی ہوگئی۔ اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد دو ہی صور تیں سامنے آتی ہیں۔ یا تو آتش کدے کا محافظ حضرت منصور حلائے کے سامنے تم ہوگیا اور آپ کی بزرگانہ شان کا اعتراف کرنے لگا۔

اوراس کی منطقی وجہ رہے کہ آتش پرستوں کی کتاب میں صاف صاف لکھاہے کہ اس آگ کو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی بجھا کے جیس ۔ پھر جب محافظ نے آگ بجھانے والے کو دیکھا تو اپنے فیرجہ بعضائے اللہ مجھ بیٹھا۔ فرہبی عقیدے کے مطابق حضرت منصور حلائج کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سجھ بیٹھا۔

اگریدوا تعداس طرح پیش نہیں آیا تو پھر دوسری صورت یہ ہوسکتی ہے کہ حضرت منصور حلائے کے ساتھ جوعقیدت مند اور درولیش موجود تھے، ان لوگوں نے محافظ کی گفتگوسی تھی، اس لئے بعض لوگوں نے جوش عقیدت میں یا ایک سازش کے تحت حضرت منصور حلائے سے یہ الفاظ منسوب کردیئے کہ وہ عیسیٰ علیدالسلام یا مہدی علیہ السلام ہونے کے مدعی تھے مختصریہ کہ اس الزام کی ایک بنیا دموجود ہے گر اس معالمے میں حضرت منصور حلائے بقصور تھے۔ اپنے کیف و جذب کے بنیا دموجود ہے گر اس معالمے میں حضرت منصور حلائے کے تصور تھے۔ اپنے کیف و جذب کے باعث انہیں خبر بی نہیں تھی کہ ان کے گر دکیسی خوفنا ک سازش کا جال بچھا یا جار ہا ہے۔ فارسی زبان کا ایک مشہور متعولہ ہے۔

"'' پیران نمی پرند مریداں می پرانند (پیرنہیں اڑتے ہیں بلکہ ان کے مریدانہیں اڑاتے ہیں ) حضرت منصور حلائے کے بعض مریدیا تو سخت جاہل اور بے خبر تنصیا بھرنہایت عیار و مکار کہ ایک عاشق جانباز کورسوا کرنے کیلئے انتہائی شرمناک منصوبہ تیار کررہے تھے۔

الغرض، حضرت منصور حلالج تستر کے باشندوں کی اس جاہلانہ عقیدت سے بیزار ہوکر بھرہ تشریف لے گئے۔

بھرہ پہنچ کر حضرت منصور حلاج عبادت وریاضت میں مشغول ہو گئے۔ یہاں بھی آپ کے

بةرار عشق اس سرزمین سے بھی بیزار ہوگیا۔اس نے اپنا بوریا کا ندھے پر ڈالا اور بھرہ ہے کی دوسرے مقام کی طرف کوچ کر گیا۔ یہ بیزاری علمائے ظاہر کے نخالفانہ طرز تمل کے سبب نہیں تھی۔اب کی باراس کے عقیدت مندوں کی انتہا پہندی نے اسے وحشت میں مبتلا کردیا تھا۔

ابوائحن محمد بن عمر قاضی فرماتے ہیں۔'ایک دن میرے مامول مجھے حضرت حسین بن منصور یک یاس لے گئے۔اس وقت وہ بھرہ کی جامع مسجد میں مشغول عبادت تھے۔ میں ان دنو ل بچہ تھا۔اس کئے خاموثی ہے دونوں کی تفتیکوسنتار ہا۔

ر بات چیت کے دوران حفزت حسین بن منصور حلا بج نے میرے ماموں سے فر مایا۔'' ایسا لگتا ہے كەاب مىل زيادە دن بھرە مىل قيامنېيں كرسكون گائ

میرے ماموں نے عرض کیا۔ "بیتو اہل ول کے ساتھ بوی زیادتی ہوگی۔ وہ ایک مرد خدا کی زیارت سےمحروم ہوجا ئیں گئے۔''

"مين بھي كيا كرون؟" حفرت منصور حلائ نے آزردہ ليج مين فرمايا۔" يہاں كوكوں نے میری زات کوایک طلسی افسانہ بنا کرر کھ دیا ہے۔جس سے میرا دل تنگ ہے اور جھ پر وحشت طاری ہونے لگی ہے۔''

'' آخرالیا کون سا واقعہ پیش آیا ہے جس ہے آپ کی طبیعت میں تکدر اور وحشت کے اثرات پائے جاتے ہیں۔'میرے مامول نے اپنی جیرت کا ظہار کرتے ہوئے کہا۔

" يهال كے لوگول كى عادت ہے كه وه اپنى خيال آرائى ميں كم رہتے ہيں \_" حضرت منصور حلاج نے انتہائی افسردہ کہے میں فرمایا۔'' بیلوگ بہت سے افعال واحوال کومیری طرف منسوب کردیے میں اورسو بے مجھے بغیراعقاد کر لیتے ہیں کہ فلال فلال کام میں نے کئے ہیں۔ نہ کوئی ذاتی طور پر تحقیق کرتا ہےاور نہ کوئی مجھے دریا فت کرتا ہے۔خواہ مخواہ یہ بات مشہور کر دی جاتی ہے کہ حلاج متجاب الدعوات اورصاحب كرامات ہیں۔حالانكەتم ميرے بارے ميں خوب جانتے ہو۔ ميں كياچيز ہوں جو بەدرجەا درمرتبه مجھے حاصل ہو۔''

" تبان باتوں پردھیان ہی کول دیتے ہیں؟ "میرے ماموں نے عرض کیا۔

حفرت حسین بن منصور حلاج نے میرے مامول کے مشورے کونظر انداز کرتے ہوئے فیر مایا۔ '' ابھی کل کا واقعہ ہے کہ ایک متمول محص نے پچھ درہم میرے پاس بھیجے تھے اور درخواست کی تھی کہ میں ان سکول کو فقراء میں تقسیم کردوں۔ انفاق سے اس روز کوئی ضرورت مند نہیں آیا۔ میں نے وہ درہم بورے کے نیچے ڈال دیے۔ دوسرے دن چند فقراء میرے پاس آئے تو میں نے بورے کے ینچے سے درہم نکال کران کے حوالے کردیئے۔اب میں اپنے بارے میں عجیب عجیب باتیں من رہا مول الوگ ایک دوسرے سے کہدرہے ہیں کہ حلاج مٹی پر ہاتھ مارتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔' اس کے بعد حفرت حسین بن منصور حلا ج نے ای تیم کے بہت سے واقعات سائے۔

میرے مامول خاموثی سے حضرت منصور حلاج کی گفتگو سنتے رہے۔ پھر جب منصور خاموش

آھے چل کر حفرت شخ فریدالدین عطاً فرماتے ہیں۔''ایک دن لوگوں نے حفرت سے ابوالعباس ا ہن عطاً کوگر بیدوزاری کرتے ہوئے دیکھااور پھر جباس کا سبب پوچھا تو حضرت ابن عطآ نے فر مایا۔

ہوئے تومیرے ماموں نے رخصت کی اجازت جا ہی۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ابوالحس محمر بن عمر قاضی فرماتے ہیں۔''میرے مامول دوبارہ حفزت

منمور طل بي كي خدمت ميں حاضر كبيل موئے - ايك دن مجھے مخاطب كر كے كہا- "اس محفى كا حال منته ہے اور عنقریب تم دیکھو گے کہ منصور حلائے ایک خاص شان کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔'' ابھی ز مادہ دن نہیں گزرے تھے کہ منصور حلاق مجھرے سے چلے گئے اور پھران کے بارے میں عجیب عِب، واقعات شہرت یانے لگے جیسا کہ میرے ماموں نے اشار تامجھ سے کہا تھا۔

اس روایت سے پتا چاتا ہے کہ حفرت حسین بن منصورا پنے بعض عقیدت مندوں سے عاجز و ہریثان تھے۔ بیلوگ آپ کی صفات بیان کرتے وقت بہت زیادہ مبالغے سے کام لیا کرتے تھے۔ اس روایت کی بنیاد براس دور کے بہت سے علماء نے حضرت منصور حلائج کی کرامات سے انکار کیا ہے اورا بی شدت پسندی کے باعث انہیں شعبرہ باز اورساحرقر ار دیدیا ہے۔ بیدهفرت حسین بن حلا گج کی عاجزی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گاراورمجبورانسان ظاہر کرتے تھے گر جہاں تک آپ کی کرا ات کانعلق ہے، وہ ای طرح روش تھیں جیسے خورشید ضیابار۔

حفزت منصور حلا ہج کی بنیا دی محروی ہیتھی کہ اہل ظاہر نے ان کےعشق کی سرمستیوں اور معقرار بول كوسيحضى كوشش نهيس كى - ايك عاشق جانباز كوظا هرى آنكه سدد يكهااورظا هرى علم كاسهارا لے کران پر مختلف قتم کے فتوے لگا دیئے۔ واضح رہے کہ اس سلسلے میں علاء اور فقہا بھی بےقصور تھے کہ احکام شریعت کا اطلاق ظاہری اعمال ہی پر ہوتا ہے۔

اور جہاں تک حضرت منصور حلائج کی کراہات کا معاملہ ہے تو شروع میں صاحبان نظر بھی یہی کہتے تھے کہ'' جنات'' ان کے تابع میں اور وہی آتھیں مخلوق ان کے کام سرانجام دیتی ہے۔ بعد میں جب کھھاال علم حضرات نے گہرائی کے ساتھان واقعات کا مشاہدہ کیا توان کی رائے تیدیل ہوگئی۔اس ذیل میں ہم مشہور بزرگ حفزت سے ابوالعباس ابن عطا کی گواہی پیش کریں مے جو تحقیق کے میدان میں اعتبار کا درجہ رکھتی ہے۔

اس شہادت کو پیش کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ حضرت چنخ ابن عطاً کامخضر تعارف پیش کردیا جائے تا کہ ہمارے قارئین کو حضرت ابن عظاً کی عار فانہ شان کا کسی قدرا ندازہ ہوجائے۔

'' تذكرة الاولياء''ميں حضرت شيخ فريدالدين عطاً فرماتے ہيں۔''حضرت شيخ ابوالعباس ابن عطاً کا شارا کا برمشائخ میں ہوتا ہے۔مشہور بزرگ حضرت شیخ ابوسعید خراز نے حضرت ابنِ عطا کے بہت سے اوصاف بیان کئے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ ابوسعید خراز آپ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو صوفی ہی تصور نہیں کرتے تھے۔''

''میں نے اپنی کم ٹی کے زمانے میں ایک حض کا کبوتر پکڑلیا تھا۔ اپنے اس جرم کےمعاوضے میں

خود بنی (غرور )نمایاں ہوجائے۔''

ور ی رکز کا کھی کو گوں کیلئے سرائے ہے، کچھ کیلئے تجارت گاہ بعض کیلئے شہرت وعزت حاصل کرنے کی جگہ بعض کیلئے درس عبرت اور کچھ کیلئے باعث عیش ونشاط یہی وجہ ہے کہ ہر مخض اپنے خیالات کے مطابق دنیاہے دلچی رکھتا ہے۔''

میں میں اللہ تعالیٰ ناوا قف لوگوں کے گناہ کبیرہ بھی معاف کروے گالیکن عارفین سے گناہ صغیرہ کی بھی ماز برس ہوگا۔'' ماز برس ہوگا۔''

". قران وحدیث سے بلند کوئی مقام نہیں۔"

'' بچھ آتش دوزخ میں جلنے کا اتنا خوف نہیں جتناحق تعالیٰ کی عدم تو جھی سے خا نف رہتا ہوں۔'' ان اقوال مبار کہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت شیخ ابوالعباس ابن عظا کس شان کے بزرگ تھے۔ای مردحق سے کی شخص نے سوال کیا۔'' شیخ ! آپ کا حضرت منصور حلائے کے بارے میں کیا خال ہے؟''

"منفورايك جانبازصوني بين" حضرت ابن عطائف فرمايا

"منصور حلان کے ایسے فعال سرز دہوتے ہیں جن کی عقلی تو جیہ مکن نہیں۔"اس مخص نے اپنے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔"اس سلسلے میں آپ کی کیارائے ہے؟"

حضرت ابن عطاً نے فر مایا۔'' جنات منصور حلاج کے تابع ہیں۔اسی لئے ان کے کام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔''

اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شروع میں حصرت شیخ ابن عطاً جیسے بزرگ بھی حصرت منصور حلائج کی کرامات کوجنوں کی کارکر دگی کا نتیجہ سجھتے تھے۔اس کے برعکس دوسرے علاءاسے شعبدہ بازی قرار دیتے تھے۔

ایک سال بعد کسی محف نے حضرت منصور حلائے کے بارے میں وہی سوال کیا تو حضرت شیخ ابوالعباس ابن عطائے فرمایا۔'' حسین بن منصور کی کرامات حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔''

اس محص نے عرض کیا۔ ' پہلے تو آپ نے فر مایا تھا کہ جنات منصور طائے کے تابع ہیں۔' جواب میں حضرت شخ ابن عطائے فر مایا۔''اس وقت مجھے منصور حلائے کے حالات کی تفصیل تحقیق کے ساتھ معلوم نہیں تھی مگراب میں محقیقت سے آگاہ ہوگیا ہوں اور صحیح بات وہی ہے جوتم نے اب

ای واقعے کومشہورمورخ خطیب بغدادی نے بیان کیا ہے جسے پڑھ کراندازہ ہوتا ہے کہ اکثر علماء اور فقہا تحقیق کرنے کے بجائے تنی سائی باتوں پریقین کرلیا کرتے تھے اور پھر حضرت مصور حلاج اُن کے اعمر اضات کا نشانہ بن ماتے تھے۔

الغرض حفرت منصور حلالج الل بعره کے جوث عقیدت سے بیزار ہوکر دوبارہ تستر چلے گئے۔

کبوتر کے مالک کوآج تک ایک ہزار دینار دے چکا ہول کیکن پھر بھی نہیں جانتا کہ مجھے اس جرم کی کیا سزادی جائے گی؟''

کی بیان کا بنا العباس ابن عطاً قرآن کریم کی تلاوت بہت ذوق وشوق کے ساتھ کرتے تھے۔ ایک دن کسی دوست نے سوال کیا۔'' شیخ! آپ روزاند کئی تلاوت کر لیتے ہیں۔''

۔ حضرت ابن عطائنے فر مایا۔'' آج سے چودہ سال پہلے ایک قر آن یومیڈتم کر لیتا تھا گمراب میہ حال ہے کہ چودہ سال قبل میں نے جوقر آن شروع کیا تھا، وہ ابھی تک ختم نہیں ہوسکا ہے،صرف سور ہ ''انفاق'' تک پہنچا ہوں۔''

بینیں میں پر ماہ میں میں سر اور کی باری آئی تو ڈاکوؤں نے اپنی شمشیریں روک لیں اور کی جب دسویں صاحبزادے کے قل کی باری آئی تو ڈاکوؤں نے اپنی شمشیر میں روک لیں اور خطرت شخ ابوالعباس ابن عطا کو مخاطب کر کے کہا۔''ہم نے آئی کہا ہے۔ نہیں دیکھا کہ اپنے بیٹوں کی جان بچانے کیلئے کوئی تدبیر کرنے کے بجائے آسان کی طرف دیکھ کر مسکراں اسر''

حضرت ابن عطائے انتہائی ضبط وحل کے ساتھ فرمایا۔" تمہاری کیا مجال کہتم میرے بیٹوں کو آل کرسکو۔ فاعل حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ اپنی مسلحوں کو خوب جانتا ہے۔ خلاق ازل نے میرے صاحبز ادوں کا مقدرای طرح رقم کیا تھا۔ مسکرا تا اس لئے ہوں کہ میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ کاش! وہ بھی راضی ہوجائے۔"

حضرت ابن عطاً کی گفتگون کر قزاقوں پر بجیب سے کیفیت طاری ہوگئی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اپنی شمشیر نیام میں کرلی اورمعذرت خواہانہ لیجے میں افسوں کرتے ہوئے کہا۔''اگرتم یہ بات پہلے کہہ دیتے تو تمہارے تمام بیٹے تل ہونے سے فی جاتے۔''

تعمرت شیخ ابوالعباس ابن عطائے فر مایا۔'' جب خالق کسی کومٹانا جا ہتا ہے تو پھرکون ہے جواس کو قائم رکھ سکے۔'' یہ کہہ کر حفرت ابن عطائے ایک نعرۂ متانہ بلند کیا۔ پھر قزاقوں کے ساتھ ل کراپنے نو بیٹوں کی تدفین کی اورشمشیر قضاہے نچ جانے والے صاحبز ادے کوہمراہ لے کرسفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت شیخ ابوالعباس ابن عطائے چندمشہورا قوال حسب ذیل ہیں۔

" ظاہر میں مخلوق سے اور باطن میں خالق سے وابستگی کوششینی سے بہتر ہے۔"

''عمدہ کناہ وہی ہے جس سے توبد کی تو فیق نصیب ہو .....اور بدترین کے وہ عبادت جس میں

مشہورمورخ خطیب بغدادی حضرت منصور کے بیٹے احمد بن حسین کے حوالے سے لکھتا ہے۔
بھرہ سے والی آنے کے بعد میرے والد کچھ دنوں تک تستر میں مقیم رہے۔ ایک بار پھر عقیدت
مندوں کا بجوم ان کے گردسمٹ آیا۔ وہ جدهر جاتے تھے، ہزاروں انسان دست بستہ ان کے سامنے
مندوں کا بجوم ان کے گردسمٹ آیا۔ وہ جدهر جاتے تھے، ہزاروں انسان دست بستہ ان کے سامنے
کھڑے رہتے تھے۔ بیصور تعال دکھے کر بہت سے صوفیاء اور علماء میرے والد سے حسد کرنے لگے۔
حضرت عمر و بن عثمان کی تو مسلسل خوز ستان والوں کوخطوط کھتے رہتے تھے۔ ان خطوط میں میرے والد
کے متعلق بری بری با تیں تحریر ہوتی تھیں۔ آخروہ ان تمام با توں سے تگ آگے اور انہوں نے صوفیانہ
لباس اتار پھینکا۔ پھر اہل تستر نے میرے والد کو سیا ہیا نہ لباس میں دیکھا۔ اب وہ مشائخ کی صحبت
جھوڑ کر عام دنیا دارلوگوں کے ساتھ دہا کرتے تھے۔

پرایک دن میرے والد تستر سے روانہ ہوگئے۔ رخصت ہوتے وقت انہوں نے میری والدہ کو بھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں جارہے ہیں؟ پانچ سال تک ہم سے دور رہے۔ بس لوگوں کی زبانی خبریں لمتی رہیں بیاں کہ میرے والد خراسان تشریف لے گئے ہیں۔ پھر کہنے والوں نے کہا کہ وہ ماوراء انہر کے علاقے میں وہیں کہ میرے والد خراسان تشریف لے گئے ہیں۔ پھر بتانے والوں نے بہا کہ میرے والد فارس (ایران) میں موجود ہیں اور وہ اپنی پرائی روث ہو گھر بتانے والوں نے بتایا کہ میرے والد فارس (ایران) میں موجود ہیں اور وہ اپنی پرائی روث ہو الدی آئے ہیں۔ انسانی ہجوم کے سامنے عاد فائد گفتگو کرتے ہیں۔ مجالس منعقد کرتے ہیں۔ وارد گول انہیں 'عبداللہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ فارس (ایران) میں ان کی شہرت اس قدر پرھی کہ لوگ آئیں 'عبداللہ زائد' کے لقب سے پکار نے گئے۔ ای زمانے میں انہوں نے چند کتا ہیں بھی تصفیف کیس۔ پھر میرے والد فارس سے ''امواز'' پہنچا دیا۔ یہاں میں نے اپنی آئی مول سے ان کی مجل اللہ گھنس نے مجھے اور میرے والدہ کو ''امواز'' پہنچا دیا۔ یہاں میں نے اپنی آئی مول سے ان کی مجل اللہ ویکھیں۔ وہ لوگوں میں بے پاہ مقبولیت رکھتے تھے۔

رسین دوه و وس میں بید با در اللہ کا بیات کے دولوں کے دلوں کی باتیں بتادیا کرتے ہے۔
اسی وجہ سے لوگ انہیں'' حلاج الاسراز'' کہہ کر لگار نے لگے۔ پھر'' حلاج'' قلب مشہور ہوگیا۔

پھر پچھ دن بعد جھے'' ابواز'' میں اپنے دوستوں کے پاس چھوڑ کربھرہ تشریف لے گئے۔ بتا نے

نے لوگوں سے سنا کربھرہ میں مختصر قیام کرنے کے بعد میرے والد مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ بتا نے

والوں نے بتایا کہ اس باران کا عجیب حال تھا۔ وہ ایک گدڑی کے ساتھ بہت اونچا یا جامہ پہنے ہوئے

تھے (پا جامہ گھنوں سے ذرا نیچے تھا تا کہ شریعت کے مطابق ستر پوشی ہوسکے ) اس خرمی کلوق خدا کہ اللہ بیت بوی بھیڑان کے ساتھ تھو ب نہم

بہت بوی بھیڑان کے ساتھ تھی۔ میرے والد کے ساتھ لوگوں کی یے عقیدت دیکھ کر ابو یعقو ب نہم
جری جسد کی آگ میں جل المحے۔

بور صعرت ابولیقوب نهر جورگ کاشاراس دور کے بڑے مشائخ میں ہوتا ہے۔ ابولیقوب، مفر عظم و بن عثمان کی گئے مرب کے مرب کا میں میں واضح طور پر درج ہے کہ جب حضرت ابولیقوب نهر جورگ نے حضرت منصور حلائج کی بے پناہ متبولیت دیکھی تو شدت غضب ہے لوگوں کو

خاطب کرے کہنے گئے۔ مخاطب کرے کہنے گئے۔ رہتہیں کیا ہوگیا ہے کہا یک شعبہ ہاز کے پیچھے بھا کے چلے جاتے ہو منصور حلاج کا ساتھ چھوڑ ''نہیں کیا ہوگیا ہے کہا یک شعبہ ہاز کے پیچھے بھا گے چلے جاتے ہو منصور حلاج کا ساتھ چھوڑ

دودر نتم بھی گمراہ ہوجاؤ کے۔ دودر نتم بھی گمراہ ہوجاؤ کے۔ بعض روا تیوں میں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ در سے بیں۔ حضرت ابو لیقوب نہر جور گ کی خالفت کی ایک ہی جبہ بچھ میں آتی ہے کہ ان کے بیردمر شد حضرت عمرو بن عثبان کی محفرت منصور حلائج منالفت کی ایک ہی جبہ بچھ میں آتی ہے کہ ان کے بیردمر شد حضرت منصور حلائج کی مخالفت میں سے ناراض تھے، اس لئے اپنے شخ کے اتباع میں ابولیقو بی بھی حضرت منصور حلائج کی مخالفت میں بہت زیادہ شرت اختیار کر گئے تھے۔ بہر حال اس بار حضرت منصور حلائج کا قیام مکہ مختصر تھا۔ آپ چند ماہ قیام کر کے بھرہ وہ اپس لوٹ آئے۔ پھر ایک ماہ بعد ''اہواز'' پنچے اور وہاں سے اپنے بیوکی بچوں کو ماہ قیام کر کے بھرہ وہ اپس لوٹ آئے۔ پھر ایک ماہ بعد ''اہواز'' پنچے اور وہاں سے اپنے بیوکی بچوں کو ماہ قیام کر کے بھرہ وہ اپس لوٹ آئے۔ پھر ایک ماہ حب زاد ہے احمد بن صین گابیان ہے کہ سفر بغداد میں بڑے بڑے لوگ میرے والد کے ہمراہ تھے۔ یہ بڑے لوگ کون تھے، اس کی تفصیلات کی کتاب میں

''میرے دل میں میہ بات آئی ہے کہ ہیں بلادشرک ( کفرستان ) کی طرف جاؤں اور کم کردہ راہ ''میرے دل میں میہ بات آئی ہے کہ ہیں بلادشرک ( کفرستان ) کی طرف جاؤں اور کم کردہ راہ لوگوں کواللہ کی طرف بلاؤں '' حضرت حسین بن منصور صلا بھٹنے نے فرمایا۔

(بلادشرک اور کفرستان سے مراد ہندوستان ہے)

حفزت منصور حلا کُے کے صاحبز اوے فرماتے ہیں کہ جمھے اپنے دوست کے سپر دکر کے میرے والدصاحب نامعلوم مقام کی طرف چلے گئے۔ چرکچھ دتوں بعد خبر کی کہ وہ ہندوستان میں موجود ہیں اور بت پرستوں کو خدائے واحد کا پیغام پنجارہے ہیں۔''

حفرت منصور طائی کے سفر ہندوستان کے بارے میں فرانس کے مشہور مستشرق' لوئی ماسینون' کہتا ہے کہ حسین بن منصور ؓ نے اپنے اس سفر کا آغاز سحری رائے سے کیا اور وہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے اور ماتان سے ہوتے ہوئے سشمیر پہنچے۔''اہواز' کے تجارتی قافلے تستر کا زریفت ( کیڑا) کشمیرلاتے اور اس کے بدلے میں بہترین چینی کاغذ جے''چاچو' کہتے تھے، بغداد

لے جاتے۔ بعد میں ای کاغذ پر منصور حلائج کے شاگر دایے استاد کی کتابیں لکھا کرتے تھے۔منع حلاج کشمیر میں ان بی تا جروں کے ساتھ ساتھ ہو لئے اور پہاڑوں کے پر چیج راستوں سے کز رکر ٹیل مشرق کی طرف''توزمان''(چین) تک جا پہنچ۔

کسی تاریخ سے بیتو پتانہیں چتا کہ حضرت منصور حلا ہے ہندوستان میں کتنے دن مقیم رہے۔''لو ماسینون' کی کتاب سے بس اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین بن منصور حلاج نے ہندوستان یہ عمیانیوں اور پند توں سے ملا قات کی تھی ۔اس کےعلاوہ حضرت منصور حلائے خراسان میں'' مانی'' کے پیروکاروں اور ماوراءالنہر کے بودھوں سے بھی ملے تھے۔

حفرت منصور کے صاحبزادے احمد کا بیان ہے کہ جب میرے والداس طویل سیاحت ہے والم آئے تو ہندوستان کے لوگ ان کے نام کے ساتھ''مغیث'' کلصتے تھے۔اس بات سے انداز ہ ہوتا نے کہ حضرت منصور حلالج نے پچھودن بت پرستوں میں رہ کرانہیں بھی اسلام کی دعوت دی تھی۔اس تبلغ مشن میں یقینا کچھ ہندومسلمان بھی ہوئے ہوں گے۔ کیونکہ حضرت منصور حلاج کی کرامات نے مشرکوں اور دیوتا وُں کے پجاریوں کوبھی متاثر کیا ہوگا۔جس کے بنتیج میں وہ اپنا آبائی مٰہ ہب تر کہ كركے حلقة اسلام ميں داخل ہوئے ہوں گے۔

حفرت منصور حلاج کے ای سفر ہندوستان کو بنیا دینا کرمخالفین نے ان پرییالزام تراشی کی ہے کہ وہ جادو سکھنے کیلئے کفرستان کی طرف مھئے تھے۔

بہرحال جب حفزت منصور حلا کج اس طویل سفر سے واپس آئے تو مختلف علاقوں کے لوگ انہیں مختلف نامول سے یاد کرتے تھے۔ چین اور ترکتان کے لوگ انہیں' مقیت' کہتے تھے۔خراسان کے باشندے''میز'' کے نام سے بکارتے تھے اور فارس کے لوگ'' ابوعبداللہ زاہد'' کہتے تھے۔

واضح رہے کہ جہاں حفزت منصور حلالج پرشعبدہ بازی اور ساحری کے الزامات تھے، وہاں ایک الزام بیجھی تھا کہان کے ماننے والول کی ایک جماعت انہیں'' خدا'' بجھتی تھی۔اس موضوع پرآئندہ صفحات میں تفصیلی بحث کی جائے گی مگریہاں اتن وضاحت ضروری ہے کہ مخالفین کے اس الزام کیا بنیاد وہ''القاب'' بھی ہوسکتے ہیں جو حفزت منصور حلاجؒ کے عقیدت مندوں نے ان کی ذات کے ساتھ وابسة كرديئے تھے۔مثال كے طور پر ہندوستان كے رہنے والے حسين بن منصوركو''مغيث' كے لقب سے لکارتے تھے۔ "مغیث" عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی میں" فریاد کو پہنچنے والا" مادی دنیا میں ہم آیسے مناظر و مکھتے ہیں کہ ایک محف نے فریاد کی اور دوسرے محف نے فریاد کی اور فریاد كرنے والے كى مشكل كودوركرديا ..... مگر حقيقة صرف الله تعالى كى ذات ہى الىي ہے جوايے بندوں کی فریاد کو پیچی ہے۔ ممکن ہے اس لقب کو بنیا دینا کر بخالفین نے بیدوی کی کیا ہو کہ حضرت منصور حلاج ا پے بعض ماننے والو کی نظر میں خداتھے۔

حضرت منصور حلاج چین اور تر کستان کے لوگوں میں 'مقیت' کے لقب سے مشہور تھے۔ بہجی عربی زبان کا لفظ ہے اور واضح طور پر الله تعالیٰ کے اسائے حسنہ میں سے ایک اسم مقدس ہے۔

"مقید"، کے معنی ہیں، توانا، روزی دینے والا اور حاضر ممکن ہے کہ حضرت منصور حلاج کے مخالفین نے ان ہی القاب سے دھوکا کھایا ہواوران پراپی پرستش کرانے کا الزام عا کد کر دیا ہو۔ بہر حال کچھ بھی ہوگر حضرت منصور حلائے برسرعام اس الزام کوجھٹلایا کرتے تھے۔

الغرض حضرت منصور حلاج کی ہے قراریوں اور وحشتوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ وہ منزل عشق کے قریت تر ہوتے جارہے تھے اور اہل دنیا انہیں مختلف زاویوں سے دیکھرے تھے۔ اکثر عقیدت مند ولی کامل سجھتے تھے مگر بعض مانے والوں نے انہیں خدا کا درجہ دیدیا تھا۔ دوسری طرف مخالفین کے اعتراضات میں اور زیادہ شدت پیدا ہوگئ تھی۔ پہلے بات شعبدہ باز اور جادوگر تک محدودتھی، اب انہیں کا فروزندیق بھی کہا جانے لگا تھا چھوٹ خدا کا یہی وہ روبیتھا جس نے حضرت منصور حلاج کئے کے اضطراب كوانتها تك بينجاد ياتھا-

پر جب 290 ھ میں حضرت منصور حلائ تیسرے حج کیلئے تجاز مقدس منتج تو سوزش عشق سے وارفته ہو مجئے۔ پہلے صبط تخن سے سینہ جلتا تھا، دل پھلٹا تھااورروح پھٹکی تھی .....مگراب زبان بھی جل اتھی۔علامہ اقبال کے بقول۔

تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر

آ خرج كادن آبينيا حضرت منصور حلا في بهي دوسر عاجيول كي طرح "لبيك اللهم لبيك" كي صدا میں لگاتے رہے۔ پھر جب میدان عرفات میں پہنچ تو رب کعبہ کو خاطب کر کے گربدوزاری

"اے خدائے بزرگ و برتر! مجھے اس سے زیادہ بے نوااور حاجت مندینادے جیسا کہ میں نظر آتا ہوں -اے خلاق عالم! مجھے رسوا کر دے تا کہ لوگ مجھ پرلعنت بھیجیں .....اے میرے رب! لوگوں کو مجھ سے بیزار کرا تا کہ شکر کا ہر کلمہ جومیری زبان سے لکتا ہے، فظ تیرے لئے ادا کیا جائے ....اے میرے کریم! بچھے اس بات پراستقامت عطافر مادے کہ میں تیرے سوائسی کا حسان نہ اٹھاؤں۔'' عجیب دعاتھی۔ شاید بی بن نوح آ دم میں ہے کسی نے اپنے مالک سے الی ورخواست کی ہو۔ عوام الناس معصوم اور بقصور تھے۔ انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ رکار نے والاکس مقام سے آواز دے ر ہاہے .... مرجولوگ باخر تھے وہ اسے بیجانا ہی نہیں جا ہے تھے۔نتجاً مشہور کردیا گیا کہ مصور حلاج درمجنون على المراجع ال ا پن خالق کواپنے انداز سے پکارتے رہے۔ شوق کی لے تیز سے تیز رہوتی چلی کی اور آتش عشق کے شعلے حصارجاں ہے نکل کرجیم کی جارد بواری میں بھی بھڑ کئے گئے۔

پچرایک ایسا عجیب واقعه پیش آیا که جس کی گونج در بارخلافت میں بھی سنائی دینے لگی۔ بات یوں مونی کر عمالی خلیفه مقدر باالله کا حاجب (امیر)این نفر قشوری بیار مواطبیب خاص کوطلب کیا حمیاب

اس نے ابن نصر کا معائد کیا۔ مرض تشخیص کیا اور اس کے ساتھ ہی دواجھی تجویز کردی۔ ابن نفر قشورا نے طبیب خاص کا نسخہ استعمال کیا تکر اسے کوئی خاص فا کدہ نہیں ہوا۔ درباری حکیم کو دوبارہ طلب ) گیا۔ اس نے ایک بار پھر حاجب کا معائد کیا اور نئی دواتجویز کرتے ہوئے کہا۔'' امیر! اس مرض م سیب کھانا بہت مفید ہوتا ہے ..... تکر جیس نے سیب اس لئے تجویز نہیں کیا کر بیموسم سیبول کا نہیں ۔، پھر بھی اگر کہیں سے سیب مل جائے تو آپ بہت جلد صحت یاب ہوجا کیں گے۔''

ابن نفرقشوری نے اپنے خدمت گاروں کو تھم دیا کہ وہ بغداد کے کوشے میں سیب تلام کریں۔خدام نے اپنے امیر کے تھم پر بغداداوراس کے مضافات کا ایک ایک چپہ چھان مارامگرسیر کہیں نہیں ملا۔

آخرایک خدمت گارنے ابن نصر تشوری سے عرض کیا۔'' امیر! میں یہاں ایک ایسے مخص کو جانا ہوں جو ہر حال میں سیب فراہم کرسکتا ہے۔''

''وہ کون ہے؟''این نفر قشوری نے حیران ہوکر ہو چھا۔

''بغدادیں' کی درولیش مُنصور صلاح ؓ ہیں جوآپ ٹی اس خواہش کو بحسن وخو بی بھیل تک پہنچا گے' ہیں ۔'' خدمت**گ**ارنے کہا۔

''اس کے باوجود کہ بیموسمسیبوں کانہیں ہے؟''ابن نفرقشوری بدستور جران تھا۔

'' دنیا کے کسی مقام پرتوسیبوں کا موسم ہوگا۔'' خدمت گارنے عرض کیا۔'' منصور حلائے دنیا کے دا دراز علاقے سے بھی سیب لے آئیں گے۔''

'' جمجھے یقین نہیں آتا مگر پھر بھی ایسے مخض کو دیکھنا چاہتا ہوں۔'' ابن نصر قشوری نے پرتجس کا میں کہ ا

پھر جب ابن نفر کے خدمت گا ر نے حضرت منصور حلائ سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ۔ فرمایا۔'' چلو! میں خود ہی ابونھر کی عما دت کو چلتا ہوں۔''

تعفرت منصور حلائے اپنی اسی شان قلندرانہ کے ساتھ خلیفہ مقتدر بااللہ کے کل میں داخل ہوئے قصر خلافت کے مکینوں نے بڑی جیرت سے اس گدڑی پوش درولیش کودیکھا۔ اس وقت ابن نصر قشوما کی عیادت کیلئے بڑے بڑے بڑے گا کدین شہر موجود تھے۔

''امیر! تم جانتے ہو کہ تہمیں بے موسم کے پھل کی خواہش ہے۔'' حضرت منصور حلاج نے ابن اف کو نخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

'' میں بھی یہی کہتا ہوں۔'' ابن تھر قشوری نے عرض کیا۔'' مگر میرے اس خدمت گار کوآپ ۔'' ساتھ بہت حسن ظن ہے۔''

حاضرین بھی ہوی جرت سے اس مرد درولیش کو دیکھ رہے تھے۔جس کا لباس بہت بے ترجی تھا۔ ابن نفرقشوری کی بات من کر حضرت حسین بن منصور حلائے نے اپنا دایاں ہاتھ فضامیں بلند کردیا پھر دومرے بی لمحے آپ کے دست مبارک میں ایک تر وتازہ سیب موجودتھا۔

حضرت منصور حلائج کی اس کرامت پرابن نفرقشوری کے ساتھ حاضرین بھی حیرت ز دورہ گئے۔ پھروہاں موجو دایک معزز شخص نے اس مرد درویش سے بع چھا۔

ر ، ۔ ''جباس پھل کاموسم ہی نہیں ہے تو پھرتم یہ سب کہاں سے لائے ؟'' ''جن ہے۔'' حضرت منصور حلاج نے بے نیاز اندفر مایا۔

پھر اس سیب کو کا ٹا گیا تو اس میں ایک کیڑا موجود تھا۔ عاضرین میں سے ایک محفس نے کہا۔ ''جنت کے پھل میں تو کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ پھر سے کیڑا کیسا ہے؟''

صفرت منصور حلائ نے بے ساختہ فر مایا۔ 'چونکہ سے پھل' دار بقا' سے دار فنا میں آئی ہے، اس لئے اس میں یہاں کی بلاکا ایک حصہ شامل ہوگیا ہے۔''

روایت ہے کہ حاجب ابن نفر قشوری اور دیگر حاضرین نے حضرت منفور حلائے کے ہر جستہ جواب کوان کے فعل سے بھی زیادہ عجیب سمجھا۔

اس واقعے کے بعد ابن نفر قشوری حضرت منصور حلائج کی بزرگی کا قائل ہوگیا اور اس کے ساتھ ہی قصر خلافت میں ایک شور سانچ گیا۔ عباس خلیفہ مقتدر بااللہ کے خاندان کے پکھ لوگ اور بہت سے بااڑ افراد آپ کے حلقہ عقیدت میں شامل ہوگئے۔

ای طرح حفزت منصور حلالج سے اور بھی کئی کرامات منسوب ہیں۔

''شخ!ېم آپ جيسي استقامت کامظاہره نہيں کر <u>سکتے۔''</u> ''ممر میں ارس

''جھیں ایک کون کی خاص بات ہے۔'' حضرت منصور حلاج نے فرمایا۔

'' ہماری طرح آپ بھی کی دن سے فاقے میں مبتلا ہیں مگریہ آپ ہی کا حوصلہ ہے کہ کسی شکایت یا اضطراب کا مظاہرہ نہیں کرتے۔'' درویش نے عرض کیا۔ دور انہاں مظاہرہ نہیں کرتے۔'' درویش نے عرض کیا۔

''الله کے راستے میں گامزن ہوتو ہمت بھی بلند رکھو۔'' حضرت منصور حلائے نے فر مایا۔'' جے تم استقامت کہ رہے ہو،اس کی کوئی حیثیت نہیں۔استقامت کسی اور شے کا نام ہے۔'' ر, چیز کر ہے۔

''شخ کے فرمودات بجا مگر ہم اس استقامت سے آشانہیں۔'' درویش نے عرض کیا۔'' مجوک سے ہماری نا توانی کا بیعالم ہے کہ اب چندقدم بھی نہیں چل سکتے۔'' بیج

ر جہیں صبیح کرنا ہوگا اور سفر بھی جاری رکھنا ہوگا۔" حضرت منصور حلا کی نے فر مایا۔" میں اس ویرانے میں تمہارے لئے غذائی سامان کہاں سے لاؤں؟" حضرت منصور علا في پہلے درويش كے پاس بنتے۔ پھرآپ نے اپنا داياں ہاتھ كمر كے يحھے كيا۔ حضرت منصور حلاج کے ساتھی درولیش طویل سفر کی تھکن اور بھوک کی شدت کے سبب تھکیا " راستے ہی میں بیٹھ گئے ۔حضرت حسین بن منصورٌ ان لوگوں کوچھوڑ کر تنہا بھی سفر جاری رکھ سکتے ہے گا آپ نے ایسانہیں کیا۔ " آخرتم کس چیز کے انتظار میں اس طرح سرراہ بیٹھے ہو؟" ساتھیوں کا بیصال دیکھ کرحفر,

''جُغ!به كياتفا؟''

''اس انتظار میں کہ شایداللہ کے بندوں کا کوئی قافلہ إدھرے گز رے اور اس کے پاس چھفا سامان موجود ہو۔'' دوسرے درولیش نے عرض کیا۔

منصور حلالج نے بوجھا۔

' محراس کے پاس اتنا سامان کہاں ہوگا جس سے اتنے لوگوں کا پیٹ بھرا جاسکے۔'' حفر منصور حلاجج نے درویشوں کی جماعت پرنظر کی جس میں چارسوا فرادشامل تھے۔حضرت منصور کا ج درست تھا کہ کوئی بھی قافلہ غذا کے سلسلے میں اتنے لوگوں کی کفالت نہیں کرسکتا تھا۔

آخر جب درویثوں نے تھک کر راہتے میں پڑاؤ ڈال دیا تو حضرت منصور حلاجؓ نے فرا "دس کس کے سامنے اپناسوال و ہراؤ گے اور کس کس سے اپنی ضرورت بیان کرو گے؟" '' چنج! مجبوری ہے۔اب ہم صرف پانی پی کریہ سفر جاری نہیں رکھ سکتے۔'' کئی درویشوں نے ما

حضرت منصور حلاج مجھ دیر تک سوچتے رہے۔ پھر آپ نے ساتھی درویشوں کو مخاطب کرا ہوئے فرمایا۔''اللہ ہی اپنی تمام مخلوق کا رازق ہے اور اللہ ہی اپنے بندوں کا کارساز ہے۔تم لوگ انسانی قافلے کا نظارنہ کروبلکہ اللہ کے بھروسے پراینے اپنے دسترخوان بچھالو '' درویشوں نے بڑی حمرت سے حضرت منصور حلائج کی بات سی۔ ''شخ! کیا آپ ہمیں ا

'' بندوں کو کھلا تا تو وہی ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہے .....مگر آج میں تہاری میز بانی ہُ كرون كاـ''حضرت منصور حلاجٌ نے فرمایا۔

ساتھی درویشوں کوشدید حیرت تھی کہ شیخ اس بیابان میں اپنے لوگوں کی غذا کا انتظام کیسے مح مر چربھی تمام درویشوں نے اپنے اپنے رومال زمین پر بچھا گئے۔

'' چنے اجب آپ ہماری میز بانی کر ہی رہے ہیں تو پھر پسندیدہ چیز کھلائے؟''ایک دروایش

و دہمہیں کیا پیند ہے؟'' حضرت منصور طلا کئے نے اپنے ہم سفر درویشوں سے بوچھا۔ '' شخ ! بہت دنوں سے سری نہیں کھائی ہے۔'' بیک وقت کی درویشوں نے اپنی پسندیدہ غذ خواہش کا اظہار کیا۔

> ''صف بندی کرلو۔'' حضرت منصور حلا گج نے فر مایا۔ اور پھر درختوں کے سانے میں تمام درولیش ایک ترتیب کے ساتھ بیٹھ گئے۔

تهام درویتوں پر جمرت وسکوت کا عالم طاری قیا۔ چند کمحوں بعد حضرت حسین بن منصور کا ہاتھ سامنے آیا تو سان کا ایک برتن اور دو گرم روٹیاں موجود تھیں۔''بسم اللّٰد کرو۔'' حضرت منصورٌ نے درویش سے فرمایا۔ پھرا ی طرح اپناہاتھ کمر کے پیچھے لے گئے۔ یہاں تک کہ چارسودرویش نے شکم سیر ہوکرا پنا مرغوب كهانا كهايا- پهرحفرت منصور حلاجٌ سے عرض كيا-

" تمہارے ہیں جر گئے؟" حضرت منصور حلاج نے ایک درویش کے سوال کونظر انداز کرتے

· ﴿ شَحْ اِ بِولَ وَمِثْ كُن مُر حِيرت براه كَان - ' دوسر عدرويش في عرض كيا-

''جیرے کا کیا ہے؟ جب تک زندہ ہو، جیرت تو بڑھتی ہی رہے گی۔'' حضرت حسین بن منصور حلا ہے گ نے اپنے ساتھیوں کوٹالنے کی کوشش کی مگر جب درویشوں کا اصرار زیادہ بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا۔

'' یہاس کی رزاقی کا ادنیٰ ترین کرشمہ ہے۔ وہ اپنے بندوں کوالی جگہ سے رزق فراہم کرتا ہے جس كاتصور بهي نبيس كيا حاسكتا-''

الغرض حاجیوں کا بہ قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگیا۔ تمام درولیش اپنی کھلی آنکھوں سے حضرت منصور حلالج کی بیرکرامت دیکیوہی چکے تھے۔ پھرایک مقام پر پہنچ کران لوگوں نے اپنی دوسری خواہش کا اظہار کیا۔

"شيخ إيماراول تازه خرمون كوحيا بتاہے\_"

'' یمی تو انسان کی کمزوری ہے کہ وہ قناعت نہیں کرسکتا۔'' حضرت منصور حلاجؒ نے درویشوں کی بات ن كر فرمايا\_ " فشكم كي آك بخصى تولذت كي آك بعزك أشمى \_ پيمركوئي اور آگ بعزك الشيخ كي \_ يهال تك كدا يك دن انسان آخرى آگ كاليندهن بن جائے گا-"

درویشوں نے حضرت منصور حلاج کی عبرت اثر تقریر سنی مگروه اپنی ضدیر قائم رہے۔درویش یا تو حضرت منصور حلائ کی نئی کرامت دیکھنا جاہتے تھے یا واقعیۃ اپنی خواہش ہے مغلوب ہو گئے تھے۔ آخر حفرت منصور حلاجُ ایک جگه کھڑے ہوگئے اور درویشوں کو نخاطب کر کے فرمایا۔ ' مجھے زور

درویشوں نے ایساہی کیااور پھران کی حیرت کی کوئی انتہانہ رہی۔وہ حضرت منصور حلاج کے جسم کو لل رہے تھے اور زمین پر تازہ خرموں کا ڈھیرلگتا جارہا تھا۔ پھر تمام ہم سفروں نے جی مجر کے تازہ هجوری کھا ئیں اورا پی منزل کی جانب روانہ ہو گئے ۔

ایک ای انداز کا واقعہ حفرت شیخ فریدالدین عطارٌ نے اپی تصنیف'' تذکرۃ الاولیاء'' میں تحریر کیا ہے کدایک بار حضرت منصور حلا نُجُ اپنے مریدوں اور خدمت گاروں کے ساتھ کسی جنگل میں جارہے تقعه خدام نے عرض کیا۔ ' شیخ اَ اَنچیر کھائے کو دل جا بتا ہے گراس جنگل میں ندانجیر کے درخت ہیں

ورندموسم \_''

حضرت منصور حلائی نے خدمت گاروں کی خواہش من کرفضا میں اپناہاتھ بلند کیا۔ پھردوس لمح تازہ انجیروں سے بھرا ہوا ایک طباق موجود تھا۔ حضرت شیخ فریدالدین عطار ؓ ایک اور واقعہ ا کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت منصور حلائے اپنے مریدوں کے ہمراہ کسی جنگل سے رہے تھے۔ یہ مقام بغداد سے کئی دن کی مسافت کے فاصلے پرتھا۔ خدمت گاروں نے حلوہ کھا۔ خواہش ظاہر کی تو حضرت منصور حلائے نے فرمایا۔

'' بیں اس بیابان میں تم لوگوں کیلئے حلوہ کہاں سے لاؤں؟''

'' شخ! آپ بے موسم کے انچیر کھلا سکتے ہیں تو حلوہ لانے میں کیا قباحت ہے؟'' خدمت گا نے عرض کیا۔

حضرت منصور حلاج نے حسب عادت اپناہا تھ فضامیں بلند کیا اور حلوے سے بھرے ہوئے ا اینے مریدوں کے سامنے رکھ دیئے۔

\* خدمت گاروں نے وہ لذیذ حکوہ کھانے کے بعد عرض کیا۔'' شیخ ابیہ حکوہ تو ہازار کے بغدادول تا ہے۔''

حُفرت منصور حلاج نے اپنے مریدوں کی جیرت کے جواب میں فر مایا۔''میرے لئے بغدلا بازاراور جنگل سب برابر ہیں۔''

ای تنم کی کرامات کاشہرہ س کر مکہ معظمہ، بھرہ، بغداداوردیگرشہروں کے لوگ کی گروہوں میں ا ہوگئے۔ایک گروہ حضرت منصور حلائ سے تاط عقیدت رکھتا تھا، اس کی نظر میں حسین بن منصوق با کرامت تھے۔اس گروہ میں اپنے زمانے کے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابوالعباس ابن عطاً اور حا عبداللہ خفیف تنمایاں تھے۔

ہوں میں اور گروہ جس نے اپنی عقیدت میں انتہائی مبالغے سے کا م لیا تھا۔ یہ لوگ حضرت منصورہ ا

کو حفزت عیسیٰ علیہ السلام اورا مام مہدی سیجھتے تھے۔ (معاذ اللہ) تیسرا گروہ اگر چیعلاء پر ششمل تھالیکن اس گروہ کے لوگ حضرت منصور حلان ہے کو'' شعبہ ہواؤ ''ساح''' کہہ کر پکارتے تھے۔

ہ ۔ ۔ چوتھ گروہ میں بھی علاء شامل تھے گریہ لوگ کھلی دشمنی پراتر آئے تھے اور تحقیق کی زحت اُما بغیرسی سنائی باتوں کی بنیاد پر حضرت منصور حلالج کوزندیق اور کافر کہا کرتے تھے۔

چونکہ حضرت منصور حلائے مسلمانوں میں انتہائی متنازع مخص میں ،اس لئے ان کے بار اُ جس قدر معلومات حاصل ہوسکی ہیں، وہ حرف بہ حرف درج کی جارہی ہیں۔ جس مورخ نے ا سے پہلے حضرت منصور حلائے کا ذکر نہایت گتا خانہ اور جار حانہ لیجے میں کیا ہے، وہ عریب بن ہے۔اس کی کمی ہوئی تاریخ ''صلطبی'' کافی شہرت رکھتی ہے۔علامہ سیرسلیمان ندوگ نے اگا اُ کے ایک باب کا ترجمہ اس طرح کیا ہے۔

آ مے چل کرعلامہ سیدسلیمان ندویؒ حضرت منصور حلاجؒ کے حوالے سے مشہور مورخ ابن ندیم کا ایک اقتباس اس طرح چیش کرتے ہیں۔

اس طرح علامہ سیدسلیمان ندویؒ نے کئی تاریخی حوالے پیش کتے ہیں اور انہیں معتبر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد علامہ موصوف نے حضرت منصور حلاجؒ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہاران الفاظ میں کیاہے۔

علام سیرسلیمان ندویؓ نے اپنے مضمون میں ابور بھان البیرونی کی کتاب'' آٹارالباقیہ' ہے بھی

لوگوں نے پہیں سوچا کہ ایک شخص جے اپنی جان تک کا ہوش نہ ہو، وہ سیاست کی ہنگامہ آرائیوں میں کوس نے پہیں سوچا کہ ایک شخص جے اپنی جان تک کا ہوش نہ ہو، وہ سیاست کی ہنگامہ آرائیوں میں کس طرح ملوث ہوسکا ہے۔ آ دمی افتد ارتواس لئے حاصل کرتا ہے کہ وہ عیا شانہ اور آ مرانہ زندگی ہسر کر جسے محمل کا بیاسا ہو کہ ایک ہوں کس طرح ہو گئی ہاں گزار دیے تو کہ ہمارے مؤرخیان حضرت منصور رہے، اے تحف خوال دیا ہما نے علامہ سیدسلیمان ندوئی بھی ان ہی کے ہم خیال ہیں ۔ زیل میں ان کے مضمون کا ایک اہم افتہاں چیش کیا جارہ ہے، جس سے بظاہر اندازہ ہوتا ہے کہ جن رہے دیا ہما تو تا ہم کئیں اور پھر میں ۔ زیل میں ان کے مشدید ترین ریاضی اس لئے تھیں کہ وہ عوام میں شہرت حاصل کرسکیں اور پھر حضر یہ منصور حاصل کرسکیں اور پھر

اس شهرت كاسهارالے كرمنصب اقتدارتك بينج جائيں۔ علامه سيدسليمان ندوي حريرت بي كمنصور حلاج كواقعه من جواصل حقيقت بوشيده ب، اسے تلاش کرناچا ہے۔ بیسب کومعلوم ہے کہ بنوامید کی حکومت کا خاتمہ اور بنوعباس کی خلافت کا قیام، صرف ابل مجم كي سازش كانتيجه تعال ابوسلم خراساني جواس انقلاب كابيروب، وه كوستان اورخراسان میں بہلے"وائ" بنا۔ چروائی سے"نی" .....اورآخر میں نبی سے خدا ہو گیا ..... یعنی لوگ اسے خدا کا ''اوتار'' ماننے لگے (ہندووں کا بھی بھی نظریہ ہے۔ رام، کرشن اور شکر وغیرہ کو خدا کا اوتار سمجھا جاتا ہے) آخر خلافت عباسیہ کے قیام کے بعد خلیفہ منصور نے ابو مسلم خراسانی کومل کرادیا ..... لیکن اس کے باوجودان علاقوں میں اس کی''خدائی'' کا زور باطل نہیں ہوا۔ مجوی، یاری اوراہل عجم اپنی ملکی اور وکھنی حکومت کے قیام کی مختلف تدبیریں سوچتے تھے اور وہ سب بیکار ثابت ہوئی تھیں۔ آخر وہی تدبیر کامیاب نظرا کی جوابومسلم نے اختیار کی تھی۔ چنانچہ خلافت عباسیہ کے قیام کے ساتھ یہ سازشیں شروع ہوئئیں۔ با بک خری اور مقع خراسانی نے کو ہتان ،خراسان اور ترکتان کے علاقوں میں سالہا سال تک خدایل کی .....اورخلیفه کی فوجیس شکست بر شکست کھاتی رہیں اور بردی مشکل سے بیفتد فروہوسکا۔ الل مجم كا ايك اوركره و تعاجو مكى حكومت سے مايوں موكر حكمران طبقے ميں اثرات پيداكر كے دخيل كارجونا چا ہتا تھا۔ چنا نچاس میں ان لوگوں كوكامياني جوئي .....اورخلافت عباسيد كے بہلے خليفه سفاح ہے کے کر مامون رشید تک تمام کاروباران ہی کے ہاتھوں انجام یا تار ہا۔ پھر جب معظم بااللہ تخت تھین ہوا تو اس نے ایرانیوں کی جگہ تر کوں کو دے دی۔ اب عرب وعجم کے بجائے" ترک و جمم'' میدان میں سے۔عام ہردل عزیزی اور جمہوری کی ہدردی ایران وحراق میں اہل بیت نبوی ملک ا كساتيه كالمحرونول طاقتي اى عصاكے سہارے كھڑى ہوئى تھيں۔

معظم باالله کے بعد عباسیوں کا زوال شروع ہوگیا۔ ایران و ترکتان میں ''دیالمہ'' نے ایک مستفل حکومت قائم کرلی۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں پیدا ہوگئیں۔ اب خلافت بغداد کی حیثیت ایک قدیم یادگاری رہ گئی تھی۔ ان رئیسوں اور سلاطین میں سے جس کا قابو چل جاتا، خلافت کے کاروباریرا نیا قبضہ جمالیتا۔

ای اثناء میں دو عظیم الثان طاقتیں پیدا ہو گئیں۔عراق میں قرامطہ کا گروہ پیدا ہوا اور افریقا میں

ایک اقتباس پیش کیا ہے۔البیرونی،حضرت منصور حلائج کے بارے میں لکھتا ہے۔

علامہ سیدسلیمان ندوی کا بیمضمون مشہور رسائے ''معارف'' کے شارے اپریل 1917ء میں شائع ہوا تھا۔ علامہ نے جس قد ربھی تاریخی حوالے پیش کئے ہیں، وہ سب کے سب حضرت منصور حلاج کی کی موفیانہ شخصیت کی نفی کرتے ہیں۔ خودسیدسلیمان ندوی کی ذاتی رائے جو حضرت منصور حلاج کی موفیانہ شخصیت کی نفی کرتے ہیں۔ خودسیدسلیمان ندوی کی ذاتی رائے جو حضرت منصور حلاج کو کی زم کوشہ موجود نہیں ہے، اسے پڑھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ کے دل میں حسین بن منصور کیلئے کو کی زم کوشہ موجود نہیں ۔ صوفی اورولی جھی تارنہیں ۔ عریب بن سعد، ابن ندیم ، ابور بھان البیرونی اوردوسر ہے موزجین کی طرح علامہ کیلئے بھی تارنہیں ۔ عریب بن سعد، ابن ندیم ، ابور بھان البیرونی اوردوسر ہے موزجین کی طرح علامہ ندوی بھی حضرت منصور حلاج کو ایک دھو کے بازادر جادوگر بچھتے تھے۔ سیدسلیمان ندوی کے خیال میں حسین بن منصور جسیل کی اس بھی معلم کے اعتبار سے اپنے عقا کداور نظریات کو تبدیل کرلیا کرتے تھے۔ حضرت منصور حلاج کی گیا تھے، کا کہ اس بحث سے قطع نظر، وہ زبانہ سازانسان نہیں تھے۔ ایک نہیں، ہزاروں شہادتیں موجود ہیں کہ منصور کی جسیب ان کے اسا تذہ حضرت عمرو بن عثان کی اور حضرت جنید بغدادی ان سے تاراض ہو گئے سیب ان کے اسا تذہ حضرت عمرو بن عثان کی اور حضرت جنید بغدادی ان سے تاراض ہو گئے تھے۔ پھر آٹھ سالہ قید کے دوران اور آخر میں سولی پر چڑھتے وقت منصور حلاج نے جواستقامت تھے۔ پھر آٹھ سالہ قید کے دوران اور آخر میں سولی پر چڑھتے وقت منصور حلاج نے جواستقامت تھے۔ پھر آٹھ سالہ قید کے دوران اور آخر میں سولی پر چڑھتے وقت منصور حلاج نے جواستقامت تھے۔ پھر آٹھ سالہ قید کے دوران اور آخر میں سولی پر چڑھتے وقت منصور حلاج نے جواستقامت تھے۔ پھر آٹھ سالہ قید کے دوران اور آخر میں سولی پر چڑھتے وقت منصور حلاج نے جواستقامت تھے۔ پھر آٹھ میں ان بیا جادور کر کے بسی کی بات نہیں تھے۔

بعدیں آنے والے محققین نے عریب بن سعد، ابن ندیم ، خطیب بغدادی ، ابور بھان البیرونی ادر اس قصم کے دیگر مو زخین کی روایتوں کو غلط قرار دیا ہے۔ حضرت شیخ ابوبکر شیلی ، حضرت شیخ ابوبکر شیلی ، حضرت شیخ عبداللہ خفیف جیسے اولیائے کرام کے سامنے نہ کورہ مو زخین کی روایتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔ یہ تینوں بزرگ نہ صرف حضرت منصور حلائے کی صوفیا نہ عظمت کے قائل سے بلکہ اس نہیں رکھتیں۔ یہ موجود بھی سے جب ایک سوخت جال عاش کو جہتوں کی آگ میں جلایا جارہا تھا۔

الغرض مسلسل کرامتوں کا ظبهار حضرت منصور حلاج کیلیے دبال جان بن گیا۔ پہلے نہیں شعبدہ باز اور ساحر قرار دیا گیا۔ پھر الزام لگایا گیا کیا کہ حضرت منصور حلاج حکومت وقت کے خلاف در پردہ سازشیں کررہے بیں اور عباسی خلیفہ مقتدر بااللہ کا تختہ الٹ کر تخت خلافت پر شمکن ہونا جا ہے ہیں۔ 100 × 100

زبان کھولنے پر بجبور ہوگئی۔''میرے گھرکے پاس حلاج نامی ایک فخف آ کراتر اہے، جس کے پاس دن رات لوگوں کا تا بندھار ہتا ہے۔ وہ لوگ چیکے چیکے آتے ہیں اور بجیب بجیب با تیں کرتے ہیں۔'' افراعلی نے ای وقت سپاہی بھیجے اور حلاج کواس کے مریدوں کے ساتھ گرفتار کرلیا گیا۔ پھر جب حلاج سے باز پرس کی گئی تو اس نے صاف انکار کردیا۔'' نہ میں حلاج ہوں اور نہ اس تام کے مخص کو جانتا ہوں۔''

کی کی میں بہت افرانیل کے افراعلی نے بہت کوشش کی مگر حلاج نے اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا کہ وہ حکمہ خبر رسانی کے افران بیس کیا کہ وہ حلاج ہے۔ آخر کچھ جانے والے لوگوں نے گواہی دی کہ وہی حلاج ہے۔ آخر کچھ جانے والے لوگوں نے گواہی دی کہ وہی حلاج نے در بارخلاقت کو اطلاع دی بہت سے خطوط اور کا غذات اس کے پاس سے برآ مر ہوئے۔ افسراعلی نے در بارخلاقت کو اطلاع دی اور خلیف کے تھم پر حلاج کو زنجریں بہنا کر بغدا دروانہ کیا۔ پھراسے حوالہ زنداں کردیا گیا۔

بہے حضرت منصور حلائے کے بارے میں علامہ سید سلیمان ندوئی کی تحقیق جے ہم نے حرف بہ حف کر دیا ہے۔ اس تحریک خلاصہ بہے کہ حضرت حسین بن منصور حلائے ، ابوسلم خراسانی ، با بک خرف اس کے دعورت حسین بن منصور حلائے ، ابوسلم خراسانی ، با بک خرف اور مقع خراسانی کی طرح (معاذ اللہ) خدائی کے دعویدار تصاور ان کی ساری ریاضتیں محض اس کے تعمیل کہ وہ قصر خلافت کی تو ہم پرست خوا تین کو اپنی شعبدہ بازیوں سے اور بغداد کے عوام کو اپنی شعبدہ بازیوں سے اور بغداد کے عوام کو اپنی ساتر اندکالات سے متاثر کر کے انقلاب کی فضا تیار کریں اور موقع طبتے ہی عباسی خلیفہ مقدر بااللہ کا تخت اللہ ویں ۔ اس کے بعد یا تو خود خلیفہ وقت بن بیٹھیں یا پھرا پی طرح مجمراہ لوگوں کو برسرا قدار کے اس کے بعد یا تو خود خلیفہ وقت بن بیٹھیں یا پھرا پی طرح مجمراہ لوگوں کو برسرا قدار کے اس کے بعد یا تو خود خلیفہ وقت بن بیٹھیں یا پھرا پی طرح مجمراہ لوگوں کو برسرا قدار

ایک مهدی کاظهور ہوا جو فاطمیت کے مدعی بھی تھان کے داعی اور جاسوس، درویشوں اور زاہدوں) صورت میں تمام بلا داسلامیہ میں پھیل گئے تھے۔''مہد دیوں'' کا گروہ بڑھتے بڑھتے مصر پر قابغ ہوگیا اور کئی سوبرس تک و ہاں بڑے جاہ وجلال سے حکومت کی ۔

قرامط نے جو هیت مجوی سے، دس بارہ سال تک مسلمانوں پروہ مظالم تو ڑے کہ ان کے بیالو سے اب بھی رو نکٹے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔ان الوگوں نے مین جج کے زمانے میں عرب پرحملہ کیا اور حاجیوں کے تاب بیت اللہ سے جراسودا کھاڑ کر لیا ہے میں اللہ سے جراسودا کھاڑ کر لیا ہے کے بھرادھر سے فرصت پاکر دارا لخلافت کارخ کیا۔ دم بدم ان کے آگے بڑھنے کی خبری آئی رہا تھیں ۔ خلیفہ بغداد سے فوجوں پر فوجیں بھیج رہا تھا اور وہ فکست کھا کھا کر پیچے لوٹ جاتی تھیں۔ آخ بردی مشکل سے تی سال میں جاکران کا زور گھٹا اور وہ صرف ایران کے کو بستانی علاقے میں '' باطبہ اللہ سے سمٹ کررہ گئے۔

901 ھے 310 ھے کا ان فتنوں کے عین عروج اور شاب کا زمانہ تھا۔ان فرقوں کے'' داگا عوام کوفریب دینے والے عجیب وغریب دعوؤں کے ساتھ اٹھتے تھے۔ ظاہری زبدوتقوی اور شعبا گری کی کرامات دکھاتے ہوئے خاموثی کے ساتھ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں پھرا کر ہا تھے عوام ان کے گرویدہ ہوتے جاتے اور معتقد بن جاتے ہے۔ جب ایک جمعیت پیدا ہو جاتی تھا موقع پاکریہ بازی گرجد هرچا ہے تھے،ان بے وقو فول کوچھونک دیتے تھے۔

عین ای منگامہ''رسخین' میں طاح کا ظہور ہوا۔ میخف دنیا کو دکھانے کیلئے بڑی بڑی ریا ماضع بائے شاقہ برداشت کرتا تھا۔ پہاڑ پر چڑھ کردن دن بحر دھوپ میں بیشار ہتا۔ ہندوستان آکر بہانا کے ''نٹول'' سے بہت سے شعبہ سے کیلئے ہے۔ پھر والیسی میں اس نے عراق کو اپنامسکن بنایا۔ پہلے ایک دائی کی حیثیت اختیار کی ۔ لوگوں کو اپنی کرامتیں دکھا تا ہوا، سرکاری عہد بیدار سے نظریں بچاتا ہوا، اللہ کا کو سے اس گا کو سے اس کے گردجم ہوگیا اب اس نے نئے دعوے شروع کئے اور اس کے مرید ہر بات پر'' آمنا وصد قنا'' کہتے جا کے ایر اس نے مرید ہر بات پر'' آمنا وصد قنا'' کہتے جا کے نے ۔ آخر خدائی تک نو بت پنچی۔

سب سے پہلے 299ھ میں سرکاری عہد پداروں پراس کا راز فاش ہوا۔ عراق میں ایک مقالم ''سوس'' ہے۔ ایک دن تحکمہ خبررسانی کا افسراعلی وہاں کی ایک گلی ہے گزرر ہاتھا۔ اس نے دیکھا کم ایک بودھی عورت آپ ہی آپ بربرزاتی جارہی تھی۔ ودھی جس

'' بجھے چھوڑ دو۔ورند میں کہددوں ئی۔'' محکمہ خبررسانی کے افسراعلٰ نے اس بوڑھی عورت کومشکوک سجھ کر گرفتار کرلیا۔ پھر تنہائی میں انگل بوجھا۔

ہے پوچھا۔ ''تو کیاکہتی جارہی تھی؟اورکن لوگوں ہے پیچھا چھڑارہی تھی؟'' شروع میں تو پوڑھی عورت نے پچھ بتانے ہے انکار کیا تکر جب افسراعلیٰ نے اے ڈرایا دھمکایا تو علامہ سیدسلیمان ندویؓ اپنے اس سیا می تجزیے کے بارے میں فرماتے ہیں۔''ہم نے جو پھماور کھیا ہے، وہ ابن سعد قرطبی، ابن حوقل بغدادی اور ابن ندیم بغدادی کے بیانات کالفظی ترجمہ ہے۔ مزید اطمینان کیلئے ہم اصل عبارت نقل کر دیتے ہیں۔'' اس میں قرطبی کا مادی ہے جارج ال جمل کا داور خدیدہ آدی تھاشہ میشر کھرا کرتا تھا اور حاملوں کا

ابن سعد قرطبی کابیان ہے کہ حلاج ایک تمراہ اور خبیث آ دمی تھاشہر بیشہر پھرا کرتا تھا اور جا الول کی بہکا یا کرتا تھا - پہکا یا کرتا تھا - پہکے لوگوں کو اس نے بتا دیا تھا کہ وہ امام رضاً کا داعی ہے۔غرض ہمیشہ ان ہی شعبہ بازیوں سے اس نے بہت سے بے وقو فول کوا پناگر ویدہ بنالیا۔''
اس حقل بعضہ ادی کابیان سے کہ جاری شعبہ بے دکھا کر وزیروں کی ایک جماعت کواور حکومت کے

ابن حوقل بغدادی کا بیان ہے کہ حلاج شعبہ ہے دکھا کروز بروں کی ایک جماعت کواور حکومت ہے عبد بداروں کو اور شہروں کے افسروں اور عراق و جزیرہ وغیرہ کے حاکموں کواس نے اپنی طرف ماگل عبد بداروں کو اور شہروں کے افسروں اور بیان کے اللہ کی والیدی ناممکن ہوگی تھی اور بیامید نہتھی کہ اگر یہان کے لوگوں کے سامنے آجائے تو وہ اس کے معتقد ہو مباکمیں گے۔ بہر حال گرفتار ہوا اور قید ہواا ہو دار الحکومت بغداد میں اس وقت تک قیدر ہا، جب تک بیٹوف نہ ہوا کہ دار الحلافے کے بہت ہے لوگوں کو، حاجب کواور حرم کو بہکا لے گا۔''

روں رمی بہب و در مرام بہب مسلمان ابن حوقل بغدادی کی اس عبارت ہے بس اتنا پتا چاتا ہے کہ اس کی نظر میں حضرت حسین بن منعور حلا بچمخش ایک شعبدہ باز ادر ساحر تھے۔ یہ ہرگز نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت منصور حلائج کسی قسم کے سیاسی عزائم رکھتے تھے اورا کیک خاص منصوبے کے تحت ملک میں شورش پیدا کر کے حکومت وقت کے خلاف انقلاب لا نا چاہتے تھے۔

ان حیلوں ہے اس نے سب کو بہکالیا تھا اور اپنے قابویس کرلیا تھا۔ ابن نھرقشوری حاجب اس کوشخ اور زاہد کہنے لگا۔ حالا نکہ وہ غلطی پر تھا حامہ بن عباس وزیراس کو ٹابت کرتا تھا اور حلاج پر بعض الزام قائم کرتا تھا پھرایک دن حلاج نے حامہ بن عباس ہے کہا کہ میس تم ہے''مباہلہ'' کروں گا اس پر حامہ بن عباس نے کہا کہ اب ٹابت ہوگیا کہ جس کائم نے ارتکاب کیا ، اس کے مدی بھی ہو۔ غرض حلاج قتل کہا گیا اور بہت چنا چلایا۔''

ں بی بی سیاری ہے۔ ابن ندیم کی اس تحقیق پر بعد میں آنے والے محققین نے سخت اعتراضات وارد کئے ہیں اور بہت میں روایتوں کو بکسر جھٹلادیا ہے۔ آئندہ صفحات میں اس پر تفصیلی بحث کی جائے گی۔

ی روایوں و سربط روا ہے۔ سردہ عاصی میں کو پر سی بوت ہوئے ہے۔ ابن جوزی کے بھی ایک روایت نقل کی ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حسین بن منصور حلاج شہر''سوس'' میں گرفتار کیا گیا اور اس کے بہت سے خطوط اور رقعے کیڑے گئے جن میں رمزوں اور اشاروں میں با تیں کھی ہوئی تھیں۔ پھر حلاج کو بغدا دہیج و یا گیا۔ ایک اونٹ پر حلاج سوار تھا اور دوسرے اونٹ پر اس کا غلام ۔ راستے میں مناوی پکارتا جاتا تھا۔''لوگو! و کیے اواجہ مطبوں کا ایک واقع ہے۔''

یہ ہیں وہ تمام تاریخی روایات جن کی بنیاد پرعلامہ سیدسلیمان ندوی بھی حضرت منصور حلاج گوگمراہ،
شعبدہ باز، کافر، جموٹا اور خدائی کا دعو بدار بجھتے تھے۔ علامہ موصوف نے کسی ایک مقام پر بھی حضرت
منصور حلاج کی شخصیت کا دفاع نہیں کیا۔ دوسرے مو رخین کی طرح علامہ کو حضرت منصور حلاج کے
منصور حلاج کی شخصیت کا دفاع نہیں کیا۔ دوسرے مو رخین کی طرح علامہ کو حشیت سے ان کا فرض منصبی تھا کہ وہ
حضرت منصور حلاج کی ظاہری عبادات کو تحسین کی نظروں سے دیکھتے کیونکہ سب سے پہلے اعمال
خلام میدائی کی کی طاہری عبادات پیش کرتے ہیں گمرچونکہ سیدسلیمان ندوی نے ایک خاص
خلام میدائی کی کے مسلمان ہونے کی شہادت پیش کرتے ہیں گمرچونکہ سیدسلیمان ندوی نے ایک خاص
نزاویئے کے تحت مضمون تحریر کیا ہے، اس لئے انہیں حضرت منصور حلاج شروع سے آخر تک بدترین
محر اور لائق نفرت انسان نظر آتے ہیں۔ ہماری نظر میں سے علامہ ندوی کی مجبوری تھی کہ جب انہوں
نزوست نیرجانب منصور حلاج کی شخصیت میں بے گناہی کا کوئی پہلو تلاش کرتے۔ تاریخ کھتے
مکن نہیں تھا کہ وہ حضرت منصور حلاج کی شخصیت میں بے گناہی کا کوئی پہلو تلاش کرتے۔ تاریخ کھتے
اس میں دیگ جرنے کیلئے روایتوں کے انبار میں سے اس روایت کا انتخاب کرتا ہے جواس کے دعو ب

الم الحرمین اپنی کتاب 'الثامل' میں تحریر کے ہیں۔ ''متنداور تقدراویوں میں ایک جماعت سنیان کیا ہے کہ تین آدمیوں نے باہم فیصلہ کیا کہ لوگوں کواپی طرف مائل کر کے اس سلطنت کوالٹ دیناچاہئے۔ ان میں سے ہرایک نے ایک ایک کوشہ لیا۔ جنابی قرمطی نے بحرین کا علاقہ لیا، ان معنع خراسانی پر کتان نکل گیا اور حلاج نے بغداد کے صوبے پر نظر جمائی۔ اس لئے حاکم بغداد نے اس برموت کی سزاکا بحکم لگایا۔''

الندهےوں 🛪 56

علامہ ابن خلکان نے یہ کہہ کر اس روایت کومستر دکر دیا ہے کہ ابن مقتع خراسانی، حضرت منعور اطلاح سے بہت پہلے گزرا ہے۔ علامہ سیدسلیمان ندویؒ بھی علامہ ابن خلکان کی اس دلیل کو درست اللہ سے بہت پہلے گزرا ہے۔ علامہ سیدسلیمان ندویؒ بھی ایک حصہ غلط ثابت ہونے سے اپورے واقعے کی تکذیب نہیں ہوتی۔ اس طرح سیدسلیمان ندویؒ کی نظر میں حضرت منصور حلاج بھی اس تحریف کے اس کا دعویٰ ابوسلم خراسانی، با بک خرمی اور این مقتع کرتے تھے۔ اس کا مختصر جا کزہ لیس کے جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس اور جن لوگول ا

کی صف میں حضرت منصور حلائے جیسے ''موحد' اور جانباز صوفی کو جبرا کھڑا کردیا محیا ہے۔
ابوسلم خراسانی ایک ایرانی سیرسالار تھا جس نے امام ایرا ہیم بن محمد کے ایماء پرخراسان میں
بغاوت کا پر چم بلند کیا۔ ''مرو'' پر قبضہ کرنے کے بعد ابوسلم خراسانی نے اموی فوجوں کو بے در پ
کست دی۔ یہاں تک کہ بنوامیہ کی خلافت کا خاتمہ ہو گیا ۔۔۔۔۔۔اور پہلاعباسی خلیفہ سفاح تخت خلافت
پرجلوہ افروز ہوا۔ سفاح کے دور حکومت میں ابوسلم خراسانی کی طاقت بڑھتی چلی گئی مگر جب سفال کے بعد اس کا بھائی منصور خلیفہ ہوا تو اس نے بڑی دشواریوں کے بعد ابوسلم خراسانی پر قابو پایا اور پھر
اس فت تکرانیان کوئل کر سے ہمیشہ کیلئے خاموش کر دیا گیا۔ ابوسلم خراسانی نے دائے ہوا کہا کرتے
تھے کہ (معاذ اللہ) خدا اس میں حلول کر گیا ہے۔ اس عقیدے کی بنیا دیر ابوسلم خراسانی خدائی کا دمونی

ابو سلم خراسانی کے بعد با بک خرمی کا نام آتا ہے۔ 813ء اور 842ء کے درمیان عبای ظیفہ مامون الرشید اور معصم بااللہ کے دور حکومت میں ایک نیم فدہبی اور سیای تحریک شروع ہوئی۔ تغریباً مامون الرشید اور معصم بااللہ کے عالم اسلام کیلئے شدید پریشانیوں کا باعث بنی رہی۔ اس تحریک کا بانی با بک خری تھا۔ وہ آذر بائیجان میں پیدا ہوا۔ با بک کے باپ کا مطر تھا اور وہ ایک کرائے کا سپاہی تھا۔ با بک اس سپاہی کی ناجائز اولاد تھا۔ وہ دس سال تک اپنی ماں کے ساتھ در ہا۔ 18 سال تک اس نے مولیگا جے اے بھر دوبارہ ماں کے باس آگیا۔

پراسے پر رود پار وہ ہوں سے پی وہ سیا۔

اس زمانے میں جاویدان بن سہر کے خرمی قائدتھا۔ ایک دن جاوید با بک کی ماں سے ملئے آیا۔ اللہ اس زمانے میں جاویدان بن سہر کے خرمی قائدتھا۔ ایک دن جاویدان اپنی جن عیارانہ صلاحیتوں کیا مشہورتھا، وہی صفات با بک خرمی کے چہرے سے بھی روش تھیں۔ جاویدان نے با بک کی ماں سے کا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کے حوالے کردے۔ با بک کی ماں قائد کے حکم کو س طرح ٹال کتی تھی۔ وہ فوا رضا مند ہوگئی اور جاویدان کی بیوی نے ایک نو جوان کود یکھا تو وہ اس کے عشق میں مبتلا ہوگئی۔ یہالا تک کہ با بک خرمی اور جاویدان کی بیوی نے درمیان تا جائز تعلقات قائم ہوگئے۔ پھر ایک دلا جاویدان کی بیوی ایک دلئے ہوئی۔ جاویدان مندیزخی ہوکر مرکبا۔ جاویدان کی بیوی ایک دلئے بی اس تحر کے حامیوں کو کا کہ بیوی ایک نہا بیت عیاراور بوالہوس عورت تھی۔ اس نے شوہرکا دم نگلتے ہی اس تحر کیک کے حامیوں کو کا کہاوران کے سامنے انتہائی اثر آنگیز تقریری۔

دو ہو اسنو! تہمارے قائد نے مرتے وقت میرے کان میں کہا تھا کہ وہ ونیاسے جارہا ہے مگراس کی روح با بک سے جم میں حلول کر جائے گی۔ اس لئے تم پر لازم ہے کہ میرے مرنے کے بعد با ب کی اطاعت کرنا۔ اگرتم ایسا کرو گے تو تہمیں میری روحانی تائید بمیشہ حاصل رہے گی۔ جاویدان کی بیوی نے ایساطلسی افسانہ تر اشاتھا کہ اس مگراہ فرقے نے با بک کے آگے سر جھکا دیا اور ویکھتے ہی دیکھتے آیک آوارہ نو جوان '' فرمیوں'' کا قائد بن گیا۔ پھر 201 ھ میں با بک نے علم بغاوت بلند کیا اور آذر بانجان کی ملم آبادی پر تملہ کردیا۔ مسلمانوں کی اطاک کو جی بھر کے لوٹا گیا اور بے شارمسلم

عورتوں اور بجس کو تہد تھے کیا گیا۔

اس بردلاندہ تے کے بعد باقی '' خری'' بھی با بک کے جعنڈے تلے جمع ہوتا شروع ہو گئے اور مقامی مسلمانوں کواپنے جان و مال کے خوف سے '' مراغہ'' میں پناہ گزیں ہونا پڑا۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے با بک کی بعناوت کو کچلئے کیلئے کئی بار مختلف سالا روں کی قیادت میں فوجیس جیجیں مگر ہر مرتبہ اسلامی لفکر کو گلست ہوئی۔ مامون الرشید کے انتقال کے بعد خلیفہ مقتصم بااللہ نے اسحاق بن ابراہیم کی قیادت میں فوجیس مقتصم باللہ نے اسحاق بن ابراہیم کی قیادت میں فوجی ماللہ نے اپنے سالار افیش کو با بک کے مقابلے جیجا۔ افیش نے خرمیوں کے مرکز کی اینٹ سے اینٹ بجادی اور اس گمراہ فرقے کے ہزاروں پرستاروں کو تہر تینے کر ڈوالا۔ با بک فرار ہوکر پہاڑوں میں جا چھپا۔ ایک دن گمراہ فرقے کے ہزاروں پرستاروں کو تہر تینے کر ڈوالا۔ با بک فرار ہوکر پہاڑوں میں جا چھپا۔ ایک دن گئی کسی کے دیا کہ کو افیش کے حوالے کر دیا۔ افیش کسی کسان نے اے بہجان کیا اور شکار کے بہانے سے با بک کو افیش کے حوالے کر دیا۔ افیش با بک کو افیش کے حوالے کر دیا۔ افیش با بک کو افیش کے حوالے کر دیا۔ افیش با بک کو افیش کے دستور کے مطابق عالم اسلام

معظم باالله كدر بارمین پیش كیا گیا-پہلے با بک كے ہاتھ پاؤں كائے گئے - بعد میں اس كا سرقلم كرديا گيا- خليف معظم باالله اس معاملے میں اس قدر غضبناك تھا كداس نے با بك كا سرخراسان ميج كرمخلف شہروں میں تشہيركرائى اور دھڑ سامراكى ایک عام گزرگا پرلئكا دیا گیا۔ با بك كی موت كے بعد "خرميون" ميں سے اكثر مسلمان

کے دہمن کو ہاتھی پر بٹھا کر پیادوں اور سواروں کے جلوس کے ساتھ مختلف راستوں سے گزر کر خلیف

ہوگئے ادربعض نے قرامط اور اساعیلیے فرقوں کے مسلک کوا پنالیا۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ با بک خرمی ایک مضبوط ارادے کا انسان تھا۔ قل کرتے وقت جب اس کا ایک ہاتھ کاٹا گیا تو اس نے بہتا ہوا خون اپنے چرے پرال لیا۔ با بک کا میکل اس لئے تھا کہ وہ موت کے خوف سے چرے پر ظاہر ہونے والی زردی پراپنے خون کا پردہ ڈال دے تاکہ لوگ اسے بہا در

کھر کر لگاریں اور بیالزام عائد نہ کریں کہ موت کی دہشت سے اس کا چیرہ زرد ہو گیا تھا۔ ہم نے عقیدہ'' حلول'' کے ماننے والے دو گمرا ہوں کے مختصر حالات بیان کردیئے۔ ابومسلم

بہ کے عقیدہ ''حلول'' کے ماننے والے دو لمراموں کے حصر حالات بیان کردیئے۔ ابو سلم خراسانی بھی ایک بدکار انسان تھا اور با بک خری بھی اپنی سنگد کی اور سیاہ کاری میں ایک مثال کی حثیت رکھتا تھا۔ جن مؤرخین نے حضرت منصور حلاج کواس فہرست میں شامل کیا ہے، وہ ایسا کوئی واقعہ تی پیش کردیتے جس سے حضرت حسین بن منصور کے قدموں کی لغزش کا اظہار ہوتا ہو۔

الله کےولی ⇔58

حضرت منصور حلائج عین عالم شاب میں بھی پارسا تھے اور اس وقت بھی ان کی بہی پا کیزگی برقرال مقت بھی ان کی بہی پا کیزگی برقرال مقی جب کچھے بے خبر اور نا دان لوگ انہیں پرسش کی حد تک چاہنے لگے تھے۔ حضرت منصور حلال کے خالفین نے انہیں بدترین القاب سے یاد کیا محرکسی ایک دشمن نے بھی آپ پرسیاہ کاری کا افران عائم کہ کہ خوال کے تاکار، شرائی، سفاک اور با بک خرمی کے علاوہ اس قسم کی تحریکوں کے تمام دا عی انتہائی در بے کے زنا کار، شرائی، سفاک اور قاتل ہوتے ہیں۔ پھرید کیسا ظلم ہے کہ ایک مجذوب الحال عاش کی شیطان صفت لوگوں سے تصویب میں جو شید ہوتے ہیں۔ پھرید کیسا ظلم ہے کہ ایک مجذوب الحال عاش کی شیطان صفت لوگوں سے تصویب دی تی ج

اب آخری مخفس ابن مقتع خراسانی باقی رہ جاتا ہے۔جس کا مخضر تعارف بیہے کہ عباس خلیفہ مہدی ا بن منصور کے عہد حکومت میں ایک مخف ہاشم نے خدائی کا دعویٰ کیا جس کے سبب بڑے ہوگاہے کھڑے ہوئے۔اس فتنگر انسان کا قول تھا۔

'' خدا کبھی بھی انسانی جسموں میں حلول کر کے اپنی قدرت کا جلوہ دکھا تا ہے۔حضرت آدم اوران کے بعد آنے والے پیفیبروں میں خدا بحثیت نورموجود تھا۔ آخری زمانے میں خدا ابوسلم خراسانی کی شکل میں ظاہر ہوااوراب وہی خدامیرے پیکر میں جلوہ گرہے۔''

ہاشم انتہائی برصورت انسان تھا۔ اپنی کریبہ المنظری کو چھپانے کیلئے وہ ہمیشہ ایک سنہری نقاب پہنے رہتا تھا۔ اس لئے مقتع کے لقب سے مشہور ہوا۔ مقتع کا مطلب ہے نقاب پوش۔ مقتع کے آبائی وطن کا تو پیہ نہیں چاتا مگر وہ خراسان میں رہا کرتا تھا، اس لئے اسے مقتع خراسانی کہتے ہیں۔ اس لے سب سے پہلے خراسانی باشندوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا جس کے نتیجے میں ہزاروں سادہ لورا انسان کمراہ ہوگئے۔ پھر مقتع کی تحریک نے بردی شورشیں برپا کیں۔خراسان کے علاوہ شام، عراق الا انسان مجمافت کی لئیے ایک چانے بہا ایران بھی فتنوں کی لیب میں آگئے۔ مقتع نے اپنے خدائی دعوے کو ثابت کرنے کیلئے ایک چانے بہا تھا جو چاہ خشب سے طلوع ہوکر دو ماہ تک غروب نہیں ہوتا تھا۔ دراصل مقتع ایک کیمیا کر تھا اور اس نے چند کیمیائی مادوں کو طاکر ایک دائر و نما چر تخلیق کی تھے وہ چاند کہا کرتا تھا۔ کم عقل لوگ اس روثن دائرے کو دیکھر مقتع کے خدائی دعوے برایمان لے تے تھے۔

یہ تھااں مخص کا مخضرا حوال جو حضرت منصور حلائے کی پیدائش سے 83 سال پہلے مرچکا تھا۔ پھر بھی ہمارے تاریخ نو بیوں نے مقع خراسانی کو نہ صرف حضرت منصور حلائے کا ہم عصر قرار دیا بلکہ دونوں میں ملاقات بھی ثابت کر دی ..... اور اس منصوبے کو بھی ظاہر کر دیا جس کے مطابق مقتع خراسانی اور حضرت منصور حلائے نے اپنی اپنی خدائی کیلئے علاقے تقسیم کر لئے تھے۔ خراسانی اور حضرت منصور حلائے نے اپنی اپنی خدائی کیلئے علاقے تقسیم کر لئے تھے۔

پہلا سبب یہ کہ حضرت منصور حلاج قرآن کے مثل آیت بنانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ مؤرخ خطیب بندادی نے اس روایت کو ابن با کو بیصوفی شیرازی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ابن با کو بیصوفی شیرازی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ابن با کو بیشر ازی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ابن با کو بیشر ازی محمد بن یجیٰ رازی سے سنا۔ گویا دو واسطے درمیان میں بیس بعد میں آنے والے محققین نے ابن با کو بیشیرازی محمد بن یجیٰ رازی کے بارے میں جھان بین کی تو یہ دونوں اشخاص غیر لقد ثابت ہوئے۔ ابن با کو بیشیرازی کو حکا بیش بیان کرنے میں شہرت حاصل تھی۔ مدشن ان کا اعتبار نہیں کرتے تھے۔ اس طرح محمد بن یکیٰ رازیمی کمز وراورضعیف روایت بیان کرتے تھے۔ اس لئے حضرت منصور حلاج کر بیانزام کہ وہ قرآن جیسی آیات بنانے کا دعویٰ کرتے تو بیان کرتے تھے۔ اس قدر ہے کہ حضرت منصور حلاج گا۔ 100 ھیں گرفتار ہوئے اور طویل اسری کے دوران سیکڑوں بارآپ کے مقدے کی ساعت ہوئی مگر یہ انزام ثابت نہیں کیا جاسکا کو حضرت حسین بن منصور قرآن کے مثل کوئی آیت بنانے کا دعویٰ کرتے تھے۔

دوسراالزام یہ ہے کہ حضرت منصور حلائے نے اپنے ایک خط کے ذریعے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔
ابوالقاسم رازی نے ابو بکر بن شاد کے حوالے سے اس روایت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ دینور کے
مقام پرایک شخص آیا جس کے پاس ایک تھیلا تھا۔ مام لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک معمولی ساتھیلا تھا گر
اجنبی شخص ہروقت اس تھیلے کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا تھا۔ لوگوں کوشک ہوا۔ آخر تھیلے کی تلاثی لی گئ
تواس میں سے حضرت منصور حلائے کا ایک خط برآ یہ ہوا۔ جس کا عنوان اس طرح تھا۔

کی بات تحربہ بہت ہی۔ صرف عنوان غیر مناسب تھا۔ مشہور بزرگ حضرت شیخ ابن عطا نے اس کو بات تحربہ بنیں ہے۔ معرت شیخ ابو بکر شیل معالے میں حضرت منصور حلائے کی مکمل حمایت کی ۔ خطیب بغدادی کے بقول حضرت شیخ ابو بکر شیل معالے میں کوروکنا چاہئے ۔ حضرت جنید بغدادی کے شاگر در شیدا بوجمہ جربر طبری نے فر مایا۔ کہا کہ ایسا کہنے والا کا فر ہے۔ اسے قل کر دیا جائے۔''

ایں ہے۔ محقین نے حضرت ابوجر پر طبریؒ کے اس فتوے پر شدیداعتر اض کیا ہے۔ان لوگوں کی دلیل میہ ہے کہ جب حضرت منصور حلاجؒ نے اپنے خط کی وضاحت کر دی تھی تو حضرت ابوجر پر طبریؒ نے انہیں کافراور واجب القتل کیوں قرار دیا۔

ہ مرادر الب بغدادی کہتا ہے کہ اس خط کی وجہ سے حضرت منصور حلائے کے قبل کا فرمان جاری ہوا۔ بعد خطیب بغدادی کہتا ہے کہ اس خط کی وجہ سے حضرت منصور حلائے کے قبل کا ایک بڑی جماعت میں آنے والے تحققین نے ٹابت کر دیا کہ اس خط کے حوالے سے علماء اور فقہا کی ایک بڑی جماعت بھی منصور حلائے کو کا فر ٹابت نہیں کر کی تھی۔ اس لئے بیدوا قعدان کے قبل کی بنیا دنہیں تھا۔ بعض مو زخین نے نے خطیب بغدادی کی اس روایت ہی کو غلط قرار دیا ہے۔

**☆☆......**☆☆

حفرت منصور حلائے کی گرفتاری کا تیسرا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جادو کاعلم سکھنے کیلئے ہندوستان کے تھے اور وہاں سے واپس آ کراسلامی مملکت میں جا بچااپی جادوگری کے کرشے دکھایا کرتے تھے۔ ہم نے گزشتہ اوراق میں حضرت منصور حلائے کی کئی کرامات بیان کی ہیں۔ جنہیں خالفین ساحری اور شعبدہ بازی سے تعبیر کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت منصور حلائے کے خسر ابو یعقوب اقطع کی گوائی کو ثبوت کے طور پر بہت زیادہ بڑھا کر بیان کیا گیا ہے۔ واقعے کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت منصور حلائے گی گرفتاری کے بعد ابو یعقوب اقطع کو طلب کر کے بوچھا گیا۔ اس طرح ہے کہ حضر سے منصور حلائے گی گرفتاری کے بعد ابو یعقوب اقطع کو طلب کر کے بوچھا گیا۔ ''شخص منصور حلائے بہتہارا داماد ہے۔ تم اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟''

داماد کے سلسلے میں خسر کی گواہی اس لئے طلب کی گئی تھی کہ اس نازک رشتے میں دونوں فریقین اپنے معاملات کے حوالے سے ایک دوسرے برکم و بیش عیاں ہوتے ہیں۔حضرت منصور حلائ پر مقدمہ دائر کرنے والوں نے بھی یہی سوچ کراس تعلق کو استعمال کیا تھا۔

ابولیقوب افظع نے اراکین سلطنت کے سامنے صاف صاف کہا۔ ' میں نے حسین بن منصور کا عمدہ طریقہ اور انجما مجاہدہ دکیور اپنی بیٹی کواس کے نکاح میں دے دیا تھا پھر تھوڑے دن بعد ہی مجھ پر میراز فاش ہوگیا کہ وہ تو حلیہ باز، ساحر، خبیث اور کا فیر ہے۔''

کی تاریخ سے بیقو بتانہیں چلنا کہ ابولیقوب اقطع نے بیہ بیان صاحبان اقتدار کے خوف سے دیا تعایادہ داقعۃ حضرت منصور حلائج کی ذات میں فدکورہ خامیاں دیکھ کر بیزاری کی اس منزل پر پہنچے تصے عام طور پرتو یہی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شخص حکومت دفت کے عمّاب کا نشافہ بن جاتا ہے تو یاردومت اور عزیز دا قارب اسے پہچانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض قریبی رشتہ دار بیا کہ کرمنہ پھیر لیتے ہیں کہ''معتوب'' سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، اگر تھا تو قطع کرلیا گیا۔ پھر بھی بیہ بات ''من الرحمٰن الرحيم الیٰ فلال بن فلال'' (پينط دمن دچيم کی طرف سے فلال فخص کے نام ہے ) خیاب آن کر زوالدگوں نہ مکتاب کیا ہے ،

خط برآ مدکرنے والے لوگوں نے بیمتوب سرکاری کارندوں کے حوالے کر دیا .....اور پھر سرکاری کارندوں نے اس خط کو بغداد پہنچادیا۔

حضرت منصور حلاج کوطلب کرکے پوچھا گیا کہ یہ خطاتمہارا ہے؟ آپ نے اس خطا کو بغور دیکھا اور پھر شخکم لیجے میں فرمایا۔

"بال! بيخط ميرا اى ہے۔"

عبای خلیفه مقدر باالله کا وزیر حامد بن عباس حضرت منصور حلائے کا بدترین دعمن تھا اور اس کی شدید خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح حضرت حسین بن منصور پر کفر کا الزام ثابت ہوجائے اور پھرور انہیں وار پر تھنج کر اس فتنے ہے محفوظ ہوجائے۔ (واضح رہے کہ حامد بن عباس نے خلیفہ مقدر کے سامنے حضرت منصور حلائے کو فقنہ ثابت کرنے کیلئے اپنی پوری طاقت بیان صرف کر دی تھی) جب حضرت منصور حلائے نے اعتراف کرلیا کہ وہ خطان ہی کا کھا ہوا ہے تو حامد بن عباس نے خضب ناک لیج میں کہا۔ ''کل تک تو تم نبوت کے مدعی تھے، اب خدائی کا دعویٰ بھی کرنے گئے۔'' خضب ناک لیج میں کہا۔ ''کل تک تو تم نبوت کے مدعی تھے، اب خدائی کا دعویٰ بھی کرنے گئے۔''

غضب ناک لیج میں کہا۔ ''کل تک تو تم نبوت کے مدی تھے، اب خدائی کا دعویٰ بھی کرنے گئے۔''
یہ واقعہ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے۔ حامہ بن عباس کے الفاظ کی ظاہر کیا
ساخت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت منصور حلائی کے دعوئی 'نبوت سے باخر تھا۔ پھر جب اس نے
منصور 'گوخدائی کا دعوئی کرتے ہوئے سنا تو گرفتار کرلیا۔ قار 'مین ایک لمحے کیلئے اس روایت کی کمزوری کو
منصور 'گوخدائی کا دعوئی کرتے ہوئے سنا تو گرفتار کرلیا۔ قار 'مین ایک لمحے کیلئے اس روایت کی کمزوری کو
منا کی میں کہ جت کی گنجائش باتی نہیں رہتی ،خطیب بغدادی کی اس روایت سے صاف پتا چاتا ہے کہ
حضرت منصور حلائی نے نبوت کا دعوئی کیا تھا اور حامہ بن عباس اس دعوے سے باخر بھی تھا۔ پھر
حضرت منصور حلائی نے نبوت کا دعوئی کیا تھا اور حامہ بن عباس اس دعوے سے باخر بھی تھا۔ پھر
حضرت منصور حلائی نے نبوت کا دعوئی کیا تھا اور حامہ بن عباس اس دعوے سے باخر بھی تھا۔ پھر
حضرت منصور حلائی نے نبوت کا دعوئی کیا تھا اور حامہ بن عباس اس دعوے سے باخر بھی تھا۔ پھر

اس ضعیف روایت سے قطع نظر، وزیر حامد بن عباس کی بات بن کر حضرت منصور حلا بی نے انتہا کی واضح الفاظ میں فرمایا۔

"معاذ الله! میں نه نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں اور نہ خدائی کا۔ میں تو ایک عام سا آ دی ہوں اور اپنے الله کی عبادت کرتا ہوں۔روزہ رکھتا ہوں اور اس کے سوا پھنہیں جانتا۔"

اس اقرار کے بعد حفرت منصور حلائے گی بے گناہی کو تسلیم کرلینا چاہئے تھا مگر حامہ بن عباس اور اس کے ہم نواؤں نے آپ سے مسلسل جرح کی نینجٹا حضرت منصور حلائے نے فرمایا۔

''اللّٰد کے سوالکھنے والا کون ہے؟ میں اور میرا ہاتھ تو اس کام میں محض آلے کے سوا کچھ نہیں۔'' بیا یک بہت مشکل اور طویل بحث ہے جس کی یہاں مخبائش نہیں ،مختفر یہ کہ بہت سے علیائے دقت نے اپنے طاقتور دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضرت منصور حلائج کے اس خط میں شریعت کے خلاف ہار فی تغین -"دورت كب آئے گاجب تجمد بڑھے سے ميرا پيچھا چھوٹے گا۔"

''دوہ وقت ب اے ہجب کے بیات سے سر ایک میں اور ایک میں اور ایک جا پہنچی ۔ حضرت امام ابو صنیفہ ؓ نے مختمر یہ کہ حالات اس قدر خراب ہوئے کہ نوبت طلاق تک جا پہنچی ۔ حضرت امام ابو صنیفہ ؓ نے میں موری ہوئی صور تحال کو اپنی ذہانت سے سنجالا اور ایک عظیم وجلیل فقیہہ کی گھریلوزندگی کو تاہی

ہے جالیا۔ مجمعی جمعی حاضرین مجلس حضرت امام اعمشؓ کے علم وصل کی تعریف کرتے تو آپ نہایت تکخ اور آزردہ لیچے میں فرماتے۔'' حدیث وفقہ کی مجلسوں میں تہمارے امام کا بیرحال ہے مگراپنے گھر میں اس

آزردہ کیجے ہیں فرمائے۔ کی کوئی حیثیت نہیں۔''

ای انداز کا واقعہ حضرت منصور حلائے کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اہل دنیا ان کی عارفا نہ عظمت کے آم انداز کا واقعہ حضرت منصور حلائے کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس روایت کو بھی مؤرخ خطیب بغدادی نے ابن باکو پیشیرازی اور ابوزر عیطبری کے حوالے سے بیان کیا ہے جس میں شک، کمزوری اور عدم صحت کی منجائش موجود ہے۔

حفرت حسین بن منصور حلائ کی گرفتاری کا چوتھا سبب ان کا''ندیقوں'' جیسا کلام تھا۔ مؤرخ خطیب بغدادی کا بیلان ہے کہ انہوں نے محمد بن حسین غیشا پوری سے سنا اور نیشا پوری نے ابو بکر غالب سے سنا اور ابو بکر غالب نے اپنے دوستوں سے سنا کہ جب حسین بن منصور حلائ کے قبل کا ارادہ کیا گیا ۔ تو ایک مجلس میں حضرت منصور حلائ کو تو آیک مجلس میں اس دور کے اکا بر علاء اور فقہا کو جمع کیا گیا۔ پھرائی مجلس میں حضرت منصور حلائے کو ایک قبل میں حضرت منصور حلائے کو جمع کیا گیا۔ اس وقت عباسی خلیفہ مقتدر بااللہ بھی اس مناظر سے میں موجود تھا۔

" حمین بن منصور! تم ہے ایک مسئلہ در میافت کرنا ہے۔" ایک عالم اور فقہ نے حضرت حلا مج کو نخاطب کرتے ہوئے کہا۔

''پوچھو!'' حضرت منصور حلاج نے فر مایا۔''میں بساط بھر تمہارے سوال کا جواب دینے کی کوشش ول گا۔''

''برہان کے کہتے ہیں؟' بغداد کے نقیبہ نے حضرت منصور حلائج کی آ زمائش کیلئے سوال کیا۔ ''برہان' کے لغوی معنی دلیل کے ہیں۔' حضرت منصور حلائج نے جواباً فرمایا۔''برہان ان شواہدو دلائل کو کہتے ہیں جنہیں حق تعالی اہل خلوص کی صورتوں میں پیدا فرماتے ہیں اور جن کی طرف لوگوں کے دل کھنچتے ہیں۔''

. ۔۔۔ حفرت منصور حلائے کا جواب س کرتمام علماء اور فقہانے بالا تفاق کہا۔'' بیٹو زندیقوں جبیبا م۔ س''

پیرعالمون اور فقیموں کی جماعت نے عباسی خلیفہ مقتدر بااللہ کومشورہ دیا کہ چوخص ایسا کلام کرے

وثوق ہے نہیں کی جاسمتی کہ حضرت منصور حلائے کے خلاف ان کے خسر ابو یعقوب اقطع کی گوائ ا حقیقی پس منظر کیا تھا؟ پھر بھی بعض محققین نے ابو یعقوب اقطع کی شخصیت کود نیاداراور غیر معتبر قرار در ہے۔ واضح رہے کہ جب حضرت منصور حلائے اور ابو یعقوب اقطع کی لڑکی کے رشیتے کی بات چلی تھا حسین بن منصور کے استادگرا می حضرت عمر و بن عثمان کی نے اس رشیتے کی مخالفت کی تھی اور اپنی شاگرد کو صاف الفاظ میں منع کر دیا تھا کہ وہ ابو یعقوب اقطع کے تعلقات ختم ہو گئے تھے اور حضر میں الغرض شادی کے بعد حضرت عمر و بن عثمان گا جیسے بزرگ کو برا بھلا کہتا پھر بتا تھا لیہ منصور حلائے کا خسر عام مجلسوں میں حضرت عمر و بن عثمان گئ جیسے بزرگ کو برا بھلا کہتا پھر بتا تھا لیہ علاء کی دائے کے مطابق اس واقعے سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس نے حضرت عمر و بن عثمان گا جیسے شیخ طریقت کی رعایت نہیں کی ، وہ اپنے داماد حضرت منصور حلائے کے سلسلے میں اعتدال اور حقیقیت بیانی سے کس طرح کام لے سکتا تھا؟

بعض محققین نے اس واقعے کی مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابو یعقوب اقطع گا ا لڑکی اپنے شو ہر حفزت منصور حلائے سے خوش نہیں تھی۔ ایک اس پر کیا مخصر ہے، اکثر جوان لڑکیاں اس قتم کے شوہروں سے ناخوش ہی رہتی ہی۔ بہضروری نہیں کہ ایک عارف کی بیوی بھی عارفانہ شخصیہ کی حامل ہویا دنیا کے ہر سردوگرم میں اپنے شوہر کا ساتھ دے سکے۔ عام جواں سال لڑکیاں اپنے کی حامل ہویا دنیا کے ہر سردوگرم میں اپنے شوہر کا ساتھ دے سکے۔ عام جواں سال لڑکیاں اپنے

تارک الدنیا شو ہروں سے شاذ و نا در ہی راضی ہوتی ہیں۔ پچھ یہی حال ابولیعقو ب اقطع کی لڑکی کا بھی

تھا۔وہ اپنے شوہر حفزت منصور حلائے کی شدیدترین ریاضتوں سے نالاں تھی۔ جب عورت کے دل کے تقل کا سیاستال ہوتو کہاں کی ریاضتوں کے تقل کی تعدیدترین کرامت؟ اس قسم کی عورتیں اپنے شوہروں کی ریاضتوں کو تعلق کی استعمار منصور حلائے گا کہا کہ کو مکر وفریب اور کرامتوں کو شعبدہ بازی ہی جھتی ہیں۔ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ حضرت منصور حلائے گا کہ زوجہ نے شوہر کی بیخرابیاں باپ سے بیان کی ہوں گی اور پھر ابویتھو ب افطع بھی حضرت منصور حلائے گئے خلاف گواہی دینے والوں میں کھڑا ہوگیا۔

بعض علمائے تحقیق کا بیان ہے کہ اولیائے کرام کی صفوں میں ایسی بہت ی مثالیں موجود ہیں کا بعض علمائے کی بیویاں ان سے برائے نام بھی عقیدت نہیں رکھتی تھیں بلکہ مریدوں کے سامنے اپنے کا م بھی مشائخ کی بیویاں ان سے برائے تام بھی عقیدت نہیں رکھتی تھیں۔ اگر چہ بیوی کی گواہی قریب ترین گواہی شار ہوتی ہے لیکن تذکر انگاروں نے ان شہادتوں کو ذرا بھی لائق اعتبانہیں سمجھا .....اور اولیاء کے حق میں یہ دلیل پیش کی کا کشرت ریاضت کے سب بیویوں کی و نیاوی خواہشیں پوری نہیں ہوتی تھیں، اس لئے تنگ آکروا اپنے شوہروں کو بدنام کیا کرتی تھیں۔

یہال زیادہ تنصیلات میں جانے کی مخائش تو نہیں کیکن پھر بھی حضرت امام اعمش کی مثال الما صورتحال کی نزاکت اور پیچیدگی کو واضح کرنے کیلئے کافی ہے۔ حضرت امام اعمش کا شارفتہائے عظام میں ہوتا ہے۔ آپ کی جلالت علمی کیلئے بہی ایک مثال کافی ہے کہ امام اعظم مصرت ابو صنیفہ، حضرت امام اعمش کے شاگرد تھے۔ امام اعمش کی ازدواجی زندگی انتہائی ناخوشکوارتھی۔ان کی زوجہ محتر مداکش عینی بن برول قروینی نے کہا۔'' پیاشعار حسین بن منصور کے ہیں۔'' حضرت شخ ابوعبداللہ بن خفیف ؓ نے کس تکلف کے بغیر فرمایا۔''اگر حسین بن منصور کا عقیدہ یہی حضرت شخ ابوعبداللہ خفہوم سے ظاہر ہوتا ہے، تو وہ کا فرہے۔'' حضرت ابوعبداللہ خیف کا جواب بن کرمخالفین نے شور مجا دیا کہ ان جیسے بزرگ کی نظر میں بھی منصور حلال ؓ کا فرجیں۔

سعور ملائی به را کا تحقیق نے ثابت کردیا کہ عیسیٰ بن بزول قرویٹی ایک مجبول راوی ہے۔ کی معتبر بعد میں علائے تحقیق نے ثاب کردیا کہ عیسیٰ بن بزول قرویٹی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ ابن باکو میہ شرازی وقصے بیان کرنے کا شوق تھا۔ اس لئے اس نے حضرت منصور حلاج کی داستان خوں چکال کو مزید تکین کرنے ایک نیا افسانہ تراش لیا۔ جن اشعار کی بنیاد پر حضرت شخ ابوعبداللہ ابن خفیف مرید رکھنے ایک نیا فسانہ تراش لیا۔ جن اشعار کی بنیاد پر حضرت منصور کے تحلیق کردہ جسے بزرگ نے حضرت منصور کے تحلیق کردہ جسے بزرگ نے حضرت منصور کے تحلیق کردہ ابنی نبان سے ادا کئے۔

اگر حفزت منصور حلائی کے مخالفین اپ تمام تر منطقی دلائل کے ساتھ مذکورہ اشعار کو حفزت منصور حلائی کے عنامی کردیں، تب بھی اس روایت کی کوئی حیثیت برقر ارنہیں رہتی ۔ عیسیٰ بن بزول قزو دینی کا دعوی کے منسوبھی کردیں، تب بھی اس روایت کی کوئی حیثیت برقر ارنہیں رہتی ۔ عیسیٰ بن بزول قزو دینی کا دعوی کے مصور حلائے کو کا فرقر اردیا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب حکومت وقت کے خوف سے بڑے بڑے علاء اور فقہا کی زبانیں محتی ہوئے تھے۔ کہ جب حکومت ابوعبد اللہ بن خفیف محلی الاعلان حضرت منصور حلائے کو عارف کا میں قرار دیتے تھے۔ بھر مردان تحقیق کی نظر میں اس جھوٹ کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے۔

کا مل قرار دیتے تھے۔ بھر مردان تحقیق کی نظر میں اس جھوٹ کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے۔

حفرت منصور حلاج پر چھٹا الزام بیٹھا کہ ان کے مرید وخدمت گارانہیں خدا کہتے تھے۔مؤرخ خطیب بغدادی کا بیان ہے کہ عبای خلیفہ مقتدر بااللہ کے زمانے میں منصور حلائے بغداد پہنچے اور وہیں سکونت پذیر ہوگئے۔ وہ صوفیاء کی صحبت میں رہا کرتے تھے اور خود کو بھی صوفی ظاہر کرتے تھے۔اس وقت حامد بن عباس وزیر تھا اور وہ در بارخلافت میں نہایت اثر ورسوخ رکھتا تھا۔ایک دن کی جاسوں نے حامد بن عباس کو خبر دی کہ حاجب ابن نصر قشوری کے علاوہ قصر خلافت کی بیگمات اور کنیزیں بھی منصور حلائے نامی ایک مختص کے صلعہ اثر میں شامل ہوگئی ہیں۔

ہم بدواقعہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حاجب ابن نفرقشوری کی بیاری کے دوران حضرت منصور طائ نے اسے ایک سیب فراہم کیا تھا۔اس کرامت کو دکھے کرابن نفرقشوری اور دیگر امراء حضرت منصور حلائ کی روحانی عظمت کے قائل ہو گئے تھے۔ پھر جب قصر خلافت میں بیدواقعہ شہور ہوگیا تو حامد بن عباس کے جاسوس نے اسے خبر دی۔

''منھور حلاج کس قتم کے دعوے کرتا ہے کہ لوگ اس کے اسیر ہوئے جارہے ہیں؟'' حامہ بن عباس نے اپنے مخبرے یو چھا۔ وہ زندیق ہاورا سے بدر اپنے قل کردیا جائے۔'' زندیق' کے معنی ہیں، وہ خص جو ظاہر میں مہا ہوارا ندر سے افر ہو۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ایک خض علی الاعلان اپنے آپ کومسلمان کہر ہا مگر ذمے دار علاء کی جماعت دعویٰ کررہی ہے کہ اس فض کا ظاہری قول قابل قبول نابل ، وہ اندر کا فرہے۔اب اس بات کی توجیہ کس طرح کی جائے کہ علاء اور فقہا کے پاس وہ آ تھ کہاں سے تھی جوانسانی قلب کی گہرائیوں میں اتر کے ثابت کرسکے کہ حضرت منصور حلائے گا ظاہر مسلمان، ادران کا اندرون کا فرہے۔

اگرموَرخ خطیب بغدادی حضرت منصور حلاج کے حامیوں میں نہیں ہیں لیکن انہوں یے جمالا اور فقہا کے فیصلے پر تنجب کا ظہار کرتے ہوئے لکھا ہے۔

و منصور حلائ کے جواب میں كفراور زندقه كى تو كوئى بات نہيں تھى۔''

اس اعتراض کے ساتھ ہی خطیب بغدا دی ہے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اس روایت کاراوی اپنے ہے، اس کی بات قابل قبول نہیں۔

بعض علائے تحقیق کے نزدیک اگر خطیب بغدادی کی روایت درست بھی ہوتی حضرت ملا حلائے کے جواب سے تفرکا کوئی پہلوظا ہڑ میں ہوتا۔ حسین بن منصور ؓ نے یہی تو کہا تھا کہ حق تعالیٰ ولا کے طور پراہل اخلاص کو پیدا کرتا ہے جن کی طرف لوگوں کے دل تھنچتے ہیں۔ان کے اس قول کی تاہ کرتے ہوئے بعض علاء نے تحریر کیا ہے۔

''اہل اخلاص کی صورت دیکھ کران کی طرف انسانی دل اس لئے تھنچتے ہیں کہ جاذب باطنی کا سے ان میں ایک خاص کشش ہوتی ہے۔جیسا کہ سرور کو نمین حضور اکرم علیقے کی ایک حدیث میں ہے کہ ان کی صورت دیکھ کراللہ یاد آ جا تا ہے۔

حضرت منصور حلائی کے بھی کم ویٹی نبی الفاظ تھے۔اور عین ممکن ہے کہ انہوں نے ای ملا پاک کامنہوم بیان کیا ہو۔ پھر علاءاور فقہا کی موجودگی میں انہیں زندیق اور کا فراور واجب القتل أ دینا، بری عجیب بات ہے۔

حضرت منصور حلائج کی گرفتاری کا پانچوال سبب وہ کفریدا شعار تھے جو بعض مواقع پر آپ کی افا سے ادا ہوئے۔اس واقعے کو بھی مؤرخ خطیب بغدادی نے ابن با کویہ شیرازی کے حوالے ہے اللہ کیا ہے۔ ابن با کویہ کے بقول اس نے عیسیٰ بن بزول قزو بنی سے سنا کہ ایک دن وہ مشہور بھا حضرت شیخ ابوعبداللہ بن خفیف کی خدمت میں حاضر ہوا اور چندا شعار پڑیو ہے لگا۔ حضرت ابوعبا خفیف انتہائی کرا ہے۔ اور نا گواری کے عالم میں وہ اشعار شع پر ہے۔ کو عیسیٰ بیں دورا تقدر بن عرض کے نامع دو شیخواں میں برمان کے اس موا

پھڑسی بن برول قزو بنی عرض کرنے لگا۔'' شیخ اان اشعار کامفہوم کیا ہے؟'' حصرت شیخ ابوعبداللہ بن خفیف ؒ نے نہایت بے زاری کے عالم میں فر مایا۔''ان اشعار کے والے پراللہ کی لعنت''

'' وه شاہی بیگات، کنیزوں، دربانوں اور خدمت گاروں کواپی روحانی طاقتوں کا یقین دلا<sub>یہ</sub> میں کامیاب ہوگیا ہے۔'' حامد بن عباس کے جاسوس نے کہا۔''اس کا دعویٰ ہے کہ وہ مردول کوز کردیتا ہے۔ جنات اس کے تابع ہیں اور ہروفت اس کی خدمت میں گئے رہتے ہیں۔ وہ جنول ہو اليحاليكام ليتاب كمانساني عقل وفهم عاجزره جاتے ہیں۔حلاج كابيد عوى بھى ہے كماس نے بہو سے پرندہ زندہ کئے ہیں۔"

حامد بن عباس يخبر ت كريريثان نظر آنے لگا۔

پھرایک اور مخض ابوعلی اوراجی نے دوسرے وزیرعلی بن عیسیٰ کوخبر دی کہ درباری منشی محمد بن ملی قال منصور حلاج کی پرستش کرتا ہے اور لوگول کو اس کی اطاعت کی دعوت دیتا ہے۔ بین کروز برعلی بن میل نے فوری طور پر کارروائی کی مجمد بن علی قنائی کو گرفتار کرایا اور اس کی املاک ضبط کرلیس \_ پھر جب

در باری منٹی زنچیروں میں جکڑا ہوا آیا تو علی بن عیسیٰ نے غضب ناک کہج میں اس سے بوچھا۔ " حلاج سے تیراکیارشتہ ہے؟"

در باری منثی محمد بن علی قنائی نے اقر ارکرتے ہوئے کہا۔ 'میں حلاج کے اصحاب میں سے ہوں !! بعض مؤرخین نے اصحاب سے یہ مطلب لیا ہے کہ جمہ بن علی قنائی منصور حلاج کی پرستش کرنا فا حالانکہ اس لفظ کے معنی بہت وسیع ہیں اور کسی بھی زاویئے سے بیمنہوم ظاہر نہیں ہوتا کہ منصور حلا مج خیا

تصاور محمعلی بن قنائی ان کا بنده ۔ اصحاب کا لفظ عام طور پراطاعت گز آروں ،صحبت اٹھانے والوں اور شا گردوں کیلئے استعال ہوتاہے۔

پھر جب محمد بن علی قنائی کے محمر کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے بہت می کتابیں اور رفتے برآ مد ہوئے جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ سب کے سب منصور حلا بھے کے حرکر رہ تھے۔

حامد بن عباس کواس نے ایک باا رحمض کے ذریعے خلیفہ مقتدر بااللہ کی بارگاہ میں بید درخواست پیش کی کہ منصور حلاج اوراس کے منادیوں (اعلان کرنے والوں ) کواس کے حوالے کیا جائے۔ جب ابن نفرقشوری حاجب کو حامد بن عباس کے ارادوں کی خبر ہوئی تو اس نے وہ درخواست

مقتدر بالله تک چنیخ بی نہیں دی اور حامد بن عباس سے ملاقات کرکے کہا۔ ''ایک چھوٹے سے معاملے میں امیر المونین کوزحمت دینے کی ضرورت نہیں۔ حلاج کامسکا مہیں حل ہوجائے گا۔"

حامد بن عباس کامخبر پہلے ہی اے خبردے چکاتھا کہ ابن نفرقشوری حلاج کے عقیدت مندول ہی شامل ہو کیا ہے،اس لئے حامد بن عباس نے بظاہر بات کوٹال دیا، تمرا یک روزرات کو تنہائی میں اس نعباس خليفه مقتدر باالله سيملاقات كي

مچر حامد بن عباس نے ایسی شاطرانہ گفتگو کی کہ مقترر بااللہ کو حقیقی صور تحال کا پتا ہی نہیں چل سکااور اس نے فوری طور پراحکام جاری کردیئے کہ مصور حلاج کو حامد بن عباس کے حوالے کردیا جائے۔ال

کے ساتھ ہی مقتدر نے حامد بن عباس کو بھی ہدایت کردی کہ منصور حلائ کے ساتھ انصاف ہونا جا ہے۔ شایداس کی وجه بیه و که مقتدرخود بھی قصرخلافت میں حضرت حسین بن منصور کی کرامات کا شورین چکاتھا-

الغرض حايد بن عباس نے حیلہ سازیوں کے ذریعے حضرت منصور حلاج ٹر قابو پالیا اورانہیں پابہ : زنجیرکرے قیدخانے میں ڈالِ دیا۔ دیکھ بھال کیلئے اپنے خاص آ دمیوں کی ایک بڑی تعدادمقرر کی جو ر میں است حضرت منصور حلائے کی اس طرح مگرانی کرتے تھے جیسے وہ کوئی خوفناک سیاسی مجرم ہوں۔ دن رات حضرت عايد بن عباس روز اند حضرت حسين بن منصور حلالج كوا في مجلس مين بلا تا اوران سے نهايت بے موده مُفَلُّوكُرِتا۔اس موقع پر بغداد كے دوسرے علماء بھي موجود ہوتے جومنصور حلائج كے جواب كوبغور سنتے ادراس بات کے منتظر رہتے کہ ایک مرد درولیش کی زبان کو کوئی لغزش ہواور پھراہے واجب القتل قرار دیدیاجائے۔عامد بن عباس کی ہے ہودہ گوئی کی وجہ بھی یہی تھی کہ حضرت منصور حلائے غصے میں آ جا کیں اوران کے منہ ہے کوئی غیر معقول بات نکل جائے۔ پھرالی بات کو بنیاد بنا کران کی گرفت کی جاسکے۔ عامد بن عباس کی منصوبہ بندی اپنی جگہ مرحضرت منصور حلائے کلمہ شہادت اپنی زبان سے ادا كرنے كے سوا كچھ اور نہ كہتے ۔ اگران ہے مزيد جرح كى جاتى تو د و شرع كے دوسرے مسائل بيان کرنا شروع کردیتے۔حامد بن عباس جھنجھلا کررہ جاتا ......اور حضرت منصور حلاج کوواپس لے جا کر

زنداں کے اندھیروں میں ڈال دیاجا تا۔ پھردوسرادن طلوع ہوتا اورا یک مردورولیش کے ساتھ یہی اذبت تاک کھیل شروع ہوجاتا۔ پھرایک دن حامد بن عباس کے کسی مخبرنے اسے اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ ' بہت سے لوگوں کا

خیال ہے کہ حلاج خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔'' میں بھی تو کوشش کررہا ہوں کہ کسی دن اس کی زبان الرکھڑا جائے مگراب تو اس نے ایسا کوئی دعویٰ

عامد بن عباس نے غصے میں آ کر کہا۔'' یا تو تم لوگ جھوٹے ہو یا پھر حلاج بہت ہوشیار انسان ہے کہ علاء کے سامنے اپنی زبان پرففل لگائے رکھتا ہے اور چہرے پر نقاب پہنے رہتا ہے۔'' 'ہماری اطلاعات غلط ہیں ہیں ،حلاج بہت ہوشیار انسان ہے۔'' مخبرنے پر جوش کیج میں کہا۔ '' پھر میں کیا کروں؟'' حامہ بنعباس بہت دنوں سے شدید بچے وتاب میں مبتلا تھا۔ "اس کی خدائی کا اقرار کرنے والے بھی یہاں موجود ہیں۔" مخبرنے حامد بن عباس کونٹی راہ وکھائی۔''ائبیں طلب کر کے یو چھاجائے کہ وہ حلاج کے بارے میں کیارائے رکھتے ہیں؟'' حامہ بن عباس کے چیرے برخوشی کی اہرا بھرآئی۔اس کے نزدیک پیطریق کارزیادہ آسان تھا۔ الرحفرت منصورها بي كے پرستاران كى خدائى كوتسليم كر ليتے تو حلاج خود بخو دمجرم البت ہوجاتے۔

امحاب اورمنا دی کے الفاظ ہے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ان لوگوں کے نز دیک منصور حلاج گج لعوز باالله خدا تھے۔منادی پکارنے والے کو کہتے ہیں اور''اصحاب'' کا لفظ دوستوں اور اطاعت

النالوكول سے باز يرس كي عمي تو انہوں نے صاف صاف كهدديا۔ "جم لوگ حلاج كے اصحاب اور

علم بن عباس نے بلاتا خیران لوگوں کو گرفتار کرلیا جومنصور حلاج کی خدائی کے قائل تھے۔

حامد بن عباس نے دوبارہ ان لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا۔ ''تم لوگ اپنے عقیدے کی وضاح م

گرو تمہار نزد یک حلاج کی کیا حثیت ہے؟" پھران لوگوں نے کھل کرا پناعقیدہ بیان کیا۔'' سچ توبیہ ہے کہ حلاج ہمار بےز دیک خدا ہے۔''

مخزاروں کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔

" تم كس بنياد يرحلاج كوخدا كبتے ہو؟" حامد بن عباس نے دوسر اسوال كيا۔

''اس لئے کہ وہ مردوں کوزندہ کرتا ہے۔'' حضرت منصور حلالج کے پرستاروں نے جواب دیا۔ حامد بن عباس بہت خوش تھا۔اس کے خیال میں اب حضرت منصور حلالج کو خدائی کا ویویدار ہا ہے كرتابهت آسان تفابه

دوسرے دن حامد بن عباس نے اپنی مجلس میں حضرت منصور حلائج کے ساتھ ان لوگوں کو بھی طلب کیا جو حسین بن منفور کوخداتسلیم کرتے تھے۔

جیسے ہی حضرت منصور حلائ زبچیریں بہنے ہوئے جلس میں داخل ہوئے ، حامد بن عباس نے سخت ليج مين پوچها-''ان لوگول کو جانتے ہو؟'' وزیر جامد بن عباس کا اشارہ ان لوگوں کی طرف تھا جومنھور حلاج کی خدائی کے قائل تھے۔

ا کر حضرت منعور حلاج اس الزام میں ملوث ہوتے تو ان لوگوں کو پیچاننے ہے انکار کر کے، آسانی ك ساته اپنادامن بياسكتے تھے .....مر چونكه وہ بقصور تھے،اس لئے كسى جھبك كے بغير فرمانے

ملكے۔'' ہاں! میں ان لوگوں کو جانتا ہوں۔ بیا کثر میرے پاس آیا کرتے تھے۔'' " يباوك تخفي خدالتجهة بين " عامد بن عباس فضب ناك موكر كها- " اب توبتاك ترااي

بارے میں کیا خیال ہے؟"

حضرت منصور حلاج نے نہایت صبر وتحل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا۔ دمیں کسی دوسر فے فض کے اعمال وافعال کا ذمہ دار نہیں ہوسکتا۔''

حامد بن عباس نے حضرت منصور حلائج کا جواب من کرنہایت غیر مہذبانداور ناشا کستہ گفتگو کی مم حفرت حسین بن منصور یہی فرماتے رہے۔

'' پیسب کےسب جھوٹے ہیں اور مجھ پرافتر اباندھتے ہیں۔اس کےسوامیری کوئی پیجان ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ای کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے لئے روزے رکھتا ہوں۔ مجھے نبوت اور خِدائی کے دعوے سے کوئی نسبت نہیں۔ میں اپنے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان جھوٹے اور افتر اساز

بات واصح موچکی تھی مگر حامد بن عباس اپنی ضد پر قائم رہا۔ وہ ہر حال میں حضرت منصور حلاج کو مجرم ثابت كركے انبيل ان كے انجام تك يہنچانا چاہتا تھا اوروہ انجام اس كے سوا كچھ نہ تھا كہ حضرت منصورحلاج تهديغ كرديج جاسي-

ا کرچید مقدمه بیطرفه قائم کیا گیا تھا اور دلائل نا کافی تھے لیکن حامد بن عباس نے علاء اور فقہا کا

اید جماعت سے کہا۔" حلاج کے قل کا شرعی جواز پیدا ہو چکا ہے، اس لئے اس کے خلاف فتویٰ صادر کردیاجائے۔''

عومت کے دباؤ کے باوجودعلماء نے حضرت منصورحلائ کے خلاف فتوی دیے سے انکار کردیا۔ '' ''اے تک ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہو تکی ہے جواں مخص کے آل کی بنیا دین سکے۔''

' بیادگ اسے خدا مانتے ہیں۔'' علاء کا انکارین کر حامہ بن عباس مشتعل ہوگیا تھا۔'' کیا ان لوگوں

كاقرار علاج تے قبل كاجواز نہيں بن سكتا؟''

''ان لوگوں نے حلاج کے متعلق جو دعویٰ کیا ہے، وہ اس وقت تک ججت نہیں ہوسکتا جب تک کہ اہے مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت نہ کیا جائے۔'' علماء نے حضرت منصور حلائج کے خلاف فتو کی نہ رینے کا جواز چیش کرتے ہوئے کہا۔''یا پھر وہ تخص جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا،خوداس بات کا

اقرارکرے۔'' مخضر په که علاء کاا نکارین کرحاید بن عباس ایک بار پھر چج و تا ب کھا کر رہ گیا .....اور حضرت منصور طلاج کے آل کیلئے نئے بہانے ڈھونڈ نے لگا۔

اں واقعے کی کچھ تفصیلات مؤرخ عریب بن سعد قرطبی نے بھی تحریر کی ہیں۔عریب بن سعد لکھتا ہے کہ جس محص نے سب سے پہلے منصور حلاج کی اس حالت (بعنی خدائی دعوے) کو ظاہر کیا، وہ بھر ہ کا رہنے والا تھا۔ بعد میں آنے والے مؤرخین نے اس حض کومجبول قرار دیا ہے کیونکہ کسی تاریخ میں اس تحص کا نام ونشان نہیں ملتا۔ بہر حال بصرہ کا وہ کمنا م تحص سر کاری گواہ بن گیا اوراس نے وزیر علی بن عیسیٰ کےسامنےاعتراف کرتے ہوئے کہا۔

"میں طاح کے اصحاب کوخوب بہیانتا ہول، جو مختلف شہروں میں تھیلے ہوئے ہیں اور لوگول کو حلاج کی خدائی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ پہلے میں بھی اس کے طلعم میں کرفمار ہو گیا تھا۔ بعد میں جب مجھ پر حلاج کی فریب کاری عیاں ہوئی تو میں اس جماعت سے علیحدہ ہو گمیا ..... اور حقیقت منشف ہوجانے پر میں نے اللہ کاشکرادا کیا لفل نماز پڑھی اوراب تک اپنی اس علظی پراستغفار کرر ہا اول-"سرکاری گواہ نے حضرت منصور حلالج کی فریب کاری اور اپنی معصومیت و بے خبری کوخوب بره هاجرٌ ها کربیان کیا۔

ِ پھرائ مخف نے ایک اور انکشاف کرتے ہوئے کہا۔'' درباری منٹی ابویلی ہارون بن عبدالعزیز اور المی بھی اسے خدا مانتا ہے۔ منتی نے حلاج کی تعریف میں ایک کتاب بھی الصی ہے۔ اس کتاب میں حلاج کے بہت سے خوارق اور شعبدوں کوجمع کیا ہے۔ یہ کتاب حلاج کے ماننے والوں کے پاس موجود ہے جواسے بہت ذوق وشوق سے پڑھتے ہیں۔''

عریب بن سعد قرطبی کی روایت کے مطابق منصور حلا بچ اس وقت شاہی کل میں نظر بند تھے اور ہر خاص وعام کوان سے ملنے کی اجازت تھی۔ابن نفر قشوری حاجب منصور کا نگہبان تھااوروہ بھی ان کے

ہ خروتت نے حامد بن عباس کوایک اور موقع فراہم کردیا یخبروں نے اسے اطلاع دیتے ہوئے کہا۔''بغداد میں ایک جواں سال عورت بھی حلاج کے دعوی خدائی کی گواہ ہے۔'' عامد بن عباس نے بوچھا۔'' میٹورت کون ہے؟'' مخبروں نے بتایا۔''-سمری نام کا ایک شخص حلاج کے اصحاب میں شامل ہے اور یہ عورت ای کی

. عامہ بن عباس نے ایک لمحہ ضائع کئے بغیراس عورت کو بھی طلب کرلیا یک بھی تاریخ میں سمری کی

بنی کانام ظاہر ہیں کیا گیا ہے۔ ہرمورخ اے بنت سری کے نام سے لکارتا ہے۔ جب بنت سمری حامد بن عباس کے باس آئی تو اب وقت معززین شہر میں سے ابوالقاسم بن زنجی اور ابوعلی احمد بن نفر بھی موجود تھے۔ ابوالقاسم بن زنجی کا بیان ہے کہ بنت سمری ایک خوبصورت

غاتون تھی۔ جب اس نے حامہ بن عہاس کے کچھ سوالوں کے جواب دیے تو یہ بات ظاہر ہوئی کہ خوبصورت ہونے کے علاوہ بنت سمری صبح البیان اورشیریں گفتار بھی تھی۔

حامد بن عباس نے بنت سمری کو تھم دیتے ہوئے کہا۔ '' تجھ پر لازم ہے کہ تو کچھ ون حلاج کے

باتھ تنہائی میں کز اراور پھر جوواقعات پیش آئیں میرے رو برو بیان کر!'' اس کے بعد بنت سمری کواس کمرے میں بہنیا دیا گیا جہال حضرت منصور حلائ قید تھے۔

ہم کی تاریخ کے حوالے سے اس مدت کا تعین تو تہیں کرسکتے کہ بنت سمری نے حضرت منصور طل ﴾ كساتھ تنهائي ميں كتنے دن گزارے مگر حامہ بن عباس كے منصوب كود كيستے ہوئے انداز ہ كيا جاسکتاہے کہ وہ خوبصورت عورت چند ماہ خلوت میں ضرور رہی ہوگی۔

پھرایک مقررہ وفت گز ارنے کے بعد حامہ بن عباس نے بنت سمری کوطلب کر کے بوچھا۔''تو نے اتنے دنوں میں حلاج کوکیسا ہایا اور کیا کیاوا قعات مشاہدہ کئے۔''

''میں نے امہیں ہر چیز ہے بے نیاز پایا۔''بنت سمری نے صاف صاف کہدیا۔

بنت مرى كاجواب ن كرحامد بن عباس كاجره بجه كيا \_اس كاخيال تفا كه خلوت مي بنت سمرى كى موجود کی حضرت منصور طلائے کی پاک دامنی کوداغدار کردے گی یا کم ہے کم ایسی بات ضرور کہے گی جس ے حفرت سین بن منصور ؓ کے کر دار کی کمزوری ظاہر ہوتی ہوگر بنت سمری کے ان الفاظ نے حامہ بن عبایں کے منصوبے کوخاک میں ملا دیا کہوہ ہر چیز ہے بے نیاز نظراؔ تے ہیں۔ بیدھفرت منصور حلاجج

کے مقی اور پر ہیز گار ہونے کی دلیل ہے۔ ۔ ، مسلسل موالات کئے تو اس نے صرف ایک واقعہ بیان پیر جب حامہ بن عباس نے بنت سمری ہے مسلسل موالات کئے تو اس نے صرف ایک واقعہ بیان گرتے ہوئے کہا۔''حلاج ہمہ وقت اپنے خیالات میں گم رہتے ہیں گرایک دن انہوں نے جھے فأطب كرتے ہوئے كہا تھا۔

"مل نے تیرا نکاح اپنے بیٹے سلمان سے کردیا جو مجھے اپنی تمام اولادوں میں سب سے زیادہ مزیزے۔وہ نیشا پور میں تقیم ہےاور تو عنقریب اس کے پاس بھنچ جائے گا۔'' مروفریب کے بھندے میں چیس میا تھا۔ (بیای واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب ابن نفرقشوری ا بیار تھا اورطبیبوں نے اس کیلئے سیب تجویز کیا تھا۔ بہت تلاش وسبتجو کے بعد جب سیب نیمل سکا تو ا حضرت منصور حلاجؒ نے اپنی روحانی طاقت کے ذریعے وہ سیب فراہم کردیا تھا) ابن نصر قشوری کے ا علاوہ خدام شاہی بھی حلاج کا ذکر عظمت کے ساتھ کرتے تھے۔عباسی خلیفہ مقتدر نے حلاج کوعلی بن عسى كحوال كرديا-اس روايت سے باچاتا كدحفرت منصور حلائ سب سے بہلے على بن عسى کی تختیوں کا نشانہ بنے علی بن عیسیٰ نے حضرت منصور حسین کو انی مجلس میں طلب کیا اور نہایت

جارحانها نداز میں گفتگوشروع کی۔

میں قرمانے کئے۔

'' تواپی اس طاقت پر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے کہ زنجیریں پہنے ہوئے مجرموں کی طرح میرے حضرت منصور حلاج نے علی بن عیسیٰ کے غضب ناک لیج کومحسوں کیا مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ ہس

خاموثی کے ساتھ اس محص کود کیھتے رہے، جواقتد ارکے نشے میں مست تھاا ور گلا بھاڑ کر بول رہا تھا۔ "و کیسا خداہے؟ یہاں سے چلا کیوں نہیں جاتا۔"علی بن عیسیٰ حضرت منصور حلاج کو مخاطب كرك كرجا\_" مجھے بھى توانى خدائى كاكوئى كرشمه دكھا؟"

اس بارحضرت منصور حلاج نے اپنی جگہ ہے جنبش کی۔ زنجیریں نج اٹھیں جن کے شور سے مجلس کا سکوت درہم برہم ہوگیا۔حضرت منصورحلائج علی بن عیسیٰ کے قریب ہوئے اور نہایت پرجلال کہج ''علی بن عیسلی! میں تمہیں تنبیبه کرتا ہوں کہ توجس حد تک پہنچ چکا ہے، اس سے آ گے نہ بڑھ ور نہ

میں تیرےاو پرزمین کاتخته الث دول **گا**۔'' خدائی جانتا ہے کدایک بے دست و یا قیدی کے الفاظ میں کیا تا شیرتھی کے علی بن عیسی لرز اٹھا۔ عریب بن سعد قرطبی کی روایت کے مطابق علی بن عیسلی حضرت منصور حلا بج سے مزید گفتگونه کرسکااور

وہ اس قدر خوف زدہ ہوا کہ اس معاملے سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد حامد بن عباس نے خلیفہ مقتدر بااللہ سے درخواست کی اور حضرت منصور حلاج کواس جابروسفاک وزیرے حوالے کر دیا گیا۔

علی بن عیسیٰ کا اس معاملے ہے دستبردار ہوجانا،حضرت منصور حلاجج کے جلال روحاتی کی ایک

دلیل ہے۔ایک طاقتورآ مرنے حضرت منصور حلالج کی شخصیت کا کوئی ایبازاویہ یقینا دیکھا ہوگا جس ے وہ خوف زرہ ہو کیا اوراس نے قاتلین منصور کی فہرست سے اپنانام خود ہی کاٹ لیا۔ بیلی بن عیلی ک کی سعادت بھی کہ وہ ایک جانباز صوفی کی دل آزار یوں سے محفوظ رہا۔اس کے برعکس حالہ بن عباس ون رات ای تک ودومیں معروف رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح حضرت منصور حلا ہے کو کا فرثا بت کر دے اور پھران کی شدرگ پر حنجرستم پھیردے۔ ای دوران میں بنت سمری نے حامہ بن عباس کو حضرت منصور حلائج کی روحانیت سے متعلق کئی ہم واقعات سنائے جنہیں ان کی شعبہ وہازی اور جادوگری سے تعبیر کیا گیا۔

ہم واقعات شاہے ہیں۔ ان من مجرب میں ملایا۔ وہ اس وقت ایک بوریئے پر ہیٹھے ہوئے تھے اور ایک دن حلائے نے مجھے اپنے کمرے میں ملایا۔ وہ اس وقت ایک بوریئے پر ہیٹھے ہوئے تھے اور سمرے میں چاروں طرف بوریوں کا فرش بچھا ہوا تھا۔

ے میں جاروں سرف بوریوں ہر رب بھا ہوا تھا۔ ‹‹ہےنے مجھے کس لئے یاد کیا ہے؟''میں نے حلاق مے کہا۔

ا پ استان کے کہا۔ پھر جب میں بیڑھ کی تو جھے سے بوچھا۔'' کیا تمہیں دولت کی ضرورت ''بیٹھ جاوُ!'' حلائ نے کہا۔ پھر جب میں بیڑھ کی تو جھے سے بوچھا۔'' کیا تمہیں دولت کی ضرورت

ہے؛ میں نے جرت سے حلائے کی طرف دیکھا۔ وہ شکتہ حالی کی زندگی بسر کررہے تھے اوراس وقت بھی ان کے جسم برایک پرانی گدڑی تھی۔ پھراہیا مفلس وغریب شخص کسی کو دولت کس طرح وے سکتا تھا؟ میں ای کے متعلق سوچ رہی تھی کہ حلائے نے دوبارہ مجھے مخاطب کر کے کہا۔

'''تم اپنی ضرورت کا اظہار کرو۔ بیمت سوچو کہ ایک مفلوک الحال فقیر تهمیں کیا دے سکتا ہے؟'' میں ایک بار پھر شدید حمرت میں مبتلا ہوگئی۔ حلائ ؒ نے میرے خیالات پڑھ لئے تھے۔'' دولت کی ضرورت سے نہیں ہوتی؟''میں نے جھکتے ہوئے کہا۔ اگرچہ انہوں نے میرے دل کا حال جان لیا تھا

پورا کمرہ دولت سے بھرا ہو۔ میں پچکچاتی ہوئی کمرے کے ایک گوشے میں گئی اور پوریاالٹ دیا۔ پھرمیری حیرت کی انتہا نہ رہی ، دیناراس طرح زمین پر بچھے ہوئے تتے جسے سارا فرش دیناروں سے تیار کیا گیا ہو۔ میں نے گھبرا کر

دیناراس طرح زمین پر بچھے ہوئے تھے جیسے سارافرش دیناروں سے تیار کیا گیا ہو۔ میں نے گھرا کر دیناراس طرح زمین پر بچھے ہوئے تھے جیسے سارافرش دیناروں سے تیار کیا گیا ہو۔ میں نے گھرا کر دوسرے بوریۓ کوالنا۔ وہاں بھی دینار بچھے ہوئے تھے۔ پھر دیناروں کی چیک سے میری آئکھیں چکا چوند ہو کئیں۔'' جب بنت سمری نے یہ واقعہ بیان کیا تو حامد بن عباس اور وہاں موجود تمام علاء نے بیک زبان حضرت منصور حلاج کی اس کرامت کو''ساحری'' قرار دیا چونکہ اسلام میں جادو حرام ہے، اس کے حضرت منصور حلاج کے روحانی کمالات کو پہلے جادوگری کا نام دیا جاتا تھا اور بعد میں اس

حوالے سے ان پر کفر کا الزام عائد کر دیاجا تاتھا۔
اولیائے کرام کے زویک دولت کے دریا بہا دیا، ایک ادفی کرامت ہے۔ اگر چہوہ خود فاقے سے بوتے بیں لیکن حق تعالی انہیں بے شارخزانوں پر قبضہ واختیار عطا کر دیتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود تنج شکر اراد تاجس پھر پر تھوک دیا کرتے تھے وہ سوتا بن جاتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کے آگے سونے کا دریا بہتا تھا۔ بیمنظران امیر زادوں نے گی باردیکھا جو حضرت محبوب النی مفلمی اور غربت کا طعنہ دیا کرتے تھے۔حضرت سیدی مولد کے بارے بیں تو مشہور ہے کہ الن کے مصلے کے نیچ بیم وزر کا سمندر موجزن تھا۔ وہ بظاہر کوئی کا منہیں کرتے تھے مگران کا روزانہ کا خرج لاکھوں روپے تھا۔ سیدی مولد ہمان جلال الدین خلجی کے دور حکومت میں گزرے ہیں اوران کی سے لاکھوں روپے تھا۔ سیدی مولد ہمان جلال الدین خلجی کے دور حکومت میں گزرے ہیں اوران کی سے لاکھوں روپے تھا۔ سیدی مولد ہمان جلال الدین خلجی کے دور حکومت میں گزرے ہیں اوران کی سے

اس کے بعد حضرت منصور حلائے نے فریایا۔''میاں بیوی میں کوئی نہ کوئی ملخ بات ہوہی جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی نا خوشگوار واقعہ چیش آہی جاتا ہے۔ میں نے تیرے متعلق سلیمان کو ہدایت کر دی ہے آ اگرتم دونوں میاں بیوی کے درمیان بھی نا گوار بات ہوجائے تو اس دن روزہ رکھنا اور دن کے آخری حصے میں حجیت پر جاکر کھڑی ہونا اور خالص نمک سے روزہ افطار کر کے میری طرف متوجہ ہونا اور چو نا گواری چیش آئی ہواس کا ذکر کرنا۔ میں تیری بات سنوں گااور تجھے دیکھوں گا۔''

مجلس میں موجود علاءاور فقہانے حامہ بن عباس کی اس دلیل کومستر دکر دیا۔" بیدانسانی جذب کیا کیفیت بھی ہوسکتی ہے۔اس واقعے سے خدائی دعوے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔"

حامد بن عباس بنت سمری کومجبور کرتار ہا کہ وہ اپنے حافظے پرزوردے کراپیا کوئی واقعہ بیان کر ہے۔ جس سے حلائ گا کفر ثابت ہوتا ہو۔ بنت سمری کچھ دریتک سوچتی رہی۔ پھر اس نے حضرت منصور طلائ کے حوالے سے ماضی کا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا۔

''میں ایک دن مج کے وقت جھت سے اثر رہی تھی۔ طلاح کی لؤکی میرے ساتھ تھی اور طلاق ا مکان کے میں میں موجود تھے۔ پھر جب ہم دونو ل نہ سے میں اس جگہ پہنچیں جہاں سے علاج ہمیں ظرا آر ہے تھا دروہ ہمیں دیکھر ہے تھے ہتو ان کی لؤکی نے مجھ سے کہا۔ ''ان کے آگے کدہ کرو۔''

میں نے چونک کرحلاج کی لڑکی ہے کہا۔'' کیا اللہ کے سوابھی کسی کو تجدہ کیا جاسکتا ہے؟'' میر کی بات حلاج نے من کی اور جھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔''ہاں! آسان میں بھی معبود ہے ……اورز مین میں بھی معبود ہے۔اللہ وحدہ کے سواکوئی معبود نہیں۔''

اس کے بعد پیائیس چلتا کہ بنت سمری نے حضرت منصور حلائے کو بحدہ کیا یائیس؟ البتہ علائے الرائم نے اس وقع کی تشریح کرتے ہوئے کھا ہے کہ اگر حضرت منصور حلائے کے قول میں' لاالہ اللہ وحدہ' نہ ہوتا تو واقعی سے کلمہ کفر تھا گر آخری جملے نے مجبور کر دیا ہے کہ ان کے پہلے جملے کو بھی تو حید پر محمول کیا جائے۔ یہاں بحدے سے مرا د بحدہ تعظیمی ہے جو علاء کے درمیان ایک متناز کا مسلہ ہے۔ اگر حضرت منصور حلائے نے بنت سمری کو بحدہ تعظیمی کا حکم دیا تو بیان کی علمی اور فقہی غلطی مسلہ ہے۔ اگر حضرت منصور حلائے نے بنت سمری کو بحدہ تعظیمی کا حکم دیا تو بیان کی علمی اور فقہی غلطی اس سے ان پر کفر کا الزام نہیں آتا۔ وہ علی الاعلان کہتے تھے کہ اللہ وحدہ لائٹر یک ہے اور اس کے سواکوئی معبود نہیں۔

بنت سمری کے بارے میں بھی علائے تحقیق کی متفقہ رائے ہے کہ وہ ایک مجبول عورت ہے۔ اس کے حالات یکسرمفقو دہیں۔ اس لئے اس کے ثقہ اور غیر ثقہ ہونے کا کسی کو علم نہیں۔ مزید یہ کہ بنت سمری اس روایت میں تنہا ہے اور ایک عورت کے بیان سے کوئی جحت قائم نہیں ہو کتی۔ اسلامی قانون شہادت کے مطابق کسی معالمے میں دو عورتوں کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے۔

کرامت تاریخ ہندوستان کا ایک روش اور نا قابل فراموش باب ہے۔اس دور کے علماء سیدی مول<sup>م</sup>ا

بھی شعبدہ باز اور جادوگر کہتے تھے۔ بعض علاء نے اس معاملے میں احتیاط برتی اورسیدی مواراً

وهمردودهلاج تک کیسے بینچ گیا؟"

وہ مردودہ کا صفیہ ہے۔ ''بہی تو جیرت ہے کہ وہ بخت ترین پہرے میں کس طرح اندر گیا؟'' دربان حامد بن عباس کے خوف ہے کا پ رہا تھا۔ پھروہ اُٹھااور خوف ہے کا پ رہا تھا۔''میں نے تو بس اتنادیکھا کہ وہ خف حلاج سے بات کررہا تھا۔ پھروہ اُٹھااور

ا جا تک میری نظروں ہے اُوجل ہو آیا۔'' حامہ بن عباس کودر بان کی بات کا لفین نہیں آیا۔وہ گالیاں دیتا ہواا تھااوراس جگہ پہنچا جہال حضرت منصور حلاج قید تھے۔ پھراس نے تمام چوکیداروں کوجمع کرکے انتہائی غضب ناک لیجے میں کہا۔ منصور حلاج قید تھے۔ پھراس نے تمام چوکیداروں کوجمع کرکے انتہائی غضب ناک لیجے میں کہا۔

ورسان میشند ته به میم نمیس دیا تھا کہ میری مرضی کے بغیر حلاج ہے کوئی ملا قات نہیں کرےگا؟'' ''ہم آپ سے تھم ہی کے مطابقِ حلاج کی گرانی کرتے ہیں۔''تمام دربانوں نے بیک زبان کہا۔

د جم ای کے من کے سمان میں میں رس رہ پر د ہم نے کسی فخص کوحلاج ہے ملنے کی اجازت نہیں دی۔'' د د میں میں نے کہ میں میں کہ اس میں عالی کھڑکی المثما

'' پھریہ نافر مانی کیوں ہوئی۔'' حامد بن عباس بھڑک اٹھا اور اس نے کئی چوکیداروں کی پشت پر کوڑے برسائے۔بعض دربان لہولہان ہو گئے مگراپنے جرم سے انکار کرتے رہے تمام چوکیداروں نے قسمیں کھا کھا کریقین دلایا کہ وہ اس معالم میں میکسر بے قصور ہیں۔اب حامد بن عباس کواحساس

نے قسمیں کھا کھا کریفین دلایا کہ وہ اس معالم میں بسر بے بصور ہیں۔اب حامد بن عباس لواحساس ہوا کہ معالمہ کچھاور ہے۔اس نے قید خانے کا درواز ہ تعلوایا او بچشم خودایک ایک دیوار، ایک ایک کوشے اور قید خانے کی حجیت کا معائمہ کیا۔ وہاں نقب لگانے کا کوئی نشان تھا اور نہ کوئی شگاف جس ہے گزرکر باہر سے کوئی آ دمی آسکتا اور پھرای راستے سے واپس چلاجا تا۔

آخرحاً مد بن عباس زج ہوگیا اوراس نے حضرت منصور حلائے سے پوچھا۔'' قید خانے کا در بان کہتا ہے کہ تیراایک مرید تجھے سے ملنے یہاں آیا تھا اور پھروالیں چلا گیا۔''

م کہ میرانا میں سرید بھوسے سے یہاں ایا مصاور پر دائیں ہیں ہیں۔ حضرت منصور حلائے خاموش رہے مگر سر کی جنبش سے اثبات میں جواب دیا۔

حامد بن عباس شدید جسخهلامت بیس مبتلا تھا کیونکہ اس کی ساری احتیاطی تدبیریں ٹاکام ہوگئ تھیں۔'' ہزار بندشوں اور پہروں کے باوجودوہ یہاں کس طرح داخل ہوا تھا؟''

سات ہزار بعد موں اور پہروں ہے بادی ہودہ پہل کی سرب کر ہایا۔'' وہ قدرت اللی سے یہاں اتر ااور جسرت منصور حلائی نے ای بے نیازی کے انداز میں فر مایا۔'' وہ قدرت اللی سے یہاں اتر ااور جس طرح میرے پاس آیا تھا،ای طرح واپس چلاگیا۔''

ک من کر سرے پان یا ھا، کا سرا وا ہوں چا ہیا۔ ''میکھلا ہوا جادو ہے۔'' حضرت منصور حلائ کا جواب من کر حامد بن عباس ایک بار پھر ہذیانی کیفیت کا شکار ہوگیا۔''میں بھی دیکھوں کہ تو کب تک اپنے جادو کے کرشے دکھائے گا۔'' حضرت منصور حلائ نے سکوت اختیار کیا اور حامد بن عباس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔

اگرچ علائے تحقیق نے ابوالقاسم زنجی کوجمہول اور جھوٹا قرار دیا ہے لیکن پھر بھی اس کے حوالے سے حفرت منھور حلائج کی ایک عجیب کرامت مشہور ہے۔ ابوالقاسم بن عباس کی تقلید کرنے کیلئے ججور تھے۔ نیتجناً ہم دونوں اس کے پیچھے پیچھے دارالعلوم کے برآ مدے میں جاکر بیٹھ گئے اور وہ خاموثی سے کمرے میں چلا گیا۔ پھر میں اور میرا باپ انظار کرنے گئے کہ حامد بن عباس کی طرف

''جادوگر'' کہنے کے بجائے'' کیمیا گر'' قرار دیا۔علاء کی اس جماعت کی نظر میں سیدی مولہ سونا بنالے کا ہنر جانتے تھے، ای لئے لاکھوں روپے روزانہ خیرات کیا کرتے تھے۔حضرت منصور حلاج گا بھیا یمی معاملہ تھا۔ اکثر علائے بغداد کی نظر میں، بیجا نبازصونی ایک جادوگر کے سوا پھینیں تھا۔ ابوالقاسم زنجی کا بیان ہے کہ جو خطوط منصور حلاج کے میانے والوں کے پاس سے صبط کے میل تھے، ان میں عجیب باتیں درج تھیں۔ مزید یہ کہ ان خطوط میں حلاج کی ہدایت بھی تحریقی کہ لوگوں و

سے ، ان میں عجیب باتیں درج تھیں۔ مزید ہدکہ ان خطوط میں حلاج کی ہدایت بھی تحریقی کہ لوگوں و کس بات کی دعوت دی جائے؟ انہیں کس طرح ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ادر ایک مرتبے سے دوسرے مرتبے کی طرف لایا جائے۔ یہاں تک کہ وہ انتہائی درجے پر پہنچ جا ئیں۔ ابوالقاسم زنجی کے بقول حلائج نے اپنے اصحاب (پرستاروں) کوئتی سے ہدایت کی تھی کہ ہر جماعت کے افراد کے ساتھ ان کی وہئی سطح کے مطابق اس طرح بات کی جائے کہ وہ اطاعت پر آباد وا ہوجا کیں۔ جولوگ حلاج سے خط و کتابت کرتے تھے انہیں خاص رموز میں جواب دیا جاتا تھا جے کا تب اور کمتوب الیہ کے سواکوئی نہیں تجھ سکتا تھا۔

دوسرا مخص مجھ ہی نہیں سکتا تھا تو پھر حامد بن عباس کے حاشیہ برداروں پر بیہ بات کیسے ظاہر ہوئی کہ احضرت منصور حل نج ایک نے نہ ب کی تبلیغ کررہے تھے یا پھروہ اسلام سے باغی ہوکر معاذ اللہ خود خدا این بیٹھے تھے۔مقدمہ منصور کے سلسلے میں ابوالقاسم زخی کے نام کے ساتھ کی روایتیں منسوب ہیں۔ حضرت منصور حل نج کے خالفین بڑے زور،شور سے ان روایتوں کو بیان کرتے ہیں گر علائے تحقیق نے ابوالقاسم زخی کو مجبول قرار دیا ہے۔ ابوالقاسم زخی اور اس کا باپ حامد بن عباس کے درباریوں میں ابوالقاسم ختی کو مجبول قرار دیا ہے۔ ابوالقاسم زخی اور اس کا باپ حامد بن عباس کے درباریوں میں ابوالقاسم ختے۔ جب ان کا آقائل منصور کے دربے ہوتو پھرخوشامدی غلام ایک معتوب شخص کی بے گناہی پر

يبال بيسوال پيدا ہوتا ہے كه جب مخصوص لوكول كے علاوه منصور حلائج كے خطوط كامفهوم كوكي

کس طرح گواہی دیے سکتے تھے۔ الغرض ان ہی جھوٹی شہادتوں کے ہجوم میں حضرت منصور حلاج کو زنجیریں پہنا کرعلاءاور فقہا کے درمیان تقریبار دزانہ پیش کیا جاتا۔ دن دن مجر ، مختلف زاویوں سے جرح ہوتی محر حضرت حسین بن منصور "پرخدائی دعوے اور کفر کا الزام ٹابت نہ ہوتا۔

ای دوران، جب حفرت منصور حلائ بیزیال پہنے ہوئے زندال کے ایک ایسے کمرے میں قید تھے، جہال پرندہ بھی پزئیں مارسکا تھا، ایک جمیب واقعہ پٹی آیاجس نے حامد بن عباس کے ہوش اڑا دیے۔ مقتدر بااللہ کا میہ بابروسفاک وزیرا پنے کمرے میں جمیفا تھا کہ قید خانے کے ایک دربان نے آکر لرزتے ہوئے لیج میں کہا۔

''امیر بڑاغضب ہوگیا کہ حلاج کا ایک مریداس کے پاس آیا اور ملا قات کر کے واپس چلا گیا۔'' حامد بن عباس نے زندال کے دربان کو ایک غلیظ گالی دیتے ہوئے پوچھا۔'' تیرے ہوتے ہوئے

سے کب ہمارا بلا وا آتا ہے؟ ابھی ہم دونوں کو بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیرگز ری تھی کہ ہارون ابوع میرے والد کے پاس تشریف لائے۔وہ ایک بڑے عالم تھے۔دونوں میں گفتگوشروع ہوگئی اور إ خاموثی سے سنتار ہا۔

ا چانک میں نے حامد بن عباس کے اس غلام کوآتے ہوئے دیکھا جو حلائے کی گرانی پر مامور تھا اسے کھانا وغیرہ پہنچایا کرتا تھا۔غلام کے چبرے پر وحشت برس رہی تھی۔ جھے پہلی ہی نظر میں انوا ہوگیا کہ یقینا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آچکا ہے۔

حامد بن عباس کے غلام نے ہارون ابوعمران کواشارے سے اپنے پاس بلایا۔ پھر انہیں کچھ بہا۔ لگا۔ فاصلہ زیادہ تھا، اس لئے ہم اس غلام کی گفتگونہ ن سکے۔ گمراس کے چہرے پرخوف ودہشت ۔' سائے لرز رہے تھے اور پوراجہم کانپ رہا تھا۔ پھروہ غلام واپس چلا گیا اور ہارون ابوعمران ہمار۔ پاس آئے گمران کے چہرے کارنگ بھی بدلا ہوا تھا۔

''''شخ ! کیا بات ہے؟ میں آپ کی حالت کو متغیر پاتا ہوں۔''میرے والد نے ہارون ابوعمراا سے بو حھا۔

'' تم ال مخص کو پیچانتے ہوجوا بھی کچھ در پہلے آیا تھا اور مجھ سے بات کرر ہاتھا۔''ہارون ابوعمراا نے میرے والدے کہا۔

''ہاں! بیدوز برمحتر م کا غلام ہے اور حلاج کی محرانی پر مامور ہے۔'' میرے والد نے اثبات م ب دیا۔

'' بینظام کچھ دیر پہلے حلاج کے پاس کھانے کا طباق لے کر گیا تھا۔ بیاس کا روزانہ کامعموا ہے۔'' ہارون ابوعمران نے میرے والد کوواقع کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔''غلام کہہر ہاتھا کہ اجسے ہی حلائے کے کمرے میں داخل ہواتو پورا کمرہ اس کے جمع سے بحرا ہواتھا۔ کوئی جگہ بھی خالی بیا تھی۔ سے منظرد مکھ کرغلام پر دہشت طاری ہوگئی۔ اس نے کھانے کا طباق دروازے میں بھینک دیا ہو بھاگ کھڑا ہوا۔ جب وہ مجھ سے بات کر رہاتھا تو لیسنے میں ڈوبا ہواتھا اور خوف سے کا نب رہاتھا۔ میں خال ہے اس کا ہاتھ چھوکرد مکھا تو وہ بخار میں جل رہاتھا۔''

ابوالقاسم زبحی کا بیان ہے کہ ابھی ہم متیوں اس واقعے پر حیرت کا اظہار کررہے تھے کہ حامہ ہا عباس کا قاصد آیا اوراس نے ہمیں مجلس میں حاضر ہونے کی اجازت دیدی۔ پھر جب ہم لوگ مجلس میں پہنچ اور ہارون ابوعمران نے غلام کا بیان کروہ واقعہ سنایا تو ہماری طرح حامہ بن عباس بھی شدہ حیرت میں مبتلا ہوگیا۔ پھراس نے اس وقت اپنے غلام کوطلب کر کے اس کی زبانی پوراواقعہ سنا۔ غلام جب حامہ بن عباس کی مجلس میں داخل ہوا تو بخار کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہور ہا تھا او

جسم پرگرزہ طاری تھا۔ تمام واقعہ سننے کے بعد حامد بن عباس نے غلام کوغلیظ ترین گالیاں دیں اور نہایت غضبناک کل میں کہا۔'' تو بھی حلاج کی نیرنگیوں سے ڈرگیا؟ تجھ پرخدا کی لعنت ۔ میرے پاس سے دور ہوجا!''

خلام کا بیتے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس چلاگیا .....اورا یک طویل مدت تک بخار میں جتال رہا۔
علائے تحقیق نے اس واقعے پرتبھرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں بھی حضرت منصور حلائے گی
کوئی خطانہیں تھی کرامات اولیاء کے حوالے سے ایسے واقعات کتابوں میں بکثرت درج ہیں کہ بھی
ان کا جسم بڑھ جاتا تھا اور بھی ایک ایک عضوا لگ ہوجاتا تھا .....گر چونکہ حضرت منصور حلائے کو مجرم
ان کا جسم بڑھ جاتا تھا اور بھی ایک ایک عضوا لگ ہوجاتا تھا .....گر چونکہ حضرت منصور حلائے کو مجرم
بازی تھی۔

\*\*

ابو برصولی کی روایت ہے کہ سب سے پہلے جس محف نے حلاج گوگر فنار کیا ، وہ ابوالحس علی بن احمہ راسی تھا۔ اس نے حلاج اور اس کے غلام کور تھے الآخر 301 ھ میں بغداد پہنچایا اور دواونٹوں پر سوار کر سے گل گلی تشہیر کر ائی اور ان کے ساتھ ایک کتبہ بھی لگوادیا جس پرتح برتھا۔

''میرے پاس شہادت موجود ہے کہ حلائے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور حلول کا قائل ہے۔'' علائے تحقیق کے مطابق ابو بکر صولی جھوٹا تھا۔ وہ ایک درباری ادیب اور شاعر کے سوالی خینیں تھا۔ اگر ابو بکر صولی سچا ہوتا تو 301ھ میں ہی حضرت منصور حلائے پر خدائی دعوے کا الزام ثابت ہوجا تا اور وہ اپنے انجام کو بینچ چکے ہوتے ۔۔۔۔۔گرتاریخ گواہ ہے کہ حضرت منصور حلائج نوسال تک مسلسل گرفتار

رہان پرمقدمہ چاتار ہااور ہزار کوشش کے باوجودان کےخلاف فتو کی ہیں دیا جاسکا۔ پھر حالات نے ایک اور کروٹ لی۔ حامد بن عباس کو حضرت منصور حلائج کی کتابوں میں پھھالیے

مضامین طے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اسلامی عبا دات کامفہوم بدلنا چاہتے تھے۔ ان روا نیوں کے مطابق اگر کوئی مختص تین دن، تین رات متواتر روزے رکھے اور درمیان میں افطار نہ کرے۔ پھر چوتھے دن بندیا کے پیوں پرافطار کریتو اسے رمضان کے روز وں کی ضرورت

افطار نہ کرے۔ پھر چوتھے دن بندیا کے بتوں پرافطار کریتو اسے رمضان کے روزوں کی ضرورت ندرے گی۔

اور اگر کوئی مخف کسی رات میں شروع ہے صبح تک دور کعتیں پڑھے تو اسے زندگی بھر نماز کی ضرورت پندرہے گی۔

اورا گرکوئی فخص کسی دن اپنی ساری محلوکات کو جواس وقت اس کی ملیت میں ہوں، صدقہ کردے تواس کا میٹ میٹ کیا ۔ تواس کا یہ کم مقام ہوجائے گا۔

اورا گرکوئی تخف ایک کمرہ بنا کر چندروزے رکھے۔ پھراس کے گرد بےلباس ہوکر طواف کرے تو اسے فج کی ضرورت ندرے گی۔

اورا آگر کوئی مخص قریش کے قبرستان میں جا کرشہداء کی قبروں کی زیارت کرے اور وہاں دس روز قیام کرکے نماز پڑھے اور دعا کرتا رہے اور متواتر روزے رکھے اور افطار کے وقت جو کی تھوڑی می روفی اور خالص نمک کے سوا کچھنہ کھائے تواہے تمام عمرعبادت کی ضرورت ندرہے گی۔ حامہ بن عباس نے بغداد کے علاء، فقہا اور قاضع ں کو جمع کیا۔ پھر حلا بج کو ایک کماب دکھا کر پچھا۔ ''تم اس کماب کو پچھانے ہو؟''

اں حال میں پڑھتا ہو کہ پیروں کی وزنی بیڑیاں پڑی ہوں اور زندگی بھرروزہ رکھنے کا عادی رہا ہو، وہ اس حال میں پڑھتا ہو کہ پیروں کی وزنی بیڑیاں پڑی ہوں اور زندگی بھرروزہ رکھنے کا عادی رہا ہو، وہ ایک روزوں کے روزوں کورمضان المبارک کے روزوں کے برابریاا پنے گھر کے طواف کو حج کا قائم مقام (نعم البدل) کیوں کر کہرسکتا ہے؟ اگر معاذ الله ابن منصورٌ ساحروزندیق ہوں کے تو تو خودا پئی ذات کیلئے روزانہ ہزار رکھتیں کیوں پڑھتے؟ زندگی بھر روزے کیوں رکھتے؟ باربار سفر حج کیوں اختیار کرتے؟ اور مکہ معظمہ میں طویل مدت تک قیام کیوں روزے کیوں رقعینا کی نے بیرمضامین امام حسن بھری کی کتاب''السنن'' میں اپنی طرف سے شامل کرتے جائیں، یقینا کی نے بیرمضامین امام حسن بھری کی کتاب''السنن'' میں اپنی طرف سے شامل

رویے ہے۔ مولانا ظفر احمدعثانی کے تبصرے کی روشی میں بیقاضی ابدعمرے عہدہ ومنصب کی فرمدداری تھی کہ وہ پہلے امام حسن بصری کی کتاب کے بارے میں تحقیق کرتے اور پھر حضرت منصور حلائے کو مجرم قرار ریج ۔۔۔۔۔۔ مگرائیانہیں ہوااورا یک جانباز صوفی کے ساتھ عجیب سنگدلانہ سلوک روار کھا گیا۔

مشہورمؤرخ عریب بن سعد قرطبی اور خطیب بغدادی نے حضرت منصور حلائے کے خلاف کل کے فتح کے خلاف کل کے فتح کے دور سے انداز سے بیان کیا ہے۔ ان دونوں مؤرخین کے بیان کے مطابق حلائے کے اصحاب اور مریدوں کے گھروں سے دفتر کے دفتر حامد بن عباس کے پاس لائے جاتے تھے جن میں حلائے کے خطوط اور کتابیں شامل ہوتی تھیں۔ ایک دن حامد بن عباس کے سامنے حلائے کی ایک کتاب پڑھی جارہی تھی۔ جارہی تھی۔

''اگرکوئی تخص حج کا ارادہ رکھتا ہوگر بیسعادت حاصل کرنے سے مجبور ہوتو اسے جاہئے کہ وہ اپنے گرموں اپنے گرموں کی خیاست اپنے گرمے ایک معاف رکھے۔ کسی تم کی نجاست دہاں نہ بین سے اور نہ ہاں کوئی دو مرافحض جاسکے۔ تمام لوگوں کواس کمرے کی طرف جانے سے روک دے۔ پھر ججہ کا طواف کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ اور جو مناسک کے میں اور کی جاتے ہیں، سب بجالائے۔ پھر جب بیکر چکے تو تمیں بیبیوں کو جمع کرکے ماسک ایک جاتے ہیں، سب بجالائے۔ پھر جب بیکر چکے تو تمیں بیبیوں کو جمع کرکے اس کھرے سامنے اپنی استطاعت کے مطابق کھانا کھلائے اور بذات خود ان بیبیوں کی خدمت کے مطابق کھانا کھلائے اور بذات خود ان بیبیائے۔ پھر ہر ایک کو ایک ایک کرتا پہنائے۔ پھر ہر ایک کو ایک ایک کرتا پہنائے۔ پھر ہر ایک کو ایک ایک کرتا پہنائے۔ پھر ہر ایک کو سات در ہم دے۔ بیٹل اس کیلئے جج کا قائم مقام ہوگا۔''

جس وقت بید کتاب پردهی جار بی تقی ، اس وقت حالد بن عباس کی مجلس میں قاضی ابوعمر، قاضی ا ابوالحن، قاضی ابوجعفر بن بهلول اورعلاء کی ایک جماعت موجود تقی \_ جب مضمون ثمّ ہوگیا تو قاضی ابو عمر نے حلاج کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ ''تھ تک بیمضمون کیے پہنچا۔''

حفرت منصور حلاجؒ نے فر مایا۔''امام حسن بھریؒ کی کتاب''الاخلاص''سے۔'' قاضی ابوعمرنے بے ساختہ کہا۔''اے حلال الدم! تو جھوٹا ہے۔'' (حلال الدم کا مطلب ہے، وہ حضرت منصور حلائے نے بگواز بلند فرمایا۔''ہاں! بیامام حسن بھری کی کتاب''اسنن' ہے۔'' حامد بن عباس نے دوسراسوال کیا۔'' کیاتم اس کتاب کے مضامین کوئیس مانتے؟'' '' کیوں نہیں؟'' حضرت منصور حلائے نے فرمایا۔'' بیتو ایس کتاب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ر اس کے موافق معاملہ کرتا ہوں۔'' ( میخی میں اس کتاب کے مضامین کے مطابق اسلامی احکام ا کرتا ہوں )

منائی ہے۔'' اس کے بعد قاضی ابوعمر نے حضرت منصور حلائے سے بہت دیر تک جرح کی اور اس بحث اُلُّ دوران ان کے منہ سے نکل گیا۔'' حلاج کا خون حلال ہے۔'' یعنی وہ واجب القتل ہیں۔اس کے پہ قاضی ابوعمر نے حضرت منصور حلاج کے قتل کا فتو کی دیدیا اور دوسرے علاء نے اس فتوے پردھ ۔

حفرت منصور حلالج کا جواب من کر قاضی ابوعرنے کہا۔'' یہ کتاب تو سراسراسلامی احکام

علا یے تحقیق نے اس واقعے پراپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت منصور طاہا کو کتاب کا مضمون نہیں سنایا گیا۔ صرف دور سے کتاب دکھا کر سوال کیا گیا کہ اس کتاب کو ماغ ہو یا نہیں؟ حضرت منصور حلائے نے جواب میں فر مایا کہ بیہ کتاب امام حسن بھر گ کی ہے اور گیا اس کے مضامین کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ اس جواب سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت منصور طاہا حضرت امام حسن بھر گ جیسے بزرگ اور محدث کی تحریروں پریفین رکھتے تھے۔ پھروہ وہ اجب القیا کیوں قرار پائے؟

بعض علاء نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ دشمنان اسلام نے فریب کاری کے ساتھا س کا بھی میں اپنی طرف سے پھی غیراسلامی با تیں شامل کردی تھیں اور حضرت منصور حلائ اس تحریف ہے با خریتے ہے ہماری رائے میں اگر حضرت حسین بن منصور ہنے خبر تھے تو قاضی ابوعر تو باخر تھے ہیا اٹلا تحقیق کرنی چاہئے تھی کہ حضرت امام حسن بھری کی کتاب اصلی نسخ کے مطابق ہے پانہیں ؟ اورا اگھا کتاب امام حسن بھری کی نہیں تھی تو قاضی ابوعم کو واضح کردینا چاہئے تھا کہ اس تصنیف کا امام جل بھری ہے کو نہیں تھی کہ بین مضامین اورا دکام کے مانے کے سلسلے میں حضرت منصور حلان اور احکام کے مانے کے سلسلے میں حضرت منصور حلان اور احکام کے مانے تو قاضی ابوعم کا فتو کی درست ہوسکا اور سرع احکام کو تاجم کی جانے والا مقدمہ ایک طلسی داسٹالا شرع احکام کو تھی جیں کہ حضرت منصور حلائے کے خلاف قائم کیا جانے والا مقدمہ ایک طلسی داسٹالا ہے جس کے بیشتر کو اہ جھوٹے جیں اور خود قاضی اب جانب داری سے کام لیتے ہوئے بجیب کے براس ارانداز میں فیصلہ کر رہا ہے۔

مُولا نا ظفراحمه عثانی '' نے اپنی تالیف' سیرت منصور حلاج'' میں اس واقعے پرتبھر ہ کرتے ہو <sup>ہ</sup> لکھاہے کہ جو شخص کی بار مکہ معظمہ جا کر سالہا سال قیام کرتا ہو، بار بار جج کرتا ہواورروزانہ ہزار رکھنچا

هخص که جس کاخون (قتل) جائز ہو)

ے ڈرو....اللہ سے ڈرو۔''

پھر جیسے ہی قاضی ابوعمر کی زبان ہے'' حلال الدم'' لکلا ، وزیرِ حامد بن عباس نے اس لفظ کو پکڑلیا ہ زور دے کر کہا۔''اس لفظ کو کاغذیر لکھ دیجئے'' حامہ بن عباس کا مطلب تھا کہ منصور حلاجؓ کے قُلْ فتویٰ دیدیاجائے۔

جب قاضی ابوعمرنے حامہ بن عباس کی بات سی تو وہ حضرت منصور حلالتے سے دوسرے امور پر گفا کرنے گئے۔دراصل قاضی ابوعمر ہات کوٹالنا جاہتے تھے تمرحا ید بن عباس اصرار کرنے لگا۔

''اب مزیر مفتکوفضول ہے۔تمام اقرار کر چکے کہ حلاج واجب القتل ہے۔'' قاضی ابوعمر نے یہ تاثر دیا کہ جیسے انہوں نے وزیر کی بات نہیں میں۔ وہ مسلسل اس معالط اُ

نظرا نداز کرنے کی کوشش کررہے تھے مگر حامہ بن عباس اس حد تک پہنچ گیا کہاس نے فلم اور دواہد قاضی ابوعمر کے سامنے رکھ دیئے اور چند کا غذ حوالے کرتے ہوئے بولا۔

''ابھی کچھ دریہ پہلےتم نے جو کچھا بنی زبان سے کہاہے اسے کاغذ پر مثقل کر دو۔'' قاضی ابوعمر نے حامہ بن عباس کے تیور دیکھ کرسمجھ لیا کہ وہ اینے ارادے سے باز نہیں آئے گا،

مجبور أانہوں نے قلم اٹھا کرلکھ دیا کہ منصور حلائج کافل جائز ہے۔جیسے ہی پیفتو کا تحریر کیا گیااور قاضیالا

عمرنے اپنے دستخط ثبت کئے ، حامہ بن عباس نے وہ کاغذ دوسرے علاء کی طرف بڑھادیا۔ پھرایک کی بعدایک،حفرت منصور حلاج کول نامے برمبری لکنے لکیں۔ به منظر دیکچ کرحفرت منصور حلا بج نے قاضی ابوعمراور دوسر ےعلماءکومخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

''میری پشت شرعاً ممنوع ومحفوظ ہے( لیعنی مجھے کوڑوں کی سز ابھی نہیں دی جاسکتی )اور میراخون بھاا حرام ہے۔ تمہارے لئے ہرگزنہیں کہتم جھوتی باتیں گھڑ کرمیرے قل کا فتویٰ دو ..... حالانکہ میراعقیا

اسلام کےموافق ہے .....میراند ہب سنت کےمطابق ہے .....اور میں حضرت ابو بکر صدیق ،حضرت عمر فاروق ،حفرت عثمان عني ،حفرت علي ،حفرت طلحية ،حفرت زبير ،حفرت سعيرٌ ،حفرت سعيرٌ ،حفرت عبدالرحمٰن بنعون اورحضرت ابوعبيدة (لعني تمام عشرة مبشره) كي فضيلت كا قائل ہوں ۔ سنت 🏂 بیان میں میری تصانیف کتب فروشوں کے پاس موجود ہیں۔ پس میرےخون کے معالمے میںالھ

حضرت منصور حلاج مسلسل ای بات کو د ہرا رہے تھے اور علماء برابر ان کے قل نامے برد ا کررہے تھے۔ یہاں تک کہ حسب منشافتوے کی تعمیل کرلی ٹی تو حاضرین مجلس اٹھ کھڑے ہوئے او

حضرت حسين بن منصور كواس جكه هيج ديا كياجهان وه يهلي سے قيد تھے۔ نوسال تک بحثاور جرح کے بعد جستخص کوخدائی کا دعویداریا کا فرثابت نہیں کیا جاسکا، قاضماللہ

عمر کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ نے اس کی موت کا فیصلہ کردیا۔'' حلال الدم'' کا لفظ ، قاضی العِمْ کے منہ سے شدت جذبات میں ادا ہوا تھا۔۔۔۔۔ تمر حامہ بن عباس نے اسے آیت قر آنی اور حدیث بھ لیا۔ قاضی صاحب گفتگو کا رخ دوسری طرف موڑتے رہے، بات کوٹا لیتے رہے مکر خلیفہ مقتدر ہاتھا

وزيرايك بي نقط برجم كرره كيا ليعني منصور حلالج كاسر ...... قاضي ابوعمرفتوي لكصانهيں حاجتے تقے مكر دری . عامہ بن عباس بار بارقلم دوات اور کاغذان کے سامنے پیش کر دیتا تھا۔ یہ انصاف تھایا اقتدار کے جبر کا

یےرحم مظاہرہ؟ ر است المراحد عنانی کصح بین که سرورکونین حضورا کرم علیه نے وجو بی حکم دیاہے کہ شبہات ہے حدود کو دفع کرو\_ یعنی شبہات کے ذریعے سزاؤں کو دور کرو ..... مگریہاں سب سے بڑی حدیعتی ل

میں بس مجرم کوشک کا فائدہ نہیں پہنچایا جاتا۔ یقیناً وزیر حامدین عباس کا ایک جملے کو پکڑ لینا اوراس کو قر آنی آیت وحدیث سمجھ لینا ہرگز جائز ندتھا۔ بیاحتمال ہونا ضروری تھا کیشایدویسے ہی غصے میں ابوعمر ی زبان سے نکل گیا ہو ..... اور اگر بالفرض قاضی نے قصداً میہ بات کہی تھی جب بھی وزیر کوخوداس پر اصرار کرنے کا کوئی حق نہیں تھا بلکہ ٹالناوا جب تھا ..... جب تک خود قاضی اپنی بات پراصرار نہ کرتا ..... مگریہاں معاملہ برعنس ہے کہ قاضی اپنی بات سے ہٹنا اوراس کو ٹالنا چاہتا ہے مگروز پر بھند ہوکرا سے

انی بات ہے منتے ہیں دیتا۔" آ مے چل کرمولا ناظفر احمرعثانی" تحریر کرتے ہیں۔ ''بعض مؤرخین کا پیکھتا بالکل غلط ہے کہ علماء اور فقہانے ابن منصور یک قبل کا فتو کی ویا تھا بلکہ بیلکھنا چاہیے تھا کہوز برنے بعند ہوکر علماء پرز ورڈ الا اور مجبور کر کے ان سے فتوی حاصل کیا۔ پس ابن منصور کے قبل کا اصل مفتی وزیر حامد بن عباس تھا۔ نہ

علاء تھے، ندفقہاا ورندقاضی کیونکہ جس صورت سے بیفتوی حاصل کیا گیا تھا، وہ برگز شرعی فتوی کہلانے کا مسحق نہیں ۔اسی گئے حصرت مولا نارومؓ نے فر مایا ہے۔ "جب قلم كى غدار كے ہاتھ ميں آئے كا تو يقينا منصوركودار ير تھينيا جائے گا-" (ترجمه)

(یہال غدارے مرادوز برحامہ بن عباس ہے)

آ گے چل کرمولا نا ظفر احمد عثانی '' رقم طراز ہیں۔'' رہا بیسوال کہ پھر قاضی نے وزیر کی زبرد تی کوں الی؟ حامہ بن عباس سے صاف کیوں نہ کہدویا کہ' حلال الدم'' کا لفظ میری زبان سے غصے میں نگل گیا تھا۔ میں نے فتو کی کے طور پر یہ بات نہیں کہی تھی۔ پھر قاضی اور ابوعمر کے ساتھی علماء نے ایسے

جرى فتوے پر دستخط كول كئے؟ تواس كا جواب وہ علماء بى دے سكتے ہيں ..... مر جوصور تحال خطيب بغدادی وغیرہ کے بیان ہے ہارے سامنے آئی ہے، اسے دیکھ کرہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ بیڈتو کی ترلیت کانتو کائبیں تھا بلکہ وزارت اور حکومت کافتو کی تھا جو وزیر کے اصراراور جبر سے لکھا گیا تھا۔

مولا نا ظفراحمہ عثانی ''نے قاضی ابوعمرا ورفتوے پر دستخط کرنے والے دوسرے علاء کے بارے میں ، مختلط رائے کا اظہار کیا ہے اور اس بوری جماعت کوریائی جرکے سامنے بے دست ویا ثابت کیا ہے۔ خطیب بغدادی کی روایت ہے بس اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ حامہ بن عباس قاضی ابوعمر کے سامنے بار بارفلم دوات رکھ کر کہا تھا کہ بس بیالفاظ کا غذیر رقم کردو۔ ظاہری طور پر بیایک زباتی اصرار ہے، ایک ہی تملے کی عمرارہے، کوئی کھلا ہوا جرنہیں جس کے آھے قاضی ابوعمرا وردوسرے علماءا پی ذاتی رائے بدلنے پر بجور ہوجاتے۔ یہ کوئی تنہا واقعہٰ بیں تھا۔حضرت منصور حلا بچ پر گزشتہ نوسال سے مقدمہ چل رہا تھا۔

اں دافعے کی خبر دی، خلیفہ بیٹے کے پاس آیا اور سمجھانے لگا۔

''فرزند! تم اداس نہ ہو، میں تمہارے لئے اس ہے بھی زیادہ خوبصورت طو طے منگوادوں گا۔''
شنرادہ ابوالعباس کی عمر بمشکل تین چارسال کی ہوگی۔اس نے طفلانہ ضد کا مظاہرہ کیا اور باپ کے
سامنے مجل گیا۔'' مجھے بہی طوطا چاہئے آپ اے زندہ کردیں۔''
مقدر بااللہ بیٹے کی ضد دیکھ کر پریٹان ہوگیا۔'' بیٹے! تمہارے طوطے کو تمام انسان مل کر بھی
زندہ نہیں کر سکتے۔ بس وہ اللہ بی کی ذات ہے جواس مردہ پرندے کے جسم میں دوبارہ روح ڈال
سی ہے ۔''
تو بھراللہ ہے کہئے کہ وہ میرے طوطے کو زندہ کردے۔''شنم ادہ ابوالعباس اپنی ضد پرقائم تھا اور
ساکی آتھوں ہے آنسوجاری تھے۔
ساکی آتھوں ہے آنسوجاری تھے۔

اسی ا ھول سے اسوجاری سے۔

خلیفہ مقترر بااللہ بہت ویر تک مختلف بہانوں سے ابوالعباس کی توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا رہا گر
جب وہ ناکام ہوگیا تو اچا تک اے حضرت منصور حلائج کا خیال آیا۔ حضرت حسین بن منصور ؓ کے

بارے میں ان کے عقیدت مندول، مرید وں اور پرستاروں نے یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ وہ اپنی

روحانی طاقت سے مردول کو زندہ کر دیتے ہیں۔اس خیال کے آتے ہی مقترر بااللہ نے اپنے ایک فادم خاص کو قید خانے بھیجااورا پنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ شنم ادہ ابوالعباس کے طوطے کو دوبارہ زندہ

کردیاجائے۔

روی ب معدد مقدر حلائے خلیفہ مقدر بااللہ کے خادم کی بات بہت غورے سنتے رہے۔ پھرکوئی جواب دیے بغیر کمرے کے ایک گوشے میں چلے گئے اور پیشاب کرنے لگے۔ پھراس کام سے فارغ ہوکر خادم کے پاس آئے اور فرمانے لگے۔

''جوخش اپنے جہم میں اتنی غلاظت لئے پھرتا ہو، وہ کسی مردے کوزندہ نہیں کرسکتا۔'' حضرت منصور حلائج کامفہوم بیرتھا کہ انسان خود اللہ کا محتاج ہے، اس لئے وہ کسی بے جان جہم میں دوبارہ روح داخل نہیں کرسکتا۔

خادم چپ چاپ کھڑار ہا۔ حضرت منصور حلائے نے مختصر سے سکوت کے بعد فرمایا۔ ''تم نے جو پکھ انجاآ کھ سے دیکھا ہے اور جو پکھ میں نے کہا ہے ، اسے من وعن خلیفہ کے سامنے دہرا دینا۔'' مقترر بااللہ کا خادم واپس جانے لگا تو حضرت منصور حلائے نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

مفتر بااللہ کا خادم واپس جانے لگا تو حضرت مصور حلاج نے اسے فاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ ''ہاں! بیضرور ہے کے میرے لئے ایک ایسا بھی ہے جسے میں ادنیٰ اشارہ کردوں تو وہ پرندے کواصلی حالت میں لوٹادےگا۔''

(علماء نے حضرت منصور حلائج کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کا اشارہ حق تعالٰی کی طرف تھا جواپنے خاص بندوں کی دعا قبول فرماتے ہیں۔حضرت حسین بن منصور کو حق تعالٰی کے ساتھا پنے معاملات کاعلم تھا، اس لئے پورایقین تھا کہ ان کی دعا قبول ہوگی .....اور یہی بات انہوں نے اشار تا خلیفہ مقتدر بااللہ کے خاوم سے کہددی تھی)

بلامبالغددہ ہزاروں باراس عدالت کے سامنے پیش ہوئے تھے۔حضرت منصور حلاج پراس سے زیادہ علمین الزامات عائد کئے ممئے تھے .....اوریہی قاضی ابوعمر تھے جوحفرت حسین بن منصور کامقلا سنا کرتے تھے .....اور ہرمرتبدایک ہی جواب دیتے تھے کدان تمام باتوں سے حلا گئے کے لل کا جا پیدائہیں ہوتا۔ پھروہ کون می مجبوری تھی کہ حضرت امام حسن بھریؓ کی کتاب ہے ایک'' الحاقی واقع کو بنیا دبنا کر قاضی ابوعمراوران کے ہم نواؤں نے قبل منصور کا شرعی حکم جاری کر دیا۔ بیشلیم کہ قاضی عمر کی زبان سےاضطراب یا غصے کی حالت میں ایک لفظ نکل گیا تھا ..... مگروہ اس بات برجھی قادر 🕯 کدایئے بیان کی تر وید کردیتے ۔ یا پہلے کی طرح وہی جملہ دہرادیتے کہ ابھی قل منصور کا جوازیہ انہا ہوا ہے۔اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ پس پردہ ایس کوئی بات ضرور تھی جم نے قاضی ابوعمراورعلاء کی جماعت کوا بی مرضی کےخلاف فیصلے لکھنے پرمجبور کر دیا تھا.....اور دھارہ اس کے سوال چھٹیں تھی کہ حامد بن عباس نے قاضی ابوعمراور دیگر فقہا سے صاف صاف کہد یا تھا کا اُ منصور حلالج کے قبل کا فتو کانہیں دیا گیا تو پھرخودان کی جا نیں محفوظ نہیں رہیں گی۔موت کی دھمکی ہو دراصل ایک الیی تنبیہہ ہے جوانسائی ارا دے کو بدل دیتی ہے اورقلم کارخ موڑ دیتی ہے۔اگر مالغرقر حامد بن عباس نے قاضی ابوعمراوران کے ساتھیوں پرموت کا خوف مسلط تہیں کیا تھا تو پھر دنیا میں الم کوئی مجبوری نہیں تھی کی محض فلم دوات آ محے بڑھانے سے حضرت منصور حلائج کی واستان حیات برکا سنتینخ چھیردیا جائے ..... یا پھرصاف صاف کہا جائے کہ قاضی ابوعمراوران کے ساتھی علاءا نتہا کی کڑھ ارادے کے دنیا دارانسان تھے کہ حامہ بن عباس کی پیشائی پر بل آیا اوران کے قلم نے وزیر کی مرکز کےمطابق اینے قلم کارخ تبدیل کرلیا۔ بہرعال وثوق سے نہیں کہا حاسکتا کہ قاضی ابوعمر اور دوم یا فقہا پر کیا گزری تھی کہ وہ لوگ حضرت منصور حلائج کی موت کا شری فرمان جاری کرنے برمجھ ہوئے۔ پھر بھی داستان منصور کا آخری باب پڑھتے ہوئے اتی خلش ضر ورمحسوں ہوتی ہے۔ کسی کے منہ سے نہ لکلا ہمارے دفن کے وقت کہ ان یہ خاک نہ ڈالو، یہ ہیں نہائے ہوئے

العرش قامتی ابوهمراور دوسرے علاء نے کی لے فتوے پر دھنخط کر دیئے اور حفزت منصور حلان!! ای کمرے میں بھیج دیا گیا، جہاں وہ پہلے سے قید تھے۔ اس کمرے میں بھیج دیا گیا، جہاں وہ پہلے سے قید تھے۔

ای دوران ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا جس نے عباسی خلیفه مقتدر بااللہ اور قصر خلافت کے نما " کمینوں کو حمرت میں ڈال دیا۔

مقدر بااللہ کے بیٹے اور ابوالعباس کے پاس ایک خوبصورت اور نایاب طوطا تھا۔ ابوالعباس الم پرندے سے بہت محبت کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن وہ طوطا مرگیا۔ شنم اوہ ابوالعباس رونے لگا خدمت گاروں نے کہا کہ اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس مردہ طوطے کوکل سے باہر پھکواد بخ .....مگر ابوالعباس طوطے کواسے آپ سے جدا کرنے پر راضی نہیں ہوا۔ خدام نے خلیفہ مقدر بااللہ ا

مختصر بیکه خادم نے جو کچھ دیکھا اور سناتھا،خلیفہ کے روبر دیان کر دیا۔مقتدر بااللہ نے پورا واقع

الله کے ولی 🟗 85

واقعہ بیں آیا جس نے حامہ بن عباس کے ہوش اڑادیئے۔

ایک رات حضرت حسین بن منصورٌ اپنے کمرے سے نکلے اور زنداں کے اس کوشے کی طرف ملے عيى، جہاں نمين سوآ دي تھے۔ واضح رہے كه حضرت منصور حلائج كواك علىحدہ كمرے ميں قيد كيا عما تھا

جس کے دروازے پر ہمیشہ ایک بھاری تالا پڑا رہتا تھا۔اس وقت بھی درواز ہمقفل تھا مگر حضرت حسین بن منصور مرے سے نکل ملئے۔ ان کے کمزور پیروں میں تیرہ بیڑیاں بڑی ہوئی تھیں۔

دوسرے قیدیوں نے بیڑیوں کی آوازئی تو چونک کردیکھا۔حضرت منصور حلائے ان کے سامنے کھڑے

ہوئے تھے۔ ہرقیدی نے اپنی جگہ حرت سے سوچا کہ اتنی بند شوں کے باوجود منصور یہاں کیے آگئے؟ "كياتم لوگ اس قيد سے آزاد مونا جا ہے ہو؟" حضرت منصور حلاج نے قيد يول كونخاطب كرتے

تمام اسپروں نے شدید استعجاب کے عالم میں اس مخص کی طرف دیکھا جوخود یا بہزنجیر تھا مگر ووسر بے قیدیوں سے ان کی رہائی کے بارے میں بوچھر ہاتھا۔

'' دیکھو! میری اس پیشکش ہے فاکدہ اٹھاؤ ورنہ وقت تمہارے ہاتھ سےنکل جائے گا۔'' حضرت

منصور حلا بُحُ نے قید یوں کو ورطهٔ حیرت میں غرق دیکھ کرفر مایا۔ " بهم تو آزاد ہونا چاہتے ہیں ممرتم ہمیں اس قیدے سطرح رہائی دلاؤ کے؟" ایک قیدی نے

تعجب كااظهاركرتي موئ كها-'' بیرو چناتمہارا کا منہیں ہے ہم صرف اپنی خواہش بیان کرو۔'' حضرت منصور حلائے نے فر مایا۔ ''تم تو خود ہی جاری طرح قید میں ہو۔ پہلے اپنے آپ کوتو آزاد کرا لو۔'' دوسرے قیدی نے

تمنخراندا نداز میں کہا۔

" میں اللہ کی قید میں ہوں اور شریعت کا پاس کرتا ہوں ۔اس لئے خود کور ہانہیں کرسکتا۔ " حصرت منصور حلائج نے فر مایا۔

قیدی ایک مروخداکی بات سجھنے سے قاصر تھے۔حضرت منورحلائج ان لوگوں کو متعجب پاکرووبارہ لویا ہوئے۔''اگر میں جا ہوں تو ایک اشارے سے تم سب کی بیڑیاں کھول دوں۔'' میہ کم حضرت منعور حلاجؓ نے اپنی انگلی کااشارہ کیا۔ دوسرے ہی لمعے تمام اسپران زنداں کی بیڑیاں ان کے پیروں سے الگ ہوئئیں۔

قیدیوں پر چیرتوں کے پہاڑٹوٹ پڑے۔ چند محول تک وہ سکتے کے سے عالم میں رہے۔ پھران كرواس بحال موئ تو كہنے گئے۔ ''ب شك! ہمارے جسم زنجروں كے بوجھ سے آزاد ہيں مگر ہم بابرلیے جائیں کہ قید خانے کا دروازہ بندہے؟"

''میں حصار زنداں میں تمہارے لئے دوسرا دروازہ بنائے دیتا ہوں۔'' میر کہد کر حضرت منعور طل<sup>ان</sup> نے اشارہ کیااور دیوارشق ہوگئی۔''بس ابَتم لوگ چلے جاؤ کوئی چیز تمہارے راستے میں حائل نہ بہت غور سے سنا اور پھرا پنے خادم سے کہا۔''اس مردہ طوطے کو حلاج کے پاس لے جا اور ان سے کہ كەمقصدتوپرندے كازنده ہونا ہے۔وہ جمے چاہيں اشاره كريں۔'' خادم دوبارہ قیدخانے پہنچااور حضرت منصور حلاج کے سامنے خلیفہ مقتدر بااللہ کی خواہش کا اظہار

'لا! برندے کومیرے عوالے کر!'' حضرت منصور حلالج نے فرمایا۔'' میں اس سے درخواست کرم ہوں کہاں طوطے کوزندہ کردے۔'' خلیفہ مقتذر بااللہ کے خادم نے مردہ طوطا حضرت منصور حلاج کے سپر دکردیا۔حضرت حسین بن منصورٌ نے ایک نظر بے جان پرندے کو دیکھا۔ پھراپنے تھٹنے پر ہاتھ رکھ کراہے آستین میں چھپالیا۔ خادم بہت جرت سے بیمنظرد مکھر ہاتھا۔

حضرت منصور حلاج نی زیر کی بیا مستقد رہے۔ پھر آسٹین اٹھائی تو مردہ طوطازندہ ہو چکا تھا۔ خادم کا چېره متغیرتھاا درآ تکھیں جیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ پھروہ اس حالت میں زندہ طوطا لے کر خلیفه مقتدر بااللہ کے پاس پہنچا۔ تھوڑی ہی دریمیں پورا قصر خلافت حضرت منصور حلاج کی ای کرامت کےشور سے کو بج اٹھا۔

مقتدر بااللہ نے ای وقت حامہ بن عباس کو تنہائی میں طلب کر کے کہا۔'' تونے جس محف کو قیدخانے میں ڈال رکھاہے، آج اس نے شنرادہ ابوالعباس کے مردہ طوطے کوزندہ کردیا۔'' یا سی کرحامد بن عباس کے چبرے کارنگ اڑگیا۔ پہلے تو ابن قشوری اور شاہی بیگیات ہی حلا ہے کے ز برائر تھیں، اب خلیفہ بھی حسین بن منصور کے روحانی کمالات کا قائل ہوگیا تھا۔ حامد بن عباس کواپی بچھائی ہوئی بساطالٹتی نظر آئی تو وہ خوشا مدانہ کیجے میں عرض کرنے لگا۔

''امیرالمومنین! اس محض کولل کردینائی مناسب ہے در ندلوگ اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ حامد بن عباس لہجہ بدل بدل کر، بہت دریتک مقتدر بااللہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتار ہا گرعبای خليفه نے حضرت منصور حلائ كے قبل ميں سكوت اور تو قف سے كام ليا۔

عریب بن سعد قرطبی کی روایت سے انداز ہ ہوتا ہے کہ طوطے کوزندہ کرنے کا واقعہ اس وقت پیش ا آیا تھا جب حضرت منصور حلالج کا مقدمہ زیر ساعت تھااور قاضی ابوعمر نے ان کے قبل کا فتو کی صادر حہیں کیا تھا۔

<u>ት</u> اگرچەشرى عدالت كى طرف سے حضرت منصر رحلاج كى قسمت كا فيصله ہوچكا تھالىكىن ابھى خليفە مقتدر باالله كے سامنے فد كرر وفقة كى پيش نہيں كيا كيا تھا۔ حالہ بن عباس جانيا تھا كہ خليفہ بھي حلاج ك ز براثر ہے، اس کئے وہ نسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ای دوران قیدخانے میں ایک اور عجیب قیدی دم بخو دمجھی تھے اور حضرت منصور حلا گئے کے شکر گزار بھی۔'' آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں نو شود نصیب ونٹمن کہ شود ہلاک سیغت سر دوستاں سلامت کہ تو نمنجر آزمائی چلتے ؟''اسیروں نے اس فخص سے درخواست کی جس کے اپنے بیروں میں بیڑیاں موجود تھیں مگروہ دوسروں کی آزادی کیلئے راستہ ہموار کر چکا تھا۔ '' میں تمہاں کہ دہ تیری شمشیر سے ہلاک ہوجائے۔ تیری منجر آزمائی کیلئے تو تیرے '' میں تمہاں کہ مسفید جلاگ نو منصور جلاگی نو برائی کیلئے تو تیرے '' میں تمہاں کہ مسفید جلاگ نو برائی کیلئے تو تیرے '' میں تمہاں کہ مسفود جلاگی نو برائی کیلئے تو تیرے '' میں تمہاں کر جا تھا۔ '' میں تمہاں کو برائی کیلئے تو تیرے '' میں برائی کیلئے کو تیرے '' میں برائی کیلئے کو تیرے '' میں برائی کیلئے کو تیرے '' کیلئے کو تیرے '' کیلئے کو تیرے '' میں برائی کیلئے کو تیرے '' کیلئے کیلئے کیلئے کر تیرے کر کے کہ کر کے کہ کر کیلئے کر تیرے کر کر کر کیا تھا۔

روستون بی کاسرسلامت ہے ) نیک شک شک شک شک شک

ای انداز کاایک واقعہ شہور بزرگ حضرت فی ایوعبداللہ خفیف کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔حضرت فیخ سی کا انداز کاایک واقعہ شہور بزرگ حضرت فی ایوعبداللہ خفیف کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔حضرت فیخ سی کا مخصر تعارف میرے کہ آپ اپنے زمانے میں شریعت اور طریقت کے امام تھے۔ آپ کے حضرت شیخ فریداللہ تنوی دوسرا شیخ پیدائہیں ہوا۔حضرت عبداللہ خفیف کا تعلق شاہی خاندان سے تعامر بعد فارس میں ایسا کوئی دوسرا شیخ پیدائہیں ہوا۔حضرت عبداللہ خفیف کا انتہاں استعال کرتے رہے۔ آپ نے بہت سے مشاکخ سے فیض روحانی آپ میں سال تک ٹاٹ کا لباس استعال کرتے رہے۔ آپ نے بہت سے مشاکخ سے فیض روحانی عبداللہ خفیف کا معمول تھا کہ ایک رکھت میں دس ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا حاصل کیا۔حضرت عبداللہ خفیف کا معمول تھا کہ ایک رکھت میں دس ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا

ماص کیا۔ حضرت عبدالقد حقیف کا معمول کھا کہ ایک راتھت کی دن ہرار سرب وروہ منا ک پر سے
کرتے تھے اور پورے سال میں چار چلے کھینچا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کا انقال بھی چلے کے
دوران ہی ہوا تھا۔ آپ کو' دخفیف' کا خطاب اس لئے ویا گیا تھا کہ افطار میں سات منقول کے سوا
کچھنہ کھاتے تھے۔ ایک بارضعف ونقابت کی وجہ سے آپ کے خادم نے سات کے بجائے آٹھ دمنتے
کچھنہ کھاتے تھے۔ ایک بارضعف ونقابت کی وجہ سے آپ کے خادم نے سات کے بجائے آٹھ دمنتے

پھن کھانے سے ایک بار سعف و تفاہت کی وجہ سے اپ سے حادم کے عاصلہ بات ہوا۔ پیش کردیئے۔ حصرت عبداللہ خفیف ؓ نے شار کئے بغیر آٹھوں منع کھا لئے مگر اس رات آپ کوعبادت میں وہ کیف حاصل نہیں ہوا جواس سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ پھر جب آپ کوچھ واقعے کاعلم ہوا تواس خادم

کوبرطرف کرکے دوسراخادم رکھ لیا۔ حضرت عبداللہ خفیف گابیان ہے کہ میں ایک دن حضرت منصور حلاج سے ملاقات کیلئے قید خانے پنچا۔ نماز کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے کھڑے ہوتے ہی ساری بیڑیاں خود بخو دکھل کر گر پڑیں۔ حلاج نے قید خانے کے کنارے پر وضو کیا۔ اصکلے حصے میں ایک رومال لٹکا ہوا تھا جو حسین بن منصور سے بہت دور تھا۔ خداکی قیم! میں نہیں کہ سکتا کہ وہ رومال خودان کے پاس آ محیایا وہ رومال

کے پاس پہنچ گئے \_ میں نے تو بس آناد یکھا کہ رومال ان کے ہاتھ میں تھااوروہ ای جگہ بیٹھے ہوئے جہاں وضو کیا تھا۔ ابھی میں حیرت میں جتلا تھا کہ اچا نگ حسین بن منصورؓ پر شدیدرفت طاری ہوگئی۔ انہیں روتاد کیچکر، میں ان کے قریب پنچااور کہنے لگا۔

" حسين!تم اپنے آپ کواس قيد ہے رہا کيون نہيں کراليتے؟" ( جھز ہوء ميں اپنے بديند : رسمار بلا ہے تا ہم جس اپنے کی در سوق کئے مکتر ا

(حفرت عبدالله بن خفیف کا مطلب بی تھا کہ جس بات کی وجہ سے قید کئے گئے ہو، اس سے رجوع کراو، آزاد کردیئے جاؤگے)

میری بات من کر حسین بن منصورٌ نے فر مایا۔''ابوعبداللہ! میں قید نبیں ہوں اور نہ قید کی تکلیف سے رور ہاہوں ہے بتاؤ کہ کہاں جانا جا جے ہو؟''

مل نے کہا۔''میری خواہش ہے کہ میں کچھ دیر کیلئے نیشا پور ہوآ وَں۔''

''میں تمہارا ہم سنزمبیں ہوسکتا۔'' حضرت منصور حلا بجؒ نے بے نیازانہ فر مایا۔ ''کیوں؟'' تین سوقیدیوں کا قافلہ جو پچھ دیر بعد کھی فضاؤں میں قدم رکھنے والا تھا،اپنے نجاہے دہندہ کا انکارین کراداس ہوگیا۔

''یدایک راز ہے جسے تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔''حضرت حسین بن منصورؓ نے فر مایا۔''جلدی کرواور اس مہلت کوغنیمت حانو۔''

یں ہست ویہ سب ہو و۔ قیدی ایک ایک کر کے دیوار میں نمایاں ہونے والے شگاف سے گزرنے لگے۔اسپروں نے اس راز کو جاننے کی کوشش کی تو حفزت منصور حلاج نے فرمایا۔''ہمارااللہ کے ساتھ ایک راز ہے جسے سولی پر چڑھے بغیر فاش نہیں کیا جاسکتا۔''

بے چارے قیدی کیا سمجھتے کہ مفسور حلائے کون ہیں اور وہ راز کیا ہے جوفر از دار ہے گزرے بغیر کہا میں جاسکا۔ جب تمام قیدی حصار زنداں سے نکل مجھے تو حضرت حسین بن منصور ؓ اپنے کمرے میں واپس

آ کئے۔ دوسرے دن صبح کوقید خانے کا محافظ آیا تو ید دکھ کر بدحواس ہوگیا کہ وہاں ایک بھی قیدی موجو ذہیں تھا۔وہ اپنے ماتخوں پر برسنے لگا ......گر ماتحت کیا جواب دیتے۔درواز وں پر قفل موجود تھے۔انہیں زمین کھا گئی یا پھروہ فضا میں تحلیل ہو گئے تھے۔زنداں کے محافظ نے زیادہ ہنگامہ آرائی کی تو حضرت منصور حلائے نے فرمایا۔

''ان مجبوروں پر کیوں مگڑتے ہو؟ وہ بے چارے بےقصور ہیں۔'' ''پھرقصوروارکون ہے؟'' داروغہ' زنداں نے اس قیدی سے پوچھا جوحکومت وقت کامعتو بے تھا۔

قید خانے کا محافظ خوف زدہ ہوگیا۔ کچھ دن پہلے ای طرح حضرت منصور حلائ کا ایک مرید بھی زنداں میں داخل ہوا تھااورا پنے مرشد سے ملا قات کر کے واپس چلا گیا تھا۔

''جب ان قید یول کوآ زاد کردیا تو خود یهال کیول ره گئے؟'' داروغهٔ زندال نے ڈرتے ورتے ورتے ہوئے۔ ڈرتے پوچھا۔

"مجھ پر حق تعالی کا عماب ہے اور میں اس وقت تک نہیں جاسکتا جب تک عماب پورا نہ ہوجائے۔" معرت معور حلائے نے فرمایا۔"مجوب کے عماب سے بھا گناعشق کے خلاف ہے۔" مشہور فاری شاعر نے حضرت منصور حلائے کے عشق کی اس کیفیت کو اپنے ایک شعر میں اس طرح بیان کیا ہے۔"

اس سوال كاجواب زندال كے محافظ كواس طرح ديا كيا تھا۔ ' بهم اللد كے قيدى بيں اور اپنے محبوب ے زیرِ عاب ہیں۔ جب تک وہ عمّاب پورائبیں ہوجاتا، اس وقت تک ہم کہیں نہیں جائے ..... کیونکہ محبوب کے عمّاب سے بھا گنامحبت وعاشقی کے خلاف ہے۔''

ا یک موقع پر فرمایا تھا۔'' ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے جوسولی پر چڑھے بغیر نہیں کہا

ا کے بار جب حضرت ابوعبداللہ بن خفیف ؒ نے پوچھاتھا کہ آپ خود کو آزاد کیوں نہیں کرا لیتے ، تو فر مایا تھا کہ ہم قید کب ہیں؟ اور پھر دوسرے ہی کمیح حضرت منصور حلا کج نے اپنے دعوے کا ثبوت بھی

ان تمام واقعات کا گہرائی ہے مشاہدہ کرنے کے بعد پورے یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ حفرت منعور حلا مج عام صوفی نہیں تھے۔ جواپنی روحانی طاقت کے ذریعے حصار زنداں سے نگل کر کہیں دور چلے جاتے۔ وہ ایک بہت ہی خاص قیدی تھے .....اور بہت ہی خاص مسللے پر قید ہوئے

تھے۔ بنگامہ دار بریا ہوناان کے مقدر میں لکھودیا گیا تھا۔اس لئے وہ مشیت اللی سے سطرح کریزا اختیار کرتے اور قدرت کی حیتی ہوئی چار دیواری سے نکل کر کہ ں جاتے؟ حفزت منصور حلائج کو معلوم تھا کہ ایک دن وہ اینے ہی خون میں نہائیں گے تو امرالہی سے بیچنے کی تدبیر کیوں کرتے اور حکام کےسامنے حرف معذرت اپنی زبان پر کیول لاتے ؟ وہ اپنے عشق میں سیے تھے،اس کئے پوری ۔ توانائی کے ساتھ عشق کے مر مطے طے کرتے رہے۔ مخالفین کا کام الزام عا کد کرنا تھا .....اور حفزت منعور حلاجؓ کا کام اپنے کام سے کام رکھنا۔شرعی عدالت سوال کرتی رہی اور حفرت حسین بن منعورٌ صاف صاف جواب دیتے رہے کہ وہ نہ خدا ہیں نہ مہدی ہونے کے دعویدار۔ وہ صرف ایک عاجز اور عناه گار بندے ہیں .....اور اللہ کی وحدا نیت، خاتم النبین سرور کونین ایک کی رسالت اور خدا کے

کی زندگی میں جنت کی بشارت مل چکی تھی۔) الغرض حفرت منصور حلاج نے اپنی صفائی پیش کردی اور علمائے بغداد نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ و جغرت مسین بن منصور کہتے رہے کہ وہ بھیج العقیدہ مسلمان ہیں مرفقہا کی مہریں اعلان کرتی رہیں کہ بیہ محص واجب القتل ہے۔

امحاب عشرہ مبشرہ کی نضیلت کے قائل ہیں۔(عشرہ مبشرہ ان دیں صحابہ کرا م کو کہا جاتا ہے جنہیں ان

**☆☆...................** ☆☆

مل کے نتوے پر قاضی ابو عمر اور دیگر علاء کے دستخط ہوجانے کے بعد حامد بن عباس موقع کی تلاش میں رہا۔ وہ نہایت عیارانسان تھا۔اس نے براہ راست خلیفہ مقتدر بااللہ کویے خرمبیں دی کہاس ک<sup>9 ک</sup>الیکوششیں بار آور ثابت ہوئیں بلکہ دستخط شدہ کاغذا پنے ایک در باری مصاحب زجی کے حوالك كرديا\_

''استامیرالمونین کی خدمت میں اس طرح پیش کرنا که تا خیر کی کوئی مخبائش باتی ندرہے۔' حامد

تحسین بن منصورٌ نے فر مایا۔''ابوعبداللہ! اپنی آتکھیں بند کرلو۔'' میں نے ان کی ہدایت پر ممل کیا۔ چند کمحوں بعد مجھ سے کہا گیا۔ '' ابوعبداللہ! آئکھیں کھول دو۔''

میں نے حسین بن منصور کے کہنے پر آئکھیں کھولیس تو اپنے آپ کو نیشا پور کے ای محلے میں جہاں جانے کا ارادہ کیا تھا حالا تکہ میں نے انہیں محلے کا نام نہیں بتایا تھا۔

''اب کیا چاہے ہو؟''حسین بن منصورؒ نے پوچھا۔ وہ نیشا پور میں میرے ساتھ موجود تھے۔ مل نے کہا۔' جھے ای جگہ پہنچادیں جہاں سے آیا تھا۔''

حسین بن منصورٌ نے دوبارہ آتکھیں بند کرنے کیلیے کہا۔ پھر جب میں نے آتکھیں کھولیں تواہ

قيدخانے مستقار مجھے جیران دیکھ کرحسین بن منصور ؓ نے فر مایا۔

"خدا کی تم اگرعشاق اس بات رقتم کھائیں کہ وعشق کی وجدے مردہ یا مقتول ہیں تو وہ اپنی تم کوتو ڑنے والے نہیں ہوں گے۔ بیرہ واوگ ہیں جو وصال کے بعد جمر میں مبتلا ہوں تو مرجاتے ہیں .....اوراس کے بعد پھر وصال سے کا میاب ہوجا کیں تو جی اٹھتے ہیں ،تم عشاق کو مزل محبوب میں بچھڑا ہوا دیکھو گے جینے''اصحاب کہف'' چھڑے ہوئے پڑے تھے کہ ان کو بیداری کے بعدیہ بھی فیر

نہیں تھی کہ کتنی مدت تک سوتے رہے؟ یہ ہے حضرت منصور حلا بچ کے بارے میں اس عظیم صوفی کا بیان جس کے علم وضل اور رومالی ا عظمت پراس دور کے تمام مشائخ اور علماء منفق تھے۔

ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت منصور حلائج تقریباً 9 سال تک وزیر حامد بن عباس کی قید ٹی رہے۔اسیری کے دوران حضرت منصور حلائ کا ایک مریدائے مرشد سے ملاقات کرنے کیلے ای طرح قیدخانے پہنچا کہ درزنداں بند تھا اور چاروں طرف بخت پہرے موجود تھے۔ پیر حفرت حسین بن منصورتگ بردی کرامت بھی جس ہے اشارہ ملتاہے کہ جب وہ اپنے ایک اونی شاگر د کو ہزار پابندیوں

ے گزار کرایخ آپ تک بلا کتے ہیں توخود بھی قید خانے سے باہر جانے کی طاقت رکھتے تھے۔ دوسری بار تین سوقید یول کور ہا کردیا اور زندال کے محافظ ان کواس ارادے سے باز ندر کھ سکے۔ جے بحکم خدااسیروں کی اتنی بوی تعداد کور ہائی دلانے پر قدرت حاصل ہو، وہ خود حکومت، کی بنائی ہوفا عارد بواری می<sup>ن کس طرح</sup> مقیدره سکتا تها؟

ان تمام واقعات سے بردھ كرحضرت فيخ ابوعبدالله بن خفيف كي كوابي موجود ہے كہان بي بزرگ كوحفرت منصور حلاج نے چتم زدن ميں نيشا پور پنجاديا تھا اوراي طرح دوبارہ قيدخانے ميں والیس لےآئے تھے۔ان تمام روا بول سے پاچاہ کدمفرت منصور حلا ہے کیلئے حامد بن عباس کا قائم كرده قيدوبندى كوئى حيثيت نبيس تقى وه جب عائة حصار زندال سے چلے جاتے اور اہلا رو کنے والا کوئی نہ ہوتا۔ عام ذہنوں میں بیسوال أبھرسکتا ہے کہ پھر حضرت منصور حلائج قید خانے 🗢 چلے کو البیں محے ..... اور طویل عرصے تک بیمظالم کیوں برداشت کرتے رہے؟

بن عباس نے زخمی کو ہدایت کی۔'' جب تک حلا کی قتل نہیں ہوجا تا ،اس وفت تک میں چین سے نہیں ہو سکوںگا۔''

''آپ مطمئن رہیں۔'' ذخی نے خوشامدان کہتے میں کہا۔''مملکت کا ضروری سے ضروری معالما بھی اُنتواء میں ڈال دیا جائے گا۔امیرالموشین پوری شدت کے ساتھ اس حقیقت کومحسوں کریں م کہ حکومت کے سامنے کل منصور کے سواکوئی دوسرامسکلہ ہی نہیں ہے۔''

بظاہر حامد بن عباس زنجی کی چرب زبانی ہے مطمئن ہوگیا تھا تمر تقیقتۂ وہ بہت مضطرب تھا۔ اے ہر وقت ایک ہی فکر بے قرار رکھتی تھی کہ کہیں حلائے اپنی شعبدہ بازی اور جادوگری ہے کام ئے رتیہ خانے سے فرار نہ ہوجا ئیں ۔۔۔۔۔ اور اس کی تمام محنت اکارت چلی جائے۔ (واضح رہے کہ حامہ بن عباس حضرت حسین بن منصور کی گرفتاری اور پھران کے تمل کو اپناایک عظیم الشان کارنا مہ بھتا تھا)

نرقی نے دوسرے ہی دن خلیفہ مقتدر بااللہ کے نام دوخط تحریکے اوران خطوط کے درمیان حضرت منصور ؒ کے آل کا فتو کی رکھ کروہ لغا فدا میرالمونین کی خدمت میں بھیج دیا۔ پھراس نے حامہ بن عباس کی خلوت میں پہنچ کریپخوشخبری سائی۔

''میں نے امیرالمونین کومعالے کی نزاکت اور شدت سے باخبر کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شام تک آپ کی مرضی کے مطابق جواب آ جائے گا۔''

حامد بن عباس زنمی کی اس اطلاع سے بہت خوش ہوا مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا،اس کی بے چینی متی گئی۔

پھر جب دو دن تک خلیفہ مقتدر بااللہ کی طرف سے زنجی کی عرضداشت کا کوئی جواب نہیں آیا تو حامہ بن عباس کے ہوش اڑ گئے۔ایک رات تو اس نے اس طرح گزاری کے تھوڑی دیر کیلئے اس کی آگھ لگ جاتی تھی اور پھروہ گھیرا کراٹھ جاتا تھا ۔۔۔۔۔گمرو دسری رات تو حامہ بن عباس کی وحشت کا بیعالم تھا کہ ایک لمحے کیلئے اس کی بلکیس تک نہ جھیک سکیس۔ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی زندگی کی آخری رات ہواورضج ہوتے ہی حضرت منصور حلاج کی جگہ خودا سے دار پر تھنجے دیاجائے گا۔

حامد بن عباس کی بدحواس کے دو بنیادی اسباب تھے۔ایک بیر کداگر خلیفہ مقتدر بااللہ فتوے کی ا تو یُق نہ کرتا تو حکومتی سطح پراس کی ساری عزت خاک میں مل کررہ جاتی۔وہ جس کھیل کا آغاز کر چکا تھا، اسے انجام تک پہنچانا ضروری تھا ..... ورنہ وہ خلافت کا نہیں،علائے وقت اور معززین شہر کا بھی معتوب بن جاتا۔اس لئے قبل منصور "ہی حامد بن عباس کے افتد ار کا ضامن تھا۔

دوسری اہم وجہ بیتی کہ مجلس علاء کے فیصلے کی خبراڑتے اڑتے ہو! م تک پینچ می تھی اور اہل بغداد
کی بڑی تعداد حامد بن عباس سے نفرت کرنے گئی تھی ۔ بعض مؤرخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ
اسے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ اس لئے حضرت منصور حلا بچ کی فوری موت ہی میں حامہ بن
عباس کی بقائقی ..... مگر جب خلیفہ مقتدر بااللہ کی طرف سے دودن تک کوئی جواب نہیں آیا تو وہ ذخی
بر برہم ہوگیا۔

ر پونے امیر المونین کوکیسا خطاکھا ہے کہ انہوں نے اسٹے بڑے مسکلے پرغور کرنا بھی گوارہ نہیں کیا۔'' رمیں نے معالمے کی شکینی کو ظاہر کرنے کیلئے بہترین الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔'' حامد بن عباس کو غضب ناک یا کر زنجی بھی پریشان نظر آر ہاتھا۔'' اب میں کیا کروں کہ امیر المونین نے بیری دونوں درخواستوں کو لائق اعتنا نہیں سمجھا۔''

واستوں کولاں است کی ورکر تا رہا۔ پھر زنجی کو مخاطب کرکے بولا۔'' جس طرح میں کہتا ہوں ، حامہ بن عباس کچھ دیر تک غور کرتا رہا۔ پھر زنجی کو مخاطب کرکے بولا۔'' جس طرح میں کہتا ہوں ، سنت سن ، ، ،

اں طرح تحری<sup>کر!''</sup> زنجی اپنی جان چھڑانے کیلئے ای وقت کا غذاور قلم لے کرتیار ہو گیا۔

عیاروں اور سازشیوں کا بمیشہ ایک ہی طریقہ رہا ہے کہ جب وہ کسی مقبول ہتی کو معتوب بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہی کہہ کر حکر ال کے کان بحرتے ہیں کہ فلال فخض کی موجودگی سے حاکم کے اقتد ارکوشد یدخطرہ لاحق ہے۔ چنا نچہ حالہ بن عباس نے حضرت منصور حلائے کے سلسلے میں بھی اس حکست عملی سے کام لیا۔ اگر کوئی عوام کے غیظ وغضب کا نشانہ بنتا تو وہ حالہ بن عباس موتا ...... مقدر بااللہ کورعایا کی نفرت کا سامن نہیں تھا ..... مگر حالہ بن عباس نے چال ہی ایسی چلی تھی کہ عباس فلیفہ مجبور ہوگیا۔

حامہ بن عباس کی عیاری کا ایک جوت یہ بھی ہے کہ اس نے زنجی کوآلہ کار بنایا۔ اگروہ چاہتا تو خود بھی مقدر باللہ کی خدمت میں حاضر ہوکر صورتحال بیان کرسکتا تھا۔....گر حامہ بن عباس فطر تا ایک شاطر انسان تھا۔ مقدر باللہ کو لکھے جانے والے آخری خط میں الفاظ اس کے تھے کیکن تلم ایک دومرے در باری کا جھوٹا افسانہ حامہ بن عباس کا تراشا ہوا تھا گرتم برزنجی کی تھی۔ ایک اس واقعے سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ حضرت مصور حلاج کے سلسلے میں کیسی کیسی چالیں چل رہا تھا۔ مفا

سودہ عیاج اسلام کہ وہ حضرت منصور حلاج کے سلسلے میں بیسی سیسی چاہیں چال رہاتھا۔ پھراس کے شاطرانہ ذہن نے ایک اور کروٹ لی۔ زنجی سے خطرتح برکرایا اور دوسرے درباری طلح کوقا صدینایا۔ شایدا سے زنجی پراعتبار نہیں رہاتھا۔ الغرض مفلح فوری طور پروہ خط لے کرمقتدر بااللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عباس خلیفہ نے خطابک طرف رکھ دیا اور دوسر ہے لوگوں کی طرف متوجہ ہوگیا۔ حالہ بن عباس نے مفلح کوئتی ہے تاکید کی تھی کہ امیر المومنین اپنی عدیم الفرصتی کا کوئی بھی مظاہ کریں ، اسے ہر حال میں خط کا جواب چاہئے۔ مفلح نے ایک لمحہ ضائع کئے بغیر انتہائی پر جوش انملا میں صور تحال کی عکاسی کی اور بہت زیادہ مبالغے سے کام لیانیتجناً مقدر بااللہ نے زنجی کاتح بریر کردونا پڑھااوراسی وفت تھم جاری کردیا۔ تھم نا ہے کے الفاظ حسب ذیل تھے۔

''جب قاضی القصناۃ اور علمائے بغداد نے حلائے کے قبل کا فتویٰ دیدیا ہے تو پھراہے ممر کا عبدالصمد کوتوال کے حوالے کر دیا جائے۔ کوتوال کی تکرانی میں حلاج کے ایک ہزار تازیانے گئے گئے۔ اگروہ اس سزاکے نتیج میں مرجائے تو بہتر ہے ورنہ گردن ماردی جائے۔''

حضرت منصور طابع کے سلسلے میں جہال دوسر بولوں نے اذبیت ناک نداق کئے ہیں دہال تاریخ نوبیوں نے بھی فل منصور گوا یک نکلیف دہ افسانہ بنادیا ہے۔ مقدر بااللہ کے علم کی تشریخ کرنے ہوئے بحض مو رضین نے لکھا ہے کہ عبائی خلیف نے حضرت منصور کے بارے میں تو قف اختیار کیا تھا۔ واحل ابھی تسلیم کئے لیتے ہیں کہ مقدر ہااللہ اور سارابو جھ قاضی ابوعمر اورد میر علمائے بغداد پر ڈال دیا تھا۔ چلئے! ہم تسلیم کئے لیتے ہیں کہ مقدر بااللہ کا محال اس نے جھک گیا تھا۔ اس لئے اس نے حصل گیا تھا۔ اس لئے اس نے حصل گیا تھا۔ اس لئے اس نے حصرت منصور حلائے کے ایک ہم رامت دیا ہیں جبت کردی تھی ..... مگر ذرا مقدر بااللہ کا محال اس نے حصل گیا تھا۔ کہ بہلے حلائے کے ایک ہم رامت انہیں قبل کردینے کا حکم جاری کرتا۔ یہ ایک ہزاد کرجائے تو اس کا سرقلم کردیا جائے۔ واقعت آگر مقدر بااللہ حضرت منصور حلائے کیا جائے دل میں تازیاف کا مرامی کرتا۔ یہ ایک ہزاد کو نہیں تازیانے گل ہو کہ بارائس حساب میں تھی ؟ کیا اس زمانے میں تازیانے گل ہو کہ جاری کرتا۔ یہ ایک ہزاد خورت منصور حلائے سے ناراض تھا .....اورائی انگا کا خاتم ہاری کرتا۔ یہ ایک ہزاد کو ڈوں کی سن انہیں تھا تو ہمارے کو چھولوں سے بنائے جاتے ہو کہ بات بالکل واضح ہے کہ مقدر بااللہ بھی حضرت منصور حلائے سے ناراض تھا .....اورائی انگا خاتم ہاری کرتا۔ یہ ایک ہزاد کو ڈوس کی سن انہیں تھا تو ہمارے مورضین نے ناراضی کا اظہار کرنے کیلئے اس نے ایک ہزاد کوروں کی سن انہیں تھا تو ہمارے مورضین نے بیشتر واقعات تحریر کرتے وقت غلط بیا نیوں اور قباس آرائیوں سے کا م لیا ہے۔

پھر جب حامد بن عباس نے خلیفہ مقتدر بااللہ کا تھم نامہ دیکھا تو اُس کا چیرہ خوثی سے کھل اٹھا۔ 8 سال تک اس نے جس بچے و تاب کے ساتھ اپنے دن رات گز ارے تھے، آج در بارخلافت سے الا خلش ادر اضطراب کا صلامل گیا تھا۔ حامد بن عباس کو سرمصور کی ضرورت تھی اور مقتدر بااللہ کی میں اختیار نے اسے حلائے کے سلسلے میں کمل طور پر باافتیار بنادیا تھا۔

ہ اسسسسست کی ایک صوفی جانباز اورایک عاشق جاں سوختہ کی داستان حیات کا آخری ہاب آگا کریں ،ضروری ہے کہ ایک اور تاریخی روایت بھی پیش کردیں۔جس سے قار مین کوانداز ، ہوجائے گا کہ اس مقدمے میں کس قدر جھوٹی گواہیاں پیش کی گئی ہیں اور مؤرخین نے ایک صحیح العقد ، مسلمان کو

زندین ،کافراورخدائی دعویدار ثابت کرنے کیلئے کیسی مہمل روایات کا انبار لگایا ہے۔

ہاکتان کے ایک مشہور اشاعتی اوارے نے 1981ء میں ایک کتاب ''حسین بن منصور حلائے''

شائع کی تھی۔ فرکورہ کتاب میں ایک مضمون ''منصور حلائے'' کے عنوان سے شامل کیا گیا ہے جس کے
شائع کی تھی۔ فرکورہ کتاب میں ایک مضمون ''منصور حلائے ہیں اور مترجم خواجہ عبد الحمید یز دانی۔ اسی
مصنف مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ فرید اللہ بن عطارٌ ہیں اور مترجم خواجہ عبد الحمید یز دانی۔ اسی
کی سف مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ فرید اللہ بن عطارٌ ہیں اور مترجم خواجہ عبد الحمید یز دانی۔ اس

ال مضمون كى باقى عبارت حسب ذيل ہے۔

جواب میں منصورؓ نے کہا۔'' جس روز میں سرچوب پارہ (ککڑی کا کلؤا) سرخ کروںگا،اس روزتو اہل طاہر کا لباس پہنےگا۔ چنانچہ جس دن آئمہ نے فتو گا دیا کہ حسین کوتل کردینا چاہئے، جنیدٌاس دن جلسۂ تصوف پہنے ہوئے تھے۔انہوں نے فتو گا نہ لکھا۔ جبکہ خلیفہ کا فرمان پیرتھا کہ تحریر جنیدٌگی ہو۔نیتجتًا جنیدٌ نے دستاراور جبہ پہنااور مدرسے پہنچے۔ جہاں انہوں نے فتو گا لکھا۔

'' ظاہری حال کے مطابق وہ گردن زنی ہے اور فتو کی ظاہر پر ہے۔ باطن کا حال اللہ جائے۔''
اس سے قطع نظر کہ حضرت جنید بغداد گئے نے حضرت منصور حلاج کے قبل کی پیش گوئی کی تھی یا بیس، یہ بات تاریخ کے ایک معمولی طالب علم کو بھی جیرت میں ڈال دیتی ہے کہ حضرت جنید بغداد گئے نے مضرت منصور حلاج کے قبل کا فتو کی اپنے قلم سے تحریر کیا تھا۔ حضرت حسین بن منصور کے لئے گئی کا فتو کی اپنے قلم سے تحریر کیا تھا۔ حضرت حسین بن منصور کے لئے گئی اور حضرت جنید بغداد گئ 297 ھیں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت منصور حلاج کی بہلی بار 301 ھیں قید ہوئے۔ اس وقت بھی حضرت جنید اس

عالم فائی میں موجود نہیں تھے۔حضرت منصور حلاج کی شہادت کا واقعہ آپ کے وصال کے وا

برس بعد پیش آیا۔

غلام واپس جانے نگاتو کوتوال نے اسے بخت لیجے میں تنبیبہ کی۔'' خبر دار! حلائج کواس کی خبر نہ ہو۔'' غلام نے سبعے ہوئے انداز میں اپنے سرکوجنبش دی اور واپس چلا گیا۔ پھراس نے اس کمرے کا دروازہ کھولا جہاں حضرت منصور حلائج قید تھے۔ بیدوروازہ کھلنے کا وقت نہیں تھا۔اس لئے حضرت حسین بن منصور ؓ نے قدرتے تجب سے اس غلام کی طرف دیکھا۔

'' المِرآوَ!''غلام نے حضرت حلاج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ '' ہاہرآوَ!''غلام نے حضرت حلاج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

''وزیر کے پاس اس وقت کون ہے؟'' حضرت حسین بن منصور ؓ نے غلام سے پوچھا۔ «محمد بن عبدالصمد کوتوال!''غلام نے مختصر جواب دیا۔

حضرت حسین بن منصورؒ ایک لمحیضا کئے کئے بغیر کھڑے ہو گئے ۔اس وقت ان کے پیروں میں تیرہ بیزیاں موجودتھیں ۔حضرت منصور حلائے جسمانی طور پر بہت کمزور تنظیمُ اتنی وزنی بیزیاں پہن کر بھی آپ نہایت سبک رفتاری کے ساتھ چلتے تنھے۔ غالبًا یہ بھی آپ کی کرامت تھی۔غلام کا بیان ہے کہ میری بات سنتے ہی منصور حلائے کھڑے ہوگئے اور نہایت سرشاری کے لہجے میں فرمایا۔

''الله کاتم!اب ہم ہلاک ہوئے''

پھرآ مان کی طرف دیکھا۔غلام کی روایت بے مطابق حضرت منصور حلائے کواپنی موت کاعلم ہوچکا تھا مگران کے چبرے پرخوف و ہراس کا ہلکا ساعکس تک نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ مطمئن نظر آرہے تھے بلکہ ان کا چبرہ پہلے سے زیادہ روثن وتا بناک نظرآ رہا تھا۔ پھر حلائے یہ کہتے ہوئے کمرے سے ماہر نکلے۔

"میں تیرے دیدارکوحاضر ہور ہاہوں۔"

غلام کامیان ہے کہ حضرت منصور حلائے نے زنداں کا طویل صحن عبور کیا اور وہ ایک ہی جملہ وہراتے رہے۔''میں تیرے دیدار کو حاضر ہور ہا ہوں۔''

زندال سے باہر آکر حفرت حسین بن منصور ؓ نے ایک نظر کوتو ال جمد بن عبدالعمد کود یکھا گر خاموش رہے۔ اس لئے رہے اکر اور یکھا گر خاموش رہے۔ اس لئے کوئی انہیں ایک خچر پر سوار کرا دیا گیا۔ وہ سائیسوں کی جماعت کے درمیان میں تھے۔ اس لئے کوئی انہیں بہچان نہیں سکتا تھا۔ آخر سیا ہوں کا یہ پر اسرار قافلہ بل تک پہنچا۔ اس جگہ سے حامد بن عبدالعمد اور اس کے سیابی کوتو الی کے میدان میں حضرت عباس کے غلام والیس چلے مجمد بن عبدالعمد اور اس کے سیابی کوتو الی کے میدان میں حضرت

متعورطان کے گردطقہ بنا کر بیٹھ کے اور ساری رات جا گتے رہے۔ بعض مؤرخین کا بیان ہے کہ کوتوال رات بھر شدید اضطراب کے عالم میں ٹہلتا رہا۔اسے اندیشہ تھا کہ کمیں حلائ کے کے قلیدت مندوں اور پرستاروں کواس واقعے کی خبر نہ ہوگئی ہواور وہ جوش میں آ کر حملہ نہ کردیں۔ بیخض کوتوال کے وسوسے تھے ور نہ بغداد کے سکوت کا بیعالم تھا کہ تمام شہرانتہائی سکون کے عالم میں گہری نینرسور ہاتھا۔ جاگ تو وہ رہے تھے جنہیں ایک مظلوم کو بھائی پر چڑھانا تھا۔۔۔۔۔ یا بھروہ وی

عاس جال سوختہ بیدار تھا جے منزل دار سے گزر کراپنے محبوب کے دیار کو حاضر ہونا تھا۔ آخروہ پر ہول اور سیاہ رات گزرگئی جو قیامت تک کیلئے" تاریخ عشق" کا ایک نا قابل فراموش تاریخی حقائق کی روشی میں اب دو ہی صور تیں باتی رہ جاتی ہیں۔ ایک بید کہ حضرت شیخ فریدالور عطار گو مغالطہ ہوا اور انہوں نے اپنے مضمون میں ایک ایسی روایت نقل کر دی جس کا سرے ہے او جود ہی نہیں تقا۔۔۔۔۔ حضرت شیخ عطا ایک عالم و فاضل صوفی تھے۔ اس لئے ان سے اس فتم کی علمی سرز دہونا امریحال ہے۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ حضرت شیخ عطار ؓ کے مضمون میں اضافہ کر وہا تھا تا کہ ایک طرف عام مسلمانوں کے ذہن الجھ جائیں اور دوسری طرف حضرت جنید بغدار ؓ نہ امام شریعت وطریقت کو بھی قسم مسلمانوں کے ذہن الجھ جائیں اور دوسری طرف حضرت جنید بغداری ہے امام شریعت وطریقت کو بھی قسم مسلمانوں کے دہن الجھ جائیں اور دوسری طرف کردیا جائے۔ جب فقد پرداز ہا نے اسانی کی تابوں میں تحریف کردی، بہت می احادیث گھڑ لیس تو پھر ایک بزرگ کے مضمون ہم آمیزش کردینا کون میں مشکل بات ہے؟

مولانا ظفر احمد عثالی "نے اپنی تالیف' سیرت منصور حلائے" بیں ایک مقام پریہ واقعہ درہ ا ہے۔ "علامہ عبدالوہاب شیرانی اپنی کتابوں میں جا بجا لکھتے ہیں کہ لوگوں نے میری زندگی میں مرا کتابوں کے اندرالحاق کردیا تھا جس کی جمھے کچھ خبر نہیں تھی۔ جب علاء نے میرے خلاف فتو سے کھے اس وقت مجھے خبر ہوگئی۔ چمر میں نے اپنااصلی نسخدان کے پاس جھجا تو فتنے فروہوا۔"

جب ایک عالم کی زندگی میں مفسدین کی شرارت کا بیعالم ہوتو پھر حضرت نیخ فریدالدین عطالاً لوگوں کی فقند پر دازیوں سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں جنہیں اس دنیا سے گزرے ہوئے تاہاً آئے مصوسال ہو بچکے ہیں۔ میرے پاس حضرت شخ عطار کی مشہور تصنیف '' تذکرۃ الاولیا'' کاوہ لو موجود ہے جوجنوری 1973ء میں کراچی سے شائع ہوا تھا۔اسے مولا نازیر افضل عثانی نے مرتباً مہم ہوجود ہے جوجنوری 1973ء میں کراچی سے شائع ہوا تھا۔اسے مولا نازیر افضل عثانی نے مرتباً استخ میں نے حضرت منصور طان کی کے سلسلے میں تحریر کردہ مضمون کا ایک ایک ایک حرف پڑھ ڈالا مگرائم سنخ میں نی مصور سے متعلق حضرت جنید بغدادی کی پیش کوئی اور فتو کی لکھنے کا واقعہ مذکور نہیں ہے اب ہم اگرا موضوع کی طرف لو میتے ہیں۔

کوتوال محمد بن عبدالصمداپنے سپاہیوں کے ہمراہ بہت احتیاط کےساتھ زنداں پہنچا۔ پھراس ملا کواپنے پاس بلایا جوحضرت منصور حلائے کی تکرانی پرمقرر تھا۔

''امیرالمونین کا حکم ہے کہ طاح کوقید خانے سے باہر لاکر میرے حوالے کردے۔''مجملا عبدالعمدنے تحکم آمیز لیج میں غلام سے کہا۔

''ابانہیں کہیں اور نتقل کیا جار ہاہے؟''غلام نے کوتوال شہرے پوچھا۔ دریسی دوگھ سے میں اور منتقل کیا جار ہاہے؟''غلام نے کوتوال شہرے پوچھا۔

''اس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔''محمہ بن عبدالصمدنے کہا۔''کل صبح ہوتے ہی طالہ کو بھانی دیدی جائے گی۔''

باب بن كرره كى ہے۔

سے صبط نہ ہوسکا۔

پھر جب آ فاب طلوع ہوا تو وہ 24 / ذیقعدہ 309ھ منگل کا دن تھا۔ (واضح رہے کہ ہم موزمین نے 310ھ تحریر کیا ہے مگر دن اور تاریخ میں کوئی اختلا قبنیں) حضرت منصور طابل موزمین نے 310ھ تحریر کیا ہے مگر دن اور تاریخ میں کوئی اختلا قبنیں آپ کے پیروں میں ہمٹل موجود تھیں۔ کو ال کر قید خانے کے میدان میں ہمٹل موجود تھیں۔ کو ال محمد بن عبدالصمد کے سپاہیوں کا بیان ہے کہ جب حلائے محرے سے باہر آپا ان کے چبرے پر عجیب وغریب روشی تھی۔ وہ مستانہ چال کے ساتھ سے کہتے ہوئے آگے ہوئے ۔ ان جہرے پر عجیب وغریب روشی تھی ۔ وہ مستانہ چال کے ساتھ سے کہتے ہوئے آگے ہوئے ۔ ان جہرے ہوئے آگے ہوئے ۔ ان کے چبرے پر عام ہوگی تھی کہ حضرت منصور حلائے کو بھائی دی جانے والی ہے۔ نیجاً پور بعد کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے جہال انسان اس میدان کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے جہال انہان اس میدان کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے جہال ایک عاشق جانبازی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔

حفزت منصور حلا کج ہرخوف سے بے نیاز اور اپنے انجام سے بے پروا، جھومتے ہوئے چل رہے تصاور بیاشعار پڑھتے جارہے تھے۔

> "ميرانديم (صحبت مين بينضخ والا) ذرابهي طالمنهيں -" "ميرانديم (صحبت مين بينضخ والا) ذرابهي طالمنهيں -"

''اس نے مجھے بھی ولی ہی شراب محبت پلائی جیسی وہ خود پیتا تھا۔'' (ایک مہمان جیسا دوس، مہمان کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے بعنی کھانے پینے کی چیزوں میں اسے اپناشریک بناتا ہے)
'' پھر جب شراب کا دور چلنے نگا اورنشہ پورا ہو گیا تو میں نشے کی وجہ ہے آ داب ضیافت بھول گیا۔
پھراس زئر کی اور میں مجھریز دوری تکوار مزمکا کی اور مجھر حمد میں سربستا پر بیشار تھی کریا ''

پھراس نے ترک ادب پر جھے مزادی۔ تلوار منگائی اور جھے چیڑے کے بستر پر بٹھا کرتل کردیا۔'' ''اس خف کی بھی حالت ہوتی ہے جوگری کے موسم میں اثر دھے کے ساتھ بیٹھ کر پر انی شراپ بیتا ہے۔''

(ایک توپرانی شراب کا نشه، دوسرے گرمی کے موسم کی تیزی اور تبسرے اڑ دھے کے زہر کا اڑ ﴿ گرم دنوں میں شدت اختیار کر لیتا ہے )

العض علا یے تحقیق نے ان اشعار کی تشریک کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت منصور حلائ نے آلا سے پہلے اپنے جس ندیم اور جلیس کو نا طب کیا ہے، وہ حضرت شخ جنید بغدادی تھے۔واضح رہ کہ جب حضرت منصور حلائ محقیق آپ نے اٹکا خلوت اور صبر وضبط کی تلقین فر مائی تھی گر جب حسین بن منصور سے ضبط نہ ہوسکا اور ان کی زبان عظوت اور صبر وضبط کی تلقین فر مائی تھی گر جب حسین بن منصور سے ضبط نہ ہوسکا اور ان کی زبان کی ایسے کلمات ادا ہونے لگے جو شریعت کی نظر میں قابل گرفت منصور سے فیو حضرت جنید بغدادی نے نافران محکمات ادا ہونے آپ سے جدا کر دیا۔حضرت منصور نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان ہی گا صحبت میں رہ کر مجھے پر یہ کیفیت طاری ہوئی جیسی کہ خود ان پر طاری تھی گر وہ صبط کرتے تھے اور جھ

اشعار پڑھنے کے بعد حفرت منصور حلائے نے قرآن کریم کی بیآیت تلاوت کی۔ اشعار پڑھنے کے بعد حفرت نہیں رکھتے وہ قیامت کوجلدی بلانا چاہتے ہیں اور جواس پرایمان رکھتے «جولوگ قیامت پر ایراور جانتے ہیں کہ وہ یقینی آنے والی ہے۔"

جں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ چینی آنے والی ہے۔'' ہیں آیت کی حلاوت سے حضرت منصور حلائے کامفہوم بیتھا کہ جولوگ مظالم پر اصرار کررہے ہیں اس آیت کی جلدی بلانا چاہتے ہیں۔اس لئے کہ مظالم کی کثرت بھی قیامت کی علامتوں ہیں سے وہ مویا قیامت کوجلدی بلانا چاہتے ہیں۔اس لئے کہ مظالم کی کثرت بھی قیامت کی علامتوں ہیں سے

تمام مؤرضین اس بات پر شفق ہیں کہ حضرت منصور حلائے کے قل کئے جانے کی خبرس کر تقریباً پورا بغداد ہی مقتل کی جانب اُٹر آیا تھا۔ میدان میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ لوگ شاہرا ہوں پر جمع ہورہے تھے۔ یہاں تک کہ تقل کی طرف جانے والے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔

'''حسین!تصوف کیاہے؟''

حضرت منصور حلاج نے فرمایا۔''جو پچھتم اپنی آنکھول سے دیکھر ہے ہو، وہ تصوف کا ادنی ترین

... " بچراعلی ترین درجه کون ساہے؟" حضرت شیخ ابو بکرشیلی نے سوال کیا۔

''اس درجے کوئی واقف نہیں ہوسکتا۔'' حضرت منصور حلائ نے فر مایا اور سیڑھیوں پر چڑھ کر اس مقام تک پہنچ گئے جہاں سولی نصب کی گئی تھی۔

پھر جیسے ہی حضرت منصور حلائے نے انسانی ہجوم کی طرف رخ کیا، اقلی صفول میں کھڑے ہوئے لوگول نے پھر اٹھا کر مار نے شروع کردیئے۔ واضح رہے کہ حضرت حسین بن منصور محوا می عاب کا نشانہ ہیں تھے۔ سنگ باری کرنے والوں میں حامد بن عباس کے غلام اور کو توال محمد بن عبدالصمد کے سابی شامل تھے۔ حکومت کے حاشیہ بردار حضرت حلائج پہتھر برسا کر خلیفہ وقت اور دوسرے حکام کی خوشنودی حاصل کرنا چا ہے تھے۔ تذکرۃ الاولیاء کی روایت کے مطابق حضرت حسین بن منصور پھرول کی بارش سے لہولہان ہوگئے گرآ ہے ناف تک نہ کی۔

ہ حرص بادی ہوں ہے ہوہ ہاں ہوئے ہوا پ سے اس معدل ہے۔ پھر حصرت شیخ ابو بکر شبائی نے اتباع شریعت میں اک چھوٹی سی تنکری ماری تو حضرت منصور حلائج پی اُٹھے۔

حفرت منصور حلاج سے ہمدردی رکھنے والے لوگوں نے پوچھا۔'' بھاری پھروں سے پہنچنے والی اذیت پرتو آپ خاموش رہے گرشنخ ابو برشبلی کی چینکی ہوئی ایک حقیری کنگری پراس طرح چیخ اسٹھے کہ مقل میں دور تک اس کی گورنج سائی دی۔'' حفرت منصور حلاج نے جوابا فرمایا۔ ' بشبلی کی کنکری میرے دل پر تکی ہے، اس لئے تکلیف کی

" يكيس تكليف ب جيآ پ ضبط نه كرسكي؟" لوگوں نے وضاحت طلب كى ۔

حضرت حسین بن منصورٌ نے فرمایا۔''شبلی کوان لوگوں کی تقلید نہیں کرنی چاہئے تھی کہ بیلوگ مجھے جانة تبين ....مرتبل توب بيجانات كمين كون مول؟"

شدت ہے چیختا ہوں۔''

يد واقعه صرف حضرت شيخ فريدالدين عطارٌ كي تصنيف تذكرة الاولياء ميس ماتا ہے۔ دوس مؤر خین نے اس روایت سے افکار کیا ہے کہ حفزت سی ابو بھر شبائی مقبل میں موجود ہی تہیں تھے، چرد لوگوں کی تقلید میں حضرت منصور حلائج پر کنگری کیوں مارتے؟ وہ کوئی اور بزرگ ہوں گے جن کے ان عمل يرحفزت حسين بن منصورٌ نے شديد تكليف كا اظهار كيا تھا۔

البتة 'صلطری' میں عریب بن سعد قرطبی نے بیدواقعہ ضرور تحریر کیا ہے کہ جب حضرت منصور حلالا مقل میں داخل ہوئے تو ایک بوڑھی خاتون فاطمہ نیشا پوریئے آپ کے پاس آمیں اور کہنے لیس۔

'' مجھے شکن نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسرار میں سے تہمیں ایک راز کا امین ملا

تھا گرتم نے اس راز کو فاش کر دیا جس کے نتیج میں تہمیں لوہے کی دھار کا مزہ چکھایا گیاہے۔'' فاطمه نیشا بورید کی بات من کر حضرت منصور حلاج نے پیاشعار برا ھے۔

'' تھے چیے محبوب کے معاملے میں کیا ہی انچھی بات ہے کہ پردہ ٹوٹ جائے۔'' (یعنی ایے محبوب کی محبت میں اظہار محبت ہی مناسب ہے۔اے راز رکھنا مناسب ہیں )

''اور اگر لوگ مجھے ملامت کریں تو تیرے چہرہ زیبا میں میرا عذر پوشیدہ ہے۔'' (یعنی ایے چرے کا عاشق کس طرح ضبط کر سکتا ہے)

"اے بدر حقق ایے بدر ظاہری بھی تیرے بی چرے کا محتاج ہے۔"

مولا نا ظفر احمدعثانی '' نے تحریر کیا ہے کہ بیاشعار حسین بن خماک بابلی کے ہیں۔ایے عشق کا كيفيت ظاهركرنے كيليح حفزت منصور حلالي نے سرمعل ان اشعار كو بآواز بلنديڑھا۔

اس کے بعد حضرت حسین بن منصور ؓ نے فاطمہ نیشا پوریہ کونخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ " دشیلی سے جا کر کہو کہ اللہ کی تتم ایس نے اس کا کوئی راز فاش تہیں کیا۔ "

بینعرہُ'''انالحق'' کی طرف اشارہ ہے۔حضرت منصور بن حلاجؓ پرایک الزام بیجی ہے کہ وہ''آڈ الحق" كها كرتے تھے۔ ليني ميں حق ہوں۔اس نعرے كى حقيقت برآئنده صفحات ميں تفصيلى بحث لا

اس کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر شبکی نے فاطمہ نیشا پوریڈ کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ حضرت حسین بمنا منصورٌ سے تصوف کی تعریف معلوم کرنا اوران کےالفاظ کوایئے ذہن میں محفوظ رکھنا۔ پھر جب فاظمہ

نے تصوف کے بارے میں سوال کیا تو حضرت منصور حلا کج نے فر مایا۔ ''میں اس وقت جس حالت میں ہوں ، اس کا نام تصوف ہے۔ میں نے لعمت اور بلا (خوش اور<sup>م) کہ</sup>

مي سي ونت بھي فرق محسوس نہيں کيا۔'' 

مدت میں کچ عقیدت مند اور شاکر دموجود تھے۔آپ نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ در ببلا جوابتم لوگوں کیلئے ہے کہ اس سے زیادہ تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتا .....اور دوسرا جواب میرے لئے ہے۔ میں اس حقیقت کو جانتا ہوں کہ ایک عالی ہمت عارف کی نظر میں نعمت اور بلاً دونوں

برابر ہوتے ہیں۔

یهاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ فاطمہ نیشا پورید کومشہور بزرگ حضرت ذوالنون معرف اپنی استانی کہا کرتے تھے۔حضرت بازید بسطامی بھی آپ کا بے مداحتر ام کرتے تھے۔ فاطمہ نیثا بورید 223 هدیس عمرے کیلئے مکم معظم تشریف کے می تھیں۔ رائے ہی میں آپ کا انتقال ہوگیا۔309ھ یا310ھ میں شہادت منصورٌ کا واقعہ پیش آیا۔اس وقت فاطمہ نیشا پوریہ کودنیا سے رخصت ہوئے ستای سال گزر چکے تھے۔ پھروہ سرمقتل حضرت منصور حلاج سے کس طرح ملاقات كر كتى تقين؟ يقيناً فاطمه نام كى كو كى اور بزرگ خاتون موں گى جنہيں حضرت شبك نے حضرت حسين بن منصورٌ کے پاس بھیجاتھا.....اور بیدالا قات مقتل میں نہیں، قیدخانے میں ہوئی تھی۔

جب سنگ باری ختم ہوگئ تو حضرت منصور حلائج کا ایک خادم آگے بڑھا اور زاروقطار روتے ہوئے عرض کرنے لگا۔''شیخ! مجھے آخری تقیحت فرمائے۔''

حضرت منصور حلاج نے زحمی ہونے کے باوجودانتہائی استقامت کے لیجے میں فر مایا۔''ایے نفس کودنیا کی تمام نسبتوں (خواہشوں) سے خالی کر لے در نہ پیٹس تھے الی چیزوں میں پھالس دے گا

جوتیری برداشت سے باہر ہوں گی۔''

پرآپ کے سب سے بڑے صاحبزادے احمد بن حسین ؓ نے وصیت کی خواہش ظاہر کی۔احمد شدت<sup>ع</sup>م سےنڈھال تھے۔

اولوالعزم باپ نے ایے تقین لحات میں غمزدہ بیٹے سے چند تسلی آمیز کلمات کے۔ پھر فرمایا 'میرے بیٹے!ساری دنیاا عمال صالحہ کی کوشش کرتی ہے مگر تجھے علم حقیقت حاصل کرنا جا ہے کیونکہ علم میل کا ایک عمتر بھی تمام اعمال صالحہ پر بھاری ہوتا ہے۔' (علم حقیقی اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسانی دل اورروح دنیا کی آلائشوں سے پاک ہوجاتے ہیں۔حضرت منصورحلاج کے قول مبارک میں کمی نکتہ پوشیدہ ہے)

کوتوال محمہ بن عبدالعمد کے ساہیوں نے حضرت منصور حلاج کے صاحبر ادے احمد کو صیخ کر دور

بجوم میں بہت سےلوگ گریدوزاری کررہے تھے گران میں آتی طاقت نہیں تھی کہ وہ حضرت منصور رہر طان کومقتل سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر لے جاتے ۔ایک تو یہ کہ حفاظتی انتظامات بہت بخت تھے۔

دوسرے مید کہ حامد بن عباس نے شورش بریا ہونے کے خوف سے ایک دن پہلے ہی معززین شہر کے

کرنے پر تلا ہوا تھا۔ علاء سے جبری فتو کی لینے والا وزیر کس طرح سنتا کہ منصور حلائے آخری کھات میں س بات کا اقرار کرر ہے تھے۔اس نے تقریباً نوسال تک اپنے کان بندر کھے تھے۔ پھروہ منصوبے سی پیمیل کے دقت اپنی ساعت کے دروازے کیسے کھولتا؟

ں میں ہے۔ اور دہ علماء جونظام جر کے سامنے بے دست و پاہو گئے تھے منصور کی زبان سے تو حید کابیان کن کر اپنا فیصلہ کوں بدلتے ؟ دہ تو بس اس کام پر مامور تھے کہ عوام کے ذہنوں کو دھوڈ الیس اور کی شورش کے بغیر تل منصور کی راہ ہموار کر دیں۔اس لئے وہ مضطرب عوام کو باربارا یک ہی تلقین کررہے تھے۔ بغیر تل منصور کی راہ ہموار کر دیں۔اس لئے وہ مضطرب عوام کو باربارا یک ہی تلقین کررہے تھے۔

نق منصورتی راہ ہموار کردیں۔اس کئے وہ مضطرب عوام کو بار باراً ''مسلمانو! حلاج کافل ہوجانا ہی تمہارے تی میں بہتر ہے۔''

پھر لوگوں نے دیکھا کہ حضرت منصور حلائے پھانسی کو بوسہ دے رہے تھے۔ ان کی وارفکی قابل نظار تھی۔ بھانسی کوئی بار بوسہ دینے کے بعد حضرت حسین بن منصور جمع کی طرف متوجہ ہوئے اور آواز بلند بداشعار پڑھے۔

ر در میں ''م<sub>یر ب</sub>ے دوستو! مجھے آل کر دو کہ موت ہی میں میری زندگی ہے۔'' ''اور دنیا دی زندگی میں میری موت ہے۔''

''اور جوزندهٔ جاوید ہے اس کی صفات معدوم نہیں ہوتیں (حق تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی ذات وصفات قدیم ہیں)

دور میں ای سے تربیت یافتہ ہوں۔ میں نے تربیت کرنے والوں کی آغوشوں میں پرورش

"أس ليقل سے ميرى روح اور ميرى معرفت ومجت فنا ند ہوگى -" (ترجمه)

پھر جیسے ہی حضرت منصور حلاجؒ خاموش ہوئے ،کوتوال محمد بن عبدالصمدنے جلاد کواشارہ کیا۔اس وقت تک منتشر مجمع پر قابو بایا جاچکا تھا۔

جلاد نے اپنی توت باز وکا مظاہرہ شروع کر دیا۔ کشت ریاضت اور زندگی بجرروزہ رکھنے کی عادت نے بظاہر حضرت منصور حلائے کو تھکا ڈالا تھا اور وہ جسمانی طور پر بہت کم دونظر آتے تھے۔ اس لئے عوام کے ساتھ جلاد کا بھی بہی خیال تھا کہ حضرت حسین بن منصور آلیک تازیا نے کی ضرب بھی برداشت نہیں کر سکیں گے اور پہلے ہی کوڑ ہے ہیں کسی شاخ کی طرح ٹوٹ کر زمین پر گر جا کمیں گے .....گر کسی کو بیاندازہ نہیں تھا کہ حلاج جس شجر ہے پوستہ ہیں اس کے پتے اور شاخیں دنیا کی ہرآندھی کا مقابلہ کرسکتے ہیں .....اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت منصور تر کے بسم پر تازیانوں کی بارش ہوتی رہی مگران کی زبان سے اُف تک نہ نگلی۔ بس ہرکوڑے پر ''احد، احد'' کہتے تھے۔ یعنی اللہ کی وحدانیت پر گواہی زبان سے اُف تک نہ نگلی۔ بس ہرکوڑے پر ''احد، احد'' کہتے تھے۔ یعنی اللہ کی وحدانیت پر گواہی

دسیتہ تھے۔ بیاستقامت اور شجاعت کی عجیب مثال ہے۔ پھر جب چھ موتازیانے لگائے جا چکے تو حضرت منصور حلائج نے کوتوال محمد بن عبدالصمد کواشارہ کیا جو قریب ہی کھڑا تھا۔ جلاد نے ہاتھ روک دیا۔ کوتوال چند قدم آ مے بڑھا اورانتہائی درشت کیلج میں بولا. ذریعے پوے بغداد میں بیاعلان کرادیا تھا۔ '' حلاج نہ بب اسلام کا مجرم ہے۔اس لئے اس کا قبل ہوجانا ہی عوام الناس کے مفادیس ہے۔'' عوام نے اپنے علاء کا فتو کی س لیا تھا۔ اس لئے ان کی زبانیس خاموش تھیں۔ وہ شریعت کے

قرا یی عام کوئی ماسینیون کی روایت کے مطابی حامہ بن عبال کے سل میں بی معزز جمع کرلیا تھا جودار ( پھانی ) کے قریب کھڑے تھے اور لوگوں سے چیچ چیچ کر کہ رہے تھے۔ ''اس کا قل کرنامسلمانوں کے نفع میں ہے۔ قل کردو، خون ہماری کردنوں پر۔''

اس مسلم کے سلمل اعلانات کے سبب جمع میں شورش پیدا نہ ہو کی ..... مگر شدت م سے لوگوں کے چیرے اداس سے اور آنکھیں افکلبار تھیں۔ ہر طرف چین تھیں اور انتشار برپا تھا۔ لوگ صفیں چیرتے اور ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کررہے تھے۔ ہر عقیدت منداس عاشق جانباز کا آخری دیدار کرنے کیلئے بے چین تھا جے تھوڑی دیر بعدا یک انتہائی دردناک سزادی جانے والی تھی۔

کوتوال محمد عبدالعمد کے سپاہی لاکھوں کے جُمع پر قابو پانے کی تدبیروں میں مصروف تھے۔ائ جگاہے کے دوران جوم میں سے ایک فخص نے پکار کے کہا۔ در منہ بعث سے سے سے در میں ہے۔

''منصور اعشق کے کہتے ہیں؟'' حفِرت منصور طلا بج نے فرمایا۔'' آج اورکل میں تمہیں معلوم ہوجائے گا کھشق کے کہتے ہیں؟''

پھرکی نے پوچھا۔'' آپ کا پنے ماننے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟'' ''اللہ انہیں ایک اجرعطا کرےگا۔'' حضرت منصور حلائے نے فر مایا۔

''اوراپنے دشمنوں کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟'' دوسر کے تخص نے سوال کیا۔ ''اللہ مجھ سے اختلاف کرنے والوں کو دہرا اجر دے گا۔'' حضرت حسین بن منصور ؓ نے انتہالیٰ پر جوش کیچے میں فرمایا۔

'' یکسی عجیب بات ہے؟ ہمارے ذبن اسے بیھنے سے قاصر ہیں۔''ای محفق نے دوبارہ پو چھا۔ '' ہمہیں ایک اجراس کئے ملے گا کہتم مجھ سے صرف حسن ظن رکھتے ہو۔'' حضرت منصور حلائ کئے فرمایا۔'' میرے خالفین دہراا جراس لئے پائیں گے کہ وہ قوت تو حید کا مظاہرہ اور شریعت کی استوار کا چاہتے ہیں۔ شریعت میں اصل شے تو حید ہے اور حسن ظن فرع۔'' فرع عربی زبان میں شاخ کو کہتے ہیں۔ حضرت منصور حلائ کا مفہوم یہ تھا کہ تو حید ایک درخت ہے اور حسن ظن (خوش گمانی) اس کی شاخ۔ ورخت اپنی جڑ سے قائم رہتا ہے، شاخوں سے نہیں۔

صفورت منصور حلائے کے مصبح العقیدہ ہونے کیلئے بہی ایک جملہ کافی تھا مگر حامد بن عباس توانبی<sup>ں قال</sup>

'' کہو! کیا کہنا چاہتے ہو؟'' '' یمن نام

''میری بات غورے س !'' حفزت منصور حلائی نے محمد بن عبدالصمد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔'' میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں جو تیرے فائدے میں'' فتح قسطنطنیہ'' کے برابر ہے۔'' کوتوال نے گھبرا کرکہا۔'' مجھے پہلے ہی بتادیا گیا ہے کہتم اس سے بھی بڑھ کر با تیں کروگے گرمیں تازیانوں کی سزا کوروک نہیں سکتا۔''

محمد بن عبدالعمد کو حامد بن عباس کی ہدایت یاد آگئی۔ جب اس نے تنبیبہ کرتے ہوئے کہا تا ۔ ''اگر حلاج تجھے دریائے د جلہ میں سونا چاندی بہتا ہوا بھی دکھاد ہے تو کوڑوں کی سزاموتوف نہ کرنا۔' بیرخیال آتے ہی کوتوال نے جلا دکوڑا نٹتے ہوئے کہا۔''اپڑجہم کی پوری طاقت استعال کر'' پھر کوڑوں کی سزا پوری ہوگئی .....اور قریب کھڑے ہوئے لوگ ایک ہی صدا سنتے رہے۔''اہر .....احد .....احد ۔''

حفرت منصورحلا کج اپنی زندگی میں والہانہ ژنم کے ساتھ بیاشعار پڑھا کرتے تھے۔ ''اللّٰہ تعالیٰ کوخوب خبر ہے کہ میری ذات میں کوئی عضوا بیانہیں ہے جس میں اےمحبوب! تی<sub>ر</sub>ی پاد کی بسی نہ ہو''

ر پی کبی نہ ہو۔'' ''میری روح تجھے ساتھ لے کراپنے حرکت کے مقامات میں حرکت کرتی ہے۔'' (لیعنی توایک لیمے کیلئے بھی مجھ سے جدانہیں ہوتا)

''جب ہے تو آنکھوں سے جدا ہوا ہے، اگر میری آنکھنے تیرے سواکی کودیکھا ہوتو خدا کریں اس کے گوشے اس کودغا دیں۔''(اس کامفہوم ہے کہ آنکھیں پھوٹ جائیں) دور جس میں میں نفر میں میں کے مواد میں میں کے مواد میں کے مواد

'' تھوے بچھڑنے کے بعدا گرمیر نے نشل نے تیرے سوائسی مخلوق سے اُلفت کی ہوتو خدا کرے کہاس کواس کی مرادیں نصیب نہ ہوں۔''

ان اشعار سے حضرت منصور حلائے کے عشق کی سرشاری بھی ظاہر ہوتی ہے اور وحداثیت پر کنا بھی۔ وہ اپنے عہد میں اس قدر سچے ہیں کہ حق تعالیٰ کوفراموش کردینے کے جرم میں اپنے آپ کو ہلاکت کی دعادے رہے ہیں۔

جب ایک ہزار تازیانوں کی سزا پوری ہو چگی تو حضرت منصور حلاج ؒنے اس وارفکی کا اظہار کیاالا وہی اشعار پڑھے جوزندگی بھر کا وظیفہ تھے۔

جس جلاد نے حضرت حسین بن منصور کے ایک ہزار کوڑے لگائے تھے، اس کا بیان ہے کہ ہمل ہم کوڑے پر دوآ وازیں سنتا تھا۔ ایک آ واز حضرت منصور حلاج کی تھی جو'' احد .....احد'' کہتے تھے۔ اور دوسری آ وازغیب کی تھی اور اس میں بڑا جلال تھا۔ جب میں حلاج کے کوڑا مارنے کیلئے اٹا ہاتھ بلند کرتا تھا تو ایک صدائے غیب امجرتی تھی۔

''یا ہن منصور لاتخف'' (اے ابن منصور! خوف زوہ نہ ہو ) بعض علاء نے اس جلاد کے حوصلے کی بہت تعریف کی ہے۔ وہ شریعت کے معالمے میں انتہا گی ہے

بیشتر مؤرخین کی روایات کے مطابق عباسی خلیفہ مقتدر بااللہ نے بہی تحریر کیا تھا کہ اگر حلائے ایک بیشتر مؤرخین کی روایات کے مطابق عباسی خلیفہ مقتدر بااللہ نے بہی تحریر کیا تھا کہ اگر تازیانوں سے منصور کا کام تمام نہ ہوتو انہیں قبل کردیا جائے۔ اصولی طور پر کوتو ال جمہ بن عبدالصمد کو خلیفہ مقتدر بااللہ کے تھم کا تابع ہونا چاہئے تھا .....گراس منایا تھم جاری کردیا۔

الغرض ایک ہزارتازیانوں کی سزامکمل ہوچکی تو جلاد نے کوتو ال کی طرف دیکھا۔وہ دوسر سے حکم کا

" حلائع كالك باتصكات دياجائے۔"

اب سوال میہ کہ کیا کوتوال محمد بن عبدالعمداس بات کا مجاز تھا کہ وہ خلیفہ کے حکم کونظرانداز کر سات کا مجاز تھا کہ وہ کر سات کا عبدہ و منصب اس لائق نہ تھا کہ وہ مقدر باللہ کہ حکم سے کھلی ہوئی سرتا ہی کر سکے۔ پھراس نے جلاد کواشارہ کیوں کیا کہ حضرت منصور

ار تھے،اس کئے سی تکلیف کا احساس نہیں ہوا) غرق تھے،اس کئے سی تکلیف کا حساس نہیں ہوا)

ق تھے، اس لئے سی تعلیف کا احساس ہیں ہوا) بیر پھی در بعد حضرت منصور حلائج کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اگر چدان کے جسم پرسلسلِ قیامت پیر پھی در بعد حضرت منصور حلائج کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اگر چدان کے جسم پرسلسلِ قیامت تو ہے۔ اس بی اللہ کی کبریائی کا بیان جاری تھا۔ حضرت حسین بن منصورؓ نے آسمان کی طرف ٹوپے رہی تھی تکرز بان پراللہ کی کبریائی کا بیان جاری تھا۔ حضرت

وير برشوق لهج مين البيخ رب كو پكارا-

بر پر رہ بہ رہ ہے۔ "میرے معبود!میرے معبود! میں مرغوبات کے گھر میں عجائبات کود کھید ہاہوں۔" ملاء کے نزدیکے حضرت منصور حلال جم پر عالم مثال باعالم آخرت طاہر ہو گیا ہو گا اور آپ کھلی آگھوں علاء کے نزدیکے حضرت منصور حلاقے پر عالم مثال باعالم آخرت طاہر ہو گیا ہو گا اور آپ کھلی آگھوں

ہے عائبات دیکھیرہے ہوں گے ..... یا پھرشوق وصال میں دنیا ہی کو''مرغوبات کا گھر'' کہددیا ہواور

سامان قل کوع کبات ہے تعبیر کیا ہو۔

پھر ہوی نیاز مندی کے ساتھ عرض کیا۔''میرے معبود! آپ تواس مخص ہے بھی دوتی کا سلوک

رتے ہیں جوآپ کوایدادیتا ہے ..... پرآپ اس مخف سے دوئی کا برتاؤ کیوں نہ کریں گے جھے آپ كرات من ايذا بنياني جاتى ہے-"

الله کوایذ اینجیانے والے منکر ، کا فراور مشرک ہیں ..... مگر الله ان کے ساتھ بھی دو تی کا سلوک کرتا ب یعنی انہیں رزق فراہم کرتا ہے، اولا دکی دولت سے مالا مال کرتا ہے اور دنیا میں ہوشم کا سامان راحت فراہم کرتا ہے۔ پھر جواللہ کے رائے میں ستائے گئے ہیں، انہیں کس طرح فراموش کیا

جاسکتاہے۔ حفرت منصورطا ہے کے بالفاظ جوآخری کھات میں آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ،تصوف

ک دنیا میں عالمکیرشہرت رکھتے ہیں کئی صدیاں گزر جانے کے بعد فاری کے مشہور بزرگ شاعر شخ مصلح الدين سعدي في الى مضمون كوابي شعر بين اس طرح اداكياب دوستاں را کجا کئی محروم

تو کہ بادشاں نظر داری (ایندوستوں کو کس طرح محروم رکھے گا، جبکہ تو دشمنوں کے ساتھ بھی مہر یانی سے پیش آتا ہے) یے ول بھی حضرت منصور حلائج کی وحدانیت پرتی پر تھلی دلیل ہے ....مرعلائے بغداد کواتی فرصت

میں تھی کہوہ ان کے دلائل کو بنجیدگی کے ساتھ سنتے اوران کے اقوال پڑٹورکرتے۔ جب مل کے فتوے پر دستخط کئے جارہے تھے تو حضرت منصور حلائج نے پوری وضاحت کے ساتھ ا پناعقیدہ بیان کیا تھا۔ بعض مؤرخین نے حضرت حسین بن منصور کے اس بیان کوان کے خوف برجمول کیا ہے کہ وہ موت کے ڈریے اپنے آپ کوایک سیح العقیدہ مسلمان ٹابت کرنے کی کوشش کررہے -تھے۔ بیا کی انتہائی کمز در دلیل اور نہایت ضعیف دعویٰ ہے۔حضرت منصور حلائج پرکوئی بھی الزام عائد کیا جاسکتا ہے مرید بات نہیں کہی جاسکتی کہ وہ موت کے خوف سے اپنا بیان تبدیل کررہے تھے۔ونیا س ایسے بہت کم لوگ گزرے ہیں جن کے نزدیک موت ایک دلچیسے کھیل سے زیادہ حیثیت تہیں کمیریو رسی می .....حضرت منصور حلاج نے اپنے عمل سے ثابت کردیا کہ وہ کسی خوف کے زیراثر ،علاء کی

حلاج كاايك باتحوقطع كرديا جائة ومحمد بن عبدالصمدتو حكومت كاانتهائي كمزورآ له تصا-وه آخري وثنيا تک اس بات سے خا کف تھا کہ کہیں حلاج کے پرستارا پے ممدوح کواس سے چھین کرنہ لے جا کیں۔ مجراس نے اس قدر سنگدلانہ هم کوں جاری کیا؟ جبداسلامی شریعت میں انسانی اعضا کا کا ٹائتی <sub>کی</sub> ساتھ منوع ہے۔ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ اس سلسلے میں حضور اگر مان اللہ کا فرمان مقدل موجھا ہے کہ انسانی جسم تو کجا، پاگل کتے کے بھی اعضانہ کا تو۔ پھر حضرت حسین بن منصور ؓ کے حق میں پر م كيون روار كها حمياً اوراس ظلم كاباني كون تفا؟

کوتوال محمد بن عبدالعمد کی بے اختیاری دیکھتے ہوئے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ نے حکم کا جار كرنے والا ، حامد بن عباس كيسواكوئي اور تبييں ہوسكتا۔ اب دوسراسوال بیہ ہے کدوز بریحالد بن عباس نے بیسفا کا نفر مان کیوں جاری کیا؟ ہماری نظر میں

اس کابس ایک ہی جواب مملن ہے کہ حامد بن عباس حصرت منصور حلائے کا بدر بن دہمن تھا۔اس لے وہ انہیں طرح طرح کی اذبیتیں پہنچا کراپنے قلب کوسکین پہنچار ہا تھا۔ ذاتی انا کی سکین کےعلاوہ ال واقع میں ایک سیاسی مقصد بھی پوشیدہ تھا۔ حامہ بن عباس حضرت منصور حلائے جیسی محبوب ومتبول شخصیت کوعبرت ناک سزاد ہے کرعوام کے دلوں پرحکومت کا رعب وجلال قائم کرنا چاہتا تھا۔ اب تیسر اسوال میہ ہے کہ اس وقت بعض علماءاور فقہا بھی موجود تھے۔ان بزرگ ہستیوں نے علم بن عباس کواس جار حانه بلکه وحشانه اقدام سے کیون نہیں روکا؟ اس کا سیدھاسا جواب تو وہی ہے کہ قاصی ابوعمراور دوسرے علماء نے جرأ فتوے پر دستخط کئے تھے۔ اگر وہ حامد بن عباس سے اختلاف

كركت تو پهرمنصور كوهينج كرمردارلايايى كيول جاتا؟ وهاس لمح ميس بهى خاموش سفح جب حفرت منصور حلاج كي موت كا فيصله سنايا جار ما تها ..... اوراس وقت بھي ان كي زبانيس بنرتھيں جب حضرت حسین بن منصور گومرحله واقبل کرنے کاحکم جاری کیوں کیا جار ہاتھا۔ آخرانتهائی بے رحی کامظاہرہ کرتے ہوئے حضرت منصور حلائج کا ایک ہاتھ کا ای یا گیا۔ جالی

یا کا ننا چیھ جانے پر بھی بہت سے لوگوں کے منہ سے ہلکی ہی چیخ نکل جاتی ہے مگراس مردخدا نے اپنے جسم کا ایک حصہ الگ ہوجانے پراُف تک ندکی بلکدای وارفقی کے ساتھ جواہل عشق کاشیوہ ہے منددجہ ذیل اشعار *پڑھے۔* ''میں اسی محبت کی قتم کھا کر کہتا ہوں جے انقلاب ز مانہ بھی نہ بگاڑ سکے گا ( لیعنی گروش ماہ وساللا

ہمیشہ تازہ،شاداب اور برجوش رہے گی) " جوم بلا کے وقت نہ مجھے کوئی ضرر پہنچا اور نہ کوئی تکلیف محسوں ہوئی (اس دعوے کا ثبوت سے ؟ کہ ہزارتا زیانوں کی سزااور پھر ہاتھ کا نے جانے کے بعد بھی وہ سکراتے رہےاور خالفین کو دعاؤل

كسبباس محبت ميں ندتبر ملى واقع موكى اور ندكى تم كرورى آئے كى بلكدى محبت آج كى طراق

ے نوازتے رہے۔) "میرا کوئی عضویا جوژنبیں کا ٹاگیا جس میں تہاری یا دشامل نہ ہو۔" (چونکہ وہ حق تعالیٰ کی یاد مملا

جماعت کے سامنے اللہ کی وحدانیت، سرورکو نین علیہ کی رسالت اوراصحاب عشر ہ مبشرہ کی فغیلو پر گوا بی نہیں وے رہے تھے۔ان کی پوری زندگی بے باکی اور شجاعت کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ نہو کے مشہور بزرگ حضرت تعل شاہ باز قلندر ؒ کے نام سے فارسی کی بیغز ل منسوب ہے جسے من کرصوفی اللہ غیرصوفی سبھی وجد میں آجاتے ہیں۔

نه می دانم که آخر چول دم دیدار می رقعم مگر نازم به این ذوقے که پیش یا رمی رقصم

(میں نہیں جانتا کہ جب دیدار کا مرحلہ آتا ہے تو میں کیوں رقص کرنے لگتا ہوں (بات پھھ نہی ہی) مگر جھے اس پرناز ہے کہ میں اپنے دوست کے ساہنے رقص کرتا ہوں)

ای غزل کامشہور شعرہ جس سے عشق کی وارفگی اور تسلیم ورضا کی انتہائی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو آں قاتل کہ از بہر تماشا خون من ریزی

مو آل قال که از بهر ماسا مون ن ریز ی من آل کبل که زیر مخبر خونخوار می رقصم

( تووہ قاتل ہے کہ دنیا کوتما شادکھانے کیلئے میراخون بہا تا ہےاور میں وہ بمل ہوں کہ خوں آشام خنجر کے نیچے رقص کرتا ہوں )

ہمیں یقین ہے کہ جب حضرت تعل شاہ بازقلندرؓ نے بیشعرکہا ہوگا تو حضرت منصور حلائؓ کا واقد ان کے پیش نظر ہوگا۔۔۔۔۔اورا گر بالفرض ایبانہیں تھا، تب بھی حضرت حسین بن منصورؓ ہی اس شعر کی ممل تشریح ہیں۔صوفیا کی کثیر جماعت میں حضرت حلائؓ ہی واحد صوفی ہیں جنہیں اس قدر ور دناک مزا دک گی اور زیرخبخرخونخو ارانہوں نے جس طرح رقص کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔

پھر حفزت منصور حلائج کے دونوں پاؤں بھی کاٹ دیئے گئے۔اس وقت وہ سولی پر لگئے ہوئے تھے۔اس نا قابل بیان اذیت کے تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد حضرت حسین بن منصور ؓنے حامہ بن عباس ،کوتو ال محمد بن عبدالصمداور دوسرےارا کین حکومت کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

''تم لوگوں نے میرے ظاہری ہاتھ تو کاٹ دیئے گرمیرے باطنی ہاتھ کون قطع کرسکتا ہے جنہوں نے ہمت کا تاج عرش کے مریرے اتاراہے۔''

مجراپ بریده پیرون کی طرف دیکھ کرفرمایا۔ مجراپ بریده پیرون کی طرف دیکھ کرفرمایا۔

" تم نے میرے ظاہری پاؤل قطع کردیئے کیکن انجی میرے باطنی پاؤل باقی ہیں جن ہے ہیں دونوں عالم کاسفر کرسکتا ہوں۔"

ہم اس موقع پر فراتسیں متشرق لوئی ماسینیون کی ایک اور روایت پیش کرتے ہیں جس ہے وزیر حامہ بن عباس کی سنگد لی اور سفا کی کا انتہائی خوفنا ک زاویہ منکشف ہوتا ہے۔ فرانسیسی عالم لکھتا ہے۔ ''24/ذی الحجہ 309 ھوکو'' باب خراسان' میں پولیس چوکی کے سامنے دجلہ کے کنارے، لوگوں کی بہت بڑی بھیٹر جمع تھی۔ حلاج کو میدان میں لایا گیا۔اس وقت ان کے سر پر افسر نما کلاہ ( لولی)

موجودتی ۔ پہلے ان کے تازیانے مارے اور پھر ہاتھ پاؤں کا ٹے گئے۔ ابھی وہ زندہ تھے کہ انہیں دار موجودتی ۔ پہلے ان کے تازیا نے کی طرف بھاگ رہے تھے تا کہ ان سے سوال کریں اس اثناء میں پراؤکادیا عما۔ دوست اور دشمن حلائج کی طرف بھاگ دی۔ خلیفہ مقتدر بااللہ کی طرف سے حلائج کے سرکا نئے کا فورش پہندوں نے چند دکانوں کو آگ لگا دی۔ خلیفہ مقتدر بااللہ کی طرف سے حلائج کے سرکا نئے کا

علم رات عليم تک نه پنجاتھا۔اس لئے بيکام دوسرے دن پر ملتوی کر ديا گيا۔'' هم رات عليم تک نه پنجاتھا۔اس لئے بيکام دوسرے پيتا چلتا ہے که حضرت منصور حلاج شديد تکليف کے فرانسيسي عالم لوئي ماسينون کی روايت سے پيتا چلتا ہے کہ حضرت منصور حلاج شديد تکليف کے

عالم میں رات بھر بھالی پر لظفے رہے۔ عالم میں رات بھر بھالی نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ پہلے حضرت حلا ہے گے ایک ہزار حضرت بھنے فریدالدین عطار کے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ پہلے حضرت حلا ہے گے کہا کہ سنیا کی میں

تازیانے مارے گئے۔ پھرآپ کے دست و پا کا نے گئے۔ آخر میں ظیفہ مقتدر بااللہ کا حکم پہنچا کہ سر بھی قلم کردیا جائے۔ معمی قلم کردیا جائے۔

قل منفور کے سلط میں عجب متضادروایتیں موجود ہیں۔فرانسینی دانشور کے علاوہ تمام موز خین نے 24 رز اللہ میں عجب متضادروایتیں موجود ہیں۔فرانسینی دانشور کے علاوہ تمام موز خین نے 24 رزی الحجہ پراصرار کرتا ہے۔ممکن ہے کہ یہ کتابت کی خلطی ہویا پھرفرانسینی مستشرق سے سہو ہوگیا ہو۔ بہرحال جہاں تک ہماری رسائی ممکن تھی ہم نے ایک ایک روایت کو جمع کردیا ہے تا کہ اس دھمہیدتن کی زندگی اور موت کا کوئی پہلو

تارین کی ترہے۔ الغرض بشمشیر بدست جلاد آگے بڑھا۔اب حضرت منصورؓ کے رہنے کیات کو منقطع کرنے کا وقت آگیا تھا۔ جسمانی اعضا الگ ہوجانے اور اس قدرخون بہہ جانے کے بعد بھی حضرت حسین بن منصورؓ پورے ہوش وحواس میں تھے۔آپ نے آسان کی طرف دیکھااور کی بارز بان مبارک سے سے جملادا کیا۔

ر میں۔ ''پانے والے کیلئے بھی کانی ہے کہ جہااللہ اس کا ہےاورکوئی یارومددگار نہیں۔''

مشہور مؤرخ خطیب بغدادی، حضرت منصور حلائج کی ولایت کا قائل نہیں تھا۔ پھر بھی وہ حسین بن منصور کے آخری کھات کا حال اس طرح بیان کرتا ہے۔

فارس بغدا قتل منصور ؓ کے وقت موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کول سے پہلے حلاج کے ایک ایک عضو کاٹا گیا مگران کے چہرے کارنگ بھی متغیر نہ ہوا۔

ابوبرعطونی کابیان ہے کہ میں حلائے کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ان کے کوڑے لگائے گئے بعد میں دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کا نے محتے مگران کی زبان سے چھتھی نہیں لکلا۔ (لیعنی حلائے نے اُف تک ندی)

خطیب بغدادی کے بقول عیسی القصار کا بیان ہے کہ آل سے ذراد ریے پہلے حلائ کی زبان سے سیکمہ اداموا تھا۔

" پانے والے کیلئے بس بہی کافی ہے کہ تنہا اللہ اس کا ہے اور کوئی یار و مددگار نہیں۔'' روایت ہے کہ جب مشائخ بغداد تک بی خبر پنچی کہ حضرت منصور حلائے نے مرنے سے پہلے اپنے

الله کواس طرح پکاراتھا تو ان سب پر رفت طاری ہوگئ ۔ پھر تمام صوفیاء نے بالاتفاق حضرت من حلاج کے اس قول کی تعریف کی ۔'' دحسین نے بچ کہا۔''

جلاد کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا۔ حضرت منصور حلائ کی زبان مبارک پروہی ایک کلمہ تھا۔
'' پانے والے کیلئے بس بہی کافی ہے کہ تنہا اللہ اس کا ہے اور کوئی یارو مددگار نہیں۔''
پھر حضرت حسین بن منصور کا سرقلم کردیا گیا۔ حامد بن عباس خوش تھا کہ اس نے کسی بڑی ہا گا۔
آرائی کے بغیر حلائج سے نجات حاصل کرلی تھی .....گراس کا سکون بہت عارضی تھا جیسے ہی حضرہ منصور کا سرخاک پرگرا، پورامقتل شور''انالحق'' سے کونج اٹھا۔

حاضرین کوانپی ساغتوں پرشک ہونے لگا مگر آ واز اتنی واضح اورمسلسل تھی کہ کچھ دیر بعد أ تمام شبهات دور ہو گئے ۔ وہ''انا الحق'' کی صدائقی جو حضرت منصور حلائج کے لہولہان جم ۔ ابھرر ہی تھی ۔

''یرفتنه مرنے کے بعد تو اور بھی شدید ہوگیا۔'' حامہ بن عباس نے کوتو ال محمد بن عبدالصمد کواٹٹا غضبناک لیجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

کوتوال پرجی ہیب طاری تھی۔''اس میں میراکیا قصور ہے؟''محد بن عبدالصمد نے گھراکہا ' 'میں نے توامیر المونین اور آپ کے تلم پڑل کردیا۔''

''اس کے جسم کے مزید کلڑے کردوتا کہ بیٹورختم ہوجائے۔'' حامہ بن عباس کی سمجھ میں بھالگا آرہا تھا۔اس نے بدحوای کے عالم میں نیاضم جاری کردیا۔

کوتوال محمد بن عبدالصمد نے جلاد کواشارہ کیا۔ پھر حضرت حسین بن منصور ہے جہم کے بہت ا ککڑے کردیئے گئے مگر شورختم نہ ہوا۔ مقل میں موجود ہر خض ' اناالحق'' کی آ وازین رہاتھا۔ یہاں تک کہ دات سر پر آئی۔ حالہ بن عباس کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ لوگ اپنے گھرولا جلے جائیں۔ مجمع منتشر ہوگیا مگراس طرح کہ اکثر چپروں پرادائ تھی اوراکشر ذہن پریشان سے کھے آئھوں میں اطمینان اور بہت کی آٹھوں میں دید بے غصے کے سائے تھے۔

حامد بن عباس ، کوتوال محمد بن عبدالصمداورتمام سپاہی ساری رات مقتل میں موجودر ہے۔ حام<sup>ی</sup>

عباس بار بارکوتوال ہے پو چھتا تھا۔''اس شور کو کیسے بند کیا جائے؟اگریہ بات بغداد میں عام ہوگئی تو اس کے لاکھوں نے معتقد پیدا ہوجا کیں گے۔'' اس کے لاکھوں نے معتقد پیدا ہوجا کیں گے۔''

اس کے لاکھوں سے معلقہ پیدا ہو جو پی سے اس کوتوال، حامہ بن عباس کے سوال کا کیا جواب دیتا؟ وہ تو خود دہشت زوہ تھا۔ آخر رات گئے تک حامہ بن عباس اپنے حامیوں سے مشور ہے کر تاریا۔ پھر سیطے پایا کہ حلائے کے فکڑ ہے جسم کوائی حامہ منقل میں چھوڑ دیا جائے۔ وقت گز رنے کے ساتھ ساتھ سیآ وازخود بخو دبند ہوجائے گی۔ طرح مقل میں چھوڑ دیا جائے کا سرلے کرمقتل سے چلاگیا۔ آخر حامہ بن عباس حضرت منصور حلائے کا سرلے کرمقتل سے چلاگیا۔

ہ حرحالہ بن جب ک سرے معلق کی سرے دور کی اور میں کہ معلق کے حصرت حسین بن منصور کا خون آلود سر بغداد کے دوسرے دن بغداد کے باشندول نے دیکھا کہ حضرت حسین بن منصور کا خون آلود سر بغداد کے بیار تو ہزاں ہیں۔ بیار منظر دیکھ کرلوگ خوفز دہ بھی تصاور دل گرفتہ بھی۔حالہ بن عباس کے نقار چی چیخ میں ہے۔

چخ کراعلان کررہے تھے۔ ''یان لوگوں کی سزاہے جو ندہب اور حکومت کے خلاف باغیانہ اقدام کرتے ہیں۔'' دوسری طرف حضرت منصور حلاجؒ کے بکھرے ہوئے اعضا کا وہی حال تھا۔جسم کے ایک ایک کلزے ہے صدائے'' ناالحق'' کی آواز امجررہی تھی۔

ما میں عباس نا قابل بیان وحشت میں مبتلا تھا۔ آخراس نے مقتول کی نعرہ زنی سے چھٹکا را پانے کیلئے ایک ادر بھم جاری کیا۔

" طلح کے بریدہ جسم کوآگ لگادی جائے۔"

حضرت حسین بن منصور کے بدن کے تکووں کوسمیٹ کر ذن بھی کیا جاسکتا تھا مگران کے ساتھ بوا ظالمانہ سلوک روار کھا گیا۔ پہلے ان کے اعضاء کائے گئے جوایک غیراسلامی فعل تھا۔ جو فد ہب آیک پاگل کے کوبھی '' مثلہ'' کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایک انسان کے ساتھ بیو وحشیانہ برتاؤ کس طرح گوارہ کرے گا؟ کچھ در کیلئے ہم شلیم کئے لیتے ہیں کہ حضرت منصور حلائے شریعت کی نظر میں گناہ گارتے اوران کا جرم ثابت ہو چکا تھا۔ نیتج آئییں ایک ہی وار میں قبل کرکے حامہ بن عباس اوراس کے حامیوں کے بقول اس فتنے سے نجات حاصل کر لی جاتی۔ پھر بیکیسی عجیب بات ہے کہ مفتیان وقت کا موجود کی میں ایک فخص کو ایسی دردناک سزائیں دی گئیں جن کے تصور سے بھی انسانی رو تکئے کمٹرے ہوجاتے ہیں۔

اب اس کے مردہ جسم کوآگ میں جلانے کا حکم دیا جار ہاتھا۔ جیسے مرنے والا اپنی زندگی میں آگ کا پجاری رہا ہو۔

فرانسی متشرق لوئی ماسینیون کہتا ہے کہ جلائے کے جسم کو تیل سے بھگویا گیا اور آگ لگا دی گئی۔ خطیب بغدادی کی روایت ہے کہ جب حلائے کے جسم کوآگ لگائی گئی تو ایک فیض وہاں موجود تھا۔ اس کا بیان ہے کہ حضرت حسین بن منصور کے جسم کے گلڑ ہے بھڑ کئی ہوئی آگ پر بچے و تاب کھاتے رہے پہال تک کہ گوشت اور ہڈیاں جمل کر راکھ ہو گئیں ۔خطیب بغدادی نے اس مختص کا نام ظاہر نہیں کیا۔ صرف اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ مختص کو تو ال مجمد بن عبدالصمد تھا اور غالبًا بیرای کا بیان ہے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ خطیب بغدادی نے حضرت منصور حلاج کودی جانے والی تمام سراؤل

' ان امیرے شخ نے فرمایا تھا کہ ان کے جسم کوجلا دیا جائے گا۔'' خادم نے روتے ہوئے کہا۔ '' پھر جب ان کی را کھ دریا میں ڈالی جائے گی تو د جلہ بے قابو ہوجائے گا۔''

مربہ میں حیل و جت کی کوئی تنجائش نہیں تھی ۔ جامد بن عباس اپنی آتھوں سے دریائے د جلہ کو یے قابوہوتے ہوئے دیکھر ہاتھا۔'' تیرے شیخ نے پچھاور بھی کہاتھا؟'' حامہ بن عباس بدحواس نظر

آرہا تھا۔ ''ہاں! شخ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب سرکش موجیس کناروں سے باہرنکل جا کمیں تو میراخرقہ دریا کو کھاوینا۔ د جلہ پرسکون ہوجائے گا۔'' خادم نے کریدوزاری کرتے ہوئے کہا۔

'' کہاں ہےوہ خرقہ؟'' حامہ بن عباس نے کھبرا کرخادم سے پوچھا۔

"میرے یاس محفوظ ہے۔" خادم نے جواب میں کہا۔

''تو خرتے کی حفاظت کررہا ہے اور شہر بربادی کے قریب پہنچ چکا ہے۔'' حامد بن عباس نے حفرت منصور حلاج کے خدمت گارکوڈ اِنٹے ہوئے کہا۔

''اگر شخ کی وصیت ندموتی تومیس بھی اس راز کوفاش نہ کرتا۔'' خادم نے اذبیت تاک کہجے میں کہا۔''جب میرامخدوم ہی نہ رہاتو پھر بیشہر باقی رہے یاغرقاب ہوجائے۔''

''کیا ہاتی رہےادر کیاحتم ہوجائے گا؟ بیسو چنے کا وقت نہیں ہے۔'' حامد بن عباس پر وحشت طاری تھی۔جس کے حکم سے حضرت منصور حلا کتے کے اعضا کا لئے گئے .....اور جوزند کی بحرایک جانباز موحد کوزندیق وساحر سمجھتار ہا.....ادرجس نے کوتوال محمد بن عبدالھمد کوتنیبہہ کی تھی کہ اگر حلاج تخجیے دریائے دجلہ میں سونا جا ندی بہتا ہوا دکھا دے، تب بھی اپنا ہاتھ نہ رو کنا اور کوڑوں کی سزا جاری رکھنا .....اب وہی تھ حضرت حسین بن منصور ؓ کے خادم سے التجا کررہا تھا۔ میچھ دیر کیلئے ہم نے تشکیم کرلیا كه حفرت منصور حلاج ً ايك شعبره بإزاور جاد وكرتھے۔ پھريه كيسا عجيب انقلاب تھا كہ حامد بن عباس وریائے وجلہ میں اٹھنے والے طوفان کورو کئے کیلئے اس جادوگر کا خرقہ طلب کرر ہا تھا۔ بعض مؤرّ ثین نے جامہ بن عباس کی شان میں بہت قصیدے پڑھے ہیں کہ وہ سیح العقیدہ مسلمان تھا اور ایک زندیق باحر کی فتنه آنگیزیوں سے عالم اسلام کو محفوظ رکھنا جا ہتا تھا پھر حامد بن عباس ایک کا فر اور جاد وکر کی تعبدہ بازیوں سے کیوں متاثر ہوگیا؟اس نے اہل بغداد کو خاطب کرکے بیہ بات کیوں نہیں کمی کہ دریا من انتضادا کے طوفان کا تعلق اس شعبدہ بازی را کھ سے نہیں ہے .....اوراگر بالفرض خاسم منصور ہی کے اثر سے دریائے وجلہ میں تلاظم ہریا ہوا تھا تو حامد بن عباس نے بغداد کوغرق ہوجائے دیا ہوتا اور

وه زبان ویمان کی صد تک خدمت اسلام کا مدعی تھا۔ پھر جب بغداد کی غرقا بی کا اندیشہ پیدا ہوا تو وہ اس

ایک جادوگر کے خرقے سے معاونت طلب نہ کی ہوتی۔اہل ایمان مرجانا پیند کرتے ہیں مگر غیراللہ کی طرف ویکھنا بھی توارانہیں کرتے۔ حالہ بن عباس اوراس کے حامیوں کوبھی اپنے عقائد کی اسی مضبوطی کامظاہرہ کرنا چاہئے تھا مگریدتو اہل اللہ کی شان ہے۔ حامد بن عباس کوتو اپنی زندگی اور کری عزیز تھی۔

" فادور" كلاس سددهاصل كرن برآماده موكميا-

دریائے د جلہ کی مکر تی ہوئی حالت دیکھ کرحامہ بن عباس کا سارا غصہ اور طنطنہ ختم ہو گیا تھا۔اب<sup>وا</sup> ال مخص سے بہت دھیے لہے میں بات کررہا تھا۔ ''کیا تیرے شخ نے کہا تھا کہ اس کے فل کے بعد د جله میں طغیائی آ جائے گی؟''

ذ كر تفصيل سے كيا ہے ..... مرشورا نالحق كے بارے ميں كوئى روايت پيش تہيں كى ۔ تذكرة الاوليا ﴿ " تاریخ قزوین "میں بیوا قعداجمالی طور پرموجودہے۔ فرانسینی عالم لوئی ماسینیون کہتا ہے کہ حلائج کی خاسسرکوایک مینار کی بلندی سے دریائے وجلیم

تذكرة الاولياء مين حضرت يشخ فريدالدين عطار كابيان ب كه جيسے بى حضرت منصور كى راكور میں ڈالی گئی ، د جلہ کے پانی میں ایک تغیر رونما ہونے لگا۔ پچھ دیر پہلے یمی دریاسکون کی حالت میں پر ر ہاتھا۔ حلاج کی راکھ پڑتے ہی موجیس سرا بھارنے لگیس اور دریا کا پانی تیزی سے بڑھنے لگا۔ یہار تک کہ شدید طغیانی کے آثار پیدا ہو مجے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وجلہ کا پانی کناروں سے باہر نظنے لگا۔ حامد بن عباس اور دیگر ارا کیبن سلطنت جیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بارش کے بغیر دریا می سلاب کہاں ہے آھیا؟

طغیانی بدھتی جارہی تھی۔ یہاں تک کے بغداد کے غرق ہوجانے کے آثار پیدا ہو گئے اور لوگ خوف زده تصاور في فيخ كركمهرب تقيه

''ییل منصور کی یا داش ہے۔''

يكا يك جوم من سايك تيزآ وازا بعرى " إل ايدير عض كُلّ كابدله بجوندرة م لے رہی ہے۔ تم تھوڑی ہی دریس اپن آ تھوں سے پورے بغداد کوغرق ہوتے ہوئے دیلھو ہے؟" عامد بن عباس بيآ وازمن كرچونك اٹھا۔ پھراس نے كوتوال محمد بن عبدالصمد سے كہا۔'' تلاش كرا

کوتوال نے یکار کرکہا۔ ''جس نے بغداد کے غرق ہونے کی بات کھی ہے، وہ محض سامنے آئے کیونکہ پیخلوق خدا کی زندگی اورموت کامعاملہ ہے۔''

کوتوال کی بیکارس کرایک شکسته حال محف آ مے بڑھا۔اس کے سراورداڑھی کے بال بھر ہے ہوئے تھاور آئھیں سوجی ہونی تھیں۔غالباوہ بہت دیر تک روتار ہاتھا۔'' ہاں میں نے ہی یہ بات کھام كدوريائي وجله يس ايك خوفناك طوفان آئے گااور پورا بغداد غرق موجائے گا۔

''الصحص تو كون ہے؟'' حامد بن عباس نے اسے خاطب كرتے ہوئے كہا۔''اورتو كس بنياد كم

بغداد کی تباہی کا دعویٰ کررہاہے؟'' ''میں دعویٰ نہیں کررہا ہوں،تم کھلی آنکھوں ہے پانی کا یہ چے وتاب دیکھرہے ہو۔''اس مخض نے بِ با كاندانداز مين كها يه مين الشيخ كالكادني خادم مول ين

آخر حاید بن عباس کے برق رفتار شہسوار حضرت منصور حلائے کے خادم کو گھوڑے کی پشت پر ہا کر کے اسے اس کے مکان تک لے گئے ۔ پھر خادم اپنے شخ کا خرقہ لے کر دریائے د جلہ کے کتار پہنچا۔ حضرت شیخ فریدالدین عطار کی بیان کردہ روایت کے مطابق جیسے ہی خادم نے حضرت میں ہا منصور کا خرقہ دریا کے مقابل کیا، لہروں کا سارا تیج و تاب ختم ہوگیا اور د جلہ پہلے کی طرح پر سکول فو

تذکرۃ الاولیاء میں درج ہے کہ حضرت منصور حلاج کی بکھری ہوئی را کھ سٹ کر ساحل پر آگئی ہے لوگوں نے نکال کروفن کرویا۔

**☆☆............** ☆☆

مولا نا ظفر احمد عثانی " نے اپنی تالیف"سیرت منصور حلاج میں ' تذکرۃ الاولیاء ' کی رواین ' قدر مے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔

'' جب حفزت حسین بن منصورؓ کوسولی دینے کیلئے باہرلایا گیا تو آپ نے اپنے ایک مرید کوطلہ کر کے فرمایا۔

''جب میری را که دجله میں ڈالی جائے گی ،اس وقت ایک شخت طوفان آئے گا جس سے بغداد کا غرق ہوجانے کا خطرہ ہوگا۔اس وقت تم میراخرقہ دریا میں ڈال دینا۔ دجله پرسکون ہوجائے گا۔'' چنانچہ جب سولی دیکر حضرت منصور حلائے کے جسم کو جلایا گیا اور را کھ دریا میں ڈالی گئی ایا کہ طہناں ہو اسانی اس کے کہ میں نہ سے '''نالحق'' کا شور ملنہ ہوا سانی اس قور بڑھا کے بغداد کے

علامہ ذکریا بن محمر قزویٹی نے اپنی کتاب '' آثار البلاد واخبار العباؤ' میں قدر بے مختلف اندائ بیان کیا ہے۔مولا نا ظفر احمد عثانی " اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے جواس وقت بھی ڈھا کا یو نیورٹی کا کتب خانے میں موجود ہے۔ آپ حضور اکرم علی ہے کہ خادم خاص حضرت انس ؓ بن ما لک کی الوالا ہیں۔علامہ ذکریا محمد بن قزویجی فرماتے ہیں۔

" ''جب حفرت منصور حلاج قتل کیلئے زنداں سے نکالے گئے تو آپ نے ایک دربان کو بلاکر فراہی '' جب مجھے جلایا جائے گا تو د جلہ کا پانی بڑھنے لگےگا۔ یہاں تک کہ بغداد غرقا بی کے نزدیک گا جائےگا۔ جب تم بیرحالت و تکھوتو میرے جلے ہوئے جسم کی تھوڑی می راکھ پانی میں ڈال دینا، دہلاً سکون ہوجائےگا۔''

چنانچہ جب حضرت حسین بن منصور گوسولی دیدی گئی اور پھران کے جہم کو جلا دیا گیا تواجا کم دریائے د جلہ میں الچل ہیدا ہوئی اور کسی موتی تغیر کے بغیر پانی بڑھنے لگا۔ یہاں تک کہ بغداد کے خا موجانے کا خطرہ پیدا ہوگیا۔

سر وجوزنداں میں صلائے کی نکرانی پر مامور تھے۔'' پھراس دربان کوعباس خلیفہ کی خدمت میں پیش کیا گیا جورات کے وقت پہرہ دیا کرتا تھا۔ ''حلاج نے تجھ سے پچھ کہا تھا؟'' مقدر بااللہ، دریائے وجلہ میں بڑھتی ہوئی طغیانی کی خبرس کر

مهان منظرب نظر آر ما تھا۔ بہت زیادہ منظر بنظر آر ہا تھا۔ بہت زیادہ منظر بنظر آر ہا تھا۔

'' جلدی کرو! جلدی کرو!''مقتدر باالله بدحواس ہوگیا تھا۔'' حلاج کے کہنے کے مطابق عمل کرواور بغدادکوتباہی سے بچالو۔''

بعد روبی سے مصلی ہے۔ نیتجاً حضرے حسین بن منصور کی را کھ پانی میں ڈال دی گئی جس کے ہر ھے ہے''اللہ'' کانقش دریا کی سطح پرا بھر آیا اور چند کھوں میں د جلہ پرسکون ہو گیا۔

کی کر اجرایا اور چید ول میں دہتے ہوں کہ جو ہے۔ علامہ ذکر یا بن محمد قزوی ٹی نے اس کے آگے کا حال تحریز بیس کیا ہے۔ بظاہر'' آٹار البلاذ' اور تذکر ہ الاولیاء'' کی روایات میں قدر ہے اختلافات پایا جاتا ہے محمر بیروا تعد کم و بیش ہرتار نئے میں موجود ہے کہ حضرت حسین بن منصور ہے جسم کو جلایا گیا تھا اور پھران کی را کھ د جلہ میں ڈال دی گئی تھی ۔ اس کے بعد دریا کا پانی سیلا ہے کی کیفیت اختیار کر گیا تھا ۔۔۔۔۔۔اور اس طغیانی کو حضرت منصور حلائے کے مریدوں نے ان کی کرامت ہے جبیر کما تھا۔

مولانا ظفر احمد عثائی "اسلیلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ''اس واقعہ میں معزت منصور حلائی کی کرامت کے علاوہ ان کے صادق اور حق پرست ہونے کی دلیل بھی موجود ہے۔ معاذ اللہ!اگروہ صاحب باطل (زندیق، کا فراور جاووگر) ہوتے تواپ دشمنوں کے حال پر رقم کیوں فرماتے؟ بلکہ خودان کے غرق ہوجانے کی تمنا کرتے؟ اورا گر حضرت حلائی کا بس چاتا تو اپنے تصرف روحانی کو کام میں لاکراس ہے بھی بردی کوئی مصیبت اہل بغداد پر تازل کر دیتے ۔۔۔۔۔گر وہ عادف، صادق اور صاحب حق تھے۔ اس لئے دشمنوں کی دشمنی پر نظر نہیں کی ۔۔۔۔۔ بلکہ اپنی عارفانہ نیرخواہی اور مخالفوں کا بھی خیرخواہ ہوتا ہے، برخواہ ہر گرنہیں ہوتا ہے، برخواہ ہرگرنہیں ہوتا ہے، برخواہ ہرگرنہیں ہوتا ہے،

آفات ومصائب پرمسکراتے ہوئے صبر کرنا اور ایڈ اپنجانے والوں کیلئے دعائے خیر کرنا، دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اور یہی سرور کو نین حضور اکر مہلک کی معروف ترین سنت ہے۔ حضرت منعور طلن کے سے لاکھ کوئی اختلاف کرے مگر زیر شمشیر ستم رقص کرنا اور اپنے دشمنوں کو دعاؤں سے سرفراز کرنا، ان کی خاص عادت تھی .....اور بیعادت اولیاء کے سواکسی انسانی طبقے میں نہیں ملتی۔ تاریخ

سے پتہ چلنا ہے کہ بعض مادہ پرست لوگوں نے بھی مقتل میں پہنچ کر بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا ہے! ان لوگوں نے اپنے دشمنوں کو دعا کیں نہیں دیں، بس حضرت حسین بن منصور کی استقامت اور اللہ پرستوں کی شجاعت میں یہی بنیادی فرق ہے۔

اب ہم تاریخی حقائق کی روثنی میں حضرت منصور حلائے کے اس نعرے پر بحث کریں مے جو فام ا عام میں مشہور ہے۔ یعنی نعر وُ'' انا الحق'' (میں حق ہوں) عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ'' انا الحق'' کے کی وجہ سے حضرت منصور حلائے شرعی عدالت میں مجرم قرار پائے اور پھر انہیں بڑے سنگدلانہ اللہ میں قل کردیا گیا۔

علامہ ذکریا بن محمد قزویلی کی روایت ہے کہ جب حضرت منصور حلا کی نے '' اٹا الحق'' کہنا شروع کیا تولوگ ان سے بے اعتقاد ہو گئے اور ان کے باری میں مخالفانہ گفتگو کرنے لگے۔

بعض دوستوں اور ساتھیوں نے سمجھایا۔'' حسین!''انا علےالحق'' کہو۔'' جس کامفہوم ہے کہ مل حق پر ہوں۔''

جواب میں حضرت منصور حلاج نے فر مایا۔''نہیں! میں انا الحق ہی کہوں گا۔''اس کے بعد آپ نے بیاشعار پڑھے۔

''میں عین محبوب ہول .....اورمحبوب میراعین ہے۔''

''ہم دورومیں ہیں جوایک بدن میں حلول کئے ہوئے ہیں۔'' (ترجمہ) مان نکر این مجو قون علق کے ملاقا جون مسلم مند تعمل قبال بھر

علامہ ذکریا بن محمد قزوین کے مطابق حضرت حسین بن منصور کا بیقول بھی مشہور ہے۔ آپ بزے والہاندانداز میں کہا کرتے تھے۔

'' مجھے تھے پراوراپنے آپ پر ہواتعجب ہے۔ تونے اپنے ساتھ مشغول کرکے مجھے اپنے آپ سالا کردیا۔ پھراپنے سے اتنا قریب کیا کہ مجھے گماں ہونے لگا کہ'' تو'' میں ہے۔''

مولانا ظفر احمد عثمانی کے بقول بیاشعار حضرت منصور حلائے کے نہیں ہیں، وہ اپنے غلبہ موں کا مثلاً موں کا مثلاً خلائے بھی ہوں کا مثال دینے کیلئے بھی بھی نہ کورہ اشعار پڑھ دیا کرتے تھے .....اورا گر بالفرض ان اشعار کا تعلق حضرت حسین بن منصور سے ثابت ہوجائے، تب بھی بیہ بات تسلیم شدہ نہیں کہ انہوں نے حق تعالی کو تخاطب کیا ہو۔ ان کی مراد حضرت رسالت ماب علی ہے بھی ہو کتی ہے اور شیخ بھی ان کا مطلوب و مقصود

امام آبونھرعبداللہ ان اشعار کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔''یہ ایک مخلوق کا دوسری مخلوق ک خطاب ہے ..... جب عشق مجازی میں انسان کا پیرہ ال ہوتا ہے توعشق حقیق میں اس پر کیا گزرتی ہوگا ؟ حق منع منا اللہ نام ملک کے اسلام کی اسلام کی اسلام کی گئی ہے۔''

حفرت منعور حلائے نے ان اشعار کے ذریعے ای حالت کی طرف اشارہ کیا ہے۔'' مولا نا ظغر احمد عثانی '' فرماتے ہیں۔''اگریہ تسلیم کرلیا جائے کہ حضرت حلاج نے حق تعالیٰ کو مخاطب کیا تھا، تب مجمی ان کی مراداتحادیا حلول ہے نہیں۔'' حضرت حسین بن منصورٌ علاء کی جاعث

ے سامنے بار ہاا پناعقید ہ توحید ظاہر کر چکے تھے .....اور آل کے وقت بھی انہوں نے اسی ذات واحد کو

پورست حفرت امام قشیریؒ نے اپنے رسالے میں حضرت منصور حلائے کے کی اقوال پیش کئے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت حسین بن منصورؓ نے فرمایا۔

ں پر سرے ہیں۔ ''اور جو چیزاس کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی، وہ اس میں کس طرح حلول کر سکتی ہے؟ اتحاد تو ''نہ ہے ہیں کہ اس کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی، وہ اس میں ''

اور بر پیرمن کے بیات ہے۔ ''حال ادر کل'' میں ہوتا ہے حادث، قدیم کے ساتھ متحد نہیں ہوسکتا۔'' ''حال ادر کل'' میں ہوتا ہے حادث، قدیم کے ساتھ متحد نہیں ہوسکتا۔''

(انسان اوردیگر گلوقات حادث کہلاتی ہیں اور اللہ کی ذات قدیم ہے) داور جس چیز کواس نے نشو ونما دیا ، اس کی طرف کیوں کر پیچ سکتی ہے۔''

۱۰ میکھیں اے اپنے اندرنہیں لے سنیں اور گمان اس کے پاس تک نہیں پینج سکتا۔" ۱۰س کا قرب ہے کہ طرم (معزز) بنادے اور دوری ہے کہ ذکیل کردے۔"

در واول بھی ہے اور آخر بھی ..... باطن بھی ہے اور ظاہر بھی .... قریب بھی ہے اور بعید بھی ....

اس بے مثل کوئی شخنہیں۔ وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔'' یہ بین وہ چندا قوال جنہیں ہڑھ کرایک عام مسلمان بھی اند

یہ ہیں وہ چندا قوال جنہیں پڑھ کرا یک عام مسلمان بھی اندازہ کرسکتا ہے کہ حضرت منصور حلائج کا مقیدہ تو حید کیاتھا؟

علائے تحقیق کے زدیکے حصرت جنید بغدادی اور حصرت منصور طائ کا عقیدہ کو حیدایک ہی تھا۔
ہم اپ مضمون '' حصرت جنید بغدادی '' میں اس واقعے کی تفصیلات پیش کر چکے ہیں کہ جب حصرت بھی آئے منے میں کہ جب حضرت بھی ناراض ہو گئے تھے۔ پھر بھی نے مام مجلسوں میں '' تو حید'' پر گفتگو کی تھی تو علی نے بغدادان سے بھی ناراض ہو گئے تھے۔ پھر نوبت یہاں تک پنجی تھی کہ خلیفہ مقترر بااللہ نے تمام صوفیائے عراق کے ساتھ حضرت جنید بغدادی کو قاضی القضاۃ کے سامے اقرار کرنا پڑا کے آل کا بھی فرمان جاری کردیا تھا۔ آخر حضرت جنید بغدادی کو قاضی القضاۃ کے سامنے اقرار کرنا پڑا تھا کہ صوفیاء کی جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو صرف ایک عالم اور فقیہہ ہیں اس واقعے کے اللہ موفیاء کی جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو صرف ایک عالم اور فقیہہ ہیں اس واقعے کے ا

بعد حضرت جنید بغدادیؒنے عام لوگوں پراپی مجلسوں کے دروازے بند کردیتے تھے۔ حضرت منصور طلاح کی طرح تمام صوفیائے عراق پر کافر وزندیق ہونے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ان بزرگ ہمتیوں کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ بیلوگ حضرت حسین بن منصور کی طرح عقیدہ طول کے قائل ہیں۔ (حلول کا منہوم یہ ہے کہ اللہ انسان کی ذات میں سا جاتا ہے یا انسان اللہ کی ذات میں جذب ہو حاتا ہے)

حفرت حسین بن منصور کی طرح ان صوفیائے عراق کو بھی زنجیریں پہنا کر مقل میں لے جایا گیا تھا۔ آخر حفرت شخ ابوالحن نوریؒ کی ایک جرائ مند تقریر نے صوفیائے کرام کی جانمیں بچا کمیں۔ خلیفہ متقد بااللہ نے اپناتھم واپس لیااوراس جار حانہ اقدام پر حفرت شخ ابوالحن نوریؒ سے معذرت کی۔ یہ بھی تاریخ کا عجیب وغریب موڑ ہے کہ خلیفہ مقتر ربااللہ جس نے تل کے فتوے پراپٹی مہر شبت کی و فطیفہ مقتد بااللہ کا بنا تھا۔

اور حصرت منصور حلاج جنهيس انتها كي سفا كانه انداز مين قمل كياعمياء وه حصرت شيخ ابوالحن نورة کے شاگرد تھے۔

<u>አ</u>ል........................... አል

'' تذكرة الاولياء'' ميں حضرت فيخ فريدالدين عطارٌ لکھتے ہيں كہ جب خليفہ كے پاس مسلسل فر<sub>ال</sub> و پنچنے لگیں کہ این منصور ڈ' انا الحق'' کہتا ہے تو مقتدر بااللہ نے قبل کی دستاویز پر دستخط کر دیئے۔ اس کے بعدلوگوں نے منصورٌ کو سمجھایا۔''انالحق نہیں ،ھواالحق کہو۔''

لوگوں کی تھیجت من کر حضرت منصور حلائ نے فر مایا۔' ہاں! سب کچھے وہی ہے مرتم اوگ سے زر وہ غائب ہے .....اور حسین کہتا ہے کہ میں غائب ہوں۔ بر محیط بھی کہیں غائب یا کم ہوا کرتا ہے۔" علماء نے مفرت منصور حلائ کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے۔''وحدت الوجور) ا جمالی حقیقت یہ ہے کہ ممکنات کا وجود نظرے غائب ہوجائے۔اسے حقیقت نہیں کہتے کہ ممکناتہ ا خدامان لیا جائے۔حفرت منصور حلاج کے نزدیک'' اناالحق'' کے معنی یہ ہیں کہ میں پھینیں۔ یہ نہر مرکز نبیں کہ میں سب چھھ ہوں۔''

جواب میں حضرت منصور حلاج فرماتے۔ 'میں انا الحق نہیں کہتا، کوئی اور کہتا ہے۔'' دوست حیزان ہوکر کہتے ۔'' بخسین! تمہاری یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔''

حضرت منصور حلالج فرماتے۔''میرے سارے اختیارات سلب کئے جاچکے ہیں، میں مجبورکل ہوں.....اوراس کے سوالی کھیلیں۔"

'' چنخ! آپ ہی اس مجوری کی وضاحت کر سکتے ہیں۔'' دوست عرض کرتے۔

حضرت حسين بن منعور قرماتے۔ "انبيائے كرام عليم السلام احوال وكيفيات برغالب اوران ك ما لک ہوتے ہیں، وہ احوال ( کیفیات ) کو پلٹ دیتے ہیں محراحوال انہیں بلٹنے کی طانت نہیں رکھے .....انبیائے یا کے ملیم السلام کے سوا دومرے لوگوں یعنی اولیاء کی سہ حالت ہوتی ہے کہ ان پراھاللا کیفیات حکومت کرتے ہیںا حوال آئہیں بلٹ دیتے ہیں اوروہ احوال کو بلٹنے کی طاقت نہیں رکھتے۔" حفزت منصور حلالج کے اس قول مبارک کی تشریح ہیہے کہ دنیا میں صرف انبیائے کرا علیہم السلام کی ذات پاک الیمی ہے جوانتہائی جذب کی حالت میں بھی پورے ہوش وحواس رکھتے ہیں۔ دوایک کھے کیلئے بھی بے خبر مہیں ہوتے۔رسول اور نبی سے زیادہ قدرت حق کا مشاہدہ کون کرسکتا ہے۔ا<sup>یک</sup> رسول اور نبی ہے زیادہ کس انسان پر محبت کا غلبہ ہوسکتا ہے ......مگر چونکہ یہ برگزیدہ ہتیاں دشکا ہدایت کےمنصب عظیم پرفائز ہوتی ہیں،الہ لئے ہمہونت ہوش میں رہتی ہیں۔ان کاعہد مُ<sup>منصحاال</sup>ا

بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ وہ جذبہ عشق سے سرشار ہونے کے باوجود مناظر قدرت حق میں کم ہما

ہوتے .....اورا گربھی تم بھی ہوتے ہیں تو اس وقت ان کاتعلق مجلس اور مخلوق سے نہیں ہوتا - <sup>وہ مللا</sup>

خلوت کی کیفیت ہوتی ہے اور خلوت میں حق کے سواکوئی دوسر انہیں ہوتا۔

اں کے برعل وہ اولیاء جو پوری طرح رسالت آب اللہ کی سنت پڑمل پیرا ہوتے ہیں،ان کی ا میں بہی حالت ہوتی ہے یعنی وہ اپنے احوال پر غالب ہوتے ہیں۔ سینٹر درجہ کمال تک پہنچنے سے مجی بہی حالت ہوتی ہے یعنی وہ اپنے احوال پر غالب ہوتے ہیں۔ 

· بجھ برحال کی حکومت ہے اور ایک خاص کیفیت کا غلبہے۔'' <u>ት</u> ልተ

مشہور ہزرگ حفرت شیخ ابوالعباس ابن عطاً، حضرت منصور حلائے سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ ایک بارآپ نے اپنے ایک خادم خاص کو حضرت حسین بن منصور کے پاس میر پیغام وے کر بھیجا۔ "في إجوبات تم نے كى ہے،اس سے توب كراو شايد تهميں قيد خانے سے رہائى ل جائے۔" حضرت ابن عطاً كا پیغام س كر حضرت منصور حلاج نے ان كے خادم سے فر مايا۔ "ابن عطاً كو میراسلام کہنا .....اورا پے ﷺ سے ہیچی کہد دیٹا کہ جس نے بیہ بات کبی ہے،اس سے کہو کہ وہ

تذكرة الاولياء ميں حضرت منتح فريدالدين عطارٌ كي روايت ہے كہ جب خادم نے حضرت منصور حلاجٌ کے الفاظ و ہرائے تو حصرت شیخ ابوالعباس ابن عطاً رو پڑے اور نہایت رقت آمیز کہجے میں فر مایا۔

" بم توخود حسین بن منصور کے اونی غلام ہیں۔" (لیعن ہاری کیا مجال کہ اس معالمے میں دخل دیں)

اب ہم حضرت مین ابوالعباس ابن عطا کی زندگی کا وہ تاریخ ساز واقعہ بیان کریں گے جس سے ا کی طرف آپ کی بے مثال شجاعت واستقامت کا اظہار ہوتا ہے اور دوسری طرف حضرت منصور حلائے سے بے پناہ عقیدت کا۔

بید حفرت منصور حلائے کے آل سے چند ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ انجمی ان کے خلاف ' صلال الدم' کا ا مولی ایس دیا گیا تھا۔ مقدے کی ساعت کے دوران ایک روز حامد بن عباس نے حضرت مسین بن منفورٌ ہے سوال کیا۔

''شمر بنداد میں بہت سے صوفی ہیں۔ کیا کوئی ایک فخص بھی تیرے عقیدے کی در<del>نگ</del>ی پر گواہی ومصلماہے؟"

حفرت منصورطا ي نفر مايان بي شك إدار الخلافي من بهت صصوفي بين مريهال صرف من افراد بھے پہانتے ہیں۔ وہ میرے کلام پرشہادت دے سکتے ہیں۔ایک شخ ابومحمہ جریر کی دوسرے شئے سرکار م الوبكر ثباني اورتيسر \_ شيخ ابوالعباس ابن عطاً \_''

جب عامد بن عباس ان تنوں بزرگوں کوطلب کرنے کیلئے اپنے خادم کو پینچنے لگا تو حضرت حسین نند گئیں۔ بُنْ مُنْمُورٌ فِي أَنْ مُنْ الْوَمِيرِ جَرِينٌ اور شَخَ الوِبَرِ شِلْ مُقيقت كو چِعيات بين .....ا كر پچھ كه سكتے ہيں

تو صرف فيخ ابوالعباس ابن عطاً۔'' ضرب سر مند

واضح رہے کہ حضرت مینے ابو محمد جریری حضرت جنید بغدادی کے خلیفہ اول تھے اور حضرت ا ابو بکر ابو بکر شیک شاگر دخاص، چونکہ حضرت منصور حلاج بھی حضرت جنید بغدادی کے مریدیا شام تھے، اس لئے ان دونوں بزرگوں ہے آپ کا رشعۂ خاص تھا۔ اس کے باوجود حضرت منصور حلا نے صاف صاف کہد یا تھا کہ شیخ ابو محمد جریری اور شیخ ابو بکر شیکی ان کے معاطمے میں گواہی دیئے ہے معذور بھوں مے۔

الغرض حامد بن عباس نے متیوں بزرگوں کواپنی عدالت میں طلب کرلیا۔ حضرت شیخ ابوتم تریال اور حضرت شیخ ابو بکرشیل نے حضرت منصور حلاج کی موافقت سے انکار کردیا۔

حامد بن عباس نے حضرت منصور حلال ہے کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند کہا۔''س لیا تونے ہ دونوں بزرگ تیرے عقیدے سے ا نکار کرتے ہیں۔''

''میں نے پہلے ہی کہد یا تھا کہ بید ونوں اخفائے را زکرتے ہیں۔اس لئے میرے حال پرگواہی نہ دے سکیں مے۔'' حضرت منصور حلاج نے فرمایا۔

حفرت بیخ ابومجمہ جربریؓ اور حفرت بیخ ابو بکرشیؓ واپس چلے گئے۔ان دونوں بزرگوں کے رفصہ ہوجانے کے بعد حفزت بیخ ابوالعباس ابن عطاً تشریف لائے۔ حامہ بن عباس نے ان سے پو چھا۔ ''تم حلائجؒ کے عقیدے کی تقید لق کرتے ہو؟''

حضرت فیخ ابوالعباس ابن عطائے فرمایا۔' سیعقیدہ درست ہے۔ میں اس کا معتقد ہوں اور جساً بیاعتقاد نہ ہو، وہ بے اعتقاد ہے۔''

عالد بن عباس کو یقین نہیں تھا کہ حضرت ابن عطاً اس قدر بے باکا نہ انداز میں حضرت حسین بن منصور کی جمایت کریں گے۔ابھی وزیر مملکت حضرت ابن عطاً کے جواب پر حیران ہور ہا تھا کہ حضرت ھیج نے حالد بن عباس کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا۔ '' تمہارااس معالمے سے کیا تعلق ہے؟''

'' میں وزیر سلطنت ہوں۔' حامد بن عہاں نے تندو تیز لیجے میں کہا۔''صرف میری یہی ذمدادگا نہیں کہ میں امورمملکت کی نگرانی کرتار ہوں۔عوام کے عقا کد پرنظرر کھنا میر ااسلامی فریف ہے۔'' ''تم جس کام کیلئے مقرر کئے گئے ہو، بس اس کوانجام ویتے رہو۔'' حضرت بیخ ابوالعباس ابن عظا نے کی ججھک کے بغیر فرمایا۔

'' آخر میں کس کام کیلئے مامور کیا گیا ہوں؟'' غالبًا حامہ بن عباس حضرت شیخ ابن عطاً کا اشارہ بچھ گیا تھا،اس لئے اس کے لیجے میں مزید شدت پیدا ہوگئی تھی۔

یہ بڑے نازک کمحات تھے۔ جس وزیر مملکت نے فقہان کرام اور مفتیان وقت کو جری فق<sup>ے ہ</sup> مجبور کردیا تھا، حضرت شیخ ابن عطاً جانتے تھے کہ وہی وزیر مقتدر ہااللہ کے دور حکومت میں کتنا طا<sup>قتور</sup> اور کس قدر ہاافتیار تھا؟ حامد بن عماس کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہنا ایسا ہی تھا کہ جیسے کوئی مخفل

کاندھوں پراٹھالیا۔

د جہیں اس کے سواکیا کام ہے کہ لوگوں کا مال غصب کرتے رہو۔ '' حضرت فیخ ابن عطاً اپنے

د جہیں اس کے سواکیا کام ہے کہ لوگوں کا مال غصب کرتے رہو۔ '' حضرت فیخ ابن عطاً اپنے

انجام سے قطعاً بے پروا ہوگئے تھے۔ اس لئے آپ نے انتہائی پُر جلال لہجے میں حامد بن عباس کو

خاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ '' تہمارے عہدہ ومنصب کا نقاضا اس کے سواکیا ہے کہ تم بندگان خدا پڑ طلم

کرتے رہواور ناحق اس کا خون بہاتے رہو۔''

میں مصرت شیخ ابن عطا کی زبان ، بارک سے بیآتشیں الفاظ ادا ہوئے ، حامد بن عباس کا پیر بن اقتدار جل اشا۔ چیرت وغضب کی شدت سے اس کا چیرہ گیڑ گیا۔

'' جہیں ان بزرگوں کے کلام سے کیا تعلق ہے؟ تم اسے کیا سمجھو گے؟'' حضرت بینخ ابن عطانے وقت کی عدالت میں اپنامکمل بیان قلم بند کرا دیا۔

حامد بن عباس نے اب تک کوئی ایسا گواہ تہیں دیکھا تھا جوایک مظلوم کے حق میں شہادت دیے کے ساتھ ساتھ ظالم کے اعمال کا بھی محاسبہ کرتا ہے۔ آخر وزیر مملکت کی قوت برداشت جواب دے گئے- حضرت شیخ ابن عظا کے آئینے میں اپنا کر یہدالنظر چہرہ دیکھتے ہی حامد بن عباس خوف زدہ ہوگیا۔اس نے باواز بلندا بے ساہموں سے کہا۔

"جس منه برگونے مارور "

حامد بن عباس کے غلاموں نے حضرت شیخ این عطا کے جبڑوں پر گھونے مارنے شروع کر دیے۔ حضرت شیخ ابن عطانے حاکم حقیق سے سامنے فریاد کی۔''اے اللہ! آپ نے اس مخص کوکس گناہ کا مزامیں جمھے پر مسلط فرمایا ہے کہ میں اس کے پاس چلاآیا۔''

سی ن کرحامد بن عباس اور بھی غضب ناک ہو گیا۔ ''اس کے سر پراتنے جوتے مارو کہ بیا تھا ہوا سر میرے سامنے جمک جائے ''وزیر مملکت نے اپنے سپاہیوں کو تھم دیتے ہوئے کہا۔ مؤرخ خطیب بغدادی لکھتا ہے کہ حضرت شیخ ابوالعباس ابن عطا کے سر پراتی ضربیں لگائی گئیں

کدان کی ناک سےخون جاری ہوگیا۔ یہاں تک کدوہ لڑ کھڑائے اور فرش برگر پڑے۔

اں طویل بحث کا حاصل ہیہ ہے کہ دونوں گروہ اپنی اپنی جگہ درست تھے۔ جولوگ حضرت منصور اس طویل بحث کا حاصل ہیہ ہے قاصر رہے، ان کے نز دیک حضرت منصور مورد الزام تھے.....اور جو حلائج کے جذب و مستی کو بچھنے سے قاصر رہے، ان کے نز دیک حضرت منصور مورد الزام تھے.....اور جو من المعلق المسلم المعلم المسلم المسل تعے اور عاشق جانباز بھی۔ ررت ... بی وجہ ہے کہ جب حضرت منصور حلاج سے کہا جاتا تھا کہتم ''انا الحق'' کیوں کہتے ہو؟ تو آپ بی وجہ ہے کہ جب حضرت

> بےافتیارفراتے تھے۔ «مین 'انالحق' نہیں کہتا ،کوئی اور کہتا ہے۔''

جب ایک موقع بر" انالحق" کے سلسلے میں لوگوں نے شدیداعتراض کیا تو حضرت منصور حلاج نے مندرجه ذيل اشعار يره سف

· • مجھے شراب محت پلا کر کہتے ہیں کہ نغمہ سرانہ ہو۔''

" حالانکداگر" سرات" کے پہاڑوں کو یہی شراب پلا دی جاتی جو جھے پلائی عمی ہے تو وہ بھی گانے

(سرات ایک تصبے کانام ہے)

''سلیمی کی آرزویہ ہے کہ میں اس کی محبت میں مرجاؤں۔''

''اوراس کی بیآرز وتو ہمار سے نز دیک ہر چیز سے زیادہ آسان ہے۔'' بعض علماء نے حضرت منصور حلاج کے نعر ہُ''انا الحق'' پر دلائل کے ساتھ تصلی بحث کی ہے۔مولانا ظفراح عنائی فراتے ہیں۔ ' حسین بن منصور کامشہور قول ہے کہ جو چیزای کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتی وہ اس میں کیوں کر حلول کر سکتی ہے۔ حادث، قدیم کے ساتھ متحد نہیں ہوسکتا۔ ( انسان حادث ہادراللہ کی ذات قدیم) اس لئے جولوگ حضرت منصور حلاج پر 'حلول اور اتحاد' کے عقیدے کا

الزام عائد كرتے ہيں،ان كا خيال درست نہيں ۔ جو مخص اللہ تعالیٰ كواول وآخراور باطن وظا ہر سجھتا ہوء اکراس کی زبان ہے کسی وقت' اناالحق' فکل کمیا ہوتو اس کا مصطلب برگز نہیں ہوسکتا کہ وہ اسے آپ کوخدا کہتا تھا۔لہذااس کے اقوال کی تادیل ضروری ہے۔'' آئے چل کرمولا ناظفر عالی "تحریکرتے ہیں۔"اورایک ناویل یہ بھی ہوستی ہے کہاس وقت ابن مفور کی زبان کلام ق کی تر جمان تھی۔ان کی زبان سے اس طرح'' انا الحق''کلا تھا چیے جب حضرت

موى عليه السلام آگ لين كيلية مح تحد اجاك ايك درخت سي آواز آني-"ا موى! من عى الله مول-" (سورهُ القصص-آيت 30) اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے حضرت مولا ناشاہ احمد رضاخان بریلوگ فرماتے ہیں۔'' بیدرخت میں بول رہاتھا بلکہ اللہ کلام کررہا تھا۔ ورخت تو اس کلام کا مظہر تھا۔ اس طرح اگراولیاء نے سی وقت ''انالحق'' کہر یا تو وہ خوذ نبیس کہ رہے تھے۔ کہنے والا اللہ تھا۔اولیا متواس کلام کےمظہر تھے۔''

التسليط ميں مولا نا ظفر احمد عثاني " فرماتے ہيں۔ " نظاہر ہے کہ درخت نے اپنے آپ کواللہ

"اے بھی حلائ کی طرح حوالہ زندال کردو۔" حامد بن عباس نے ایک اور بزرگ صوفی کون خانے میں ڈاکنے کا حکم جاری کر دیا۔ بعض مصاحبوں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔'' آپ ایسانہ کریں۔ شیخ ابن عطاً کا صلقۂ اثر بہت رہیج ہے۔عام مسلمان ان کی اسپری کی خبرین کربگڑ جائیں گئے۔''

رعایا کی برتستی کے خیال سے حامد بن عباس نے اپناارادہ بدل دیا .....اور دعزت من ابن مطال اس حالت میں گھر بھیج دیا گیا کہان کے دونوں نتھنوں سے سلسل خون جاری تھا۔ بھر جب حضرت منتخ ابوالعباس ابن عطاً کو کھر پہنچایا گیا تو آپ نے نہایت رفت آمیز کیج م<sub>مل</sub>

حالم کون ومکاں کے دربار میں عرض کیا۔ ''اےاللہ!اس وزیر کو آل کراور بری طرح قبل کر۔اس کے ہاتھ یاؤں کاٹ دے۔'' طویل ایذا رسانی کے دوران حضرت شیخ ابن عطاً کے جسم مبارک سے بہت زیادہ خون بہرالا تھا۔ پھر یہ کہ بروقت علاج بھی نہ ہوسکا۔ نیتجاً اس واقعے کے ایک ہفتے بعد حضرت سیخ ابن عطاً انقال

جب قید خانے میں حضرت منصور حلاج نے حضرت چیخ ابوالعباس ابن عطاً کی وفات کی خمر کا ڈ بِاختیار رونے گئے۔''ان معاملات میں اپناایک ہی گواہ اورا بیک ہی راز دارتھا۔سوہ بھی چل بیا۔ الله فینج کی مغفرت کرے۔'' جب ساہیوں نے حامد بن عباس کے سامنے حضرت شخ ابن عطاً کی بدوعا کا واقعہ بیان کیا تو لا

زور سے ہنا۔ 'اس جادو کر کی شعیدہ بازیوں نے میرا کیا بگاڑ لیا؟'' حامد بن عباس کا اشارہ حفزت حسین بن منصورٌ کی طرف تھا۔''اگرا بن عطاً اتنا ہی بڑاولی با کرامت تھا تو مجھے برکوئی آفت کیول آلگا

الغرض حضرت شیخ ابوالعباس ابن عطا کے انقال کے بندرہ دن بعد حضرت منصور حلا می کوداری ہم پہلے عرض کر بچکے ہیں کہ حضرت حسین بن منصورٌ کے عقائد بر حضرت سیخ ابوعبداللہ بن ظبف اور سے ابوالعباس ابن عطا جیسے بزر کول کی گواہی کا تی ہے۔ بید دنوں بزرگ شریعت ادر طریقت مگا

''امام وقت'' کا درجه رکھتے تھے۔ آگر آہیں حضرت منصور حلاج کے مسلک پر ذرا بھی شبہ ہوجا تالودا ہرگز ایک بےعقیدہ مخص کی حمایت نہ کرتے .....اور جہاں تک حفزت بیخ ابن عطاً کا معالمہ ہ<sup>ور</sup> انہوں نے حضرت منصور حلالج کی عقیدت میں جان تک گنوا دی۔ اگر حضرت بھی کو گمان بھی ہونا کہ حضرت حسین بن منصورٌ خدائی کے دعویدار ہیں توان جیساحق موکس طرح خاموش رہتا؟ حضرت نگا

ابن عطاً تواس شان کے بزرگ تھے کہ وہ برسرعام کہ دیتے۔ '' حلاجٌ ہے کوئی تعلق ندر کھو کہ وہ تمراہ ہو گئے ہیں۔''

مع حت المقتل المعنى ال

اس وضاحت کے بعد اصولی طور پر حضرت منصور حلائ گوتمام باتوں سے بری الذمة قرار دینا علیہ منام ماتوں سے بری الذمة قرار دینا علیہ منام حالہ بن عباس انہیں مجرم فابت کرنے پر تلار ہا۔وہ جانتا تھا کدا گر حضرت حسین بن منصور کور ہاکردیا گیا تو ان کے صلفہ اثر میں غیر معمولی اضافہ ہوجائے گا اور اسی مقبولیت کا سہارا لے کر حاجب ابن نفر تشوری اس کے افتدار کی بساط الث دے گا۔ حالہ بن عباس کی نظر میں حضرت منصور حلائے اس سیاس فتنے کی بنیا دیتھے۔ نیتجنا اس نے سیاس حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ''بنیا د'' پروار کیا اور بالا خرایک دن بنیاد کو ڈھانے میں کا میاب ہوگیا۔ یہی وجہ ہے کہ علاء کی اکثریت نے حضرت حسین بن منصور کو کھئے شریعت نہیں ''فتیل سیاست'' قرار دیا ہے۔

اب متندتاریخی حوالوں کے ذریع مختصراً حامہ بن عباس کی شخصیت اور کروار کا جائزہ لیں گے۔ پھر قارئین کوخود پاچل جائے گا کہ حامہ بن عباس کے سینے میں خدمت اسلام کا دروتھا یا اس کے دل میں خواہش نفسانی کا خنجر پیوست تھا جواسے ہمہ دفت پریشان ومضطرب رکھتا تھا۔

علام سیولی اپی کتاب "تاریخ الخلفاء" میں فرماتے ہیں۔ "300 ہیں مملکت اسلامیہ شدید انتشار کی لیسٹ میں آئی۔ بغداد میں چیزیں مہنگی ہوگئیں اور لوگ بھوکوں مرنے گئے۔ حامہ بن عباس نے دیہات پہتاوان ڈال دیا تھا اور وہ عوام پر نے نے منظام ڈھا تا تھا۔ نیجناً شہر میں لوٹ مار شروع ہوئی۔ سیاک حالات اس قدر بگڑ گئے کہ مجبور ہوکر فوج کو انتظام اپنے ہاتھ میں لینا پڑا۔ عوام کے غیظ و مختص کا میرحال تھا کہ انہوں نے فوج کو منتشر کردیا اور مسلسل کی دن تک لڑائی ہوتی رہی۔ مشتعل لوگوں نے تیرخانے جا دیکے اور زنداں کے درواز کے کھول دیئے۔ گی روز تک لوٹ کھسوٹ کا بازار کی مورد نے مناسل کی میں موات بہت زیادہ درگر توں ہوئی۔ وورد کے منظم کو متاسب کی حالت بہت زیادہ درگر توں ہوئی۔ وورد کی مال کی ایوعم اورد گر کوں اور کی مطال کی میں جہت کی روایتیں ہیں جنہیں بعض الدم "ہیں۔ منصور کے احوال رفیعہ (بلند کرداری) کے سلسلے میں بہت می روایتیں ہیں جنہیں بعض الدم "ہیں۔ منصور کے احوال رفیعہ (بلند کرداری) کے سلسلے میں بہت می روایتیں ہیں جنہیں بعض

رب العالمين نهيس كها تها بلكه اس وقت وه كلام اللي كاثر جمان تها۔ اس طرح ابن منصور ّ مے متعلق بم خيال كيا جاسكتا ہے۔ غلبر واروات وحالات ميں بار ہااييا ہوتا ہے كہ عارف كى زبان سے الله توالا تكام فرماتے ہيں۔ اسے سالكين اصحاب حال سمجھ سكتے ہيں۔ پس بيہ بات تو مانی جاسكتی ہے كہ ابن منور " كى زبان سے ' اتا الحق' ' لكلا ہوگر يشليم شدہ نہيں كہ ابن منصور ؓ نے خود ' انا الحق' ' كہا تھا۔'' تمام مؤرخين اس بات پر متفق ہيں كہ حضرت منصور حلائ كونعر و ' ' انا الحق' ' كى وجہ سے قل نہيں ہا كيا۔ ان في كل جواز صرف و ہى ايك واقعہ تھا جس ميں حضرت حسين بن منصور ؓ نے كہا تھا كہ اگر كہا عاجز محض حج بيت الله كى استطاعت نه ركھتا ہوتو وہ اپنے گھر كو پاك صاف كركے اس كا ملوان كرے۔ سے محرک ہے ہوتا كہ سے عاجز محتمل حج بيت الله كى استطاعت نه ركھتا ہوتو وہ اپنے گھر كو پاك صاف كركے اس كا ملوان

ہمارے نزدیک بیدواقعہ بھی متنازع ہے کیونکہ حضرت منصور حلائج کے بقول انہوں نے'' جُم ا مضمون' مضرت امام حسن بصریؓ کی کتاب ہے مستعار لیا تھا۔

صرف علامہ ذکریا بن محمر قزوین نے اپنی کتاب'' آثار البلاد'' میں'' انالحق'' کا ذکر کیا ہے۔علامہ کے بقول'' انالحق'' کم جوش پیدا ہوا گرتل کے بقول'' انالحق'' کم جوش پیدا ہوا گرتل کے بقول'' انالحق'' کم جواز ڈھونڈ نے میں گھے کیا اس بات کو کافی نہیں سمجھا گیا۔ حالہ بن عباس اور اس کے ساتھی قبل کا جواز ڈھونڈ نے میں گھے رہے۔ یہاں تک کہ ایک دن بحث کے دوران قاضی ابو عمر کی زبان سے غصے میں'' یا حلال الدم'' ارے جس کا خون جائز ہے ) نکل گیا اور پھران ہی دولفظوں کو بنیاد بنا کر ایک بے گناہ کا خون بھادیا میں۔

لوگوں نے متعل تصانیف میں مدون کیا ہے۔''

علامہ سیوطیؒ کے اس بیان سے واضح ہوجا تا ہے کہ حامہ بن عباس اعمال کی کن پہتیوں میں رہم رہا تھا اور حضرت منصور حلاج کر دار کی کن بلندیوں پر رواں دواں تھے۔

کر در رست کی سے سوئی بات کے دوسر افتض ہلمغانی تھاجو حالد بن عباس کوا بن منصور کی کالف فرانسیسی عالم آھے چل کر ککھتا ہے کہ دوسر افتض ہلمغانی تھاجو حالد بن عباس کوا بن منصور کی کالف پر بھڑکا تا تھا۔ ہلمغانی کو حالہ بن عباس کے داما دن جاست ہوگا۔'' '' بیٹنص آپ کے کا موں میں بہت معاون جاست ہوگا۔''

اور پھراییا ہی ہوا۔ابن منصور کی دشمنی میں هلمغانی حدے گزر کیا اور واقعتاً وہ حامہ بن عباس کے بہت کام آیا۔هلمغانی پست فطرت، ظالم اور شرابی انسان تھا۔ حامہ بن عباس کے آل کے تیرہ سال بھ هلمغانی مجمی دردناک موت سے دوج ارہوا۔

فرانسیسی عالم لوئی ماسینیون، قاضی ابوعمر کے بارے میں لکھتا ہے۔''دوعیش پرست اور ہوشاہ انسان تھا۔ 317ھ کے انقلاب میں قاضی ابوعمر کی سب سے بردی خواہش پوری ہوئی یعنی وہ قافا القصاۃ (چیف جسٹس) کے عہدے تک پہنچ حمیا، قاضی ابوعمر ایک زمانہ ساز در باری اور ہوا کے رن کا چلنے والا انسان تھا۔ وہ بردی آسانی کے ساتھ ہر سانچے میں ڈھل جاتا تھا۔ قاضی ابوعمر کی آلون مزائم مشہورتھی ( بیعنی وہ کسی ایک بات پر قائم نہیں رہ سکتا تھا) اسے عطریات سے بہت زیادہ در پہری تھی۔'ا مجیب انداز سے اپنے تھم کے خلاف نیا تھم جاری کر دیا کرتا تھا اسے اپنے غلط کام کو درست اور معقول عابت کرنے میں بری مہارت حاصل تھی۔ قاضی ابوعمر فقہ میں کمزور تھا اور دوسرے کا موں کے ذریقی

لوکی اسینون خلفہ مقدر بااللہ کے بارے میں تحریر کرتا ہے کہ وہ ست رائے اور مملون مزاج انسان تھا۔ جب اے یہ بات یادولائی جاتی کہ خلیفہ اللہ کے سامنے جواب وہ ہے، تو وہ آزردہ خاطر انسان تھا۔ جب بورے دورا قدّ ارمیں مقدر بااللہ کو یہ بات پندنہیں آئی کہ اے میدان حشر میں اللہ جوجاتا۔ اپنے بورے دورا قدّ ارمیں مقدر بااللہ کو یہ بات پندنہیں آئی کہ اے مید بھیرلیا تھا۔ مقدر سوخور، اپنے اعمال کا حباب پیش کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے طابع منہ بھیرلیا تھا۔ مقدر سوت خورجبٹی 'دفعلی'' کو اپنے حرم کا خواجہ سرااور باللہ سونے کے ڈھیر پر فریفتہ تھا۔ اس نے ایک رشوت خورجبٹی 'دفعلی'' کو اپنے حرم کا خواجہ سرااور باللہ سونے کے ڈھیر پر فریفتہ تھا۔ اس نے ایک رشوت خورجبٹی 'دفعلی'' کو اپنے حرم کا خواجہ سرااور باللہ سامقر کہا تھا۔

مہبان اور علی ہے۔ (مطلح ہی محض ہے جس نے حامد بن عباس کی مرضی کے مطابق حضرت منصور حلا مج کے قبل نامے رفتان میں مقد ہیں عباس کی ماں شغب بیٹے کی منت ساجت کرتی اور اسے تسم رخلیفہ سے مہرتقد ہی شبت کرائی تھی ) مقتدر بااللہ کی ماں شغب بیٹے کی منت ساجت کرتی اور اسے تسم رخلی کے کہ وہ حلا اللہ کی کہ دو حل کے کہ میں جسلا ویا دیا کہ میں جسلا دیا دیا ہے۔ اس کی کر میدوز اربی کو بھی جسلا دیا دیا ہے۔

به بین مفرت منصور طل می کنالفین این کردار کی آئینے میں۔ بیہ بین مفرت منصور طل می کی کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کی اللہ کی کی اللہ کی کی اللہ ک

خطیب بغدادی کی روایت ہے کو تل کے بعد سرمنصور گودودن کیلئے بغداد کے بلی پرآویزاں کردیا گیا۔ پھراسے خاسان نے جاکر گلی کو چوں میں پھرایا گیا اور حامد بن عباس کے تم کے مطابق حکومت کے نقار چیول نے جی بھر کے تشہیر کی ۔ عام طور پر و نیا دار حکر ان سلطنت کے باغیوں سے اس قتم کا برتا وُ روار کھتے ہیں ورنداسلام میں کا فروں کے ساتھ بھی یہ برتا وُ جا نز نہیں ۔ حامد بن عباس اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کیلئے ، حضرت منصور حلا بج کو حکومت کا باغی قرار دے چکا تھا تا کہ دور دراز کے لوگوں پر اس کی جیت قائم ہو جائے۔

ہاری تحقیق کی حدتک کمی تاریخ سے یہ پانہیں چلنا کہ سرمنعور کی تشہیر کے بعدا ہے کہاں وفن کیا گیا؟ البتہ فرانسی متشرق لوئی ماسینون کہتا ہے کہ خلیفہ مقدر بااللہ کی والدہ ''شغب' نے حضرت معمور حلائے کے سرمبارک کوایک سال تک شاہی خزانے میں حفاظت سے رکھا۔ پھر دعلج کے تعاون سے اپنے بھائی کے مقبرے کے نزدیک وفن کرادیا۔ وعلج ایک دلیر خض تھا جس نے حضرت حسین بن معمور کے سرکوانی میں سرد خاک کیا۔

لوئی ماسینون کی اس روایت سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ مقتدر بااللہ کی والدہ نے ایک سال تک سر منعور کی حفاظت کیوں کی؟ بس قیاس ہی کیا جاسکتا ہے کہ خلیفہ کی ماں حامہ بن عباس اور اس کی جماعت سے خائف تھی کہ کہیں بیہ بے رحم لوگ سرمنعور کو بھی نذر آتن نہ کردیں۔ خیال ہے کہ جب حامہ بن عباس دنیا ہے گر ویں۔ حفال جے کہ جب حامہ بن عباس دنیا ہے گر رکیا ہوگا تو حضرت حلاج کے سرکی تدفین عمل میں آئی ہوگی۔

خطیب بغدادی کی روایت ہے کہ حفرت منصور کو آگ کوزیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ حامد بن عبال کوم فی کردیا ہے کہ حامد بن عبال کوم فی کردیا گیا۔ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کا لئے گئے ، بھر دونوں پاؤں جسم سے جدا کردیئے سے حامد بن عباس تکلیف کی شدت سے اس قدر چینا کہ اس نے آسان سر پراٹھا لیا۔ وہ بہت دیر

تک زمین پرتژی رمها در لوگ عبرت کی آنکھ سے رقص کبل دیکھتے رہے۔ بیخون رنگ تماش بہت اور میں ایک میں اس بہت اور می تک جاری رہا۔ آخر کسی مخص کو حالہ بن عباس پر دحم آگیا۔ وہ شمشیر بدست آگے بڑھا اور وزیم کا میں مناطقہ کا طب کر کے کہا۔

''ہما را بی تو یکی چاہتاہے کہ تیرے بدن سےخون کا ایک ایک قطرہ بہہ جائے اور تادیر تھے پر ہار کنی کی کیفیت طاری رہے مگر ہم لوگ مسلمان ہیں۔اس لئے تیری مشکل آسان کئے دیتے ہیں۔'' کہہ کراس محض نے حامہ بن عماس کا سرقام کردیا۔

پھروز ریملکت کے گھر کوآگ لگا دی گئی۔ بندگان خدا کے حقوق کا خون کر کے ،عمر بھر جودوئت ہے کی گئی تھی ، وہ خونخو ارشعلوں کی زد میں تھی۔ ہر طرف موت کا دھواں پھیلا ہوا تھا اور وہاں موجود ت<sub>ام</sub> لوگ بآواز بلند کہر ہے تھے۔

" مامد بن عباس كوحفرت فيخ ابن عطاً كي بددعا كها مي \_"

اس کے درد تاک انجام میں دوعوامل نمایاں طور پر کارفر ماہتے۔ایک حضرت منصور حلاج کا قتل کر حامہ بن عباس نے اسی طرح ان کے دست و پابھی قطع کئے تتے .....اور دوسرے حضرت شیخ ابوالعبائ ابن عطاً کی بدد عاکمہا بے اللہ!ا ہے لی کر اوراس طرح قبل کر کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کا لیے جا کیں۔ قدرت کے اس محاسبے میں اہل نظر کیلئے بردی نشانیاں ہیں۔

اوراب اس مخفس کا انجام جوصاحب اقتدار تھا یعنی عباسی خلیفہ مقتدر بااللہ۔اگروہ چاہتا تو حفرت حسین بن منصور کومعاف کرسکتا تھایا کم ہے کم ان کی سزامیں تخفیف کرسکتا تھا۔۔۔۔۔اورا گرعلاء کے فتو کےمطابق میمکن نہیں تھا تو پھر حالہ بن عباس کو وحشت و درندگی کےمظاہرے سے بازر کھ سکتا تھا گر مقتدر بااللہ نے تو ماں کی التجاؤں اور بہتے ہوئے آنسوؤں کو بھی نظرانداز کردیا تھا۔

جب منفترر بااللہ کا کٹا ہوا سرگلی کو چوں ہے گزرااوراس کی داستان رسوائی گھر گھر پنچی تولوگوں آ حضرت منصور حلاج کے وہ الفاظ یاد آئے: آپ نے قل کے فتوبے پر دستخط کرنے والے علاء ﷺ کہے تھے۔

"میرےمعاطے میں اللہ سے ڈرو....میرےمعاطے میں اللہ سے ڈرو''

علاء مجود تھے۔اس لئے ان کے انجام کی کسی کوخرنہیں۔ پھر بھی عوام نے انہیں پندیدہ نظروں علاء مجود تھے۔اس لئے ان کے انجام کی کسی کوخرنہیں۔ پھر بھی عوام نے انہیں پندیدہ نظروں نہیں کی نہیں دہوں میں اس کیلئے کوئی تنجائش محسوں نہیں کی ہونے والاکوئی محسور میں شریک ہونے والاکوئی محسور بھی سلامتی کے ساتھ دنیا ہے نہیں گیا۔

> " ہم تو منصور کے اونی غلاموں میں سے ہیں۔" ایس اللہ مار کا کس کی ای وہ گئی جوڑے

ابن نطاّے بڑھ کر کس کی گواہی ہوگی کہ حضرت حلان کے عقائد پر شہادت دیتے دیتے خود بھی شہید ہوگئے۔

حضرت ابوعبداللہ محمد بن خفیف یکتائے بروزگار صوفی اور شخ المشائخ ہونے کے باوجود حضرت حسین بن منصور کے نیاز مندول میں شامل تھے۔ آپ اکثر قید خانے میں حاضر ہوتے اور عضرت منصور حلائے سے تصوف کے دموز و ذکات پر گفتگو کرتے ؟ خود بھی صاحب کرامت تھے اور حضرت ابن منصور گل کرامات بھی برسرمجلس بیان کیا کرتے تھے۔ آپ کامشہور تول ہے کہ حضرت حسین بن منصور گل مالی تھے۔

حفرت شیخ ابوالقاسم نصر آبادی صوفیاء میں بھی ممتاز تھے اور علائے ظاہر میں بھی آپ کا درجہ بہت بلند تعا۔ حفرت شیخ ابوالقاسم کو ثقة محدثین میں شار کیا جا تا ہے۔ حطیب بغدادیؒ کے بقول ایک دن محمہ بن حین حفرت شیخ ابوالقاسم نصر آبادیؒ کی مجلس میں موجود تھے۔ حضرت منصور بن حلاجؒ کا ذکر آیا تو آپ نے حاضرین کو ناطب کرتے ہوئے کہا۔

م سام کری و حاصب رہے ہوئے ہیں۔ ''میں نے روح کے بارے میں حضرت حلاج کا قول نقل کیا توالیہ فخض برہم ہو گیااور کہنے لگا۔ ''اس کی مثال کیوں لاتے ہو؟ منصور کو خدائے واحدے کیا سروکار؟'' ''پچراکپ نے کیا جواب دیا؟''محمہ بن حسین نے پوچھا۔

''میں نے صاف کہ دیا کہ انبیائے کرام اور صدیقین کے بعد اگر کوئی موحد ہے تو وہ حلاج تی ہیں۔''

معرت في الوالقاسم نفر آباديٌ كا انقال 369 هديس مواراً كرچه حضرت فيخ " ابن منصورٌ كي

شہادت کے وقت کم عمر ہوں مےلیکن پھر بھی آپ کا ز ماند حضرت حلائ کے زمانے سے بہت نہا قریب ہے۔

حضرت شیخ ابو بکرشیکی فرمایا کرتے تھے۔'' میں اور ابن منصورٌ دونوں ایک ہی ہیں۔ میرا بھی ہا حال ہے جوان کا ہے مگرفرق ہیہ ہے کہ انہوں نے اپنا حال ظاہر کردیا اور میں نے چھپائے رکھا۔'' حضرت شیخ ابو بکرشیکی نے ایک موقع پر فرمایا۔''لوگوں نے جھے دیوانہ بھھ کرچھوڑ دیا مگر منھورؓ ہا کی عقل نے ہلاک کرڈالا۔''

لبعض تاریخوں میں بیروایت بھی موجود ہے کہ جب حضرت حسین بن منصورٌ کوسرمقل لے جااِ اُ تو حضرت شیخ ابو بکر شبائی بھی وہاں تشریف لے مکے اور حضرت منصورٌ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ ''کیا ہم نے تنہیں دنیا والوں سے روکانہیں تھا؟''

حضرت کیجے ابو برشکی سیکان قول کی تشریح کرتے ہوئے علمائے تحقیق نے لکھا ہے کہ ٹگائے انگر منصور کو نصیحت کی تھی کہ وہ مغلوب الحال ہیں اورا لیے فخص کو کھمل طور پرخلوت میں رہنا چاہئے۔ کہٰ ایسا نہ ہو کہ جذب ومتی کی وجہ سے ان کی زبان لڑ کھڑا جائے اور عوام معرفت کے اسرار ورموز کیے سے قاصر رہیں ۔ پھر بات بدل جائے اور لوگ نے نے مفہوم تراشنے لکیں ۔ سے قاصر رہیں ۔ پھر بات بدل جائے اور لوگ نے نے مفہوم تراشنے لکیں ۔

حفرت جنید بغدادیؓ نے بھی شروع میں حضرت ابن منصورؓ کوصبر اور خلوت کی تلقین کی تھی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ول کی خلش نے انہیں جمرے کے کسی کوشے میں چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ یہاں تک کہ عمل جاگیا، صلیب ان کے خون سے رنگین ہوگئ۔۔

شخ اکبر حفرت محی الدین ابن عربی مفرت حسین بن منصور کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ سید ناغو ف اعظم حضرت شخ عبدالقادر جیلائی محضرت ابن منصور کوسا لک طریقت مانے فی اس کے ساتھ ہی معذور بھی سمجھے تھے۔حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں ،۔

روسین بن منصور کوطریقت میں ایک دشواری پیش آگئی تھی۔ان کے زیانے میں کوئی اہانی استان کے بیان کوئی اہانی کی استان کے بیان کا ہاتھ پکڑ لینا اور سلامتی کے ساتھا اس دشواری سے نکال دیتا۔ میں اپنے اصحاب، مریدوالا محبت کرنے والوں میں سے ہرائی فض کا ہاتھ پکڑنے والا ہوں جس کی سواری کوشو کرگ جائے۔ استان موری مولانا فلفر احمد حثانی تحریک معنوت موسی مولانا فلفر احمد حثانی تحریک میں کہ حضرت جنید بغدادی 297 ھیں انتقال فرما بھی متھا ور حضرت حسین بن منصور 2000 میں کہ منظر سے سکے ساکردی دعمیری ضرور کرنے میں انتقال میں اور حضرت شیخ اور اس میں کہ موری میں انتقال کی میں اور حضرت شیخ اور الحن 295ھ میں دنیا ہے۔ استان کی 296ھ میں اور حضرت شیخ اور الحن 295ھ میں دنیا ہے۔ استان کی 296ھ میں دنیا ہے۔

ے ما حوں ہوں ۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ فریدالدین عطارٌاس طرح حضرت حسین بن منصورٌ کوخراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پیش کرتے ہیں۔

پی رہے ہیں۔
''وہ اللہ کے راستے ہیں اللہ کے قبیل، میدان تحقیق کے شیر، بہا در، صف شکن، صدیق، بڑی
موجیں مارنے والے دریا کے غریق، حسین بن منصور حلاج رحمتہ اللہ علیہ۔ ان کا معاملہ بڑا عجیب
ہے۔ان کے واقعات کی عجیب شان ہے جوان ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہ بے انتہا سوز واشتیاق
رکھتے تھاور شورش فراق کی شدت میں مست و بقر ارتھے۔ وہ عاشق صا دق ویا کباز تھے۔ مشقت
ادر مجاہدے میں بڑے درج پر فاکز تھے۔ وہ بلند ہمت، عالی منزلت اور شیریں بیان تھے۔ تھاکن و
اسرار ومعانی میں بہت کامل تھے۔ باریک مین تھے اور فراست و دانائی میں بنظیر تھے۔ اول سے آخر
کے سان کے معاملات کی بنیاد بلا بررہی۔''

حفرت مولانا جلال الدین روی مجمی حضرت ابن منصور کی ولایت ومعرفت کے قائل تھے۔ علامہ شخ عبدالو ہاب شعرانی " اپنے وقت میں علوم ظاہری و باطنی کے مسلم امام تھے۔علامہ ّنے حضرت منصور حلاج کو اولیاء میں شار کیا اوران کے عارفانہ اقوال سے اپنی کتاب ' طبقات کبریٰ'' کو

حضرت سیرعلی ہجویریؓ ( دا تا گئیج بخشؓ ) کے نز دیک حضرت حسین بّن منصورؓ بڑے توی حال اور عالی ہمت بزرگ تے .....گراس کے ساتھ ہی ہیجمی فر مایا ہے۔'' وہ بحمہ اللہ مجھے دل سے عزیز ہیں مگر ان کا طریق متقیم نہ تھا اور حال بھی مقرر نہ تھا۔ ایسے لوگوں کا کلام تقلید کے قابل نہیں ہوتا کہ وہ ان کا طریق متقیم نہ تھا اور حال بھی مقرر نہ تھا۔ ایسے لوگوں کا کلام تقلید کے قابل نہیں ہوتا کہ وہ

د هرت شخ ابو بکرشیل فرماتے میں کو آل کے بعد میں نے دھرت منصور حلائے کو خواب میں دیکھا۔ دہ بہت خوش نظر آرہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا۔'' حضرت ابن منصور ؓ نے فرمایا۔'' اللہ نے اپنی نوازش سے مجھے قصر صدق (سچائی کے مل) مما تارا۔'' منصور ؓ نے فرمایا۔'' اللہ نے اپنی نوازش سے مجھے قصر صدق (سچائی کے مل) مما تارا۔''

''ان دونول گردہوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا جوآپ کواچھااور برا کہتے تھے؟'' حضرت بلی نے

دوسراسوال کیا۔

''اللہ نے دونوں گروہوں پراپنی رحت نازل فر مائی۔'' حضرت منصور حلائے نے فرمایا۔''ای ہا پراس لئے رحمت نازل کی گئی کہ اس نے میرے حال سے واقف ہو کر جھھ پرمیر بانیاں کیں اور دوسرے پراس لئے کہ وہ مجھ سے واقف ہی نہیں تھا اور صرف اللہ کے واسطے مجھ سے آ رکھتا تھا۔''

کسی دوسرے بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ میدان حشر نظروں کے سامنے ہےاور عور حسین بن منصور ایک ہاتھ میں جام لئے کھڑے ہیں اور سرجیم سے عائب ہے۔ بزرگ نے ال وجہ پوچھی تو فر مایا۔

'''الله تعالیٰ سرقلم شده بندول ہی کوجام عنایت فرما تا ہے۔'' اگر کیتی سراسر باد کیرد

چراغ مقبلان هرزنمیرد

را گرز مین سراسر ہوا بن جائے، تب بھی صاحب اقبال اور مقبول لوگوں کے چراغ کو بجھا پانج حاسکتا۔)

## حضرت سيرعلى بجوري

ولادت .....400ھ (غرنی) وفات .....465ھ (لا ہور)

ربی است مفرت الم است میں پیدا ہوئے۔والد محر م کانا مسیّد عثان .....آپ کا سلسلہ نسب براہ راست مفرت الم مسیّد عثان .....آپ کا سلسلہ نسب براہ راست مفرت الم مسیّد عثان .....آپ کا سلسلہ نسب براہ راست مفرت الم مسیّن ہے۔ علوم شریعت عاصل کرنے کیلئے طویل سیاحت کی اوراپنے وقت کے اکا برصوفیاء اور علاء ہے اکتباب فیض کیا۔ پیروم شدے تکم سے سلطان محمود غرنوی کے دور ملی لاہور تقریف لائے۔ آپ نے تبلیغ اسلام کے لئے شدیداذیتیں برداشت کیس۔ حضرت سیّعلی جوری کا عمل رسول الله علیق کے تابع تھا۔ لوگ فرط بھیست میں آپ کو ''داتا گئے بخش'' کہہ کر پکارتے تھے .....مگرآپ اِس لقب سے سخت بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فریاتے تھے......مگرآپ اِس لقب سے سخت بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فریاتے تھے.....

''داتا توایک ہی ہے۔۔۔۔۔یعنی اللہ۔۔۔۔۔'' آپ نے تقوف کے موضوع پر ہے مثال کتاب'' کشف الحجو ب''تحریر کی۔

بت شکن سلطان محمود غزنوی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور اس کے وارثوں میں اقتدار کی جنگ چیزی ہوئی تھی۔431ھ کا سال اہل غزنی کے لئے بڑا گراں ثابت ہوا تھا۔سلطان مسعود غزنوی نے اپنے حقیقی بھائی امیر محمد کواندھا کرا کے زنداں کے حوالے کردیا تھا۔ وقت نے کروٹ لی تو اس نابیاام رحمہ کے وفادار ساہیوں نے سلطان مسعود کو گرفتار کرے قلع میں نظر بند کردیا۔ پھر 433 ھ مي سلطان مسود كوتل كرا ديا گيا - عجيب نيرنگي زمان تھي - ايك بھائي قاتل تھا اور دوسرا مقتول -عظيم فاتح کی اولادایک دوسرے کی شہرگ پرخنجر تھینچ رہی تھی۔ یہ جا نگداز مناظر دیکھ کرغزنی کے مشہور بزرگ حفرت خواجه ابوالفضل نے اپنے مرید خاص سے کہا۔

"سيدابتم بيعلاقة چھوڑ كر پنجاب كى طرف چلے جاؤ۔ وہال كے لوگوں كوتمهارى ضرورت ہے-" "اور فیخ محرم آب؟"مرید نے عرض کیا۔

"مراكيات، من ائي زندگي ك دن بورے كرچكان خواجد الوالفضل في فرمايا ..... "جتني سائس لکھدی گئی ہیں، وہ پوری کروں گا اور پھر تہد خاک سوجاؤں گا۔''

مريدك لئے پيرومرشدى جدائى خت كران تقى مرحم فيخ كى تعيل كے سواكوئى جارہ نہ تھا۔ آخر جوال سال درویش حضرت خواجه ابوالفضار کی دعاؤں کےسائے میں ہندوستان کی طرف روانہ ہوااور

ڈیڑھاہ کی طویل مسافت طے کر کے لا ہور پہنچا۔ اگر چاک وقت لا ہور اسلامی سلطنت کے زیر تھیں تھالیکن غزنی کے اعتشار اور مسلمانوں کی باہمی ر مجمول نے الل ہنود کے حوصلے بر حادیئے تھے۔ دہلی اور دوسرے علاقوں کے ہندوراج متحد ہو محکے تے اور پر انہوں نے ساسی حکمت عملی کے طور پر ہانی اور تعامیر کے مسلمانو ب کومحصور کردیا تھا۔ محصورین نے الل لا ہور سے مدد ما تکی محرآ پس کی نااتفاقی کے سبب تعامیر اور ہانی کے مسلمانوں کو فرقی کیک نہائی کی۔ نینجا ان دونوں تاریخی شہروں پر ہندووں کا غلبہ ہو کیا اور مسار شدہ بت خانے روبارہ تعمیر کئے جانے لگے۔ پھریہ ہندوراجہ دس ہزار کا اشکر لے کر آ مے بڑھے اور لا ہور کا محاصرہ

کرلیا۔مقامی مسلمانوں پر بڑانازک وقت تھا۔ لا ہور کے باشندے دن میں نہ کاروبار کر سکتے مقا

ندرات کو چین کی نیندسو شکتے تھے۔ آخریہاں کے حاکم کواپی علطی کااحساس ہوااوراس نے فرزا اطاعت قبول کرتے ہوئے مدد کی درخواست کی .....گمراس سے پہلے کہ غزنی ہے کوئی فوجی مدداً

دست قدرت نے کفار کی بچھائی ہوئی بساط الث دی۔اچا تک ہندورا جاؤں میں پھوٹ پڑگی اللہ

ا بن اپی فوج لے کرواپس جلے گئے ۔اس طرح لا ہوراغیار کی پورشوں سے محفوظ رہا۔

، کیانم نہیں دیکھ رہے ہو کہ مجد کے قبلے کارخ صحیح نہیں ہے۔اس کا جھکاؤ کسی قدر جنوبی ست کی ،

سرں ۔ مرں ہے۔ ہیمیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں، وہ آپ حضرات کونظر نہیں آر ہاہے۔اس مجد کا قبلہ بھی درست ہے اور

مرے دل کا بھی۔'

ے دن ، اس میں میں اس کے درویش کی سے نیازی پیندنہیں آئی ..... دعقریب تمام لوگ اپنی علاجورکو جواں سال درویش کی سے نیازی پیندنہیں آئی ..... ہے۔ آٹھوں سے دیکھ لیں سے کہ کس کی بصارت میں خلل ہے۔'' یہ کہہ کرعلاء کی جماعت والیس چات فاور

ورویش پورے ذوق و شوق کے ساتھ خانہ خدا کی تعمیر میں مصروف ہوگیا۔

و جرجب مجد عمل ہوئی تو غرنی کے دروایش نے تمام علمائے لا ہور کو خان خدا میں جمع ہونے کی

علائے لاہور پورے ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لائے۔ان کا خیال تھا کہ غزنی کے درویش کو ا پی للطی کا احساس ہوگیا ہے اور اب اس نے اپنی کو تا ہی کے از الے کی کوئی تدبیر دریافت کرنے کیلئے انیں بلایا ہوگا۔اپنے ان ہی خیالات میں غلطال و پیچاں علمائے لا ہور مجد میں جمع ہوئے اور بیدد مکھ کر حیران رہ مئے کہ خانۂ کعبہ کی تعمیر ململ ہو چکی ہے .....اور قبلے کا رخ وہی ہے جس پر انہیں اعتراض تھا۔ ظاہر برست علاء اس صور تحال سے بہت خوش تھے کہ اب وہ غزنی کے درویش کی بھر پور گرفت كرعين كے اور مخلوق خدا كے سامنے على الاعلان كہة عيس كے كه فاصل اور تجربه كار بزرگوں كونظرا نداز

کرنے کا یمی نتیجہ ہوتا ہے۔ غزنی کے دروایش نے بڑے والہا ندانداز میں علائے لا مور کا استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد مؤذن نے بورے زوروشور کے ساتھ اذان کہی۔

علائ لا بورسر کوشیوں میں ایک دوسرے سے بوچور ہے تھے کہ آخراس اجماع کا مقصد کیا ہے؟ اجمی سر گوشیوں کا بیسلسلہ جاری تھا کہ غزنی کا درولیش اقلی صف سے اٹھاا درامامت کے مصلے پر 

چرنماز ادا کی گئی۔ عام لوگوں کو درولیش کی امامت میں ایک خاص کیف حاصل ہوا۔خودعلائے

للهورنے بھی محسول کیا کہ بینماز کیفیت کے اعتبار سے دوسری نمازوں سے پچھ مختلف تھی۔ نماز حتم ہوئی تو درویش نے رقت آمیز کہتے میں دعا کی ..... 'اے خالق ارض وسا! اپنے عاجز

بندول کی اس حقیری خدمت کوقبول فرما۔"

<sup>رعاکے</sup> بعدغزنی کا درویش علمائے لا ہور سے مخاطب ہوا ..... "آپ حضرات کواس مسجد کے قبلے كُنْ پراعتراض تفا؟''

" دواعتراني تواب بھي ہے۔' لا ہور كے ايك عالم نے كى قدر ناخو شكوار ليج مِيں كہا ....." تم نے خانتہ خدا کی تعمیر کوا بنی انا کا مسئلہ بنایا، بزر گول کی علمیٰ حیثیت کونظرا نداز کیا اور اللہ کی زمین پرایک

غزنی سے آنے والے درولیش نے اہل لا ہور کی معاشرت کا جائزہ لیا۔ مرکز کی کمزوری نے مغور علاقول کےمسلمانوں کوخوف وہراس میں مبتلا کردیا تھا۔ ہر مخض اپنی ذات میں کم تھااورائے بلیزیں ہے کوئی دلچین نہیں تھی۔ رشد و ہدایت کا جو کام سلطان محمود غزنوی کے دور میں شروع ہوا تھا، ال جمود کی کیفیت طاری تھی۔

غزنی کے جواں سال درویش نے لا ہورآتے ہی ایک نئی مسجد کا سنگ بنیا در کھا۔مقامی ہاشمون نے خدا کا نیا گھر تھمیر ہوتے دیکھا توایک دن درویش کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے۔ ''یہاں پہلے ہی کئی مسجدیں موجود ہیں، پھرنی عبادت گاہ کی کیا ضرورت ہے؟''

''مضرورت ہے۔'' درویش نے پرز در کہتے میں کہا۔''وہ امراء کی بنائی ہوئی معجدیں ہیں اوران مبجد کواللہ کا ایک مزدور بندہ تعمیر کررہاہے۔''

مقائی باشندوں نے بڑی حیرت سے درولیش کا جواب سنا مگروہ اس بات کی گہر ان کو نہجھ سکے۔ نی معجد کی تقبیر کا کام زورو شور سے جاری رہا۔ خانہ خدا کی تعبیر میں جواں سال درویش کی دلچیں ا بیرحال تھا کہ وہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے اپنیٹی اور گاراا ٹھایا کرتا تھا۔ لا ہور کے امراء کوجیرے تھی کہ اب تک درویش نے مجد کے سلسلے میں ان سے کسی قسم کے تعاون کی درخواست نہیں کی ہے۔ مجربہ اخراجات کس طرح پورے ہوتے ہیں؟ درویش ذاتی طور پرکوئی مالدار مخص ہے یا پھر پچیز خفیہ ہاتھا ل کی مدد کررہے ہیں؟ الغرض لا ہور کا ہرمسلمان باشندہ تعمیر معجد اور نو وار د درویش کے بارے ہیں ہوہ

ر ہا تھا .....اور درولیش اپنے کا مول میں اس قدر منہک تھا کہ اسے گر دو پیش کی خبرتک نہیں تھی۔ پهرجب متجدكي تعمير كالإن كام كمل موكيا توايك دن ايك عجيب واقعه پيش آيا مغل شنراده داراهموا ا پی مشہورتصنیف 'مسفیعتہ الاولیا''میں تحریر کرتا ہے کہ ایک دن لا ہور کے پچھ علماءغزنی کے درویش کے یاس آئے اور کہنے لگے۔

"تههاری ساری محنت ا کارت کئی۔"

درولیش نے علائے لا ہور کی طرف جیرت ہے دیکھا اور کہا...... 'ایک مز دور کی محنت کیے رائیگا ا

جاسکتی ہے جبکہ وہ خلوص نیت کے ساتھ خدا کے کاموں میں مصروف ہو۔'' ' بیسب کچیمباری لاعلمی اور بے خبری کے سبب ہوا ہے۔''علائے لا ہور نے جواب دیا .....'اگر تم معجد کی تغییر سے پہلے کسی ہوشمندانسان سے مشورہ کر لیتے تو خانۂ خدامیں یقص واقع نہ ہوتا۔'

"كيانقف؟" دروليش كي حيرت مين مزيداضا فد هو كيا تها\_

الی معجد کھڑی کردی جس کا قبلہ درست نہیں ہے۔"

'' میں نہیں جانتا کہ انا کیا ہے؟''غرنی کے درولیش نے اپنے روایتی صبر وخمل کا مظاہرہ کیا راہم کسی بزرگ کی علمی حیثیت پرمعترض نہیں تھا۔ بس روز وشب اپنے کام میں مصروف رہا۔ جرا عبادت کرتا ہوں، اس سے استعانت کی بھیک مانگار ہا۔ اب بیکام مجیل کو پہنچ کیا تو آپ حفر انظ اس لئے زحمت دی کہ اپنی آنکھوں سے قدرت خداوندی کا مظاہرہ دیکھ لیس۔''

یہ کہہ کرغزنی کے درویش نے معجد کے میناروں کی طرف اشارہ کیا ..... 'اب ملاحظہ کیجئے کراؤ کس طرف ہے؟'' بات علمائے لا ہور کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ پھر بھی ان حضرات نے اس طرف دیکھا، جدم فرا

بات علائے لا ہور می بھے میں ہیں آئی تی۔ چر بھی ان حضرات نے اس طرف دیکھا، جدهر فرز کے درویش نے اشارہ کیا تھا۔ چثم حیرت پر عجیب منظر نمودار ہوا۔ لا ہور کے ند ہبی وانشوروں نے کا آئھوں سے قبلے کامشاہدہ کیا۔

و اب بتائے کہ اس مجد کی تغیر میں کیا نقص ہے؟' غودنی کے درویش نے حمرت میں ڈوب موت علاء سے سوال کیا۔

''جب حقیقی قبلہ ہماری آٹھوں کے سامنے روٹن ہے تو پھرشک کی گنجائش کہاں باتی رہتی ہے؟'' علائے لا ہور نے بیک زبان کہا۔معترضین اپنے طرزعمل پر نادم تنے اور بار بار جواں سال درویش کے سامنے معذرت کا اظہار کررہے تنے۔بعض بزرگ درویش کے شکر گزار بھی نظر آرہے تنے۔

'' بیآپ کا فیض روحانی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر قبلۂ کرم کے دیدارے ٹر فاب عے۔'رُ

ورویش نے شکایت کرنے کے بجائے بخر وانکسار کامظاہرہ کرتے ہوئے کہا..... 'میں کیااور برا فیف روحانی کیا؟ بیاتو حق تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اپنے نام لیواؤں کی شرم رکھ لیتا ہے۔اللہ ہم سبار ہدایت دےاور ہمارے دلوں کی تنکیوں کو دور فریائے۔''

ہوریت دیے اور ہورے دیوں کے جو ل ودور کر ہائے۔ غزنی کے جس درولیٹ سے بیرکرامت ظاہر ہوئی، وہ سیدعلی ہجو پریٹ تھے جنہیں' داتا گئخ بخش'' کے لقب سے شہرت دوام حاصل ہے۔

**☆☆.......**☆☆

حضرت سیوعلی ہجو بری 400 ہے یا 401 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد محترم سید ہوئے۔ آگا مقامات پر آپ کو'' جلائی'' بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد محترم سیّد طالع '' جلاب' کے رہنے والے تھے اور مادر گرامی کا تعلق'' ہجو بر' سے تھا۔ بعض محققین کی نظر میں' ' ہجو' اور'' جلاب' غزنی کے دومشہور محلے ہیں۔ آپ کی کنیت ابوالحن تھی اور شجرہ نسب براہ راست حطرت سیدنا ام حسن رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت سیدعلی ہجو بری فقتبی اعتبار سے امام اعظم حضرت اللہ حنیفہ کے مسلک پڑس کرتے تھے۔

حضرت سیدعلی جو کوئ نے حصول علم کی خاطر بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ کئی بار ججرت کا

سبعی فرغاندکوا پنامسکن بنایا بہجی خراسان جا بہنچ اور بھی ماوراءالنہر کی سکونت اختیار کی۔ جہال بھی کسی سبعی فرغاند کو نی نہیں جانتا کہ حضرت سیدعلی جہوری گ فاضل کا چا لما اس کی خدمت میں حاضر ہوشکتے ۔ اس لئے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت شیخ ابوالقاسم فاضل کا چا لما اس کی خدمت ہے؟ پھر بھی مشہور ہے کہ فدہبی علوم میں آپ کے استاد حضرت شیخ ابوالقاسم سے اساتذہ کی تعداد تنی ہے؟ پھر بھی مشہور ہے کہ فدہبی علوم میں آپ کے استاد حضرت شیخ ابوالقاسم

بره کرکوئی دوسری چیز جیس ہے۔ پی سیروی ہے مہ برات رسیسی پی می تا ہے۔ " مرشد میں مرشد میں مرشد میں مرشد میں مرشد میں مرشد میں مرشد کے بارے میں حضرت شخ ابوالقاسم کرگائی" کا بیقول بھی شہرت رکھتا ہے۔ آگر مرشد ماہر تیراک نہیں خواہشات نفسانی کے دریا کے پاراتر نے کی صلاحیت موجود ہونی چاہئے۔ آگر مرشد ماہر تیراک نہیں خواہشات نفسانی کے دریا کے پاراتر نے کی صلاحیت میں "

بواتوا کے دن خود بھی ڈو بے گا اور مرید کو جسی لے ڈو بے گا۔''
ایک بار حضرت سیم علی ہجو یرگ اپنے استاد گرامی حضرت ابوالقاسم گرگائی "کے دیدار کو حاضر ہوئے۔
اس وقت حضرت شیخ "طوس کی ایک مسجد میں تنہا بیٹھے تھے اور مسجد کے ستون سے باتیم کر رہے تھے۔
حضرت سیم علی ہجو یرگ فرماتے ہیں۔''میں نے اپنے کا نوں سے نا۔حضرت شیخ " کوئی واقعہ ستون سے بیان کر رہے تھے۔ میں کچھ دریا خاموش کھڑ ارہا۔ پھر جب استاؤگرامی اپنی بات کھمل کر چکے تو میں کے بیان کر دے تھے۔ میں کچھ دریا خاموش کھڑ ارہا۔ پھر جب استاؤگرامی اپنی بات کھمل کر چکے تو میں تے عرض کیا۔'' شیخ محتر م! آپ کس سے آگے بڑھا۔ خدمت عالیہ میں سلام چیش کرنے کے بعد میں نے عرض کیا۔'' شیخ محتر م! آپ کس سے

ہم کلام تھے؟ بہاں مجد میں تو کوئی دوسرا تحص موجو دہیں ہے۔'' حضرت شخ ابوالقاسم گرگانی'' نے جواباً فرمایا .....'' بیٹا!اس وقت اللہ نے مسجد کے ستون کوقوت گویائی عطاکی ہے۔اس نے مجھے ایک بات پوچھی تھی میں اس سوال کا جواب دے رہاتھا۔''

مجد نبوی کی تغییر سے پہلے رسالت بناہ علیہ مجبور کے ایک ستون سے فیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تے۔ پھر جب منبر تغییر ہوگیا اور حضور اکرم علیہ نے منبر پر کھڑ ہے ہوکر جمعہ کا خطبہ دیا تو تھجور کا وہ ستون رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز اتنی تیزتھی کہ تمام حاضرین مسجد نے سی۔ آقائے دو

جہال ﷺ نے اپنادست مبارک اس ستون پر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔

حفرت سیعلی جوری کی سیاحت محض حصول علم کے لئے تھی۔ آپ بزرگان دین کی صحبتوں سے فیض روحانی حاصل کرتے اور و نیا داروں کے اشغال سے اس طرح نظر بچا کرگز رجاتے جیسے اللہ کی زمن پران چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ایک بار آپ نے خراسان میں ایک ایسے خض کو دیکھا جو میں سال سے یا دالہٰی میں کھڑ اتھا۔ اس محض کا معمول تھا کہ نماز کیلئے یا پھر فطری کا مول کی تحمیل کیلئے میں میں سال سے یا دالہٰی میں کھڑ اور جاتھا۔ اس محض کا نام او یب کمندی تھا اور وہ بینمتا تھا دن ہاتی کھوٹ کی کھڑ اربتا تھا۔ اس محض کا نام او یب کمندی تھا اور وہ خراسان کے ایک وی لوگوں نے اور یب کمندی سے پوچھا۔

" أخرتمهار الطرح كفر ارب مين كياراز بي؟" ''کوئی رازنہیں ہے۔''ادیب کمندی نے بے نیاز اند کہا ....'' مجھے ابھی تک بید درجہ حاصل نہر ہے کہ فق تعالی کے مشاہدے میں بیٹھنے کی عزت حاصل کر سکوں۔''

ایک بار حضرت سیدعلی جویری ماورا النهر تشریف کے گئے۔ اس وقت آپ کے میز بان مع بزرگ احمد حماد سرحی تھے۔ایک دن آپ نے حضرت تی احمد حماد سے بوچھا ..... "آپ شادی کیا

ں میں۔ '' مجھےاس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ۔'' شیخ احمد تما دسر حسی ؒ نے فر مایا۔

" آخرآپ شادی کی ضرورت کیوں محسول نہیں کرتے؟" حضرت سیدعلی جوری اندم

و پیس اکثر اینے زمانے سے غائب رہتا ہوں۔'' شیخ احمد حمادٌ نے فرمایا .....' جب غائب رہتا ہوں تو پھر دونوں جہانوں میں سے مجھے پچھ یادنہیں رہتا .....ادر جب حاضر ہوتا ہوں تو این <sup>انن</sup>یا اس قدر قابومیں رکھتا ہوں کہ مجھے ایک روئی ہزار حوروں سے بہتر نظر آئی ہے۔اس لئے میری نظر می دل کے شغل سے بہتر کوئی شغل نہیں ہے۔''

ے والے بارین کے دریعے حضرت سیدعلی ہجو پری کی روحانی تربیت ہوئی۔ **ታ**ታ.............ታታ

علوم ظاہری کی پیمیل کے بعد حضریت سیدعلی جو بری ،حضرت ابوالفضل بن حسین ختلی کے دست فی پرست پر بیعت ہوئے اور حفرت ا اوا نفضل کا روحانی سلسلہ مشہور بزرگ حفرت جنید بغدادی ہے آیا ہے۔ حضرت سیدعلی جوری اپ ہیرطریقت کے بارے میں فرماتے ہیں۔

"اكك بارمير ك فيخ "بيت الجن" ب ومثق تشريف لئة جارب تقير مين بعي حفرت ك ہمراہ تھا۔ انفاق سے رات کو تیز بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے پورا علاقہ کیچڑ سے بھر گیا تھاالد مسافروں کو چلنے میں بہت دشواری چیش آرہی تھی۔ چلتے چلتے اچا تک میری نظر حضرت سے کے باع مبارک پر پڑی اور میں جمران رہ گیا۔حضرت شیخ کا پاجامہ اور جو تا مکمل طور پر کیچڑ سے محفوظ تھا۔ '' یخ محرم! بیکیا ہے؟'' میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا۔اس واقعہ کی مجھ پر بہت ہیت

جواب میں پیرومرشدنے فرمایا ..... "سید! جب سے میں نے اپنی فی کی اور تو کل اختیار کیا،اگا دن سے اللہ نے میرے قدموں کو بھی ان آلائٹوں سے یاک کردیا ہے۔''

حضرت شیخ ابوالفضل این مریدوں کو کم کوئی اور کم خوابی کی بہت تا کید کیا کرتے تھے۔

حفرت سيدعلى جحويريٌّ نے اپني شهروَ آفاق تصنيف' كشف الحجوب' ميں ايك مقام پراپ جمال مرشد کا یہ قول مبارک نقل کیا ہے۔

'' غلبے کے سواند سود ..... اور جب جا گوتو چرسونے کی کوشش ند کرد۔ کیونکد بیمرید کے واسطے حرام

ے اور بیاری کی نشانی ہے۔'' ہواور بیاری کی نشانی ہے۔'' رن مونوں (دکانداروں) کے ساتھ بردی تحق سے پیش آتے تھے۔ میں نے ان سے بردھ کرکوئی مخص مونوں (دکانداروں) ۔ وروں اور اس اس در میں ایک دن میں چیرومرشد کے ہاتھے دھلا رہا تھا۔ دفعتا مجھے سے خیال میں اس 

كيول معروف رتيح بين؟" ں پرومرشد نے میری طرف دیکھا اور نہایت شیریں لہج میں فرمایا ..... "بیٹا! جو کچھ تہمارے دل پرومرشد نے میری طرف دیکھا اور نہایت شیریں لہج میں فرمایا ....." مں ہے، جھے معلوم ہے ۔۔۔۔ مر ہر حکم کے لئے ایک سب ہوا کرتا ہے۔ جب الله تعالی جا ہتا ہے رہ ہے۔ کہاج وفخت کی کے سپر دکریے تو پہلے اس میں تاج وتخت کے سنجالنے کی صلاحیت پیدا کرویتا ہے ادر پھروہی خدمت اس کی ہزرگی کا سبب بن جاتی ہے۔''

حضرت شخ ابوالفضل نے چھپن سال تک ایب ہی لباس زیب تن کیا۔ آپ کی تکلف کے بغیر ا ہے جا مے میں پیوندلگایا کرتے تھے۔ پھر پیوندوں کی تعداداس قدر بڑھی کہ اصلی کیڑے کا نشان تک

بي تقے دہ مرد کامل حضرت شخ ابوالفصل محمد بن حسن حتائیؓ جن کی ہوغوش محبت میں حضرت سیوعلی

ہجوریؓ نے روحانی تربیت حاصل کی۔

حفرت سيرعلي جوريٌّ نے اپني تصنيف'' كشف الاسرار'' ميں بہت سے عجائبات زمانه كا ذكر كيا ے۔ایک مقام *رخر رفر* ماتے ہیں۔

"غزنی شبایک پیرمرد تھے۔ان کا نام شیخ بزرگ تھااوروہ اپنے کردار میں بھی حقیقتا بزرگ ہی

تے۔ایک دن شخ بزرگ نے مجھ سے فر مایا۔ "علی! کوئی ایک کتاب لکھ کے زمانے میں تیری یادگاررہ جائے۔"

ال وتت میری عرصرف باره سال تھی۔ ایک بچے ہے کسی یاد گارتصنیف کا ذکر کرنا بڑا عجیب تھا۔ مِن ن اپل چرت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا۔'' حضرت میں ابھی اس قابل کہاں ہوں؟ نہ مجھے م المسل باورنديس اني كم عمري كسب علم كرموزكو بجيسكا مول في آپ عظم كالميل س مکرح ہوسکتی ہے؟''

شخیررگ نے جوابافر مایا ..... "علی کچھ بھی ہو، تخفیے کتاب کھھنی ہی پڑے گی۔" میں نے کچھون پہلے ہی ایک کتابتحریری تھی۔ فینخ بزرگ کے اصرار پر وہی کتاب ان کی خدمت مل پیش کردی۔

 فَنْ بِرَكُ كَا بِ كَا مِطَالِعِهِ كُرِيتِ رہے اور میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوتار ہا کہ ایک بیچے کی تحریر پرهکران کا کیا تاثر ہوگا؟ آخر كتاب ختم موكى اور فيخ بزرك مجه سے مخاطب موئے ..... "على! تو دين كے معالم من

ے ہوہ۔ شخ کا ارشادین کر پچھ دیریتک تو جھے اپنی ساعت پر یقین ہی نہیں آیا۔ میں حیرت میں ڈوباہوا کہ مجسمے کی طرح مینخ " کےسامنے بیٹھارہا۔

ہی رک کی سے مسید ہے۔ شیخ "نے میری دلی کیفیت کومحسوس کرلیا تھا۔اس لئے ایک بار پھروہی الفاظ دہرائے .....'اند الله!اييابي موكانه

اللہ!اییائی ہوگا۔'' پھر مجھے یقین آیا کہ شخیز رگ نے میری طفلا نہ تحریر کونظرا نداز نہیں کیا ہے۔۔۔۔'' اگر شخ کی ہے۔ شامل حال رہیں۔'' میں نے عرض کیا۔

" تو ہاری دعاؤں میں شامل ہے۔ " شخ بزرگ نے فرمایا ....." حق تعالی نے جا ہاتو ساراز از ان دعا وُل كى تا ثيرد يكھے گا۔''

پھراییا ہی ہوا۔حضرت سیدعلی ہجویریؓ برصغیریاک، وہند کے استے بڑے بزرگ ثابت ہوئے ا ا یک ہزارسال گزرجانے کے باد جودآپ کافیض روحانی روزاول کی طرح جاری وساری ہے۔

ﷺ بزرگ ؒ نے جس کتاب کے تحریر کرنے پرامرار کیا تھا، دراصل وہ'' کشف افجو ب''تمی ﷺ بزرگ کی چشم معرفت پریه بات روش تھی کہ یہی بارہ سالہ لاکا جوان ہوکرایک ایسی کتاب تحریر کے جے تصوف کی دنیا میں شہرت دوام حاصل ہوگی۔

بعض روانیوں سے بتا چاتا ہے کہ حضرت سیدعلی جوری گئے یاں باپ نے ان کی شادی نوئم لا میں کر دی تھی۔اگر چہآ پ از دواجی زندگی کو پسند نہیں فر ماتے تھے کیکن والدین کے عکم ہے مجبور تھے۔ آخر کچھون بعد بیوی کا انتقال ہوگیا۔ گیارہ سال تک آپ نے آزادانہ زندگی بسر کی اوراس طول عرصے میں نہایت خوش وخرم رہے۔والدین کوایک بار پھراولا دکی فکر لاحق ہوگئی۔نیتجنًا حضرت سیڈگا جھویری کو دوبارہ رہینہ از دواج سے مسلک کردیا گیا۔ دوسری شادی کے بارے میں آپ فود گرا،

''میں ایک سال تک اس آفت میں غرق رہا۔ قریب تھا کہ میرادین تباہ ہوجائے کہ تن تعالیٰ نے ا بنی کمال مہر ہاتی اور رحمت سے مجھے خلاصی عطا کی۔''

حضرِت سپیعلی جو ری کی اس تحریرے فلاہر ہوتا ہے کہ ایک سال بعد آپ کی دوسری بیوی کا جگ انقال ہو گیا۔

ں ہو ہے۔ حضرت سیدعلی جو رین کی کنیت' ابوالحن' ہے۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسن آپ کا بیٹا تھا اور کا بوی کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔بعض محققین کی رائے کے مطابق حسن کا انقال بھین ہی میں ہو<sup>گیا آگا</sup> الغرض قدرت نے آپ کواہل وعمال کی زنجیروں ہے آ زاد کر دیا اور آپ پورے انہاک <sup>ہے ساتھ</sup> حتیب حصیر میڈوں میں جتجوئے میں مشغول ہو گئے۔

معزت سدیلی جو برگ کواپنے پیرومرشد حصرت شیخ ابوالفصل ؒ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ ہمہ وقت جرومرشد کی خدمت میں عاضر رہتے۔ ایک دن حصرت شیخ " نے آپ کومخاطب کرتے وقت جرومرشد کی

ے برویا۔ دعلی ابتہارے قلب میں اتنی استقامت پیدا ہو چکی ہے کہ اس خارز اراستی سے سلامتی کے دعلی ابتہارے قلب میں استقامت ک

ما تھ گزرجاؤگے۔'' ر ربای۔ ' پیب میرے اللہ کا کرم اور مرشد کی دعاؤں کا ثمر ہے۔'' حضرت سیوعلی جموریؓ نے نہایت عجز

وانكسار كے ساتھ عرض كيا-سارے ما طار ن ہے۔ ''علی !اگر حق تعالیٰ نے تمہیں ثمر بار بنایا ہے تو پھر دوسروں کو بھی اس ثمر سے فائدہ پہنچاؤ!''

حضرت نضخ الوالفضل في فرمايا-

" بوشخ کاهم بو۔" حفزت سیدعلی جویریؓ نے مرتسلیم ختم کردیا۔

«تههیں لا ہور جانا ہوگا۔" پیر دمرشد نے فرمایا ....." وہاں ایک مخلوق خداتمہاری منتظرہے۔لوگ پیاں کی شدت سے ادھراُ دھر بھٹک رہے ہیں مگر انہیں کوئی چشمہ معرفت نہیں ملتا۔''

حفرت سدعلی جوری کوایک لمحے کے لئے بھی پیرومرشد کی جدائی گوارانہیں تھی اور عم شخ سے فاہر ہور ہاتھا کہ منزل فراق قریب آئی ہے۔''میں پیرومرشد کے قدموں سے جدا ہوکر کہاں جاسکتا

مون؟''آپ نے رفت آمیز کہج می*ں عرض کیا۔* 

"على ابظاہر بيمنزل فراق ہے مگرتم مجھ سے دورنہيں رہو گے۔" حضرت شيخ ابوالفضل نے اپنے محبوب مریدگی دلی کیفیات کااندازه کرتے ہوئے فرمایا۔

" مروہاں تو آپ کے مرید کامل حضرت سیخ حسین زنجائی موجود ہیں اور وہ مجلم خدا قطب الاقطاب ہیں۔ان کی موجودگی میں میری کیا ضرورت ہے؟ " حضرت سیدعلی جوری ؒ نے عدر پیش كرت موئ عرض كيا ..... "اوراكر ميس لا مور جلا بهي جاؤل توسيخ حسين زنجاني كي مون موع میری ذات سے دہاں کے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟''

"يرجمت ٢ يا نكار؟" حضرت فيخ ابوالفضل في در مافت كيا-

حفرت سیمعلی جویری نے پیرومرشد کے لیجے کی تخی کومحسوں کرلیا اور فورا ہی عرض کرنے لگے۔ "فادم کوعیال انکار کہاں؟ بس تصور فراق ہے آزردہ ہوں۔"

"أكر قريب رہو كے تو ساعت فراق نہيں آئے گى؟" حضرت شيخ ابوالفضل نے فرمایا ....." كيا

میرے پیردم شرجھ سے جدانہیں ہوئے؟ یہی نظام قدرت ہے۔'' ''فادم او بس حِفوری چاہتا ہے۔'' حضرت سیدعلی جوبریؓ نے عرض کیا۔'' یہی ایک آرز و ہے کہ

فرمت چنج میں زندگی گز اردوں۔'' "غلاب بهی میری خدمت ہے کہتم لا ہور چلے جاؤ۔'' حضرت شیخ ابوالفضل ؒ نے فرمایا.....' ہیہ پہر

الغرض حفرت سدعلی جویری پیرومرشد کی دعاؤں کے سائے میں اس طرح رفصت مجمو آپ کی آنکھیں اظکبارتھیں اور چرؤ مبارک پررنج والم کے گہر ہے سائے ارزر ہے تھے۔ تاریخ اور جغرافیے پرنظرر کھنے والے خوب جانتے ہیں کہ غرنی سے لا ہورتک کا سزگر کو گرائیں ہوئے۔ ان اور کتنا دشوارگز ارہے؟ ملک الگ، زبان اور تہذیب و معاشرت جدا۔ ایسے سفر کی تیار ہوں کیا فتم کے ساز وسامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں .....گر حضرت سیائی پیری منافر تھے۔ اس لئے کسی زادراہ کے بغیر بی پیادہ یاروانہ ہوگئے۔

تقریبادو ماہ بعد حضرت سیدعلی جویری لا مور پہنچے۔ یہ 431 ھ کا زمانہ تھا۔ جب آپ لا مور پہنچے۔ یہ 431 ھ کا زمانہ تھا۔ جب آپ لا مور پہنچے۔ یہ 431 ھ کا زمانہ تھا۔ جب باہری آپارا لائے تو شام موچکی تھی۔ کی ہے جان پہچان نہیں تھی، اس لئے آپ نے شہر سے باہری آپارا پہنا بی زبان کے ایک قدیم قلمی نسخ میں درج ہے کہ جہاں حضرت سیدعلی جویری آ کر تھم ہے۔ آپار جگدا کی بلند ٹیلہ تھا اور اس پرایک ''کریز' کا درخت بھی تھا۔ اس درخت کی کلڑی آج تک ردبان موجود ہے۔

پھر جب صبح ہوئی تو حضرت سیدعلی جویری شہر میں داخل ہوئے۔ای وقت سامنے سے ایک بند آر ہاتھا۔آپ نے شرکاء سے پوچھا۔''یکس کی میت ہے؟''

لُوگول نے بتایا حضرت شیخ حسین زنجانی کل رات انتقال فرما مے۔

یہ جانگداز خبرس کر چندلحوں کے لئے حضرت سیدعلی ہجویری وم بخو درہ گئے۔ پھر آپ کی آگی آنسوؤں سے بھیگ کئیں۔اس اشک ریزی کے دواسباب تھے۔ایک یہ کہ آپ نے پیرومر ٹد ما حکم کی مصلحت کوئیں سمجھا اور سفر لا ہور کے سلسلے میں عذر پیش کیا۔ دوسرے حضرت شیخ حسین انجال کا دیدار آپ کی قسمت میں نہیں تھا۔اس لئے اپنی محرومی پر آبدیدہ ہو گئے۔

معترر وایات سے پتا چانا ہے کہ حضرت سیدعلی جموری خضرت شیخ حسین زنجانی کی تدفین کم شریک ہوئے۔مقامی باشندول نے بڑی حیرت سے اس اجنبی شخص کو دیکھا جو دفن کے بعد مجلیہ دریتک قبر کے قریب اداس بیشار ہا۔

حضرت سیدعلی ہجویریؒ اکثر حضرت شیخ حسین زنجانیؒ کے مزار پر حاضر ہوتے تھے اور دق قبر کے ساتھ اپنے'' پیر بھائی'' کے لئے دعائے خیر فر ماتے تھے، بہت دن بعد لا ہور کے باشندوں}: راز کھلا کہ جوروشیٰ زیرِ خاک روپوش ہوگئی ہے، اور جوروشیٰ مزار کے باہرا پی پوری تو انا تیوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے، دونوں ایک ہی آفا ب معرفت کا حقہ ہیں۔

حفرت شیخ حسین زنجانی گامخقر تعارف یہ ہے کہ آپ 26 رشعبان 347 ھاکواران کے میں ۔ تاریخی شہر زنجان میں پیدا ہوئے۔آپ کا شجرۂ نسب براہ راست حضرت سیدنا امام حسین ٹک کھا ہے۔حضرت شیخ حسین زنجانی کے والد ماجد کا نام سیدعلی محوو تھا۔آپ کی تعلیم وڑبیت زنجان ملک ہم ایک امام مبحد کے زیرسایہ ہوئی۔قرآن مجید پڑھنے کے بعد آپ نے تفییر، حدیث اور فقد کی بھالٹ

تعلیم عاصل کی۔ ای دوران حضرت شیخ حسین زنجانی "کے دل میں روحانیت کے باطنی اسرار جانے تعلیم عاصل کی۔ ای دوران حضرت شیخ حسین زنجانی "کے دل میں روحانیت کے باطنی اسرار جانے کا جذبہ پیدا ہوا۔ پھرای جذبے ہوافضل کی روحانیت کا بہت ج چاتھا۔ چنانچیآ پاپ خوالد محترم کے ہوئے۔ ان دنول حضرت میں حاضر ہوئے اورانہی کے دست میں پر بیعت ہو گئے۔ ماتھ حضرت بی خدمت میں حاضر ہوئے اورانہی کے دست میں پر بیعت ہو گئے۔

رسیوسین! بیس نے تمہیں اللہ کے سپر دکیا۔ آب دیار ہند تمہارامسکن ہے۔ جاؤاور بت پرستول اسیوسین! بیس نے تمہیں اللہ کے سپر دکیا۔ آب دیار ہند تمہارامسکن ہے۔ جاؤاور بت پرستول کو خدائے واحد کا پیغام سناؤ ..... یقیناً اس راستے میں تمہیں بے شار تکالیف کا سامنا کرتا پر سے کا سامنا کہ وہی سارے عالم کا مشکل ایے جال کسل کیا تھا ہے اور بی دیار کے اللہ بی کو یا دکرتا اور اسی سے مدد مانگنا کہ وہی سارے عالم کا مشکل کا شاہداوروہی دیگیرہے۔''

پرومرشد کا حکم پاکر حضرت سید حسین اپنی شهر زنجان میں واپس آئے اور وہاں سے ایک چھوٹے ہے تاقع کی صورت میں آپ نے ہندوستان کی طرف اپنے تبلیغی سفر کا آغاز کیا۔اس قافلے میں حضرت سید حسین زنجائی گئے کے حضرت سید معترت سید معترت سید معترت سید موکی زنجائی بھی شال تھے۔ یہ 385ھ کا زمانہ تھا۔ آخر دوسال کے طویل سفر کے بعد حق پرستوں کا یہ قافلہ سنر وار ، نمیشا پر رہ رات ، غرنی ، جلال آ با داور پیٹاور ہوتا ہوالا ہور پہنچا۔

لا مور میں آنے کے بعد حضرت شیخ حسین زنجانی "اور آپ کے ساتھیوں نے شہر کے جنوبی علاقے میں قیام کیا۔ یہ مقام آج کل' شاہ عالمی'' کہلا تا ہے۔ پھوع سے بعد حضرت شیخ حسین زنجانی " نے اپنچھوٹے بھائی حضرت سید یعقوب زنجانی " سے فرمایا کہ وہ بلیغ کیلئے شہر کے جنوبی حصے کو مرکز بنا لیں۔ دوسرے بھائی حضرت سید موکی زنجانی " کو تھم دیا کہ وہ' دمستی ورواز نے 'کے آباد علاقے میں لیں۔ دوسرے بھائی حضرت سید موکی زنجانی " کو تھم دیا کہ وہ ' مشرقی علاقے میں آبادی سے دورساحل خیمان کی تبایل کو پہند فرمایا۔ یہ علاقہ آپ کی ذات گرامی کی نسبت سے آج بھی' نواہ میرال'' کہلاتا ہے۔''میرال'' حضرت شیخ حسین زنجانی "کالقب ہے۔

ان دنوں لا ہور کے لوگوں کی اکثریت ہندہ نہ جب کے پیردکاروں پر مشمل تھی۔ یہ لوگ سورج رہتا کے مندر میں اپنی ندہجی رسوم ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ حسین زنجانی " نے پچھوع صے تک ہندوؤں کی زبان کیم تا کہ مقامی لوگوں کوان ہی کی زبان میں دین اسلام کامفہوم سمجھایا جاسکے۔ پھر آپ نے بیاتی کا آغاز اس طرح کیا کہ روزانہ شہر کے گلی ،کو چوں میں جاتے اور بت پرستوں کواسلام کی دورت دیتے۔ حضرت شیخ حسین زنجانی " کی تقریریں بہت پُر جوش ہوتی تھیں۔ جب ہندو

دوسرے دن وہی ہندونو جوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور قدموں پر گرکر کہنے لگا ..... "ب دوسرے دن وہی ہندونو جوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا، اب وہ بلنگ سے اٹھ نگ! آپ سچے سنت ہیں، میرا باپ جوکل تک اپنی جگہ ہے جنبش نہیں کر سکتا تھا، اب وہ بلنگ سے اٹھ کراپے قدموں پر کھڑا ہونے لگا۔ پچھودن بعد آپ کے سلام کیلئے حاضر ہوگا۔"

را پے قد موں پر فتر انہوں کا ۔ پر فتر ان بحد اپ کے ما اسے ما را دی ۔
ان واقعہ کے بعد بت پر ستوں کے طقے میں ایک شور سانچ گیا، بہت سے بیار ہندوآپ کی خانقاہ کے دروازے پر سر جھکائے ایستادہ نظر آنے گئے۔ حضرت شیخ حسین زنجانی '' انہیں پانی دم کر کے دروازے پر سر بھکائے ایستادہ نظر آنے گئے۔ حضرت شیخ '' کی بیکر امت دکھیے کر لا ہور کے دیے اور پھر مریض چندہی روز میں من کو شیخے کئیں اشدے آپ کو ''مسیا'' کہہ کر پکار نے گئے۔ پھر دکھتے ہی دکھتے بت پر ستوں کی صفیں ٹو شیخے کئیں اور کافرانہ عقائد کے مضبوط قلعوں میں گہرے شکاف پڑنے گئے۔ لوگ اپنے ماتھوں پر سبج ہوئے اور کافرانہ عقائد کے مضبوط قلعوں میں گہرے شکاف پڑنے گئے۔

قشتے کھر چنے لگے اور گلوں میں پڑے ہوئے زنار تو ژکر تھینگنے لگے۔ حضرت شیخ زنجانی ؓ کی خانقاہ کے قریب ایک ہندو کا شتکار رہتا تھا جوعرصۂ درازے دمے کے تکلیف دہ مرض میں مبتلا تھا۔ جب اس نے حضرت شیخ ؓ ؓ کی شہرت نی تو آپ کی خدمت میں حاضر

ہوکر عرض کرنے لگا ہے۔ ''میں نے سناہے کہ آپ بہت بڑے وید ہیں اور ایسے پیاروں کا بھی علاج کردیتے ہیں جن پر ریک میں نیا

کوئی دوااثر انداز نہیں ہوتی۔'' ''تم نے غلط سنا ہے۔ میں کوئی طبیب نہیں ہول۔'' حضرت شیخ حسین زنجانی'' نے فرمایا۔ ہندو کسان حضرت شیخ '' کے انکار پر جیران رہ گیا۔ پھراس نے نہایت غمز دہ کہج میں کہا.....''لوگ

و بی ہے ہیں۔ بوڑھے بت پرست کو اُداس اور دل گرفتہ دیکھ کر حضرت شیخ زنجانی ؓ نے فرمایا .....''تم شفایاب ہوجاؤ کے گراس کیلئے تہمیں ایک بخت آزمائش سے گزرنا ہوگا۔''

''میں آپ کی ہربات ماننے کیلیے تیار ہوں''اپنی زندگی سے بیزار ہندو کا شٹکارنے کہا۔ ''تہمیں اپنے باپ دادا کا دھرم چھوڑ کر نہ ہب اسلام قبول کرنا ہوگا۔'' حضرت بیخ حسین زنجانی '' نے فرمایا۔''اس کے بعد تہمیں کوئی بیاری لاحق نہیں ہوگی۔ بجز مرض الموت کے جو ہر جاندار کا مقدر یہ ''

بر ما ہندوکسان کچھ دریتک سوچتار ہا۔ پھراس نے دل ہی دل میں ایک منافقانہ فیصلہ کیا کہ وہ حضرت شخصین زنجائی کہ در بردہ اپنے آبائی ندہب برعمل پیرا معرض شخصین زنجائی کے سامنے اسلام قبول کرلے گا گر در پردہ اپنے آبائی ندہب برعمل پیرا رہے گا۔ اس منافقانہ فیصلے کے بعد بت پرست کا شکار نے بظاہر نہایت پُد جوش کہ بیسی کہا۔۔۔۔۔'' مجھے متا کہ ایک میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟''

حع شاش ننجانی نے ایک مشرک کا اقرارین کرعبسم فر مایا۔ 'اب تبہاری صحت تبہاری نیت پر

سرداروں کوخبر کی کہ ایک مسلمان درولیش ان کے ہم نہ ہوں کو درغلار ہا ہے اور بت پرتی کو ہا گا ،

دے رہا ہے تو انہوں نے محلے کے شریرلؤ کوں کوسید حسین زنجانی کئے چیچھے لگا دیا۔ حضرت شی ہور)
جاتے ، شریر ہندولؤ کے سائے کی طرح آپ کے تعاقب میں گئے رہتے ۔ پھر چیسے ہی سید حسین انہا

بت پرستوں کو مخاطب کر کے اپنا وعظ شروع کرتے ، وہ فتنہ پردازلؤ کے شور مجانے کی لگتے ۔

دو میں دیس نرکہ اور اس مخمد را کھا تا مختص کی کہ کی گئے ۔ ۔ یہ سندان دیم مرد کو تا وک ایکا تہ میان اور اس کا تھی تا اور اس کا تھی تا اور اس کو تھی اور اس کو تھی اور اس کو تھی اور اس کر اس کا تھی تا اور اس کو تھی تا ہے۔

''اپنے کان بند کرلو۔اس مخبوط الحواس مخص کی کوئی بات نہ سناور نہتم پر دیوتا وُں کا قبر تازل ہوا لڑکوں کا شور وغوغا من کر بت پرست منتشر ہوجاتے اور حضرت شیخ حسین زنجائی ''نہایت از لیج میں فرماتے ۔۔۔۔۔''لوگو! میری بات سنو! تم لوگ آگ کاس گڑھے کی طرف بڑھ دہے۔ رہا فطرت میں نہایت ہولناک ہے۔ بہآگ کی بت پرست کوئیس چھوڑے گی۔اس سے پہلے کہ آل ایندھن بن جاؤ ، حق کی طرف لوٹ آؤ۔''

بیر مان با میں است استہزا کرتے ہوئے کہتے ..... ''ہم نے ساری زندگی اس آگ کی پوجا کی ہے۔ اپنے پرستاروں کو بھی نہیں جلاتی۔ بہی ہماری نجات دہندہ ہے۔''

حضرت فیخ حسین زنجانی آرم زادول کی اس صلالت و گمرابی پرمغموم ہوجاتے اورآ مان ا طرف دیکیر کہنے لگتے۔''بشک! تو بی اپنی مخلوق کو ہدایت دینے والا ہے۔ تیری مرض کے اب کوئی کچے نہیں کرسکتا۔ اپنے جزو نا تو اں بندے سید حسین کو استقامت دے کہ وہ تجی ہے ما طالب رہے۔''

معترروایت ہے کہ حضرت شیخ حسین زنجائی نے تین سال تک مسلس تبلیغ کی اوراس رائے اُ بیت را افسیس برواشت کیں مگر ایک ہندو بھی حلقہ اسلام میں واخل نہ ہوسکا۔ آپ اپی ناکالا بہت دل شکتہ تھے کہ ایک رات پیرومرشد کوخواب میں دیکھا، حضرت شیخ ابوالفضل فر ہار ہے تھے۔ ورحسین! ہم نے تمہار مے مبرکوآ زبالیا۔ اب سوائے جعد کے اپنی قیام گاہ پر ہی رہا کرو۔" پیرومرشد کے حکم کے مطابق حضرت شیخ حسین زنجانی نے بلیغ کا طریق کاربدل ڈالا۔ اب آ صرف جمعہ کے دن ہندوآ بادی میں جاتے اور بت پرستوں کوخدائے وحدہ لا اثر یک کا پیغام سانہ ایک دن آپ ہندو محلے میں تقریر کرر ہے تھے کہ ایک شخص آیا اور بہ آواز بلند کہنے لگا۔ د''اگرتم سے ہوتو میرے بیار باپ کوٹھیک کردو۔ لا ہور کے سارے ویداور تھیم اسے لاعلان آن

دے چکے ہیں۔ حضرت شیخ حسین زنجانی ؓ نے فرمایا ..... ' شفا تو وہی دیتا ہے جوانی ذات میں واحدے ا پرستش کے لائق ہے۔ پھر بھی تم تھوڑ اسا پانی لاؤ۔ میں اپنے مالک سے التجا کروں گا کہ وہ تمہار<sup>ے ہا</sup> باپ کوشفادیدے۔''

ب ب سریور ان پانی کابرتن لے کرآیا۔حضرت شیخ حسین زنجانی ؒ نے چندآیات الٰہی پڑھ کر بالیاۥؒ ہندونو جوان پانی کابرتن لے کرآیا۔حضرت شیخ حسین زنجانی ؒ نے چندآیات الٰہی پڑھ کا' ' ہٰ کہ کردیا۔ پھر ہندونو جوان سے فرمایا۔۔۔۔۔'نہ پانی اپنے ہاپ کو پلا دو۔طبیب حقیق شفا بیٹے گا۔' ہٰ حضرت شیخ حسین زنجانی ؒ اپنی خانقاہ کی طرف لوٹ آئے۔

" \_

" وفي المين آپ كى بات كامغېرم نېين سمجها ـ " نومسلم كسان نے جيران موكركها ـ

''مطلب صاف ہے کہ اگرتم اپنے اقرار میں سچے ہوتو بھاریاں تم سے ہمیشہ دورر ہیں گی۔اورا ر اس ذات پاک کودھوکا دے رہے ہوجس پر کا نئات کے ایک ایک ذرّے کا حال روثن ہے، تو پہر مرض شمشان بھومی تک تمہارا بیچھانہیں چھوڑےگا۔''

حفزت شیخ حسین زنجانی کی زبان مبارک سے بدانکشاف من کر بوڑھے کسان پرلرزہ طاری ہوگیا۔'' شیخ ! میری نیت تو میرے دل کی انتہائی گہرا ئیوں میں پوشیدہ تھی۔ پھر بیراز آپ پر سمر را فاش ہوگیا؟''

''حق تعالی ہرشے پرقادر ہے۔جے چاہتا ہے پوشیدہ رکھتا ہےاور جے چاہتا ہے بے نقاب کر<sub>د ن</sub> ہے۔''حضرت شیخ حسین زنجانی'' نے فر مایا۔

ئید سنتے ہی بوڑھا کسان آپ منافقانہ فیصلے سے تائب ہوا اور اس نے کھلے دل سے اللہ کا وحدانیت کا قرار کیا۔ پھر جیسے ہی اس نے دوبارہ کلمہ شہادت پڑھا، برسوں پرانی دھے کی تکلیف ال طرح ختم ہوگئی کہ جیسے بیمرض اسے لاحق ہی نہیں ہوا تھا۔

ایمان لانے کے بعد وہ پوڑھا کسان کی سال تک زندہ رہا۔اس دوران وہ اظہار عقیدت کے طد پراپنے کھیتوں کا اتاج اور سبزیاں حضرت شخصین زنجانی کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا۔اس کے آن جواں سال بیٹے تھے۔ بوڑھے کسان نے بارہا اپنے بیٹوں کو اسلام کی دعوت دی مگر وہ نیٹوں گراا نوجوان اپنے باپ کا فداق اڑاتے رہے۔

پھر جب وہ بوڑھا کسان و نیا ہے رخصت ہونے لگا تو اس نے متیوں بیٹوں کو دمیت کی ۔۔۔
د میری بات خور ہے سنو کہ تمہارے حق میں ایمان لا ناہی بہتر ہے کیا اگرتم ایسانہ کر سکوتو کم ہے کم انا
ضرور کرنا کہ حضرت شیخ کی خدمت میں اناج اور سبزیاں بھیجتے رہنا۔ پھرتم دیکھو کے کہ تمہاری زنمی
تمہارے انداز وں سے زیادہ فصل پیدا کرے گی اور تم خوشحال زندگی بسر کرتے رہو گے۔'
باپ کے مرتے ہی بیٹوں نے اس کی وصیت کو بھلادیا۔ اگر کسی متعلقہ فرد نے بھی اس کا ذکر کل
کیا تو وہ متیوں استہزا کرنے گئے ۔۔۔۔' ہمارا باپ تو احمق تھا کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں اپنادھر می گئی تھی اور جب تک زندہ رہا اپنے مال ومتاع کا بھی نقصان کرتا رہا مگر ہم کسی کے فریب شی آئے۔
ایس میں استہزا کرنے میں میں میں اس کے ایسان کے اس کے اس میں ان کے ایسان کے انہوں اپنادھر میں گئی ہے اس میں انہوں اپنادھر میں کے فریب شی آئے۔

وسے یں۔ روز وشب کا قافلہ اپی مقررہ رفتارے آگے بوھتار ہا۔اس سال فصل بہت شاندار ہوئی تھی۔ دیکھنے والوں نے کہا۔" بیسب حضرت شیخ "کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔"

'' بیسب ہماری محنت کا صلہ ہے۔'' تینوں بھائیوں نے متکبرانہ کیجے میں جواب دیا۔ پھر جب وہ سوکرا مخصے تو ایک ہی رات میں نقشہ بدل گیا تھا۔ کھیت ویران پڑے تھے اور تمام سو کھ گئی تھی ۔ اپنی ہر بادی کا ہولناک منظر دیکھ کر تینوں کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔

" کہیں بیہ ہارے اس گناہ کی سزا تو نہیں کہ ہم نے باپ کی وصیت کوفراموش کردیا۔" " کہیں بیہ ہارے آتے ہی تنیوں بھائیوں کے جسموں پرلرزہ طاری ہوگیا۔ پھروہ جھکے ہوئے سروں اس خیال کے آتے ہی خیون بھائیوں کے حسمت میں حاضر ہوئے اور رور وکر اپنا حال زاربیان کرنے گئے۔ سماتھ دھنرے شیخ زنجانی "کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رور وکر اپنا حال زاربیان کرنے گئے۔ منقیر کونہارے مشی بھراناج کی کوئی حاجت نہیں۔" حضرت شیخ زنجانی "نے فرمایا ۔۔۔" میں منارے جن میں اس کئے دعا کروں گا کہ تمہارا باپ مسلمان تھا۔ جاؤ! اللہ ان ویران کھیتوں کو دوبارہ تمہارے جن میں اس کئے دعا کروں گا کہ تمہارا باپ مسلمان تھا۔ جاؤ! اللہ ان ویران کھیتوں کو دوبارہ

مرسزوشاداب لردے گا۔ مرسزوشاداب اور میتوں اپنے کھیتوں پر پہنچ توایک نا قابل یقین منظران کی آنکھوں کے سامنے تھا فصل والہاندانداز کے لہلہاری تھی اور زمین پر ہرطرف سِنرہ بی سبز ہ پھیلا ہوا تھا۔ والہاندانداز کے لہلہاری تھے۔

عرص میں میں مہت کے خدائے واحدی تھانیت پر گواہی و بر ہے تھے۔
حضرت شخ حسین زنجانی گنی کر کے خدائے واحدی تھانیت پر گواہی و بر ہے تھے۔
حضرت شخ حسین زنجانی ؓ نے چوالیس سال تک اپنے ابو سے اس زمین کی آبیاری کی جے بُت
پرستوں نے پھر بنادیا تھا۔ پھر جب میٹی نم ہوگئ تو دنیا سے رخصت ہوگئے کہ حضرت سیدعلی جویری ؓ
توحدی نی فصل ہونے کیلئے تشریف لانے والے تھے۔ بیدقد رت کا عجیب راز ہے کہ جس رات اللہ کا
ایک دلی رخصت ہوا، اس رات دوسراولی حدود لا مور میں داخل ہوا۔ ماضی میں بھی ہمیں ایک الی می
عجیب مثال نظر آتی ہے کہ جس رات کے ابتدائی جے میں حضرت امام الوحنیف اُرخصت ہوئے، اسی
رات کے آخری جے میں حضرت امام شافع پیدا ہوئے۔

حفزت فی حسین زنجانی کی تدفین کے بعد حضرت سیوعلی ہجوری نہایت خاموثی کے ساتھ مجد
کافیر میں معروف ہوگئے۔اس مجد کی تقمیر کے وقت علمائے لا ہور نے اعتراض کیا کہ قبلے کا جھکاؤ ا
جنوب کی سمت ہے، حضرت علی ہجوری نے علماء کے اعتراض کو بے نیازی کے ساتھ سنا اور اپنے کا م
ملمنول رہے۔ پھرخانہ خدا کی تقمیر کے بعد آپ نے علمائے لا ہور کو جمع کیا اور اپنے روحانی تصرف
کوز سیے معرضین کو کھل آتھوں سے قبلے کا مشاہدہ کرا دیا۔ حضرت سیدعلی ہجوری گی اس کرامت کا
بہت خلفہ ہوا اور عقیدت مندول کا ہجوم آپ کے گردسمٹ آیا۔

حفرت سیرعلی جوری نے جومبر تعمیر کرائی تھی، ای کواپنی تمام تبلیغی اور تدریس سرگرمیوں کا مرکز بنا۔ خان خدا سے محق آیک مدرسہ تھا جہاں مسلمان طلباء آپ سے عربی سیجھتے تھے اور قرآن کریم کا دئرل لیا کرتے تھے۔ مدرسے کے برابرایک حجرہ تھا جس میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ گردش ماہ و سلمان مسلمانوں کی بے پروائی کے سبب یہ مجد بے نشان ہوگئی محراس کے پچھ آثار آج بھی بال اور مقائی مسلمانوں کی بے پروائی کے سبب یہ مجد بے نشان ہوگئی محراس کے پچھ آثار آج بھی باتی ہیں۔

حضرت سیرعلی جویریؓ کے درس دینے کا انداز بڑا دلنشین تھا۔ آپ اکابرین اسلام کی حیات مہارکہ کے حوالے سے ایسے واقعات بیان فر ہاتے تھے کہ پھرسے پھر دل انسان بھی پکھل جاتا تھااور شخ نوریؒ کی آ واز میں ایسا جلال تھا کہ جلاد تھم رکمیا۔ حضرت کی گھرا گیا۔ پھر وہ چند قدم آ کے بڑھا اور حضرت شخخ ابوالحین نوریؒ کے قریب پہنچ کر عالم شہر بھی گھبرا گیا۔ پھر وہ

عالیہ استان کے بیان کوار میں ایسی لذت ہے کہ تم پہلے اپنی گردن اس کے بینچے رکھ دیتا بولا۔ ''کیوں شور مچاتے ہو؟ کیا تکوار میں ایسی لذت ہے کہ تم پہلے اپنی گردن اس کے بینچے رکھ دیتا

بنے اس شمیر خوں آشام میں ایس ہی لذت ہے۔ ' حضرت شیخ ابوالحن نوریؓ نے بوے "

والهاندانداز مين فرمايا-

جذبات كوتمجھنے ہے قاصر تھا۔ . ''میں پورے ہوش میں ہوں۔'' حضرت شیخ ابوالحن نوریؓ نے فر مایا۔'' میراند ہب ایٹار ہے اور ہر

انیان کی طرح مجھے بھی اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ چندسالسیں اپنے بھائیں کی بہتری کیلئے صرف کردوں۔ دوسری دنیا میں خدمت نہیں، قربت ہوتی ہے۔ایار کی لذت

ای دنیا میں ہے۔ پھر بدلذت کے نعیب ہوگی۔اے میرے مہریان حاکم! مجھے اس لذت سے محروم نەركە!بس يىي مېرى آخرى خواتىش ہے-''

عام شہرنے حضرت بینخ نوری کی تفتکوسی تو سنائے میں آگیا۔ پھراس نے جلاد کواشارہ کیا کہ اپنی ششيرنام من كرلے لوگوں نے اطمينان كاسانس لى كە كچھەدىر كىلئے بيساعت كرال مَل كَيْ هي-

''نہیں قیدخانے میں ڈال دو۔'' یہ کہ کرجا کم شہر چلا گیااور تینوں بزرگ حوالۂ زنداں کردئے گئے۔ ا گر ما کم شہر نے خلیفہ وقت کوطویل خط لکھا۔ ''امیر المونین سیمسئلہ بہت پیچیدہ ہے۔ میں مہیں

جانا کہ ان لوگوں کے خلاف جوشہادتیں پیش کی تنی ہیں ان میں کہاں تک صداقت ہے؟ میری آٹھوں نے جورنگ دیکھا ہے، وہ بہت عجیب ہے۔'' بیتح ریکرنے کے بعد حاکم شہرنے حضرت سیتح ابوالحن نوریؓ کے ایثار کا واقعہ بھی تفصیل سے لکھ دیا کہ

طلیفہُ وقت نے حاکم شہرکا عریضہ پڑھا تو میچھ دریے گئے اس پر بھی سکتہ ساطاری ہوگیا۔'' کیا میری مملکت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں؟ "خلیف کی زبان سے بے اختیار لکلا۔

مچرال نے ایک برق رفتار قاصد کو بیتھم دے کرروانہ کیا۔'' تینوں کا قتل موقوف کردواورفوری طور پرانهیں دربار میں بھیج دو\_''

عالم شهرِ نے ایک لمحه ضا کع کئے بغیر حضرت شیخ ابوالحن نوری ،حضرت شیخ رقا مم اور حضرت شیخ ابو همزه كوبغدادروانهكرويا

مجریة تیول بزرگ اس شان بے نیازی کے ساتھ در بار خلافت میں داخل ہوئے کہ ان کے چهون پراطمینان وآسودگی کی گهری جھلک نمایاں تھا۔

علیم وقت نے بہت غور سے ان صوفیوں کی طرف دیکھا جن کے لباسوں میں پوند کیے ہوئے تے، کرت ریاضت کے سبب جم لاغر و نجیف سے مگر پیشانیوں سے عجیب روشن پھوٹ رہی تھی اور ''جب تک اپن نفسانی خواہشوں کواہنے بھائیوں کی فلاح کیلئے قربان نہیں کردیا جاتا، ا<sub>کا اف</sub>ا تک انسان پر پاکیزہ زندگی کے اسراز نہیں کھلتے اور کثافتیں اس کے وجود کو گھیرے رہتی ہیں <u>'</u>''

عمرا ہوں کونشان منزل صاف نظرآنے لگنا تھا۔ ایک بارآپ ایٹار اور قربانی کے موضوع پرتقرارا

یہ کہہ کر حضرت سیدعلی جمویریؓ نے تین بزرگوں کا ایک واقعہ سنایا جے من کرآج بھی اہل ایمان <sub>کا</sub> ماحا تا ہے۔

عبرت بين الوالحن نوريٌ كا انتقال 686 هيل موارآپ كے متعلق حضرت جنيد بندادنٌ الله ہے کہ چیخ نوریؓ کے انقال سے دنیا کا آ دھاعلم جاتار ہا۔

دوسرے بزرگ حفرت شخ رقام مسے جوصا حب علم بھی تھے اور صاحب تقوی کبھی۔

تیسرے بزرگ حفرت ابو حزہ بغدادی تھے جنہیں بے خبر لوگوں کے ہاتھوں بری اذیر برداشت کرنی پڑی تھیں۔

خلیفہ وفت کا ایک غلام جس کا نام خلیل تھا، ان متیوں بزرگوں کےخلاف اپنے ول میں کدور ن ر کھتا تھا۔اس نے ایک دن موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر المونین سے کہا۔'' ﷺ نوریؓ، عجرہؓ، اور پیخ ابوحز ؓ کی وجہ ہے لوگوں کا دین بر با دہور ہاہے۔ بیتینوں مگمرا ہوں کے سر دار ہیں۔اگران ٹیل

كُوْلِ كَرادِيا جائے تو مذہب اسلام خطرات ہے محفوظ ہوجائے گا۔''

خلیفہ وقت نے تحقیق کرائے بغیران تینوں کے قل کا علم جاری کردیا۔ حصرت سیخ نور کی مطرف رقامٌ اورحضرت ابوحز ہ بغدادی گوگر فتار کر کے حاکم شیر کے سامنے لایا گیا۔

''تم لوگوں کےعقائد میںخلل ڈالتے ہواورائبیں ممراہی کےراہتے پر بلاتے ہو۔'' حالم شہرنے غضب ناک کیچے میں کہا۔

"والله! جم اس سے بری الذمہ ہیں۔ "حضرت شیخ نوری نے فرمایا۔

''تم موت کے خوف سے جھوٹ بول رہے ہو ور نہ سارا ز مانہ تمہاری فتنہ آئلیزیوں پر کواہے'' حاکم شہرنے تینوں بزرگوں کی کوئی دلیل قبول نہیں گی۔

" بم سی کی حقیقت کو پانچے ہیں۔اس لئے جھوٹ ہے ہمیں کوئی نبست نہیں۔ ' حضرت الجرالا بغدادیؓ نے فرمایا۔

حاکم شہرنے اپنی ساعت کے دروازے بند کر لئے۔ یہاں تک کہ نینوں بزرگوں کے ہاتھ ا<sup>باء ہ</sup> دیتے گئے اور جلاد نے اپنی شمشیر بے نیام کرلی۔

حاضرین کے دل رور ہے تھے مگر رعب اقتدار سے ان کی زبانیں خاموش تھیں۔ آخر جلاد کھ لہرا تا ہوا آ گے بڑھا۔ بھر جیسے ہی وہ چنخ رقامؓ کے قریب پہنچا،حضرت شخ ابوالحن نوریؓ پور<sup>ی شدہ</sup> ہے کی اٹھے۔

''ادھرآ ؤیہلے میراحق ہے۔''

زرد چېرول سے عجيب شان کا ظهار مور ناتھا۔

رور پارون سف میں المونین ہے کوئی حاجت رکھتے ہو؟ 'خلیفہ وقت کی پُر جلال آواز دربار میں گوئی۔ ''لیائم امیرالمونین ہے کوئی حاجت رکھتے ہیں۔'' حضرت شیخ رقائم نے فرمایا۔''اورالی حاجت رکھتے ہیں جمہر کرنے پرامیرالمونین قادر ہیں۔''

حضرت شیخ رقائم کی بات من کر خلیفہ وقت کے چیرے پرخوشی کا رنگ اُ بھر آیا۔اسے یقین و کہ حضرت رقائم اپنے اور اپنے دوستوں کیلئے در بار خلافت سے رحم اور عافیت کا سوال کریں گے۔ '' تمہارے بقول اگر میں حاجت روائی پر قادر ہوا تو یقین رکھو کہتم میرے در بارے مایوں نئی ا لوٹو گے۔''

''تو پھراےامیرالموننین!اتیٰ مہر بانی کریں کہ ہم درویشوں کوفراموش کردیں اور دوبارہ <sub>لاہا</sub> میں حاضر ہونے کی زحت نہ دیں۔'' حضرت شیخ ابوحزہ بغدادیؓ نے فر مایا۔

یں ما حراوے بی وسٹ مرتبی ہے۔ عجیب التجاتھی جسے من کرخلیفہ وقت جیران رہ گیا۔اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ فاذ کش لوگ در بارخلافت سے اس تم کی درخواست کریں گے۔

امجمی خلیفهٔ وقت ای دینی انجمن میں مبتلا تھا کہ حضرت شیخ ابوانحن نوریؓ نے فرمایا۔"اے امیرالمومنین جس قدرجلدہمیں فراموش کردیں گے،ای قدرآپ کااحیان زیادہ ہوگا۔'' امیرالمومنین جس قدر بریشہ کے سرت سے کا کرنے کی کہ نہتا کے لیا سے میں ایس

خلیفہ وقت نے بہت کوشش کی کہ تینوں ہزرگ کوئی عطیہ، کوئی نذر قبول کرلیں ...... مگر درویش الکا در بار خلافت کی صدود سے نکل جانے کی بہت جلدی تھی ۔ مجبوراً خلیفہ نے انہیں نہا یت عزت واحرا اللہ اللہ مار خصرت شخ ابو مزہ ابندادگار دا اللہ مار حصرت شخ ابو مزہ ابندادگار دا اللہ عندادگار دا اللہ عندادگار دا اللہ عندادگار ہرس بڑا۔

''بدنصیب! تو میرے ہاتھوں کو ان برگزیدہ لوگوں کے خون سے آلودہ کرنا چاہتا تھا۔''یہ کھر' خلیفہ نے طیل کوشہر بدر کردیا۔

یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت سیدعلی جویریؒ نے حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فر مایا۔''ای<sup>ار کی</sup> انتہا یہ ہے کہ ایک عابد وزاہر محض ہے ایک خطا سرز دہوگئی۔غیب سے صدا آئی کہ آج سے تی<sup>را†</sup>ا بدبختوں کی فہرست میں ککھ دیا گیا ہے۔''

اس عابدوزاہ پخص نے گریدوزاری کرتے ہوئے عرض کیا۔ 'اے میرے معبود!اگر تیری مقیت یم ہے کہ میں دوزخ کا ایندھن بن جاؤں تو پھر تواس بات پہھی قادر ہے کہا ہے دوسرے بندول کا جگہ صرف مجھے جہنم میں ڈال دے تا کہ میرے انجام سے تیری مخلوق کوفائدہ پنچے۔''

ر مرف بھے ہم میں دان دیے اگر میں ہے ہوئے میں موں وہ کا تو ہے ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدعلی ہجوریؓ نے فر مایا کہ حضرت شیخ ابوالحن نوریؓ بھی ہمیشہ ہی دعامالاً تبہ تبہ

سرے ہے۔ ''ہارالہا! ہر چیزخواہ وہ بری ہے یا بھلی، تیرے علم، تیری قدرت اور تیرے ارادے ہے ا<sup>ی دنا</sup> میں ہے۔اگر تو نا چاردوزخ کو بھرنا ہی چاہتا ہے تو پھراس کے سارے طبقوں کو مجھ سے بھردے

اورا پے بندوں کو دوزخ کی آگ ہے نجات دے دے۔'' حق تعالیٰ کا بھی یہی ارشاد ہے۔''تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے، یہاں تک کہ وہ چیزخرچ نہ کر دو جسے تم محبت کرتے ہو۔'' (ترجمہ ) جسے تم محبت کرتے ہو۔'' رہے۔ رہیں۔'

ے ہے ۔ ایک اور موقع پر حضرت سیرعلی جویری تقریر فر مار ہے تھے۔موضوع تھاایا رہ ایک اور موقع پر حضرت سیرعلی ہے۔

ایک اور دو پر برادی دروایش سفر کررہ سے کہ گئے جنگل میں پہنچ کر راستہ بھول گئے جھلسادیے والی درائی باردی دروایش سفر کررہ سے تھے کہ گئے جنگل میں پہنچ کر راستہ بھول گئے جھلسادیے والی درور پر ان رحلق خنگ کردیے سے اور پانی کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ زادراہ کے طور پر ان درویشوں کے پاس جس قدر پانی موجود تھا، اس سے صرف ایک ہی آ دمی کی بیاس بھے کتی تھی یہ آخر درویشوں کے پاس جس قدر پانی دی۔ بہاں تک اس پانی کے استعمال کا وقت آیا تو تمام درویشوں نے ایک دوسرے کے لئے قربانی دی۔ بہاں تک کے زورویش مرکئے۔ پھر دسویں درویش نے وہ پانی کی لیا۔ پھردن بعدز ندہ فئی جانے والے درویش

نے ایک محص سے بیوا تعد بیان کیا۔ ''اگرتم بھی وہ پانی نہ پیتے تو اچھا تھا۔''اس مخص نے بیالمیناک ماجراس کرکہا۔

ارم، او وہ پان سے پیتے و ہو ہاں۔ اس میں اسٹینے سے اسٹینے میں میری گرفت ''اگر میں پانی نہ پیتا اور پیاسا مرجا تا تو خودکش کے مجرم کی حیثیت سے آخرت میں میری گرفت ہوتی۔'' دسویں درولیش نے جواب دیا۔

ں۔ دو یں دروں کے بر جب دیا۔ ''تو پھروہ نو درویش بھی خودکثی کے مرتکب ہوئے تھے۔کیا بروزحشران سے باز پرس نہیں ہوگی؟''

اں مخص نے ایک عقلی دلیل پیش کرتے ہوئے کہا۔

ورویں دروکیش نے جواب دیا۔''میرے تمام ساتھی شہید ہوئے ہیں۔'' دری کا دیست مشخصین میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں ہے۔''

'' وہ کس طرح؟''اس شخص نے پوچھا۔

"ان لوگول نے ایک دوسر ہے گی جان بچانے کے لئے موت قبول کی تھی۔" دسویں درویش نے کہا۔" مگر جب میر ہے تمام ساتھی ایک دوسر ہے کی خاطرا پٹارد سے ہوئے انقال کر کھے اور پش اکیلا رہ گیا تو شریعت نے جھے پر واجب کیا کہ میں پانی پی لوں اور اپنے آپ کو دانستہ اور بغیر کی مملائی کے ہلاکت میں نہ ڈالوں۔ اگر اپنے دوسر سے ساتھیوں کی طرح میں بھی پانی نہ پیٹا تو میری موت بھی واقع ہوجاتی۔ چونکہ گیار ہواں آ دمی موجود نہیں تھا، جس کے لئے میں ایٹار کرتا۔ نتیجاً میری موت ترام ہوجاتی۔ پ

ی فردہ اُحدے حوالے ہے بھی ایک ایسا ہی واقعہ شہور ہے کہ ایک مسلم خاتون زخیوں کو پانی پلارہی گارہی گارہی گارہی کی ایک ایسا ہی میدان میں پڑے ہوئے تھے۔ خاتون نے ایک پارٹی کی فیان پلانا چاہا تو اس نے اپنے دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ مجھ سے زیادہ پاسا ہے۔ الغرض ایک دوسرے کیلئے ایٹار کا پیسلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ ساتوں سپاہی شدید عالم فشکی میں دنیا سے دفست ہو گئے۔

فرآن کریم میں مسلمانوں کے اس جذبہ ایثار کی طرف واضح اشارہ کیا گیاہے۔''اورا پی جانوں کانٹارکرتے ہیں،اگر چہانہیں بھی ہو۔'' (ترجمہ) یا اُر انگیز تقریرین کر حضرت سیدعلی جو بری گے حلقہ عقیدت میں روز بروزا ضافی ہوتا چاہ ہزاروں انسان اپنی اپنی ضرور تیں لے کر آستانہ عالیہ پر حاضر ہوتے ۔ آپ ان کے حق میں اوعان خیر کرتے اور کارساز عالم اپنے بندوں کی مشکل کشائی فرما دیتا۔ بھی بھی خاص احباب جمع ہو آلہ آپنہایت دردانگیز لہجے میں شکایت کرتے۔

یمی وہ احساسات تھے جن کے سبب حضرت سیرعلی ہجوری ؓ آزردہ رہا کرتے تھے۔ آپ کے مدرے میں طالب علموں کا جوم تھا مگریہاں بھی وہی بے خبری کا رفر ماتھی۔ کوئی طلب علم بھی اس لے تعلیم حاصل نہیں کررہاتھا کہ وہ جہالت خاتۂ ہند میں اسلامی علم کی تتمع روثن کرے گایا بت برستوں کا صفوں میں کا تبلیغ جاری رکھتے ہوئے راستے کی شختیاں برداشت کرےگا۔حضرت سیوعلی ہجوریؓ نے دین مصطفی علاق کی خدمت کیلئے دو بڑی قربانیاں دی تھیں۔ایک پیرکدا بنی تہذیب، ثقافت،و<sup>لو</sup> ا حلقهُ احباب اور ہروہ چیز جوآپ کومحبوب تھی،اس سے رشتہ تو ڑلیا تھا.....اورایک ایسی زین برہیلہ کیلئے آباد ہو گئے تھے جہاں کا ذرہ ذرہ بےخبراور برگانہ تھا۔ دوسرے پیرکہ آپ نے لذت ونشالماً زندگی کوزک کرے مخلوق خدا کی خدمت کوا بنا شعار بنایا تھا۔ واضح رہے کہ جب سیدعلی جو برگالا بھ تشریف لائے ،اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف اکیس سال تھی۔اس زمانہ شباب میں خواہش میں ے منہ موڑ لینا بذات خوداتن بڑی کرامت ہے کہاہے بطور مثال ساری دنیا کے سامنے پیش کیا جاسگا ہے۔دوسری قوموں میں بھی ایسے بہت سے لوگ یائے جاتے ہیں جنہوں نے تجرد کی زندگی بسر کی آم وہ لوگ انسانی جوم میں نہیں مظہرے۔ تاریک غاروں، ویران جنگلوں اور سنسان دریاؤں کم کنارے پڑے رہے اورایک دن خاموثی ہے کسی کوشتر کمنا می میں مرکئے۔ بیا یک عمل راہانہ نیملا تھی جس نے ان کی ذات کوتو فائدہ پہنچایا تمر وہ لوگ مخلوق خدا کے کسی کام نہ آ سکے۔اس <sup>کے بر ام</sup>ل حضرت سیدعلی جویری ترک لذات کر کے مخلوق خدا کے جوم میں آئے اور اللہ کے بندوں سے اٹلیا كياكها بي لذت كي مجي نفي كردي بقول اقبال -

خدا کے بند ہے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا دراصل یہی اسلام اور رہانیت کا فرق ہے۔ حضرت سیدعلی ہجویریؓ نے مسجد اور مدر سے کی تعمیر میں جس قدر تکلیفیں برداشت کی تھیں، ا<sup>س آ</sup>ا

اندازہ کرنا آسان نہیں کسی تاریخی حوالے سے بہات ٹابت نہیں ہوتی کہ حضرت سیدعلی ہجویریؓ نے اندازہ کرنا آسان نہیں کسی تاریخی حوالے سے بہات ٹابت نہیں ہوتی کہ حضرت سیدعلی ہجویریؓ نے فائد خدا کی تغییر کے سلطے میں لا ہور یا دوسرے شہرواں کے صاحبان شروت سے مالی تعادب کا خیر مالی یا پھر آپ کو دست غیب حاصل تھا۔ بہرحال درخواست کی ہویا آپ نے ذاتی خرج مالی موسکتا ہے جس نے تن تنہا ایک عبادت گاہتمیر حقیقت بہتری ہو اس موسکت کے ہوں جس کے ذریح دورے سے علم کی روشی کے ہوں جس کے ذریح دورے سے علم کی روشی کے رائی ہوادر پھر اس مارت کے ستون کھڑے کے ہوں جس کے ذریح دورے سے علم کی روشی کی دوری تھی۔ بھری تھی تھی۔ بھری تھی۔ بھری

'''وگو! آؤ بھلائی کی طرف! مسافر و! آؤروتنی کی طرف'' عقیدے مند ہوں یا معرضین، سب کے سب اس بات پر شغق ہیں کہ حضرت سیدعلی ہجو یرگ نے عقیدے مند ہوں یا معرضین، سب کے سب اس بات پر شغق ہیں کہ حضرت سیدعلی ہو یا کر ہوتا کیونکہ اپنی مثاکر دے علم کی قیت وصول نہیں تھا۔ مگر آپ تو قناعت اور تو کل کے راستے کے مسافر حضرت سیدعلی ہجو یرگ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ مگر آپ تو قناعت اور تو کل کے راستے کے مسافر سے اہل دنیا کے سامنے دست طلب کیا دراز کرتے .....اورا گر کوئی دیتا تو کیا دیتا کہ وہ جو چیز حاصل سے اہل دنیا کے سامنے وی قیت ہی نہیں تھی علم وعمل کے باوشاہ کو دینے کیلئے اہل لا ہور کے پاس کیا اگر رہاتھا، اس کی تو کوئی قیت ہی نہیں تھی علم وعمل کے باوشاہ کو دینے کیلئے اہل لا ہور کے پاس کیا

تیا۔ وہ تو خود ضرورت منداور سوالی تھے۔ کچھ دنوں تک اہل طلب نے بڑے جوش اور خلوص کا مظاہرہ کیا۔ حضرت سیدعلی ہجو ہرگ اپنے شاگردوں سے مطمئن تھے .....گرایک دن آپ پرایک عجیب راز فاش ہوا۔ طالب علم بڑے ذوق و شوق ہے اپ اسباق یاد کرر ہے تھے۔ بحث و مباحثہ بھی زور وشور پر تھا۔ حضرت سیدعلی ہجو ہرگ کو محسوں ہوا کہ شاگردوں کے دہاغ روشن تھے گمران کے دل اور دوھیں خالی تھیں۔ یہ بڑا تکلیف وہ مرطہ تھا کسان نے جس زمین میں اپنا تیج ہویا تھا، وہ زر خیز نہیں تھا۔

معنرت سیرعلی ہجوری ؓ نے محسوں کیا کہ ان کے شاگر دول کے دماغ میں بوئے حکومت موجود ہے۔اس صورتحال کے پیش نظر آپ نے کئی بارا پنے شاگر دول کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

"اے میرے مرید! بید نیاایک مشتی کے مانند ہے اور پانی پر تیرر ہی ہے۔ پس تو خوط خور بن نہ کہ غرق آب ہو۔ کی کا دل جھ سے رنجیدہ نہ ہو۔ وہ بادشاہ جوظلم کی بنیا داکھاڑنے اور رعایا کو فائدہ پہنچانے والا ہو، اس کی تعریف کر! مگر یا در کھ کہ بادشاہ کی ستائش اس لئے نہ ہوکہ اس میں خود تیری غرض موجود ہو۔ اس نکتے کوفر اموش نہ کر کہ طمع میں ہمیشہ خواری ہے۔ مرشد کوا بنا قبلہ بجھ .....اور دل و جان سے اس کی خدمت کر کہ اس میں تیری فلاح ہے۔ "

حفرت سیدعلی جویریؒ نے کئی بارواضح الفاظ میں اپنے شاگردوں کو تنبیبہ کی مکران کے دلوں سے دنیا کلی سے جاملا کر نے کا بارواضح الفاظ میں اپنے شاگردوں کا انداز فکر بیتھا کہ وہ علم حاصل کرنے کے جاملا بیرے پڑے مرکاری عہدوں پر چنچ کرعوام الناس پر حکومت کریں گے۔ بیسوچ ردوا نیت کے کے بعد پڑے برائی گاں کئیں۔ لاہور کی تاریخ میں وہ کی مراف تھی ۔ آ خرسیوعلی جویریؒ کی تمام جان سوزیاں اور کا وشیس رائیگاں کئیں۔ لاہور کی تاریخ میں وہ دن بہت تاریک تھاجب حضرت سیوعلی جویریؒ نے مایوس ہوکرا پی درس گاہ بند کردی۔

پھروہ درواز ہ بند ہو گیا جس میں حکمت وعرفان کی مشعلیں جلتی تھیں اور جہاں سے سیاہ بخت اللہ روشنی لے کراپنی روحوں کے تاریک مکانوں کو سجاتے تھے۔

جولوگ قوموں کے عروج وز وال پر گہری نظر رکھتے ہیں ،ان کے خیال میں بیتاریخ لا ہور کا ب سے بڑا المیہ تھا کہ حضرت سیدعلی جو برگ نے دل شکتہ ہوکرا پنی درسگاہ بند کر دی اور مقامی طالب علموں کوا حساس تک نہیں ہوا کہ وہ کس عظیم نعمت سے محروم ہو گئے ہیں۔

مدرسہ بندکرنے کے حوالے سے ایک اور روایت بھی مشہور ہے کہ ایک دن حضرت سدعلی جوہاناً درس دے رہے تھے۔ اگلی صف میں بیٹھے ہوئے دوشا گردوں کا دھیان کی اور طرف تھا اور بھی کھا اا دونوں آپس میں گفتگو بھی کر لیتے تھے۔ حضرت سیدعلی جو بری کو اپنے شاگر دوں کا بیمل خت ناگوا گزرا۔ آپ نے درس روک دیا اور نہایت یُہ طال کہے میں ان دونوں کو نخاطب کرتے ہوئے فہا!۔ د' میں تو یہاں موجود ہوں۔ چھرتم کہاں بھٹک رہے ہو؟''

جیسے ہی شأگردوں کی نظریں استادگرامی کے چیرؤ مبارک پر پڑی ، دونوں تڑپ ترب کرم گئے۔
کہنے والے کہتے ہیں اس وقت حضرت سیدعلی جو پری حالت جلال میں تھے اور ایک مرد جلال کے
جلال کوکوئی دنیادار برداشت نہیں کرسکا۔ نیتجاً وہ دونوں شوخ وشریرشا گردحضرت شیخ کے جلال کی بنا
ہو گئے ۔ حضرت سیدعلی جو بری کو اپنے شاگر دوں کی موت کا بر اقلق تھا۔ آپ زندگی بھراس والحقیٰ فراموش نہ کرسکے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس المناک حادثے کے رونما ہونے کے بعد حضرت معلی جو بری گئے اپنی درسگاہ کے دروازے بند کردیے تھے اور علم کے طلب علموں کیلئے اپنی درسگاہ کے دروازے بند کردیے تھے اور علم کے طلب گاروں سے صاف صاف کہ دیا تھا۔

"ا بي كمرول كولوث جاؤيم اس قابل نبيل كه اس امانت كا بوجه برداشت كرسكو"

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دوشا گردوں کے نذر جلال ہونے کا واقعہ کوئی تاریخی حقیت نہیں رکھتا بعض لوگوں کا خیال ہے جوسینہ بسینہ چلی آرہی ہے۔اس کے برعس اس روایت پرتمام محققین کا بلکہ یہ ایک الیمی روایت ہے جوسینہ بسینہ چلی آرہی ہے۔اس کے برعس اس روایت پرتمام محققین کا انفاق ہے حضرت سیعلی جویری نے اپنے شاگردوں میں ونیا طبی کا شدید جذبہ وکھے کر مدرسہ بند انفاق ہے کہ حضرت سیعلی جویری نے اردوا جی زندگی ہے گریز اختیار کیا اور شوق تبلیغ میں اپنا وطن تک خرک رویا جس کی خاطر آپ نے از دواجی زندگی ہے گریز اختیار کیا اور شوق تبلیغ میں اپنا وطن تک چھوڑ دیا۔اگر چہان تمام واقعات پر ماہ وسال کا گہر اپر دہ پڑا ہوا ہے اور صدیوں کا کشف غبار چھایا ہوا چھوڑ دیا۔اگر چہان تمام واقعات پر ماہ وسال کا گہر اپر دہ پڑا ہوا ہے اور صدیوں کا کشف غبار چھایا ہوا چین پر بھی ہم اندازہ کر سے ہیں کہ لوگوں نے حضرت سیدعلی جویری کوشد پداؤیتیں پہنچائی تھیں ہیں پر داشتہ ہوکر آپ نے درس ویڈ رئیس کا سلسلہ بندکر دیا تھا۔

جن ے دل ہواشتہ ہو را پ نے دوران و ندویل کا مسلمہ بدور یا جات در سال ہوری عام او کول در سال ہوری عام او کول در سال ہوری کا مام کو کول در سال ہوری کا مام کو کول کے درواز سے بند ہو چکے تھے کین کا رتباغ ختم نہیں ہوا۔ حضرت سید علی ہوریا کی طرف کے اجتماعات سے خطاب کرتے اور اپنے کہ اثر وعظ سے کم کردہ راہ انسانوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے۔ پھر جذبہ عقیدت اس قدر بڑھا کہ لوگ آپ کو '' سمجے بخش'' کہہ کر بکارنے گئے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ تقریباً کہ خشرت خواجہ معین الدین چشن کا ہور تشریف لائے مشہور ہے کہ تقریباً ویر مسلم کی خرار مبارک کے قریب چلہ کش ہوئے اور پھر دبلی جانے سے پہلے آپ اور حضرت سریاح ہو جا جو کہ جا جو میں جا جو کہ جا جو کہ جا جا جا جا جا جا جا جا جا کہ ج

یہ الرپر مال کے اس کے بخش ہر دو عالم، مظہر نور خدا ناقصال را پیر کامل کاملال را رہنما ''دونوں جہاں کے خزانے دینے والا، نورخداوندی کا مظہر،

اکثر تذکرہ نگاروں نے اس شعر کو حضرت خواجہ عین الدین چشتی کی طرف منسوب کیا ہے مگر ' طبخ بخش' کالفظ حضرت سیرعلی جوری کی زندگی میں ہی شہرت پا چکا تھا۔ آپ نے اپنی تصنیف' کشف الامرار''میں ایک مقام برفر مایا۔

"اعلی التجے خلقت " تنج بخش" کہتی ہے اور تو ایک دانہ بھی پاس نہیں رکھتا اس بات کا اپنے دل میں خلی التجے خلات کی اور خرور ہوگا ہے بخش یعنی خزانے بخشے پر قا در تو صرف اس کی میں خیال تک ندل میں میں دعوی اور غرور ہوگا ہے بخش یعنی خزانے بخشے پر قا در تو صرف اس کے ساتھ شرک ندکر بیٹھنا ورند زندگی برباد ایک ذات ہے۔ اس کے ساتھ شرک ندکر بیٹھنا ورند زندگی برباد اور بیا ایک خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔"

م دهرت سیمل جویری کی استحریات یہ بات پایے جُبوت کو آفیج جاتی ہے کہ آپ اپنی زندگی ہی میں " من بخش" کے لقب سے مشہور ہو تھے تھے۔

بعض تحققین کا کہنا ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشی" نے جوش عقیدت میں بیشعر پڑھاتو" نئی بخش" کالفظ زبان ز د خاص و عام ہوگیا اس روایت میں ایک کمی بیہ ہے کہ حضرت خواجہ مین الدین چشی " نے نہایت خاموثی سے چاکشی اختیا رکی تھی۔ پھراگر آپ نے اپنی زبان

مبارک سے بیلفظ ادا فرمایا تو وہاں کتنے لوگ موجود تھے؟ کس نے سنا اور کس نے اس روا<sub>یدا</sub> دوسروں تک نتقل کیا؟ تاریخ اس سلسلے میں خاموش ہے۔ پچھ مؤرضین اس بات پر امرارکی میں کہ مذکورہ شعر کا حضرت خواجہ معین الدین چشتی ؓ ہے کوئی تعیل نہیں ہے۔ ای تتم کے 'زار رہا یں حضرت خواجہ غریب نواز کے نام ہے منسوب کئے جاچکے ہیں مگر بعد میں آنے والے محتقہ '' ''گار مار کے ایک منسوب کے جاچکے ہیں مگر بعد میں آنے والے محتقہ کا اس ٹا بت کردیا ہے کہ بیکسی اورمعین الدین کے اشعار ہیں جوحفرت خواجہ عین الدین چٹریا \* صديول بعد پيدا مواتها۔

یوں بعد پیدا ہوا تھا۔ اس بحث سے قطع نظر، عام عقیدت مند حصرت سیدعلی ہجو پر کی کو '' تمنج بخش'' کہر کر پاور ۔۔ نیا آپ ہمیشیخت کیج میں تنیبہ فرماتے تھے کہ'' تیج بخش'مرف اللہ ہی کی ذات ہے۔''

دوسرا لفظ '' داتا'' ہے جواس طرح حضرت سیدعلی ججوریؓ کی ذات گرامی کا حصہ بن گیا ہے ا مسلمانوں کی اکثریت آپ کے حقیق نام سے نا آشا ہے۔ بدلفظ ہندی ہے اور اس کا مطلب ''وینے والا'' بعض اوقات ہندولوگ''وا تا'' کو بھگوان (خدا) کے مفہوم میں استعال کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی پیلفظ استعال ہوتا ہے مگر براہ راست خدا کے معنی میں \_اگرآپ'' تنج بخلیٰ ا '' دا تا'' كے منہوم پرغور كريں تو دونوں الفاظ ہم معنى ہيں كوئي نہيں جانتا كەحضرت سيرعلي جوينٌ إ روحانی عظمت کوظا برکرنے کیلے " واتا" کالفظ سب سے پہلے کس نے استعال کیا؟ بیام توطیرا ہے کہ اگر کو کی فخص حضرت سیدعلی جو بری کی کی زندگی میں بیلفظ استعال کرتا تو آپ مخت کے ساتھ ال) منہ بند کردیتے۔اس طرح ثابت ہوجاتا ہے کہ آپ کے وصال کے بعد عقیدت مندوں نے عزیہ سیدعلی جویری کی ذات گرا می کے ساتھ بیلفظ وابستہ کردیا ......اور پھریوں ہوا کہ لوگوں کی بہت ہٰلا تعدادعلی بن عثان کو بھول گئی اور انہیں صرف' واتا' ایادرہ کیا جو ہندی زبان سے اخذ کیا گیا ہا ا جس سے ہندوانداز فکر کی عکاس ہوتی ہے۔شایداس کی وجہ بیہ ہوکہ جب حضرت سیدعلی جوری گالا اللہ تشریف لائے تھے، اس وقت پورے ہندوستان پر بت پرستوں کا غلبہ تھا اور عام آ دمی ایک مفول زمیندار کو بھی''ان داتا'' کہتے ہوئے نہیں تھکتا تھا۔ چونکہ حضرت سیدعلی جو بری کی ذات کرا کی -فیض و برکات کا دریا جاری تھا،اس لئے نومسلم عقیدت مندوں نے آپ کو'' وا تا'' کہہ کر پکارہا ٹراما کردیا ہو۔ بہر کیف، موجودہ صور تحال یہ ہے کہ اب آپ یاک وہند کے لوگوں میں داتا سنج بح<sup>ال ک</sup> نام سے شہرت عام رکھتے ہیں۔

<u>አ</u>ል................................ አል

مدرسہ بند کرنے کے بعد ایک طویل عرصے تک حضرت سیدعلی ہجویریؓ پر ایک اضطرابی کیف طاری رہی۔ جِب بیر بے چینی حدے بڑھ جاتی تو آپ سے حسام الدین لا ہوری کی خدمت جمل کا پ ہوتے۔اس عظیم المرتبت بزرگ کے بارے میں تمام تاریخیں خاموش ہیں۔انتہا یہ ہے کہ حفر نظر حسام الدين لا موريٌ كي قبركا نشان تكنهين مانا، حضرت دانا صاحب الني تصنيف ووكشف الامرا میں ایک مقام پر تحریفرماتے ہیں۔

، ، بي مين آخري ونت مين حفزت شيخ حسام الدين لا بوري كي خدمت مين حاضر بواتو مجھے ديكھ كَ يَ فِي اللَّهِ مِن إِلَا مِيرِ لِي لِيَهُ خَاتِمِهِ بِالْخِيرِ كَي دِعا كر!" ب رود الماحب في ديكها كد مفرت في بهت آسته ليج من بي كه كهدرب تفي دهرت بير مفرت المراب الماحد الماحد الماحد الم

ر الماحب في كان لگا كرينا \_ حضرت فينخ حسام الدين لا موري اپنے رب كى بارگاہ ميں عرض الم كرب تعيد "البي اتوميرارب باوريس تيرابنده بول-"

ر حفرت دا تاصاحب نے عرض کیا۔ ''شخ ! میرے لئے بھی تو یکھ دعا کیجئے۔''

حضرت شخ حسام الدین لا ہوریؓ نے فر مایا۔''اے علی ہجو بریؓ! اپنی ذات ہے کسی کورنجیدہ نہ کر! ت خردہ تک اس بات کی کوشش کرتے رہنا کہ ہر کوئی تجھ سے خوش رہے۔ جہاں تک ہوسکے لوگوں پر احیان کر! نگر اس کے باوجود کسی کواپنا دوست نہ سمجھاور اپنے علم کو ہر باد نہ کر! مال اور اولا د کوفقنہ (آزائن ) سجے جیسا کے قرآن شریف میں ذکر ہے۔"اموال اوراولا دتمہارے کئے فتنہ ہیں۔"میری طرف د کھے کہ میں نزع کے عالم سے گز روہا ہوں۔ کوئی بیٹا اور کوئی رشتہ داراس وقت میری مدونہیں كرسكا، جو كي بن في كيا إلى ويى مير ب سامنے ب اور ويى مير س آ مح آ سے گا۔" 

بہت بوگ حفرت داتا صاحب مح صلف ارادت میں شامل ہونے کے خواہش مندر ہے تھے ا گرآپ یہ کہ کرانہیں خاموش کر دیا کرتے تھے۔''تم جس راستے پر چلنا جاہتے ہو، وہ بہت دشوار گزارے۔اگرتم چند قدم چل کرلژ کھڑا گئے تو خود بھی نا کام و نامُر ادر ہو گے اور مجھے بھی شرمندگی میں جلا کروگے۔ بس!حسننیت کے ساتھ فرائض ادا کرتے رہو۔ یہی تہباری ولایت ہے۔''

اگركون تحف زياده اصراركرتا تو حضرت دا تاصاحب اسے پہلے بيوا قعد ساتے۔ "ایک بار میں ایک عجیب اُ بھین میں مبتلا ہو گیا۔ایک روحانی راز تھا جونسی طرح مجھ پرمنکشف

میں ہوتا تھا۔اس کے اعشاف کے لئے میں نے بری ریاضت کی مگروہ مسلط مل ہیں ہوسکا۔اس ہے پہلے بی ایک باریس اس فتم کی اُ مجھن میں متلا ہو گیا تھا اور میں نے حضرت سی اُلویزیڈ کے مزار مېارك برچكه كتى كى تقى اور بحكم خدا ميرا وه مسئلة حل ہو گيا تھا۔اس مرتبہ بھى جب كوئى صورت نظر ميس آنی تو میں مفرت شخ ابو یزید کے مزار مبارک پر جلد کئی پر گیا۔ تین مینے تک ایک سوالی کی طرح ففرت ﷺ " کے آستانے پر پڑار ہا۔اس دوران میں روزانہ تین مرتبہ عسل اورتیس باروضو کریا ......مگر میرل مشکل رد زاول کی طرح برقر از نقی ، نه کوئی خواب ، نه کوئی اشاره ..... بس محرومی ، می محرومی تقی - آخر میں نے مالوں ہور خراسان جانے کیلئے رخت سفر باندھا سنت کے طور پر ایک موٹے کیڑے کی گرزی میرے بدن پھی اوراہل ظاہر کے اسباب میں سے صرف ایک عصا اور لوٹا میرے پاس تھا۔ وربرہ مرزم المركب برا المراب على المراب عبد المركب المركب المركب المركب المركب عبد المركب ا مونیوں کا ایک گروہ متیم تھا۔ میں وہاں پہنچا تو ان لوگوں نے مجھے دیکھتے ہی ہا آواز بلند کہا۔ , , فوز

الیکھ ہم میں سے ہیں ہے۔''

واقعی میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا کہ وہ رسم پرست لوگ تھے۔ ان کے جہم انچی پوٹا کول میں اور اس کے جہم انچی پوٹا کول میں آراستہ تھے اور میرے بدن پرایک معمولی کپڑے کی گدڑی تھی اور اس گدڑی کے سبب ان لوگوں میں مجھے نظر حقارت سے دیکھا تھا۔ آخر شب بسری کیلئے ان صوفیوں نے جھے نیچ منزل پر جگہد دن اور ان کی منزل پر چلے گئے۔ پھر رات کے کھانے کا وقت آیا تو ان لوگوں نے جھے ایک سوگی رو اُن اور اور کی میں نے اپنے مالک کا شکر اور اُن کھا لی سستہ کر وہ صوفی خود ایسی لذیذ غذا کیں کھارہ ہے ہے کہ جھے کہ خوشبو نیچ منزل تک آرہی تھی۔

علام کے بعد ان صوفیوں نے خربوزے کھانے شروع کردیئے اور تھلکے میری طرف تھیئتے ہائے تھے۔ان کا پیسلوک د کھیکر میں نے دل ہی دل میں کہا۔

''اے مولائے کریم اگران لوگوں کا ظاہری حلیہ وہ نہ ہوتا جو تیرے دوستوں کا ہوتا ہے تو یم کی بھی صورت میں ان کی بیزیا دتی برداشت نہ کرتا۔''

الغرض بیرظاہر پرست صوئی مجھے طرح طرح سے طنز وطامت کا ہدف بنارہے تھے گرانہائے
پاک علیہم السلام اور اولیائے کرام کی ایک بہت بڑی سنت پرعمل کرنے کی وجہ سے میرے لاا
نا قابل بیان مسرت ہورہی تھی .....اور لمحہ بہلحہ مجھ پر عجیب وغریب اسرار ظاہر ہورہے تھے۔ یہاں
سیک کہ وہ میری مشکل جوحفرت شیخ ابویزید کے مزار مبارک پر چلہ کش ہونے کے باوجو و طرفیل الاگا
تھی ،خود بخود آسان ہوگئ .....اور مجھ پر بیراز فاش ہوگیا کہ ہمارے بزرگ س طربے بوحانی درجان
کی محبت سے مستفیض ہوتے تھے اور طنز و طامت کو برداشت کرنے سے کس طرح روحانی درجان
میں اضافہ ہوتا تھا؟''

ا پنی زندگی کا اہم ترین واقعہ سنانے کے بعد حضرت داتا صاحبؓ اس مخص سے بوچھتے جورہ ہونے کی خواہش رکھتا تھا۔'' کیا تم سلوک کے راستے میں بیسٹگ طامت برداشت کرسکو گے الام سے یاؤں تک زخی ہونے کے باوجود حرف شکایت زبان برنہیں لاؤ گے؟''

ا فروہ مخص کہتا کہ طنز و ملامت کے سارے تیر برداشت کرے گا تو حضرت سیدعلی جوہرگ<sup>ان</sup> اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرمالیتے .....اوراس کے چہرے سے ذہنی تشکش کے آٹار ظاہر ہو<sup>نے آن</sup> کہد کر رخصت کردیتے۔

' ' ' فرض دسنت پرتختی کے ساتھ کار بندر ہو۔ جہاں تک ممکن ہوسکے لوگوں کی دل آزار ک سے بھالا مخلوق خدا کی خدمت کواپنا شعار بناؤ ۔ بس بھی تمہارے لئے راہ نجات ہے۔'' کٹلوق خدا کی خدمت کواپنا شعار بناؤ ۔ بس بھی تمہارے لئے راہ نجات ہے۔''

حضرت داتا گنج بخش ماع کے قائل تھے گراپ مریدوں کواس میم کی مجلسوں سے دور رہا ہے۔ تاکید فرماتے تھے۔ آپ کے پیرومرشد حضرت فتح ابوالفضل کا مشہور قول ہے۔ ''ساع ان لوگلا ا تو شدہے جوابھی درمیانی منزل میں ہوں گرجومنزل رسیدہ ہوں ان کوساع کی ضرورت نہیں۔''

وال کابل وغزنی کی طرف ہے رائے راجوکو پنجاب کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ بعض رواتیوں کے وال کا کا کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ بعض رواتیوں کے مطابق یہ فوض مفل عملیات میں بھی بردی مہارت رکھتا تھا۔ ای وجہ سے بنجاب کے لوگ اے راجو جوگی مطابق یہ کہ کیا تھے کہ کہ کر کا رہے ہوئے سامنے سے گزری۔ آپ نے اسے مخاطب کرکے ایک دو وقت سر پر دودھ کا منکا اٹھائے ہوئے سامنے سے گزری۔ آپ نے اسے مخاطب کرکے ایک بدو جوت سر پر دودھ کا منکا اٹھائے ہوئے سامنے سے گزری۔ آپ نے اسے مخاطب کرکے ایک بدو جوت سر پر دودھ کا منکا اٹھائے میں منابعہ کرکے ایک دوروں کا منکا اٹھائے کا منابعہ کیا تھا کہ بعد وقت سر پر دودھ کا منکا اٹھائے میں کیا تھا کہ بعد کیا تھا کہ بدو جوت سر پر دودھ کا منکا اٹھائے میں کہ بدو کے سامنے سے گزری۔ آپ نے اسے منابعہ بدوروں کیا منابعہ کیا تھا کہ بدوروں کیا منابعہ کیا تھا کہ بدوروں کیا کہ بدوروں کیا منابعہ کرنے کے دوروں کیا کہ بدوروں کیا کہ بدوروں کیا منابعہ کیا تھا کہ بدوروں کیا کیا تھا کہ بدوروں کیا کہ بدور

فرایا۔ ''غانون!اگرتم بیدودھ ہمارے ہاتھ فروخت کردوگی تواللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہاری گائیں بہت ساراد ددھ یں گی اوران کی صحت پر بھی خراب الرنہیں پڑے گا۔''

سارادوده دین است می درد. "بالیا بهم پیدوده درائے راجو کو دینے پر مجبور ہیں۔" ہندو کورت نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ "ام ہم لوگ رائے راجو کو دوده نه دیں تو ہمارے جانوروں کے تعنوں سے دودھ کے بجائے خون مراعم ا

نظنگائا ہے'' ''انٹاءاللہ!ابالیانہیں ہوگا۔'' حضرت سیوعلی ہجو پر گ نے فرمایا۔'' تم تجربہ کر کے دیکھ لو۔'' ہند وجورت حضرت دا تاصاحبؓ کی روحانی شخصیت سے پچھاس قدر متاثر ہوئی کہاس نے دودھ کا مئلاآپ کے حوالے کر دیا۔آپ نے دودھ کی قیمت ادا کی۔ پھر تھوڑا سا دودھ پیا اور باقی دریا میں ڈال دیا۔

عورت نے شام کے وقت اپنے جانوروں کو دوہا تو جیرت انگیز طور پر گھر کے سارے برتن بھر گئے اورگایاں کے تشام کے وقت اپنے جانوروں کو دوہا تو جیرت انگیز طور پر گھر کے سارے دیما توں میں پھیل اورگایوں کے تشخوں میں دودھ لے کر حضرت وا تا مین بخش کی خدمت میں حاضر بوتے۔آپ تھوڑا سا دودھ کی لیتے اور باقی دریا میں پھکوا دیتے۔ پھر جب وہ دیماتی دوبارہ اپنے جانوروں کو دوھے کا آبشار اُبل رہا ہے۔ نیجناً جانوروں کو دوھے کا آبشار اُبل رہا ہے۔ نیجناً اللہ اور کے تمام گوالوں نے رائے دودھ دینا بند کردیا۔

حفرت سیرعلی جوری ؓ نے مسکراتے ہوئے فر مایا۔ 'میں کوئی جادوگر نہیں ہوں کہ مہیں شعبدے کھاؤں۔''

"فريرب كه كياب؟" رائ راجوني بربم بوكر يو چها-

"همن اوا تناحقیر و عاجز ہوں کہ اپنے ارادے ہے اپنے ہاتھ کو بھی جنبش نہیں دے سکتا۔" حضرت را اپنی بخش نے دا اپنی دا ہے جو ما لک الملک ہے، پرستش کے لائق ہے اور اپنی ذات میں واحد ہے ۔ ہاں! گرتمہیں اپنے سامرانہ کمالات پر ناز ہے قوشوق ہے دکھاؤ۔" رائے راجو بہت بڑا شعبرہ باز تھا گر جب اس نے حضرت سیدعلی جو ریگ کے سامنے اپنے فن کا مقامرہ کرنا چاہا تو اسے یول محسوں ہوا جیسے اس کا پوراجہم پھر کا ہوگیا ہے اور وہ اپنی تمام ساحرانہ مقامرہ کرنا چاہا تو اسے یول محسوں ہوا جیسے اس کا پوراجہم پھر کا ہوگیا ہے اور وہ اپنی تمام ساحرانہ

صلاحیتوں سے محروم ہو چکا ہے۔ آخررائے راجونے عاجز آ کر حفرت سیوعلی ہجوری کے سانے ا پر سرر کھ دیا۔

پ کھر اہل لا ہورنے یہ جیرت انگیز منظرائی آنکھوں سے دیکھا کہ پنجاب کا حاکم اسے باب<sub>رالی</sub> عقائد سے تائب ہوکر صلقۂ اسلام میں داخل ہوگیا۔حضرت سیدعلی جو بری کے دست ج<sub>ہ برو</sub> مسلمان ہونے والا یہ پہلافض تھا۔

حفرت داتا سیخ بخش کی ذات گرامی سے بیشار کرامات کاظہور ہوا مگرسب سے برای کر ا یمی ہے کہ آپ نے تصوف کوشریعت اور سنت کا پابند کیا ، پھر دلول میں الی صلاحت بدر ان اللہ کی لطافت اور پھولوں کی خوشبوکومحسوں کرسکیں .....اور بنجر زمین کووہ نم بخشا جس کے اثر سے رہا میں ایمان کی فصل سر سبز وشاداب ہوئی۔

جب حفرت خواجہ معین الدین چشق "نے اپنے سنرتیلیج کا آغاز کیا تو پہلے حضرت سیوٹی ہ کے در بارمعردت میں حاضر ہوئے اور چلہ کشی کے بعد اپنے پیش رو کوخراج تحسین چش کر موسے نے مایا۔۔۔

> " نا قصال را پیرکامل کاملال رار ہنما۔" "

حضرت سریعلی بجویریؒ کے بارے میں دنیا پرستوں کی مرتب کردہ تاریخ کیا کہتی ہے، ہم کہ اس کے فائر کا قول ہا گھا۔ کے فائر کے بارے میں دنیا پرستوں کی غرض نہیں۔ ہمارے پیش نظر صرف سلطان الہند حضرت خواجی ہے اگر لوگ اے بھی ہے جو حضرت داتا سمنج بخش کی روحانی عظمتوں پرسب سے بڑی گواہی ہے اگر لوگ اے بھی کوشش کریں۔

کی معتبر تاریخ سے پینہیں چلنا کہ حضرت سیعلی ہجویری کا خلیفہ اکبرکون تھا؟ پھر پیسلاً ا طرح جاری ہوااورموجودہ نہانے میں روحانیت کے اس عظیم خانواد ہے میں حضرت داتا تن اللہ مشہرہ آ قاق تصنیف 'کشف انجو ب ' بی آپ کی خلیفہ اکبر ہے اور قیامت تک ای کتاب کے آب "مسلما ہجورین ' جاری رہے گا۔ بڑے بڑے مشاکخ اوراولیا نے کرام کا قول مبارک ہے کہ "اگر کی محض کو مرشد کا مل کی تلاش ہواور کو تا ہی قسمت سے کو کی روحانی رہنمانہ ملا ہوتو اے آب ' ہے کہ وہ خلوص دل کے ساتھ ' کشف انجو ب ' کا مطالعہ کرے انشاء اللہ ہوا ہے گا۔" میں ذاتی طور پر گواہ ہوں کہ 1971ء میں ' کشف انجو ب' کے مطالعے سے میر الہ اللہ میں اور اپنے آب کے مطالعے سے میر اور دوست اس وقت جرمنی میں مقیم ہے اور اپنے آب کے مطالعے سے میر اور دوست اس وقت جرمنی میں مقیم ہے اور اپنے آب

علامها قبال نے بچ کہاہے۔

"فاک پنجاب از دم او زنده گشت' (پنجاب کی زمین اُس کے دم سے زندہ ہوگی۔)

## حضرت سير عين الدين چشي حضرت سير

ولادت .....536 ه (سيتان)

وفات ..... 633 ه (اجمير شريف)

اسم گرامی سید معین الدین حسن ".....والدمحتر م کا نام غیاف الدین حسن" .....علم کی تلاش میں طویل سنر کئے۔ حضرت خواجه عثان ہروئی " کے دست مبارک پر بیعت کی ..... برصغیریاک و ہند میں سلسلئہ حق سی ذرور سیسی کی دونہ میں دونہ اور میں ایک اور است

چشیر کے بانی ..... "سلطان الهند" اور "غریب نواز" القاب -

اہل حق کی روانیوں کے امیں
کوچہ وہم میں یقیں ہی یقیں
ظلمت شب میں ایک شمع حرم
وشت وحشت میں اک سافر دی
آشھ صدیوں سے ہند کے سلطاں
خواجہ خواجگاں معین الدیں
خواجہ خواجگاں معین الدیں

سلطان محمود غزنوی سومنات کی جنگ ہار جا تا مگر عین لڑائی کے دوران اسے مشہور بزرگ حضرت شخ ابرالحن خرقانی " کا بخشا ہوا خرقہ یاد آیا اور پھر سلطان نے اسی خرقے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر درا کی

ر شنوں کی بساط الٹ گئی اور سلطان محمود غرنوی فاتح قرار پایا، پھر تاریخ نے اس کے نام کو''بت شکن'' کی حیثیت ہے محفوظ کرلیا ......گر سلطان کی اولا داس ورثے کی حفاظت نہ کرسکی اور ایک بزرگ کی دعاؤں سے حاصل کی ہوئی عظیم الشان سلطنت کو گنوادیا۔

بزرک دعاول سے حاسم کی ہوئی کیم اکتان مستقب مو توادیا۔ یمی حال شہاب الدین غوری کا تھا۔ا سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی " کی دعاوَل کے طفیل پرتھوی راج چوہان پرغلبہ حاصل ہوا مگرغوری کے وارث بھی ان دعاوَں کی تاثیرات کو برقرزار نہ یک سک

شہاب الدین غوری ہے لے کر سلطان ابراہیم لودھی تک، مسلمان برصغیر کی قسمت کے مالک رہے ہیں۔ مسلمان برصغیر کی قسمت کے مالک رہے ہیں۔ بہر سلطان تمس الدین التمش اور ناصرالدین محمود کے سوا کوئی تیسرافر مانروا ایسانہیں تھا جس نے نظام اسلام کی آبیاری کے لئے اپنا خون صرف کیا ہو۔ ویسے سب مسلمان تنظیم کران کی تو جہات کا مرکز صرف ان کی اپنی اسلام تعلق میں مرکز صرف ان کی اپنی ابراہیم لودھی مرکز مرف بیا ابراہیم لودھی بنراوں برائیوں اور قرابیوں کا مجموعہ اس کے غرور تکبر کا بیعا کم تھا کہ وہ اپنے خونی رہتے داروں کو بھی خلام تجمتا تھا۔

قدرت نے ابراہیم لودھی کواس کے اعمال کی سزادیے کیلئے ایک چھوٹی می ریاست فرغانہ کے عکران ظہیرالدین بابرکود بلی اورآ گرہ پر بطور عذاب نازل کیا۔ میغل زادہ برسوں اپنے اس شعر پرعمل کرتار ہا اور خان میران میں مارا مارا بھرتار ہا۔

نوروز و نوبیار و میئے دار با خوشی است

ورور و توجهار و سطح دربا مون است بابر به عیش کوش که عالم دوباره نیست

ممر جب وہ پانی پت کے میدان میں رانا سانگا کے دولا کھراجپوتوں کے مقابل آیا تواہا فلسفۂ کیف ونشِاط بھول گیا۔ بابر کواحساس ہوا کہ معرکۂ صیاح میں علم نجوم، ساغروصراحی اور میں فلسفۂ کیف ونشِاط بھول گیا۔ بابر کواحساس ہوا کہ معرکۂ صیاح میں علم نجوم، ساغروصراحی اور ہوں رباب اس کے کسی کا منہیں آسکتے۔ مجور اس نے خالق کا کتات کے سامنے فرش خاک پر سرور کھیں محربہ وزاری کرنے لگا۔ *س* 

" ''اے خدا! مجھے لشکر کفار پرغلبہ عطافر ما! میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس حرام ہے منهبين لڪا وُن گا۔''

بیدعا ما تگ کرظهیرالدین بابر نے علم نجوم کی کتابوں کوآ گ لگا دی اورشراب کے برتن وز ڈال پھر يوں ہوا كه ايك طرف راجيوتوں كا خون بہتا رہا اور دوسرى طرف نادر و ناياب شرابول ك ذخیرے۔ دعا دل سے ماتکی گئی تھی۔اس لئے عالم اسباب میں اثریذیر ہوئی .....اور پھرمغل زادے وہ فتح حاصل ہوئی جے پوری دنیا کی عسکری تاریخ میں ایک کارنا ہے کے طور پر ہمیشہ یا در کھا جائے ہو شهنشاه ظهیرالدین بابر 49 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوگیا۔ وہ تحض ایک سیاس طالع آن تھا۔اس کئے مقل سلطنت کی بنیادیں تو مضبوط کر گیا تھراس کی فقوحات سے اسلامی نظام کوکو کی فالہ

تہیں پہنچا۔معل شہنشاہ خودتو شراب وشباب سے تائب ہو گیا تھا تکراس کا وارث نصیرالدین ہاہل عیش وعشرت میں مبتلار متا تھا۔ نیتجاً ایک اور طالع آنر ماشیر شاہ سوری بساط سیاست پر انجرااورای نے ہما یوں سے پنچہآ زمائی کی مغل شہنشاہ کے کمزور باز وتلوار کا بوجھ نداٹھا سکے۔انجام کاراے ذات آپر محکست سے دوجار ہوکرایران میں پناہ گزینی کی زندگی گزارنی پڑی۔

شیرشاہ بڑا جفائش اور عاول حکمراں تھا مگر کا تب تقذیر نے اس کی عمراور اقتدار کے خانے مما بہت کم مدت تحریر کی تھی۔ پھر بھی شیرشاہ سوری نے یا بچ سال کے مختصر ترین دور حکومت میں باب حیران کن تعمیری کارنا ہےانجام دیئے۔اگروہ چھددن اور زندہ رہ جاتا تو سلطان تمس الدین امش کے عبدرفته کی یادتازه موجاتی .....گر .....اے بسا آرز و کہ خاک شدہ۔

شیرشاہ کا جائشین سلیم شاہ کچھ زیادہ اہل ثابت نہیں ہوا، آخرآ پس کی رنجشوں نے سوری خاندالناً خاتمه كردياا درية جنكجوقبيلها قتذارك دنيامين بميشه كيليح راندة درگاه قرار پايا \_

بساط سیاست کوغبار آلود پا کر مغرور شہنشاہ نصیرالدین ہمایوں نے اپنے حریفوں کی کمزور بنیادول پرایک کاری ضرب لگائی اوراپی فردوس کم شده کود و باره حاصل کرلیا۔ جایوں اینے کر داراورعقائم کے

اعتبارےایک بهترانسان تعا.....مگر کارزارہتی میں وہ بہتر حکمراں ثابت نہیں ہوا۔ کثرت افعون اُوْلَّا نے اس کی ذہنی صلاحیتوں کومفلوج کر دیا تھا۔ آخر ایک دن وہ مرگ نا گہانی ہے دوجار ہوااور بلنہ زینے کی سیرھیوں سے کر کرمر گیا۔

ہما یوں کا بیٹا جلال الدین اکبر باپ کی موت کے وقت بہت کم سن تھا۔اس کئے ذہبی اور دنیادگ تعلیم سے محروم رہا۔ نیتجیاً فتنہ پردازوں کواسلام کے خلاف زہرافشانی کا موقع مل کیا۔ شخ مبار<sup>ک او</sup> اس کے دونوں بیٹے ابوالفصنل اورفیضی نے اکبر کے دل ود ماغ میں اپنی مدعقبد گی کا زہرا <sup>تارہا شردما</sup>

ردید. تئیں۔ یہاں تک کداس معقل حکمراں نے اپنا ند ہب'' وین البی'' ایجاد کرلیا۔ تئیں۔ یہاں تک کداس م ں۔۔۔۔ تمریحاس نے نہیب پر ہندودھرم کا زیادہ غلبہ تھا۔ بادشاہ کے سامنے آگ روشن کی جاتی تھی رور ایک نوش گلودر باری دکش آواز میں حمد کے اشعار گاتا تھا۔اس طرح'' آتش پرتی'' کا جواز پیدا

ور آثیاند منزل من بادشاہ سورج کے سامنے سر جھکا کر بیٹھا کرتا تھا۔ بیآ فاب برتی کی

بادشاه سفراور قیام دونوں میں گنگا کا پانی استعال کرتا تھا۔معتمد ملازموں کی ایک جماعت دریا کے کنارے مامور رہتی تھی جہاں سے سربہ مہر کوزوں میں پانی بھر کر لایا جاتا تھا۔ قیام لا ہور کے روران بادشاہ ہندوؤں کے مشہور تیرتھ ہردوار کا پانی پیتا تھا۔اسی طرح تمام کھانے گنگا جل میں

آگ سورج کے آگے سر جھکانے اور گنگا جل پینے کے بعد اکبرنے تمام ہندوؤں کوخدائے واحد کا ہتار قرار دیدیا۔'' بیراز ہم پر دوش ہوگیا ہے کہ ہندوسی کوخدا کا شریکے نہیں تھہراتے۔اگر چدان کی

کچے ہاتیں قابل اعتراض ہیں کیکن ہمیں ان کی خدار پستی کا پورایقین ہے۔'' ہندوؤں کوخوش کرنے کیلئے اکبرنے گائے کا ذبیحہ حرام قرار دیدیا۔وہ ہرمم کے گوشت پر پابندی لگانا چاہتا تھا تحریب وچ کر بازر ہا کہ اس جرح بہت ہے کام ناتمام رہ جائیں گے۔ پھر بھی معل شہنشاہ

نے تصابوں اور ماہی میروں کیلئے نیا فرمان جاری کردیا کہان کے گھروں کوعام آبادی سے ملحدہ کردیا جائے .....اور جولوگ اس برا دری ہے رہم وراہ رھیں ان سے تا وان وصول کیا جائے۔

قر آن نے سوراوراس کے گوشت کوحرام قرار دیا ہے۔اس علم پرا کبرنے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔"اگر سورکواس کی بے غیرتی کی وجہ ہے حرام قرار دیا گیا ہے تو شیر یا اس طرح کے دوسرے جانوروں کو حلال ہو نا چاہئے ۔''

چرا کبرگی گستاخیاں اس حد تک بوهیں کہ وہ علی الاعلان مذہب اسلام کا نداق اڑانے لگا۔ ایک دن اس نے اپنے در باریوں کونیا ۔ بر تے ہوئے کہا۔''ملت اسلامی کا سارا سرمایہ بدعقلی کا مجموعہ ہے۔''(معاذاللہ)

درامل شیخ مبارک، ابوالفضل، فیضی اور عیار برہموں نے اکبر کے منہ میں اپنی زبانیں رکھ دی میں اور وہ ان بی نایا ک زبانوں سے ند میب اسلام کا نداق اڑا ایا کرتا تھا۔

د یوان خانے میں کسی کی مجال نیھی کہ وہ اعلانہ پنماز ادا کر سکے۔

ای طرح اکبرنے صاحب نصاب لوگوں پر زکو ۃ بھی معاف کردی تھی۔ بظاہر وہ اپنی تقریروں می کہا کرتا تھا کرز کو قتم کرنے ہے اس کا مقصد معاثی حالات کو بہتر بنانا ہے ..... مروراصل وہ الملام کاس دوسرے بڑے رکن کو ہندوستان سے ہمیشہ کیلیے ختم کرنا چاہتا تھا۔

اس کے ساتھ ہی اکبر نے''وین البی'' کی بنیادیں مضبوط کرنے کیلئے سجدہ تعظیمی کا اج<sub>اء ک</sub>یا دیشاہ کا دیدار کرتے تھے اور یہ جواز پیش کر<sub>تے ہ</sub>ے' بادشاہ کا دیدار کرنے والے کسی ججبک کے بغیر اکبر کو سجدہ ادا کرتے تھے اور یہ جواز پیش کر<sub>تے ہ</sub>ے' زمانۂ قدیم میں بھی شاہان وقت کیلئے سجدہ کتھیمی جائز تھا (وین اسلام کے خلاف یہ کھی بغان اللہ سرکشی تھی ۔ اسلام نے ایسے تمام سجدوں اور تعظیمی آ داب کو قیامت تک کیلئے حرام قرار دیدیا تھا)' کے مشیروں نے ماضی کی ایک رسم سے فائدہ اٹھایا اور جاہل بادشاہ کو یقین ولا دیا کہ ہجرہ تعقیم کی سمر نے سال نکا بی فروغ کیا گائے۔ وراصل خدا ہی کو بحدہ کرتا ہے۔

پھر تجدہ تعظیمی کی رسم نے یہاں تک فروغ پایا کہ تجدہ کرنے والا دستار کو ہاتھ میں نے پٹرا<sub>ادہ ہ</sub> بر ہند ہر با دشاہ کے پائے اقدس پر رکھ دیتا۔ پھر زبان حال سے اپنی عقیدت کا اظہار اس طرح کر<sub>تا</sub> ''میں اپنے دل کی توجہ بادشاہ کی اطاعت کی طرف مبذول کرتا ہوں''

ملاقات نے وقت''السلام علیم'' کی معروف رسم ختم ہو چکی تھی اوران کی جگدایے کلمات ادائی جاتے تھے جن کے ظاہری معانی بوے دکش اور خوش کن تھے مگر باطنی طور پر وہ کی اور کی خدالٰ) اعلان کرتے تھے۔ جب کوئی شخص کسی سے ملتا تو ہاواز بلند کہتا۔''اللہ اکبر۔''

جواب دینے والا بڑی عقیدت سے جواب دیتا۔'' جل جلالہ'''''''

آج بھی عام طور پرمسلمان اپنے خدا کی کبریائی بیان کرنے کیلئے یہی الفاظ استعال کرتے نے ......گرمغل شہنشاہ کے دوراققد ارجیں ان کلمات کا مفہوم کچھاورتھا۔ مثل شہنشاہ کا خاندانی نام طال اللہ بن تھا اور لقب '' اکبر''۔ جب پکار نے والا' اللہ اکبر'' کہتا تو اس کے ذہن میں یہی خیال ہوگا کہ اللہ بن تھا اور لقب '' کہتا تو اس کے ذہن میں یہی خیال ہوگا کہ اللہ کا کتات کو پکار ہا ہے ۔.....گردین الہی کی بنیا در کھنے والے بیکلمین کر مطمئین ہوجاتے کہ دہ اکبر کی خدائی کیا ترائدگی شان کبریائی کا اظہار اللہ کی خدائی کیلئے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس طرح '' جل جلال اللہ بن یا دشاہ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ تھا گھر سلطنت مغلیہ کے فتنہ گر یہی سیجھتے تھے کہ بہ جلال اللہ بن یا دشاہ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔

الغرض بڑے فریب کارانہ انداز میں اللہ کے سادہ دل بندوں کو ٹمراہ کیا جارہا تھا۔ اکبری دور کے ایک مشہور شاعر ملاشیری نے اپنے شعر میں اس تقیین حقیقت کی طرف کھلاا ٹلاہ کیا ہے۔

> بادشاہ امسال دعوئے نبوت کردہ است محر خدا خواہد کیں از سالے خدا خواہد شدن

(بادشاہ نے اس سال نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر خدانے چاہاتو وہ اگلے سال خدا ہوجائے گا) مختصریہ کہ دربارا کبر کے فتہ گرشیخ مبارک، ابوالفضل، فیضی اور دوسرے عیار برہمن مخل شہنشاؤ خدا بنانے کی تیاریوں میں مصروف تھ۔۔۔۔۔اور وہ کم عقل حکمراں خود بھی اپنی اس حیثیت سے مطمئن ہو چکا تھا کہ ایک واقعے نے اس کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے۔

آ کبرنے آپی حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے اور ہندوا کثریت کی حمایت حاصل کرنے لیکے مشہور راجپوت سر دار راجہ مان سکھے کی بہن رانی جودھا بائی سے شادی کی تھی۔ملکۂ ہند کی بوجا پا<sup>ٹ</sup>

ر پوماؤں ن حور بیاں مور بیاں میں اور گمراہ مصاحب اے یقین دلاتے رہتے تھے۔ (''جھن'' کی آوازیل گونجی رہتی تھیں ۔۔۔۔۔اور گمراہ مصاحب اے یقین دلاتے رہتے تھے۔ ور''جہن'' کان دانا'' ہیں اور آپ ہی لوگوں کے''مشکل کشا''۔ دنیا کے سارے کام آپ ہی ''آپ ہی''ان دانا'' ہیں اور آپ ہائے جاتھ کے جہنس'''

ے علم ہے انجام پاتے ہیں اور آپ کے سوالسی طاقت کا وجوزئیں۔'' عظم ہے انجام پاتے ہیں اور آپ کے میں بیٹھ کرر عالیا کو درشن دے رہاتھا اور بزعم خودا پنی روحانی طاقت ہے دین النی کامؤ جد جھروکے میں بیٹھ کر سال کے نظام میں میں آپ مسئل گئی تبدید اور میں

بن النی کامؤ جد بھر و کے بیل بیھے کر زعایا ورون رہے رہا صادر دیر اسٹے پر گئی تو وہ کر زاتھا۔ ورکے مسال حل کر رہائی مسلمرا یک دن جب اکبری نظرا پنے ذاتی مسئلے پر گئی تو وہ کر زاتھا۔ مغل شہنشاہ کے کئی بیٹے ہوئے مگر چندروزیا چند ماہ زندہ رہ کر مر گئے۔ رانی جودھا بائی نے اپنے ربیاؤں کے سامنے بوی گریدوزاری کی ، بوی منتیں مانیں ، بوی نذریں پیش کیس مگر ملک مالیہ تحت ربیاؤں کے سامنے بوی گریدوزاری کی ، بوی منتیں مانیں ، بوی نذریں پیش کیس مگر ملک عالیہ تحت

ہندوستان کاوارث پیدا کرنے سے قاصر گئی۔ اکبر بھی جنہائی میں سوچا کرتا تھا کہ وہ کیسا مشکل کشاہے کہ خودا بنی مشکل دور نہیں کرسکتا۔ پھر بے ادااد ہونے کی پیشلش اس قدر بڑھی کہ اکبر کی را تو ں کی نیندیں حرام ہوگئیں۔

''کون'؟'' کی مستاہ نے بیران ہو تراپے درباری کی سرف دیکھا۔ ''مطرت شیخ سلیم الدین چشتی ۔'' درباری نے مسیحا کی نشاندہ می گی۔ درس شیز میں بین

'' کیا تیخ ہمیں تخت ہندوستان کا دارث دے سکتے ہیں؟''مغل شہنشاہ کی جیرت برقرار کھی۔اس کی پراگندہ عمل بیہ بات مانے کیلئے تیار نہیں تھی کہ دعاؤں سےانسانی نقذیر بھی بدل سکتی ہے۔ '' آپ دہاں حاضر ہو کرتو دیکھیں۔'' درباری نے عرض کیا۔''میری آئٹھیں تو بارہا ایسے مناظر 'کھ چکی ہیں کہ مفلس دبدحال انسان اس آستانے پر حاضر ہوئے ادرا پنے دامن بھر کر چلے گئے۔''

''ہمیں ایک فقیر کے دروازے پر کھڑا دیکھے کر لوگ کیا کہیں گے؟''مغل شہنشاہ تذبذب کا شکار عما۔''ہم تو خود ضرورت مندوں کی جھولیاں بھرتے ہیں ،اگر ہمارا دامن کسی کے آگے پھیلا تو پھر ہماری روحانی عظمتوں کی بلندترین ممارت زمین بوس ہوجائے گی۔''

" " طل اللی بهتر تجھتے ہیں۔" درباری خاموش ہو گیا مگراس کی گفتگو نے اکبر کی آرزوؤں کے خرمن ممالیک دبکتابواانگارور کھ دیاتھا.

مغل شہنشاہ کی دن تک شدید وقتی مشکش کا شکار ہا۔ آخرا یک روز اولا دکی سلکتی ہوئی خواہش اسے یک بوریانشین درویش کے درواز سے تک لے گئی۔

تعفرت شیخ سلیم الدین سلسله چشتید کے مشہور بزرگ حفزت بابا فریدالدین عمیٰ شکر کے خاندان سعلق رکھتے تھے۔آپ نے ادائے بے نیازی کے ساتھ فر مازوائے ہندی طرف دیکھا۔''لوگول کا ''ندا تااور شکل کشاایک فقیر کے دردازے بے؟''

ر اراکبری کے فتہ ر پوری طاقت ہے منطق کی زبان میں گفتگو کرر ہے تھے مگر مغل شہنشاہ ان دربارا برں۔ دربارا برں۔ دربارا برں ہوا۔اس نے اعلان کرویا کہ وہ فتح پورسکری سے اجمیر شریف تک پیدل سفر کی دہل سے متاثر نہیں ہوا۔اس نے اعلان کرویا کہ وہ فتح پورسکری سے اجمیر شریف تک پیدل سفر

ے - -نتیر، بادشاه کامند کیمیتے رہ گئے اور'' دین اِلٰہی'' کامؤ جد، رعایا کاان دا تا بخلوق کامشکل کشااور نتیر، بادشاه کامند کیمیتے رہ گئے اور'' دین اِلٰہی'' کامؤ جد، رعایا کاان دا تا بخلوق کامشکل کشااور

عمران درخوات لے کرا جمیر شریف رواند ہوگیا۔ ر بی در رسید مغل شبنشاه جلال الدین اکبر کا بیسفر کوئی افسان نبیس، ایک زنده حقیقت ہے۔ کسی اور نے نبیس، خودا کبرے بیٹے شہشاہ جہا تگیرنے اس تاریخی واقعے پر گواہی دی ہے۔

. جہانگیر نے اپی ٹوک (خودنوشت) میں واضح طور پرتحریر کیا ہے۔

ایک سومیس کوس ہے۔'' جب مغل شہنشاہ اجمیر شریف پہنچا تو اس کے پیروں میں چھالے پڑھکتے تھے۔سفر کے آغاز میں فدت گاروں نے اکبرکو مجھایا تھا کہ بیا نتہائی دشوار گز ار راستہ ہے۔ اگرظل البی سواری استعال

فرہائیں تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ "ہم ملطان الہند کے دربار میں حاضر ہور ہے ہیں۔ نیاز نندی کے اظہار کا بہتر طریقہ یمی ہے کہ بیادہ پاسفرافقیار کیا جائے۔'' اکبرنے واضح جواب دے کراپنے خدمت گاروں کی زبانیں بند

پھر جب مغل شہنشاہ پیطویل سفر طے کر کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی " کے مزار مبارک پر

عاضر ہواتواں کے پاؤل زخمی تھے اور رائے کے گرووغبارے سرخ وسفید چیرہ سیاہ پڑ کمیا تھا۔ گرد یکھنے والوں نے دیکھا کہ جلال الدین اکبر حضرت خواجہ معین الدین چتی <sup>"</sup> کے قدموں میں

دت بستہ کھڑا ہے۔اس نے کسی گدا گر کے مانندا ٹی دامن مراد پھیلا ویااور دعا مانگنے لگا۔ ' بے ثک! آپ سلطان الہند ہیں!اور میں آپ کی عظیم الثان سلطنت کا ایک اوٹی کو چیگرد۔ ميري حالت زار پرتوجه فرمايئے۔''

جلال الدین اکبربہت دیر تک زاروقطار روتا رہا۔ پھراس نے جوش اضطراب میں حضرت خواجہ تعین الدین چشی ا کے مزار مبارک کی چا دراہے سر پر ڈال لی مغل شہنشاہ کومحسوں ہوا کہ جیسے اس کے دل مصطرب کو قرار آھیا ہو۔

کچرفر مانروائے ہندنے اجمیر شریف کے باشندوں میں زرنفانقسیم کیااوروا پس لوٹ کیا۔ نیم فَنْهُرُمْعِماحِبِٱلِي مِن باتيل كَرتِ اوردر بروه اكبر كانداق اڑاتے۔

اکی قبرے ہندوستان کا وارث ما تکنے گیا تھا۔ پھروں کے ڈھیرنے کیا دیا اسے؟'' فقنہ کر آخرا کیک دن قفرشانی خوثی کے شادیا نوں اور نقاروں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔خواصوں نے

" شخ اتمام عکیم وطبیب عاجز آ گئے اور ساری قد بیریں رائیگاں کئیں۔"مغل شہنٹاہ نے ہو شخ سلیم چشتی " کے سامنے اپنی نا طاقتی اور بےسروسا مانی کا اعتر اف کرلیا۔ '' پھر میں کیا کروں؟''حضرت مینے کُٹ نے فر مایا۔

'' جھے تخت ہندوستان کاوارث چاہئے۔''مغل شہنشاہ گریدوزاری کرنے لگا۔

''واللّٰدخِرالوارثین (الله بهتر وارث دینے والا ہے )''حضرت شخصلیم چتتی ٌ نے آیت میں تلاوت فر مائی۔'' گرتو نے تو اللہ کوفراموش کر دیا ہے۔ پھر تخجیج تیرادارث کون دےگا؟'' · ﴿ شِيحَ ! مِينِ آپ كى دِعاوَل كاطلب گار ہوں \_ ' مغل شہنشاہ بہت دير تك فرياد كرتار ہا \_

حضرت شخ سلیم چشتی" استغراق کی حالت میں بیٹے رہے۔ پھر آ تکھیں کھول کو مغل شہناو فر مایا\_''تو بظاہر ہندوستان کا حکمراں ہے گرحقیقتاً سلطان الہند کوئی اور ہے۔'

ا کبرنے شدید چرت کے عالم میں حفزت شخ سلیم چشتی " کی طرف دیکھا۔ '' دراصل اقلیم ہند پر حضرت خواجہ معین الدین چتی ً کی حکومت ہے۔'' حضرت شخص سلم جُرْ نے فر مایا۔''اور میں بھی ای آستانے کاغلام ہوں۔اب تو اس فقیر کے دروازے تک آگیا ہے! ¿ بس اتنابی کرسکنا ہوں کہ تجھے بھی سلطان الہند کے حوالے کر دوں۔''

'' کے بھی کیجئے شخ!''مغل شہنشاہ نے حضرت سلیم چشتی کے بیروں پر سرر کا دیا۔ ''حضرت خواجه معین الدین چشی" کے مزاراقدس پر حاضری دے اور فقیروں کی طرح ابالا 🖟 بھیلا وے۔ چر د کیے کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کچھے نامرانگر لوٹائے گا۔''

مغل شہنشاہ حضرت شیخ سلیم چشتی ہے ہاتھوں کو بوسہ دے کروا پس جلا گیا۔ پھر دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا معل شہنشاہ اجمیر شریف کی طرف جار ہاتھاجہال ملطّة الهند حفرت خواجه معين الدين چتني آرام فرمايي -

فتنہ گروں کی جماعت میں ہلچل مچے گئی۔مفیدوں کے اس گروہ نے مغل شہنشاہ کو سمجانے

''اگرآپ اجمیر تشریف لے گئے تو رعایا کے ذہن منتشر ہوجا کیں گے۔لوگ تو آپ <sup>ے مراہا</sup> ما نگتے ہیں۔ پھرآیپ کس کے دروازے پر ہاتھ پھیلانے جارہے ہیں؟''

''جب ہم اپنے آپ کو پچھنہیں دے سکتے تو پھر دوسروں کو کیا دیں گے؟''مغل شہنشاہ نے''' گروںِ کی بات کو جمثلا دیا۔'' بیسب فریب ہے،جب ہمارے تخت کاوارث اس دنیا میں نہیں آسکا پھرہم کیے مشکل کشاہں؟''

فتنه گروں نے مغل شہنشاہ کو بازر کھنے کیلئے آخری دلیل پیش کی ......''جہاں ظل البی تشریف چِارہے ہیں وہ جگہ اینوں اور پھروں کا ایک ڈھیر ہے۔ایک بے جان قبر کسی زندہ انسان کو کیا<sup>دہ</sup>

مغل شہنشاہ کو ولی عہد سلطنت کی پیدائش کی خبر سنائی۔ دارالحکومت آگرہ کے درو ہام پراف<sub>ان</sub> قندیلوں سے جگرگا شھے۔

ا كبرنومودفرزندكول كرحفرت سليم چشتى كى خدمت بين حاضر بوا\_

''صاحب اقتدار ہوگا اور رہتی دنیا تک اس کے نام کی گوئے سنائی دے گی۔'' حرضا نے فرمایا۔

، رو پیت جلال الدین اکبرنے حضرت شیخ سلیم چشق" سے اظہار عقیدت کیلئے بیٹے کانا م بھی سلیم ر<sub>کارا</sub> پھریہی سلیم نورالدین جہا نگیر کے لقب سے تخت نشیں ہوا۔

حضرت شیخ سلیم چشتی" سے جہاتگیر کی محبت کا بیرحال تھا کدا یک بارمقرب در باری نے حفر ہے ا کی شان میں نازیبا کلمات ادا کر دیئے تھے وہ محض ملکہ نور جہاں کا بہت منہ چڑھا تھا۔ جب ہواڑ کے مخبروں نے اسے پی خبر دی تو وہ شدت غضب سے اپنے ہوش وحواس کھو بیٹھا اور پھراس نے زیر جاری کردیا۔

پری کردید ''اس بےادب کی زبان گدی سے تھنچ کر نکالواور میرے سامنے پیش کرو۔'' تھم شاہی کے مطابق اس مخض کی گردن میں سوراخ کر کے زبان نکا کی گئے۔ ہزاروں افراد نے لرزہ خیز منظرا پنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب اس بےادب انسان کی زبان جہا تگیر کے سامنے لال ُاُنَّا جہاتگیر سردربار چنج اٹھا۔

جہا نگیر سر دربار پیج اٹھا۔ '' ہروہ زبان جومیر ہے شخ کی جن ب میں گتا ٹی کی مرتکب ہوگی ،اس کا یہی حشر ہوگا۔'' سزا سے پہلے ملکہ نور جہاں نے اس شخص کی پرز در سفارش کی تھی۔ جہا نگیر کے حضور عشوہ طرازار بھی کی تھیں اورا پے غمز ہ وادا سے کام بھی لیا تھا تگر مغل شہنشاہ نہ حسن کی سحر کاریوں سے متاثر ہوالان ملکہ ہندگی التجاؤں سے۔اس نے نور جہاں سے صاف صاف کہد یا۔

سند ہوں بباری کے سلسلے میں تم بھی مجرم قرار پائٹیں تو تمہارا حشر بھی اس فخص سے زیادہ فغلہ ا ''اگر میرے شخ کے سلسلے میں تم بھی مجرم قرار پائٹیں تو تمہارا حشر بھی اس فخص سے زیادہ فغلہ ا نہ ہوتا۔''

جہائیر کی اسی عقیدت نے ہندوستانی مسلمانوں کے عقائد کو بوے فتوں ہے محفوظ رکھا۔ آنا اسے شخ سلیم چشٹی ہے اس قدروالہا نہ مجبت نہ ہوتی تو خدا ہی جانتا ہے کہ فد ہب کے نام پر ہندہ نان میں کیا کیا گل کھلائے جاتے ۔ دوسرا'' دین الہی'' تو ایجاد نہ ہوتا گر فد ہب کے سلسے میں بڑی ہا۔ آرائیاں ہوتیں۔ وہ لڑکا جوا کیہ ہندو عورت کے بطن سے بیدا ہوا اور جس نے اپنے عہد طفو ایٹ ہما اپنی مال کو بتوں کہ گے سر جھکاتے دیکھا ہو، اس سے بیتو قع کس طرح کی جاستی ہے کہ دو عنز شخ سلیم چشتی کی محبت میں نور جہاں جیسی کا فرادا عورت کی سفار شات کو بھی جھٹلا دے گا۔ نفیاد کے عام اصولوں کے مطابق تو جہائیر پر ہندو دھرم کی گہری چھاپ ہونی چاہئے تھی کہ اس نے اب ہندو عورت کی آغوش میں تربیت پائی تھی ۔۔۔۔۔گرہم دیکھتے ہیں کہ جہائیر اپنی پوری زندگی ہما ہیں۔ فہ ہب کی طرف بھی مائل نہیں ہوا۔ یقینا یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ''، حضرت سلیم پھی ''

فی مجددالف ٹانی کا فیضان نظرتھا کہ عیش وعشرت اور کیف وستی کے ہجوم میں بھی اس نے عضرت کی مجددالف ٹانی کا فیضان نظرتھا کہ عیش ہندوستانی مسلمانوں کو بہت بڑی آز ماکش سے بچا میں وانسان سے کام لیااور نہ ہجی معاملات میں ہندوستانی مسلمانوں کو بہت بڑی آز ماکش سے بچا میں وانسان کا رنامہ ہے۔ اگر لوگ اسے بچھنے کی کوشش کریں۔

مدن و مدن المسلم الثان كارنامه ہے ۔ اگر لوگ اسے بیجھنے كا كوشش كریں ۔

یہ جاتم کی کا کی عظیم الثان كارنامه ہے ۔ اگر لوگ اسے بیجھنے كا كوشش كریں ۔

یہ جاتم کے بعداس كا بیٹا شہاب الدین شاہ جہال تخت نشیں ہوا۔ شاہ جہال ایک بلند حوصلہ اور جہائی ملکہ ممتاز محل سے اس كی محبت خیر سے حکر ان ان مال كے حل محبت نے تاج محل تعمیر كرایا ۔ بے شک اور ایک بین ایک تاریخ میں ایک مثالی حیثیت رکھتی ہے ۔ اس محبت نے تاج محل تعمیر كرایا ۔ بے شک اور ایک بین یا دیا رکھوڑ گیا مگر سیاسی اعتبار سے وہ مسلمانان ہند كوكوئی اس زمن برائی حبت كی خواہدور ترین یا دگار چھوڑ گیا مگر سیاسی اعتبار سے وہ مسلمانان ہند كوكوئی اس زمن برائی حبت كی خواہدور ترین یا دگار چھوڑ گیا مگر سیاسی اعتبار سے وہ مسلمانان ہند كوكوئی اس زمن برائی حبت كی خواہدور ت

ں زبی پر بی جب ف کمہ نہ پہنچاسکا۔ مغل سلطنت شدیدانتشار کا شکارتھی۔شاہ جہاں کی غلط حکمت عملی نے باہر کے ظلیم ورثے کووقت مغل سلطنت شدیدانتشار کا شکارتھی۔ شاہ جہاں کی غلط حکمت عملی نے باہر کے ظلیم ورثے کووقت

کی خلام گاہ میں اس مقام تک پہنچا دیا تھا کہ بیک وقت کی افراد مسلمانوں کے متعقبل کی بولیاں لگا رہے تھان خریداروں میں داراشکوہ سب سے نمزیاں تھا۔ شایداس کی وجہ بیہ ہو کہ وہ باپ کا منظور نظر میان ورمراد بھی حکومت کے دعویدار تھے۔ ان دونوں بیٹوں کو کئی نہ کسی عنوان سے باپ کی حمایت حاصل تھی۔ بس ایک اور نگریب تھا ماں باپ اور بھائیوں کی محبت سے محروم ۔ بیوفت کی حال میں دونوں میٹوں کی محبت سے محروم ۔ بیوفت کی حال میں کہ محبت سے محروم ۔ بیوفت کی حال میں کہ محبت سے محروم ۔ بیوفت کی حال میں کہ محبت سے زیادہ جرائے مندا تنظامی امور میں سب سے زیادہ بہتر امید دارتھا، اس کو سب سے زیادہ بہتر امید دارتھا، اس کو سب سے زیادہ نااہل ثابت کرنے کیلئے کوشش کی جارہی تھی۔ بظاہرادرگڑ یب تنہا تھا مگر آسمانوں پر اے مستقبل کا حکمراں کھا جاچکا تھا اور جب آسمانوں کا فیصلہ زمین پرنازل ہوا تو اہل دنیا کی تدبیریں الٹ گئیں، دارا، شجاع اور مرادا پے انجام کو پہنچے اور شاہ زمن پرنازل ہوا تو اہل دنیا کی تدبیریں الٹ گئیں، دارا، شجاع اور مرادا سے انجام کو پہنچے اور شاہ

جب اورنگزیب تخت نشین ہوا تو اس پر بے شار الزامات تھے۔غیروں سے تو شکوہ کیا اسے اپنول آنے بھی معاف نہیں کیا۔ گر وہ مرد قلندر ان تمام اعتراضات سے بے نیاز مسلمانوں کو گمرا ہی کے تاریک غاروں سے نکا گئے گئے دنیا کی ہر بلا سے الجھا، ہر طوفان سے نبرد آز ما ہوا، ضرورت پڑی تو آئی نمرود میں بھی گزرا۔ عیش پرستوں نے فظائے داشدین کے طرز زندگی کو ماضی کے افسانوں سے تعبیر کیا تو خود اس نے ٹو بیاں سی کر اور فظائے راشدین کے طرز زندگی کو ماضی کے افسانوں سے تعبیر کیا تو خود اس نے ٹو بیاں سی کر اور قرآن کریم کی کتابت کرے روزی حاصل کی۔ اور اعتراض کرنے والوں کو بتا دیا کہ ہر دور میں اسلانی اصولوں پڑیل کیا جاسکتا ہے۔ اس نے مسلمانوں کے سکون کیلئے اپنی نیندیں حرام کرلیس مراجوں کے فلاموں کی زبان دراز ہوں کا سلسلہ خم نہیں ہوا۔

جہال کوعزت واحترام کے ساتھ نظر بند کردیا گیا۔

کو مسلمان مجذو بول اور ملگ میں کے درویشوں نے اسلام میں ہندو جو گیوں اور ساوھوؤں کے خطیت میں ہندو جو گیوں اور ساوھوؤں کے خطیت میں مندو جو گیوں اور ساوھوؤں کے بنام مازی کی اس کی گردن شانوں سے جدا کردی گئی۔ سرمدا پے تمام تر روحانی کمالات لے کر بہنہ جواتو اور اسلام کو بدنام کرنے کی بہنہ جواتو اور گئز یب نے اتمام جمت کیلئے اس سے کہا وہ لباس پہن لے۔ اور اسلام کو بدنام کرنے کی

کوششوں سے باز آجائے۔ جب سرمدنہیں مانا تو اسے بھی خون میں نہلا دیا گیا۔ پھر جر شراب عشق فی کرعریانی کی حالت میں ولایت کا دعویٰ کیا وہ قبرعالمگیری سے محفوظ ندرہ سکا۔ صوفیوں اور درویشوں کا دشمن قرار دیا جانے لگا۔

آج اس قتم کی بے شار روایات مشہور ہیں کہ اور نگزیب نے بزرگان وین کے مزاراہ ؛ منہدم کرادیا۔ یہ بری خوفناک تہبت تھی۔ وہ تو حصرت مجد دالف ثانی کے صاحبز ادے خورم مرید تھا۔ بات اتنی تی تھی کہ اورنگزیب قبر پرتی کو گناہ عظیم سمجھتا تھا اورعوام کی اکثریت نے 🖟 کرام کے مزارات کوعبادت گاہوں کا درجہ دے ویا تھا۔ بے شارانسان اپنی عجیب عجیب م<sub>انیا</sub> آ خواہشات لے کرمزارات برجاتے تھے۔قبرول کو بوسے دیتے تصاور بے دریغ تجدے کر ڈن اس کےعلاوہ بزرگان دین کی آ رام گا ہوں پر بھکاریوں کا میلہ نگار ہتا تھا۔ ہندوستان کے گوشے سے لاتعدادفقیراولیائے کرام کے مزارات مقدسہ پرجمع ہوگئے تھے۔ان میں چو<sub>گا</sub>، حقیقتاً معذور ہوتے تھے ورنہ سارے کے سارے صحت منداور توانا نظراً تے تھے۔ ایک عظیمال سلطنت کامطلق العنان حکمراں جوشد پدمحنت کے بعدروزی حاصل کرتا وہ کس طرح گواراکرہ ا کہ اس کی قوم کے افراد اپنے دست و یا تو ژکر ذلت کی زندگی بسر کریں۔ بیگلااگر بھیک ماتھے۔ ساتھ منشات کے استعمال کی لعنت میں مبتلا ہو گئے تھے۔تمام جرس، افیون اور بھنگ ینے والو اجتاع ان ہی مقامات مقدسہ پر ہوتا تھا۔اورنگزیب سے پہلے کسی حکمراں نے مسلمانوں کے ﴿ نازک مسئلے برغورنبیں کیا تھا مگر جب اے اقتد ارحاصل ہوا تو وہ معاشرے کی ہر بماری کودرک کیلئے آ مے بڑھا۔ اورنگزیب نے تمام بزرگان دین کے مزارات کوایسے افراد کی موجودگی ہے ہُ کیااورخاص وعام کواینے ندہبی پیشواؤں کااحترام کرناسکھایا۔ یہی وہ معاشرتی اصلاحات بھی ہیں۔ غیرمسلم تاریخ نویسوں اور تنگ نظرمسلمانوں یے غلط رنگ میں پیش کیا یہاں تک کہ آج بھی جالولا ایک بڑی جماعت اورنگزیب کوصوفیوں کا دشمن مجھتی ہے۔

سیاسی زمانے کا واقعہ ہے جب اور نگزیب اسلامی معاشرے کو مسلمان نما سادھوؤں اور جو بھی کے اثر ات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرر ہا تھا۔ اور نگزیب نے تمام بزرگان دین کے مزارات تھا پر جا کر ان فضول رسموں کا جائزہ لیا تھا جن سے گمراہی چھیل رہی تھی اور پھرا لیے احکام جاری کرائے تھے جو بدعت کے اس سیلاب کورو کئے ہیں معاون ثابت ہو سکتے تھے ۔ آخر ہیں وہ ایک الیے مائزہ جا ما حاضر ہونے والا تھا جہاں ہر وقت بندگان خدا کا جوم رہتا تھا۔ شہنشاہ کے استقبال کی تاربال ہوگئی تھیں۔ مزار سے میلوں دور تک سیاہی موجود تھے۔ اور نگزیب کی سواری شہر کے نواح ہیں اور پھروہ رک مجھے۔ اور نگزیب کی سواری شہر کے نواح ہیں اور پھروہ رک مجھے۔ اور نگزیب کی سواری شہر کے نواح ہی اور نگر اور پھروہ رک مجھے۔ اور نگر یہ بی کی موادی تھے کہ آخر بادشاہ کو کیا ہو لیا جو اور نگزیب پیدل چلے نواز مائے کہ اس کی تھلید کرنی پڑی مگروہ حیران تھے کہ آخر بادشاہ کو کیا ہو لیا جو اور نگر یہ بیدل چلے نواز مائے اس کی تھلید کرنی پڑی مگروہ حیران تھے کہ آخر بادشاہ کو کیا ہو لیا جا کہ اور نگر یہ بیدل چلے نواز مائے اور کھر یہ بیدل چلے نواز مائے اور کا دونوں جانب کھڑے ہوئے ماموثی سے شہنشاہ کے چیجے جو بیدہ کا کی بھر کے جو بید کا موثن سے شہنشاہ کے چیجے جو بیا تھی موثن سے شہنشاہ کے چیجے بید کی کی موثن سے شہنشاہ کے چیجے بید کر ایک کا موثن سے شہنشاہ کے چیجے بیدہ کی موران سے دور پر سلطنت اور دوسرے امیر بھی خاموثی سے شہنشاہ کے چیجے بیدہ کیں معالی کے دونوں جانب کھر کے اور کیں کے جیجے بیدہ کیا ہوگیا ہوگی

میں آئی جرائت نہی کہ اور نگزیب سے پیدل چلنے کا سبب یو چھ سکے۔ ہر خص جانتا نہ کہ جس بزرگ میں ان جرائت نہی کہ اور نگزیب سے پیدل چلنے کا سبب یو چھ سکے۔ ہر خص جانتا نہ کہ جس بزرگ میں ان جرار پراور نگزیب کو حاضری دینا ہے وہ یہاں سے تی میل کے فاصلے پر ہے۔ کچر بطویل سفر کس میرار براور نگزیب کا پیحال تھا کہ دوا اب جفا کش سپائی کر نے والوں کو ابنی زندگی عذاب معلوم ہور ہی تھی گراور نگزیب کا پیحال تھا کہ دوا اب جفا کش سپائی کر نے والوں کو ابنی زندگی عذاب معلوم ہور ہی تھی گراور نگزیب کا پیحال تھا۔ ہر طرف کی طرح تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ ہر طرف نے باعث بخطمین نے لوگوں کو مختلف قطاروں میں تھیم کریا تھا۔ ہر طرف بے بی بی بی بی بی بی کے جاہ وجلال نے لوگوں اُساکت کر دیا تھا ممل تھم وضیط کی تعدویہ دکھائی دے رہی تھی۔ اور نگزیب کے جاہ وجلال نے لوگوں اُساکت کر دیا تھا میں از ارکی طرح شور پر باہوتا تھا۔

ورنہ آئے ہے پہلے اس مقام مقدس پر بھی کسی بازار کی طرح شور پر پا ہوتا تھا۔
اور نگزیب چلتے چلتے اچا نک کچھ شکنتہ حال لوگوں کے پاس تھم رکیا۔ بیان انسانوں کی قطار تھی جو
اور نگزیب چلتے آٹھوں سے محروم ہو چکے تھے۔ اور نگزیب نے ان بدنھیب آ دم زادوں ُوغور سے دیکھا۔
ان کی زبانیں خاموش تھیں مگر ہاتھ بھیک کیلئے تھلے ہوئے تھے۔ بیسکوت بھی اس کئے تھا کہ تمام
ان کی زبانیں خاموش تھیں مگر ہاتھ بھیک کیلئے تھا اور اس کے ساتھ ہی انہیں خام نُں رہنے کی تنہیہ۔
اندھوں کو پہلے ہی شہنشاہ کی آ مدے مطلع کردیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی انہیں خام نُں رہنے کی تنہیہ۔
اندھوں کو پہلے ہی شہنشاہ فراد چنج چیج کر آسان سر پراٹھا لیتے تھے۔

ی کی تی ورنہ بینا بینا افراد ی بی سرامهان مر پراھائیے ہے۔ ایکا کیداورنگزیب ایک اندھے سے مخاطب ہوا۔'' تو یہاں کس لئے آیا ہے؟'' ''ائی آکھوں کی روشنی مانگئے کیلئے ۔'' اندھے نے لرزتے ہوئے کہا۔ '' تو کب سے بینائی کے حصول کیلئے دعا ما نگ رہا ہے؟'' اورنگزیب نے دوسرا بوال کیا۔

ر بجائے بیاں سے ''اندھے کی آواز بدستور کا نپ رہی تھی۔ ''پانچ سال ہے۔''اندھے کی آواز بدستور کا نپ رہی تھی۔

''مجر مخصّاب تک روشن کیون نہیں ملی؟''اورنگزیب کالہجہ تندو تیز تھا۔ ''دراک بینی بندین

''الله کی مرضی '' اندھا خوف و دہشت ہے سہا ہوا تھا اور اس کی آ واز ُ وہتی ہو کی مُسوّں بی تھی۔

اورنگزیب اندھے کا جواب من کرآ گے بڑھ گیا۔ پھرمغل شہنشاہ نے ای طرح کے کئی اندھوں سے سوالات کئے۔ سب کے مسائل کیساں تھے اور تمام اندھے روشنی کی دعا مانگئے کیلئے بزرگ کے مزار پر جمع ہوئے تھے۔ کوئی یہاں پانچ سال ہے تقیم اور کوئی دس سال ہے تگر کسی کی بھی بنا کی والیس نہیں آئی میں کہا۔ اس نے سارے اندھوں کو مخاب کرتے ہوئے مفتیا کہ لیج میں کہا۔

''میں بزرگ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جارہا ہوں۔تم بھی دعا مانگو۔اگر میر کی واپسی تک مہاری آئمول کی روشنی بحال نہیں ہوئی تو تم سب کوتل کرادوں گا۔''

تجیب آمرانه هم آها اند هے فریاد کرنے گئے گراورنگزیب پران کی گریدوزان کا کوئی اثر نہیں ہوا روادب داخر ام کے ساتھ آہتہ آہتہ چلنا ہوا مزار کے احاطے میں داخل ہوگیا۔

جنالوگول نے آج میں ہستہ پیما ہوا حرارے احاجے یں در باری۔ جنالوگول نے آج سے پہلے اورنگزیب کونہیں دیکھا تھا۔ وہ ہندوستان کے س باجبروت شہنشاہ

کود کیھنے کیلئے مزارمبارک کے قریب سمٹ آئے تھے لیکن اورنگزیب کواپنے گردو پیش کی ٹرنمہ اور کیسے کیلئے مزارمبارک کے قریب سمٹ آئے تھے لیکن اورنگزیب کواری ملاز من اورنگزیب کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، نگا ہیں فرش برجی ہوئی تھیں، جلال مواسے چہرے کا رنگ زر وتھا اور ہونوں کو آہتہ آہتہ جنبش ہور ہی تھی۔مغل شہنشاہ بہت دریک کی درائی قرآئی کی تلاوت کرتا رہا۔ پھر اس کے دونوں ہاتھ دعا کیلئے بلند ہوئے۔ بزرگ کی درائی طرح ایصال ثواب کیا کہ آتھوں سے آنسوجاری تھے۔شہنشاہ کوروتا و کھے کرام رائے سلانتہ کو ایماری ہوئی۔ جیب روح پرورساں تھا۔ حاضرین چند کھوں کیلئے دنیا کی تمام ہنگامہ آرائی فراموش کر بیٹھے تھے۔ پچھ وقت گزارنے کے بعد اورنگزیب النے پاؤں چاتا ہوا مزار مقدار باہر آیا۔اوا تک مخل شہنشاہ کی نظر ایک دوسری قبر پر پڑی، یقبر بزرگ کے مزارے چاڑئے کیا باہر آیا۔اوا تک مخل شہنشاہ کی نظر ایک دوسری قبر پر پڑی، یقبر بزرگ کے مزارے چاڑئی کیا بہر آیا۔اوا تک مخل شہنشاہ کی نظر ایک دوسری قبر پر پڑی، یقبر بزرگ کے مزارے چاڑئی کیا بور پر سلطنت سے مخاطب ہوا۔

'' در تیس کی قبر ہے؟'' اور نگزیب کے لیجے سے جیرت واستعجاب کی جھلک نمایاں تھی۔ '' پی نظام سفد کی قبر ہے جس نے حضور کے داداشہنشاہ ہمایوں کو دریا میں ڈو بنے سے بجالاً وزیرِسلطنت نے ادب سے آگے ہڑھ کرجواب دیا۔

'' ''شمع پیش آفآب پر تو نه دارد'' (سورخ کے سامنے شمع کی کوئی حیثیت نہیں) اورنگزیہ ا سخت الفاظ میں کہا۔'' کیکسی ہے ادبی ہے کہ میرے بزرگوں کواس کا خیال تک نه آیا۔' اورنگزیہ لہجہ مزید تلخ ہوگیا تھا۔''اس قبر کانشان مٹاد واور نظام سقد کی لاش کو یہاں سے دور لے جاکرڈن کو وزیر سلطنت کو پیچم دینے کے بعد اورنگزیب مزار کے احاطے سے باہرنگل آیا۔

تمام امیر ووزرلرزاں تھاورسانی اس خوف سے کا نپ رہے تھے کہ اب شہنشاہ بے گناہ اوار کو قل کرا دے گا۔ وہ اور نگزیب کی ضدی طبیعت سے واقف تھے کہ ایک بارتھم دینے کے بعد واللہ الفاظ واپس نہیں لیتا تھا۔ گر جب مخل حکر ال فاتحہ خوانی کے بعد واپس ہوا تو باہر کی فضائی ہدایا تھی۔ ایک بھی ۔ ایک بجیب میں شور بر یا تھا۔ تمام اند ھے دیوانہ وار چی رہے تھے۔ انہیں آتھوں کی گمشلہ ملک تھی اور وہ اور نگزیب کی بلندا قبالی کو دعا کمیں وے رہے تھے۔ سپاہیوں نے اس انتظام ایک بات کو بھی تاریخ بھی تھے۔ سپاہیوں نے اس انتظام ایک بیائے طاقت کا استعال کرنا جا پاکیکن اور نگزیب نے انہیں روک دیا۔ اندھے شور بچا کر بھی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے رہے۔ وہ بار بارایک ہی جملہ دہرار ہے تھے کہ حضور کی آنہ ہمارے مبارک ثابت ہوئی اور جمیں کھوئی ہوئی آئکھیں مل کئیں ورنہ ہم تو برسوں سے تاریک رابول ایک کی مبارک شابت ہوئی اور جمیں کھوئی ہوئی آئکھیں مل کئیں ورنہ ہم تو برسوں سے تاریک رابول کھی سے سے جی بھی اور کھی اور جھے۔

ا میں ہوال نہیں کہ کسی انسان کی آ مرمبارک ہے یا نامبارک '' اورنگزیب کی آ واز موخی اللہ کیا۔ پھر ہر طرف سکوت طاری ہو گیا۔''سوال سے ہے کہ تم کئی سال سے اس مرد ہزرگ سے کہ ج

تے گرتمہاری حالت بیتی کہ تم نے گداگری کو پیشہ بنالیا تھااورا نی حالت پر مطمئن ہوکر پڑے ہوئے تھے تم نے ایک بار بھی اپنے خدا کے حضور لرز کر دعا ٹیں نہیں کیں۔ مگر آج جب تہمیں اپنی بند سے تھے تم نے ایک بار بھی اپنے خدا کے حضور لرز کر دعا ٹیں نہیں کے دل کی گہرائیوں سے دعا ما تکی موت سامنے نظر آئے تھی تو تم خوف و دہشت سے روپڑے۔ پھر تم نے دل کی گہرائیوں سے دعا ما تکی

موت سا منظرا ہے ہوئی آنوتہ ہاری زندگی سنوار گئے۔ " یہ کہہ کراور گزیب واپس چلا گیا۔
یہاں تک کہ بہتے ہوئی آنوتہ ہاری زندگی سنوار گئے۔ " یہ کہہ کراور گزیب اس بات کو سلیم نہیں کرتا تھا
دراصل واقعہ بیتھا کہ خت ندہی انسان ہونے کے باوجو داور نگزیب اس بات کو سلیم نہیں کرتا تھا
دراصل واقعہ بیتھا کہ خت ندہی انسان ہونے کی کرامت سرز دہو گئی ہے؟ اورا پنے اس خیال کوآ زبانے
کیا ج آج وہ ہندوستان کے سب سے بڑے بزرگ کے مزار پر حاضر ہوا اورا پی آنکھوں سے جب
اورگزیب نے بیٹا قابل یقین منظر دیکھ لیا تو اس کے ذہن میں پرورش پانے والے تمام شکوک و
ہمبات دورہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس واقع کے بعد اورنگزیب کئی بار مزار اقد س پر حاضر ہوا اور
ائی کا میابی کیلئے دعا کمیں مانگیں بے شار ایسی شہاد تیں موجود ہیں کہ ایک مرتبہ غل شہنشاہ آگرہ سے
بیل چل کیا کہ بینچا تھا۔ ایک روایت یوں بھی ہے کہ اپنی زندگی کی خوفناک ترین جنگ لڑنے
پیل چل کی کریہاں تک بہنچا تھا۔ ایک روایت یوں بھی ہے کہ اپنی زندگی کی خوفناک ترین جنگ لڑنے
پیل چل کی جوٹ گئے تھا ور ان سے پائی بہدر ہا تھا۔ پھراس نے بزرگ کا واسط دے کرا پنے خدا سے
بیل چوٹ کے تھا ور ان سے پائی بہدر ہا تھا۔ پھراس نے بزرگ کا واسط دے کرا پنے خدا سے
ماتھ میدان میں سے فرار ہور ہے تھا ور قد رت کا نادیدہ ہا تھا سے کہادہ سینے پر فتے کا ایک اور
ماتھ میدان میں سے فرار ہور ہے تھا ور قد رت کا نادیدہ ہا تھاس کے کشادہ سینے پر فتے کا ایک اور
منتو تار ماتھا۔

جن کے مزاراقدس پرمحی الدین اورنگزیب عالمگیر جبیبا با شرع انسان پا بر ہند حاضر ہوتا تھا، وہ بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ تھے۔

حفرت خواجمعین الدین چشی الله ما عتبار سے سیح النسب سید سے آپ کا شجرہ عالیہ بارہ واسطوں سامر المونین حضرت علی تک بیج جاتا ہے۔ حضرت خواجہ محملہ الدین حسن الله بید وولت مندتا جراور علاقے سیستان میں بیدا ہوئے ۔ آپ کے والد گرامی خواجہ عیاف الدین حسن الاجم مندتا جراور بارخی سے کو افتد قرار دیا گیا ہے گرخواجه عیاف است مندتا جراور بارخی سے کو افتد قرار دیا گیا ہے گرخواجه عیاف است ما المور الله الله مند کو الله علی عالمہ وزاہدانسان بھی تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشی آ نے ایک روالت مند کھرانے میں بڑے ناز وقعم کے ساتھ پرورش پائی گر کہنے والے کہتے ہیں کہ عیش وعشرت کی فراوانی کے باوجود حضرت خواجہ میں بین بی سے ایک بجیب اندازی قناعت تھی۔

جمن زمانے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ولادت ہوئی وہ برا پر آشوب دورتھا۔ سیستان اور خراسان لوٹ مارکی زدمیں تھے اور ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ سیاسی انتشار نے انتہائی علین مورت افتیار کر کی تھی۔ سرہز وشا داب علاقوں میں آگ بحر ک رہی تھی اورخوبصورت شہر کھنڈروں میں آگ بحر ک رہی تھی اورخوبصورت شہر کھنڈروں میں تبدیل ہوتے جو بڑی سفاکی اور بے شرکت میں میں گئی فرقے پیدا ہو بھی تھے جو بڑی سفاکی اور بے آئی سے ایک دوسرے کا خون بہار ہے تھے۔ '' ملاحدہ'' اور '' باطبعوں'' کی جماعت نے پورے ملک

میں قبل وغارت کا بازارگرم کررکھا تھا۔ سلجہ تی خاندان کی بادگار سلطان شجر اس علاقے کا حکمراں تھا۔ اس کی شکر

سلجوتی خاندان کی یادگار سلطان سنجر اس علاقے کا تحکمراں تھا۔ اس کی شوکت وہا داستانیں دور دراز کے علاقوں تک مشہور تھیں کہ اچا تک گردش ایام نے نئ کروٹ لی۔ تاہ ایک وحثی گروہ جے'' غز'' کے لقب سے یا دکیا جاتا تھا، پوری طاقت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوارہ' کے جبر وتشد دکورو کئے کیلئے سلطان سنجرا پی فوجیں لے کرآگے بڑھا مگر اسے تا تاریوں کے کلست ہوئی۔سیتان کا حاکم بڑی شجاعت سے لڑا مگر تا تاریوں کے ہاتھوں زندہ گرفار ہور سلطان شجرکو بڑی برم وسا مانی کے عالم میں فرار ہونا پڑا۔

یمی وہ خوں رنگ اور زہر آلود فضاتھی جس نے خواجہ غیاث الدین حسن گوترک وطن رہیں اسپ ان کی الدین حسن گوترک وطن رہی آپ آپ آپ ایک بیوی اور بچے کو لے کر خراسان چلے آئے۔اس وقت حضرت خواجہ عین الدین چھ آپ مبارک ایک سال کے قریب تھی۔خواجہ غیاث کا خیال تھا کہ آئیس ارض خراسان میں کوئی ذیا ہے عافیت ضرور مل جائے گا ۔۔۔۔۔۔ مگر گردش ماہ وسال کے وہی تیور تھے اور جال گداز فتنے یہاں پہ گی رہے تھے۔خواجہ غیاث نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت کے لئے بڑا اہتمام کیا۔اس وقت کے بات اور عال میں کا اس وقت کے بات اور عال میں کی صور تحال روز بروز بگرتی چلی گئی۔

549 ھەمىن خونى سىلاب انسانى سرول سے گزرگىيا،اس وقت حضرت خواجىم عين الدين چُوُّ شريف تيرە سال تقى \_

مولا ناعبدالحلیم شرر ملت اسلامیہ کے انتشار کے بارے میں اس طرح رقم طراز ہیں۔
'' 549 مد میں سلطان خرکو'' ترکان غز'' کے مقابلے میں دوبارہ فکست ہوئی اوراے گران عمیا۔اب ملک کا کوئی حامی دگران نہیں رہا اور بے گناہ لوگوں کی قسمت یک بیک وشق در نمالا بے رحم لئیروں کے ہاتھوں میں دے دی گئی۔ وہ درشت مزاج اور وحثی فطرت لوگ خرامالا، علاقے میں تھس آئے۔''طوس' اور''نیشا پو'' کو بڑی بے رحمی سے لوٹا۔خوا تمن کو جہاں پایا۔ اُلا

علاقے میں مصن آئے۔''طوس' اور نیشا پور'' کو ہڑی ہے رہی ہے لوٹا۔ حواجن کو جہال پاہے'' کیا۔ان کی عصمتیں خراب کیں اور انہیں ہے حرمت و بے آ ہرو کیا۔ عورتوں اور لڑکوں کو کہارالا غلام بنایا۔ تمام محبدیں ہر باد کردیں، مکانات مہندم کردیئے گئے، نیشا پور میں ظالموں نے ابالا اور اس قدرخون بہایا کہ اپنے خیال میں انہوں نے ایک مخص کو بھی زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ ٹاؤد اللہ کوئی ایسا خوش قسمت تھا جو کہیں چھپ چھپا کر بچ گیا ہو۔ ہر طرف لاشوں کے انبار اور آور کہ تھے۔ بہت سے لوگوں نے'' جامع معجد تھی'' میں پناہ کی اور اندر سے دروازے بندکر لئے مرد اللہ اپنے آپ کومسلمان سمجھتے تھے، انہوں نے معجد کے دروازے کلہاڑیوں سے چہ ڈالے اور فاق کی میں جوخداوند دو الجلال کا دامن عافیت اور دینداروں کے نزدیک دار اللہان تھا بھی کرسے ہو

وُ الا بھی حالت وہاں کے عالیشان'' بیارستان'' (دارالشفاء) کی ہوئی جس کی عمارت ایک تھ

تھی، بہت ہےلوگوں نے اس میں پناہ لی مگر وہ وحثی و ہاں بھی داخل ہو سکئے اور جو بھی ملا،خواد<sup>وا ہو</sup>

تفايا مريض، زحمي تفاياجر اح، بلاا تميازسب كوجام فنايلا ديا-''

ای اورمقام پرمولا ناعبدالحلیم شرران وحشیول کی فتندانگیزی کے بارے میں اس طرح تحریر

سرتے ہیں۔ ''نیٹا پورے مظلوموں اور جام شہادت پینے والوں میں سپاہی اورعوام نہ تھے بلکہ بڑے بڑے ''نیٹا پور نے مظلوموں اور احرار بھی تھے، تمام علاء اور شیوخ شہید ہوئے کل صالحین اور علا، فضلاء، اولیاء، ابرار، اتفتیا اور احرار بھی تھے، تمام علم وضل کامخزن تھا۔لہذا مدت ہائے دراز کے ذوق متمونین فٹا کردیئے گئے۔نیٹ پوراس زمانے میں علم وضل کامخزن تھا۔لہذا مدت ہائے دراز کے ذوق علم نے جو بھر مرابطلمی وہاں فراہم کیا تھا، وہ سب بھی خاک میں ملا دیا محیا اورکل کتب خانوں میں علم نے جو بھر مرابطلمی وہاں فراہم کیا تھا، وہ سب بھی خاک میں ملا دیا محیا اورکل کتب خانوں میں

آگادگادگائی۔'' الغرض مصیبتوں اور آفقوں کے اس المناک ماحول میں حضرت خواجہ معین الدین چشکی نے پرورش الغرض مصیبتوں اور آفقوں کے دریا بہتے دیکھے۔ بھی بھی آپ نہایت رفت آمیز لہج پائی اورا پی آئے تھوں ہے مسلمانوں کے خون کے دریا بہتے دیکھے۔ بھی بھی آپ نہایت رفت آمیز لہج

نیں اپنے والد گرامی ہے سوال کرتے۔ ''بائے محتر م! خون مسلم کی بیارزانی کب تک رہے گا۔''

؟ است را ہے۔ نوعرفرزندکا پیسوال من کرحضرے خواجہ غیاف الدینٌ رونے لکتے۔'' بیٹے! پیشرر بارموسم اور پیخونی ہوائیں الل ایمان کیلئے آز مائش ہیں ہمہیں صبر کرنا ہی پڑےگا۔''

س ال ایمان سیخ از ہاں ہیں، میں بر رہ می پہنے ہوئے پر ایک دن صبر کی تلقین کرنے والا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔خواجہ غیاث الدین حسنؓ نے

551 ھیں وفات پائی۔اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چتی "کی عمر پندرہ سال تھی۔ آپ نے آنکھیں کھولتے ہی ہر طرف قیامت صغریٰ کے مناظر دیکھے تھے۔ بیا یک اور قیامت تھی جو پوری شدت کے ساتھ آپ کے قلب حساس پر ٹازل ہوئی۔ سارا مال واسباب پہلے ہی ہر با دہو چکا تھا۔ اب متاع عزیز بھی چھن گئی اور خواجہ معین الدین چشتی ایک شفق ومہر بان باپ کے سائے سے محروم ہوگئے۔

غیاث الدین حن کی موت نے حضرت خواجہ معین الدین چشی کواس قدر متاثر کیا کہ آپ ہر وتت اداس اور معمورت بی بی نور کے بوی وتت اداس اور مغموم رہنے گئے۔ ایسے نازک کھات میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی نور کے بوی استقامت کا ثبوت دیااور بوے حوصلے کے ساتھ میٹے کو سمجھایا۔

ادرگرامی کاتسلوں سے حضرت خواجہ معین الدین چشق کی طبیعت سنجس کی اور آپ ذوق وشوق کساتھ ملم حاصل کرنے لگے .....گرسکون وفراغت کی بیم مہلت بھی زیادہ طویل نہیں تھی ۔ مشکل سے ایک سال گزراموگا کہ حضرت نی بی نور مجھی اپنے خالق حقیق سے جاملیں ۔ تنہائی کی داستان کھمل ہوگئی، سنت کا بھی جائزہ لیا۔ پھر فر مایا۔ '' معین الدین' بیٹھ جاؤ۔'' سنت کا بھی جائزہ لیا۔ پھر ڈر بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزیؒ نے بڑے والہانہ انداز میں مخاطب معربے خواجہ دفرزند! تم نے ایک فقیر کی خوب مہمان نوازی کی۔'' سرتے ہوئے کہا۔' فرزند! تم نے ایک فقیر کی خوب مہمان نوازی کی۔'' سرتے ہوئے کہا۔' فرزند! تم نے ایک معین الدین چشتی ؒ نے اوب سے سرجھکا لیا۔ بزرگ کے الفاظ میں کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی ؒ نے اوب سے سرجھکا لیا۔

بزرک العاط ال رفت، پیلند نی پیل، پیملیت، پیجا کداد، سب کچھ فنا ہوجانے والا ہے۔' د پیرسبز وشاداب درخت، پیلند ند پیل، پیملیت، پیجا کداد، سب کچھ فنا ہوجانے والا ہے۔' حضر بیاراہیم قندوزی باغ کی طرف اشارہ کر کے انتہائی جذب کے عالم میں بول رہے تھے۔'' آئ یہاں بہاردن کی دورد دردہ ہے، کل اس مقام پرخزاں کی حکومت ہوگ ۔ بہی گروش روز وشب ہے اور یہاں بہاردن کی دورد دردہ ہے۔ تیرا بیہ باغ بھی وقت کی تیز آئدھیوں میں اُجڑ جائے گا۔ پھر خدا تھے ایک باغ اورعطا کرے گا۔ ایساباغ جس کے درخت قیامت تک گرم ہواؤں سے محفوظ رہیں گے۔ان درختوں سے بھوں کاذا تقدا کی بارجو بھی چھے لے گا بھروہ دنیا کی کی نعمت کی طرف آئھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔'اتنا کہنے کے بعد حضر سے ابراہیم قندوزی نے اپنے بیر بمن کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔

گا۔ آنا ہے بے بعد سرت ہوا ہو اور اور سے سے بیر ک فی بیب مل ہم اللہ میں استعم قندوزیؓ کا معزت ابراہیم قندوزیؓ کا معزت ابراہیم قندوزیؓ کا ہاتھ جب بے ہاہراً یا توانگیوں میں د باہوا سوکھی روٹی کا ایک مکڑا صاف نظر آر ہاتھا۔

'''دہ تیری مہمان نوازی تھی، پیفقیر کی دعوت ہے۔''اتنا کہدکر حضرت ابراہیم قندوزیؒ نے روثی کا گڑا حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کے منہ میں ڈال دیا اور پھر تیزی کے ساتھ باغ سے نکل کر کسی ط : ط گڑ

رفی ہے۔ رولی اس قدر خنگ تھی کہ اس کا چبانا کا روشوارتھا۔ مگر حضرت خواجہؓ نے اسے ایک بزرگ کا تحفہ عظیم مجھ کھالیا۔ اس کلزے کا حلق سے اتر ناتھا کہ حضرت خواجہ عین الدین چشتی ہے ول کی ونیا ہی بدل گئ۔ آپ کوالیا معلوم ہونے لگا جیسے کا ئنات کی ہرشے فضول ہے۔

دوسرے دن حضرت خواج ہے نیا باغ اور چکی فروخت کردی۔ آپ کے اس فیصلے پرتمام متعلقین حران حضرت خواج ہے اپنا باغ اور چکی فروخت کردی۔ آپ کے اس فیصلے پرتمام متعلقین حران تھے۔ ان لوگوں نے حضرت خواج ہوں ہوا۔ جا کداو کی بہت کوشش کی مگر آپ پراٹر نہیں ہوا۔ جا کداو میں کی فردخت کے بعد جس قدر رقم حاصل ہوئی اسے آپ نے کھڑے کھڑے کھڑے خریوں اور محتاجوں میں تعلیم کردیا۔ حضرت خواج کا یا میں محمل عزیز وا قارب کیلئے اور بھی حیران کن تھا۔ بیشتر افراد کے نزدیک آپ کی خلل دماغی کا شکار ہوگئے تھے مگر کون جا نتا تھا کہ حضرت خواج کے دل پر کیا گزری ہے اور فران کے کئی ما اجالوں کودھندلا کردکھ

## 

مفرت ابراہیم فندوزیؒ سے ملاقات اور پھراپنا سارا مال ومتاع اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد حوت خوامیمین الدین چشی گئی کرسب سے نکل کرسب سے نکل کرسب سے نکل کرسب سے نکل کرسب سے کہا مشرق کا سفرا فتایا کیا۔ ان دنوں سمرقند و بخارا اسلامی علوم وفنون کے اہم مراکز سمجھے جاتے

اب حضرت خواجہ معین الدین چتی آس دنیا میں اسلے تھے۔
والدگرامی کی وفات کے بعد ایک باغ اور ایک چکی آپ کو در نے میں ملی تھی۔ والد ہر
زندگی میں آپ حصول رزق کی مشکش ہے آزاد تھے تگر جب مادر مہر بان بھی دنیا ہے رخصت ہوا اور مہین الدین چشتی آن باغبانی کو اپنے معیشت کا ساز ابو جھآپ کے کا ندھوں پر آپڑا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی آن باغبانی کو اپنے معاش بنایا۔ سارے کا م آپ خود بی انجام دیتے ، درختوں کو پائی دیتے ، زمین کو ہموار کرتے ، پیلی معاد وغیرہ کا بندو بست کرتے اور منڈیوں میں جا کرخوری ہو فروخت کرتے ۔ اس کاروباری مشکش میں آپ کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہوگیا۔ حضرت خواجہ میں الی خوری ہی کہ جس کا بنظام کو کی علاج بھی ممکن نہر چشتی آپ کا ساکھ اور کی علاج بھی ممکن نہر کو اس کا بر اقلق تھا لیکن یہ ایک الی فطری مجبوری تھی کہ جس کا بنظام کو کی علاج بھی ممکن نہر آپ اس محرومی برغور کرتے اور جب کو کی طل نظر خد آتا تو شدید ما ہوی کے ما کہ اس کی طرف دیکھتے اور دونے گئتے۔ یہ خدا کے حضور بندے کی ایک خاموش دعاتھی۔

<u>፟</u>
አ
አ
......

ایک دن حفرت خواجہ عین الدین چشق "اپناغ کے درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ اور ہا مشہور بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی کا گزر ہوا۔ حضرت خواجہ ؓ نے بزرگ کو دیکھا، دوڑتے ہوئے گئے اور حضرت ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں کو بوسد دینے لگے۔

بزرگ ایک از کے کے اس جوش عقیدت سے بہت خوش ہوئے۔انہوں نے حضرت خواجیًا پر ہاتھ رکھا، دعا ئیں دیں اور آ گے جانے گلے لیکن آپ نے حضرت ابرا ہیم قند وزی کا دائن تھا ہا ہا بزرگ نے پلٹ کریو چھا۔''اب کیا جا ہتا ہے؟''

حضرت خواجدُّ نے بڑے ادب سے عرض کیا .....'' یہ ایک التجا ہے کہ آپ چند کھوں کیلئے ہم ا باغ میں قیام فرمالیں کون جانے پھریہ نیک ساعت لوٹ کرآتی بھی ہے یانہیں؟''

حفزت خواجہ کا لہجداس قدرعقیدت مندانہ تھا کہ حفزت ابراہیم قذوزی انکارنہ کر سکے الاہا کے اندر چلے آئے۔ حفزت خواجہ نے بزرگ کونہایت احترام سے بٹھایا اور پھراجانت لے کہا کے ایک کوشے میں چلے گئے تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو آپ کے ہاتھوں میں انگوروں ہے ہو۔ ہوئے دو طباق تھے۔ حضرت خواجہ نے عاجزی کے ساتھ انگور کے وہ تازہ خوشے حضرت اہا ا قدوزی کے سامنے رکھ دیئے اور خود دست بستہ کھڑے ہوگئے۔

''خادم کے پاس آپ کی تواضع کیلئے بس بہی پھھ تھا۔اگراہے قبول فر مالیں گے تو میں اُنی اُن قسمتی پرفخر کروں گا۔'' حضرت خواجہ ؒنے اس نوعمری میں سعادت مندی کا وہ مظاہرہ کیا تھا کہ هما ابراہیم قندوز گئی جمران تھے۔

بررگ نے ایک بار پھر حضرت خواجہ کو محبت آمیز نظر سے دیکھا اور آپ کی دلجوئی سے لیا ہے۔ انگوراٹھا کر منہ میں رکھ لئے ۔حضرت ابراہیم قندوزیؒ کے اس عمل سے حضرت خواجہ کے چہرے ہی۔ کا وہ رنگ ابھر آیا جو کسی نعت عظیم کے حاصل ہونے پر نمایاں ہوتا ہے۔ بزرگ نے آپ کا ا

معن الدین چشتی ؒ اپنے پیرومرشد کی خدمت میں تقریباً ڈھائی سال تک حاضر حضرت خواجہ تھے۔ یہال حضرت خواجہ نے سب سے پہلے قر آن کریم حفظ کیا۔ پھرتفییر، فقہ، حدیث ادررہ سر المرابع ال علوم طاہری میں مہارت حاصل کی۔آپ کے اساتذہ میں کون کون بزرگ شامل متھ اس ایکی ے۔ اس بہت اس بیروم شد کولسی چیز کی ضرورت نہ پیش آ جائے۔ جیسے جیسے دن گزررہے تھے آپ ہے جائے کہ کہیں بیروم شد کولسی چیز کی ضرورت نہ پیش آ جائے۔ جیسے جیسے دن گزررہے تھے آپ کسی کوئیں مگر بعض روایتوں ہے اتنا ضرور پتا چیتا ہے کہ آپ کے استادوں میں مولانا حمام ے ہوئے۔ عرضت گزاری میں اضافہ ہوتا جار ہاتھا۔مشہور روایت ہے کیر حضرت عثمان ہرونی نے انسانی کے جذبہ خدمت گزاری میں اضافہ ہوتا جار ہاتھا۔مشہور روایت ہے کیر حضرت عثمان ہرونی نے انسانی ے جدبہ ہے۔ بیاج تصدا اپنے ظاہری کمالات پر پردہ ڈال دیا تھا۔ لوگ آپ کا نام س کر دور دراز جوم ہے بیج کیلیے تصدا اپنے ظاہری کمالات پر پردہ ڈال دیا تھا۔ لوگ آپ کا نام س کر دور دراز ہوں ۔ عنات سے علے آتے تھے مگر جب شخ سے کسی کشف و کرامت کا اظہار نہ ہوتا تو مایوں ہو کرلوث ... مريد نفي عام ہوئے كر حضرت عثمان مروني "ايك دنيا دار شخ بيں \_ان كاروحانيت سے كوئى عالی است. تعلق نہیں۔ خودهزت خواجہ معین الدین چشتی مجھی اپنے پیرومرشد کے شب وروز کا بغورمشاہدہ کرتے ۔ بھی تھی ۔ پھرایک وقت ایبا بھی آیا کہ حضرت عثمان ہرونی ؒ کے بہت سے مریداس بات پرخفا ہوکر

رکھتے تھے ادرانہیں باطنی علم ہے کوئی نسبت نہیں تھی۔ یہ بڑے نازک کمحات تھے۔ کہنے والے حضرت خواجہ میں الدین چشی سے بھی کہا کرتے تھے کہ کیوں اپناوقت برباد کررہے ہو؟ بیہاں پچھنہیں ہے، کوئی اور دروازہ دیکھو۔حضرت خواجہ معین الدین چیتی "بدگمانوں کےاس گروہ کوسخت ترین جواب دية اوراى ذون وشوق سے خدمت شيخ ميں مشغول رہتے۔

طے گئے کہ انہیں ابھی تک دست غیب حاصل نہیں ہوا تھا۔ان مریدوں کے خیال میں شیخ ظاہری علم

ا یک بار حفرت عثمان ہرونی نیشا پورے باہرتشریف لے گئے۔خضرت خواجہ عین الدین چشتی " کامعمول تھا کہ آپ ہمہ وقت پیر و مرشد کے ساتھ رہتے ۔اس مرتبہ بھی سفر کے دوران آپ اس طرح فی کے پیچے چل رہے تھے کہ جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے ہمراہ ہو۔حضرت عثمان ہرو تی کا تمام سامان خواجه معین الدین چتی " کے سر پر تھا اور آپ اس سعادت پر اس قدر نازال تھے کہ جیسے دولت کونین ہاتھ آگئ ہو۔ شخ نے ایک غیر آ با دعلاتے میں قیام کیا۔ پھر بڑے عجیب سے کہی میں حضرت خواجهً ہے فرمایا۔

"معین الدین اساری دنیا جلی گئی۔ابتم بھی چلے جاؤ۔اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تولوگ اِس طرت خال باتھ کیوں اوٹ جاتے؟" آج حضرت عثان برونی کا انداز کلام بی میکھاور تھا۔ "متم کی مال بناكام ونامراد بعنك رب مو، آخرتم في كيابايا؟"

''شِخ اب مِن کہاں جاؤں گا۔ آپ کے سوا دنیا میں میرا کون ہے؟'' بیہ کہتے ہوئے خواجہ تعین الدین چشتی "دو پڑے۔" میں تو ایک کا ہو چکا۔ اب مجھے دوسرے کے در پرصدا دیتے موئے شرم آتی ہے۔"

مفرت خواجہ کا یہ جواب س کر حضرت عثمان ہرونی ہے قرار ہو گئے اور آپ کو سینے سے لگا کرانتہائی رتسة أميز المج مل زعافر مائي \_"المصنون أرب المعين الدين كو قبولِ فرمالياس نے ميرى في معن الله عن كو قبول فرمائي \_"المصنون الله عن كو قبولِ فرمالياس الله عن كو قبولِ فرمالياس في ميرى مبار درمانی کے باوجود مجھے نہیں چھوڑ اتو بھی اسے زمین پر تنہا نہ چھوڑ۔'' ابھی دعا کے الفاظ ختم بھی

بھی تھےاورانمی بزرگ نے حضرت خواجہ کو قرآن کریم حفظ کرایا تھا۔ علوم طاہری کی بھیل کے بعد حضرتِ خواجہ معین الدین چتی " ' مرشد کال ' کی الاش و کھڑے ہوئے۔اب آپ کارخ عراق کی طرف تھا۔راہتے میں نیشا پور کا حضرت خواہر می<sub>ال</sub>ہ سكونت پذريتھے۔ بيشتر كابوں ميں خواجہ عنان كو ' ہارونی' كھا كيا ہے جو تحقیق اعتبارے ملا حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہے قدم بے اختیاری کے عالم میں خانقاہ چشتیر کی طرف کیج مجے پہتی کا لفظ سب سے پہلے حضرت خواجہ اسحاق شامی کے نام کے ساتھ استعمال کیام از خواجه الحق كاوطن شام تفا مكرآب في تبليغ وبدايت كيلي موضع چشت كوا بنا مركز بناليا قاج خراسان کے اطراف میں ایک جھوٹا سا قصبہ تھا مگر اللہ نے اپنے صالحین بندول کے طفیل 🖟 معروف مقام کوشهرت درام مجشی۔

حضرت خواجه معین الدین چشی کی دن تک ایک عام طالب علم کی حیثیت سے حفرت ا ہرونی کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے مگر حضرت شیخ نے آپ کی طرف کوئی توجنہیں دک ہر خواجة برشد يد مايوى كاغلبهواكى بارعقل ففريب دياكه يهال تيرےمقدركا كجه نيل ووسرے آستانے پر جا کرقسمت آزمائی کر۔خیالات کی بیسرشی بڑی خوفناک تھی کیکن آپ نے ہمت ہے اس پر قابو پایا اور مسلسل حضرت خواجہ عثان ہرونی کی بارگا وہیں حاضری دیے رہا ایک دن آپ نے اپی خواہش کا اظہار کردیا۔

''میری دلی تمناہے کہ حضور مجھے مستقل غلامی کانثرف بخش دیں۔'' حضرت خواجہ کاانٹارہ<sup>یں</sup> کی طرف تھا۔

حضرت عثان ہرونی ؒنے آپ کی اس خواہش کے جواب میں فرمایا۔' فرزند! مجھ سے اپالگا نہیں اُٹھتا تو پھرتمہارا بارگراں کیسے اٹھاؤں گا؟''

حفرت عثان ہرونی ؓ آپ کوٹالنا چاہتے تھے مگر حضرت خواجہٌ اصرار کرتے رہے۔"جالاً كيسكرون خادم بين وبان أيك غلام كاضافي سي كيافرق يراح كا؟" '' بیسب کے سب خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔'' حضرت عثان ہرونی ؓنے پھرا ہا وا<sup>من ع</sup>لم کوشش کی ۔'' یہلوگ مجھے مرشد کالل سجھتے ہیں مگران نادانوں کو کیا خبر کہان کا پیرخود منز<sup>ل ا</sup>

''ان لوگوں کی طرح میں بھی آپ ہے حسن طن رکھتا ہوں۔'' حضرت خواجہ عین الدین چین اس طرح اظہار عقیدت کیا کہ حضرت عثمان ہرونی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور پھر ﷺ نے آ

اييخ حلقهُ ارادت مِن شامل كرليا-

"فلام آوام زیسب تاجدارم" (تیراغلام ہوں ای کے شہنشاہ کہلاتا ہوں۔)
حضرے خواجہ عین الدین چتی کی سوانح کھنے والے تمام مذکرہ نگاروں نے ان دونوں روایتوں حضرے خواجہ عین الدین چتی کی سوانح کھنے والے تمام مذکرہ نگاروں نے ان دونوں روایت متند ہیں گر عوب ایجادی کے دید دونوں روایت متند ہیں گر کو پورے اعتاد کے ساتھ قلمبند کیا ہے۔ جس سے بھی تاثر ملتا ہے کہ بید دونوں روایات متند ہیں گر نوری کو افدون سجھنے والے سلمانوں کے نزدیک السے سارے واقعات انتہائی نامعتر قرار پاتے ہیں۔ یہاں اس طویل بحث میں الجھنے کی گنجائش نہیں پھر بھی اس قدر وضاحت ضروری ہے کہ بین یہاں اس طویل بحث میں الجھنے کی گنجائش نہیں کے بعد جب اس پرکا نئات کے پچھا سرار مشکشف رہائی کا فاقی کو بین اور علم رکھنے ہوتے ہیں اور پھر وہ عام لوگوں کے سامنے اپنے مشاہدات بیان کرتا ہے توسطی ذبن اور علم رکھنے والے انسان اس مردخدار سیدہ کو 'جونوں' کی طرح و کیسنے لگتے ہیں اور اپنی نا تجر بدکاری کی بنیاد پر چینے گئتے ہیں کہ وہ شخص فریب نظر کا شکار ہے اور اس کا مشاہدہ نا قابل اعتبار ہے۔ یہ بالکل ایسی بی بات سے کہ آرٹ کا کوئی پروفیسر محض اپنی بے خبری کے سبب جدیدر مین سائنسی ایجادات کو جمثلا دے اور جب کھل آئے ہے۔ ان ایجادات کا مشاہدہ کر بے قو حیران رہ جائے۔ اولیاء کی کرامات پر بھی بھی اور جب کھل آئے ہے۔ ان ایجادات کا مشاہدہ کر بے قو حیران رہ جائے۔ اولیاء کی کرامات پر بھی بھی اور جب کھل آئے ہے۔ ان ایجادات کا مشاہدہ کر بے قو حیران رہ جائے۔ اولیاء کی کرامات پر بھی بھی

مثال صادق آئی ہے۔

حضورا کرم علیہ کے ذات اقدس سے وابسۃ واقعات کا معاملہ انتہائی نازک اور حساس ہے ہیں میں میں جیتا کہ کوئی بھی مسلمان سرور کوئین علیہ کے حوالے سے کوئی غلط بات منسوب کرے ااور پھر حضرت عمان ہروئی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی تو بہت باخبر اور ذمہ دار مسلمان تھے۔ ہوسکتا ہے کہ بعض جھوٹے اور پیشہ درصوفی اپنی ناتو ال اور کھو کھلی ذات کو بااثر بنانے کیلئے گتا خی اور بے اوبی کی اس منزل تک بھی پہنچ کے ہوں مگر حضرت خواجہ عثمان ہرونی اور حضرت خواجہ معین الدین کو اللہ فی اس منزل تک بھی پہنچ کے ہوں مگر حضرت خواجہ عثمان ہرونی اور حضرت خواجہ معین الدین کو اللہ کی اس منزل تک بھی پہنچ کے ہوں مگر حضرت خواجہ عثمان ہونی اور حضرت خواجہ معین الدین کو اللہ کا سے ایس بات کیوں منسوب کرتے کہ جس کا سرے سے کوئی وجود ہی ہوتا ہے، خواہ نداق مناد کی کوشش کرتے ۔ جھوٹ تو آخر جھوٹ ہی ہوتا ہے، خواہ نداق سے اللہ کا دوست نہیں ہوتیا۔

المتاب برائی کوئی نہ بولا جائے اور ایک جھوٹا مختص سب بچھ ہوسکتا ہے، اللہ کا دوست نہیں ہوسکتا۔

کوربر بن کیون نہ بولا جائے اورا کیے جھوٹا مخص سب کچھ ہوسکتا ہے، اللہ کا دوست نہیں ہوسکتا۔

البشان روایات کا ایک پہلو بہت زیادہ غورطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور دوخہ اطہر ہے بلند آواز میں جوابا آنا اور کیڑوں انسانوں کا اس آواز کوسننا قد رت خداوندی کے خلاف تو نہیں گراس سے مراجت خداوندی میں خلاف تو نہیں گراس سے مراجت خداوندی میں خلال پڑتا ہے اور سالت کا احر ام بھی متاثر ہوتا ہے۔ دراصل روخہ اطہر سے ملام کا جواب آنا، انسانی محسوسات کا بیک خاص عمل ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی تعجمی تا ئید مثالہ ہوتا ہے۔ اور اسلام کا جواب آنا، انسانی محسوسات کا بیک خاص عمل ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی تعجمی تا ئید مثالہ ہوتا ہے۔ اور اسلام کا جواب آنا، انسانی محسوسات کا بیک خاص عمل ہے۔ چھر جب آپ نے کسی موقع پر اپنا ہے مشاہدہ خاص عمل ہے۔ کر دیا ہوگا کہ دوخت اقد سے خاص عام رین نے بھی سا۔ اس کے بعد صدیوں کے سفر میں بیدروایت اتن معتبر تھم ہی کہ انسان نے کہ انسان نے کہ مدا کہ اور نا چیز انسان نے بھرا کہ مدا کہ ان کا خاص کے بعد صدیوں کے سفر میں بیدروایت اتن معتبر تھم ہی بھرا کہ اور نا چیز انسان نے بھرا کہ مدا کہ ان کے بعد صدیوں کے سفر میں بیدروایت آنے معتبر تھم ہی بھرا کہ ان کیا ہوگا کہ دری سا تعالی کے بہدوا تھی سے معرا کہ بیش آیا تھا؟

نہیں ہوئے تھے کہ خواجہ معین الدین چشی "بارش نور میں نہا گئے۔ایک تیز شعاع دل ورہا ڈی کرتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ آپ کی آٹھوں کےسامنے سے تمام حجابات اٹھ گئے۔ ''دمعین الدین ؓ!اب کیانظر آتا ہے؟'' حضرت عثمان ہرونی ؓ نے آپ کو ملیحدہ کرتے ہوئے ہو،

'' سین الدین! اب لیا نظرا تا ہے؟'' حظرت عمّان ہروی نے اپ و میحدہ کرتے ہوئے! '' شیخ کے صدقے میں عرش سے تحت الثریٰ تک دیکی رہا ہوں۔'' حضرت خواجہ ؓ نے زارہا روتے ہوئے کہا۔

''الله کاشکر ہے کہتم سیراب ہو گئے ور نیشش کے صحرامیں لوگ ایک بوند کو بھی ترس جاتے ہے شخے نے فرمایا اور سفر کا ارادہ ترک کر کے واپس نیشا پورلوٹ آئے۔

زرحقیقت بید حفرت خواجہ کی طویل آ زمائش تھی جو کم وہیش ڈھائی سال جاری رہی۔اس کی حضرت عثان ہرونی گئے بے شار کرامات ظاہر ہوئیں۔ ظاہر پرستوں کا ہجوم دوبارہ لوٹ آیا۔ پر سےانسانوں نے شیخ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ ہزاروں افراد نے ایک نگاہ کرم کی بجیکہ ا گر حضرت عثان ہرونی تیمی فرماتے رہے۔

"جو کھ میرے پاس تھا میں نے معین الدین کے حوالے کر دیا۔"

اس سلسلے میں ایک روایت می بھی ہے کہ حضرت عثان ہرونی محضرت خواجہ معین الدین چھی اللہ اس پہلی ہمیں اللہ میں پہلی کے کر مکہ معظمہ حاضر ہوئے تھے اور خانۂ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد ﷺ نے بلند آواز میں فرمایا ہا ''الہی اِمعین اللہ بن حاضر ہے۔اپنے اس عاجز ہندے کوشرف قبولیت عطافر ما۔''

جواب میں ندائے غیبی سائی دی۔ ''ہم نے اسے قبول کیا۔ بے شک ! میعین الدین ہے۔'' کم معظمہ کے قیام کے بعد ﷺ ''دربار رسالت ماب علی ہے میں حاضر ہوئے۔ پھر جیسے قاسر درائی کی قربت حاصل ہوئی عثان ہرونی ''نے خواجہ معین الدین چشتی '' کو تھم دیا۔ 'دمعین الدین! آتا۔ کا نئات کے حسنور سلام پیش کرو۔''

حضرت خواجہ معین ٰالدین چشتی ؒنے گداز قلب کے ساتھ لرز تی ہوئی آ واز میں کہا۔''السلام ﷺ سیدالم سلین علیہ ہے'' سیدالم سلین علیہ ہے''

وہاں موجودتمام لوگوں نے سنا۔ روضتہ رسول علیقیہ سے جواب آیا۔ 'وعلیم السلام یاسلطان البنہ اس کے بعد شخ " نے حضرت خواجہ کو مبار کباد دیتے ہوئے فرمایا۔ 'دمعین الدین! نم فا نفیب ہو کہ تمہیں دونوں مقامات پر قبولیت کی سندعطا ہوئی ۔ آئندہ بت خانئہ بندتہاری ہر کہا کہ کا مرکز ہوگا۔ اگر چہ دہاں کفر کی گہری تاریکی پھیلی ہوئی ہے لیکن بالآخرتم وہاں اسلام کی شمارا کا مرکز ہوگا۔ اگر چہ دہاں کفر کی گہری تاریکی پھیلی ہوئی ہے لیکن بالآخرتم وہاں اسلام کی شمارا ہوں کے جو دہا کرنے میں کا میاب ہوجا و گے اور اس طویل وعریض ملک میں تم بھی سلطان کہلاؤ گے۔ جو دہا رسول علیقیہ سے تاج سلطانی بخشاگیا ہووہ ہند کے تمام بادشا ہوں پر غالب آکر ہے گا۔'' فرمودہ شخ سن کر حضرت خواجہ نے خاک مدینہ کو بوسد یا اور روضتہ رسول علیقیہ کی جالیاں بندھ سکیں اور اس آہ وفی ادی کے درجا ا

حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے دست حق پرست پر بیعت ہونے کے بعد حضرت خواجہ میں چشی <u>" نے طویل عرصے تک شدید ریا</u>ضتیں کیں۔ان ریاضتوں کے بارے میں حضرت خواہر " ا ا كبر حضرت قطب الدين بختيار كاكن فرمات ميں۔

' دمیرے پیرومرشد نے اپنی ریاضتوں کے ابتدائی ایام میں ایسے طریقے سے جہادلی و کیھنے والے حیران رہ جاتے تھے۔ آپ نے ریاضت کا جوطریقہ اختیار کیا تھا، عارفان وز کے گروہ میں اس کی مثالیں کم ملتی ہیں۔ مسلسل سایت سات دن تک روزہ ریکھتے اور پانٹی خوار تکمیہ ہے افطار فر ماتے ۔صرف ایک جا دراوڑ ھا کرتے۔اگر وہ مجھٹ جاتی تو اے اپنے آئر

ریاضتوں اورمجاہدوں کی منزل سے گزرنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشی "نے مال کی اجازت سے دوبارہ سفرشروع کیا۔ آپ سب سے پہلے دمتق کے رائے سے ہوتے ہوا مقدس پہنے۔ ج کی سعادت حاصل کی۔اس کے بعدروضہ رسول علیہ پر حاضری دیے کیے، منوره حاضر ہوئے۔ پھراہل الله کی زیارت کیلئے مختلف ممالک کاسفراختیار کیا۔

سفر بغداد کے دوران حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ملاقات حضرت مینخ مجم الدین کمرہاً". ہوئی۔اولیائے کرام کی جماعت میں حضرت شیخ <sup>مم</sup> کا مقام بہت بلند ہے۔اس وقت حضرت جُمالد كبرى " دسنوار ، ميں قيام فرماتھ سنجار ، موسل كقريب ايك بهارى مقام ہے-

حضرت يتنح جم الدين كبركي وبي مشهور بزرگ بين جو بيك وقت كوشنشين صوفي بحي تقادرا جانباز بھی، جب محمدخوارزم تا تاریوں کے حملے کی تاب نہ لا کرمیدان جنگ سے فرار ہوگیا تو ہا اُنہٰ ا بے لشکر جرّار کے ساتھ اس کے تعاقب میں آھے بڑھا۔ تا تاری حکمرال کواس کے جاسوسول نے نا كەسلطان''خوارزم'' كےعلاقے ميں موجود ہے۔ ہلاكوغان نے شديد قبروغضب كےعالم ثمام؟ كهشهرخوارزم كاوجودتك مثاديا جائے۔

ا نفاق ہےاس وقت حضرت شیخ مجم الدین کبرگی بھی خوارزم میں سکونت پذیر تھے۔ ہلاکوہ اللہ پر امیر لشکر برق رفتاری کے ساتھ آ گے برها۔ خوارزم کے باشندے گریہ وزاری کرتے ہوئے اللہ عجم الدین کبری می خانقاه میں داخل ہوئے۔اس وقت حضرت شیخ اُپنے مریدوں اور دوسرے ال علموں کو درس دے ہے۔

'' حصرت! وقت دعا ہے۔ تا تاری درند ہے شہر کے گرد ونواح میں پہنچ بچکے ہیں۔ قل دغام<sup>عا</sup> '' مازارگرم ہونے والاہے۔''

حصرت شیخ مجم الدین کبریٰ "نے خوارزم کے باشندوں کی فریاد تن ۔ پچھ دیرتک سوچے رہے کی اپنے قریب رکھے ہوئے مٹی کے پیالے کو چٹائی پراوندھا کردیا۔ یہ وہ پیالہ تھا جس میں حضرت یانی پیا کرتے تھے۔

ر بن تم لوگ جاؤ! خدانے جاہاتو تا تاریوں کے شریعے محفوظ رہو گے۔'' حضرت پینے نجم الدین

برں ۔ روی استدوں کا ہجوم اپنے اپنے گھروں کولوٹ گیا اور ہلاکو خان کا امیر لشکر ناکامی کی خوارزم کے باشندوں کا ہجوم ورر المدروحان و امیرسلرناکای لی است که شام موگئی۔ پھر جب وہ اپنے خیمے میں واپس پہنچا تو اس مات میں ادھ اُدھر بھکار ہا۔ یہاں تک که شام موگئی۔ پھر جب وہ اپنے خیمے میں واپس پہنچا تو اس حالت میں ادھر اُدھر بھکار ہا۔ یہاں تک کہ شام موگئی۔ پھر جب وہ اپنے خیمے میں واپس پہنچا تو اس سیری نے فرمایا۔

جر میں اس میں اس میں اور ان کے مکانوں کو آگ اگا دی گئی؟" ہلا کوخان اس میں اور اس کے مکانوں کو آگ اگا دی گئی؟" ہلا کوخان نے انہائی عفیناک کہے ہی اپنے امیر کشکرسے بوچھا۔

، ہوں . «نہیں شہنشاہ! آپ کا بیغلام کچھ بھی نہ کرسکا۔'' امیرلشکر ہلاکوخان کے سامنے گھٹنوں کے ہل «نہیں شہنشاہ! آپ کا بیغلام کچھ بھی نہ کرسکا۔'' امیرلشکر ہلاکوخان کے سامنے گھٹنوں کے ہل

جَكَ مُها-"اس كى وجه؟" بلا كوخان كى قهرآ لودآ واز كِيمَ اور بلند ہوگئ تھى -

"شبنثاه میری بات بریقین نہیں کریں گے مگر میں جو کچھ عرض کررہا ہوں وہ حرف بہحرف مج ے۔ 'امر شکر نے کا بیتے ہوئے لہج میں کہا۔'' جب تا تاری شکرخوارزم کے قریب پہنچاتو چند محول کیلئے ہاری آ تھوں کے سامنے اندھیراسا تھیل گیا۔ پھر جب بیتار کی دور ہوئی تو وہاں پچھ بھی نہیں تھا۔ تا مدنظرا یک لق ودق صحراد کھائی دے رہا تھا۔ ہم بہت دیر تک اپنے ہدف کی تلاش میں بھٹکتے رے

مُر کچه حاصل نه ہوا۔ایبا لگنا تھا کہ جیسے خوارزم کی پوری آبادی کوز مین نگل کئی ہو۔'' ہلاکوخان نے بوی حمرت کے ساتھ اپنے امیر لشکر کی گفتگوئی اور نیا فرمان جاری کرتے ہوئے کہا۔''کل صبح پھر حملہ کرو۔ میں یہی تو جا ہتا ہوں کہ خوارزم شہر صحرامیں تبدیل ہوجائے۔'' دوس دن نماز فجر کے بعد حضرت شیخ نجم الدین کبری ؒ نے اسی مٹی کے پیالے سے پائی پیااور

اسے دوبارہ چٹائی پرالٹ دیا۔ تا تاری کشکرایک بار پیر جوش و فروش کے ساتھ خوارزم کی طرف بردھا مگر جب شہری حدود میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ وہی واقعہ پیش آیا۔ ورتک انسانی آبادی کا نام ونشان تک نہ تھا۔ تا تاری په

تشكرنا كام ونامراد والبس لوث گيا\_ ہلاکوخان نے دوبارہ یہ ماجراسنا تواپنے امیراشکر پر برہم ہوگیا۔'' تو جھوٹا ہے یا پھر تیری آنکھوں کی نیز ، کا سیم روتی زائل ہو چکی ہے۔''

"شہنشاہ! میں جھوٹ بھی نہیں بولتا اور میری مینائی بھی برقرار ہے۔" یا تاری امیر لشکر نے ایک ایک افظ پرزوردیتے ہوئے کہا گرخوف ودہشت ہے اس کی آوازلرزر ہی تھی۔ ہلاکوخان کا عصراس وقت مندا ہوا جب ہزاروں سپاہیوں نے اپنی زہبی رسم کے مطابق قسمیں کھا کراس واقعے پر گواہی . ک دئ۔ پھراں نے اپنے سپر سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔''میں تجھے ایک موقع اور دیتا ہوں۔اگر تو پُوبِم نې میم نا کام رباتو می<sup>ل</sup> خو انشکر تا تارکی قیادت کروں گا۔"

میسرے دن بھی وہی صورتحال پیش آئی۔ تا تاریوں کی آٹھوں کے سامنے ایک طویل وعریض

صحراکے سوا کی خہیں تھا۔

چوتھے دن ہلا کوخان بینس نفیس ایک لشکر جرار لے کرخوارزم کی طرف بڑھا۔ ع

حضرت فی تحقیم الدی کبری گنے اپ مخصوص تبسم کے ساتھ فرمایا۔ ''آخر مشیت اللی کیا ہے؟" ''مشیت اللی یہ ہے کہ فتنہ تا تارتم ہاری دعاؤں سے نہیں ٹلے گا۔''مردغیب نے کہا۔''زور مملیہ بھی خبر ہونا چا ہے کہتم اسی فتنے کے دوران جام شہادت نوش کروگے۔''

''سجان الله! سجان الله!''حفزت شخ جم الدین کبری کے بوٹوں کا مہم گرا ہوگیا۔ پھر آپ ما ای مٹی کے پیالے سے پانی پیا اور اسے چٹائی پر سیدھار کھ دیا۔ اس کے بعد حفزت شخ ''نے اپنے مریدوں کوطلب کر کے فرمایا۔

''' بیفتنهٔ تا تاربهت خوفناک اور جان لیوا ہے۔اس لئے تم سب لوگ اپنے اپنے علاقوں کوہائی لوٹ جاؤ۔خدامتہیں انسان نمادرندوں کی خوراک بیننے سے محفوظ رکھے۔''

بعض مریدوں نے عرض کیا۔'' ابھی تک آپ کی دعاؤں کے طفیل بیٹ ہرفتد گروں کی ہور اُ سے محفوظ ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کی مزید دعاؤں سے بیہ ہنگامہ دارو گیر مستقل طور ہڑتا ہو جائے گا۔''

'' ہرگر نہیں!'' حضرت شیخ نجم الدین کبر کٰ ؒنے پُر جلال کیجے میں فر مایا۔''اس مہلت کوغنیمت ہانہ اور خفیہ راستوں کے ذریعے اس شہرے نکل جاؤ۔''

۔ حضرت شیخ " کا جواب س کر مریدوں نے اپنی اپنی سواریاں تیار کیس اور پھر پیرومرشد، درخواست کی کہوہ بھی ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں۔

حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کی پی دریتک خاموش رہے پھر مسکراتے ہوئے فرمانے لگے۔ "بہنرہا ہے کہ تم لوگ میری بات مان لواور عافیت کے سائبان کی طرف چلے جاؤ۔ میرا خیال چھوڑ ددکر تمہارے شیخ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ "

آخرآپ کے تمام مرید خانقاہ ہے رخصت ہوگئے۔ بس چند جانثار خادم رہ گئے تھے جوا پنائ کو تنہا چھوڑ کر جانے پر رضامند نہیں تھے۔ حضرت نجم الدین کبرگی "نے اپنے ان خدمت گادلاگا مخاطب کرتے ہوئے فر مایا۔" کل تک ہمارے لئے گوشد شینی جائز تھی مگر آج حرام ہے۔اللہ کا ٹا لے کر اٹھواور کا فروں سے جہاد کرو۔ بہت ساع سن چکے، اب شمشیروں کی جھنکار سنو۔ بہت دن کر چکے، اب سب سے بڑااور آخری وظیفہ پڑھو۔"

سریچی، بسب سے برااور اس وسیسہ پر رہ یہ کہہ کر حضرت شیخ مجم الدین کبرگی ّ اپنا خرقہ پہنا، کمر باندھی اور تلوار لے کر خانقاہ ہے ب<sup>ابرال</sup> آئے۔ پھراتنی بہادری سے لڑے کہ کئی تا تاریوں کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔ خانقاہ کے ایک تو<sup>ی</sup>

میں پہنے رضرب لاالہ نے نفس سے بنوں کول کرنے والاصوفی جب میدان کارزار میں اتراتوا کی پر میدان کارزار میں اتراتوا کی پر میں پیمنے رضرب کا دراس نے کئی کا فروں کے سرفلم کردیے۔ یہ خونی معرکہ بہت دریتک جاری رہا۔ ابھی عزمیٰ بین بین کبری سے بازووں کی توانائی باتی تھی کہ ناگہاں ایک تا تاری کا زبرآ لود تیرآپ منزی بین من بیست ہوگیا۔ حضرت شخ تنظیم بیست ہوگیا۔ حضرت شخ نظم اور سرخ کفن پہن کرخالق حقیق کی بارگاہ میں حاضر ہوگئے۔ بہد بازی بین کبری سمالہ بین جسمین الدین چشتی تھے۔ حضرت خواجہ حین الدین چشتی تنظیم جانباز صوفی کی صحبتوں سے زمائی ماہ تک حضرت شخ جم الدین کری خدمت میں حاضر رہے اور ایک عظیم جانباز صوفی کی صحبتوں سے زمائی ماہ تک حضرت شخ تن کی خدمت میں حاضر رہے اور ایک عظیم جانباز صوفی کی صحبتوں سے زمائی ماہ تک حضرت شخ تنے کے حضرت خواجہ میں حاضر رہے اور ایک عظیم جانباز صوفی کی صحبتوں سے

اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی " بغداد تشریف لے صحیح اور حضرت شیخ عبدالقا در جیانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضرت خواجہ معین الدین چشتی "نے انداز آ 553 ھیں حصول علم کیلئے طویل سفراختیار کیا تھا۔ اس وقت حضرت خواجہ کی عمر مبارک 17 سال تھی ۔غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی "نے 561 ھیں وفات پائی۔ اگر ماہ وسال اور اعداد وشار کے آئینے میں واقعات کا جائزہ لیاجائے تو حضرت غوث اعظم کے وصال کے وقت خواجہ عین الدین چشتی " اپنی عمر کے بچیدویں سال سے گزرد ہے تھے۔ اس طرح یہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ حضرت خواجہ نے ضرف سات سال کے مختوع صے میں تمام غربی اور دیوی علوم میں مہارت حاصل کی ۔یہ قدرت خداوندی کا ایک کرشمہ بھی ہے اور اس مردمومن کی تربیت کا اہتمام بھی جے ستعقبل قریب میں مملکت ہند کی سلطانی کے عہدے پرفائز کیا جانے والا تھا۔

غوث اعظم محضرت خواجہ معین الدین چشی کے ساتھ نہایت عزت واحترام سے پیش آئے اور برل محبت سے اپنامہمان بنایا۔ ای زمانے میں ایک عجیب وغریب واقعہ پیش آیا۔ روایت ہے کہ ایک دن حفرت خواجہ معین الدین چشی اداس بیٹھے تھے غوث اعظم کے مریدوں نے اس بات کوشدت سے محمول کیا اور تمام صورتحال این مرشد کے گوش گڑ ارکر دی۔

جواب میں غوث اعظم نے فر مایا۔ 'و مجھے خواجہ چشتی گی اداس کا سبب معلوم ہے۔ بے شک! تم لوگ ان کے جم کی تواضع کررہے ہو محر خواجہ گی روح بھو کی ہے۔ جب تک انہیں روحانی غذا نہیں ملے کی اس وقت تک وہ ای طرح مفموم رہیں گے۔''

عوث اعظم حفرت شنخ عبدالقادر جیلانی گااشارہ محفل ساع کی طرف تھا۔سلسلۂ چشتہ کے بیشتر کر نہایت ووق وشوق سے ساع سنتے سے ۔اس کے برعس غوث اعظم سے قادر یہ سلسلے میں کمل کر یہ کیا جاتا تھا۔ بری عجیب صورتحال تھی لیکن حضرت غوث اعظم نے صرف حضرت خواجہ کی خاطر محفل سائ آراستہ کرنے کا تھم دیا۔ بغداد کے انتہائی متقی اور پر ہیزگارلوگوں میں سے ایسے افراد کا انتخاب کیا گیا جونہایت خوش گلوتھے۔ پھرا یک علیحدہ مکان کا انتظام کیا گیا جس میں میمفل ساع منعقد

شخ عبدالقادر جیلانی کے مہمان تھے اور روحانی طور پراپنے امام حضرت ابوحنیفہ کا ہری طور پر اپنے امام حضرت ابوحنیفہ کا ہری طور پر حضرت ام کو طوظ نہیں کا ہری طور پر حضرت ام کو کو طنہیں کے ۔ پیر قبین مقام ہوشی تھا گر افسوب کر دیا جس کے ۔ پیر قبین مقام معین الدین چشتی کی ذات سے جذب وستی کا ایک ایسا واقعہ منسوب کر دیا جس کھا اور حضرت خواجہ بہتر تھی ہے۔ جہتر تھی ہے۔

ی بیان کوئی مخابش موجود ہیں ہا۔ کی بیان کوئی مخابش موجود ہیں ہا۔ اکٹر تذکرہ دنگاروں نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ بغداد سے رخصت ہوتے وقت غوث اعظم حضرت شیخ عدالتا در جیلائی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اپنا خرقہ بھی مرحمت فر مایا تھا۔سلسلہ چشتیہ کے عدالتا در جیلائی نے حضرت سیدائش نے جہا تگیر سمنانی نے بھی اپنی کتاب' لطا کف اشرفی'' میں بھی اس طرف عظیم بزرگ حضرت سیدائش نے جہا تگیر سمنانی نے بھی اپنی کتاب' لطا کف اشرفی'' میں بھی اس طرف عظیم بزرگ حضرت سیدائش نے اس واقعے کی صحت سے انکار کیا ہے۔

مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت ابوصنیفہ سفر میں تھے کہ نماز کا وقت آگیا۔ اتفاق ہے آپ جس مجبور واقعہ ہے کہ ایک محرت امام ابو میں تھے کہ نماز اور مجبورت امام ابو منینڈ کی بس و چیش امام کی اجباع میں حضرت امام الکا کے طریقے سے نماز اواکی۔ امام الک کے طریقے سے نماز اواکی۔

مناز کے بعد جب حاضرین مجد نے حضرت امام ابوحنیفہ سے دریافت کیا کہ اپنا علیحدہ مسلک مناز کے بعد جب حاضرین مجد نے حضرت امام ابوحنیفہ سے دریافت کیا کہ اپنا علیحدہ مسلک رکھتے ہوئے آپ نے فقہ اکئی کے مطابق نماز کیوں اداکی ، توجواب میں امام اعظم نے فرمایا۔ ''مجھ پر مالک بن انس کا اتنا احتر ام تو واجب ہے کہ میں ان کی مملکت میں انہی کے قوانین پر مملکت میں انہی کے قوانین پر مملک میں انہی کے قوانین پر میں کروں''

ای واقعے کی روثنی میں ہمیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے بھی ای حسن عمل کی توقع رکھنی ہے گئی۔

بغداد کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی " د تیم بیز'' نشریف لے مجئے ۔ان دنوں وہاں مشہور پرزگ حضرت خواجہ ابوسعید تیم بیزی قیام فرما تھے ۔حضرت نظام الدین اولیاءانہیں خراج عقیدت پیش ہونے والی تھی۔اس کے بعد حضرت غوث اعظم نے حاضرین سے فرمایا۔ ''اگر کوئی اور شخص بھی ساع کی خواہش رکھتا ہو تو اسے بھی اطلاع کر دو۔'' میہ کہہ کر آپ ہا مریدوں کے ساتھ خانقاہ میں تشریف لے گئے۔

ایک طرف حضرت عبدالقادر جیلانی درس دے رہے تھے اور دوسری طرف حضرت خواہ ہم الدین چشتی کی محفل ساع جاری تھی۔ وعظ کہتے کہتے اچا تک حضرت خوث اعظم خام ش اور الدین چشتی کی محفل ساع جاری تھی۔ وعظ کہتے کہتے اچا تک حضرت خوث اعظم خام ش اور یہ الدین چشتی کی محفل ساع جاری تھی۔ وحمر شدی طرف دیکھا۔ چند لمحول کے سکوت کے بعد حظم التحد التقادر جیلانی ترخیک دیا جیسے آپ کی جا رہے ہوں مجلس وعظ پر گہرا سکوت طاری تھی۔ حاضرین نے اپنی زندگی میں پہلی بار حضرت اعظم کواس حالت میں دیکھا تھا۔ جیسے جیسے وقت گر رتا جار ہا تھا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک کی رقمت بدت بدت میں دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ حضرت غوث اعظم اپنی عماہ کہ دیا و ڈال رہے ہیں۔ ہر ذہن پر بیٹان تھا اور ہر آنکھ جیران تھی۔ یہاں تک کہ حضرت غوث الحلی دیا و ڈال رہے ہیں۔ ہر ذہن پر بیٹان تھا اور ہر آنکھ جیران تھی۔ یہاں تک کہ حضرت خوث الحلی حضرت خوث عبدالقادر جیلانی پر بہت در پر کیا طاری رہی۔ پھر آ مبارک سرخ ہوگیا۔ عقیدت مند لرز آگئے۔ حضرت خوث عبدالقادر جیلانی پر بہت در پر کیا طاری رہی۔ پھر آ مبارک سرخ ہوگیا۔ عقیدت مند لرز آگئے۔ حضرت غوث اعظم نے اپنا عصا ایک طرف الا

رور بی محص به به در میں ہے۔ ''خواجہ معین الدین چشتی "بالت وجد میں تھے۔اس عاشق جانباز کوروکنا بہت مشکل تفایا گا مداخلت نہ کرتا اوران کے جذب کی یہی کیفیت برقر اررہتی تو اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں ذخاہا بی نہ اُلٹ جائے۔'' بی نہ اُلٹ جائے۔''

اکثر تذکرہ نگاروں نے غوف اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے حوالے سے ال والفا بوے جذباتی انداز میں بیان کیا ہے۔ شایداس طرح وہ حضرت خواجہ معین الدین چشی گاراتا عظمتوں کا اظہار کرنا جا ہے تھے مگر جوش عقیدت میں ان لوگوں نے موقع اور کل کی زائلا فراموش کر دیا۔ انہیں یہ بھی احساس نہیں رہا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشی سکسی مرد پردگ ا مہمان تھے اور جس سرزمین پر میمفل ساع منعقد ہوئی تھی، اس کی روحانی حیثیت کیا ہے؟ مہمان تھاور جس سرزمین پر میمفل ساع منعقد ہوئی تھی، اس کی روحانی حیثیت کیا ہے؟ حضرت خواجہ کے وجد وحال کے اثر سے سرزمین بغداد کا اُلٹ جانا، جذب و میں جورہ اور کے میں اور قبط کی کوئی حیثیت نہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشی جس کی خطر میں میں میں الدین خواجہ معین الدین کے عبدالقادر جیلانی تھیے عظیم بزرگ خصرف موجود تا حضرت خواجہ کے میز بان بھی تھے۔ اس صور تحال میں یہ کیسے مکن تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین کی حضرت خواجہ تعید الثان تا کے حال ہوجاتے اور سرز مین بغداد ڈگرگانے گئی۔

دوسرے بید کہ بغداد میں بڑے بڑے آئمہ اور مجہد آسودۂ خاک ہیں۔ان ہی عظیم انشان آ میں امام اعظم حضرت ابوصنین بھی شامل ہیں۔مسلک کے اعتبار سے حضرت خواجہ میں الدہل ''دفقہ'' پڑمل کرتے تھے۔اب صورتحال کو اس طرح سجھنے کی کوشش کی جائے کہ حضرت ''فقہ 'حفی'' پڑمل کرتے تھے۔اب صورتحال کو اس طرح سجھنے کی کوشش کی جائے کہ حضرت

کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

'' حضرت شیخ ابوسعی تمریزی گرندے پائے کے بزرگ تھے۔ان کے فیوض و برکات کا پیمالی ہزاروں مرید تھے مگرستر مریدایسے تھے کہ جن میں سے ہرایک کو ولایت کا درجہ حاصل تو اللہ مریدوں میں حضرت شیخ جلال الدین تمریزی بھی شامل تھے جنہیں تصوف کی دنیا میں ہرم پر ز حاصل ہے۔''

حفرت خواجہ معین الدین چشی ؒ نے حضرت شیخ ابوسعید تبریزیؒ کی خدمت میں بہت کم وقت اُل مگر چند دنوں کی بیصحبت بھی اپنی تا ثیر میں اسمبر کا درجہ رکھی تھی۔

حضرت خواجہ معین الدین چتی تتریز سے اصفہان تشریف لائے۔ وہاں اس وقت مشہور اللہ حضرت شخ محمود کی صحبتاں محضرت شخ محمود کی صحبتاں معنیا ہوئی کے دنوں تک حضرت شخ محمود کی صحبتاں فیضیاب ہوئے ان ہی دنوں آپ نے ایک نوعمرلڑ کے کو دیکھا جو درویشوں سے نہایت عقیمین الشریق محمود اصفہائی گی ذات بہ تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چتی کی آ مدسے پہلے وہ اڑکا حضرت شخ محمود اصفہائی گی ذات بہت متاثر تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ حضرت شخ کے صلفہ ارادت میں شامل ہوجائے۔ گر جب اللہ باست متاثر تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ حضرت شخ کے صلفہ ارادت میں شامل ہوجائے۔ گر جب اللہ اصفہان سے رخصت ہوئی اللہ کی ساتھ مولیا۔

رہ من ماہ مدادی۔ اور معین الدین چیزگی تلاش ہے؟''ایک دن حضرت خواجہ عین الدین چین الدین چین الدین چین الدین چین ا اس لا کے سے یو چھا۔

" آپ کی قربت مے سوا کھ نہیں چاہتا۔" لاے نے عرض کیا۔

'' میں تو خود درویشوں کا خدمت گزار ہوں ہمہیں کیا دے سکتا ہوں؟'' حضرت خواجہ تعین اللہ ا چشتی '' نے لؤ کے کوٹا لنے کیلئے فر مایا۔

، کی کھی سہی مگر جھے اپنی خدمت کا موقع دیجئے۔'الڑ کے کا لہجہ عقیدت سے سرشار تھا۔''کلااُ ہے؟ بداللّٰد جانے مگر میرے مخدوم تو آپ ہیں۔''

حبت یں چھپاریا۔ بعد میں بہی لڑ کا اولیائے ہند کا تا جدار بنا اور آج ساری دنیا اسے حضرت قطب الدین بختار کا

اصفہان کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشی مخترقان تشریف لے گئے۔ یہاں دوسال کی آ آپ نے وعظ فر مایا اور ہزاروں انسانوں کوراہ راست پرگامزن کیا۔ پھر آپ یہاں ہے ابرالان ایک شہراستر آباد چلے گئے۔ان دنوں استر آباد میں ایک مرد کامل حضرت شیخ ناصرالدین آیا مزاد ہے جن کا سلسلہ دوواسطوں سے مشہور صوفی حضرت بایزید بسطامی تک پہنچتا ہے۔ حضرت شیخ ناصرالد ہی

ی مر 122 سال تھی۔ حضرت خواجہ چشتی کئے ان ہزرگ کے بڑے بڑے کمالات و کیھے۔ ان ہی کی مر 122 سال تھی۔ حضرت شیخ ناصرالدین سے سمان سے متاثر ہوکر آپ ٹی ماہ تک استرآ باد میں قیام پذیر رہے اور حضرت شیخ ناصرالدین سے

نیفی روحانی حاصل کر ہے۔ اسرآ باد کے بعد ہرات تشریف لائے۔ ہرات افغانستان کا ایک شہر ہے جواریان کی سرحد کے اسرآ باد کے بعد ہرات خواجہ معین الدین چشتی "ون بھر شہر میں گھومتے اور رات ہوتے ہی مشہور قریب دافع ہے۔ حضرت خواجہ عبداللہ انصاری کے مزار مبارک پر حاضر ہوجاتے۔ یہاں ساری رات ذکر و بیارے میں مشغول رہتے اور عشاء کے وضو ہے شبح کی نماز اداکرتے۔ عادت میں مشغول رہتے اور عشاء کے وضو ہے شبح کی نماز اداکرتے۔

عبادت میں مشغول رہے اور سماء ہے و رسے میں مائی دینے گئے۔ نتیجناً مقامی کی جورن بعد آپ کے زوق ریاضت کے چرچے پورے شہر میں سائی دینے گئے۔ نتیجناً مقامی باشدوں کا ایک بجوم حضرت خواجہ معین الدین چشتی آگے گردست آیا۔ ہزاروں ضرورت مندانسان اپنی بجیب درخواستیں لئے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لئے۔ مخلوق خدا کی کثرت سے حضرت خواجہ کی عبادت میں خلل پڑنے لگا۔ مجبوراً آپ ہرات سے سبز وارتشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ کی عبادت میں خلل پڑنے لگا۔ مجبوراً آپ ہرات سے سبز وارتشریف لے گئے۔

ابھی سبزوار میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے قیام کو چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ مقامی باشدوں کی ایک جماعت بطور خاص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پھران ستم رسیدہ لوگوں نے بڑے در دناک لیجے میں اپنے حالات بیان کئے۔

بڑے دروہا ک ہے۔ ہیں ہے قامات ہیں۔۔ ''شخ! ہم اہل شہر کی جانب ہے آپ کے حضور ایک درخواست لے کرآئے ہیں۔ یہاں کا گورز یادگارٹیرا یک ظالم حکر ال ہے۔ اس کے جابر اندرویے سے مخلوق خدا ننگ ہے۔ لوگ رحم کی بھیک مائٹے مائلے قبروں میں سو گئے مگر اس پر بچھا اثر نہیں ہوتا۔ اب تو ہرگز رنے والے دِن کے ساتھ اس

المصامع مرون ال موسط مران پر به تعامر این ہویا۔ اب وہر رائے وہر رائے وہ سال سے کا سال کے طام است کے علم واقعہ کے علم ان کے ایک کے دو ہدایت بال میں کہ اس کے اس کے اس دعائے خیر فرما کمیں کہ وہ ہدایت باجائے۔ یا جم بدوعا کردیں کہ اس کی ہلاکت ہے اس اہل شہر کو نجاحہ مل جائے۔ ''

تفریت خواجہ عین الدین چشتی ؓ نے سبز وار کے باشندوں کی فریاد تی اورانہیں یقین ولایا کہ خداوند نوالجلال بہت جلداس شہر کے رہنے والوں پراینے کرم کی بارش کرےگا۔

وسرے دن حضرت خواجۂ گورزیار گارمجد کے دربار میں تشریف لے گئے بحل کے دروازے پر بنگا کرآپ نے دربان سے کہا۔

''اپنے حاکم کوخر کروکہاں سے درویش معین الدین ملنا جا ہتا ہے۔'' 'دبان نے حاکم سزوار کواطلاع دی لیکن یا دگار محمد کا غرورا نتہا کو پہنچ چکا تھا۔اس نے غضب ناک شخوش در مان کو جواریں ا

'میرے پائ کی نظے بھو کے فقیر سے ملنے کا وقت نہیں ہے۔''

م الربان والهن آیا اور جیسے ہی اس نے پارسے سے 0 وقت ہیں ہے۔ اور دربان نے مطبرا کر حفرت خواجہ عین الدین چثتی سے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا، اس کی

روح کا بنے کی ، ہاتھ ہے کموارچھوٹ کئی اورزین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔

حضرت خواجہ معین الدین چشی "کسی اجازت کے بغیر کل کے دروازے میں وافل ہو اور سے در بان کی نظر پڑی تو وہ آپ کورو کئے کیلئے آگے بڑھا تمراس کا بھی وہ ہی حشر ہوا جہ پائے کہ یادگا رمجمصور تحال کو تحض کی لڑا گئے کا ہوا تھا۔ پھر کمل میں ایک شور سابر یا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ یادگا رمجمصور تحال کو تحض کی لڑا گئے حضرت خواجہ معین الدین چشی اس کے کمرے میں داخل ہوگئے جہاں بیٹھ کر وہ منگ دل ما کہا تقدیر وں کے فیصلے کرتا تھا۔ در بار میں پلچل می چھٹی ۔ حضرت خواجہ کے جلال معرفت کا بڑا کہ جس پرنظر پڑتی ، اپنے ہوش وحواس کھو بیٹھتا۔ یادگا رمجمہ نے آپ کودیکھا تو خوف ورہڑ یا گئے۔ کے اس کا عنے لگا۔

'' میں وہی بھوکا نگا فقیر ہوں جس ہے تونے لمنا بھی گوارہ نہیں کیا۔'' گورنر کے دربار ٹی ہو خواجہ معین الدین چشی گیا ہوں کہ تو تھے بنا پا خواجہ معین الدین چشی گیا ہوں کہ تو تھے بنا پا کہ خواجہ معین الدین چشی گیا ہوں کہ تو تھے بنا پا کہ خون میں وہ بوئی چندر وغیوں کی بھیک دے دے یا مخلوق خدا کے جسموں کو بر ہو کر کہ ہو کہ کہ امیر ہے حوالے کر دے۔ میں تو اس لئے آیا ہوں کہ جست تمام ہوجائے۔اس بھی تیرے جسم اور تیرے افتد ارکوز مین نگل لے بحق کی نافر مانیوں سے باز آجا۔ تو جن پر تم فر الله انہیں ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا تھا۔ بساط ہستی پر تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ تھے۔ پہلے انہیں ان کی ماؤں نے تا واد کھم گیا ہوں ہو تھا۔ حاضرین مردوں کی طرح سائے اور کے دربار پر کسی قبرستان کا سا گمان ہور ہا تھا۔ حاضرین مردوں کی طرح سائے اور یادگا رکھم مفلوج ہوکررہ گیا تھا۔ حصر تین مردوں کی طرح سائے اور یادگا رکھم مفلوج ہوکررہ گیا تھا۔ حصر تی ادا کرکے واپس جانج بھی تک باتی تھے۔

وسرے دن سبز وارکے باشندوں نے اپنی آنکھوں سے بینا قابل یقین منظرد کھا۔ اِدَّاٰہُ اِللہ اِللہ یَ اِللہ یَ اِللہ یَ اِللہ یہ اللہ یہ اور رور کرا پے گاہ اِللہ اللہ یہ معافی ماضر ہوا اور رور کرا پے گاہ اللہ معانی مائنے لگا۔ آپ نے اس کے حق میں دعائے خیر کی اور اللہ کی زمین پرعدل وانسان آئر کی معافی میں دعائے خیر کی اور اللہ کی زمین پرعدل وانسان آئر آپ نے لئا کی ہدایت فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی گور زسنر وار بہت سے تحاکف لے کرآیا تھا گرآپ نے لئا وقد دیکھ اور نہیں کی ہدایت و یادگار محمد کے لئم وقد دیکھ اور نہیں کی ۔ تمام قیمتی سامان اور زرنقد ان محمد کے بھے۔

چیے تھے۔ حامد بن فضل اللہ جمالی سولہویں صدی عیسوی میں ایک نامور سیاح، ادیب، شاموارہ اللہ اللہ علی سولہویں صدی عیسوی میں ایک نامور سیاح، اور میں فرورہ بالا واقعے کو محتصرا المانی اللہ میں فرورہ بالا واقعے کو میں میں اللہ اللہ میں چشتی سے تیام ہزاراً کیا ہے، جو بہر حال زیادہ معتبر ہے۔ جمالی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے تیام ہزاراً کیا ہے، جو کل محتے ہیں۔

۔ . دے ہے ہیں۔ یہاں کا حاکم یادگارمحمرایک فاسق و فاجرانسان تھا۔اس کی درشت مزاجی کی پیکیفیٹ تھا گ<sup>ا</sup>

معولی باتوں پخضبناک ہوکر بے گناہ انسانوں کو شخت سزائیں دیتا تھا۔ دل ود ماغ پر گمراہی اور نفاق معولی باتوں پخضبناک ہوئے تھے۔ روح اس قدر کثیف اور غلیظ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا المعیرے چھائے ہوئے تھے۔ اور تعلیم کشان میں تو بین آمیز الفاظ استعال کر کے انجین نجف وعداوت رکھتا تھا اوران مقدس ہمتیوں کی شان میں تو بین کا موں پر رکھے گئے تھے، انہیں محل محل میں تعلیم کا مقام انتہا ہیتی کہ جن لوگوں کے نام صحابہ کرام کے ناموں پر رکھے گئے تھے، انہیں معلم تک تھے۔ کا تا تھا۔ انتہا ہیتی کہ جہاں پہنچ کر مستقل اذبیتیں پہنچا تار جنا تھا۔ قلب کی یہی سابھی یادگار محمد کواس مقام تک تھے۔ کا کہ تھی جہاں پہنچ کر مستقل اذبیتیں پہنچا تار جنا تھا۔

ان جم من شیطان طول لرجاتا ہے۔ اس نے شہر کے باہرا میں باغ لگایا تھا جسے وہ جنت کہدکر پکارتا تھا۔ یہاں اکثر قص وسرور کی اس نے شہر کے باہرا میں باغ لگایا تھا جسے وہ جنت کہدکر پکارتا تھا۔ یہاں اکثر قوش ہر پار ہتا۔ مخلیں گرم ہوتمی خواجہ معین الدین چشتی ہلے دن شہر سنر وار میں واخل ہوئے تو آپ نے اس باغ کارخ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہلے دن شہر سنر وار میں واخل ہوئے تو آپ نے اس باغ کارخ کیا تھا۔ افعال سے اس وقت کوئی بھی ور بان موجود نہیں تھا۔ حضرت خواجہ باغ میں تشریف لے مسے اور یادگار مجد کی بنائی ہوئی حوض میں عنسل فر مایا۔ حوض کا پانی خوشبوؤں میں بسا ہوا تھا۔ عسل کے بعد اور یادگار مجد کی بنائی ہوئی حوض میں عنسل فر مایا۔ حوض کا پانی خوشبوؤں میں بسا ہوا تھا۔ عسل کے بعد آپ نے دور کھت نماز اوا کی اور تلاوت کلام پاک میں مشغول ہوگئے۔

پ ے دورست در است کا کہاں ایک نیک دل فض کی نظر حضرت خواجہ معین الدین چشتی "پر پڑی۔ وہ تیزی ہے آپ کے قریب آیا اور کا نیخ ہوئے کہ جہ آپ قریب آیا اور کا نیخ ہوئے کہ جمعین الدین چشتی کے باہر وسفاک انسان کی تفرق گاہ ہے۔ آپ ہماں ہے جلے جا تیں۔ اگر وہ ادھرآ گیا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ ' دراصل اجنبی شخص حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مقام سے نا واقف تھا۔ اس لئے از راہ ہمدردی آگاہ کرنے چلا آیا تھا تا کہ آپ

یادگار محرکے طلم وہتم سے تحفوظ رہیں۔

حضرت خواجہ نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا بلکہ فر مایا۔ ''تم بھی اس درخت کے سائے کے نیچ بیٹھ جاؤ جوض کے زدیک ہے۔ '' اجنبی محض آپ کی بات من کر ظھرا گیا۔ ابھی وہ صورتحال کو بھی ہی نہیں پایا تھا کہ استے میں یا دگار محمد کے بچھ ملازم نظر آئے۔ اجنبی محض کا چہرہ خوف سے زرد پڑگیا۔ بھی ہی نہیں پایا تھا کہ استے میں یا دگار محمد کے بچھ ملازم نظر آئے۔ اجنبی محض کا چہرہ خوف کے زرد پکھا گیا۔ حضرت خواجہ ہوئے وہ کھا چہا کے در سال کا بیام کھا کہ ان کی اور اپ چھا جوائی ہوگئیں۔ چپ چاپ حوض کے کنارے قالینیں بچھا کی اور ان پر شراب کی صراحیال کا بیاک بوئئیں۔ جپ چاپ حوض کے کنارے قالینیں بچھا کی اور ان پر شراب کی صراحیال کا بیاک باغ میں آپ ہوئی۔ حضرت خواجہ میں آپ نے باغ میں آپ نے است خواجہ میں آپ نے دور بحد کے دور بحد کی دور بحد کے دور بحد کی دور بحد کے دور بحد کے دور بحد کی دور بحد کے دور بحد کے دور بحد کے دور بحد کی دور بحد کارہ کے دور بحد کے دور بحد کے دور بحد کے دور بحد کی دور بحد کی دور بحد کے دور بعد کی دور بحد کے دور بحد کی دور بحد کے دور بحد کی دور بحد کے دور بحد کی دور بحد کے دور بحد کے دور بحد کے دور بحد کے دور بعد کی دور بحد کے دور بحد کے دور بحد کے دور بحد کے دیر بحد کے دور بحد کی دور بحد کے دور بحد کے دور بحد کے دور بحد کے دور بعد کے دور بحد کے

ا جازت ہے داخل ہوا ہے؟'' ملاز مین بدستور خاموش تھے مگر خوف و دہشت ہے ان کے جسم لرز رہے تھے اور انہیں اپنا بھیا تک انجام بہت قریب نظراً رہاتھا۔

معرت خواجہ معین الدین چشتی ملازمین کی بے چارگی دیکھ کراپنی جگہ سے اٹھے اور یادگار محمد کے

دنیا ہے اس قدر بیزار ہوگیا کہ اپنی دونوں ہو یوں کو بھی طلاق دے دی۔
دنیا ہے اس قدر بیزار ہوگیا کہ اپنی دونوں ہو یوں کو بھی طلاق دے دی۔
جہدون بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی سروارے ' حصار شاد مال' تشریف لائے تو یا دگار
میر بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ پوری زندگی ہیر دمر شد کی خدمت میں بسر کرے گر
میر بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ پوری رشد و ہدایت کیلئے مقرر کیا۔ یکسی عجیب بات ہے کہ
حضرت خواتیہ نے یا دگار محمد کو اس خداکوں کی رشد و ہدایت کیلئے مقرر کیا۔ یکسی عجیب بات ہے کہ
حضرت خواتیہ نے دوگر ادتھا، آج وہی ہوں۔
جو کل تک خود کمراہ تھا، آج وہی ہوں۔

ں میں ور رہی درج علی الفارج (آؤ بھلائی کی طرف)'' اورلوگ اس کی صداس کردوڑے چلے آرہے تھے۔

اورلوگ اس فی صدای شروور کے ہے، رہے ہے۔ یادگارمحدکا مزارآج بھی حصارشاد ماں میں موجود ہے۔ یادگارمحدکا مزارآج بھی حصارشاد ماں میں موجود ہے۔

کوئی انداز کرسکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں ﷺ ﷺ ﷺ ﴿

میں ہے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بلخ تشریف لائے اور حضرت شیخ حصار شادیاں سے رخصت ہوکر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بلخ تشریف لائے اور حضرت شیخ اجمد خضرویة کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔اس تاریخی شہر کے نواح میں مولا ناھیم ضیاء الدین بخی ایک عالم و

ا مرسرویین عاصوری از برجه می بازد. فاضل فخص تھے۔ای مقام پران کا مدرسہ تھا اور پہلی وہ اپنے سیکڑوں شاگردوں کو درس دیتے تھے۔ علیم ضاءالدین ظاہری علوم میں درجہ کمال کھتے تھے گر آئیس تصوف پر اعتقاد نہیں تھا۔اکثر اپنے

شاگردوں ہےکہا کرتے تھے۔ ''قسوف ایک ہذیان ہے جو تیز بخار میں مبتلا لوگ بکا کرتے ہیں۔ بید بیانوں کی باتیں ہیں جن کا کوئی منہوم نہیں''

حضرت خواجہ معین الدیں چشتی ہمیشہ سفر میں تیر کمان ساتھ رکھتے تھے۔ ساتھ میں ایک خادم ہوتا قا۔ آپ جب بھی آبادی سے جنگل کی طرف جاتے شکار کرتے اور اس گوشت سے روزہ افطار فرماتے۔ ایک دن بلخ میں بھی حضرت خواج ؓنے ایک کلنگ کا شکار کیا اور اپنے خادم کو کباب بنانے کا حکم دے کرخودنماز میں مشغول ہو گئے جب تک آپ نماز سے فارغ ہوئے خدام کھانا تیار کرچکا تھا۔ افغان سے اس وقت حکیم ضاء الدین ادھ سے سلام کرتے ہوئے گزرے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے انہیں بھی کھانے کی وجوت دی حکیم صاحب بہت بھوکے تصاس لئے انکار نہ کر سکے اور

ایک نقیر کے دسم خوان پر بیٹھ گئے۔

حفرت خواجہ نے بڑی محبت سے کلنگ کی ایک ران حکیم ضیاءالدین کے سامنے رکھی اور دوسری

خود کھانے گئے۔ جیسے ہی حکیم ضیاءالدین نے بسم اللہ کہہ کراس پر ندے کا گوشت منہ میں رکھاان کی

حالت فیر ہوگئی۔ دل و د ماغ کے سارے اندھیرے دور ہو گئے اور جب روح کی گہرائیوں میں تیز

دونی اتری تو حکیم ضیاءالدین اسے برداشت نہ کر سکے۔اس سے پہلے کہ وہ ہوش وحواس کھو بیٹھتے،

د مرسہ خواجہ میں الدین چشتی تے اپنے آگے ہے گوشت کا ایک مکڑ ااٹھا کر حکیم صاحب کے منہ میں

ضرورت ہیں۔' یادگارمجمہ نے ایک عارف کا کلام سنا مگر جیسے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشی "نے نظر ار ہوئیں اپنی توت کو یائی کھو بیٹھا۔اس کے مصاحب بھی پھروں کی طرح ساکت ہوکر رہ گئے تھے۔' '' پینمجبور انسان بےقصور ہیں۔ یہ تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔'' اتنا کہہ کر حضر سن نہا معین الدین چشی "نے یادگارمجہ کو نگاہ کرم سے دیکھا۔ چند کھوں کی بات تھی۔ وہ لڑکھ ایا اور فرائی ہے طی ح کر بردا جسے کوئی ہے ضرب لاالہ سے زیمین یوس ہو جائے۔ یادگار مجمہ کے نے ہوئی ہو تی ہو

قریب پنچ کر فرمانے لگے۔''فقیرا پی مرضی سے یہاں آیا ہے، اے کی سے اجازت لیا۔ یہ نبد ''

طرح گر پڑا چیسے کوئی ہت ضرب لاالہ سے زمین بوس ہوجائے۔ یادگا رقمہ کے نے ہوش ہوتے ہا'' کے تمام مصاحبوں اور خادموں نے بھی زمین پراپنے سرر کھ دیئے۔ حضرت خواجہ ؓ نے اجنبی فخص سے فرمایا۔''حوض کا پانی لے کراس کے منہ پرچھڑ کو۔'' آپ کاایل

یادگارمحمد کی طرف تھا۔ اجنبی نے آپ کی ہدایت کےمطابق عمل کیا۔ چبرے پرپانی کی چھینٹیں پڑتے ہی یادگارمجراہ آعمیا۔اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر نا کا م رہا۔ بالآخر مجبور ہوکر حضرت خواجہ ؒ کے قدموں سرر کھ دیا۔

ُ '' کیا تو اپنے گناہوں سے تائب ہوگیا؟'' حضرت خواجہ معین الدین چشتی ؓ نے بلند آواز کم ا رمایا۔

''آپ کے طفیل میراسیندروشن ہوگیا۔''اب یادگار محم بچکیوں سے رونے لگا۔''خدا کی تم اللہ اصحاب رسول علیقے ہزرگ ومحترم ہیں۔ان کے قدموں سے لپٹی ہوئی خاک بھی میرے لئے ان کے قدموں سے لپٹی ہوئی خاک بھی میرے لئے ان سے بڑھ کر ہے۔''یادگار محمد بنا دگار محمد بنا در اللہ اللہ بنا محمد بنا در اللہ بنا اللہ بنا محمد بنا در اللہ بنا اللہ بنا بنا محمد بنا در اللہ بنا اللہ بنا محمد بنا تو اللہ بنا اللہ بنا بنا اللہ بنا بنا ہوئی تھیں۔ حضر سے خواج نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا اور پھر دور کعت نماز ادا کرنے کی ہمانی کی اب وہ ایک بدلا ہواانسان تھا۔

کی اب وہ ایک بدلا ہواانسان تھا۔

جب باغ سے رخصت ہونے گئت یا دگار محمد نے آپ کا دامن تھام لیا اور ورخواست کی کہانا ہمیشہ کیلئے شرف غلامی بخشا جائے ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اسے بیعت سے سرفراز فرالیا جیسے ہی آپ نے یا دگار محمد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ یہاں تک کہ جم اللہ دولت تھی پیرومرشد کے قدموں میں ڈھیر کردی۔ حضرت خواج نے جوابا فرمایا۔ ''سیم وزر کرا انبار کوان لوگوں میں تقسیم کردو جواب تک تیرے ظلم وتشد دکا نشانہ بنتے رہے ہیں۔''یادگار محمد انہار کوان لوگوں میں تقسیم کردو جواب تک تیرے ظلم وتشد دکا نشانہ بنتے رہے ہیں۔''یادگار دیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام کنیزوں اور غلاموں کو بھی آزاد کردہ اللہ میں کھی کے دور کے ساتھ ہی تمام کنیزوں اور غلاموں کو بھی آزاد کردہ اللہ میں کھی کے دور کے میں میں کھی کے دور کے اس کے ساتھ ہی تمام کنیزوں اور غلاموں کو بھی آزاد کردہ اللہ میں کھی کے دور کے میں کھی کی کے دور کے میں کھی کے دور کے میں کھی کا دیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام کنیزوں اور غلاموں کو بھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کے میں کھی کے دور کے میں کے دور ک

ا میں مخضر تاریخ ہے ہے کہ پیشہرآ گرہ کے مغرب میں تارہ گڑھ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ا بیرن ابیرن بیازی کی چوٹی پر مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کا بنایا ہوا قلعہ ہے جس کے گردفسیل موجود ہے۔ ہے۔ بہاڑی کی چوٹی پر ے۔ پہر اور تاریخی شہر ہے۔ بعض روایات سے پتا چاتا ہے کہ اس شہر کی بنیاددوسری امیر ہندوستان کا ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ ا بیر بعد رسی البدایے پال نے رکھی تھی۔ آج جہاں بیشمرآ بادے، ماضی بعید میں اس مقام پر ند تھا مدی بیدوی میں راجہ البح پال نے رکھی تھی۔ آج جہاں بیشمرآ بادے، ماضی بعید میں اس مقام پر ند تھا مدن۔ رب میں بہاروں کے اندر بسایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آثار قدیمہ کے شائقین جب بھی اس بلکہ جنب میں بہاروں کے اندر بسایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آثار قدیمہ کے شائقین جب بھی اس ر یں اور اس بات دا ہے ہوئی تھی کہ فی الواقع اس جگہ کوئی شہرآ بادتھا۔ پھر ماہرین نے اسی شہر کواجمیر کہہ ر کاراتھا محکمہ آ فارقد بمد کے مطابق انسانی آبادی بندرج اپنی اصلی جگہ سے بٹتے بٹتے بہت دور جلی کی ۔ چنانچ اجمیر نے ووس میل کے فاصلے پر مغرب اور شال میں ' اجیر آباد' نام کی ایک بستی آج بھی موجود ہے۔ یہی بستی زمانۂ قدیم میں ایک بڑے شہر کا درجہ رکھتی تھی بعض تاریخی کما بول میں اجمیر کو

وگرناموں ہے بھی یاد کیا گیا ہے۔مثلاً جا تگیر، جیراگ،جیمیر، آ دمیر اور جلو پوروغیرہ۔ راجاج پال نے کوہ اراولی کے دامن میں اجمیر کی بستی بسائی تھی اور اسے اپنا پایئے تخت قرار دے کرایک متقل سلطنت قائم کی تھی جب من قوم نے وسط ایشیا سے حملہ کر کے سرز مین ہندکو پا مال کرنا شروع کیااور پھر وہ لوگ تمام پنجاب اور راجپوتانہ پر چھا گئے تو اجمیر کے راجہ نے بھی اطاعت قبول کرل۔ اس کے ساتھ ہی وقت گزرتا رہا۔ آخر ساتویں صدی عیسوی میں اجمیر پر چو ہان راجیوتوں کا بغنہ ہو کیا۔اگر چدراجیوت حکمراں گوجروں کے زیراثر تھے لیکن پھربھی اجمیرا یک آزادریاست تھی۔ دویں صدی عیسوی میں تاریخ ہندوستان نے نیارخ بدلا اورسلطان سبتگین بت پرستول کے علاقوں پرحمله آور موا۔ بظاہر مسلمانوں کی بلغار اتنی شدید نہیں تھی مگر در پردہ وہ ایک خوفنا ک طوفان پرورش بار ہا تھا۔ آخر سلطان محود غرنوی مشرکین پر قبر بن کرنازل ہوا۔ اس نے چھر کے پچار بول کو ایک لیمے کیلئے بھی چین سے بیٹے نہیں دیا جب بھی بے شاردیو تاؤں کے مانے والے اپنی زندگی کیلئے سکون کی چندسانسیں فراہم کرتے تھے مجمود غرنوی کسی برق سوزاں کی طرح لیکتا تھااوران کے آسائش کدوں کوجلا کر خاک کر دیتا تھا۔ 1001ء میں سلطان نے ایج پال کو ذلت آمیز فکلست دی۔ ہندو راجام المانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ اج پال کی زندگی کا بیٹ خر بین تجربہ تھا پھرا سے بیڑیاں پہنا کر سلطان محود غزنوی کے سامنے لایا میا تو وہ ندامت کے بینے میں نہایا ہوا تھااور کسی مجرم کی طرح اس کی گردن خرایک روزاس نے غلا ماند زندگی روزان کے پال زیادہ دن تک طوق رسوائی کابار نہا تھاسکا۔ آخرایک روزاس نے غلا ماند زندگی معتل آ کرخور کی کرلی۔ اے بال کے بعداس کا بیٹا آنند بال تخت نشین ہوا۔ اس نے اپ باپ کا برار کیے کیلئے اجین، گوالیار، کانجر، تنوج، دبلی اوراجمیر کے منتشر حکمرانوں کوایک مرکز پرجمع کرکے مرا مىلمانوں سےمقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔

و ال دیا۔ چندلمحوں میں ان کی حالت سنجل گئی اور پھر بہت دیر تک حضرت خواجہ کے جہرا مراہا دیکھتے رہ گئے محویت کا ہم عالم تھا کہ ایک ساعت کیلئے بھی ان کی نظریں حضرت خواجہ معین الر رہا ج کے رخ روش سے نہیں ہتی تھیں۔

حفرت خواجةً نتبهم فرمات ہوئے پوچھا۔ "مولانا كياد كيررہ ہو؟"

'' بیدد کیجه رہا ہوں کہتم نے میرے علم کا سارا سرما بیلوٹ لیا اور میں پچھ بھی نہ کررکا۔'' عین الدین بلخی نے بڑے اثرانگیز لہج میں کہااور پھرنہایت عقیدت سے بیعت کی درخواست کی وط خواجه معین الدین چشی من بهی جواباشدیدمجت کا ظهار کیا اور عکیم صاحب کی درخواست تیون کرزد حفرت خواجہ معین الدین چشتی "کی بیعت ہے مشرف ہونے کے بعد عکیم ضاءالدین سا سارا کتب خانددریامیں ڈال دیااوران کی بیرحالت ہوگئی۔

نمی دانم که آخر چول دم دیداری رقصم حمر نازم بہایں ذوقے کہ پیش باری رقصم

( میں اس راز کونہیں جانتا کہ آخر دیدار کے دفت کیوں رقص کرنے لگتا ہوں مگر پھر بھی مجھے ہے ہ ناز ہے کہ میں اپنے دوست کے سامنے رقص کرتا ہوں)

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

بلخ کے بعد حضرت خواجہ هین الدین چشتی ؓ نے غزنی میں پھی عرصے تک قیام فرمایا۔ یہاں ﷺ آپ ہدایت نیبی کے منتظر تھے۔ بالآخرآپ کی زندگی کی مبارک ترین ساعت آئی جب ایک مان آپ نے سرور کا نئات حضورا کرم علی کوخواب میں دیکھا۔رسول کریم علی کے خطرت خواج مج الدين چتتي "كواني دعاؤل سے سرفراز كيا اور ہندوستان جانے كى ہدايت فرمائى-آپ كوريا رسالت علية ب سلطان الهند كاخطاب يبلي بى حاصل ہو چكا تھالىكن اذن سفراب ملاتھا۔ آ قاتھ كى اجازت ياتے ہى 586ھ ميں لا مورتشريف لائے۔

رصغیر کے اس تاریخی شہر میں پہنچتے ہی سب سے پہلے مشہور بزرگ حضرت سیاعلی جو بری (واتا بخش کے مزاراقدس پر حاضر ہوئے۔ یہاں آپ نے چاکشی کی۔ (بیر چلہ گاہ حضرت دانا کا آگا آ کے مزار مبارک کے نزویک آج بھی موجود ہے۔اس متبرک مقام کوایک بند کرے کی صورت کم محفوظ کردیا حمیا ہے) حضرت سیدعلی جویریؓ ہے فیض روحانی حاصل کرکے حضرت خواجہ هین الدین چشی ملتان تشریف لے گئے۔

ملتان اس زمانے میں مشرقی علوم ونون كامركز تقاريهال حضرت خواجه معين الدين چيتي في أ سال تك قيام فرمايا اورمنسكرت زبان تيكهي، آپ كيليح اس زبان كى تعليم نهايت ضروري تقي - هفرة خواجہ عنقریب بندوقوم کے سامنے اسلامی تعلیمات پیش کرنے والے تھے۔اس کئے مقالی<sup>ا الل</sup> سے آگاہ ہونا ناگز برتھا۔ ملتان سے آپ وہلی تشریف لے گئے۔ دہلی میں مخضر قیام کے بعد هرن خواجهً جمير شريف روانه ہو مگئے اوراس خطر زمین کوآپ نے اپنی تبلیغ کامستقل مرکز بنایا-

میں دخرے سلطان الہند قیام فرما تھے۔ نماز کا مصلی، پانی کا برتن اورا یک جوڑ الباس۔ یہ تھا شہنشاہ میں دخرے کل سامان۔ کچھ دن تک مقامی را جپوتوں نے آپ کے قیام کا کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ شروع مدونت کا کسامان۔ کچھ دن تک مقامی را جپوتوں نے آپ کے قیام کا کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ شروت موست خواجہ معین الدین چشی کو کھی ایک ایسا جوگی اور سادھو سمجھا گیا جوگئی (نجات) حاصل میں دخیرے ہی کھوٹوں نے حضرت خواجہ کی کرنے کہیا در آپ کے دنیا کے ہی کھوٹی کی وضع قبطع ہندو مندیا سیوں محبوبنہ کی میں آکر آپ کو قریب ہے دیکھا تو بیر راز فاش ہوا کہ اس محتمی کی وضع قبطع ہندو مندیا سیوں میں آگر آپ کو قبیل سلما شروع ہوگیا۔ را جپوت، محضرت خواجہ معین کے اللہ بی نہی کو رائی چبر سے میں ایک ایک شش سے اللہ بی نہی کی در چھتے ہی رہ وہ بیا در ہے تھے لیکن ان کے دل خود بخو داس بزرگ ہستی کی میں کہ جے مقامی ہندو کوئی نام نہیں دے پا رہے تھے لیکن ان کے دل خود بخو داس بزرگ ہستی کی طرف تھنچ چلے جارہ جسے درا جپوتوں کو بیا ندازہ تو ہو چکا تھا کہ حضرت خواجہ ہندو نہ ہب کی مختلف طرف تھنچ چلے جارہ جسے درا جپوتوں کو بیا ندازہ تو ہو چکا تھا کہ حضرت خواجہ ہندو نہ ہب کی مختلف شاخوں میں سے سی بڑل کرنے والے نہیں دیکھا تھا اس لئے حضرت خواجہ کے نہ بہب کی حقیقت جانے میں مہی مہم کی ملمان کوعبادت کرتے نہیں دیکھا تھا اس لئے حضرت خواجہ کے نہ بہب کی حقیقت جانے میں میں سے میں مہم کی مشاف سے تھا سے تھا میں ہیں۔

ے قاصر تھے۔ پھرایک دن کچھراجپوت آپ کی جھونپڑی میں داخل ہوئے۔اس وقت حضرت خواجہ عین الدین چشن ذکر الی میں مشغول تھے۔را جپوت خاموثی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت خواجہؓ اینے اورادو وظائف سے فارغ ہوگئے۔

'''تم لوگ یہاں کیے آئے ہو؟'' حضرت خواجہ معین الدین چشتی ؒنے را جپوتوں سے ان بی کی زبان میں گفتگو کی را جپوت ایک غیر مقامی شخص کے لب و لہجے پر جیرت زوہ رہ گئے۔ ''ہم کچھ دنوں سے یہاں جنگل میں تہہیں تنہا دیکھ رہے ہیں۔'' ایک را جپوت نے تیز لہج میں سے نہ جہر سے بیاں جنگل میں تہہیں تنہا دیکھ رہے ہیں۔'' ایک را جپوت نے تیز لہج میں

"ہم چھودنوں سے یہاں جنفل میں مہیں تنہا و ملھ رہے ہیں۔" کیک راجیوت نے تیز سجھ میں کہا۔ اس کی آواز میں فطری تختی تنگی ہے۔ کہا۔ اس کی آواز میں فطری تختی تنگی ہے۔" آج سوچا کہ تمہاری آ مد کا سبب دریافت کریں۔ آخرتم کون ہو ادر یہاں کس لئے آئے ہو؟"

''کیامیری وجہتے تہیں کوئی تکلیف پنچی ہے؟''حضرت خواجیدگی آواز نرم وشیریں تھی۔ ''نہیں!تم ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتے ہو؟'' دوسرے راجپوت نے کہا۔اس کے ایک ایک لفظ سے قوئ غرورواقد ارکی جھک نمایاں''، '' پھر بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تمہارائس قوم سے تعلق ہے اور تم اجمیر کیوں آئے ہو؟''

"میں مسلمان ہوں اور تہہیں اپنے اللّٰہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔''اب کی بار حضرت خواجہ ؓ کے اللّٰج سے مطال روحانی ظاہر ہور ہاتھا۔

مسلمان کا نام من کرراجیوت چونک پڑے۔ان کے ذہنوں میں بے شار پر چھائیاں لرزنے کھیں۔''کیاتم شہاب الدین غوری کی قوم سے تعلق رکھتے ہو؟''ایک راجیوت نے نہایت تندو تیز مجھٹس اپو چھا۔اس کے الفاظ میں ساری دنیا کی حقار تیں اور نفر تیں سٹ آئی تھیں۔ ''ہاں! وہ بھی میرادینی بھائی ہے۔'' حضرت خواجہ معین الدین چشتی ''را جیوتوں کے اس طرز سیامو جودہ ) بیسل دیو اجمیر کا راجہ تھا۔ (ای راجہ کے نام پر آج بھی اجمیر شاہ اسیامو جودہ ) بیسل دیو کے عہد حکومت میں اجمیر ایک طاقتور دیاست بن کرا جری تی ۔ الله عیسوی میں سلطان محمود غرنوی نے سومنات پر جملہ کیا۔ فیصلہ کن جنگ ہے پہلے اجمیر کے مقابہ بیسل دیو ہے بھی سلطان محمود غرنوی کا مقابلہ ہوا تھا۔ محمود غرنوی جوپورے ہندوستان کو فتح کر اسلمات تھا؟ آخر کی اردہ لے کر گھر سے نکلا تھا، ایک معمولی راجہ اس کے جملے کی تاب کس طرح لاسکتا تھا؟ آخر کی ہا اردہ کے خوں ریزی کے بعد بیسل دیوکو گئے۔ ہورجب یہ ہندو حکمراں اسیری کی حالت می بھر جو ب یہ ہندو حکمراں اسیری کی حالت می بھر نوی کے سیال بی قوت کورو کئے والاکوئی نہیں ہے۔ اس لئے وہ اپنے آبائی نمیب سے مخرف ہوکر صلاء اور کی سیال بی وہارہ مل چی تھی لیکن بیسل دیوزندگی کے ہنگاموں سے اتنا بے زار ہوگیا تھا کہ اس نے گور نوی نے سیال رسا ہوکو اجمیر کا حاکم بنا دیا۔ اس واقعے کے میں سال ہو اختیار کر لی مجبوراً محمود غربوی نے سالار ساہوکو اجمیر کا حاکم بنا دیا۔ اس واقعے کے میں سال ہو سیسل دیو کے چھوٹے ہوئی اتا دیوکو اجمیر کا حکمر اس بنادیا گیا۔ (آج بھی اجمیر میں تالاب انا ساگر از اور کے عام میں اجمیر میں تالاب انا ساگر از اجہ کے نام سے موسوم ہے)

امیں دیو کے چوٹے نے بھائی اتا دیوکو اجمیر کا حکمر اس بنادیا گیا۔ (آج بھی اجمیر میں تالاب انا ساگر از اور کے عبد میں اجمیر میں تالاب انا ساگر از اور کے عبد میں اجمیر نے غیر معمول از از اور کے عبد میں اجمیر نے غیر معمول از ان

ا نادیو کے بعد پرتھوی راج چوہان تخت نشین ہوا۔ای راجہ کے عہد میں اجمیر نے غیر معولیٰ اُلْ کی ۔ پرتھوی راج ہی نے قلعہ تارہ گڑھ کی ناتمام عمارت کو تممل کیا۔اس قلعے کی بنیا دراجہ اے بال۔ رکھی تھی اور بالآخر پرتھوی راج نے اسے سنگے ہرخ سے پایہ تحیل تک پہنچایا۔ یہ قلعا پی مغیر کیا۔

اعتبارے پورے ہندوستان میں منفر دتھا۔ جنلی نقط نظرے بھی یہ قلعہ دیار ہند میں مضبوط تریق کیا۔ جاتا تھا اور پورے علاقے میں اس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں تھی۔ آج بھی قلعے کے باتی الله کھنڈرات اس دعوے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ اجمیر اس زمانے میں برصغیر کے سب سے طاقتور ہندو حکومت کا دارالسلطنت تھا۔ اس علان میں ہندوستان کی سب سے زیادہ بہا در جنگجوا ورغیرت مندقوم راجیوت آبادتھی۔ راجیوتوں کی تعالیم

یں ہدوسان کی سب سے زیادہ بہادر ہم بواور بیرت مندو ہر ابیوت اباد ک حرابہ ہو گا۔ اللہ اللہ تعریب اللہ اللہ تعریب کا فرادم جانا گاداللہ تعریب کی ہے آگے۔ اللہ تعریب کا اللہ تعریب کے اللہ تعریب کا اللہ تعریب کا اللہ تعریب کا اللہ تعریب کے اللہ تعریب کے اللہ تعریب کا اللہ تعریب کے اللہ تعریب کا اللہ تعریب کا اللہ تعریب کے اللہ

 اس دنیا میں داخل عصب کر لے گا۔ پھرتم اس دنیا میں داخل عان وہوں کے اوجود آنے والا وقت تمہاری سانسیں غصب کر لے گا۔ پھرتم اس دنیا میں داخل شان دشوں کے اوجود آنے والا وقت تمہاری سانسی نان وسو سے اس میں ہوگا۔ 'حضرت خواجہ نے در پردہ اپنے خدا کے پیغام کی ایک ہوائے جہاں آگے جات ہوگا۔ ' حضرت خواجہ نے در پردہ اپنے خدا کے پیغام کی ایک ہواؤ مے جہاں آگ

۔ ہلی تا جھک چیش کر دی تھی مگر ابھی سے پیغا م مہم تھا۔

ی ملک میں اللہ کی بات کرتے ہو؟ ''ایک راجیوت نے کہا جو حضرت خواجہ کی مستقل بے باک ر مرجعنجطا گیا تھا۔''تنہارےاللہ کا وہ کون ساپیغام ہے جوتم ہمیں سانا حیا ہتے ہو؟'' 'کیرجعنجطا گیا تھا۔''تنہارےاللہ کا وہ کون ساپیغا م ہے جوتم ہمیں سانا حیا ہتے ہو؟''

كى شرىك ئېيں، وہ ہرشے سے بے نیاز ہے، نداس کی کوئی اولا دہے اور نداس کا کوئی باپ ہے۔'' ر میں است اللہ کو سب سے زیادہ عند میں سورہ اخلاص کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا۔''اللہ کوسب سے زیادہ عند اللہ کو سب سے زیادہ

رے۔ یہ بات ناپند ہے کہ انسان اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کی پوجا کرے۔ جن بتوں کوتم اپنے ہاتھ سے ہے: - ، رہی طرح عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ یہ پھرکی مور تیاں جوا بی جگہ سے جنبش بھی نہیں رستیں بم س اُمید بران کے آ گے اپنادامن مراد پھیلاتے ہو۔ بیتو خودتہاری محتاج ہیں کہتم انہیں

ا يك مقام الله أنها كردوس مقام پر ركھتے ہو۔ "حضرت خواجہ عين الدين چشتى نے بت خاند اجمير میں پہلی اذ ان دی تھی۔ راجوت کی ساعتیں اس آواز سے نا آشنا تھیں۔ ایک درویش بے مایہ نے ان کے آباؤ اجداد کی

ر موں کو پامال کر ڈالا تھا۔ را جبوت جوش غضب میں کھڑ ہے ہو سکتے اور ان کی تلواریں بے نیام ہو کئیں۔ وہ اس ملمان فقر کو تہدیج کر دینا جا ہتے تھے جوان کے روبروان کے دیوتا وَل کی نفی کرر ہاتھا۔

حضرت خواجہ معین الدین چتی "نے پہلی بار بت پرستوں کو نگاہ کرم سے دیکھا۔ ایک برق می لبرانی-دایتاؤں کی طرح راجیوتوں کی شجاعت کے افسانے بھی باطل ثابت ہوئے۔ان کے جسمول رلزاہ طاری ہوگیا۔شمشیریں ہاتھ سے جھوٹ گئیں اور پھروہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے جنہوں نے

آن تک میدان جنگ میں بھی کسی کواپنی پشت نہیں دکھائی تھی۔ عجیب منظر تھا۔ ایبا محسوں ہور ہا تھا جیسے را تھستان کے صحراؤں میں، پہاڑوں کی سنگلاخ

چنانوں میں، ہند کے قدیم بت خانوں میں اور گراہ فرما رواؤں کے شاہی ایوانوں میں ایک ہی پیغام کونچرہاہے۔

' حَنَّ آیا، باطل فرار ہو گیا اور باطل تو فرار ہونے ہی کیلئے ہے۔''

دوراجیوت جو پھودر پہلے تک آئی روایتی غیرت وشجاعت کے افسانے بیان کررہے تھے، تعربت خواجی ایک نگاہ کرم کی بھی تاب نہ لا سکے اور اس طرح فرار ہو مینے جیسے کوئی طاقتور دشمن ان کے تعاقب میں ہو۔ راجیوت سپاہیوں میں پچھون تک اس واقعے کا ذکر سر گوشیوں میں ہوتار ہا۔ پھر رویوں کے اللہ کا میں ہوتار ہار چھوں کا اس واقعے کا ذکر سر گوشیوں میں ہوتار ہا۔ پھر راجهون کی وی جماعت جوایک بار پہلے بھی حضرت خواجی کے جلال روحانی کی جھلک دیمیر چکی تھی۔ ور المار دوباره اسمرددرویش کی جھونپردی کی طرف رواند ہوئی۔ پچھساتھیوں نے انہیں مسلمان درویش کی طرف رواند ہوئی۔ پچھساتھیوں نے انہیں مسلمان درویش کی مرف جانے سے بازر کھنے کی کوشش کی مگر وہ یہ کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے کہ اس فقیر نے '' وہ بھی تبہارے اللہ کا پیغام لے کریماں آیا تھا۔'' دوسرے راجیوت نے جوایا کہا۔ال کا ۔! عُقَلَّوْتِحَقِيرَآ مِيزِتَهَا۔''جم نےغوری کوذلت آمیز شکست دے کروہ پیغام بھی غیرراجپوتوں کازم<sub>وری</sub>ا

عُفتگو ہے ہجھ چکے تھے کہ آئندہ چندلمحوں میں کیا پیش آنے والا ہے۔ای لئے آپ نیا:

آ وا زکو بلندرکھا۔

کر دیا۔'' ''اللّٰدکا پیغا مجھی دنن نہیں ہوتا۔'' حضرت خواجبٌّ کے جلال میں مزیدا ضافیہ ہو کیا تھا۔''تم ہے ؛ ۔ ''' یہاں کتنی تو بیں آباد تھیں۔ آج تم ان کے نشان بھی تلاش نہیں کر کیتے۔ اگر ساری دنیا کمی <sub>اگ</sub>ا ہو جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔غوری تواہے ہمراہ ایک فشکر جرار لے کر آ<mark>یا تما</mark>گری تمہارے درمیان تنہا ہوں پھربھی خدا کا پیغام سناؤں گا اور مہیں وہ پیغام سننا ہوگا اگرتم اپنے کال کرلو کے تو تمہاری ساعتوں میں شکاف پڑجا کمیں گے۔ جا ہے اس کھکش میں پورا ہندوستان زیر ہوجائے کیکن وہ پیغام تمہارے دل کی گہرائیوں میں اتر کردہے گا۔ جاؤا پنے دروازے بند کرا<sub>ویا</sub>

د ماغ پر بہرے بٹھالومگروہ روشن کی کلیرآ ہنی درواز وں سے گز رکر بھی تم تک پہنچ جائے گی۔" یہ آیک بردادموی تھااور ایک ایسے انسان کی طرف سے کیا گیا تھا جوایک سرکش قوم کے علقیٰ تھا۔ راجپوتوں کوحفرت خواجر کی بیے باکی نا گوارگز ری تھی۔''ہم اپنی زمین پر بیسب کچھ برالز

نہیں کر سکتے۔''ایک داجیوت نے اپنے رواتی غرور کامظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ '' پیز مین الله کی ہے۔اگر کسی انسان کی ملکیت ہوتی تو تمہارے باپ دا داموت کا ذائقہ نظیر ادراس زمین کو بھی اٹھا کراپنے ساتھ لے جاتے۔'' حضرت خواجہ عین الدین چشتی کالہد، طالبا مر گفتگو منطقی تھی۔''جم سب اس زمین پراللہ کے کرابیددار ہیں اور عنقریب ایک ایک کر کے اللہ

بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔'' "مم كسى الله كونهيس جائة " ووسر راجيوت في مجر كركها " زين وأسان براال دیوتاؤں کی حکومت ہے۔ اگرتم یہاں مزیدر بنا جاہتے ہوتو تہارے قیام کی ایک بی صورت اہلاً!

آئندہ اپنی زبان پراللہ کا نام نہیں لاؤ کے۔''حق کے اظہار پریہ پہلی پابندی لگائی گئی گئی۔ ''میرے لئے تواللہ ہی سب مجھ ہے۔'' حضرت خواجہ معین الدین چشق' کے چیرہ مبارک ہا عجیب رنگ اُ بھرآیا اور دل اپنے خالق کی ہارگاہ میں جھک گیا۔ بیا کیے ایس کیفیت تھی جےرابجہ کے سیاہ قلب محسوں نہیں کر سکتے تھے۔اورا ندھی آ ٹکھیں معرفت کے اس رنگ کونہیں دکھیے <sup>کی تھی</sup> ''میں اس کے نام سے زندہ ہوں اور تہمیں بھی اس کے نام کی برکت سے زندہ کرنے آیا ہوں۔'

حضرت خواجہ کے اس جواب پر راجبوت خفا ہونے کے بجائے ہنس پڑے۔ ''متہب المانا'' کیلئے نہ اچھی غذا میسر ہے، نہ لباس، نہ مکان، پہلے خود کوتو زندہ کرلو۔'' ایک راجوت نے ملکا خواجہ معین الدین چشتی "ہے تسخر کرتے ہوئے کہا۔ ''میری زندگی کیلئے ایک جوڑا لباس، چارگز زمین اورجنگلی کپیل کافی ہیں۔تم اپی کلر<sup>کردہ</sup>

انقام لیں گے۔

راجیوت اپنے جسموں پرتلواریس سجائے اور دلوں میں نفرت وحسد کا غبار لئے مفرت فور

الدین چشتی کی جھونپردی میں واخل ہوئے۔اس وقت آپنماز ظہرادا کررہے تھے اور کہ حالت میں تھے۔راجیوت سرگوشیاں کرنے لگے کہای بے خبری کے عالم میں حفزت فواج کا

تمام کردیا جائے۔ بت پرستوں نے اپنی شمشیروں کے قبضے پر ہاتھ رکھ دیئے مگراس سے لیے تلواروں کو بے نیام کرتے ،حضرت خواجہؓ نے سجدے سے سراٹھایا اور حالتِ قیام میں م<mark>ی</mark>ا ،

راجپوت ایک مسلمان کے طرز عبادت کو بدی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بدیسی برسٹر تی ا

کرنے والے کےسامنے نہ کوئی بت تھااور نہ کسی طرف سے تھنٹیوں کی پرشور آ واز بلند ہوری تھیا ا ہے دونوں ہاتھ باندھےاں طرح کھڑا تھا جیسےاس کاجسم ساکت ہو گیا ہوبس ہونوں کو ہاگی الآج ہور ہی تھی جیسے وہ زیرلب کسی ہے باتیں کر رہا ہو۔ <sup>حض</sup>رت خواجہ عین الدین چشتی تیام ہے رائیا

چلے گئے۔راجبوت اپن اپن جگه مستعد کھڑے تھے پھر جیسے ہی حضرت خواجہ نے محدہ ادا کرنے ا

ز مین پرسررکھا،تمام صنم پرستوں نے تلواریں کھینچنا چاہیں مگروہ اپنی کوششوں میں نا کام رہے جم بوری طاقت استعال کرنے کے بعد بھی شمشیریں بے نیام نہ ہو عیس ۔ بے چارگی کا عجب مالوز ایک بار پھر نامعلوم ی خوف و دہشت را جیوتوں کے دل ودیاغ پر اپنا تسلط جمانے گئی۔ کچھربود

حضرت خواجیؒ نے سلام پھیرا، دعا کیلئے دونوں ہاتھ اٹھائے اور رسم بندگی ہے فراغت پاکرااجش

'' تہماری مہمان نوازی کیلئے فقیر کے پاس جنگلی تھلوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔'' مفرت ن<sup>اہا</sup>

معین الدین چتی ٌنے ای مبسم دلنواز کے ساتھ فر مایا جوآپ کی عادت ثانیہ بن چکا تھا۔ راجی<sup>ن</sup>اً

بھر کے جسے کے مانند خاموش کھڑے تھے۔' بیٹھ جاؤ! اپنی کھوئی ہوئی قو توں کواطمینان سے ف<sup>حا کا</sup> پھرجس ارادے ہے آئے ہواس بڑعمل کرو فقیرتو خدا کی راہ میں سر بکف گھرے لُکا ہے۔ 🕊

عا ہوخنجر آز مائی کرویکھو۔ درویثوں کے قتل کیلئے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی۔''عفر<sup>ے آ</sup> معین الدین چشتی سے کشف نے راجیوتوں کے سفاک جذبوں کا راز اس طرح فاش کردیا <sup>خالا</sup>لا

کے جسموں پرلرزہ طاری ہوگیا۔ وہ ایک بار پھر بھاگ کھڑے ہوئے۔فرار ہوتے وقت <sup>قمام</sup> ب<sup>خا</sup>

يرست چيخ رے تھے۔ '' یہ جا دوگر ہے، بڑا جاووگر۔'' راجپوتوں کے خیال میں ایک جادوگر ہی ان کے دل کا طا<sup>ل بھ</sup>ا

اس کے بعد راجیوتوں کی وہی جماعت حصرت خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں تبراہ عاضر ہوئی۔ابیامحسوں ہوتا تھا جیسے بت پرستوں کے بیروں میں ایک زنجیرہےاوروہ دور تک ہے۔ کے باوجودایک فقیر کے پاس واپس آنے کیلیے مجبور ہیں۔ دراصل حضرت خواجہ کے اطلاق اللہ

ہارے دیوتاؤں کی تو ہین کی ہے، ہمارے آباوا جداد کی رسموں کو برا کہاہے، ہم اس سے ا<sub>کلال</sub>

ېر ، و ن - - - ، ب سري ن کاه ميں اچھوت ، چھتری، شودر، راجپوت اور برنهمن طرح نه کوئی بنده تھااور نه کوئی بنده نواز ، جس کی نگاه میں اچھوت ، چھتری، شودر، راجپوت اور برنهمن بر بر برا المحال پر گیا، فرجی اجارہ داروں کی پیشانی پر گہری لکیریں امجرآ کمیں۔ کفرے قلع میں پہلا شکاف پر گیا، فرجی اجارہ داروں کی پیشانی پر گہری لکیریں امجرآ کمیں۔ ب برابر تھے۔ ر بومیں اور کا ہنوں نے آسان کی طرف دیکھا۔ ستاروں کی گردش میں ایک عجیب ساانتشار پر یا تھا۔ بومیں اور کا ہنوں نے آسان کی طرف دیکھا۔ ستاروں کی گردش میں ایک عجیب ساانتشار پر یا تھا۔ رامرار عوم کے جانے والے جمرت زدہ تھے اور آسان کے بروج میں کسی خوفناک انقلاب کی تصویر برامرار عوم کے جانے والے جمرت زدہ تھے اور آسان کے بروج میں کسی خوفناک انقلاب کی تصویر مان نمایاں گی۔

حفرت خواجہ میں الدین چشتی کے قیام اجمیر کے سلسلے میں ایک روایت ریجھی مشہور ہے کہ جب آپاں تاریخی مقام پرتشریف لائے تو شہرے باہرا کی طویل وعریض میدان میں درخت کے نیچے تام کیا۔ معزت خواجد اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ بدراجہ پرتھوی ران چو ہان کے اونٹول کے بیٹھنے كا جله به آپ كچهدريتك آرام فرماتے رہا جا كك سار بانوال كى نظرايك اليے درويش بريزى جوابے ظاہری چلیے کے اعتبار سے تمام جو گیوں اور سادھوؤں سے مختلف تھا۔ سار بان تیزی سے هنرت خواجه معین الدین چشق کے قریب آئے اور انتہائی تلخ کیج میں کہنے گئے۔

"ال حص الوكون إوريهال كس لئة آيا بي؟" حفرت خواجہ معین الدین چشتی کے سار بانوں کی تلخ کلامی کونظر انداز کرتے ہوئے فرمایا۔ 'میں

الله کاایک بندہ ہوں اور اس پیڑ کے سائے میں کچھ دیر آ رام کرنے کیلئے تھم کیا ہوں۔" "براجب کے اونوں کے بیٹنے کی جگہ ہے۔ یہاں کوئی دوسرا قیام نہیں کرسکتا۔" سار بانوں کے

دلوں پاآپ کی شیریں کلامی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ 'یو بہت برامیدان ہے۔ راجہ کے اونٹ بھی بیٹے جائیں گے اور میں بھی ایک کوشے میں سا لیں انے ان کی غیرمہذبانہ گفتگواب گستاخی اور بےاد بی میں تبدیل ہوگئ تھی۔حصرت خواجہؓ نے میں

ا پائتقررین سامان اٹھایا اور بیر کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ سکتے ۔ سے ' تحرابیدرویش تو یہاں ہے اُٹھ جاتا ہے مگراس کے بعد جوبھی یہاں آ کر بیٹھے گا، پھرا ہے کوئی پر نيس أنما سكيكاين

ساربانوں نے خوب مسنحرکیا، قبقے لگائے مگر حضرت خواجہ معین الدین چشی ؓ ان تمام باتوں ہے۔ .... عبنیاز"انسائر" کی طرف چلے گئے۔ (پیاجمیر کے نواح میں ایک قدیم تالاب تھا جس میں اعلیٰ ا ذات کے ہندوسل کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجیہ کی تحریک کی کامیابی کے بعد بیتالاب مسلمانوں میں اور میں ماری تعدید تالاب مسلمانوں میں میں اور میں میں میں تعدید تعد کے استعال میں آنے لگا۔ اناما گر حفرت خواجہ یے مزار مبارک سے جار پانچ میل کے فاصلے پرواقع ی جدد کی کر پھروں کے دل پانی ہوئے جاتے تھے۔ اس جوم میں وہ راجبوت بھی شامل تھے جو میں جدد کی کہ کہ بھروں کے دل پانی ہوئے جاتے تھے۔ اس جوم میں وہ راجبوت بھی شامل تھے جو حدث خواجہ معین الدین جتی کے حراب ان کیلئے حدث خواجہ کی تصدر ہو گئے تھے گر اب ان کیلئے میں میں میں میں ایک منام داہوں کے جرور انہوں نے حضرت خواجہ کے قدموں پراپنے سرر کھ دیے اور ایک نظر بسروسامان کا چرہ و کھی کر باپ دادا کے عقائد کی جمع کر دہ تمام دولت لٹادی۔ اجمیر کے ہزاروں نظر بسروسامان کا چرہ و کھی کہ معد یوں کے بت پرست چند کھوں میں ایک باشدوں نے اپنی آنکھوں سے میں جمیب منظر دیکھا کہ صدیوں کے بت پرست چند کھوں میں ایک باشدوں نے اپنی آنکھوں سے بیا بھی ایک تعداد باشدوں نے اپنی آنکھوں سے دور ہوں کی تعداد باشدوں کی دور اس وقت ایمان لانے والوں کی تعداد جریب کر بیج تریب کر بھی تریب

ہ درید استی اور است برایاں کے اور استی برایاں کے اور استی کی اور اور اس میں اور ان میں ایک میں اور ان میں ان میں اور ان میں اور ان میں اور ان میں ان میں ان میں ان میں اور ان میں ان

بھے خدا کے پچار یوں کے لئے یہ بڑی لرزہ خیز خبرتھی۔ ہندوؤں کے لاکھوں معبود مل کر بھی ایک ان رکھیے خدا کے پرستار کو خدروک سکے۔ پر وہتوں کے چپروں پر نفرتوں کی سرخی اُ بھر آئی، برہمن غضب اک ہو گئے اور دیوتاؤں کے نام لیوانیج و تاب کھانے لگے۔ ہر طرف ایک حشر بر پاتھا۔ ہندو دھرم کے رکھوالے مندروں میں جمع ہوئے، نیانہ ہے جبول کرنے والوں کوطلب کیا گیا۔

ے معروں میں میں است میں کیا کشش محسوں ہوئی؟'' ...... بید حفرت خواجہ عین الدین ''آخر تہیں اس اجنبی کے پیغام میں کیا کشش محسوں ہوئی؟'' ..... بید حفرت خواجہ عین الدین چٹی" کی طرف اشارہ تھا .....' تم نے اس کے خدا کودیکھا ہے؟ ..... بیر برما، بیدوشنو، بیشکر تہمیں کوئی

بھی ندروک رکا۔ کیا تمہارے آباد اجدا دد بوانے تھے؟'' ''ہم پچینیں جانتے!'' مسلمان ہونے والے راجیوتو ل

''ہم کچونہیں جانتے!''مسلمان ہونے والے راجیوتوں نے بیک زبان کہا .....'' ہمارے دل نے گوائ دی کہ وہ چ بولتا ہے، بس ہم اپنے دل ہے مجبور ہو گئے۔'' یہ ایک مخضر سا جواب تھا، مگر یمنوں کی منطق کے دفتر وں پر بھاری تھا۔

پیار ایوں نے ان سے مزید بحث نہیں کی۔ دنیا کے ہر جابرانہ نظام کی طرح نومسلم را جیوتوں کو بھی پیشش کی گئی کہ اگر وہ اپنے گراہ کن اور باغیانہ خیالات سے باز آ جا کیں تو ان پرسیم وزر کی بارش کی جائتی ہے، گروہ کمل باغی تھے، اس لئے برجمنوں کی پیشکش کو تھکرا دیا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ اگر وہ اپنے نمہب میں دوبارہ داخل نہیں ہوئے تو زندگی کی ساری رعایتیں چھین کی جا کیں گی اور ان پر راحمتان کی زمین تنگ کردی جائے گی ۔۔۔۔۔گر باغی را جیوت ان دھمکیوں سے بھی متاثر نہیں ہوئے۔ بال فرانہیں برادری سے خارج کردی جائے گا۔۔۔۔۔۔

پہونا قبت نا اندیشوں نے راجہ پرتھوی راج چو ہان کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ باغیوں کی اس مختم تعداد کول کرکے ہمیشہ کے لئے اسلام کے خطرے سے نجات حاصل کر لی جائے۔ پرتھوی راج فطر کول کرنے ہمیشہ کے لئے اسلام کے خطرے سے نجات حاصل کر لی جائے۔ پرتھوی راج میں نظر کا مور پرایک ذہیں اور مدیر حکمر ال تھا۔ اس نے مشیروں کی بیر تجویز تجول نہیں کی۔ اس علاقے میں مشتہ داریاں میں رشتہ داریاں میں راہوتی جس میں راہوتی جس کے تیم میں میں مرتبہ تیخ کردیا جاتا تو یہ ایک انتہائی سزا ہوتی جس کے تیم میں کر برے اثر ات مرتب ہوتے اور پھر اس طرح متحد میں جہورے والوں کے رشتہ داروں پر برے اثر ات مرتب ہوتے اور پھر اس طرح متحد

ہے۔عرس مبارک کے دنوں میں اس پخت تالا ب کے کنارے کنارے ہزاروں ملمان ونور را اس کے کنارے کارے ہزاروں ملمان ونور را آت ہیں۔ ماضی کے حکمرانوں نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ ان کی جا گیراتی آسانی ہے مملالا یہ قضے میں چلی جائے گی۔)
حضرت خواجہ معین الدین چشی آئے تشریف لے جانے کے بعد شام کے قریب برقول چو بان کے اونٹ گھاس چرتے ہوئے میدان میں داخل ہوئے اور رات گزارنے کیلئے زیر میں مصبح ہوئی تو حسب معمول سار بان آئے اور جب انہوں نے اونٹوں کو اٹھایا تو وہ اپنی جگر آئی ہوئے اور جب انہوں نے اونٹوں کو اٹھایا تو وہ اپنی جگر آئی کے میں نہ کر سکے۔ سار بانوں نے دوبارہ کوشش کی مگر ناکام رہے۔ پھر تو بے گناہ جانوروں رہے ا

برنے گئے یہاں تک کہ بعض اونٹ لہولہان ہو گئے لیکن زمین سے نداٹھ سکے معصوم اور بازاً اللہ علیہ معلوم اور بازاً ا حیوانوں پر تشدد کے تمام حرب آز مانے کے بعد سار بانوں کو مسلمان درویش کے الفاظ یادائے ا انہیں اندازہ ہوگیا تھا کہ بیسب چھائی فقیر کی بددعا کا نتیجہ ہے اس احساس کے ساتھ ہی سارا ہے کے ہوش اڑ گئے پھران لوگوں نے ای میں عافیت بھی کہ سمراٹ پرتھوی راج جو ہان کو تمام ہالہ ہے۔ سے آگاہ کردیا جائے۔

جب سار بانوں نے دبلی اوراجیر کے حاکم کو بیدوا قعد سنایا تو وہ سوچ میں پڑگیا، پھرائ نے ا خدمت گاروں کوڈا نٹتے ہوئے کہا۔ ''یقینائم لوگوں نے کوئی زیادتی کی ہوگی ور نہ بیسادھوسنت تو بہت رخم دل ہوتے ہیں۔اب

اونٹ اسی کی دعا ہے انھیں گے، جس کی بددعا ہے زمین نے انہیں پکڑ لیا ہے، جاوَا اس ماڑھ معانی مانگو!'' پرتھوی راج چو ہان کا تھم سنتے ہی سار بان، حضرت خواجہ عین الدین چشتی کی تلاش میں اللہ

دیر بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ''انا ساگز'' کے کنارے ایک درخت کے نیج بیٹے ا سار بانوں نے قریب جاکردست بستہ معافی ما نگی حضرت خواجیؒنے فرمایا۔ ''اچھاجا وَاز مین تمہارے اونوں کوچھوڑ دے گ۔'

ا پھاجاو ارین مہارے اوٹوں و پیور دھے ۔ سار بان اپنی نہ ہبی رسم کے مطابق حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے پاؤں چھوکروالہ<sup>ا آیا</sup> ان کے اُونٹ میدان میں اِوھراُ دھر دوڑتے پھررہے تھے۔

سیسرز مین اجمیر پر حفرت خواجه کی دوسری کرائمت تھی۔ جب سار بانوں نے اپنی ہمانا سیسرز مین اجمیر پر حفرت خواجه کی دوسری کرائمت تھی۔ جب سار بانوں نے اپنی ہمانا کے سامنے اس واقعے کو دہرایا تو مقامی باشندوں میں سنسنی پھیل گئی۔اس وقت سارا ہندو<sup>سانانا</sup> پرسی اور جادوگری کے دام میں اسیر تھا۔ بیشتر لوگوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی تکی ا<sup>ال کہ</sup> کا ذکرین کر کھا۔

'' وہ بڑا ساحرہے۔ آؤ چل کراس کے ساحران کمالات دیکھیں۔'' اجمیر کے باشندے قطار در قطار حضرت خواجہ گود کھنے کیلئے آنے لگے مگروہاں نہ کوئی جادو کرا نہ شعبدہ بازی، بس ایک شکفتہ مسکرا ہے تھی جس نے آگ میں پھول کھلا دیتے تھے۔ آیک حرافا ''اں! ۔۔۔۔ ہم لوگ جانوروں پر پانی بندنہیں کرتے ، گرتم حیوانوں سے بھی بدتر ہو۔'' پرتھوی راج ''اں! ۔۔۔۔ ہم لوگ نے انتہائی نفرت آمیز لہج میں حضرت خواجہ کے خدمت گار کو جواب دیا۔ چہان کے پاہوں نے انتہائی نفرت آمیز البج میں حضرت خواجہ کے ایک بہت کوشش کی ، مگر وہ انتہام جمت کے طور پر آپ کے خادم نے راجیوت سپاہیوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی ، مگر وہ انتہام جمت کے نفیے سے سرشار تصاس کئے انسانیت اور تہذیب کی زبان سے نکلنے والا کوئی طاق اورا کثریت کے نفیے سے سرشار تصاب خادم مجبوراً واپس چلا گیاا وراپنے ہیر ومرشد سے تمام انتہامی ان کے داغوں پراٹر انداز نہیں ہور ہاتھا۔ خادم مجبوراً واپس چلا گیاا وراپنے ہیر ومرشد سے تمام

نظامی ان حرد اور بیستا۔

دھرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے خادم کی گفتگو خور سے تی اور کچھ دریتک سوچتے رہے۔

دھرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے خادم کی گفتگو خور سے تی اور کچھ دریتک سوچتے رہے۔

ملمانوں کی مختصری جماعت اپنے شیخ کی خاموثی پر دم بخو دھی ، انہیں بھی اس بات سے شدید اذیت

بخاتی کی بچھوی راج پست حرکتوں پراتر آیا تھا اور جس کے نتیج میں ان کے پیروم شدوضو کے پائی سے بھی محروم ہو گئے تھے راجبوت مسلمان اپنی ناطاقتی اور بے سروسامانی پر بیج و تاب کھا کر رہ گئے ۔

دھرت خواجہ نے اپنے عقیدت مندوں کو صبر کی تلقین فر مائی ، پھر اسی خادم کو جو پچھ در پہلے پائی لینے دھرت خواجہ نے استعال کا برتن دیے ہوئے کہا۔

درد کے بابدوں سے کہنا کہ آج اس مختصر سے برتن میں پائی مجر لینے دیں ، اس کے بعد ہم کوئی

دوراانظام کریں گے۔'' فادم هم پاتے ہی دوبارہ'' اناسا گر'' کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب راجیوت سیا ہیوں نے اسے اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو وحشیوں کی مانند قبقہے لگانے لگے۔خادم نے قریب پہنچ کر حضرت خواجہ معین الدین چشی کے الفاظ دُہراد ئے۔خادم کا لہجہ ایک درخواست گزار کا لہجہ تھا اس لئے راجیوت

کچودیکک مسلمان کی بے جارگی اوراپنی برتری کے احساس سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ پھرا یک سپائ نے بڑی حقارت سے کہا۔

" جا۔۔۔۔! آئ قو تھے ہم نے پانی کے چند قطرے بخش دیئے، گرکل اِدھرکار ٹے نہ کرنا۔" حصر نے معلم سے دشتہ ہیں۔

تفرت خواجہ معین الدین چشتی کا غادم ہوئے سکون سے تالاب کے کنار ہے پہنچا اوراس نے اپنج بردم شدکے استعال کا برتن پانی سے بھرلیا۔ چند لمحول کی بات تھی۔ راجپوت سپا بیوں کے ساتھ حفرت خواجہ معین الدین چشتی کے خادم بر بھی جرتوں کے بہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ '' انا ساگر'' کا پانی الگ کی جوئے سے برتن میں سمٹ آیا تھا۔ کچھ در پہلے جس پانی پر طاقت کے ذریعے پابندیاں لگائی جاری میں اس کی حقیقت ظاہر ہو چکی تھی۔ راجپوت سپاہی پھرائی ہوئی آ کھوں سے اس تالاب کو جاری میں اس کی حقیقت ظاہر ہو چکی تھی۔ راجپوت سپاہی پھرائی ہوئی آ کھوں سے اس تالاب کو بر میں سے کل تک پوراعلاقہ سیراب ہور ہاتھا اوراب اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود میں اس کی حقیقت نظاہرہ و تھی۔ اگر چدر اجھستان کی پوری سر نسما میں ارب چوٹی سے میں برائی تھی کہ ہوں کے سیاجوں کے بقول مسلمان فقیر کا جادوان سب پر زمین میں میں کوری ہوئی کھی کہ وہ وہ ہاں سب بر سے بھائی کھی کہ وہ وہ ہاں سب بر سب برائی تھا۔ سب کو خود میں دیت خواجہ معین الدین چشتی "کا خادم بھی کرز تے قدموں سے واپس سے بھائی کھڑے کے دورہ شت طاری ہوئی کہ وہ وہ ہاں سب بر سب برائی تھی۔ خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی "کا خادم بھی کرز تے قدموں سے واپس

راجیوتوں کی صف میں شگاف پڑسکتا تھا۔اس مصلحت کے پیش نظر پرتھوی راج نے باغیریہ اللہ کے باغیریہ اللہ کا کہ کی کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کو کہ کا کہ کی گائے کہ کا کہ ک

'''تم لوگوں کا بیاضطراب محض عارض ہے جواللہ کی راہ پیل گھرسے بے گھر ہوئے یا تھا۔ وہ عقریب عظیم الشان فتح سے جمکنار ہوں گے۔ ذلت آمیز فکست تمہا رے دشمنوں کا مقرر ہا ہمین الدین چشتی کی بیاثر انگیز تقریرین کر راجپوتوں کے بے قرار دل تھہر جاتے اور وہ بھا معین الدین چشتی کی بیاثر انگیز تقریرین کر راجپوتوں کے بے قرار دل تھہر جاتے اور وہ بھا لاشریک کا نام لے کرایک ایسی لذت کا احساس کرنے لکتے جس سے وہ کل تک آشائیس تھے پرتھوی راج چوہان اور دیگر امرائے سلطنت کے سخت احکام کی بنیاد پرمسلمان ہوجانہ راجپوتوں کیلئے معاشی زندگی کا دائرہ تنگ کردیا گیا تھا۔ حکومت اور برسرا قند ارطبقہ کا خیال تھا کہ راجپوتوں کیلئے معاشی زندگی کا دائرہ تنگ کردیا گیا تھا۔ حکومت اور برسرا قند ارطبقہ کا خیال تھا کہ راجپوتوں کے ساتھ انچھوتوں جیسا سلوک کرنے کے بعد وہ ان لوگوں کو خوفر دہ کرنے میں کہا ہ

جسموں پر پابندیاں کئیں تو دل پہلے سے زیادہ آ زاد ہو گئے ، زبانوں پر مہریں لگائی کئیں تو ذائن کیکئی زیادہ سرکش ہو گئے ۔ جاسوسوں نے پرتھوی راج کوخبر دی کہ معتوب راجپوت نیا ند ہب قبول کرنے کے بعد بہتاؤ خوش نظر آتے ہیں ۔ خوش نظر آتے ہیں ۔

'' پابندیاں مزید تخت کردی جا کمیں۔'' پرتھوی راج چوہان نے دوسراتھم جاری کیا۔ اس دوران حضرت خواجہ معین الدین چشی ؒ کے چند خادم ملتان اور لا ہور چھوڑ کرا جمیر جا' تھے۔نتیجناً خدا پرستوں کی تبلیغ نے نیارنگ اختیار کرلیا تھا۔ پرتھوی راج کی طرف سے اجانٹ ا ہی وزیر مملکت نے نئی منصوبہ سازی کی۔

موروی سی میں نوبہ بال کا کہ خادم اپنے پیرومرشد کے وضو کیلئے اناساگرے اللہ معین الدین چشی کا ایک خادم اپنے پیرومرشد کے وضو کیلئے اناساگرے اللہ میں تو وہاں خلاف معمول راجیوت سپاہیوں کی بھیر نظر آ رہی تھی۔حضرت خواجہ کے خدمت کی ان لوگوں کو یکسر نظر انداز کر کے تالاب سے پانی بھرنا چا ہا کہا ہے کہ کرروک دیا۔

کہدکرروک دیا۔

''ابتم المجھوت لوگ اس تالاب کواپنے گندے ہاتھوں سے نایا کے نہیں کر سے آگر پان ہا

ہوتو کوئی اور جگہ تلاش کرو۔'' '' پانی تو جانوروں پر بھی بند نہیں کیا جاتا۔'' حضرت خواجہ عین الدین چشتی ''کے خادم شائستہ لیچے میں کہا۔

آیا اور کا نیخ کیج میں تمام واقعہ سنانے لگا۔ آج اسے پہلی باراپ پیرومرشد کی روحان مؤا اندازہ ہوا تھا۔ ''ووکیسی ناپائیدار چز پر جھڑا کررہے تھے۔'' حضرت خواجہ عین الدین چشتی آنے انہاں لیج میں خدا پرستوں کی اس مختصری جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔''جس تال<sub>اجا</sub> قدرت خدا وندی سے اس فقیر کے کوزے میں سمٹ آیا ہے، وہ خشک بھی ہوسکتا تھا۔اگراس کا

خالق سمندر کوبھی سو کھ جانے کا تھم دی تواہے اس کے ارادے سے کون بازر کھ سکتا ہے؟'' حضرت خواج گی ایمان افر وز گفتگوین کرمسلمان را جپوتوں کے افسر دہ چہرے شازب ہونیا ہونٹوں کی گم شدہ مسکرا ہٹ لوٹ آئی تھی اور ایسامحسوں ہور ہاتھا جیسے انہوں نے پرتھوی ران ہیں طاقتور فوجوں سے اپنی فکست کا انتقام لیا ہو۔

پورے اجمیر میں ہنگامہ برپاتھا جس نے بھی''انا ساگر'' کے خشک ہونے کی خرئی جران انہا کوئی بھی اس محیرالعقول واقعہ پریقین کرنے کیلئے آمادہ نہیں تھا، کین جب شہر کے باشدے، کے کنارے جمع ہوئے تو انہیں اس خبر پراعتبار کرنا پڑا کہ صدیوں پرانا ذخیرہ آب ختم ہو چاہے، سپاہیوں نے اپنی آٹھوں سے''انا ساگر'' کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی''کے کوزے میں سئے ا تھا، وہ وحشت زدہ سے پرتھوی راج کے سامنے کھڑے تھے اور گریدوزاری کے انداز میں اپڑا

ے کہدرہے تھے۔ ''سمراٹ! ہم شرمندہ ہیں کہ آپ کے ہم کی تغییل نہ کر سکے، کین اس کوتا ہی ہیں ہمارے ادالا کوئی دخل نہیں تھا، وہ سادھوا تنا بڑا جادوگر ہے کہ ہماری شمشیریں تک بے نیام نہ ہو سکیں، اہم ہوش وحواس، دست و بازو، جوش وخروش، عزم وشجاعت سب اس کے طلسم کے زیراثر تھے۔ کہا جگہ ہے جنبش تک نہ کر سکے۔ اے راجیوتوں کے عظیم سردار! ہمیں معاف کرد یجئے کہ ہم بافم ہیں۔' راجیوتوں کی آ وازخوف ودہشت سے لرزر ہی تھی۔

اجبرے چندسر برآ وردہ افراد نے حضرت خواجہ معین الدین چشی "سے سیاہیوں کے گستا خانہ اجبرے چندسر برآ وردہ افراد نے حضرت خواجہ معین الدین چشی "سے سیاہیوں کے ورنہ دنے پر بمعانی مائی اوراس سے ساتھ ورخواجہ معین الدین چشی "کا فروں کی اس شرارت سے رونے نان پیا ہے مرجا کیں عے مصرت خواجہ معین الدین چشی "کا فروں کی اس شرارت سے بنان پیا ہے مرجا کیں ورواداری اور صلہ کرحی کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا۔

ہت میں آپ نے اسلام کی رواداری اور صلہ کرمی کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا۔ باخر تھے ہمرآپ نے نافر مانوں کیلئے ایک ہلکی می تنبیہ تھی ورنہ ہمارا ند بہت تو کسی کتے کو بھی پیاس ''بہتو حق کے نافر مانوں کیلئے ایک ہلکر آپ نے خدام کو تھم دیا'' برتن کا پانی تالاب میں واپس ڈال نے زیم ہوانیں دکھے سکتا۔'' بیہ کہدکر آپ نے خدام کو تھم دیا'' برتن کا پانی تالاب میں واپس ڈال

دیاجائے۔ فادمان پیرومرشد کے تعملی کیلیے اناساگری طرف روانہ ہوااور آپ نے راجپوت تو م کے فائدوں سے دوبارہ قربایا۔'' قدرت بار بارسرکشوں کومہلت نہیں دیتی،اس سے پہلے کہ تمہارے آباو نمائندوں نے دوبارہ قربائے، بت پرسی کوچھوڑ کر خدائے واحد پر ایمان لے آؤورنہ آگ دوزخ اجداد کی زمین تم پر تنگ ہوجائے، بت پرسی کوچھوڑ کر خدائے واحد پر ایمان لے آؤورنہ آگ دوزخ

کی بوئتی ہے برائے واسطے'' راجیوتوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ یہ کوئی احساس ندامت نہیں تھا، دراصل وہ حضرت خولیہ چشتی" ہے نظر ملاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ نہیں وہ بھی اپنے دوسرے ہم ند ہبوں کی طرح مسلمان فقیر کے جاد دکا شکارنہ ہوجا ئیں۔حضرت خواجُداً پنا فرض پورا کر بچکے تھے۔اللہ تعالیٰ کی زمین پرفساد ہر پاکر نے والوں نے مجت کا یہ پیغام سنا، مگران کی نفر تمیں کچھاور شدید ہوگئیں۔ پھروہ اپنے سینوں میں سازش و

انقام کی آگ روشن کئے ہوئے چلے گئے۔

شادی دیونے اپنسفلی علوم کے ذریعے حضرت خواجہ معین الدین چشی کا روحانی مقام جانے کی واقع کی مقام جانے کی واقع کی دریعے حضرت خواجہ معین الدین چشی کی کا روحانی مقام جانے کی وسٹن کی دی مسلمان فقیر کو آسانی سے فلست نہیں دی مباسکتی۔شادی ویونے اپنی تابع شیاطین کو طلب کیا۔ایک شیطان نے اس سے سرگوشی کی۔شادی دیو کے چہرے پر مرت وشاد مانی کے مہرے سائے رقص کرنے لگھے اس نے پر تعوی راج کو خوشخبری

شائی کہ بالآخروہ مسلمان درویش پر قابو پانے میں کامیاب ہوجائے گا۔ حکومت نے چین کی مانہ اور شادی دیوجھزت خواجہ معین الدین چشتی سے فیصلہ کن جنگِ لڑنے کی تیاریاں کرنے لگا۔

شادی دیونے مخصرے عرصے میں اپنے چیلوں کو نئے منتر سکھائے اور پھرساحروں کی فوج لئے

طرف بردها جهان حضرتِ خواجه معین الدین چشی ٔ قیام فرما تھے، جیسے ہی وہ جادوگروں کی <sub>پیماور</sub>

ای دوران حفرت خواجہ معین الدین چشتی "نماز سے فارغ ہو پچکے تھے۔ جب مریدوں نے اس دوران حفرت خواجہ میلی اطلاع دی تو آپ اپنی خانقاہ سے باہر تشریف لائے۔ پکھ خادی د بواوراس کے ساتھیوں کے حملے کی اطلاع دی تو آپ اپنی خانقاہ سے باہر تشریف لائے۔ پکھ خادی د بواوری د بوسا کت و جار کھڑا تھا۔ حضرت خواجہ نے اسے ایک نگاہ جلال سے دیکھا۔ فاصلے برشادی د بور خاری ہوگیا اور وہ بلند آ واز میں "رحیم رحیم" بکار نے لگا۔ صدیوں سے خادی د بور سے جا عت کا ایک با کمال فروا پی آ بائی زبان بھول کیا تھا اور ایک "رام رام" کرنے والی بت پرست جماحت کا ایک با کمال فروا پی آ بائی زبان بھول کیا تھا اور ایک اس کے ہونٹ نا آشنا تھے۔ کے در پہلے تک اس کے ہونٹ نا آشنا تھے۔

اسے کی کوباربارد ہرار ہاتھا، سسے چھدیر پہنے تک اس بے ہوئ نا استا ہے۔
جب شادی دیوئے تنا گردوں نے اپنے استاد کا بیرحال دیکھا تو غصے سے بے قابوہو گئے اور شدید
جب شادی دیوئے تنا گردوں نے اپنے استاد کا بیرحال اپنی تو م کا معزز ترین فردتھا۔ اس لئے دشنام
دیوئے نام کے ساتھ چپاں کردیئے۔ شادی دیو بہرحال اپنی تو م کا معزز ترین فردتھا۔ اس لئے دشنام
طرازی برداشت نہ کرسکا۔ آگے بڑھنے کے بجائے وہ پیچھے کی طرف پلٹا اور جو لکڑی اور پھر اس کے
مان کی برداشت نہ کر مجاد گردوں پر برسانے لگا۔ بیر بڑی خوفناک تبدیلی تھی۔ اہل باطل کی ساری
مان تایادہ اپنی براک دی گئی تھیں۔ شادی دیونے اپنے کئی ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالا اور جو باقی نیچے
تھے وہ فرار ہوگئے۔

شادی دیوکا جنون بڑھتا جارہا تھا۔حضرت خواجہ معین الدین چشتی ؒنے اس کی مجر تی ہوئی کیفیت رکھی تواپنے ایک خدام کے ہاتھ پانی کا ایک پیالہ بھر کر بھیجا۔ جیسے ہی شادی دیونے وہ پانی پیا کفر کی ساری تاریکیاں دل ود ماغ سے مٹ کئیں اور وہ بڑے عقیدت منداندا نداز میں حضرت خواجہ کی قدم بوی سے سرفراز ہوا۔خدا پر ستوں کی صف میں ایک اور کلمہ کو کا اضافہ ہو گیا تھا۔ دوسر کی طرف کفر کے ۔ تلع میں ایک اور کم اورکاف پڑگیا تھا۔

**☆☆..................................**☆☆

جب برتھوی راج جوہان نے ہندو دھرم کے رکھوالوں کی تازہ فکست کا احوال سنا تواس کے ماتھے پہر بہتھوی راج جوہان نے ہندو دھرم کے رکھوالوں کی تازہ فکست کا احوال سنا تواس کے ماتھے کہ بہتھ رائی کو برداشت کرتا رہوں گا۔ اگر پہلے ہی میری تجویز برعمل کرلیا گیا ہوتا تو آج ذلت و رُموائی کے بیمنا ظریما شن نہ آتے بس اب میر سے مبروضبط کی انتہا ہو چکی ہے۔ اسی وقت فوج کو تھم دوکر ان من محرب کھاریوں کا نام ونشان مٹا کر راج پوتوں کی دھرتی کو پاک کردے۔'' برتھوی راج اس مرک بول کے کردے۔'' برتھوی راج اس مرک بول با تھا جیسے میدان جنگ میں اعلیٰ نسل گھوڑ ازخی ہوکر بے لگام ہوجائے۔

مثیروں نے بڑے تدبیرے، پہلے اپنے حکمران کا غصہ شندا کیا اور پھر سلمانوں سے نجات پانے
کیانی تجریز ہیں گی۔'' شادی دیو کے ذریعے ہم نے اپنی جنگ کا آغاز کیا تھا۔ ابھی میہ معرکہ اپنے
انبی مراہیں ہنچاہے۔ ابھی ہمارے ترکش میں گئی زہر ملے تیر ہاتی ہیں۔ جب تک جوگ جے پال زندہ
ہمرا بی ترک سے مایوں نہیں ہونا جا ہے۔''

جوگ ہے پال کا نام سنتے ہی پر تھوی راج کے چہرے پر خوثی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جوش غضب میں

حق پرستوں کے قریب پنجی تو وہ را چیوت جو نئے نئے صلقہ اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ گور ہے۔ "
گئے ۔ ان لوگوں نے ڈرتے ڈرتے حضرت خواجہ ہے کہا۔" وہ آرہے ہیں، انہیں رو گئے۔ "
د وہ پہلے بھی آئے تھے اور تا کام ہو کر چلے گئے تھے۔ اب ان کی دوبارہ آ مدے ہار کاموں میں کیا خلل پڑے گا؟" حضرت خواجہ حین الدین چشی " نے اطمینان سے فرمایا اور نمازی مشغول ہو گئے۔ شادی دیونے اپنا جنگی منصوبہ اس طرح تر تیب دیا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی بہت دورہ ملم اور ختے ہوئے حضرت خواجہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہاں تک کہ ایک خاص فاصلے پرتمام جادر گرام میں میں دیونے ان سے آگے براہ کی ایک خاص فاصلے پرتمام جادر گرام جانے کی ان میں طاقت نہیں ہے۔ وراصل وہ بیچا ہے تھے کہ شادی دیوسلمانوں پرتملہ آور ہوالد اس کی مدد کیلئے بچھلی صف میں رہ کرا ہے جادو کا استعمال کرتے رہیں۔ شادی دیوا پی ساتر انڈون میں کہ دو جا ہوا تھا اس کی مدد کیلئے بچھلی صف میں رہ کرا ہے جادو کا استعمال کرتے رہیں۔ شادی دیوا پی ساتر انڈون کو ماروں کو ہمایت گا

من درچہ خیالی (میں کس خیال میں اُلجھا ہوا ہوں اور آسان کیا سوچ رہاہے) شادی دیوجالت قبر میں اپنے ساحران کمالات کا مظاہرہ کرتا ہوا آگے بڑھر ہاتھا۔ اس کی آتھے۔ آگ برسارہی تھیں اور منہ سے بھڑ کتے ہوئے شعلے نکل رہے تھے۔ بیا یک پُر ہول منظر تھا اور اللہ ہولنا کی میں شادی دیوکی گرجدار آواز نے مزیدا ضافہ کردیا تھا۔

طرف آئے گا جل کررا کھ ہوجائے گا۔ عجیب منصوبے تضاور عجیب خوش فہمیاں تھیں۔

روں میں ماروں میں ماروں کی موت کا وقت قریب آگیا ہے۔ جب تک میں خاموش رہائم مائیا وہ مسلمان من لیں کہ ان کی موت کا وقت قریب آگیا ہے۔ جب تک میں خاموش کو ہا گاگا میں رہے ..... مگر آج میں نتیند ہے جاگ گیا ہوں اور میری یہ بیداری دیوتا وُں کے شندن کو ہا گاگا وہ اُلے گی۔''شادی دیواس قسم کی لاف زنی کرتا ہوا آگے بڑھتار ہالیکن ابھی اس نے قعول ایک بھی جب کھی ہوگا کہ وہ اچا تک رک گیا۔ اس کے منداور آٹھوں سے نکلنے والے شعلے یکا یک بھی گا کہ جب کی وہ شن کی مرائم شادی دیو چند کھوں تک چیرت زوہ کھڑ ارہا۔ پھراس نے چینتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی مرائم جب کے جب کی دوسری بارچینا چاہا تو زبان بھی ساکن ہوگی۔ شادی دیور دور ورز ورزے ان میں جادو کرا ہے گروکی اس خاموش کو کئی تھی۔ جب کو پڑھ رہے ہے اور خودز ورز ورز ورزے ان میں کو پڑھ رہے ہے دور خودز ورز ورز ورز ورخود کو پڑھی۔

اس عظیم جادوگر کو بھول گیا تھا جس سے خود اسے بھی بڑی عقیدت تھی - پڑھوی راج نے فور کر

ے پال سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور پچھ دیر بعد ہی چند تیز رفتار سپاہی اپنی اُمید کے آن

کی طرف دوڑر ہے تھے۔ جوگی جے پال اجمیر کے مضافاتی علاقے میں رہتا تھا اسے محروللمرم مہارت حاصل تھی کہ پورے ہندوستان میں جے پال کا کوئی دوسرا حریف موجود نہیں تاری<sub>الی</sub>

جی ج پال کوآج کک نامرادی اور بے جارگی سے سابقہ نہیں پڑا تھا۔اس کئے شدید حالت جن ب بن المحلول كو برا بھلاكہتا ہوا حضرت خواجية كى طرف بڑھا۔ اس وقت وہ اكيلا تھا۔ جب خف میں اپنے چيلوں كو برا بھلاكہتا ہوا حضرت خواجية كى طرف بڑھا۔ اس وقت وہ اكيلا تھا۔ جب سب س سلمان راجوتوں نے ہے پال کوآتے ہوئے دیکھاتو ہیر دمر شدسے عرض کرنے لگے۔ سلمان راجوتوں نے جے پال کوآتے ہوئے دیکھاتو ہیر دمر شدسے عرض کرنے لگے۔ ماں ، "نیمامساحروں کا گرواور پرتھوی راج کی اُمیدوں کا آخری سہاراہے۔"

ہے۔ جواب میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی "نے فر مایا۔ ' دجس خدانے دوسرے جادوگروں کو تحقیر برب و الله مارک سے ادا کہ میں والیل ورسوا کرے گا۔ ' ابھی آپ کی زبان مبارک سے ادا و في والعلمات كي كورتج باتى تقى كدج بال نزد يك آسكيا-

"میں جو گ جے پال ہوں۔" اس نے آتے ہی اپنا تعارف کرایا اور بلند با مگ دعوے شروع ۔ کردیے۔'' ہندوستان کے تمام دریا دُل، پہاڑوں،جنگلوں اورشہروں پرمیری حکومت ہے۔اس سے يليك من تم بيارومد كارلوكون برآساني فقرى طرح نازل موجاؤن - بهتر ب كه يهال سے چلے ا المار من الملا المار الملا و المار المار المار المار من المار ال

ان كاحساب طلب نبيس كرول گا-" "ہم یہاں سے جانے کیلے نہیں آئے ہیں۔اللہ ہی بہتر جانا ہے کہ آسانی قہر کس پرنازل ہوگا؟ بں ایک ای کا دعویٰ سچاہے، باتی تمام وہم و گمان ہے۔''حضرت خواجہ معین الدین چشتی ُنے اپنے اللہ ک کبریائی بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

جوگ جے پال ایک خدا پرست کی بے نیازی پر بھڑک اُٹھا۔اس نے اپنے ایک ہاتھ کو فضا میں جنبش دی۔ یکا کیے لوگوں نے دیکھا کہ ایک رس برآ مہ ہوئی جس کا ایک سراز مین پر تھااور دوسرا تا حد نظراً ان کی وسعتوں میں مم تھا۔ جے پال نے اس رسی پر چڑ ھناشروع کردیا۔ تھوڑ افاصلہ طے کرنے کے بعد ہندوستان کا سب سے بڑا جا دوگر حضرت خواجہ سے دوبارہ مخاطب ہوا۔''میں آسان کی طرف جارا ہوں وہاں ہے برق کی شکل میں میراعذاب نازل ہوگا۔'' بیکھدکرجے پال اوپر چڑھتا چلا گیا۔ يهال تك كوفك نيكول في اسي نكل ليارى بدستورموجود تقى مرج بال غائب تقار جوگ کے رواوش ہوتے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے جوتوں کو عکم دیا کہ اس ساحر

اعظم کوتلاش کرکے زمین پرلا و جومسکمانوں کو تیاہ کرنے کیلئے آسان پر کمیا ہے۔ وہ بڑا عجیب منظرتھا۔ پھورر بعد بی اجمیر کے رہنے والوں نے دیکھا کہ جوگ جے پال چیخا ہوا زمین کی طرف آر ہا ہے اور معرت خواجہ کے تعلین اس کے سر پر کسی آ ہنی گرزی طرح برس رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جے پال این ساح اندالات کے باوجود بڑی ذات ورسوائی کے ساتھ والی آیا اور کھلے الفاظ میں اپنی شکست تنگری ب کنے کے استفاقات ہود ہوں در حوں در حوں کی سے در ہوں کے میارک پرسرر کھتے ہوئے کہا۔ درد فور کو اس نے حضرت خواجہ عین الدین چشتی کے پائے مبارک پرسرر کھتے ہوئے کہا۔ روم و المراس مراس ورجہ میں مدین سے اللہ مسلمان کے جوتوں ، مراس کے مطان کے جوتوں ، مراس کا مسلمان کے جوتوں ، مراس کا م ا تا کورکسی پال دونے لگا فرط ندامت سے اس کا سرنیس اُٹھتا تھا۔

جادوگراس کے شاگر دیتھے۔ جوگ جے پال جیسے ہی رتھوی راج کے کمرے میں داخل ہوا، اجمیر کا حکمرال الی انست كراس كے قدم چومنے كيلئے آ مے برها۔ جے پال نے جواب ميں پرتھوى راج كومحت وزن

مسرت وکا مرانی کا آشیر واد دیا۔ پھراس نے بے وقت طلی کا سبب پوچھا۔ پرتھوی راج نے در خواجہ عین الدین چشی کی آ مے شادی دیوی شکست تک کے واقعات تفصیل سے سادیے ا ج بال كوحضرت خواجية كى روحانى عظمت كا انداز ونبيس تعااس كئے نهايت كبروغرور كاللا؛

وپورے ہندوستان میں میرے علم کی حکومت ہے۔ میں یہال بیٹھے بیٹھے جے جا اول ا عبدے سے معزول کردوں اور جے جا ہوں افتد ارسونپ دوں۔ مجھے خودا پی غفلت پرانسوں میں گردوپیش سے بےخبرر ہااورایک مسلمان فقیر نے میری مملکت میں اتنا بڑا ہٹگامہ کھڑا کردا!" كبتركت بحرى ب يال جوش غضب ع كافي لكا-" آج مسلمانول كاس زين يآخرى الاع میں انہیں ایساسبق دوں گا کہ چرمھی کوئی اچھوت اس پوتر استمان (مقدس مقام) کارخ نہیں ک گا۔''جوگی جے پال کا تکبراپی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔وہ پرتھوی راج کےخلوت کدے ہےاں المرہٰ اُ

جیسے واقعتاً پورا ہندوستان اس کے زیرنگیس ہوا وروہ ایک نا فرمان غلام کو بخت ترین سزادیخ جارا<sup>او</sup> جوگ جے پال نے پہلے اپنے شاگردان خاص کو تھم دیا کہ وہ مسلمان فقیر اور اس کے نہا گاروں کا کام تمام کرڈالیں۔اس مدایت کے ملتے ہی تقریباً پانچ سوجادوگروں نے بیک د<sup>ن ا</sup> ساحرانہ کمالات کا آغاز کیا۔ ناگہاں باشندگان اجمیرنے دیکھا کہ پہاڑیوں سے آھے کے فط ہوئے اور پیشعلے تیزی ہے اس طرف سفر کرنے لگے جہاں حضرت خواجہ معین الدین چھٹا آیا تھے۔ پرتھوی راج اوراس کے درباری، جادوگروں کی اس شعبدہ بازی سے مطمئن نظر آ<sup>ے غا</sup> انہیں یہ خرنہیں تھی کہ یہ آگ حضرت خواجہ کک وینچتے سے پہلے ہی بچھ جاتی تھی۔اپنا<sup>ال ان</sup> ناكاى كے بعد جوگى جے پال كے چيلوں نے لاكھول سانپ پيدا كرديے جو بھن الفائے اللہ طرح بوجے جیسے مسلمانوں کے جسموں میں اپناز ہر داخل کر کے انہیں ہلاک کر ڈالیں محلیٰ تھا۔ تمام سانپ حضرت خواجِہ معین الدین چشی ؓ کے قریب پہنچ کر سر چکتے تھے اور دوسر کا عائب ہوجاتے تھے۔ جادو کے دونوں خوفناک ترین مظاہروں کی ناکامی کے بعد شاکردوں کا

کے سامنے اعتراف فکست کرلیا۔

حفزت خواجه معین الدین چشتی "نے اسے تملی دینے کیلئے محبت آمیز کیج میں فرمایا۔ "جرو

منظ کے دوران ایک بوڑھے ذہبی پیشوانے پرتھوی راج کواس کی ماں کی نصیحت یا دولائی جواپنے منظو کے دوران ایک بعض باریخوں سے پتا چاتا ہے کہ وہ ایک کا ہمنتھی ۔ پرتھوی راج کی مال نے وقت کی ہوں ہے ہم برت کی مار نے کہ معین الدین چشی کی آ مدسے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جس کے ذریعے اسے ایک مرد معین الدین چشی کی آ مدسے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جس کے ذریعے اسے ایک مرد معین الدین چشی کی تو اس نے میروگ میں ہورگ کی تو اس نے بروگ کی تو اس کے بروگ کی تو اس نے بروگ کی تو اس کی بروگ کی بروگ کی تو اس کی بروگ کی تو اس کی بروگ کی بروگ کی بروگ کی بروگ کی تو اس کی بروگ کی تو اس کی بروگ کی بروگ کی بروگ کی تو اس کی بروگ کی برو

علین نائج برآ مد ہوں گے۔'' پر توری راج نے اس وقت اپنی مال کے اس خواب کو مخض ایک واہمہ سمجھ کرکوئی تاثر قبول نہیں کیا تھا۔ ہیڈی اس بے رغبتی کو دیکھ کر بوڑھی مال آزردہ ہوگئی تھی اور اس نے شدید کر بناک لہج میں پر توری راج ہے کر یا تھا نے 'میں بھی ہوں کہ تیرا جوش جوانی تھے ایک ضعیف مورت کی نصیحت سننے سے روک رہا ہے کر بیا تھا زب نیازی برا خوفناک ہے۔ اگر تیرے نزد کیہ میرا خواب کوئی خیال پریشان ہے تو پھر نجوم کی آواز کوغور سے س ستارے بھی لیکی کہدرہ جیں کہ وہ آنے والا آکر رہے گا۔'' پر توری راج نے مال کی خاطر اس چیش گوئی کو بظا ہر شلیم کر لیا تھا لیکن دل سے کسی ایسی بزرگ ہستی کی آدکا قائن نیں تھا جو تن تنہا مضبوطر ترین راجیوت حکومت کی بساط الب دے۔

پھوی راج کی ماں بیٹے کے جبری اقرار سے خوش نہیں ہوئی بلکہ مزید وحشت واضطراب میں بھلا ہوئی۔اس نے راجیوت حکر ال کے سرکش ذہن کواچھی طرح پڑھ لیا تھا لیکن وہاں نافر مانی اور بہتری کے سوا کچھنیں تھا۔ بوڑھی کا ہنہ مجبوراً خاموش ہوگئی اور تقدیر کی کرشمہ سازیوں کا انتظار کرنے گا۔اس نے کئی بارنجوم کے ذریعے بزرگ کی آمد کا وقت معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے مقعد میں کامیاب نہ ہوگی۔ بارہ بروج میں سات ستاروں کی گردش بوڑھی کا ہنہ کے سوال کا جواب دینے سے قاصرتھی۔ (اس وقت ماہرین فلکیات نے سات ستارے ہی دریا فت کئے تھے۔ اسان کی تعدادوں ہے) جب ستاروں کی طرف سے کوئی پیغام موصول نہ ہوسکا تو پڑھوی راج کی مال نے رازداری کے ساتھ بچھ پنڈتوں سے بھی رجوع کیا عمران کا علم بھی اس وقت خاص کی نہیں۔

نثاندی کرنے سے عاجز رہا۔ بورمی کا ہذا ہی اس بے جارگی پر بچ و تاب کھا کررہ گئی اور وقت تیزی سے گزرتارہا۔ پرتھوی راج کی ہاں کا خیال تھا کہ اگر وہ سادھوسنت اس کی موجودگی میں تشریف لے آئے تو وہ اپنے بیٹے کو ان کی تخالفت کرنے سے بازر کھے گی اور اس طرح راج گھر انے کے سرسے بیخطرہ ٹل جائے گا۔ بیمض کوئی حقیقت بی نہیں اس کی بربادی پرانسان کوغز دہ نہیں ہونا چاہئے۔ ونیا بیں صرف خواہر نہا بات حق ہے اور بالآ خرحق کوساری کا نتات پر غلبہ حاصل ہوکررہے گا۔''آپ کے ان فرموان ہور اس نے باآ واز بلند کلمہ طیبہ پڑھ کرائے اللہ اللہ کے دل ود ماغ کی تاریخی دور ہوگئی اور اس نے باآ واز بلند کلمہ طیبہ پڑھ کرائے اللہ اللہ کا محد یوں پرانی رسم کو پامال کرڈالا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خواجہ هین الدین چشتی نے جوگی جے پال کا نام عبداللہ موری کیا۔ آج بھی پاک وہند کے بیٹارخوش عقیدہ لوگ اس روایت پراغتبار کرتے ہیں کہ بالہ کیا۔ آج بھی پاک وہند کے بیٹارخوش عقیدہ لوگ اس روایت براغتبار کرتے ہیں کہ بالہ حضرت خواجہ کی خصوصی دعا کے فقیل حیات دوام حاصل کی تھی۔ وہ اس وقت بھی زندہ ہے گئے کہ

ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ حضرت خواجہ عین الدین چشتی 'کے عرس مبارک میں ہر سال اِنوُ انسان شریک ہوتے ہیں اور جب ان میں سے کو کی شخص تا را گڑھ کی پہاڑیوں کے پر چکڑ راسوں اِ بھٹک جاتا ہے تو جے پال (عبداللہ صحرائی) اس کم کردہ راہ زائر کی رہنمائی کرتا ہے۔ بعض لوگوں' نزدیک بدایک متازع مسئلہ ہے۔ ہم بھی اس پر کوئی بحث نہیں کرتے کہ جے پال مرگیایا زارہ ہے، ہے؟ خداعلیم وخبیر ہے، وہی اپنے رازوں کو بہتر سجھ سکتا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے ہے۔

مقصد صرف اتناب كه مندوستان كى جوطاغوتى قوتيل بظاهرنا قابل فكست نظراً فى تفيس، معزت فإ

معین الدین چتی "کی ایک جنبش چتم نے انہیں مخر کرلیا تھا اور پھر وہ مغلوب ہوکر حلقہ اسلام فی اللہ معین الدین چتی داخل ہوگئ تھیں۔ بڑے سے بڑا تک نظر اور متعصب ہندو تاریخ داں بھی اس حقیقت سے انالائھا کرسکا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی "کے سامنے جوگی ہے پال کی تمام ساحرانہ صلاحیتی سلم ہوکر رہ گئی تھیں اور وہ خدائے واحد کی قدرت لاز وال پرایمان لے آیا تھا۔ بس یہی کلتہ یادر کھے کا قابل ہے کہ جب ایک مردحت پرست نے بت خانہ ہند میں اذان دی تھی تو سارے تو ی الجو اللہ

.....منه کے بل گر کے ''هواللداحد'' کہتے تھے۔

طاری کردیا تھا۔ تمام مثیران سیاست اس خوفناک انقلاب کو ہوئی شدت ہے محسوں کررہ تھا۔ کے خیال میں فدہبی تبدیلی کا اگر یہی عمل جاری رہتا تو پھروہ دن زیادہ دور نہیں تھا جب کی جگا۔ اللہ بغیرا جمیر کے حلقہ ارادت میں شامل ہوجائے اللہ بغیرا جمیر کے حلقہ ارادت میں شامل ہوجائے اللہ اجہوت محافظوں کی بے نیام شمشیریں برتھوی راج کی گردن کی طرف لیلئے لکتیں۔ انجی وسوسوں اورا ندیشوں نے برتھوی راج کی نیندیں حرام کردی تھیں۔ بالآخراس نے حضر خواجہ محلمانوں کی مختصر جماعت پر عام فوجی یا خاری کے فیصلہ کرلیا۔ اس مخصوص نصب میں اجہر کی ایک محص نے بھی برتھوی راج کے فیصلے سے انفان نہیں ہو اور دانشور موجود تھے۔ ان میں سے سی ایک محص نے بھی برتھوی راج کے فیصلے سے انفان نہیں ہو جاد وکروں کے عبر سے ناک انجام کے بعد بڑے سے بڑا جنگ ہودہشت زدہ رہے لگا تھا۔ ای محل اللہ حاد وکروں کے عبر سے ناک انجام کے بعد بڑے سے بڑا جنگ ہودہشت زدہ رہے لگا تھا۔ ای محل اللہ

روبروانتہا کی خوش الحانی سے استحدوں کے روبروانتہا کی خوش الحانی سے راہدوں کی استخدال کی خوش الحانی سے راہدوں کی يآيت مقدسة طاوت فرما كي-

ے مدسہ میں ۔ پیمورسی کے کنیس پاکتے جب تک خداکی راہ میں اپنی سب سے زیادہ پندیدہ شے ، رقم اس وقت تک کی کوئیس پاکتے جب تک خدا کی راہ میں اپنی

زبان ندرود "(زجمه) ن۔ روز ۔ ان میں میں ملیانوں کے ڈویتے ہوئے دل تفریر گئے۔لذیذ غذاؤں کے بجائے اہلی ہوئی کا مالٹی سنتے ہی مسلمانوں کے بجائے اہلی ہوئی میں اس میں ہے گائی ہانے گئی گرقافلۂ ایمان کی سبک رفتاری میں کوئی فرق نہیں آیا۔ سبزیوں سے عملی آگ بجھائی جانے گئی گرقافلۂ ایمان کی سبک رفتاری میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میانوں نے اس جاہدا نہ طرزعمل سے کا فروں پر مایوی طاری ہونے تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ز یکی کاران مسدود ہونے کے بعد میم فلوک الحال مسافر اپنے میر کارواں سے پچھڑ جا کیں گئے لیکن ب سلمانوں کے پائی استقامت میں ہلکی سی بھی لرزش پیداند ہوئی تو پھر کے پیاری عالم وحشت مں اناکر بان جاک کرنے لگے۔ اتفاق سے اس دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت خواجہ کے ایک رورھ رکھے نظر آئی۔ وہ بہت تیزی سے شہر کی طرف جار ہی تھی۔سیدروش علیؓ نے اسے آواز دی۔ موان تغمر کی توانہوں نے دریافت کیا کہوہ دودھ لے کرکہاں جارہی ہے؟ گوالن نے جوابا کہا کہوہ روزانہ مہاراجہ کیلئے دود ھ فراہم کرتی ہے۔ سِیدروش علیؓ نے دودھ کود کیھنے کی خواہش ظاہر کی تا کہ اگر چیز خالص ہوتو وہ آئندہ ای کوالن سے خرید علیں۔ دود ھ فروخت کرنے والی عورت نے سیدروش علیؓ كرمايغ برتن ركه ديا حضرت خواجّهُ كے خادم نے بے ارادہ دودھ كوانگلى پر لے كرد يكھا۔وہ نہايت مِم وقعا۔اس لئے سیدرو شنعلیؓ نے جا ہا کہ کوالن تھوڑ اسا دووھ انہیں بھی دے دے ۔ابھی وہ اپنی بات

المل كرن بهي نه يائے تھے كه دود ه فروش عورت جيخے لگى -"تم نے مہاراجہ کے استعال میں آنے والے دودھ کو نایاک کردیا۔ میں ابھی جا کر تمہاری فکایت کرتی ہوں۔''مگوالن اس طرح چیخ رہی تھی کہ جیسے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔سیدروش علیّ نے اے مجھانے کی بہت کوشش کی کہ ایک مسلمان کے چھو لینے ہے کوئی شے ناپاک نہیں ہوتی حکمر

كواكن في الك ندى اوروهمسلسل شورى قى موكى شهركى طرف چلى كئ-جب وہ دودھ فروش قدرے تاخیر سے پینچی تو پرتھوی راج کے ملازموں نے دریے آنے کا سبب

ر یافت کیا۔ گوالن نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کیلیے محل کے خادموں کوتمام واقعہ سناتے ہوئے کہا کریدددهماراج کے قابل نہیں رہا۔ ملازمین نے فوری طور پراجمیر کے حکمرال کو کوخبردی۔ پرتھوی رائ کے دل میں پہلے ہی مسلمانوں کی طرف سے غبار موجود تھا۔اس واقعے نے کدروت میں مزید

''اسبالن کی شرارتیں یہاں تک پہنچ عمی ہیں؟''شدت غضب سے پرتھوی راج کی آ واز کانپ تر ''' میں ری می در اس مساخ اور بے ادب بھکاری کو ہمارے حضور پیش کرو۔''

میم پاتے ہی چند سلح سابی موان کے بتائے ہوئے رائے کی جانب دوڑ پڑے۔سیدروش عالیّ

ایک انسانی خواہش تھی جس کی پھیل بہر حال نہ ہو تکی اور پر تھوی راج کی مال مختری علائت ر دنیا ہے رخصت ہوگئی۔ مرنے سے پہلے اس نے حکومت کے چندو فا دار مشیروں سے کہاتی ا ''اگر میرے بعدوہ ہزرگ آ جا کیں توان کے ساتھ ادب واحترام سے پیش آ نا۔'' آج راجھ تان کی قدیم تاریخ ای نازک ترین مسئلے سے دوجار تھی۔ آنے والا آچا قال جھلانے والے مسلسل جھٹلار ہے تھے۔ جب شادی دیواور جوگی جے پال بھی شکست کھا کر حضرات ا چشتی سے سامنے خم ہو گئے تو پر تھوی راج نے گنتی کے چندمسلمانوں کے خلاف جمر پور فوجی کا کارسا

فیصلہ کیالیکن ای وقت ایک مشیرنے اجمیر کے حکمرال کواس کی آنجہانی مال کے کم گشتہ الفاظ پارولالیا کچھ در کیلئے ماں کی چیش گوئی کا ذکر سن کر پڑھوی راج سنائے میں آگیا گھر پھرآ ہت آ ہزار ذ بن پر نه بی عقائد، خاندانی عظمت اورا قتد ار کا نشه مسلط ہو گیا۔ وہ حالات کے ایک ایے موڑ کا تھاجہاں سے نکلنے والے تمام رائے ذلت اور تباہی کی طرف جاتے تھے۔اگروہ مال کی تھیجے زُر

كرتے ہوئے مسلمان درويش كى سركرميوں سے چتم يو انكر ليتا تو چند برسول ميں اجمير كا إ آبادی صلقهٔ اسلام میں داخل ہوجاتی اور پھراس کی حکومت کا کوئی وجود باقی نہرہتا۔اگر خوکل ليتا توبنده وآقا كا فرق مث جاتا كيونكه معين الدين چتتی "كا خدامحود واياز كوايك بي صف مم ثلاً و کیمنا جا ہتا ہے۔اس طرح برتھوی راج چوہان کے سکی غروراور جاہ وجلال کو کہاں پناہ کتی؟ ووز: طبقاتی تعملی کا شکار اور اندهی روایات کے ماتھوں کا تھلونا تھا۔ اس کئے نفسیاتی خواہول،

اشاروں پر قص کرتار ہا۔اس نے اپنی آنکھوں پر پہرے بٹھادیتے اور مال کی پیش گوئی کی طرف کان بند کر لئے۔ پھر بھی مثیروں کی بات کا اتنااثر ضرور ہوا کہ پرتھوی راج نے حضرت خادجج الدین چتی اوران کے پیروکاروں کے خلاف طاقت کے استعمال کا ارادہ ملتوی کردیا .....گرہا تك بغض ونفاق كاتعلق تھا، وہ پہلے سے زیادہ شدید ہو گیا تھا۔

اب تمام بت پرست ایک نے انداز سے سوج رہے تھے۔حضرت خواجہ هین الدین چنگی براہ راست تصادم بورے علاقے کی ہلاکت کا سبب بن جاتا۔ اس لئے طے کیا گیا کہ امام وجوا مقتد یوں پرمثق ستم کی جائے۔اس کےعلاوہ بیمنصو بہمی تیار کرلیا گیا کہ ہندو ندہب <sup>کے رو مال ڈا</sup>ا عام انسانوں کو دیوتاؤں کے عذابِ سے ڈرائیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آئندا <sup>بڑا</sup> مسلمانوں ہے تعلق رکھے گااس پر زندگی کے تمام دروازے بند کردیئے جائیں ہے۔ برتھو کالناہ اس کے مشیروں کو اس حکمت عملی کے مثبت نتائج برآ مد ہونے کی تو قع تھی۔ان سے خیا<del>لو<sup>ن کما</sup> ا</del> سختیاں مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثرات کوروک دیں گی اور کمزوراعصاب کے ہندودہ<sup>شنان</sup> ہوکرا ہے ذہبی حصارے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔اس منصوبہ سازی کا فوری ادگایہ ؟ کرمسلمان اشیائے خوردونوش لینے کیلئے بستی یا شہر کی طرف آئے تو مقامی باشندوں نے نہاہے تھے۔ پیم ہے آنگھیں پھیرلیں۔

نے اس واقعے کی تلینی کو ذرا بھی محسوس نہیں کیا تھا اور وہ گوالن کے جانے کے بعد نہائت الر

ے اس واب کے اس میں ہے۔ اپنے کے اپنے کے انہیں کچھ فاصلے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں ہار ۔۔۔۔ اور پھرفضا میں دھول اڑنے ملی۔ جب گرد وغبار صاف ہوا تو پرتھوی راج کے سپاہی سیدرڈن ا

قریب کھڑے ہوئے تھے۔ وہ تیزی کے ساتھ گھوڑوں سے ازے اور حفزت حفزت خفرات نوان

الدين چشتی سے خادم سے گوالن کے بارے میں پوچھنے لگے۔سیدروش مالی نے انتہالُ جَرائیاً

ظلی خلاف ایک خاموش احتجاجی، ایک بے زبان شکایت، ایک بے آوازخواہش انقام۔ علم سے خلاف ای طرف لوٹ کر جانے والی ہے۔'' حضرت خواجہ عین الدین چشتی نے ایسے ''ہرچزا پنے خدا کی طرف اور اس میں است میں دریائی مارہ میں الدین جشتی نے ایسے رویہ بعض فرمایا جومعرفت کے جلال سے لبریز تھا۔''روش علیؓ!تم اپنی انگی زیرز مین دفن کردواوراس ب ئے ماٹھدی پرتھوی راج کی حکومت پر بھی خاک ڈال دو۔'' ئے ماٹھدی پرتھوی راج کی حکومت پر بھی خاک ڈال دو۔''

ورون نورون المسلمان درویش کوقصد آمیا ذیت ناک سزادی تھی۔ دراصل دہ سیدروشن المبیرے عمران نے ایک مسلمان درونی کوقسید آمیا ذیت ناک سزادی تھی۔ و الله المراضي كے بعد حضرت خواجيه كار دمل و مكنا جا ہتا تھا۔اس كے خيال ميں اگر حضرت خواجيہ نے کی رومانی طاقت کا مظاہرہ کیا تو وہ کسی نہ کسی طرح پیچھا چیٹرا لے گا اورمسلمانوں کی صف میں ا مری رہی تو آئدہ بھی ای تم کی سزائیں جاری رکھے گا۔ پرتھوی راج اپنی اس سنگدلانہ حرکت کے نائح كانظاركر إلقالين جب حضرت خواجة نے ممل سكوت اختياركيا تو حاكم الجمير كے حوصلے براھ

مے ملانوں کا اس خاموتی کو بست ہمتی ہے تعبیر کیا گیا۔ 

ای دوران ایک اورنا خوشگوار واقعه پیش آ گیا۔ برتھوی راج کا ایک معزز درباری حکومت کے اعلی عہدے برفائز تھااورا سے حضرت خواجیہ سے نادیدہ عقیدت تھی۔ کٹر ہندوہوتے ہوئے بھی وہ حضرت خرابہ کے متعلق راخ دربار میں ہونے والی گفتگو کو بہت غور سے سنتا تھا۔ اگر چہ تمام درباری حضرت خواج کا شان میں بے دریغ نازیبا کلمات ادا کرتے تھے لیکن اس راجبوت عبد بدار نے آج تک ایمی زبان کوآلودہ کیں کیا تھا۔ وہ آ ہتہ آ ہتہ ایک نامعلوم کشش کے زیرا ٹر حفرت خواجہ عین الدین چشتی " كے ملف ادادت كى طرف بر صرباتھا۔ اتفاق سے اس دن بھى برتھوى راج كے دربار ميں مسلمان <sup>ررویش</sup> کودشنام طرازی کا ہرف بنایا جار ہا تھا۔ را جپوت سر دار پچھ دیرتک تو اپنے او پر جبر کر کے بیے غلیظ و کٹیف تفتکو منتار ہا مگر پھرا جا تک نہ جانے کیا ہوا کہ اس کی زبان لڑ کھڑا گئی اور وہ حضرت خواجیہ کی <sup>تو</sup>ریف کرنے لگا۔ابھی را جیوت سردار کے الفاظ کی گونج ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ پرتھوی راج کسی <del>شعل</del>ے كاطرح بعزك انفايه

"مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اپنی آستین میں بھی کچھ سانپوں کی پرورش کرر ہا ہوں۔" پرتھوی راج ال طرح بول رہا تھا جیسے نفرت وقہر کا وہانہ کھل گیا ہو۔ پھراس نے عالم طیش میں را جیوت سروار کو معرول کرتے ہوئے نیا تھم جاری کیا۔''زندگی کی ساری آبیائٹیں چھین کراہے بھی بد بخت فاقہ کشوں کی قطار میں شامل کردو۔'' پرتھوی راج اس سردار کو بھی قتل کراسکتا تھالیکن راجپوتوں کی صفوں مریبی برا می انتثار میل جانے کے خوف سے صرف معزولی پراکتفا کیا گیا۔ د مرے می دان داجیدت سردار کوتمام سرکاری اعزازات ہے محروم کر کے اس طرح نکالا جار ہاتھا

میں دو بھی کی انچوت ہو۔ راجیوت سردار نے ایک نظرا پی چھن جانے والی کری کی طرف دیکھااور پر کران دو پر کردن افعائے ہوئے دربارسے نکل کرچلا گیا۔ پر تھوی راج کا خیال تھا کہ اپنے بڑے عہدے سے معن ا معزدل ہوجائے کا تصوراں کو بدخواس کردے گا اور وہ معانی ما تک کردوبارہ افتد ارحاصل کرنے کی

باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات تلیم کرلی کہ انہوں نے دودھ کو انگی پر لے کردیکھا تی برتھوی راج کے ساہیوں نے اس عمل کو تعلین جرم قرار دیا اور سیدروش علی کو گرفتار کرے سیائی کے سامنے پیش کردیا۔ پورے دربار پرسکوت مرگ طاری تھا۔ آج پہلی مرتبہ مغرور راجپوت حفیرت خواج<sup>مع</sup>ن ال چشتی کے ایک خادم کواتے قریب سے دیکھ رہے تھے۔ برتھوی راج نے بڑے گئ اور غضب اکرا

میں سیدروش علی ہے مسلسل سوالات کئے مگروہ ایک فرماں رواں کے جاہ وجلال سے متاثر ہوئے ؟ جواب وے رہے تھے۔ یہاں تک کدا یک مردمومن نے بھرے دربار میں ہندوفلفے کی دھیاں ا ر کھ دیں اور'' یا کی و نایا ک'' کےموضوع پراس طرح بولے کہ راجیوتوں کی رگوں میں دوڑتا ہواز آخر پرتھوی راج سے برداشت نہ ہوسکا اور اس نے ایک طالمانہ تھم جاری کردیا۔"جس اللہ

مارے دورھ کوتایاک کیا ہے اسے کاٹ دو \_ یہی مارا فیصلہ ہے اور یہی انصاف \_'' سیدروش علی کی انگلی کاف دی گئی۔خون کی ایک تیز دھار بہدنگلی۔اس سے راجیووں نے بُد شگون لیا۔ان کی زبین پردتمن کالہو بہدرہا تھا اور بیا یک اچھی علامت تھی \_ کچھ دیر بعد سیرروژن آپ ا بی کی ہوئی انگلی اٹھائی اورشہرا جمیرے فکل کرجنگل کی طرف چلے گئے جہاں حضرت خواجہ عین الدیا چتتی ''اوران کے دوسرے ساتھی سکونت پذیریتھے۔ جب سیدرد ثن علی بارگاہ تیخ میں ھام ایک آپ بظاہر پُرسکون تھے لیکن خون بہہ جانے کی وجہ سے چہرے پرنقامت نمایاں ہونے الی گا-حضرت خواجہ معین الدین چشتی ؓنے ان کا زرد چیرہ دیکھ کرفر مایا۔''روش ملیؓ!تم مچم ہالٹ

''نہیں پیرومرشد میں بالکل ٹھیک ہوں۔'' سیدروثن علیؒ نے ادب سے عرض کیا۔''لبن آنا آبا بجیب سا دا قعہ رونما ہو گیا۔'' یہ کہہ کر سید روش علی نے اپنی کی ہوئی انگلی شخ کے سامنے رکھ <sup>رکا</sup>''

روش علی کے دوسرے ساتھی مد منظر دیکھ کر جذباتی ہو گئے مگر حفرت خواج اُنہیں پُر سکون رکھنے ؟ قرآن کریم کی چندآیات تلاوت فرمائیں۔جن کامفہوم پچھاس طرح ہے۔

''عنقریب ہم حہمیں جان وہال اوراولا دیے خسارے سے آ زمائیں' عےاور پھر جوا<sup>س رایخ ہو</sup>

ثابت قدم رہے گا وہی اینے رب کا پندیدہ بندہ قراریائے گا۔'' کلام الٰبی من کر بھڑ کتے ہوئے جذبات اعتدال پر آ گئے مگر چیرے گہری اداسیوں کے فائ<sup>ینی</sup>

کوشش کرے گانگروہاں تو سارانقشہ ہی الٹ کمیا تھا۔عہدے کی بھیک ماتگنا تو کوا،راجپوت ما

مۇ كرمچىنىيں ديكھا يىخومت كےايك معزز فردكاس بے نیازی كے ساتھ چلے جانا بظاہر پر آل كى كىكىت پر منتج ہوتا تھالىكن اسے بىر لممانىت حاصل تھى كەاس نے ایک پوشیدہ دغمن كووفت سند

رف بر بورطاقت کا مظاہر وضروری تھا۔ پہلے راجیوت سردار کو حش ترین الفاظ سے نوازا گیا، پھراسے
جن بر بورطاقت کا مظاہر وضروری تھا۔ پہلے راجیوت سردار کو حش ترین الفاظ سے نوازا گیا، پھراسے
جن کر زدد کو ب کیا گیا اور در بارے نکال دیا گیا۔ جب وہ اپنے لباس پر زخموں کے تمغات سجائے
بری طرح زدد کو ب کی تحقیق الور آوازاس کا تعاقب کر رہی تھی۔ اجمیر کا حکمراں کہدر ہاتھا۔
منصد ہور ہاتھا تو بھی کہ ان بر میراغضب نازل ہو، تمام مسلمان اجمیر کی حدود سے نکل جا کیں۔ بس سے
منافی سے بہلے کہ ان بر میراغضب نازل ہو، تمام مسلمان اجمیر کی حدود سے نکل جا کیں۔ بس سے
تذی مہات ہے۔ اس کے بعد میں آئیں کوئی رعایت نہیں ووں گا۔''

آذر مہات ہے۔ اس مستوں الدین چشتی کے حضور پہنچ کر پرتھوی راج کے الفاظ دُہرا راج پہنے کے براتھوی راج کے الفاظ دُہرا راج پیش آئے جھے۔ ان کی شہادت مسلمان راجیوت کے پیربمن سے ال کی تھی۔ در بے بیاتی جو فالد یہ پیشتی گائے۔ در بین الدین چشتی گائے۔ ان بین بیشتی کے انداز میں فرمایا، پھرآپ کا چہرہ مبارک غصے سے مرخ ہوگیا۔ آج تک کی مرید یا نے دورکلای کے انداز میں فرمایا، پھرآپ کا چہرہ مبارک غصے سے مرخ ہوگیا۔ آج تک کی مرید یا خادم نے آپ کواس قدر حالت غیظ میں نہیں دیکھا تھا۔ ایک آنٹیس جلال تھی جو باطل کے تمام خس و خادم نے آپ کواس قدر حالت غیظ میں نہیں دیکھا تھا۔ ایک آنٹیس جلال تھی جو باطل کے تمام خس و خادم کی دینا چاہتی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی الہامی انداز میں فرمار ہے تھے۔ خاشاک کو پورک دینا چاہتی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی الہامی انداز میں فرمار ہے تھے۔

(یں نے تجےزندہ حالت میں لشکراسلام کے حوالے کیا۔) کی پنجراُڑتے اُڑنے اجمیر کے حکمراں تک پہنچ گئی۔خوشامہ اُ

"من ژازنده بدست لشکراسلام بسیردم-"

پورینراُڑتے اُڑنے اجمیر کے حکمراں تک پہنچ گئی۔خوشامدی در باریوں نے حضرت خواجہ معین الدین چنی گانداق اڑاتے ہوئے پرتھوی راج سے کہا۔ الدین چنی کا نداق اڑاتے ہوئے پرتھوی راج سے کہا۔

"جم نقیر کوایک وقت کی روٹی میسر نہیں، وہ چو ہان سمراٹ کو زندہ گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کرنا چاہتا ہے؟" حوالے کرنا چاہتا ہے؟"

کنے والے نے ابھی اپنی بات کمل ہی کی تھی کہ دربار میں بے بھٹم قبقبوں کا شور بلند ہوا۔ وہی استرائی تی بعث ہو جو ہردور میں اہل ایمان کا مقدر بنتے رہے ہیں۔ آج وہی رسم اجمیر کی سنگلاخ زمین کر برانی جارتی تھے۔ ہدایت کا آبثار الا جارتی تھے۔ ہدایت کا آبثار النے کسیوں پر گرد ہاتھا گر سنگ و آبن کے بند ہوئے قلب کوئی تاثر قبول نہیں کررہے تھے۔ ان کی آئھیں بظاہر کھی ہوئی تھیں گروہ نوھنے دیوار ہڑھنے کی صلاحیت سے محروم تھے۔ ہ

" بیمی گرفتار کرنے کیلے لشکر اسلام کہاں ہے آئے گا؟" پڑتھوی راج کی ہنی بھی اپنے درباریوں کے تہم ہوں میں شامل ہوگئ تھی۔ "غوری گزشتہ سال راجپوتوں کی شجاعت کو آزما چکا ہے۔ کیا وہ اس تعراملا بی فکست کو فراموش کر سے دوبارہ او دھر کارخ کر سے گا؟ کیا ساری دنیانے میدان جنگ سے اس کی ذات آ میز فرار کا منظر نہیں دیکھا تھا؟" دربار میں بہت می تائیدی آ وازوں کا شور بلند ہوا۔ "اب کیا راجپوتوں کا مقابلہ کرنے کیلئے مسلمانوں کی فوج آسان سے اتر ہے گی؟" پڑتھوی رائ جہان نے فرور و تکم کری ایک خاص اوا کے ساتھ اہل درباری طرف دیکھا۔ اپنے فرمانروا کی ہم نوائی میں معاجبوں نے بھی شہاب الدین غوری کی فلست خوردہ شخصیت کو دشنام طرازی کا ہدف بنانا شروئی کردیا اور پھر طنزواعتراض کا بیسلسلہ بہت دیر تک جاری رہا۔

پہلے ہلاک کرڈ الاتھا۔ پیمعزز راجیوت دربار سے نکل کر اسی طرف روانہ ہوگیا جہاں چند فاقہ کش درویش ہیں۔ تھے۔حضرت خواجہ معین الدین چشتی ؒنے سردار کا والہانہ استقبال کیا اور جب اس نے ممل روار چاہی تو آپ نے اسے بیے کہہ کرخاموش کردیا۔''خدا کے تھم سے فقیر کوسب پھیمعلوم ہے۔ آرور دربار میں دوبارہ جاؤگے گرنے انداز ہے۔''

پر راجیوت سر دارنے کلمہ تو حید پڑھااورا بنے ماضی سے تمام رشتے توڑ گئے۔ بعر سام شدہ رگزیتریں و ملسکی مدید محصوص اور المجتمعین میں اور المجتمعین میں اور المجتمعین میں اور المجتمعین میں

وقت کی گر دش تیز ہوگئی تھی اور زمین کی طنا بیں تیپٹی جانے والی تھیں۔ دوسرے دن حفرن فہ معین الدین چشی ''نے راجپوت سر دار سے فر مایا۔''اب وہ ساعت آگئی ہے کہ باطل پر منوں' ساری غلط فہمیاں دورکردی جائیں۔تم ان سے جا کر کہو کہ وہ گمرا ہی کے تاریک غاربے نگل آئی۔ آسانوں پر فیصلے ہو چکے اور پھر کے پجاریوں کو چشنی چھوٹ کمنی تھی ال چکی۔اللّٰد کا ہمیشہ سے میزان

ہے کہ وہ کئی قدریا قوم کو بے خبری کے عالم میں نہیں پکڑتا۔ اجمیر کے حکمراں اورتمام باشندوں کو آ بار شعیبہ کی جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی دل آزاری سے باز آ جائیں اور جس قدر جلد ممکن ہا گردنوں سے دیوتا وُں کی غلامی کا طوق اتار تھینکیں فرشعۂ اجل ان کے سروں پر کھڑا ہے۔ چوائی کی مہلت کے سوالوح محفوظ پراور کچھ تحریز میں ہے۔اگروہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرلیں کے لائی

ں مہدت ہے سوابوں سوظ پر اور پھر پر ہیں ہے۔ اسروہ حدا کی وحدا میت ہ اسرار کو است کا اسرار کر میں استہدا کہ دنیا دنیاو آخرت دونوں کی تعتوں نے اوازا جائے گا در ندایک عبرتناک انجام، ایک کرزہ خیز موت بہنا سے ان کی منتظر ہے۔''

راجپوت سردار نے اپ امام کے فرمودات کوحرف بحرف ذہن شین کیا اوراس دربارگالا جانے لگا جہاں سے ایک دن پہلے اسے ذلت ورسوائی کے ساتھ نکال دیا گیا تھا۔ چلتے پطی اللہ سردار کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے آخری تھیجت فرمائی۔

''ابتم اسلام کےسفیر ہوتمہاری گزشتہ بچپان مٹ چکی۔اب صرف اللہ اور رسول کھا' حوالہ ہیں۔ بےشک! بیرحوالہ بت پرستوں کی تمام شناختوں پر بھاری رہے گا۔ جاؤ!اورا پا کی اس طرح گواہی دو کہ پرتھوی راج کے ایوان اقتد ارمیں زلزلہ آ جائے۔''

را چپوت سردار نے ایسا ہی کیا۔''اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد علیہ اس کے رسول ہیں۔ اجمیر کے ایوان سلطنت میں بہت دریتک بیآشیا آواز گونجی رہی۔ پرتھوی راج جو ہا<sup>نادہ</sup> کے اعلیٰ عہد یداروں پرسکتہ طاری تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انہیں پیغام حق اسے قربہ

منایا جائے گا۔ راجپوت سروار نے اسلام کی سفارت کاحق اوا کرویا۔ کچھود یہ بعد مکراں طاقہ استعجاب کے حصار سے باہر لکلا اور آ واب سفارت پا مال کردیئے گئے۔ پر تھوی راج سے خیال کما

آبہ ہو ہوجا ہے۔ ان میں واقعہ کو فراموش نہ کرسکا۔خوشی کے کئی موسم آئے اور گزر کیے مگر عب سے بدے افیت ناک واقعہ کو فراموش نہ کرسکا۔خوشی کے کئی موسم آئے اور گزر کیے مگر عب سے بہت ہور برر سے سر عب سے بہت کی مسرت تقریب میں شرکت نہیں کی۔انتہا یہ ہے کداس نے وہ جنگی لباس بہالدین فوری نے سی میں جہر ہیں ۔ ت

نے است میں اور میں است میں اور است میں اور سے اور است میں اسلطنت کی تو حیثیت ہی کیا،
میند بانس کیا جو فلت کے وقت جسم پر آ راستہ میں اور سے اور کین سلطنت کی تو حیثیت ہی کیا،

ں مدیں۔ ن مدیں کے برے بھائی غیاف الدین غوری نے کئی بار سمجھایا مگروہ ہر مرتبدیجی کہتارہا۔ خودائ کے برے بھائی غیاف

ال المراس فون رعمي قباكواس وقت تك التي جمم سے الگ نهيس كرسكتا جب تك برتھوى راج

و کاتو پر بی لباس میراکفن بن جائے گا۔'' سے دور کا اس واقعے کو شہاب الدین غوری کی جذباتیت سے تعبیر کیا ہے لیکن غیورانسانوں سے دورانسانوں سے دورانسانوں

ے مینے کی اداایی بی انو تھی ہوتی ہے کہ عام لوگوں کو ان روایتوں پر یفین نہیں آتا۔اس سلسلے میں عوام

اناں کا افداز فکر پھی ہو مرچشم اعتبار کواہ ہے کہ شہاب الدین غوری اپنے روز وشب کے بیشتر کمحات میں لباس کو بہت غورے دیکھا تھا جو دقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غلیظ وکثیف ہوتا جار ہاتھا۔

ابتدائی چند ماہ میں شہاب الدین غوری کے اعصاب پر حسرت ویاس کی شدید کیفیت طاری رہی۔ ا مردہ آہتہ آہتہ نااُمیدی کے حصار سے باہر نکلا اور نہایت زور وشور سے اپنی شکتہ صفول کو درست

کرنے لگا۔ یہ فوجی تیاریاں کم وہیش ایک سال تک جاری رہیں۔ آخروہ ساعت معلوم آئینچی جس کا ملمانوں کو ہدی ہے بینے سے انتظار تھا۔ جب حفرت خواجہ معین الدین چشتی " اپ ساتھیوں سے فر مار ہے تھے۔ ''میں نے اسے زندہ

مالت می گرفتار کر کاشکر اسلام کے حوالے کیا۔ ' اور جواب میں برتھوی راج چوہان ایک مسلمان دردیش کے الہامی کلمات کا غداق اڑار ہاتھا، اسی وقت شہاب الدین غوری نے ایک عجیب وغریب

خواب دیکھا۔کوئی بزرگ افغان سپرسالارے فرمارے تھے۔ " اپسیوں کے دائرے سے نگل اورا جمیر پر جملہ کر۔اس بارخدا تھے فتح عظیم سے سرفراز کرےگا۔" بعد بعض تاریخی کتابوں میں شہاب الدین غوری کا پیخواب اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

"اليكمل نوراً راستہ ہے۔ درود بوار ہے تیز روشیٰ کی کرنیں چھوٹ رہی ہیں۔ جہاں تک نظر مال ہے خدام دست بستہ قطار در قطار کھڑے ہیں۔شہاب الدین غوری بھی اس انسانی ہجوم میں موجود تھے۔ سامنے تخت زرزگار پرایک روش چېره بزرگ جلوه افروز بیں۔ان کے جاہ وجلال کا میالم ج که عام بن کی نگابیں دم جر کیلئے اُٹھتی ہیں اور فرش پر جم جاتی ہیں۔ پوری محفل پر گہراسکوت طاری عد شماب الدین غوری جرت زده ہے کہ ایک ایک خادم کی شکل دیکھ رہا ہے مگر اسے بیدوریافت رف کی جرات نیس ہوتی کہ یہ بزرگ کون میں؟ یہ در بار کیسا ہے؟ اور اسے بہال کس مقصد کیلئے الم کیا ہے۔ ابھی فوری کے ذبان میں ای تیم کے خیالات گردش کررہے ہیں کہ دفعتا ایک خادم جوزر اگارتنے ہے : '' میں کے دبان میں ای تیم کے خیالات گردش کررہے ہیں کہ دفعتا ایک خادم جوزر ا از است کا دروں کے دیاں ہیں اس مے حیالات بروں برائے ہیں ہے۔ اور تیت کے قریب کھڑا ہے، غوری کی طرف بوھتا ہے پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بھوم سے گزرتا ہوا

ر تھوی راج سیدروش علی کی انگلی کاٹ کراور اسلام کا پیغام لانے والے قاصد کوائے اور اسلام کا پیغام لانے والے قاصد کوائے اور اسلام کا پیغام لانے میں اور میں اور اسلام کا پیغام لانے میں اور میں اور اسلام کا پیغام کا میں اور میں اور اسلام کا پیغام کا میں اور میں اور اور اسلام کا پیغام کا میں اور میں اور اور اسلام کا پیغام کا میں اور اور اسلام کا پیغام کا میں اور اور اسلام کا پیغام کا اور اور اسلام کا پیغام کا میں اور اور اسلام کا پیغام کا میں کا میں کا میں کو اور اسلام کا پیغام کا میں کے اور اور اسلام کا پیغام کا کہ کا کہ کا کہ کا میں کا بیغام کا کہ کا کہ کا میں کا کہ کا کا کہ کا كسى روحانى طاقت كامظامره نهيس مواتو چو مان سمراك مطيئن موكيا-اس كے خيال ميں حريا صرف ہندو جادوگروں کی ساحرانہ کرشمہ سازیوں کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہے ا<sub>دای</sub> کمال حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنی روحانیت کے ذریعے راجہ کے لشکروں پرحملہ آور ہوسکی<sub>ں۔ا</sub>رُ

ا بے کا نوں سے اونٹوں کے جسموں کے مفلوج ہونے اور اناسا گر کے ایک کوزے میں سنے س چا تھا۔اس کی عبرت کیلے یہ مناظر کافی تھے لیکن حکومت کا گیرانشہ پر تھوی راج کو ہوتی می

بی نبیس و پتا تھا۔ ماں کی پیش کوئی اورنصیحت بھی بے اثر ہو چکی تھی۔ دراصل پر تھوی ران جید دوسرے سرکشوں اور نافر مانوں کی طرح بیسوچتا تھا کہ اگر مسلمانوں کا خداموجود ہے توزاز ایرا آ جا تا \_آ سان سروں پرٹوٹ کراہل اجمیر کوتباہ کیوں نہیں کردیتا۔ بیوہ ی مطالبات تھے جوہ<sub>ور</sub>

بت پرست مردان حق سے کرتے رہے تھے۔خود پیغیبراسلام علیہ کے زمانے میں بھی ایونی کفاران قریش ایسے ہی عذاب کے منتظرر ہے تھے۔ آج صدیوں بعدسرور کونین علیہ کالیہ ا بينا آ قا عَلَيْظَة كا بيفام لي كراجميركي حدوديس داخل بواتو منكرين جن اس يجي وعاملا کرر ہے تھے۔جہل اور کفر کی تاریکیوں کے باعث وہ اس راز سے بخبر تھے کہ لوح محفوظ می

كجهموجود ب .....اوروقت معلوم س بهلكوكي فيعلدزين يرنازل بيس موتا-

قدرت کی طرف سے دی جانے والی اس مہلت نے برتھوی راج کواورسرکش بنادیا تاریم خواجه معین الدین چشی کی خاموثی اے مزید کج روی پرا کسار بی تھی اور اجمیر کا حکرال ملا درویش اوراس کے چندساتھیوں کی شہر بدری کا تھم جاری کررہا تھا۔ عجیب صورت تھی۔ایک مرا

باطل کا رقص جاری تھااور دوسری طرف شہاب الدین غوری اپنے خون آلو دیپر بن کو دیکھ رہاتھا۔ 587 ھين شهاب الدين غوري نے ايک خوفناک مقابلے کے بعد پرتھوي راج سے فکستا تھی اورا فغانوں کی مخضری فوج را جیوتوں کی ملغار کو نہ روک سکی تھی ۔ یہاں تک کہ مسلمان ہم<sup>ال</sup> شدیدزخی ہوگیا تھا۔اس سے پہلے کہ شہاب الدین غوری گھوڑے کی پشت سے علیحدہ ہوکرزنگن؟

جاتا اور راجپوت سپاہیوں کے تیز رفتار گھوڑے اس کے جسم کوروند ڈالتے ، وفا دارغلام تقب اللہٰ ا بیک اپی جان کی پروانہ کرتے ہوئے آ گئے بڑھااور شہاب الدین غوری کومیدان جیگ سے فالا محفوظ مقامِ تک لے ممیا۔ ایک خادم نے آقا کی نمک خواری کاحق ادا کردیا تھا اور اس سے مافوا مسلمانوں کی تاریخ کوایک نئی زندگی آگ گئے تھی۔ 

کی بخت تیارداری نے غوری کے جسم کے زخم تو بھرد سے تھے لین اس کے دل ود ماغ اور دامان

اب بھی خون رس رہاتھا۔وہ اکثر گوشئے تنہائی میں پڑار ہتااور بھی بھی اپنی فکست کے مناظر کو ایک

بزرگ کے قریب پہنچ جاتا ہے ..... ' شہاب الدین غوری حاضر ہے۔' خادم نہایت الر ہوتے ہوئے عرض کرتا ہے۔ بزرگ غوری کی طرف نہایت محبت آمیز نظروں ہے دیجے ہے۔ '' خدانے تھے کافروں پر غلبہ عطا کر دیا اور ہندوستان کی عظیم سلطنت بخش دی۔'' بزرگ ہے۔' تھا گر الفاظ میں ایک ایبا جلال پوشیدہ تھا کہ غوری کے جسم پرلرزہ طاری ہوگیا اور فورائی ہے۔' کھل گئی۔۔

افغان سپدسالاررات بحرایک بحیب وغریب کیفیت سے دو چارر ہا۔ مسبح ہوتے ہی شار

اہل علم ہے اپ خواب کی ہتیبیرین کرغوری کے دل ود ماغ پر ایک بار پھر گہری ادابائ ہوگئیں ۔ ایک طویل عرصے کے بعدوہ مایوسیوں کے حصارہے باہر آیا تھا اور پھر ات کے فاب اسے ایک گو نہ مسرت بخشی تھی لیکن جب غزنی کے دانشوروں نے مہذب لیج میں الہائ خواہشات کا غداق اڑایا تو وہ دوبارہ مغموم اور دل گرفتہ نظر آنے لگا۔ شہاب الدین فور کا لائ اپ خواب کی تو جیہہے مطمئین ہوگیا تھا مگروہ ایک لیے کیلئے بھی روشن چرہ پر رگ اور النائے در بارکوفر اموثن نہیں کر سکا تھا۔ تمام ہوش وخرد کے جانے والے اسے مشورہ دیتے تھے کہ بدائی ا اب خض ایک نا آسودہ تمنا ہے جس کا حقیقی دنیا میں کوئی وجو دہیں ۔

اب حض ایک نا آسودہ تمناہے جس کا تطبیقی دنیا میں لوگی وجود ہیں۔
شہاب الدین خوری اپنے خیالات میں الجھ کررہ گیا تھا اور تطعی طور پراس کی فوجی مند،
گفتل کا شکار ہوگئی تھی۔ بالآخر ایک مختصر ہے وقفے کے بعد افغان سپر سالارنے ان بی برگرگ خواب میں دیکھا۔ اس باروہ بزرگ انتہائی کہ جلال کہج میں فرمار ہے تھے۔
''اے اسلام کے جانباز فرزند! خیالات کے طلعم سے نکل اور اپنی آسمھوں سے قدرے کا سازیوں کا تماشاد کیچ! خدامایوس ہوجانے والوں کو پہند تمیں کرتا۔''

ای خواب نے شہاب الدین غوری کو دہشت زدہ کردیا تھا۔ اب کی مرتبہ وہ بزرگ اس طرح ای خواب نے شہاب الدین غوری پر ناگواری کے اثر ات نمایاں تھے۔ افغان سپر سالار نے اپنے آئے تھے کہ ان کے روثن چبرے پر ناگواری کے سرنظرانداز کردیا۔ نموں درستوں بے مشورہ کیا اور اہل وائش کو یکسرنظرانداز کردیا۔

کسون درستوں ہے محورہ کیا اور اہل واس تو ہم سرا مدار کردیا۔
خمون درستوں ہے محورہ کیا اور اہل واس تو ہم سر معرا مدار کردیا۔
شہاب الدین غوری کے دوست خواب کی تعبیر تو خدد سے سکے مگر دوہ اس منتبج پرضر ور پہنچ گئے کہ بیہ
شہاب الدین غوری کے غیر معمولی سنیہ ہے۔انجام کا راکیہ ایسے خص کی تلاش کی جو واقعتا تعبیر
سفتل کے بارے میں ایک غیر معمولی سنیہ ہے جھے حاصل نہیں تھا۔ پھر کی دن کی جبتو کے بعد افغان سبہ سالار کو
بر ملر کی بورنہ قباس آرائیوں سے بچھے حاصل نہیں تھا۔ پھر کی دن کی جبتو کے بعد افغان سبہ سالار کو
بر ملر کی برکر رہے تھے۔شہاب الدین غوری نے خودان
نون کو اح میں کی ویران مقام پر خاموش زندگی بسر کر رہے تھے۔شہاب الدین غوری نے خودان
کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنا خواب بیان کیا۔
کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنا خواب بیان کیا۔

ی خدمت میں حاصر ہورا نیا مواب بیان بیات ہے۔

ہزرگ نے خواب کی تعبیر دیتے ہوئے کہا ..... " تم خوش نصیب ہو کہ تہمیں بہت جلد اس عظیم

انسان کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا جے دیکھنے کے انتظار میں نہ جانے کتنی آئکھیں بچھ کئیں اور نہ

ہانے کتے لوگ زیر خاک سو گئے ۔ قلت افواج اور کثرت وسائل کے وسوسوں میں جتلا نہ ہو کہ خدا ہر

شے پر قادر ہے ۔ تم ان ہی مرد جلیل کے کہنے پڑمل کروجود و بارعا لم خواب میں تہمیں اپنی زیارت سے
شرف باب کر بچکے ہیں۔"

بزرگ نے شہاب الدین کے خواب کی تعبیر بیان کردی تھی اور اپنی صلاحیت کشف کے ذریعے ان كان انديثول كوبھى بے نقاب كرديا تھا جوفو جيوں كى قليل تعدادك باعث افغان سيدسالارك ذان میں پیدا ہور ہے تھے غوری نے اپن تسکین کیلئے خواب میں نظر آنے والی مبارک ہستی کا نام پچماچا اوبررگ نے صاف انکار کردیا کہ بیا یک راز ہے جوونت آنے پرخود بخو د ظاہر موجائے گا۔ موری ان تارک الدنیا بزرگ سے ملاقات کر کے واپس آگیا اور پھر نے عزائم کے ساتھ اپنے سشر ہابوں کی صف بندی کرنے لگا۔اس کے قریبی حلقے میں اکثر لوگ پر تھوی راج پر دوبارہ کشکر كَ كَ كَالْف تقدان كى بنيادى دليل يقى كها فغان سابى فكست كها كر بكمر يكي بين انهيس سمينني لیلے ایک طویل عرصہ در کار ہوگا۔ دوسرے میک پر تھوی راج جو ہان کو پہلاسبق یاد ہے، اس لئے وہ الى سرودول كوكلانبيل چور در كا اوراب تك ائي سياه ميس كى عنااضافه كرچكا موكا - سيايك نا قامل الده تعقیق می و مادی وسائل کی جنگ میں شہاب الدین غوری اور پر تھوی راج چوہان کا کوئی مقابلہ میں تعالیٰ کو در کیلیے اپنی فوجی ماہرین کے مضبوط دلائل من کرغوری پرجھی مابوسی طاری ہوگئی تھی مگر پھر فرید فرائی اسے ان بزرگ کے الفاظ یاد آئے۔ '' خدا ما ہوں ہوجانے والوں کو پسندنہیں کرتا۔'' اس کے درفر رپر رپ بعرفوری کے ذہن میں مسلس یہی الفاظ کو نیجے رہے۔ یہاں تک کیسوتے جاگتے یہی چندالفاظ اس کے تعاقب میں رہے تھے۔ آخرافغان سپر سالار کا دبنی اضطر اب ختم ہوگا اور ایک طویل مدت کی بے قراری قراری سے سے اسے سے۔ اس افغان سپر سرالارہ دری اسر ب میں ہے۔ میں اسکون کی اسکون کی اور غلیظ و کشیف پیر بمن کو رکھا ہی اور غلیظ و کشیف پیر بمن کو ریکھا۔ پھرائے ساتھیوں سے نخاطب ہوا۔

''ہاں! میرا خدااس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے ایک گناہ گار بندے کے جسم سے ذا<sub>ت ہ</sub>و کے فرسودہ لباس کوا تارکر فتح کی خلعت زر نگار پہنائے۔''شہاب الدین غوری کے می<sub>الغائر ہ</sub>ا راج چوہان کے خلاف کھلا ہوااعلان جنگ تھے۔

بالآخر 588 ھ میں شہاب الدین غوری ایک لا کھسات ہزار سپاہیوں پر شمتل لشکر لے کر زر روانہ ہوا۔ اس بارغوری نے اپنے تمام نا مور نوجی سرداروں کونظرا نداز کردیا تھا۔ یہ وہی فلجی زر افغانی سردار تھے جوتر ائن کی پہلی جنگ میں اسے تنہا چھوڑ کر میدان جنگ سے قرار ہوئے غ شہاب الدین غوری نے مفرور سرداروں کو تخت سزا کمیں دے کران کی جانیں تو بخش دی تھی گر

مہاب بعدیں ورن سے سرور مردوری وقت سرمین دیا ہوں کا جا یں وہ ان دی کی اور ان کی کی اور ان کی کی ان ہوں ہی بیا دکام بھی جاری کر دیئے تھے کہ بیلوگ اس کے سامنے نیر آئیں۔ بیہ بڑی اذیت ٹاک ہرائی کی سرداروں نے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہاب الدین غوری کے سامن آئیں کوشش کی تواس نے بیہ کہتے ہوئے منہ پھیرلیا۔

''تم میری نظر میں دنیا کے سب سے زیادہ بدصورت لوگ ہو۔ اس کئے میں نہیں ہاہا'' اب رکل دیتر این جہ رد مکرکر این ہو تھوں کھانی یہ سینجاؤں'''

تمہار بے مگروہ ترین چہرے دیکھ کراپی آنکھوں کواذیت پہنچاؤں۔'' ان معتوب سرداروں کا خیال تھا کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ شہاب الدین فورل' غصے کی آگ بھی سرد ہوجائے گی بیسہ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر فوجی ضرور تیں غوری کوان سردالدہا

کیلیے غزنی سے روانہ ہونے والا ہے تو وہ حیرت ز دورہ گئے۔شہاب الدین غوری نے اپٹلڑ ہج نئے سر دار منتخب کئے تھے اور انہیں ایسے فوجی لباس عطا کئے تھے جنہیں دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ لاؤ ممکنت کے بادشاہ ہیں۔

جب مسلمانوں کا بیشکر پشاور کے قریب پہنچا تو ایک بوڑھا امیر شہاب الدین غورگا گافت<sup>ن</sup> میں حاضر ہوا یخوری اس بوڑ ھے امیر کی بہت عزت کرتا تھا۔

یں حاصر ہوا۔ بوری اس بوڑ سے امیری بہت عزت کرتا تھا۔ '' جاں نثاروں کو اب تک بیعلم نہیں ہوسکا کہ جہاں پناہ کا ارادہ کیا ہے اور کس مثمن کی خانہا '' رہ ی کسلئراتی عظیم الوال اکشکر کر کرسفر کی زجر ہے گھاں افریائی سرع'' یوٹر ھیمامیر نے بیزی عالم ا

بربادی کیلئے ابناعظیم الثان شکر لے کرسفر کی زحت گوارا فر مائی ہے؟ ''بوڑ ھے امیر نے بوئ ما<sup>ج کی</sup> سے عرض کیا۔ شہاب الدین غوری نے انتہائی تلخ لیجے میں جواب دیتے ہوئے کہا.....' کیا تھے مطوم نہاں

سہاب الدین ورق ہے امہان کی جب میں جو اب دیے ہوئے اہا ۔۔۔۔۔ میں جب جس دن سے میں انہاں کا مند کھا ہے۔' جس دن سے میں نے برتھوی راج سے شکست کھائی ہے،اس روز سے نیا پنی بیوی کا مند کھا ہے۔'' نہ بیخون آلودلباس تبدیل کیا ہے۔''

''میں جانتا ہوں میرے سلطان۔'' بیہ کہتے کہتے بوڑھے امیر کی آنکھوں میں آنسو بھرآئے۔ ''تو کچھنیں جانتا۔''شہاب الدین غوری اپنے ماضی کو یا دکر کے بہت زیادہ جذباتی ہو میاف

رئی میرافدا جانتا ہے کہ بیر پوراسال میں نے انتہائی رئے وغم میں بسر کیا ہے۔ جن غوری اور خلجی رئی میرافدا جانتا ہے کہ بیر پوراسال میں نے ان سے رئی میری خدمت کونظر انداز کر کے مجھے تنہا میدان جنگ میں چھوڑ دیا تھا، میں نے ان سے مرداروں نے میری خدماوند تعالیٰ کے مرداروں نے کور انہیں رکھا۔ مجھے ان نمک حرام امیروں سے کوئی اُمید نہیں ہے مگر خداوند تعالیٰ کے سام دعا تک کوروانہیں رکھا۔ میں میں مرحدار ماہوں۔''

ساب الشرك ما تھ ہندوستان پرجملہ كرنے جار ہاہوں۔'' بردے پرشمان الشرك ماتھ ہندوستان پرجملہ كرنے جار ہاہوں۔'' ''خداد ند ذوالجلال آپ كوكامياب وكامران اور دشمنوں كو تا كام و نامراد كر ہے ۔۔۔۔'' بوڑ ھے امير نے رقت آميز ليج ميں كہا۔'' جھے أميد ہے كہ بيمعقوب امير اس ہار آپ كو مايوں نہيں كريں ہے بلكہ نے رقت آميز ليج ميں كہا ہوں كی تلائی كرديں ہے آپ يقين ليجئے كہ وہ لوگ اپنے گناہ پر تجلي تمام تونا ہوں اور نفلت شعاريوں كی تلائی كرديں ہے آپ يقين ليجئے كہ وہ لوگ اپنے گناہ پر خيندامت محسوں كرتے ہیں۔ براہ كرم انہيں موقع ديجئے كہ وہ اپنے دامن پر گے ہوئے بردلى كے

رافوں کواپ خون سے دھوڈ ایس۔' روز ھے امیر کی درخواست بڑی اثر انگیز تھی۔اس کے لفظوں کی حرارت سے شہاب الدین غوری کچل گیا اوراس نے اس وقت دربار عام منعقد کیا۔معتوب امیر پیش کئے گئے۔غوری نے اپ مفرور مرداروں کا تصور معاف کردیا اور انہیں فیتی خلعت اور مرصع خنجر عطا کئے۔مرداروں نے اس مفرور مرداروں کا تصور معاف کردیا اور انہیں فیتی خلعت اور مرصع خنجر عطا کئے۔مرداروں نے اس

عنایت خسروانہ کے جواب میں حلف اٹھایا کہ اس باروہ اپنے امیر کو مایوں نہیں کریں سے اور اہل کفر
کیلئے ان بی کی زمین کونگ کر دیں گے۔
دوسرے دن شہاب الدین غوری نے پشاور کوخیر بادکہااور آ گے بڑھا۔ پھرمسلمانوں کا بیشکر منزل
برمزل سفر کرنا ہوا ملتان پہنچا۔ یہاں پہنچا کرشہاب الدین غوری نے ان امیروں کوگراں بہا انعامات
برمزل سفر کرنا ہوا ملتان پہنچا۔ یہاں پہنچا کرشہاب الدین غوری نے ان امیروں کوگراں بہا انعامات

بہنزل طرکرنا ہوا کمان چہچا۔ یہاں 'پی کرسہاب الاین ورن ہے اس، بیروں کو طاق ہوا ہوں ہے ۔ بے نوازا جنہوں نے اس کی غیر موجود گی میں خیرخواہی اور نمک حلالی کا دامن نہیں چھوڑا تھا اوراس ہنگامہ خیز زمانے میں بھی لا ہور کے مسلمان حاکم کی مدد کرتے رہے تھے تا کہ وہ گردوپیش کے ہندو راجاؤں کا مقابلہ کر سکے۔ مجمولان بیٹیوکر شرار اس مرت ہے ۔ نہ بین معترام کن الدین جز ہ کو اجہیر روانیہ کیا اور

مجرلا ہور پہنچ کرشہاب الدین غوری نے اپنے ایک معتمدا میر رکن الدین حمز ہ کوا جمیر روانہ کیا اور ال کے ذریعے پرتھوی راج اور عام ہندوؤں کواسلام کی دعوت دی۔

ر مجھے کر اس نے مسلمان امیر رکن الدین حزہ کی زبانی اسلام کا پیغام سنا اور بھڑک اٹھا۔'' جھے محمت کے مسلمان امیر رکن الدین حرت ہے کہ تیرا سرائی کی اسلام کی مست ہے کہ تیرا سرائی ہوئی کی سب اسلام کی مست کہ تیرا سرائی کی سب اسلام کی کی سب اسلام کی مسلام کی سب اسلام کی سب اسلام کی سب اسلام کی مسلام کی مسلام کی مسلام کی سب اسلام کی سب اسلام کی مسلام کی مسلام کی سب اسلام کی مسلام کی مسلام

لوریاں سنار ہاہے۔اس سے کہددیٹا کہ میں اول وآخرراجپوت ہوں۔اورا یک راجپوت اوارا کے سواکوئی آ واز نہیں سنتا۔''

اس کے بعد پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری کوانتہائی غیرمہذب اور ناشا کسترالفاظ میں۔ اورسفیراسلام رکن الدین حز ہ کو ذلیل کر کے اپنے دربارے نکال دیا۔

رکن الدین حمزہ کے جاتے ہی پرتھوی راج چوہان نے ہندو دھرم کی حفاظت کے نام پراپنا ند ہب حکمرانوں کوخطوط کیصے اور ان سے فوری طور پر مدد طلب کی۔ پرتھوی راج کے مرامان جرور سام میں میں میں اور ای باخی فوج کے جمہ اور ائن کرنتا میں جمع میں کر بعض میں کے فات

جواب میں ڈیڑھسوراجدا پی اپی فوج کے ہمراہ تر ائن کے مقام پر جمع ہوئے۔ بعض تاریخ نویوں پرتھوی راج کے اجماعی فشکر کی تعداد سات لا کھ تک تحریر کی ہے۔ اگر ہم اے ایک میالذ آئمیز رائد

قراردیں، تب بھی پرتھوی راج کی فوجی طاقت شہاب الدین غوری سے چار گنازیادہ تھی۔ تمام کمل اور ہندوموَ رخ اس بات پرشفق ہیں کہ پرتھوی راج تقریباً چارلا کھ سپاہی لے کرمسلمان سپرہالار مقابل آیا تھا۔ پرتھوی راج کو کثرت سپاہ کے ساتھ میدرعایت بھی حاصل تھی کہ وہ اپنے علانے ہُر پھے کہ ایجا کہ برازیاں ہے نہ میں الدین میں کی فکرتھی ماون نہ دشوارگز ان استوں کا خوفہ تھا ہا تا کہ ذہر

جنگ کرر آباتھا۔ یہاں اسے ندسا ماُن رسڈ کی فکرتھی اور ندوشوارگز ارراستوں کا خوف تھا۔اس کاؤبمر اپنا آشاز مین پرموسم کی خوشگوار یوں کے ساتھ جمع ہوئی تھیں .....اوراس کا حریف ناساز گارموم پر بہت دور سے آیا تھا۔

م جنگی نقط نظرے پرتھوی راج کوشہاب الدین غوری پر ہر طرح برتری حاصل تھی ....گرب قدرت کسی کورسوا کرنا میا ہتی ہے تو پھر کوئی جت کا منہیں آتی ۔

> اس میں اب کیا کوئی دلیل کرے جس کو جاہے خدا ذلیل کرے۔

جس کو جاہے خدا ذلیل کرے آخرآ سانی فیصلہ زمین پرنازل ہوا۔ پرتھوی راج چوہان کی ٹڈی دل فوج اپنے مور چوں۔!

ا کرا سمای میصلدرین چربار کہوا ہے چرسوی رائی چوہان کی مدی و کو جا ہے کو ہوگا ہے۔ انگی مگر خلاف تو قع بہت جلد رزق خاک ہوگئی۔ راجپوتوں کی روایتی شجاعت ماضی کا ایک فراموں گا افسانہ تھہری۔ شہاب الدین غوری کی سپاہ تعداد میں بہت کم تھی لیکن اللہ نے مجاہدین اسلام کے واللہ تھا مراقب کی تقام لیا تھا۔ یہاں تک کہ پرتھوی رائی کی زندگی کے باب میں ذلت و بربادی کی آخری سطر تحریک اللہ میں مقام دو کی آخری سطر تحریک گئی ہور ہی تھیں ، تمام دو کی ایک ہور ہی تھیں ، تمام دو کی ایک ہور ہی تھیں ، تمام دو کی ایک ہور ہی تھیں ، تمام دو کی ہور اور کے تعدید کی ہور ہی تعین ، تمام دو کی ہور کی ہور ہی تھیں ، تمام دو کی ہور اور کی ہور ہی تعین ، تمام دیا کھی ہور ہور ہی تھیں ، تمام دیا کھی ہور کی ہور کیں ہور کی گئی ہور کی ہور

قرار پائے اور پھرد کیصے والوں نے پرتھوی راج کومیدان جنگ نے فرار ہوتے دیکھا۔ بساط<sup>ال ال</sup> پراُلٹ چکی تھی، وہ دیوتاؤں سے ایفائے عہد نہ کر سکے اور جان بچانے کیلئے ہندوؤں کے سن مضبوط مرکز اجمیرکوکسی ویرانے کی طرح لا وارث چھوڑ گئے۔

عمیا تو دبلی بہنچ کرایک بار پھررا چیوتوں کی بھری ہوئی قوت کوسیٹنے کی کوشش کرے گا سیلن پیکن خیال خام تھا۔ جب مقررہ مہلت ختم ہوجاتی ہے تو سارے جن وانس ل کر بھی اس'' وقت مطلباً''،

کوئی یااضا نہیں کر سکتے۔ پرتھوی راج نے اپنے چندوفا داروں کے ساتھ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کوئی یااضا نہیں کر سکتے۔ پرتھوی راجی ویتے نے'' دریائے سرتی'' کے تنارے اسے جالیا اور بیافی کہ شہاب الدین غوری کے ایک فوجی ویت 'زندہ گرفتار ہوگیا۔ بیں معمولی کا مزاحت کے بعد'' فخر راجیوت''زندہ گرفتار ہوگیا۔

ای معمولی مزاحت ہے بعد سریاب الدین غوری کے سامنے لایا گیا تو برصغیری ایک نئی برخوی راج کوزنجریں پہنا کرشہاب الدین غوری کے سامنے لایا گیا تو برصغیری ایک نئی برخ رقم ہوری تھی۔ کثرت افواج کا فلسفہ غلط تھم ہوری تھی۔ کثرت واج کے فلسفہ غلط تھا۔

ارں۔ غوری نے چوہان کواپنے خیمے میں بے دست و یاد کھے کرکہاتھا۔ ''بے ٹیک!زمین وآ'، نوں میں جو پچھ ہے وہ خدا کیلئے ہے۔اگر وہ کسی کوسر بلند کرنا جا ہے تو پھر ''بے ٹیک!زمین وآ'، نوں میں جو پچھ ہے وہ خدا کیلئے ہے۔اگر وہ کسی کوسر بلند کرنا جا ہے تو پھر

رہے بتا ارس و استان کی معرور استان کی معرور استان کی معرور کے ہونوں پر کمی مغرور اس کا کتاب کی تمام طاقتیں مل کر بھی اسے بیت نہیں کرسکتیں ۔'' آج غوری کے ہونوں پر کمی مغرور اس کا کتاب کا میں استان کی طرح نغمہ کاف زنی نہیں تھا۔ایک اقرار احسان شناسی تھا،ایک حرفی بجز واعیسار تھا۔ فاتح کی طرح نغمہ کاف زنی نہیں تھا۔ایک اقرار احسان شناسی تھا،ایک حرفی بجز واعیسار تھا۔

فائحی طرح تنمهٔ لاف دنی جیس کھا۔ ایک افر اراحسان منا کی کھا، بیک برف بسروں کو روان کی اس کی ہے۔ ای دوران مجران نے بتوں کی قدیم سرزمین پر سجدہ شکر ادا کیا اورائیے رب کی تنبیج بیان کی۔ ای دوران سجر باہوں نے شہاب الدین غوری کوخبر دی کہ یہاں ایک مسلمان درویش بھی گوشہ نشین ہیں، افغان سپر سالار کیلئے اجمیر میں کسی کلمہ گو ہزرگ کی موجودگی ہوی جیران کن تھی۔ وہ بے قرار سا ہوگیا۔ پھران کے معمراہ حضرت خواجہ معین الدین چشی کی بارگاہ پھران کے ہمراہ حضرت خواجہ معین الدین چشی کی بارگاہ

طال کی طرف بڑھ دہے تھے۔ فاتح ہندنے اس درولیش بے سروسامال کے روئے مبارک کی طرف دیکھا جو بہت دنوں سے محرائے باطل میں تنہااذان دے رہا تھا۔غوری کی آئکھیں جمال معرفت کی تاب ندلا سکیں اور بے افتیار کو دار پر ہوگئیں۔ پھردوسرے ہی لمجے اس کے ذہن میں ایک برق می لہر آئی۔ دماغ کے بعید ترین گوشے دوئن ہوگئے کئی ما قبل دیکھے جانے والے خوابوں کا ایک ایک عکس تازہ ہوگیا۔ جس مستی محترم نے عالم خواب میں نمو دار ہوکر شہاب الدین غوری کو اجمیر پر حملے کا تھم دیا تھا وہ حضرت خواجہ

معین الدین چنی تھے خوری کی نگا ہوں کے سامنے سے تمام حجابات اُٹھ گئے۔افغان سپر سالار جوش عقیمت میں بہتاباندآ کے بڑھا اور اپنی دستار نصلیت حضرت خواجہ کے قدموں میں ڈال دی۔ کاہ خردروی، جس کے حصول کیلئے انسانی خون کے دریا بہائے جاتے ہیں آج وہ کاہ اقتدار ایک سردرویش کے پائے مبارک کر کھی ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے خوری کی دستار انھائی اور دوبارہ اس کے سر پر با مدھتے ہوئے فرمایا۔'' تمہارے دہمن قوی اور بالا دست سے مگر خداوند زوالجلال نے انہیں اپنی قدرت سے پست کردیا۔اب لازم ہے کہتم بھی حکومت الہیے کے مسلطے جمہانی کوششیں تیز ترکر دو۔عدل واحسان کو اپنا شعار بناؤ اور جسکے ہوئے مسافروں کو ان کے سامنے میں مرکز کی طرف بلاؤ۔' اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی ''نے اپنی دعاؤں کے سامنے میں

مهاب الدین فوری کورخصت کیا۔ روایت ہے کہ غزنی پہنچ کرشہاب الدین غوری نے پرتھوی راج چو ہان کو بخت اذبیتیں پہنچا ئیں۔ یمال تک کہ مفتوح حکمراں کی آنکھیں نکال کرغوری نے اپنے قہم ونقرت کا اظہار کیا۔افغان سپے سالار

اور جب شمشیرازل پرتھوی راج کی شدرگ کے قریب پنچی تواہے حضرت خواجہ عین الدین اپن کے وہ الہامی الفاظ یاد آئے۔

'' میں نے اسے بھم خدازندہ گرفتار کر کے لٹکراسلام کے حوالے کیا۔'' '' بیار یہ قعل دیر کا ایس سے میں سریس چہ تنسیم کا سے گئے

یقیناً اس موقع پر دا چیوت حکمرال کے سینے میں بہت می حسرتیں کچل کر رہ گئی ہوں گی کی<sub>ن ا</sub>ن گزر چکا تھا۔ پھر دوسرے ہی لیمے پرتھوی داج کے کا ندھوں سے گردن کا بوجھ ہلکا کر دیا گیا۔ ☆ ☆ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ☆ ☆۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اس عظیم الشان فتح کے بعد شہاب الدین غوری نے مفتوحہ علاقوں کا انظام اپنے وفادار فلام للہ الدین ایک کے سپر دکر دیا۔ ایک نے سیدحسن مشہدی کو اجمیر کا داروغہ مقرر کیا اوران کی زبر کمران پرتھوی راج کے بیٹے کوتخت پر بٹھا دیا۔ بظاہر وہ راجہ کہلاتا تھا گر ایک ماتحت سے زیادہ اس کی انجز

نہیں تھی۔ تمام امور مملکت کے گرال حضرت سیدحسن مشہدیؒ تھے۔ آپ کوعام طورے نگ (منب گھوڑا) سوار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن مشہدیؒ ایک نہایت پارسابزرگ تے۔ ہناءُ کے اختلاف کے باوجود آپ حضرت خواجہ معین الدین چشیؒ سے بے حد عقیدت رکھنے نے۔

مسلمانوں کی فتح کوابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اہل ہنوداسلامی حکومت کے خلاف ریشہ دوانعلا میں مصروف ہو گئے۔ پھرایک خفیہ سازش کے ذریعے پرتھوی راج کے بیٹے پر حملہ کیا <sup>مہار</sup>

سی کورٹ برت کے بہتر ہوئیں سید ماروں کے درسیے کی دن دان کے بیت پرست اے پینونس ہندوؤں کی نظر میں وہ مسلمانوں کا غلام تھا اس کئے اجمیر اور گر دونواح کے بت پرست اے پینونس کرتے تھے۔ بالآخر پرتھوی راج کے ایک دور کے رشتہ دار بھیم راج کوآگے بڑھایا گیا۔ بھیم ران ک

منتشررا چیوتوں کو جمع کیااور پھر پوری طاقت کے ساتھ اجمیر پرجملہ آور ہوا۔ پرتھوی راج کا بٹالیک اس اچا کک حملے سے بے خبر تھااور دوسرے یہ کہ اس کی فوجی طاقت بہت مختر تھی ۔ نیٹ بتا اسے لگف کی تھیمیں جہ جب سے دونوں سے سہتر سے سریں میتر سے ختر سے نیٹر سند کا اس

ہوئی اور بھیم راج اجمیر پر قابض ہوگیا۔ پھر کے پجاری اس فتح سے بہت خوش نتے کہ انہوں کم راجیوتوں کی سرزمین پردوبارہ ہندو پر چم اہرادیا تھا.....اس جنگ کا سب سے المناک پہلوپیٹا کہ ہماری

مسلمانوں کے ساتھ حضرت سیدحسن مشہد گئا بھی کا فروں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ (آنا بھی تارا گڑھے کی سب سے بلند چوٹی پرآپ کا مزار اہال دل کیلئے مرکز نظر ہے )

دیوناؤں کی بتی نغمہ تو حدید ہے گوئے رہی تھی۔ "میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے ، کوئی اس کا شریکے نہیں اور مجر مصطفیٰ علیقے اس کے رسول اور

میا۔اب اجمیر پرمسلمانوں کاممل قبضہ ہو چکا تھااور یہ پھر بلی زمین تمام ناپندیدہ عناصرے پاک

ہوگی تھی۔ حفرت خواجہ معین الدین چشتی مشدید ناسازگار موسم میں بھی پیغام حق سنارہے تھے کیکن

ملمانوں کی دوسری فتح نے فضا کونہایت خوشکوار بنادیا تھا جس کے متیج میں تبلیغ اسلام کا دائرہ لحظہ بہ

لحدمتي موتاجار باتعالوك قطار درقطار حضرت خواجيك باركاه عاليه مين داخل مورب تصاور سيكرول

جب صرت خواجہ معین الدین چشی "رسالت مآب علی اللہ کے تھم سے ہندوستان تشریف لائے فی اور تقاب اللہ کا کا بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے معرت قطب الدین بختیار کا کی بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ ہندوستان کو دونوں مدا کی ہدایت کیلئے دہلی مقر دفر مایا تھا اور خود اجمیر تشریف لے آئے تھے۔ ہندوستان کے دونوں اہم مراکز بربلنخ اسلام زورو شورسے جاری رہی ۔ اگر چیشر وع بیس بت پرستوں مند بہت زیادہ رخند اندازی کی لیکن خدا نے جلد ہی اہل باطل کو نیست و نابود کر دیا اور شہاب الدین مندوست نوری کے بعد قلب الدین ایک نے جاری اور ایک کے تمام جو مدائے واحد کا بیغام بہنچانے کیلئے آپ وطن ، اپنی زبین اور اپنے عزیز ول سے آشائی کے تمام اسٹے تو آئے تھے۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشی "کی تحریک اسلام بین خلل ڈالنے والی کوئی آئر نیاضا فی میں خلل ڈالنے والی کوئی آئر نیاضا فی میں خلل ڈالنے والی کوئی جرائی موجود نیس تھی۔ رافل مورا بیٹو سے تھا ور صدیوں کی بخر زبین میں ایک ایک فصل ہوئی جاری تھی جس کی جڑیں آخرت والی مورا بھی موروز بیس کی بڑیں آخرت والی مورا بھی جو اور کی جو ایس آخرت والی موروز بیس کی بھی ایک ایک فیصل ہوئی جاری تھی جس کی جڑیں آخرت والی موروز بیس تھی اور میدیوں کی بڑیں آخرت والی موروز بیس کی جڑیں آخرت والی میں ایک ایک فیصل ہوئی جاری تھی جس کی جڑیں آخرت والی میں کی جڑیں آخرت والی موروز بیس کی جڑیں آخرت میں میں ایک ایک فیصل ہوئی جاری تھی جس کی جڑیں آخرت والی موروز بیس کی جڑیں آخرت والی میں موروز بیس کی جڑیں آخرت والی میں کی جڑیں آخرت والی موروز بیس کی جڑیں آخرت کی موروز بیس کی بیس کی جڑیں آخرت کی موروز بیش کی جڑیں آخرت کی جڑیں آخرت کی موروز بین میں ایک ایک کی موروز بیس کی جڑیں آخرت کی موروز بیس کی جڑیں آخرت کی موروز بیس کی دوروز بیس کی موروز بیس کی موروز بیس کی موروز بیس کی موروز بیس کی دوروز بیس کی موروز بیس کی م

رہ اللہ ہود کا وجود کہاں باقی رہ استعمال کی اللہ عمیں اہل ہنود کا وجود کہاں باقی رہ اللہ اللہ عمیں اہل ہنود کا استعمال کی اجازت دے دیتے نظر لوگوں کومسلمانوں کے قال وجدال سے شکوہ ہے وہ اس زندہ حقیقت پر جائے جن معصب اور نکٹ

مسلانوں کے اقتداراعلیٰ کے قیام کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی "پورے انہاک سے مسلانوں کے اقتداراعلیٰ کے قیام کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی "پوری کا بی پوری من دور ہوئے۔ آپ کی تعلیمات میں اسلام کی فطری سادگی اپنی پوری آب دتا ہے سے موجوز تھی، اس لئے پھروں، جانوروں اور درختوں کے بچاری دیوانہ وار تھنچ آب دتا ہے جمعوت خواجہ کی مجلس نورانی میں اعلیٰ ذات کے برہمن اور حقیر نسل کے اچھوت بھی آب رہم تھا تھی کے دورہ تہذیب پہلی بارا پی جراحتوں کا مرہم تلاش کررہی تھی۔ وزوں برابر تھے۔ صدیوں کی زخم خوردہ تہذیب پہلی بارا پی جراحتوں کا مرہم تلاش کررہی تھی۔ طریقت کے تمام سلسلوں میں سلسلہ چشتیہ سب سے زیادہ رواداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نیتجناً

ہندر متان کے لوگ اس سلسلے ہے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ فائدان چشتہ کے پچھ بزرگ''ساع'' ہے شخف رکھتے تھے۔ خود حضرت خواجہ معین الدین چیٹی '' بھی عارفاند کلام کوروح کی غذا سجھتے تھے۔ آپ کے اس طرزعمل کے، بارے میں پچھ تنگ نظر خالفین کا خیال ہے کہ حضرت خواجہ کا ذوق ساع بھی ہندوموسیق کے جواب میں تھا۔ اس گروہ کا دعویٰ ہے کہ

خیال ہے کہ حضرت خواجیہ کا ذوق ساع بھی ہندوموسیقی کے جواب میں تھا۔اس گروہ کا دعویٰ ہے کہ الى بنودزمانة قديم مصيقى كوعبادت كا درجه دية تھے۔اس كئے انہيں حضرت خواجه معين الدين چتی کے باع میں روحانی طور پر بہت زیادہ کشش محسوں ہوتی تھی۔اسلام کے دشمن اورسلسلۂ چشتیہ کے فاقعین اس دلیل کے سہارے بیے کہنا چاہتے تھے کہ ہندوؤں کے موسیقی آشنا دل و د ماغ کواپی طرف موڑنے کیلئے حضرت خواجہ نے ہندوستان میں''ساع'' کو فروغ دیا تھا۔ یہ ایک متمازع موضوع ہے جوآئدہ صفحات میں زیر بحث آئے گا۔ مختراً عرض ہے کہ سلسلتہ چشتیہ کی محفل ساع کو مندوا کی برم موسیقی ہے دور کی بھی نسبت نہیں۔ ہندوؤں کے یہاں قدم قدم پرسازوں کا جمرت استعال ہوتا تھا جوئی ہزارسال گزر جانے کے بعد آج بھی موجود ہے جبکہ حضرت خواجہ معین الدین بدین چی الت موسیق ہے کمل اجتناب فرماتے سے (اب بیطیحدہ بات ہے کہ بعد میں آنے والے موفعوں نے احتیاط نہیں برتی اور ساع میں چنگ ورباب تک شامل کردیئے گئے۔ بہرحال ان تعرا<sup>ت</sup> کائمل باخبر سلمانوں کیلئے جمت نہیں) جب ساع کی شکل مجڑتے مجڑتے توالی تک بہنچ تی تو پراکندہ ذہن لوگ برطا کہنے لگے کہ ہندوستان میں اسلام یا تو بزور شمشیر پھیلا یا کیا ہے یا پھرموسیقی کے دریع جوام کونے ند مب کی رغبت دلائی گئی ہے۔ دراصل مفیدین کی بیالزام تراشیال محض اس کے ہیں کر کی نہی طرح حضرت خواجہ تعین الدین چشی کے تاریخ سازمشن کی اہمیت کو کم کیا جائے ۔ معدد منظم میں المرح حضرت خواجہ تعین الدین چشی کے تاریخ سازمشن کی اہمیت کو کم کیا جائے ۔ معدد منظم کے اللہ منظم کے اللہ منظم کی اللہ م ال رحاری تک و دوایک احقانه کوشش کے سوالچینیں۔ ہارے نزدیک حضرت خواجہ معین ال رحق کائی تفروبہائے بغیراپنے ورثے میں کم وبیش بچاس کروڑ مسلمان چھوڑے ہیں۔آپ سرا پامحبت و

ان کے حق میں دعائے خیر کرتے۔ بے شار ہندو حضرت خواجہ معین الدین چشی گی دعاؤا استعمال اللہ ہوئے۔ اس جذباتی موقع پر بھی بھی مسلمان آپ سے عرض کرتے کہ یدد وی وی جنہوں نے آپ کے داستے میں کا نئے بچھائے تھے، آپ بھی ان سے منہ موڑ لیجئے۔ حضرت خواجہ ان مسلمانوں کو جواب دیتے ہوئے فرماتے۔ ''میں رحمت اللعالمین میں اللہ بھی ہوں اور ایک غلام کا فرض ہے کہ اپنے آ قا کے احکام پر پوری دیانت داری کے ماتھ کل کرے مورج کی روشی مومن وکا فر میں امتیاز نہیں کرتی۔ برسات کا بادل سب انسانوں پر کیسال برہن

ونیا میں مسلمان کی حیثیت سورج کی کرن اور بارش کے پانی کے مانندہے۔اسلام میں جرواکرائ جس كاجي عابارخ كعيك طرف كراء اورجس كاول عابانا چره بت كدر كاجانبا لے۔ ہر مخص اینے اعمال کا جواب دہ ہے۔ آج خدانے مسلمانوں کوایے فضل سے اقدارہا ہے کل تک جوضعیف و نا تواں تھے اب وہ بھر پور طاقت رکھتے ہیں محر ہم مسلمان، غیر نمہد، لوگوں پراپنے عقائد مسلط نہیں کر سکتے۔ جبر وتشدد سے لوگوں کے راستے بدلے جاسکتے ہیں گھرا اس عل کو پیندنبیں کرتا۔اسلام امن وآشتی ہے،اسلام محبت وراستی ہے،مسلمان بیار دول الأبي ہے اور مریض جسوں کا بھی معالج ۔" حضرت خواجيّه کا يمي فرا خدلا نه طرزعمل تھاجس نے راجپوتوں کے صنم خانۃ دل کومسارکر کے اُ تھااور وہ اپنے آبا واجداد کے ندمب کوچھوڑ کراس دین کے حصار میں داخل ہوگئے تھے جمہالاً آواز فاران کی چوٹیوں پر گونجی تھی۔ اُحداور تارا گڑھ کی پہاڑیوں میں بظاہر بہت فاصلہ نما کہ برحق عليك كي نام ليواؤل في تمام فاصلے مناد يے تھے۔ اگر حضرت خواجي، شهاب الدين أولاً قطب الدين ايبك كوبلكاسااشاره بهمي كردية تومقامي مندوؤن كاناًم ونشان بهي باتى ندر م<sup>ااري</sup> را چیوتوں کی عبر تناک ہلاکت پر مرثیہ پڑھنے والے بھی دور دورتک نظر نہیں آتے حضرت فواد الدين چتى اسلام دمنول سے خوفناك انقام لينے پرقادر تھے كيكن آپ نے شرپند شرب پرخراش بھی نہ آنے دی۔ انہیں ہرطرح غوری اور ایک کے قبر وغضب سے محفوظ رکھا آب اسلامی اخلاق کے عظیم الشان مظاہرے ہے بت پرستوں کے دل جیتے ، جگر مرادآ بادی کے بھیں جو دلوں کو فتح کرلے وہی فاتح زمانہ

جو دلوں کو ح کریے وہی قام زمانہ بے شک ! حضرت خواجہ معین الدین چشی ٌ قاح ہند تھے۔آپ نے تیز شمشیروں سے ہیا' عمل کے زم و نازک ہتھیا روں سے بیتاریخی جنگ کڑی۔اگر حضرت خواجہٌ اسلامی آلوار<sup>ے ؟</sup> عمل کے زم و نازک ہتھیا روں سے بیتاریخی جنگ کڑی۔اگر حضرت خواجہٌ اسلامی آلوار<sup>ے ؟</sup>

جمال تھے۔اس ادائے خاص کودیکی کرتمام ہندواورمسلمان حضرت خواجہ کو' نغریب نواز'' می بدی ہے۔ آج بھی بے ثارانسان آپ کے حقیق نام سے واقف نہیں ..... ' مغریب نواز'' .....اوروہ ال لؤر سوا پچھ جاننا بھی نہیں جا ہے۔ ہندوستان کی پوری تاریخ میں غریبوں سے اتنی محبت کرنے والانہٰ ہ کوئی دوسراانسان گزرا ہو .....اور بیاسلام کی جشی ہوئی محبت ہی تھی کہ جس کے ذریعے حریث معین الدین چشی نے اپنے دشمنوں کے دل بھی مخرکر لئے تھے۔

اجمير پرمسلمانوں کے ممل افتدار کے بعد بظاہر کا فروں کی سرکشی ختم ہوگئی تھی مگر در پردہ ہاڑ اب بھی جاری تھیں، بیشتر ہندوا پنے ند ہب پر قائم رہتے ہوئے بھی حضرت خواجہ معین الدین ج کی مخالفت سے باز آ چکے تھے۔ تاہم کسی کسی دل پر تفری چھاپ آئی گہری تھی کہ وہ غریب فال موجودگی کو برداشت نہیں کرسکا تھا۔ بیاس زمانے کا واقعہ ہے ایک دن حضرت خواجم عین الدین ج ا بنی خانقاہ میں تشریف فر ما متھے کہ خادم نے ایک اجنبی مخص کے آنے کی اطلاع دی۔ آپ نے زاراً فوراً ہی طلب کرلیا۔اجنبی مخص نے آتے ہی بڑے مؤد باندا نداز میں سلام کیا اور پھر بیٹیتے قافر پر

نوازنگی شان میں تصیدہ پڑھنے لگا۔ ''میری درینة آرزو تھی کہ آپ کی قدم ہوی ہے شرف یاب ہوجاؤں۔خدا کا شکرے کہ آناا نے مجھ کناہ گارومفلس کی دعاس لی۔ میمری زندگی کاسب سے قیمتی لمحہ ہے کہ میں آپ کا چھؤامار ک

اجبی مخص کا اکسار اورعقیدت منداند لبجه دکیه کرحاضرین مجلس بهت زیاده متاثر ہوئے تھے لا حضرت خواجی ؒ کے ہونٹوں پر بھی ایک جال فزانبہم نمایاں تھا۔ جب وہ مخف اپنی گفتگو تمام کر<sup>ہا ﴿</sup>

غریب نوازٌنے اس سے فرمایا۔

'' آ دی کوفضول باتوں سے پر ہیز کرنا چاہئے۔وقت بہت قیمتی شے ہے۔اے بندۂ خدا ایما جھوٹی تعریفیں چھوڑ اوراس کا م کی بھیل کرجس کیلئے تختیے یہاں بھیجا گیا ہے۔''

آپ کی زبان مبارک ہے بیالفاظ ادا ہوتے ہی وہ اجنبی محض دہشت زدہ ہوکر کا 🕯 عاضرین مجلس اس کے جسم کی لرزش دیکھ کرجیران تھے۔ پچھ دیر تک اے اپنے ہوش وحواس برقاب ...... پھر جب اعصاب کسی قدر پُرسکون ہوئے تو اس نے اپنے پیربن کی جیب ہے ایک ٹیز جم<sup>الیا</sup>" • • •

فرش پر ڈال دیااورخود حفرت خواجہ عین الدین چشتی کے قدموں سے لیٹ گیا۔ ''غریب نواز امیں آپ سے بے حد عقیدت رکھتا ہوں مگر میرے نفس نے مجھے دھوکا دیا ہے۔ میں

ک خواہش بڑی ہلاکت خیز شے ہے۔اجمیر کا ایک مالدار ہندو مجھے بہت دنوں سے دولت سنہ کا دے کر درغلا رہا تھا۔ میں نے اپنے جذبہ تا پاک کودبانے کی انتہائی کوشش کی لیکن حص وہ ہ

یلغار نے میرے دل ود ماغ کوتباہ کرڈ الا بہتر ہے کہ آپ بھی میرے ل کاعلم جاری فراد بہر سا اس طرح میرے گناہوں کا کفارہ اداہو جائے۔''اجنبی حضرت خواجہ غریب نواز کے پائے ماہ کا

مرد مح ذاروقطار رور باتھا۔ مر ایک این منام طاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔'' حضریت خواجہ معین الدین چشی کئے جوابا فرمایا۔ رای منام طاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔'' " "می<sub>ال</sub> فض کومعان کرتا ہوں جس نے مجھے میر نے آل کیلئے خنجر فراہم کیا ……اور تھھ پر بھی کوئی

رہاں کہ اپنے نفس ہے مجبورتھا۔ مسلمان نفرت کے بدلے نفرت فروخت نہیں کرتا۔'' ادام ہیں کہ واپنے

ین اس کے، میں اس وقت تک آستانہ

مالىي سرنېن الله اول گائے اجنبي كى عجيب وغريب ضد تھى۔

مرے خواجہ مین الدین چشی کے خادم اور عقیدت مندا سے خت سز اوینے کا مطالبہ کر رہے تھے مرتب نے اس برای محبوں کے خزانے لٹادیے، جو مخص قتل کرنے آیا تھا، وہ خود حضرت خواجہ کی اراہ مطال میں بینی کرفنل ہوگیا۔ پھراللہ نے ایسے نئی زندگی بخشی۔ یہاں تک کہ وہ فسق و فجور سے نیب ہوااوراس کے نفس کی ساری کثافتیں دور ہوکئیں۔اس نے پاکباز زندگی بسر کی اور کئی بارج کی سعادت حاصل کی۔ پھر طواف کے دوران ہی اینے خالق سے جاملا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا سیر فادم''مجاوران مکہ'' کے قبرستان میں آسودہ خاک ہے۔

ہے رشک اک جہان کو جوہر کی موت پر

یہ اس کی ذین ہے جے پروردگار دے

نگاه ردموئن سے انسانی تقدیر یکا بدل جانا کو کی طلسمی داستان نہیں ۔حضرت خواجہ معین الدین چیشتی " کا میات پاک میں ایسے بے شار مر مطع آئے کہ جب آپ نے ایک مناہ گار کو نظر مجر کے دیکھا اور اس کادنیای بدل کئی مشہور حدیث ہے۔

"مومن کافراست سے ڈروکہ وہ خدا کے نور سے دیکھا ہے۔"

ب فنك! حفرت خواجه معین الدین چشتی" وہی مردمومن تھے جن كی ایک جینش چیتم سے روحوں كفرابة اوموجات تقے صوفی حميدالدين ايك بوے تارك الدين بزرگ كزرے بير ان كا ٹار حفرت خواجہ خریب نواز کے خلفاء میں ہوتا ہے۔ اجمیر سے چندمیل کے فاصلے پرشہر نا کور آباد ع- مونی حمیدالدین ای کے ایک موضع سوالی کے رہنے والے تھے۔ان کے بارے میں بیمشہور ردایت کرده ایخ آغاز شاب میں ایک م کرده راه انسان تھے۔ مالی حالت اس قدرخراب تھی کہ گزرادقات بھی مشکل سے ہوتی تھی لیکن اس مفلسی کے باوجود صوفی حمیدالدین کوخدانے غیر معمولی حمیدالدین کوخدانے غیر معمولی من میں اسے نوازا تھا۔ ان کے عشق میں مبتلا ہوکر بہت ہی عور میں اپنے ہوش وحواس کھو پیکی تھیں۔ مند ، بر بر سے نوازا تھا۔ ان کے عشق میں مبتلا ہوکر بہت ہی عور میں اپنے ہوش وحواس کھو پیکی تھیں۔ میرالدین اوران کے جودان ہے دن دروں ری گرفتہ ہے۔ایک طویل عرصے تک دوران کے مجماحیاب بے راہ روی کی زندگی بسر کرنے گئے تھے۔ایک طویل عرصے تک مرکز میں اور می دنیاجاری رہا۔ پھرانہیں ضدانے ہدایت بخشی ۔ \*\*

جب مونی تمیدالدین تا گوری نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے روحانی کمالات کی شہرت

سیٰ تو ایک روز سلطان الہندؒ کے در بارمعرفت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی حضرت خواج فررہ ی و بیک روز کے گا۔ چہرہ مبارک پرنظر پڑی، ہوش وخرد نے برگانہ ہوگئے۔ پھر جب پچھ در بعد طبیعت علیہ تا حدارروحانیت سے کہنے لگے۔

" بجهے غلای کی سندعطا سیجئے' صوفی حمیدالدین کالہجہ بڑاعا جزانہ تھا۔

'' يبلے اپیضنم خانهٔ دل کی تو خبرلو۔'' حضرت خواجه عين الدين چٽتی ٌنے فر مایا '' ج<sub>ارا</sub> پا بت ہجائے جاتے ہوں وہاں عشق الٰہی کا گز زئیس ہوتا۔ ایک کو پانے کیلئے ہزاروں ہے۔ 'جارِجُ

'' خدا کی شم! میں تمام اصنام خیالی کوریزه ریزه کردوں گا۔'' صوفی حمیدالدینٌ رقتہ تو ساتھ التجا كرر ہے تھے۔"اب اس كے سواميرے دل ويرال ميں كوئى نہيں آئے گا۔"ان ك اختیاری دیچه کرحفرت خواجه معین الدین چشتی مهبت متاثر ہوئے اور پھرصونی حمیدالدیں گانا ارادت میں شامل فرمالیا۔

مناہوں سے تائب ہونے کے بعد جب پرانے ہم مشرب دوستوں نے انہیں کوارہ جانب بلایا توصوفی حمیدالدین برے جذب کے عالم میں کہنے گئے۔

''میں دنیا کی طرف جانے والے تمام راتے بھول گیا۔اب اگر بہشت کی حور یہ گا؛ سامنے آ جا کیں تو بتانہیں کہ میں انہیں دیکھوں گایا نظرانداز کردوں گا۔''

کیف ونشاط میں ڈوبے ہوئے لوگ اپنے دریینہ ساتھی کا جواب من کر حیران رہ گئے۔ دانتا آشنارا ہوں کو چھوڑ کراتی دورنکل آئے تھے کہ حرص وہوس کی کوئی آواز ان کے کانوں تک نگراڈ تھی ۔ پھرصوفی حمیدالدین ناگوریؓ کی طبیعت کا انقلاب ہندوستان کی روحانی تاریخ ٹماکیو

حيثيت اختيار كر كيا \_حضرت بهاء الدين ذكريا ملتاني "اورحضرت نظام الدين اولياءٌ جيد ال انہیں'' شیخ الشائخ''اور''سلطان التارکین'' کے نام سے یادکرتے تھے اور بیرسب کچھ تقریا نوازٌ كافيضان نظرتها ـ

حضرت خواجه هين الدين چشتى سرايا جمال ومحبت تتھے۔ کيسا بھی خوشگوارموسم ہونامگر انجنج کوآپ کے ہونٹوں پر ہمیشہ ایک دل نواز قبسم نظر آتا۔ سرزمین ہند کا ایک ایک کوشہ جالوں الاہ ہے بھرا ہوا تھا۔حضرت خواجہ غریب نوازؓ کے در بارمعرفت میں بھی جمعی نہایت ب<sup>ہوداہ</sup> ' لوگ آتے تھے لیکن آپ ان کے سامنے بھی اسلام کی بے مثال رواداری اور مجت کا مقالاً تھے۔ یہاں تک کدان کی شکد لی نری میں تبدیل ہوجاتی اور وہ تا ب ہوکر پارساؤل جی اللہ ا ا بی پوری زندی تان می او بدهاری این بی پوری زندی تان می او بدهاری اور این بی بی اور از کی او بدهاری بی اور این آپ کو حالت غضب میں دیکھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے طویل دور حیات میں بی رایط کی اور این میں بی بی بی بی اور خوا ن المسال المسال

علی خالی خدا تک تھی اور آپ نے مجبور ہوکر راجیوت حکمراں کی ہلاکت کیلئے ہاتھ اٹھا دیے علم تم سے جات ہے اس برقت اسلام ملاسی میں اس کا میں اسلام ک عمرد م الله من مقت برخور کیا جائے تو یہ بات مجھ میں آجائے گی کوان کیفیات کا حضرت فی اگراس دافع کی حقیقت برخور کیا جائے تو یہ بات مجھ میں آجائے گی کوان کیفیات کا حضرت فی اگراس دافع کی حقیقت برخور کیا تھا۔ نہد وران سے نے اراں ورس کے دات کے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہتم رسیدہ انسانوں کی نجات کیلئے حضرت خواجہ میں الدین و کا تعلق کیلئے کا تعلق کیلئے حضرت خواجہ میں الدین و کا تعلق کیلئے ک دادن ایک در میرید کوایک سودخور تخص نے ذلیل کرنا جا ہا تو آپ اپنے خدمت گارگی سے معین الدین جسی کے ایک میریدکوایک سودخور تخص نے ذلیل کرنا جا ہا تو آپ اپنے خدمت گارگی سے ے اور اور ہے ہے کہ اور لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت آپ کی شان جلالی کا اظہار ہور ہا تھا مگر روان برداشت نے کر سکے اور لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت آپ کی شان جلالی کا اظہار ہور ہا تھا مگر

ر روں بیان می پیات قابل غورہے کہ حضرت خواجہ غریب نوازؓ کا غصہ اپنے نفس کی خاطر نہیں تھا۔ بیان میں بیات قابل غورہے کہ حضرت خواجہ غریب نوازؓ کا غصہ اپنے نفس کی خاطر نہیں تھا۔ ں سے: اس واقعہ کے رادی آپ کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کا گئی ہیں۔حضرت قطب الدین بختیار کا گئی ہیں۔حضرت قطب ا فرائے ہیں ۔۔۔ "میں عرصة دراز تک اپنے پیرومرشد کی خدمت میں حاضرر ہا ہوں مگر میں نے بھی ر۔ آپ فصے کا حالت میں نہیں دیکھا۔ سوائے ایک بار کے، جب غریب نواز ؓ اپنے مرید ﷺ علیؓ کے ما فوجرے میں قیام فرما تھے۔ا جا تک ایک اجنبی مختص خانقاہ میں داخل ہوا۔اس نے آتے ہی شیخ علی كاربيان كور كينيا شروع كرديااورا بي زبان سے نهايت نازيبا كلمات اداكر نے لگا۔حضرت خواجه معین الدین چتی صورتحال سے بے خبر تھے۔اس لئے آپ نے بدتہذیبی کے مظاہرے کی وجہ در افت کی۔ اجنی نے غفیناک لیج میں بتایا کہ شخ علی اس کا قرضدارے اور مسلسل وعدے کرنے ك بدجودرةم كى ادائيكم نهيس كرر ما ب\_ حضرت خواجه عين الدين چشتى في اجنبي مخص سے رقم كى نداد پہی تو صرف چند پیپوں کی بات تھی۔آپ نے قرض خواہ کو عبت آمیز کہے میں سمجھایا کہ جہال اس نے اتاانظار کیا ہے، وہاں کچھ دن اور صبر کرلے۔اس وقت کوئی بھی شریف انتفس انسان ہوتا تو معرت خواجياً كفتكوكا مقصدة سانى سے مجھ ليتا .....مكر وه سودخورا بني حدسے كر رحميا تھا اوراس نے تمام آواب واخلاق کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔اس کی بس ایک بی صدتی کہوہ اس وقت تی سے پ پے لے کرجائے گا ورنہ تشدد کے ذرائع استعال کرےگا۔ بدایک بڑا جارحانہ عمل نفا۔ پھر بھی تعرت خواجمعین الدین چشتی "نے اتمام جبت کے طور پراسے آخری وفت تک سمجھانے کی کوشش کی

مین جب وه مصالحت کا ایک لفظ بھی سننے کوآ مادہ نہیں ہوا تو آپ نے اپنی چا درزمین پر بچھا دی۔ یہ وى چارگى جے حفرت خواجہ فریب نواز اپنے دوش مبارک پرڈالے رہتے تھے۔ ال وقت حفرت خواجہ معین الدین چشتی کا چبرہ مبارک غصے سے سرخ ہور ہا تھا۔ پھر آپ نے منبناک کیج میں اس اجنبی فخص سے فرمایا۔ 'علی کا گریبان چھوڑ دے اور اپی رقم زمین پرسے اور

ابھی حضریت خواجمعین الدین چشتی کے الفاظ کی گونج خشم نہیں ہوئی تھی کہ پوری چا درنقر کی سکوں پرمیں لگی است مکترسا ہوگیا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد اس کے ہوش وحواس بحال ہوئے توسکو ل کے ڈھیرے ان مطلب آ ا ڈی طلس ہے۔ '' وسیا ھا۔ اس چھود پر بعداس ہے ہوں و یواں ، ۔۔۔۔ انجام طلب افغانے لگا۔ مودخور نے اپنی پوری زندگی میں دولت کا اتنا بڑاانیا زنبیں دیکھا تھا۔ کثرت

المحال روزی کی جتبی ہوتی ہے؟ ہرانسان مقررہ وقت پراپنانامہ اعمال دیکھ لےگا۔ تیرے ہاتھ کا المحال روزی کی جتبی ہوتی ہے۔ نہیں شیخ علی یا سیدی ہوتی ہے۔ اے ملاں ریست ہے۔ اگر وہ تجھے معاف اسب ہے۔ اگر وہ تجھے معاف المرح سوکھ جانا چوری کے باعث نہیں، شیخ علی کی دل آزاری کا سبب ہے۔ اگر وہ تجھے معاف المرح سوکھ جانا چوری کے باعث نہیں۔ اس استان میں معاف

ں مرب ورب ہے۔ اس مرب ہوں بھی تیری صحت یا بی کیلئے ہارگاہ خداوندی میں عرض کردوں گا۔'' ررپے گانو پھر میں بھی تیری صحت رے ہوں ۔ وقع بِقراری کے عالم میں اٹھااوراس درخت کے قریب پہنچا جہاں شیخ علیؓ اپنے پیرومرشد واقعی بِقراری کے عالم میں اٹھا۔ ی میں اندین چین کی بنیادی تعلیم ہی یہی تھی کہ دشمنوں کو بھی معاف کردو۔ شیخ علی نے پیرومرشد ۔ کر بیت سے زیرانز اس محص بودل کی ممبرائی سے معاف کر دیا۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی " کی زیب سے زیرانز اس محص بودل کی ممبرائی سے معاف کر دیا۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی " سید. نے نماز ادا کرنے کے بعد اجنبی کے حق میں وعائے خیر فر مائی اور اپنا دست مبارک اس کے مفلوج ہاتھ برنین مرتبہ پھیرا۔اجنبی کومسوس ہوا کہ جیسے اس کےخون کی گردش اچا تک تیز ہوگئی ہو۔زندگی و المان سے موم باتھ آ ہت آ ہت حرکت کرنے لگا۔ یہاں تک کہ چندروز بعدوہ محف مکمل طور پر

محت إب بوكيا-پر هنرت خواج غریب نوازگی ایک بڑی کرامت تھی کہ خدانے آپ کوایک خاص انداز مسجائی بخشا فهاجس كے اڑے اجنبي كا جسماني عارضة ختم ہوگيا تفا مكراس كرامت كا زيادہ روثن پہلوية تفاكدوه ود فورم یف صحت باب موکرا ہے گھر واپس نہیں گیا۔ ایک بار آپ کے آستانے پر حاضر ہوا تو پھر ای در کا پابند موکررہ گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل تک جو محض حرص و موس کا غلام تھا، آج اس کِقلب کی تمام کثافتیں دور ہوگئی تھیں۔ پھرلوگوں نے میچھی دیکھا کہ وہ اپنا سارا مال وز رخدا کی راہ ملاا ما تعاروح پر برسول کے چھائے ہوئے گہرے بادل حیث رہے تھے اور قلب کی تاریکیوں

ہے تیزروتی کی ایک کرن چھوٹ رہی تھی۔ لوكول ناس كى طبيعت كايد انقلاب ديكي كريوجها ..... "توني الى متاع حيات اتى آسانى سے لادی۔اب س کے مہارے زندہ رہےگا؟"

الرئے مربازار نعرہ مستانہ بلند کیا اور دنیا والوں ہے چیخ کر کہا.....''میں انسانی خون میں ڈولی مولادولت حمہیں واپس کرتا ہوں۔ مجھے غریب نواز کی ایک نظر کا تی ہے۔''

حفرت خواجمعین الدین چشی کی چشم کرم نے اجمیر کے باشندوں کی دنیا بی بدل ڈالی تھی۔ بت پرستا ہے منم خانوں کو توڑ کر مجدیں تعمیر کررہے تھے۔ سودخوری جن کا آبائی مذہب تھا، وہ اپنی زمک کاتا مرابیاللہ کا راہ میں بے دریغ لٹار ہاتھا۔ جن کے بازار ہوں میں نسوانی عزت وآبروکی ملائے میں انسوانی عزت وآبروکی ملائے ہوئے کے بازار ہوں میں نسوانی عزت وآبروکی ملائے ہوئے کے بازار ہوں میں نسوانی عزت وآبروکی ملائے ہوئے کے بازار ہوں میں نسوانی عزت وآبروکی ملائے ہوئے کے بازار ہوں میں نسوانی عزت وآبروکی ملائے ہوئے ہوئے کے بازار ہوں میں نسوانی عزت وآبروکی ملائے ہوئے کے بازار ہوں میں نسوانی عزت وآبروکی ملائے ہوئے کے بازار ہوئی میں نسوانی عزت وآبروکی ملائے ہوئے کے بازار ہوئی میں نسوانی عزت وآبروکی ملائے ہوئے کے بازار ہوئی میں نسوانی عزت وآبروکی میں نسوانی عزت والی میں نسوانی میں ن بلال كان جائى موں اور ماموں زن كے محافظ بن كئے تھے، جن كى راتيں شراب سرخ سے روثن م میں دوہمیں کیا کوچئر کارٹ وخمار سے نکل آئے تھے، جو تمار خانۂ وقت میں اپنی عورتوں تک کو ہار ماری یا ہاتے ہے، دوزنرگی کی بساط پرمحنت و جفائشی کی بازی کھیل رہے تھے۔ پیپل کے درختوں ، زہر یلے سائندار، اور سے مانیل، اڑتے پرندول، کھاس چے ہے جانوروں اور بہتے دریاؤں کوخدا ماننے والے اب ایک معبود

اکھا تر بیب ان دن ہے۔ اسے بوجھا کہ اب توشیخ علی کی طرف تیرا کو ان سے بوجھا کہ اب توشیخ علی کی طرف تیرا کو ان س نہیں رہا؟ سودخور نے اثبات میں جواب دیا اور تیزی کے ساتھ خانقاہ ہے نگل کر چلا کیا اسٹاری تھا کہ کہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی گواس چوری کی خبر نہ ہوجائے گرآپ ان تمام جر بے نیاز تھے اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی قصد اُنجان بن گئے تھے۔

مال نے اسے بددیانتی پراکسایا چندلحوں میں نیتِ بگڑ کی اور پھراجنبی مخض نے اپنی رقم رکم

سكتے اٹھاكر جيب ميں ڈال لئے۔اس كے بعدوہ كھڑا ہوگيا۔

جب سودخور چلا گیا تو حضرت خواجِغریب نوازُ نے اپنے مریدی علیٰ کو ناطب کرتے ہے ، ......' بیتواس ذات سے بے نیاز کی دیکیری ہے کہوہ اپنے عاجز بندوں کی مشکل کشائی فرمانے انہیں اہل دنیا کے سامنے رسوا ہونے سے بچالیتا ہے .....گر بندگی کے بھی پھھ آ داب ہوتے۔ درولیش کو بیزریب نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان سے حاجت روائی کی امیدر کھے۔قرض اور درائی

كوئىنسىت تېيىن." حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكنٌ فرماتے ہيں ..... كچھون بعد ميں نے اس اجني مين حضرت خواجه غریب نوازگی خانقاه میں داخل ہوتے ہوئے دیکھالیکن اس باروہ بے مدیر پایلا آر ہا تھا۔اس کا چہرہ دیکھ کر ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے وہ برسوں سے بیار ہے۔ساراغروروتکبررنصتہ ا تھا۔اب وہ بھکاری کے مانند حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے یائے مبارک برسرر کے رہ اُو میں نے دیکھا کہاس کا ایک ہاتھ بالکل خٹک ہو چکا ہے اور کسی درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ کا ﴿ لٹک رہا ہے۔حضرت سلطان الہندؓ نے دریافت کیا کہ اب کیا تکلیف ہے؟ اجبی نے گرمہالاً

کرتے ہوئے بتایا کہ جس دن وہ اپنی رقم لے کر گھر گیا، اس روز اس کے دائیں ہاتھ ٹی شاہلا اُ ٹھا۔شہر کے تمام طبیبوں سے رجوع کیا مگروہ درد نا قابل علاج تھہرا۔ پھر کچھادن بعد دوپرلاأت نا گہانی نازل ہوئی۔دردتو تھتم کیالیکن ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ کمہ کراجنبی نے اپنا بہ ظم منز ہاتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سامنے پیش کردیا۔ سلطان الہند ؓ نے جوابا فرمایا..... 'میں کوئی طبیب نہیں ہوں کئی اچھے معالج کودکھاؤ''

سودخور دوبارہ زار وقطار رونے لگا اور پھراس نے اینے گناہ کا اعتراف کرتے ہو<sup>ئے آگا</sup>۔ حفرت خواجةً كامجرم ہے۔اس نے شخ علی کے قرض كي ادا تيكي كے دن اَسے مطالبے عزال<sup>انا كا</sup> اُٹھا گئے تھے۔ پھریبی چوری اس کیلئے عذاب جاں بن گئی۔اب وہ اپنے جذبات حرص دوراہ نادم ہے۔اگر حضرت خواجہ نے اسے معاف نہیں کیا تو وہ تمام عمرای ظرح زمانے کی فوکرالاثہ

اجبى كالبجهاس فقدرونت آميزتفا كه حفرت خواجه غريب نواز كواس يررهم آمميا- تابمأنج س سے ایک حقیر خزانہ تھا۔ اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ کوئی بندہ چوری کر کے اپنارز ق حامل ا

كة محيحدة ريز تصاوريسب كجه حضرت خواجه معين الدين چشتى كافيضان نظرتها ا کیے طرف اہل اجمیرا ٹی ناخوش بختی پر ناز کررہے تھے اور دوسری طرف حضرت خواجر فر کیعض عقیدت مندوں کو آتش فراق نے جلا ڈالا تھا۔ان سوختہ جانوں میں سرفہرست آپس میار شامررہ رہ اور اس میں ہو چنے کی زحمت گوارانہیں کی کرآپ کس قدر تنظین محاذ پر طاغوتی قوتوں سے نایک کھے کیلے بھی بیسو چنے کی زحمت گوارانہیں کی کرآپ کس قدر تنظین محاذ پر طاغوتی قوتوں سے ے بیت اور اپنی اس مزوری پر قابو پانے کی بہت کوشش کی مکر نا کام رہا۔اب غلام کیلئے برمر پیکار ہیں۔ خادم نے اپنی اس مخزوری پر قابو پانے کی بہت کوشش کی مگر نا کام رہا۔اب غلام کیلئے تھے۔اس وقت آپ نے اپنے جانشین کی حیثیت سے حضرت قطب کو دہلی میں معین زراہانی آپ بت پرستوں ہے جنگ کرنے میں اس قدرمصروف ہوگئے تھے کہ کسی چیز کا ہوش ہو گئے اس دوران حفرت قطب دبل سے مسلسل خطوط کھتے رہے۔ برعر یفنے میں ایک ہی الحامی کہ پیر ومرشد چند دنوں کیلئے دہلی تشریف لا کراس شہرکے باشندوں کو بھی قدم ہوی کی <sub>داری</sub>" سرفراز فرمائيں \_حضرِت خواجہ عین الدین چشتی " کوحضرت نطب کی بے قراریوں کاشریان كرآپ نے اپنی زندگی کے جس عظیم مقصد کی خاطر ترک وطن پرمجبور ہوئے تھے، ابھی اس اُڈا وقت نہیں آیا تھا۔ بالآخر جب ایک طویل مشکش کے بعدی کو باطل پر فتح حاصل موگی اور افرا نلامانىبت رېيقىن ہے كەغرىپ نوازٌاس كدا كوقدم بوي كى اجازت مرحمت فرمادىي ھے۔'' کے بت پرست قطار در قطار حلقہ اسلام میں واخل ہونے لگے توسلطان الہند ّنے دہلی جانے ، فر مایا۔ اجمیر کے باشندوں کوغریب نواز کے عزم سفر کی اطلاع ہوئی نومسلم عقیدت مندر<sub>ل</sub>ام جوم، خانقاہ کے سامنے رور وکر فریا دکرنے لگا۔

"اب جاری حیات وموت آپ کے دامن سے وابستہ ہے۔ ابھی تو ہم نے نی زندگی کے اور بھی نہیں سکھے ہیں۔ پھر آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جارہے ہیں؟'' اجمیر میں ایک حشر ماہ إن "اناسا گرتو آپ ہیں۔جب پانی ہی خشک ہوجائے گا تو تشنہ کب کیسے جئیں مے؟" فطرا اللہ ہونے کی وجہ سے راجپوتوں کی عقیدت و محبت بھی شدید تھی۔ اس کئے حضرت خواجہ جمالا۔ جذبات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پھران لوگوں کی دلجوئی بھی ضروری تھی جوابے آبالٰ الم چھوڑ کرنے عقائد کی بناہ میں آئے تھے۔غرض ان تمام با توں کے پیش نظر حضرت خواجہ عبیالا چشتی نے سفر کا ارادہ تبدیل کردیا۔

وقت تیزی ہے گزرِتا رہا۔ حضرت خواجۂ کی اصلاحی تحریک فروغ پاتی رہی اورا<sup>س کے ماہا</sup> آپ کی مصروفیات میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت قطبؓ کے حسرت ویا<sup>س میں ڈوب</sup>" خطوط پیم آتے رہے اور آپ مرید باصفا کو ہر باران الفاظ میں آلی دیتے رہے۔ "فرزند!الله بربحروسار كالمسيم بهت جلدتم سے آملوں كالكين وصال وفراق كيال مظافة اہمیت نددو۔انسان کا فرض منصبی ہیہے کہوہ صرف اللہ کیلئے رشتے قائم کرے اورای کی فالمرابع بے نیاز ہوجائے۔'' جبِ اس فتم کے خطوط وہلی پنچے تو حضرت قطب الدین بختیار کا گی آبدیدہ ہوئے ہے؛ -رے ب، مدین سیارہ میں البید ایک جرائے ہے واقف تھے، اس کئے زیادہ اصرار نہ کرسکے۔ تاہم پچھ دن بعد ایک جائے۔ مرشد کے مزاج سے واقف تھے، اس کئے زیادہ اصرار نہ کرسکے۔ تاہم پچھ دن بعد ایک جائے۔

ہے خطافح ریکیا۔

رج محرم ایدامرواقع ہے کہ میری طرف ہے مسلسل خود غرضی کا مظاہرہ ہوتار ہا۔ نگاہ شوق صح و رجع محرم ایدامرواقع ہے کہ میری طرف ہے۔ بربر پیورٹ بربر پیورٹ فران کی ایک ساعت بھی گراں ہے۔خطوط میں آپ کے فرمودات مقدسہ پڑھ کر دماغ تو اپنی غذا راں ہے۔ من کر لیتا ہے لیکن دیدہ وول روزاول کی طرح پیاہے ہیں۔آٹکھیں انسانی ہجوم میں آپ کے چمرہ مارک وطاش کرتی رہتی ہیں۔ انہیں اس کے سواکوئی کا منہیں۔ دل اسی بر منورکو ڈھوٹٹر تا ہے جہال مارک وطاش کرتی رہتی ہیں۔ انہیں اس کے سواکوئی کا منہیں۔ دل اسی بر منورکو ڈھوٹٹر تا ہے جہال بر المراق ماصل کی میری دیثیت ایک بیاری سی ہے۔ اگر آپ نے جلد میجائی نہ کی تو مرض ے برہ جانے کا اندیشہ ہے۔'' حضرت قطب الدین بختیار کا گئے نے نہایت پُرسوز انداز میں اپنی قلبی كيفات كاظهاركيا تفا-آخر مين اس طرح درخواست كي كي تقي ..... "مين خواجه خواجكال كي ايك نگاه رم کا طالب ہوں۔ سفر کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔بس سلطان الہند کے حکم کا انتظار ہے۔ مجھے اپنی عفرت قطب الدین بختیار کا گئے نے بیسوج کر خطاتح ریکیا تھا کہ یا تو پیرومرشد انہیں اجمیر حاضر

ہونے کی اجازت دیدیں گے یا بھرازراہ کرم نوازی خود دہلی تشریف لے آئیں گے۔قارئین کو پیر خال ہیں کرنا چاہئے کہ حضرت قطب الدین بختیار کا گئے نے کسی مصلحت سے کام لیتے ہوئے اپنے مِذبات كاظهار كيا تفار واقعة توبيه بحكم آب احتر ام مرشدين ايني دلى كيفيات كوسيح طور بربيان عى نه كريح ورند حفرت قطب وه جال خارته كرآب تيره سال كاعمر ميل مال باب عزيز وا قارب، احباب وممگساراوروطن کوچھوڑ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ہمراہ ہندوستان چلي آئے تھے۔ ال الم من من خون اور زمین کے نازک رشتوں کو توڑ دینا یقینا محبت کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ پھراس کے بعد حضرت قطبؒ ایک اور آنر مائش ہے گز رہے \_ آپ کو والدین کی یادیھی آئی ، ہوائے وظن نے م مرکوشیوں میں دوستوں کے پیغام بھی سائے، دیار غیر میں آشنام کی کی خوشبوبھی مہکی، بجین کے شناسا ررد لاار نے صدائیں بھی دیں مگر حضرت قطب الدین بختیار کا گئے نے ایک کمیح کیلیے بھی م<sup>و</sup> کرنہیں و کھااور معرت خواجہ کی محبت میں تمام حوالوں کوفراموش کردیا۔اور آج اس جال نارمرید نے مرشد

كروروات دل كادردبران كياتها-معرت خواجمعین الدین چقی "نے بین خط پڑھا تو بے قرار ہو گئے۔ آپ نے فوراً حضرت قطب کو جراب آریکرتے ہوئے فرمایا۔ ' فرزند! تمہارایہاضطراب درویش کی نگاہ میں لائق ستائش ہے۔ میں ر ہر است میں تہارے رہایات سرورید، جوارید سرب رہا۔ یہاں کے لوگ ابھی اسلامی معاشرت رہا۔ یہاں کے لوگ ابھی اسلامی معاشرت کا داب سے ناواقف ہیں۔ ان کی اصلاح حال کیلئے اجمیر میں میرا قیام بے حدضروری تفا۔ خداوند زوالی اس بول زوالجلال فی کریک اسلامی کوظیم الثان کامیابی سے مکنار کردیا ہے۔ اب میں کی حد تک مطمئن موری برید بیت کے اسلامی کوظیم الثان کامیابی سے مکنار کردیا ہے۔ اب میں کی حد تک مطمئن الال ترکیب ملال و یم التان و میاب سے اسان و میاب سے اللہ کا ال

موں۔ دبلی میں تہاری ہمدوت موجودگی ناگزیہ ہے۔ بسکے ہوئے مسافروں کو مسلس ہوں۔ دبلی میں تہاری ہمدوت موجودگی ناگزیہ ہے۔ بسکے ہوئے مسافروں کو مسلس ہوں۔ دبلی میں تہاری ہمدوت موجودگی ناگزیہ ہے۔ بسکے ہوئے مسافروں کو مسلس ہوں کے جملے سے پہلے تمام سرکاری اعزاز مسلس ہوں کو جارت کے جملے سے پہلے تمام سرکاری اعزاز مسلس ہوں کو جارت کے جملے ہیں تہ ہمراہ کے جملے سے پہلے تمام سرکاری اعزاز مسلس ہوں کا اللہ سے مسارہ ہو بھے ہیں۔ بس اب ہندوستان کے کوشے میں پر جمح کا ہرائے تا ہوں اللہ سے مسارہ ہو بھے ہیں۔ بس اب ہندوستان کے کوشے میں پر جمح کا ہرائے تا ہوں۔ کہ باطل ذات آمیز میں کھا کہ ان کے ہمراہ کے گئے کہ آپ کے سواہمارا یہاں حضورہ کی مسافرہ میں گئے ہمراہ کے گئے کہ آپ کے سواہمارا ایمال مسلس ہوں ہے۔ تہمہیں اجمیر آنے کی ضرورت نہیں۔ میں خودتہماری قربتوں کی سعادت عامل کر ان کہتا ہے۔ ہمراہ کو پوری سے بی مسافرہ ہوں کے بیٹھو والا ہوں۔ میراانظام کر ویا تھا۔ بیٹھو کے ایک میں تو جمعیوں الدین چشی گئے اسے مریدوں نے بھی اپنی بقراریوں کا ظہار کیا۔ حضرت خواجہ میں الدین چشی گئے اسے مریدوں نے بھی اپنی بقراریوں کا ظہار کیا۔ حضرت خواجہ میں الدین چشی گئے اسے مریدوں نے بھی اپنی بقراریوں کا ظہار کیا۔ حضرت خواجہ میں الدین چشی گئے اسے مریدوں نے بھی اپنی بقراریوں کا ظہار کیا۔ حضرت خواجہ میں الدین چشی گئے اسے مریدوں نے بھی اپنی بقراریوں کا ظہار کیا۔ حضرت خواجہ میں الدین چشی گئے اسے مریدوں نے بھی اپنی بقراریوں کا طریدوں ہوں کے اسے مریدوں نے بھی اپنی بقراریوں کا ظہار کیا۔ میں ہوں کو الدی ہوں کو بوری سے کہ میں فیل کے مریدوں کیا۔ مریدوں کو بھی بھی کہ میں کو بھی بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی بھی ہوں کو بھی ہوں کے بھی ہوں کو بھی ہوں کے بھی ہوں کے بھی ہوں کو بھی ہوں کی کو بھی ہوں کو بھی ہوں کے بھی ہوں کے بھی ہوں کے بھی ہوں کو بھی ہوں کے بھی ہوں کے بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی ہوں کے بھی ہوں کے بھی ہوں کے بھی ہوں کے بھی ہوں کی کو بھی ہوں کے بھی ہوں کے بھی ہوں کو بھی ہوں کے بھی ہوں کو بھی ہوں کے بھی ہوں کے بھی ہوں کے بھی ہوں کو بھی ہوں کے بھی ہوں کے بھی ہوں کو بھی ہوں کے بھ

حفرت سلطان الہندًا ئی زندگی میں دوسری بارد بلی تشریف لائے تھے۔ پہلی مرتبہ اس وقت آپ کا گزرہوا تھا جب اس تاریخی شہر پرسمراٹ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی .....گر آج اس علاقے کا نتشہ بدل چکا تھا۔ شہاب الدین غوری کے غلام قطب الدین ایب نے اسلامی سلطنت کی سرحدیں دوردور تک پھیلا دی تھیں۔ دہلی کی سرز مین پرقدم رکھتے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے نماز شراواکی اور پھراپنے خلیفۂ اکبرقطب الدین بختیار کا کی سے فر مایا جو آپ کے استقبال کیلئے حاضر

"کوئی سوج بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم غریب الوطن لوگ اپنی زندگی میں فتح ونصرت کا ایبایادگار لیمہ بھی رہے ہوں سے مرطرف کلمہ تو حدی کو نج ہے، اذانوں کا نور ہے اور بلند عمارتوں پر لہراتا ہوا اسلامی کہا ہے۔ بیٹ ایم اللہ بی کیلیے ہیں۔ جو عالموں کا پالنے والا ہے۔'' محرت خواج غریب نواز ؒنے وہ بل میں کئی ہاہ تک قیام فرمایا۔ جیسے جیسے آپ کی آمد کی خبر عام ہوتی میں مندوجی تھے، میں سلطان الہندکی خانقاہ کے دروازے پر جمع ہونے گئے۔ آنے والوں میں ہندوجی تھے، ہیں۔ایک بار پہلے بھی جب حضرت خواجہ نے سفر کا ارادہ کیا تھا تو لوگوں کے آنسود کھے کرآپ کرآ رک گئے تھے۔اب وہی صور تحال دوبارہ خاہر ہوئی تو حسب سابق عقیدت مندوں کے طفیہ اضطراب پھیل ممیا اورلوگ بے اختیار رونے گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی 'نے اہل اجمیر کی گربیو زاری ہے متاثر ہوکر فرمایا۔''جب تک فل لوگ جمیح اجازت نہیں دو گے،اس وقت تک میں دہ کی نہیں جاؤں گا۔' بیٹ ن اخلاق اور بخروا کھا آ ایک ایسانمونہ تھا کہ جے دیکھ کراہل مجلس جیران رہ گئے ۔حضرت خواجہ کی اجازت طبی ایک ہی تھی۔ کوئی شہنشاہ ا۔ پنے غلاموں سے پھھ ما نگ رہا ہو، وہ لوگ جو پچھ دیر پہلے زار وقطار رور ہے تے،اہائیہ ان کی آنھیں خشک ہو کئیں اور چیر سے سوال بن کر رہ گئے۔

پھرایک راجپوت سردار ہمت کرے کھڑا ہوا اور ادب سے سر جھا کرعرض کرنے لگا۔" ہم<sup>ا آ</sup>ج

مندوں اوراجمیر کے دیگر شمریوں سے فرمایا ..... 'میں نے اپنی زندگی تم لوگوں کیلئے وقف کر دکی گ

ا جمیرے باہر بھی کچھ اہل دل آباد ہیں۔ زمانہ ہو گیا کہ وہ مجھے اپنے حقوق طلب کررے ہی ج

يكيى عجيب بات ہے كميں آج تك اپناس فرض كى ادائيكى ندكر سكا۔ " حاضرين مجل حزن از

کی گفتگو کامفہوم مجھ رہے تھے۔انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ابغریب نوازٌ دہلی تشریف لے جانا بانے

ہی کی صورت دیکھ کر زندہ رہتے ہیں۔ اگر بیروشن چیرہ آٹھوں ہے اوجھ ہوگیا تو ہادگار نائد تاریک ہوکررہ جائے گی۔'' جیسے ہی اس شخص نے اپنی بات کمل کی دوسرارا چیوت گردن خم کئے ہوئے اپنی جگہ ایستارہ ہائم ہدایت حاصل کی ہے، اس لئے آپ ہی ہمارے سردار ہیں۔' راچیوت جوش جذبات میں ہول انہ ہدایت حاصل کی ہے، اس لئے آپ ہی ہمارے سردار ہیں۔' راچیوت جوش جذبات میں ہول انہ کوئی عمل ہے ادبی میں شار ہوتا ہو؟ بے شک ! ہم اس احترام کا مظاہر ہم نہیں کر سے جوآپ کے ٹائن شان تھا۔'' راچیوت سردار، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے عزم سفر کود کھے کر سے جو آپ کے ٹائن شان تھا۔'' راچیوت سردار، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے عزم سفر کود کھے کر سے جو بہ بیشا تھا۔'' آپ اس غیر مہذب قوم کی کی گتا خی ہے دلبرداشتہ ہوگئے ہیں اور اس علاقے کوچھوڑ کر ہیں ہو۔

دہلی تشریف لےجارہے ہیں۔

الدسے وں ماہ کے کہ نظروں نے زردوسز لباس کو فد جب کی علامت بچھ لیا ہے ۔۔۔۔۔اور وہ لوگ ، بہی بجب بات ہے کہ نظروں نے زردوسز لباس کو فد جب کی علامت بچھ لیا ہے ۔۔۔۔۔اور وہ لوگ ، بہی بجب وروز تلوق خدا کی خدمت میں مصروف ہیں، اسلام کا عملی نمون بیٹی رانسانوں کا بچوم ہے اور زندگی برمان عالی بہترین بھی گوار انہیں کرتا۔'' کے برحاف پر جہاد کرنے والے اس طرح تنہا کھڑے ہیں کہ کوئی ان کی بات منتا بھی گوار انہیں کرتا۔'' ریادی عالم کا شارہ اپنی ذات کی طرف تھا اور وہ اپنی زندگی کو اسلامی مل کا بہترین نمونہ تا بت کرنے ورادی عالم کا شارہ اپنی ذات کی طرف تھا اور وہ اپنی زندگی کو اسلامی مل کا بہترین نمونہ تا بت کرنے ورادی عالم کا شارہ اپنی ذات کی طرف تھا اور وہ اپنی زندگی کو اسلامی مل کا بہترین نمونہ تا بت کرنے ورادی عالم کا شارہ اپنی ذات کی طرف تھا اور وہ اپنی زندگی کو اسلامی میں بھر سے تھے۔

ي والمار الم تقا-بھی تیرے درباری عالم، لب کشائی کرنے والے تھے کے سلطان قطب ایک نے ان کی تقریر کا سلىلىنقىغ كرديا\_''بس آپ حضرات خاموش ہوجا ئيں \_ ميں تمام دلائل بن كران كى حقيقت كوسمجھ كا "سلطان كے ليج میں شدیدنا گواري كا اظہار مور ہاتھا....." "تم اس مخفى كور بہانيت كا طعنہ ديتے ، ہوالد کا پیغام نانے کیلئے اپنی سل اور زمین کے تمام رشتے تو رُکر دیار غیر میں چلا آیا۔اب اس کا بیہ هال ہے کہ دو وقع حید درسالت کی دعوت لے کرصحراؤں ،میدانوں ، پہاڑ وں اور دریاؤں میں تنہا بھنگ رہے۔ تم ایسے تخص کورا ہب کہتے ہو؟ تنہیں خداہے ڈرنہیں گٹا؟ افتد ارخود جس کے دروازے پر ثابانه مراعات لے کر حاضر ہوا، جس نے دنیا کی ہرآ سائش سے مندموڑ لیا، تم اس پر بے ملی کا الزام عائد كرتے ہو؟ تم لوگ قطعانہيں جانتے كەحضرت خواجە معين الدين چشتى كون ہيں؟ حضرت خواجهً تووہیں کہ جن کے در پرمیرے آتا شہاب الدین غوری حاضر ہوئے تقے اوران کی دعاؤں سے اللہ ف الكراسلام كوظيم الشان فتح بخشي تقى ""سلطان قطب الدين ايب في جس طرح حفرت خواجه فریب نوازگی شان میں تصیدہ پڑھا، اسے س کرتمام درباری علماء کے چبرے اتر گئے ۔دراصل وہ اس رازے بے خبرتھے کہ شہاب الدین غوری، رتھوی راج چوہان کو تکست دے کر بارگاہ سلطان الہند " مم حاضر ہوا تھا۔اس وقت قطب الدین ایک بھی ایک غلام کی حیثیت سے افغان سپر سالار کے مراہ تا .....اور آج جب کی سال بعد علائے ظاہری نے حصرت خواجہ مین الدین چشتی کی ذات ر ای پتقید کا می توایک نے اپنی عقیدت کا برملاا ظہار کردیا تھا۔ اس کے بعد خالفین مزید کچھ کہنے کی جراُت نہیں کر سکے تھے۔

ان می دنوں ایک اور عجب واقعہ پیش آیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشی "، قطب الدین بختیار کا گاوردوسر فقرائے دبلی کے ساتھ جنگل کی سیر میں مصروف تھے کہ اچا تک ایک نو جوان شہسوار سائے سے آتا دکھا کہ دیا۔ اس کا گھوڑ ابرق رفتاری کا مظاہرہ کرر ہاتھا لیکن جیسے ہی وہ نو جوان قریب آیاورال کی نظر بزرگان دی پر پڑی، وہ گھوڑ ہے ہے اثر کیا۔ شہسوار کے کا ندھے پر کمان انگ رہی گی است دیکھر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ شکار کی تلاش میں سرگر دان ہے۔ نوجوان اپنے گھوڑ ہے کی لگام پر کر کہ مسلم الدین چشی اور دوسرے پر کر اس میں مقاور جب نزدیک آلور دوسرے برگول کو پر میں الدین چشی آلور دوسرے برگول کو پڑھا اور جب نزدیک آلے میں جھر پھھ دورتک ای طرح بیدل چار رہا۔ تھوڑ افاصلہ طے کرنے پر کرائی کو پڑھا کہ سے سام کیا۔ پھر پھھوڑ دورتک ای طرح بیدل چار رہا۔ تھوڑ افاصلہ طے کرنے

کہ حضرت خواجیہ کو دہلی کی حدود سے دورکر دیا جائے۔ سلطان قطب الدین ایک ایک مردحق پرست کے خلاف الزام تراشیوں کے افسانے نتاہ ا مخالف علماء اپنے سرکاری عہدوں کے نشے میں اس بات پر یقین رکھتے تنے کہ وہ حضرت خواج<sup>ر می</sup> الدین چشتی ''کے گر دسازشوں کا حصار کھینچنے میں کا میاب ہوجا کیں گے لیکن جب نتائج سانے آ<sup>یان</sup> انہیں شدید مایوی کا سامنا کرتا پڑا۔سلطان قطب الدین ایبک نے اس گروہ کے نمائندوں کو گ<sup>ائی</sup> میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" تم جانتے بھی ہو کہ خواجہ معین الدین چشتی" کون بزرگ ہیں؟" ایبک کی زبان ہے ادا ہو کا است کا نبان ہے ادا ہو کا ا والے ایک ایک لفظ میں گہرا طنز پوشیدہ تھا مگر علماء کی جماعت جوش حسد میں سلطان کی گفتگو کا است نہیں سمجھ تکی۔

ایک در باری عالم جن کے لباس سے شان امارت جملکی تھی تفخیک آمیز لیجی ہیں ہو کے اللہ ہیں ہو کے اللہ ہیں ہوئے ہیں ہو ہے کہ وہ درویش کا خرقہ پہن کر سیتان کی طرف سے آئے ہیں۔اب ان کا بہی مضفلہ ہم کہ آ گوشے میں بیٹھ کر ساع سنتے رہیں۔ان کی خانقاہ کے دروازے پر ہروقت بے مل لوگوں کا بہر رہتی ہے اور دنیا والے ایس گوششین کو اسلام مجھ بیٹھے ہیں۔''

ا بھی ان عالم موصوف کی گفتگو کھمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ دوسرے عالم درمیان میں بول ب<sup>جری</sup> ا

کے بعد وہ دوبارہ گھوڑ ہے پرسوار ہوااور کی آندھی کی طرح جنگل میں داخل ہوکر روپوٹس ہوگ<sub>یا۔ ج</sub> خواجہ معین الدین چشتی " یکا بک تھبر گئے اور بہت دیر تک اس رائے کود کیکھتے رہے جدھر سے نوبا گز را تھا۔ قطب الدین بختیار کا گئے نے پیرومرشد کی اس بدلی ہوئی کیفیت کوفورا ہی محسوں کر<sub>لیا۔</sub> '' " في محترم! كياكوني عجيب شي پيش نظرب؟" مصرت قطب في جميعي هو ي سوال كيا " إن قطب! مين اس نو جوان كي شكل مين قدرت خداوندي كي جھلك د مكيدر التها : "معزستان ں ۔۔۔ "روانمباری مبت اپنی جگہ کیکن عقیدت کا بیر مظاہرہ ایک کارعبث ہے۔جس انسان کوساری دنیا

معین الدین چشتی "نے اثر انگیز لیج میں فر مایا ..... آپ کی بات من کردوسرے بزرگ بھی بر تیاہی ہو گئے تھے ..... ' نیفقردوست نو جوان ہے۔ تم نے دیکھائیں کدوہ ہم لوگوں کے احرام عل مراز سے نیچاتر آیا تھااوراس وقت تک دوبارہ سواری کی پشت پرمیس بیٹھا، جب تک ہمار اوران درمیان کیچھفا صلہ حائل نہیں ہو گیا۔ بیادب اورا نکسار کی روشن علامت ہے۔''

''وہ ایک عام سانو جوان ہے۔'' دوسرے بزرگ نے حضرت خواجہ معین الدین چشی " کان کے جواب میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔''اگروہ کوئی امیر ہوتا تو ہم نو جوان کے اس عمل کو انکماری

''اکسار ہر حال میں اکسار اور ادب بہر صورت ادب ہے۔'' حضرت خواجہ عین الدین چٹنا' فر ما یا .....''نو جوان کا چېره بتار ما تھا کہ وہ درویشوں کی صحبت پیند کرتا ہے۔اس کا میمل دونوں جہار میں سعادت کا سبب ہے گا۔وہ ہزرگان دین کے حلقہ اثر میں ہے خدااسے اس وقت تک زمین نہیں اٹھائے گا، جب تک وہ تاجے شاہی نہیں پہن لے گا۔'' حضرت خواج غریب نوازٌ عالم جذب گا فر ہارے تھے۔''ا قبال اس برسا بھلن ہے۔ تخت ہندوستان اس کاا نظار کرر ہاہے کہ وہ آئے اد<sub>ا</sub>عل

وانصاف کے ساتھ لوگوں برحکومت کرے۔'' حضرت خواج معین الدین چشتی کے الهامی کلمات من کرتمام بزرگ جیران رہ مکے مرحض شاب کواس پیش گوئی پر ذرا بھی حیرت نہیں تھی کیونکہ آپ اپنے پیر و مرشد کے عارفا نہ مقام

اس طرح وقت تیزی سے گزرتار ہا۔ وہلی کے باشندے خوش نصیب تھے کہ انہیں ہندومتان کی سب سے بڑے ولی اللہ کی صحبت حاصل تھی۔اس مختصرے عرصے میں حضرت خواجہ عین الدین <sup>ہتا</sup> ا پنے بشار بندگان خدا کا جسمانی اور روحانی علاج کیا۔ جانگداز ساعت قریب آپنجی جب ال نے اپناسا مان سفر باندھناشروع کیا۔ بیتو اردوز بان کا ایک محاورہ ہے جو کسی محص کی رواعی کے بند استعال کیا جاتا ہے ورنہ حضرت سلطانِ البند کا سامان سفر ہی کیا تھا۔معتبر تاریخی کتابوں میں اللہ ے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چیشی ہندوستان تشریف لائے تھے تو آپ کا کل اخادا کہ جا کٹروں، ایک جاءنماز اور پانی کے ایک برتن پر مشمل تھا، آپ نے ای حالت میں صرف ایک میں۔ مسلم میں میں میں میں ایک ایک برتن پر مشمل تھا، آپ نے ای حالت میں صرف ایک میں ے ساتھ سرز مین دہلی پر قدم رکھے۔ وہلی میں معاثی اعتبار سے فارغ البال لوگوں کی جیر تعداد ہوگا تھے سے مد منی ۔ اکثر حضرات نے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کیلئے فیتی تحا نف بطور نذر پیش کئے ۔ حضر

غرب نواز نے ان لوگوں کو خوش کرنے کیلئے تمام نذریں قبول کرلیں گیر فورا ہی ان اشیاء کو درویشوں غرب نواز نے ان لوگوں کو خوش کرنے کیلئے تمام نذریں قبول کرلیں گیر فورا ہی ان اشیاء کو درویشوں عرب ورب مندول میں تقسیم کرویا۔ امرائے شہر نے بھی ایک بوی رقم خدمت عالیہ میں پیش کی۔ اور مرورت مندول میں اسلامی کا مدید ادر سردر ۔ ادر سردر ۔ حضرت خواجہ نے اس ڈھیر کو بھی مختا جو ل کے درمیان کھڑ ہے کھڑ کے لٹا دیا اور پھر دیلی سے رخصت حضرت خواجہ نے اس ڈھیر کو بھی اور کھی ہے۔ سرے ہے۔ سرے آپ کی ظاہری حالت روز اوّل سے مختلف نہیں بھی۔ دبلی کے بے شار باشندے آپ کو ہے تو آپ کو اور اور اور اور اور ا

ہے چرار اکیا ہی جانا ہے،اس کیلئے اتنا اہمام ضول ہے۔"

۔ رمزے خواجہ معین الدین چشتی ''کی مسلسل تلقین کے باوجود انسانی ججوم دہلی سے نکل کر کئی میل تک ے سیا کورفست کرنے گیا تھا۔ عام لوگول کے چمرول پر گمری اداسیول کی جھلکتھی کچھ بزرگان و المجمع مغموم نظر آرہے تھے .....اوران لوگوں کی خوشی کا تواندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا تھا جن کے علم کی رکانیں صنرت خواجہ کی موجود کی کے باعث بند ہو آئی تھیں۔غرض بندگان خدا کے اس ججوم میں اگر کوئی فنی سب ہے زیادہ دل گرفتہ تھا تو وہ قطب الدین بختیار کا کی تھے۔ پیرومرشد ہے آپ کی محبت ا كمثال حثيت ركعتي تقى - الرجم اس محبت كوثابت كرنے كيلي "أب اور بين" كا حواله بعي پيش كري وبيمى ناكاني همرے كا حضرت قطب الدين بختيار كاكي اين فيخ كورخصت كرتے وقت

حفرت خواجية في التعظيم مريد وشاكر دكوتهلي ديية موع فرمايا ..... وفرزند! جمارا ملنا اور چٹرنا سباللہ کیلئے ہے۔ زندگی نے وفا کی تومیں بہت جلدتم سے دوبارہ آملوں گا۔''بیآ خری الفاظ تے جو حفرت سلطان البندُ کی زبان مبارک ہے دہلی کی سرز مین برادا ہوئے تھے۔ پھرآ باس تاریخی

الطرح رورب تھے کہ جیسے کسی مخص کا سر مایر حیات لٹ رہا ہو۔

ممرے دخصت ہو گئے۔

<sup>( دبارہ ا</sup>جمیر بننچ کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشی ٌ اینے مقصد عظیم کی تنجیل میں مصروف ہوئے۔اجمیر کے باشندے آپ کی واپسی پرانے خوش تھے کہ گئی گلی جشن جیسا ساں تھا اور گھر گھیر الماروش كئے ملئے تھے۔ال زمانے میں ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے سلطان الہند کی معاشر بی فرمداریوں میں اضافہ کردیا۔ اب تک آپ تنہا زندگی بسر کررہے تھے۔ روایت ہے کہ ایک دن کسی عمل نے حفرت خواجہ نواز کی مجردانہ زندگی پراعتراض کرتے ہوئے کہا۔ م

"معن الدین چشی" برطرح پابندشر بعت بین عمر آپ کی ذات مین نمایاں کی یہ ہے کہ شادی شرونیں ہے۔ مرس پر سریب ہیں ہے۔ "بغری ماللہ کے والے نے رسالت مآب علیہ کی حیات پاک کی مثال دیتے ہوئے کہا۔ "بغری ماللہ کا استانہ کے سات ماللہ کا میں ماللہ کی مثال دیتے ہوئے کہا۔ " پنجراسلام میلاد سے میں سے ماب سے یہ سے یہ ہے۔ فرار ایسا اسلام میلاد کی کوند صرف پسند فر مایا ہے بلکہ فارغ البالی کی صورت میں اسے لازمی

جب ایک فادم نے یہ بات گوش گزار کی تو آپ نے فرمایا۔ 'وہ سے کہتا ہے۔ مجھ میں میری ہے نالندان لیمن الندان بات پر بات نوس نزاری نو اپ بے سر مایا۔ دوج ، ۔ ب گین الندان بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کی تمام کوتا ہیوں کا از الد کردے۔'' اس کے بعد علی اشارہ کیا تکر اہل مجلس اس وقت حیران رہ گئے جبائر کی نے ملک خطاب کے ساتھ مار ک کو چلا کا اشارہ کیا تھر ہے خواجہ معین الدین چشتی نے اسے مجھایا لیکن لڑکی نے ایک عجیب دلیل مارک کو چلا کا انکار کردیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اسے مجھایا لیکن لڑکی نے ایک عجیب دلیل جانے ہے انکار کردیا۔

ار جائے۔ اب میں عاقبہ فرمان ہے کہ مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ اب میں عامتی ہول کہ اللہ ہیں کا تو فرمان ہے کہ مجھے میری مرضی کر چھوڑ دیا جائے۔ اب میں عام ہی . باجاراليخ بوع كها-ملان ہوگرانی باتی زندگی آپ کے قدموں میں بسر کروں ''الوی کی خواہش اتی شدید تھی کہ سان المعرب نوازُّا نکارنہ کر سکے۔ ملک خطاب تو ول سے یہی چاہتا تھا۔ قدرت نے اس کی معرب نوازُّا نکارنہ کر سکے۔ ملک خطاب تو ول سے یہی چاہتا تھا۔ قدرت نے اس کی معربی خواجه غریب نوازُّا نکارنہ کر سکے۔

ہے دن اجداس مندولزی نے اپنا آبائی ند مبترک کر کے دین اسلام قبول کرلیا۔حضرت خواجہ سیون اجداس مندولزی مفكل أسان كردى-معین الدین چشتی نے اس کا نام امتداللدر کھیا اور پھرآپ نے اس الز کی ہے شادی کر گی۔

ں ۔ پی امتداللہ ایک نہایت پارسا خاتون تھیں۔آپ کے کردار نے غیر مسلم عورتوں کو بہت زیادہ ماڑ کیااوراس طرح تحریک اسلامی میں ایک نے باب کا اضافہ ہوا۔ بی بی امتداللہ کے بطن سے ر عرت خواجه هین الدین چشتی کی صاحبز اوی بی بی جا فظه جمال ّ پیدا ہو ئیں جن کا ہندوستان کی پا کباز

وروں میں بلندرین مقام ہے۔ سلطان الہند کے پائتی بیں آپ کا مزار مبارک ہے۔ <u>ት</u> አ

متعة تاریخی کتابوں ہے حضرت خواجہ معین الدین چشی کی دوسری شادی کا بھی پتا چاتا ہے۔اس ٹادی کا تعمیل''سیرالاقطاب' کے مصنف شخ الہند نے اس طرح بیان کی ہے کہ سلطان قطب الدینایک نے سیدسن مشیدی کی شہادت کے بعد سیدوجیہدالدین چشتی " کواجمیر کا حاکم مقرر کیا قا۔ان کی ایک صاحبز ادی تھی جن کا نام بی بی عصمت تھا۔ جب سیدوجیہدالدین بیٹی کی شادی کے سلط میں پریثان رہنے لگے تو ایک دن آپ نے حضرت امام جعفرصادق" کوخواب میں دیکھا۔

''فرز نرتهمین فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ رسالت آب علیہ کا تھم ہے کہا پی اڑکی حضرت

خواجہ میں اارین چشتی کی زوجیت میں دے دو۔'' تع بدار ہونے کے بعد سید وجیہدالدین مشہدی، حضرت سلطان الہند کی خدمت میں حاضر او الارا نا خواب بیان کیا۔اگر چه حضرت خواجه شادی شده تھے لیکن سرور کونین علیہ کے کا تھم سنتے ہی م

أب عقد كيلئة تيار مو كئے \_ لِ لَيْ الْمُعْمِيُّ ہے آپ کے تین صاحبزادے خواجہ فخرالدین، خواجہ ضیاءالدین اورخواجہ صلم الدین پیدا ہوئے۔خواجہ فخرالدینؓ بوے باجروت اور جلالی بزرگ تھے۔ آپ نے اپنی پوری زیک زمرگ اسلام کی خدمت کیلئے وقف کردی تھی۔ رسول عربی علیق کے پیغام کی سربلندی کیلئے ہروقت میران جہاد می سربلف رہتے تھے۔ بالآخر کفار کے ساتھ ایک معرے میں شہید ہوئے۔ حضرت زرد ور ان ان ساتھ استان کے ساتھ ایک معرکے میں شہید ہوئے۔ حضرت خوار فرالدین کا مزار مبارک ریاست می گڑھ کے قصبے "سروار" میں ہے۔ بیر مجکدا جمیرے میں

حفزت خواجہ معین الدین چشق کئے بزرگان خدا کوسنت رسول علیقے کاعملی سبق وینے کیلے شادی شادی کے سلسلے میں دوسری روایت میہ ہے کہ آپ نے ایک رات رسول اکرم علیقے کوئر با دیکھا۔ رسالت مآب علیقے فرمار ہے تھے۔ 'دمعین الدین! تم پرلازم ہے کہ ہماری ایک ایک ریک حضرت خواجیّه کی آنکه کھلی تو آپ پرلرزہ طاری تھا۔سلطان البندٌ کوخواب کے ذریع تجرورہ

ک ہدایت کی گئی تھی۔ آپ ٹی دن تک آزردہ خاطرر ہے اورا پنے ایک ایک مل کا محاسر کر<sub>نے ای</sub>ر حضرت خواجيملل غور وفكر ميں ڈوب محتے تصاور ہر کنظہ بجی سوچ رہے تھے کہ آپ سے اُون رہو ترک ہوئی ہے؟ اچا تک ایک روز آپ کواپٹی غیرشادی شدہ زندگی کا خیال آیا اور اس طرح منو ذبن نے خواب کی تعبیر تک رسائی حاصل کر لی۔ بيعجيب وغريب راز ہے كہ جس رات حضرت خواجمعين الدين چشتى يِّنے رسالت مّاب عَيَّا

خواب میں دیکھا تھا، اس رات قلعیہ 'پیلی' کے حاکم ماک خطاب نے نظر کفار برحملہ کیا۔ اللہ فریقین میں بہت دریتک خونی معرکہ گرم رہا۔اہل ہنود۔ بردی شجاعت کے ساتھ جم کرمقالم الرا بالآخر ملك خطاب كو فتح حاصل موئى - ہندوراجه گرفتار مورقتل موا ياسى خفيدرات سے فرارا تاریخ میں اس کا کوئی ذکرنہیں ماتا مگریہ طے شدہ امرہے کہ کفار کو ہولناک تابی کا سامنا کہ ہ یہاں تک کہ راجہ کی جوان کڑکی قید ہوئی اور پھرمسلمان سیاہیوں نے اسے حاکم پھی کے مائے كرديا\_ دوسر \_ دن ملك خطاب اس الركى كو لي كرسلطان الهند كى خدمت بيس حاضر بوالدائد

کی سعاوت حاصل کرنے کے بعد عرض کرنے لگا۔ '' پیانو کی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے میری خواہش ہے کہ آپ اے ایک کنیز کی حثیث قبول فرماليں۔''

''میں کسی کنیریا خادمہ کی حاجت نہیں رکھتا۔'' حضرت خواجہ عین الدین چھتی ؓ نے ملک ظامہا درخواست مستر دکرتے ہوئے فرمایا۔'' درولیش کو بیآ سائنیس زیب نہیں دیتیں۔اگر بیاؤگا اپ<sup>ائی</sup> ے اسلام قبول کر لے تو اپنی فوج کے کسی اعلیٰ عہد میدار ہے اس کی شادی کردو۔ اسلام <sup>میں جردانا</sup> جائز نہیں۔اے اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ بیا یک بے کس ومجبور عورت ہے۔ یہ جہاں جانا جائے ہے۔ جانے دو۔ اگر فکست خوردہ افراد دوبارہ سرکتی پر آمادہ نہ ہوں تو انہیں بھی پناہ دیدو کفار کیمانیا 

ر ما ـ وه اس طرح سلطان الهندُّي خوشنو دي حاصل كرنا چاهنا تها \_ مجبوراً آپ كوشخت لهما نهارين ور ته مه مه مهند '' يرتمهاري قيدي ضرور بي مرتمهين اس برائي مرضي مسلط كرني نهيس جا بخ-نواني مجود؛ احماسِ كرواورائ آزادچھوڑ دو۔ میخودجس طرف جاہے گی چلی جائے گی۔' ما كم چلى لا جواب موكيا اورشكته ولى كرساته بارگاه سلطان الهند عا تفا-ال

مطان سامدین علان سامدین علان سامدین خواجه قدم بوی کااعز از حاصل کیااورنهایت عقید تمندانه کیچ میں عرض رویش فالیش

جد المهرية موز تفااورايك ايك لفظ سے صدافت جھلك ربى تھى۔ "ميں آپ بى كى دعاؤل سے اس

ورج تک کانجا اون -"جس كانام كاب تقدير نے سلطانوں كى فهرست ميں لكھا ہو، وہ سلطان ہوكرر ہے گا۔" حضرت فراد معین الدین چشی "نے سلطان منس الدین التش کی بات کا جواب ویتے ہوئے فر مایا۔ "ہم رردیشوں کوسلطانوں سے کیا غرض؟ وہ تو قدرت کا ایک فیصلہ تھا جواس عاجز پر ظاہر ہوگیا تھا ورنہ ماری کا نات ل کرخدا کے کاموں کومتا ترنہیں کرسکتی۔وہ جب کسی کودینا جا ہتا ہے تو اپنی بخشش وعطا کا جواز طاق نہیں کرتا۔ سننے پر آتا ہے تو مکناہ گاروں کی سن لیتا ہے۔ نہیں سننا جا ہتا تو یارساؤں کی گرید داری بھی اسے متوجنہیں کرتی۔ جب دولت واقتد ار کے مظاہرے دیکھ کرتمہارانفس سرکٹی پر آباد ہونے لکے تواپ دورغلامی کو یاد کر لینا۔ اگرتم نے سچائی کے ساتھا پی حقیقت پرغور کیا تو فریب

دیایں جانبیں ہو گے۔ ''حضرت خواجہ عین الدین چشق نے اس قدراثر آگیز کیجے میں انسانی عروج

دزوال کی نعشہ ٹنی کی تھی کہ سلطان مٹس الدین انتمش رو پڑا اور پھراس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا

ایک ایک کوشه روشن جو گها۔ المركس طور پرغلام بين تفاروه تركول كے البرى قبيلے كے سردارايلم خان كابيثا تفاروه صورت و برت کے اعبارے اپ تمام بھائیوں میں متاز نظر آتا تھا۔ آخر انتش کی صفات اس کی دشمن جال ان کیا ۔ حقق بھا کوں اور دیگرر شتے داروں نے التش کو باپ سے جدا کر کے ایک سودا کر کے ہاتھ الله المحدون تك وه طوق غلامي بهن كرا قاكي جنبش چشم كالمتظرر با - پيرايك دوسر الجرحايي <sup>نمار</sup>کانے است خرید لیا۔ پھر بخاری نے التش کو حاجی جمال الدین کے حوالے کیا۔غلام ایک ہی تھا مگر ہیں اً قابر کتے جارہے تھے۔ حاجی جمال الدین اسے لے کرغزنی پہنچا۔ اہل غزنی نے اس وقت المش

مبیا فراهورت ترکی غلام نبیس دیکھا تھا۔ پورے غزنی میں شورسا مج ممیا۔ پھریی خبرشہاب الدین غوری پریخ سمریخی خوری نے جاتی جمال کواس کے غلام کے ساتھ در بارسلطانی میں حاضر ہونے کا علم دیا۔ میں میں میں حاضر ہونے کا علم دیا۔ مائی ممال کے پاس انتھ کے علاوہ ایک اور غلام بھی تھا۔ شہاب الدین غوری نے وونوں غلاموں کی ق قیمتدد بزارد بنارکال جواس زمانے کے مطابق بہت بزی رقم شار کی جاتی تھی۔ حاجی جمال الدین نے اور ج جواب وممانی می مورد وحت مربے سے اندار روید بہ ب ثانی میں میں میں کوشش نہ کرے فرمان ثانی میں ایک افغانستان کا کو فی مختص ان غلاموں کوخریدنے کی کوشش نہ کرے فرمان مان سرمالی کرنے کی جرائت کس میں تھی؟ نتیجناً عاجی جمال ایک سال تک غربی میں تقیم رہالیکن

در سرب خواجہ فخرالدین چثتی کے جلال کا بی عالم تھا کہ اکثر جذب کے حالت میں فر مایا کر سنے فر " فی باپ کے دروازے سے کھ ند ملے وہ بیٹے کے یہاں چلا آئے۔خدااس کی مراہ حضرت خواجه فخرالدین چشتی "کےاس فریان کامفہوم بیرتھا کیہ جولوگ والدمحتر م (حضرت نور

عالیس میل کے فاصلے پرآ باد ہے۔آپ حضرت خواجہ عین الدین چشتی ؓکےوصال کے بعر تمریز ا

تك زنده رہے۔

نے حضرت سلطان الہندؓ کی سل کوفروغ دیا۔

کے مزار مبارک پر حاً ضربوتے ہیں اوران کی دعا قبول نہیں ہوتی ، وہ بیٹے ( فخرالدین ) \_ ، کیا پر چلے آئیں۔اللہ ان کے خالی دامن بھردےگا۔ میکٹ ایک روایت نہیں۔ آج بھی ہندر تال ا پے بے شارلوگ نظرا تے ہیں جنہیں ذاتی طور پر حضرت خواجہ فخرالدین چنتی " کے اس ول اُنے کے موچکا ہے۔ آخر یہ کیاراز ہے؟ اے آج تک کوئی نہیں سمحصرکا۔ قدرت جس طرح چاہے زین ا نشانیاں ظاہر کرے مخضر ہیکہ حضرت خواجہ فخرالدینٌ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے ذریعے مالق کا اُن

شادی کے کئی سال بعد حضرت خواجہ معین الدین چنتی " ایک بار پھرو ہلی تشریف لے گئے۔ از وقت سلطان قطب الدين كا انقال ہو چكا تھا اور اس كى جگه شمس الدين انتمش ہندوستان بركان کرر ہاتھا۔ بیوہی نو جوان تھا جوا یک بار تیر کمان لئے ہوئے حصرت سلطان الہندٌ کے سامنے کے گا تھا اور جے دیکھ کرآپ نے فرمایا تھا کہ خدااس نو جوان کواس وقت تک دنیا ہے نہیں اٹھائے گا، ب

تک تاج وتخت اس کا مقدر نه بن جائیں۔ پھر گروش ماہ وسال نے کروٹ لی۔التمش فون کے اللہ ترین عہدوں پر فائز ہوا کئی جنگیں لڑیں اور میدان کارزار میں کئی کارنا ہے انجام دیئے۔ملطانہ قطب الدين ايبك كى محبت ميس اضافه موتا چلاكيا- يهان تك كداس في التش سے الى الى كامالل کردی۔ پھر جب 607 ھ میں ایبک دنیا ہے رخصت ہوا تو انتمش،سلطان منس الدین کے ام

ہندوستان کا خود مختار تھرال بن گیا۔ جولوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی پیش مولی ہے الم تھے،انہیںایک عارف کی متلقبل بنی پر کوئی حیرت نہیں تھی می گر جب بینجرد ہلی میں عام ہوئی نوال اور کواس بات پریقین نہیں آتا تھا کہ ایک انسان کی آٹکھیں دس بارہ سال بعد وقت کے ہ<sup>ردے</sup>

أبحرنے والے مناظر كوكس طرح و كيوسكتى بيں؟ پھر يہ خبراً رُتے اُڑتے سلطان مس الدين المو<sup>ل</sup> کا نوں تک بھی بینچ گئی کہ دہلی میں حضرت قطب الدین بختیار کا گئ نام کے ایک بزرگ گوش<sup>گیلی آب</sup> اوران کے پیرومرشد نے اس کے اقتدار میں آنے کی پیشگوئی بہت پہلے کردی تھی۔ انتش کوا<sup>ل واقع</sup>

نے شدید حیرت میں مبتلا کردیا تھا۔ بالآخروہ حضرت قطب الدین بختیار کا گا سے ملے سیاے آپ خانقاه میں حاضر ہوا۔ النش پہلی ہی ملاقات میں حضرت قطبؓ ہے، اس قدر متاثر ہوا کہ جر بہدیکی

اس در کا غلام ہوکررہ مگیا۔اس طرح حضرت خواجید کی یہ پیشگوئی بھی درست ثابت ہوئی کہ انتق آب

معان الهند ني المتان عمرال على المراق الما تعانو الكي مطلق العنان عمرال المعان الهند في العنان عمرال المعان الهند في المعان الهند في المعان الهند في المعان ے بعر برہ میں میں میں میں الدین المقل نے رقت آمیز کیج میں سلطان الہند سے اللہ رواں ہوگئے تھے۔ بھر سلطان الہند سے اللہ رواں ہوگئے تھے۔ بھر سلطان الہند سے

ں یا عا-روا معرفت کے تاجدار! بیغلام آن مائش کے اس داستے پرتنہا کھرِ اے کہ جہال ہر طرف کا نے ے رہے۔ یکا نے تھرے ہیں۔ دعا سیجے کہ میں اس راہ ہے سلامتی کے ساتھ گزر جاؤں .....اور یہ جمی دعا رہے یہ ب رمنی کوز مین پرنافذ کر سکول .....اور سیجھی دعا فرمائیے کہ میں اپنے نفس کے شرھے محفوظ رہوں اور مرضی کوز مین پرنافذ کر سکول .....اور سیجھی دعا فرمائیے کہ میں اپنے مرں درسی بندگان خدا میرے شرعے محفوظ رہیں۔' حاضرین مجلس سیسوچ کر حیرت زدہ تھے کہ انہوں نے اپنی بندگان خدا میرے شرعے محفوظ رہیں۔' ندی میں بلی بارایک آزاد حکمرال کواس قدر عاجزانہ لہجے میں بولتے ہوئے دیکھا تھا تگر جواہل نظر

نے دواں راز کوجانے تھے کہ پیر حضرت خواجہ عین الدین چشتی کے جلال کا اثر تھا۔ "سلطان! تم شروع ہی ہے بزرگان دین کی دعاؤں کے زیراثر ہو۔قدرت کی آزمائش کے مجب انداز ہیں کسی سے تاج شاہی چھین کرآ زیایا جا تا ہے اور کسی کومندا قدار پر بٹھا کرامتحان کی منی مں ذال دیا جاتا ہے۔ کامیاب وہی ہے جوشعلوں کے درمیان رہ کربھی اینے دامن کو محفوظ رکھ۔ یہ دنیا کامشکل ترین کام ہے۔ پھراس فقیر کی دعا کیں تمہارے ساتھ ہیں۔اللہ ہی تمہارا وعجر ہے اور اللہ ہی مشکل کشا۔ عدل و انصاف کو قائم رکھو کہ اللہ بھی با دشاہ عا دل کومحبوب رکھتا ے۔'' معزت خواجؓ نے سلطان پراپی دعاؤں کی بارش کر دی اور التمش، سلطان الہندؓ کے ہاتھ کو

بوره وبحررخصت بوكمايه جب ملطانِ مثم الدين التش بارگاه غريب نواز سے اٹھ كر جار ہاتھا تو لوگوں نے سنا۔ والى ہر دیمان انہائی جذب کے عالم میں کہدر ہاتھا۔ 'میں اپنی سلطانی پرشمشیر وسنان کی گواہی قبول نہیں را۔ مجھے سلطان الہندؒ نے اپنی زبان مبارک سے سلطان فریادیا،اس لئے میں سلطان ہوں ۔''اگر ورو الدين التش كى بات كامفهوم سخصنے كى كوشش كريں توبية حضرت خواجه معين الدين چشتى "كى یر کا کوبہترین خراج عقیدت ہے۔

والغات کے ای پس منظر میں سلطان مٹس الدین کے حوالے ہے ایک اور واقعہ بھی بہت زیادہ نم شرکت کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت شہاب الدین سہروردیؓ کے خلیفہ اکبر مشہور بزرگ حضرت میدالدین ناموری بغدادے دبلی تطریف لائے ہوئے تھے۔ قاضی صاحب کوساع سے بہت زیادہ اور اس میں اس کا میں اس کا میں ا من المستون الموري كام الزمين ماع كي مجلسين منعقد كين و بلي كعلاء ساع كيخت مخالف من المراد ال تھے۔ اس کے انہیں قاضی صاحب اور دوسرے صوفیاء سے پرخاش ہوگی۔ خصوصاً مولا نارکن الدین مردی ہے۔ اور دوسرے صوفیاء سے پرخاش ہوگئی۔ خصوصاً مولا نارکن الدین مرتبی جوان میں مصاحب اور دوسرے سوبیاء سے پات کے است مرتبی جوانی وقت کے بہت بڑے عالم تھے، درویشوں کی مخالفت میں سرگرم عمل ہوگئے۔

تھا تگر شہاب الدین غوری کے خوف سے کوئی آئے بڑھ کرائٹش کی بولی لگانے کیلئے تیار گنا حاجی جمال نا کام و نامراد ہوکروا پس بخارا چلا گیا۔ پھر پچھون بعدوہ دوبارہ غزنی <sub>امار</sub>اپڑ کیلئے ایک بار پھرلوگوں کی بھیٹرلگ می کئیکن کوئی بھی دولت مندشہاب الدین غوری کے خوز خواہش کا اظہار نہ کرسکا۔

سی نے اس کے غلاموں کی قیمت لگانے کی ہمت نہیں کی ۔ اگر چدالتش کاحسِن ظاہری رؤ

خریداراس کے گردست آئے تھے۔ ہرسر مابیددارا پی دولت کی بنیاد پراس ترکی غلام کوما

هاجي جمال بهي اين اس نقصان كي وجه سي خت بريثان تفاكه الإي لك التش كاتري چیکا \_اسی زمانے میں قطب الدین ایبک، راجہ نہر والاکوشکست دے کرغزنی پہنچا شہاب الدیز ا یک کے اس کارنا ہے ہے بہت خوش تھا۔ اتفا قا قطب الدین ایبک نے لوگوں کی زبال آگج حسن کاشہرہ سنا۔ پھر جب ایب نے اس ترکی غلام کودیکھا تو بے قرار ہوگیا۔ موقع غیمت فی ا کے ذہن پرایک کی عظیم الثان فتح کے اثرات مرتب ہو چکے تھے۔اس لیے قطب الدینائر وقت سے فائدہ اٹھانا جا ہا اورا بے آقاشہاب الدین غوری سے التش کوخریدنے کی اجازت اللہ

غوری نے ایبک کی وفا داریوں کے سبب پنی ناپندیدگی کا اظہار تو نہیں کیا ، پھر بھی ا تا غرار کا ''میں ایک بارلوگوں کواس غلام کے خریدنے سے منع کر چکا ہوں۔اس لئے اب براراً ہے کہ میں دوبارہ اسے غزنی کے بازار میں فروخت ہونے کی اجازت دوں۔اگرتم اے ڈیڈ چاہتے ہوتو وہ سودا گرتمہارے پاس دہلی پہنچ کراپنے غلام کو پچ سکتا ہے۔'' شہاب الدین غوری کی طرف ہے اجازت ملنے کے بعد قطب الدین ایک نے کچوالانا

غزنی میں قیام کیا۔ پھراپنے وزیر نظام الدین کو چنداہم ذمہ داریاں سونپ کر دہلی چلا<sup>م ایال</sup> ساتھ ہی نظام الدین کو ہدایت بھی کر گیا کہ کام ختم ہوتے ہی غلاموں کے تا جرحا ہی جمال ایک لے کرخود بھی دبلی پہنچ جائے گردش روز وشب کالمل جاری رہا۔انجام کارحاجی جمال،النزاد ا یب کے دربار میں حاضر ہوا۔ قطب الدین ایبک نے دونوں غلاموں کوایک لا کھیٹیل (مَارِّ الوقت) میں خریدلیا۔ایب ہی نے اس کا نام انتش رکھا تھا۔ وہ ایب کواس قدر پند تھا کہ ہالما سے سودا طے پاتے ہی اس نے انتش کو بیٹا بنا کر دربار بوں میں داخل کرلیا۔ پھراس زگا ﷺ میدان کاراز میں کئی معر کے سرکئے ۔ آخر لوگوں کواعتراف کرتا پڑا کہ سلطان قطب الدین آگی۔ • ا فوج میں انتش سے زیادہ شجاع کوئی دوسرا سابئ موجود نہیں تھا۔ انتش کی ان ہی صفات ہے۔ اس میں میں انتشار کی میں انتہام کوئی دوسرا سابئ موجود نہیں تھا۔ انتش کی ان ہی صفات ہے۔ نہ

ایک نے اپی ایک بٹی بھی اس کے نکاح میں دے دی۔ یہاں تک کہ 607ھ میں دی۔ الدین ایک کا انقال ہوا تو ہندوستان کا تخت انتمش کا منتظرتھا۔ یہ ہے ایک غلام کی فرونہ ما کا انتقال ہوا تو ہندوستان کا تخت انتمش کا منتظرتھا۔ یہ ہے ایک غلام کی جو ایک خلام کی ایک سازش کے ذریعے اپنے قبیلے ہے پچر کرغلامی کی لعنت میں جلا کہا گا، جو ایک جاتا ہے ایک سازش کے دریعے اپنے قبیلے ہے پچر کرغلامی کی لعنت میں جاتا ہے ایک جاتا ہے ایک سازش کے دریعے اپنے قبیلے ہے پچر کرغلامی کی لعنت میں جاتا ہے ایک سازش کے دریعے اپنے قبیلے ہے پچر کرغلامی کی لعنت میں جاتا ہے ایک سازش کی سازش کے دریا ہے ایک سازش کی سازش کی سازش کے دریا ہے ایک سازش کی سازش ے در رہدوسان کا کا میں اللہ میں کی حیثیت سے حضرت خواجہ عین اللہ میں چینی کے دیا ہے۔ آج وہی غلام سلطان مش اللہ مین کی حیثیت سے حضرت خواجہ عین اللہ میں چینی کے اللہ میں اللہ میں پیشی کے اللہ میں ا

مالمائہ چشتہ کے مشہور بزرگ حضرت شیخ فریدالدین تینج شکر ، حضرت قطب کے حلقہ ' مال ہے۔ ملک ہے جس من میں میں انتخاب سرید کا سے انتخاب عال ب علی ہو بھی تھاورا پی روحانی تعلیم کے ابتدائی مراحل طے کرنے کیلئے ملتان سے دہلی ارت میں شال ہو بھی متحد ا رادے ہے۔ عرب لائے ہوئے تھے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی ؓ نے سرز مین دہلی پر قدم رکھا تھا،اس عرب لائے ہوئے تھے۔ ب سرب المربية على المربية في المن المربية المن على المراكب على المربية المنطقة المنطقة

ے بہتر ہے تھے۔احا تک ایک دن حفزت سلطان الہند ؓ نے حضرت قطب الدین بختیار کا گُنْ

، برے برے ہوے شہوار تبہارے شکر معرفت میں شامل ہو کرنفس کے خلاف جہاد کررہے ہیں۔" "اپ زبرے برے بود "بب بیرومرشد کی نگاه کرم کا اثر ہے۔ "حضرت قطب نے نہایت عاجزی سے عرض کیا۔ "میں

وْ فورآ پُ مُركِكُر كاايك اد في سپايمي مول-'' '' ساٰہے کہ ملتان کارہنے والاکوئی مجاہدتمہارے زیرتر بیت ہے۔'' حضرت خواجہ معین الدین چشتی''

كاشاره بإبا فريدكي طرف تقاب

" فيخ تو ضروراس بات ہے واقف ہیں۔ ' مصرت قطب الدین بختیار کا گی نے عرض کیا۔ "نظب! ہمیں بھی دکھاؤاس نو وارد کو چیشتی کو لوگ کہتے ہیں کہاس کی نواؤں میں بڑا سوز

ے "معرت خواجہ معین الدین چشتی "نے عجیب انداز میں اپنی خواہش کا اظہار کیا۔

حفرت نطبٌ ہیرومرشد کی اس کریمانہ فر مائش برفر طعقیدت سے رونے لگے پھر حضرت خواہ کو الرائ كرك كاطرف مح جهال بابافر "سارى دنيا سے كث كراكي كوشتة تنهائي ميں مصروف ر امنت تھے۔ (تصوف کی اصطلاح میں چاکشی اوراد وظا نف کے اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں مال دنیا کی نگا ہول سے اوجھل ہوکر ایک مخصوص جگہ پر کم سے کم جالیس دن تک ریاضت کرتا رہتا ے۔ بعض مملیات میں میشر طبھی ہوتی ہے کہ عامل کسی انسان کا چیرہ نہ دیکھیے، یہاں تک کہ اسے کھلا آنان مجی نظرنه آئے۔اس وقت بابا فرید نجعی اس انداز کی چلکشی کررہے تھے۔ون مجرروزہ رکھتے

نے افطار کے وقت حصرت قطب کا ایک خادم درواز ہ کھول کر جو کی روٹی اور نمک کا پانی اس طرح المراكونيا قا كروه بابافريدٌ كونه د كي سك .....مراجب حضرت خواجه عين الدين چشتي ني بابا فريدٌ كو ر کمناچاہ قو چار کئی کے تمام آ داب بالائے طاق رکھ دیئے گئے اور عمل کی ساری شرا نطختم کردی تعمیں كىنكىاك مرزمين پرحفرت سلطان البند توخودسب سے بردے عامل تھے)

تعربت نظب الدین بختیار کا گئے آگے بڑھ کراپنے ہاتھ سے دروازہ کھولا اور پھر پیرومرشد سے اندر علی کا درخواست کی - حضرت خواجر غریب نواز اس طرح کمرے میں داخل ہوئے کہ حضرت ند نغر الدن بختار كا كاتب كے پیچے سے سلطان الهند نے ایک خاص نگاہ كرم سے معرفت ایک خاص نگاہ كرم سے معرفت ایک خاص نگاہ كرم سے معرفت ں مزل کے نوجوان مسافر کو دیکھا۔ بابا فرید آئکھیں بند کئے استغراق کے عالم میں ایک چٹائی پر بیٹے تھا۔ است سیسی سری کری أنت مقرئ كل المركز المستدا بهته بس موري ي وه وي المباري المركب و المركز المركز

ایک بارسلطان شمس الدین التش کے کل کے قریب مجلس ساع منعقد ہوئی جس میں حریز الدین بختیار کا گیُّ اور حضرت قاضی حمیدالدین تا گوریٌ بھی شریک متھے۔مولا نارکن الدین کا ہندیں ہیں۔ خبر ملی تو وہ اپنے پچھے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچ تا کیمجلس ساع کوروک سکیں۔ جب قامی ہر . معلوم ہوا کہ مولاِ نارکن الدینِ آئے ہیں تو آپ نے صاحب خانہ ہے فرمایا۔ " مراکم ماہم، مراکم کا تا كه جب مولا ناركن الدين آئيس اورتم سے اندرآنے كى اجازت طلب كريں و تهيں غيروز ر این جلے جا کیں .....اورا گرتمهاری اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہوں تو اس فعل اخلاق اور استعالی استعالی استعالی اور استعالی استحالی استعالی استعالی استحالی استحال دے کران کامواخذہ کیا جائے۔'' صاحب خاند نے ایسا ہی کیا۔مولا ٹارکن الدین سمرفندی آئے مگر مالک مکان کوموجود نہ ماکن

چلے محتے۔اں طرح میدمعاملہ ٹل محمیا ممر دوسرے علماء بھی ساع کے خلاف تھے۔ بیٹا عربہ ا حميدالدين نا گوري حفزت قطب الدين بختيار كاكن اوردوسر يصوفياء كے خلاف علاء كاتريك مئی۔ النمش کے دربار کے دومشہور عالم ملا عماد الدین اور ملا جلال الدین، قاضی صاحب ؓ فہار میں پیش پیش تھے مختصر ہید کہ ان دونوں علاء نے اپنااٹر ورسوخ استعال کرتے ہوئے الزور کہ کہوہ تھم شاہی کے ذریعے ساع کی محفلوں پر پابندی عائد کردے۔والی ہندوستان نے ایکٹ فہ مجلس میں حضرت قاضی حمیدالدین نا گوریؒ کودعوت دی کہوہ علماء کے اعتراضات کا جرابہ رہہ

كيا-"شرع مساع طالب ياحرام؟" قاضى صاحبٌ نے يُر جلال ليج ميں فرمايا۔ "ساع الل حال كيلي طلال باورالية كيليّ حرام ـ" علماء كے سوال كا جواب دينے كے فوراً بعد حضرت قاضى حميد الدين نا كوري سلطان عمالي

ملاً عمادالدین اور ملا جلال الدین نے بیک وقت حصرت قاضی حمیدالدین نا گوری عرب

ے مخاطب ہوئے۔'' آپ کواپنے بچپن کا وہ واقعہ تو یاد ہوگا جب آپ غلام تھے اور آپ کے آنا محمر میں محفل ساع منعقد تھی۔ آپ اس محفل میں رات بحر شمع لے کر کھڑے رہے تھے۔ان المام فقیروں کوآپ کی بیرخدمت بہت پیندآ ئی تھی اوران ہی فقیروں کی دعاؤں ہے اللہ تعالیٰ <sup>آبا</sup> بادشاہت کے منصب تک پہنچایا۔" حضرت قاضى حميدالدين ناگوريٌ كى بات من كرسلطان مثس الدير، التش كي نظرون عليه

پورا ماضی روثن ہوگیا اور پھراس کی آئکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوگئیں۔ والی ہندوسالنا ﷺ عزت وتکریم کے ساتھ قاضی صاحب کورخصت کیا اور خود بھی ساع کی محفلوں میں شری<sub>ک ہو</sub> گاگا پھریہ ذوق اس قدر بڑھا کہ سلطان مٹس الدین انتش حفرت قطب الدین بختیار کا گ<sup>ائے کے خ</sup> ارادت میں شامل ہو گیا۔

<u>አ</u>ል................................ አል ای زمانے میں ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا جو حضرت خواجہ عین الدین چیش کی عظمتوں ہوراتا

ن ای لفظ ادا کرنے کی بھی صلاحیت باقی نہیں رہی تھی۔اس کے ساتھ ہی حضرت خواجہ کی كاك كانك في البينو جوان مريدكو برى محبت سے بكارا ...... دي محمولو كون آيا ہے؟ " زبان بین ایک عبیب کرامت بھی کہ آپ کی روشن آ تکھیں ماہ وسال کی گہری نقاب میں پوشیدہ زات نظر بھی ایک عجیب کرامت بھی کہ آپ کی روشن آ تکھیں ماہ وسال کی گہری نقاب میں پوشیدہ عضرت بابا فریدٌ پیرومرشد کی آوازین کرلرز مجئے ۔کئی دنوں کا سکوت زائل ہو کیااورآ پر ا درات سر سیستر این اور سلطان میس دهنرت خواجه نے برتھوی راج چو بان اور سلطان میس رافات کو بھی آسانی سے دیکھ لیا کرتی تھیں۔ حضرت خواجه نے برتھوی راج چو بان اور سلطان میس کر آنکھیں کھول دیں۔ باباً فریدٌاس بات پرسخت حیران تھے کہ پیرومرشد نے چار کو کارریا ہونے سے پہلے آپ کو کیوں پکارا تھا؟ پھر پھھ در بعد جب بابا فریدٌ حیرت واستعباب کے صا ر الدین عوری کے مقابلے میں کم سے کم چار گنا فوجی طاقت کا ما لک تھااور شمس من میں جب شہاب الدین غوری کے مقابلے میں کم سے کم چار گنا فوجی طاقت کا ما لک تھااور شمس ں۔ ن اتنو کی بیشانی پرغلامی کے گئی داغ روثن تھے کی کے وہم وگمان میں بھی نہ تھا کہ پرتھوی راج پر ن اتنو کی بیشانی پرغلامی کے گئی داغ روثن تھے کے سے کے مال میں بھی نہ تھا کہ پرتھوی راج میں اس میں است سے دوجار ہوگا اور انتش اتن آسانی سے قبائے غلامی اتار کر خلعت جہان اس مقدر ذات آمیز فکلست سے دوجار ہوگا اور انتش اتنی آسانی سے قبائے غلامی اتار کر خلعت ہوں اور کھی ا ہے۔ مجمان کے اندیشے بھی درست ثابت ہوجاتے ہیں گرہم اسے فراست نظر کا نام نہیں دے سکتے۔ زات فرمرف الل ایمان کاور شه ب- جب کوئی مردی آگاه متعتبل کی طرف دیکما به تو قدرت اں برایک ایک ذرے کو بے نقاب کردیتی ہے۔ بلاشبہ مفرت خواجہ عین الدین چشتی کی آنکھ بھی پس ر پرارد کینے کی صلاحیت رکھتی تھی اور اپنی اسی صفت کے باعث سلطان الہند ٌ پورے ہندوستان میں بِمثال تھے۔ یمی وہ فراست نظر تھی جس کے ذریعے حضرت خواجہ غریب نواز ؒ نے بابا فرید کومقام بلد کی بشارت دی تھی۔ پھر و کیصنے والوں نے دیکھا تھا کہ ملتان کے ایک بیٹیم بیچے کے دروازے پر

الان وتت بھی سر جھکائے کھڑے رہتے تھے۔

حفِرت قطب الدين بختيار كاكُنّ ، حضرت شيخ فريدالدين تنخ شكرٌ اور ديمرعقيدت مندول مين علم و مرفان کی دولت تقسیم کرنے کے بعد حضرت سلطان الہندایک بار پھراجمیرتشریف لے گئے۔اگر چہ اللول پر بیماندگران گزرتا تھالیکن وہ مرضی شیخ کے آھے مجبور تھے۔حضرت خواجہؓ نے اہل وہلی پر بیہ بات واصح کردی تھی کہ سرز مین اجمیر ہی آپ کی تبلیغ کا مرکز رہے گی اور اسی ریگزار میں آپ ساری ز فرک برکریں مے۔ وہل کے باشندے حفرت خواجہ کے مستقل قیام سے مایوں ہو چھے تھے، لیکن آپ نے انہیں اپی رفاقتوں ہے محروم نہیں کیا تھا۔معتبر تاریخی کتابوں میں درج ہے کے سلطان الہند ً ایک بارقطب الدین ایبک کے دوراً فتر ار میں اور دو بارشمس الدین التمشِ کے عہد حکومت میں دبلی تُعرِيفِ لائے تھے۔حضرت خواجہ عین الدین چشتی کا آخری سفر بظاہر ممکن نظر نہیں آتا تھا مگر ایک افیت ناک واقعے نے ضعف و نا تو انی کے باوجودآپ کود ہلی آنے کیلیے مجبور کر دیا تھا۔

یر 633ھ کا زمانہ تھا۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی "اپنی عمر کے چھیا نوے سال لار کر چکے تھے۔ فطرت کا ممل جاری تھااور سلطان الہنڈ کی حیات مبارک آخری مرحلے میں داخل روز تو می توریخ می سام سرت کی جاری می در سیات میات کی بیشتری بادیا تھا۔ان ہی بیان کی طویل عمادت دریادہ لاغر بنادیا تھا۔ان ہی بیان میں بیان کی کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیا رفول المك اليا دردانكيز واقعه پيش آيا كه حضرت خواجية بيسي صابر وشاكر انسان بهي مصروف آه و فغال المراد المان معلى مصرف آلان المان ہوگئے۔ دفاق می حفرت قطب کے کردان کے خالفین نے سازش کا آ ہنی حصار تعینی دیا تھا اور سلطان البند النا من من سرات و من من سروحتی ز البند کا خلیم المرائی زندگی کے نازک ترین موڑ پر تنہا کھڑا تھا۔ حضرت خواجہ حین الدین چشتی "نے

بابر نكلة اين سائن ايك روش چره بزرگ كوكمر بهوئ بايا-"فریدا اپنی خوش بختی پر ناز کرو کہ جس کے رویے مبارک کی ایک جملک دیم مین کیا ہے انسان سالہاسال ہے ترس رہے ہیں، وہ خود چل کر تمہیں دیکھنے کیلئے آیا ہے۔' بابافریڈنے آگئے کے عالم میں حضرت خواجیہ کی طرف دیکھااور پھرآپ کاجسم کا پننے لگا۔ " م آفاب چشته كونيس بياخة؟" حصرت قطب في بابا فريد كوجران ديكركها.". تمبارے پیردمرشد کے شیخ محتر مخواجهٔ خواجهگال،سلطان الهند،حضرت معین الدین چثیّ"." یہ سنتے ہی بابا فریڈ کے جسم کی لرزش میں مزیدا ضافہ ہوگیا۔ آپ نے حضرت خواجہ معین لا چشتی کے احر ام میں کھڑا ہونا جا ہا محرائی جگہ ہے جنبش بھی نہ کرسکے۔دوبارہ کوشش کی، پُرٹی) رے۔ بابا فریڈنے بیمل کی بار دہرایالیکن آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکے۔ آخریالا سالک اپی بے بسی پر دوبڑا۔حضرت سلطان الہنڈنے بابا فریڈ کی بیرحالت دیکھی توخودا کے بٹ

قريب بيني كرفر مايا\_" فرزندا هو!" بابا فرید ؒ نے اپنے جسم کی پوری طاقت کو بروے کارلا کرا مُصنے کی کوشش کی مکرنا توانی کاظہا﴿ ر ہا۔ حضرت بابا فرید سمج شکر نے خوداس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ جب شل اللہ کی خانقاہ کے ایک حجرے میں پہلی بار حضرت سلطان الہند کو دیکھا تو مجھ پر الی ہیت طار کااللّٰ مين كافيخ لكا احتر الماطعنا جاباتوا يبامحسوس مواجيع جسم وروح كى تمام توتيس سلب موكررو كالإبار آخر حفرت خواجه غریب نواز ٌ قدر نےم ہوئے اور پھرآپ نے اپناوست مبارک إبافريلاً پرر کھ دیا۔ ملتان کے نوجوان درولیش کی ساری گمشدہ طاقتیں لوٹ آئیں۔ بابا فریڈ <sup>ارز تے اپ</sup> ے کھڑے ہوئے اور کا نیخے کہج میں حضرت سلطان الہند کوسلام عقیدت پیش کیا۔ حضرت الجاد ؟ الدين چشتى "ننهايت شفقت ومحبت سيآپ كو مكلے لگاليا پھر حضرت قطب الدين بخنار كال مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا۔

"فطب! تم ایسے شامین کوزیردام لائے ہوجس کی پرواز آسانوں کی بلندترین فضاؤ<sup>ں ٹی ک</sup> ا بی اس ملاقات کے بارے میں حضرت بابا فریدؒ نے تحریر فرمایا ہے کہ میں زعمال مراس یو نہ سرے۔ ر - :: ريب رير رود من مستخدا المارة اس فقیر کوسب کچھودے گیا جوسالوں کی ریاضت اور مجاہدے کے بعد بھی حاصل نہیں ہوسکا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے عارفانہ مقام کی بیالیک ہلکی ہی جسک ہے کہ باباری ہی۔ ذیر سے سرے الدین چشتی کے عارفانہ مقام کی بیالیک ہلکی ہی جسک ہے کہ باباری ہی۔ ذیر سے سے اللہ معام کی بیالیک ہلکی ہی جسک ہے کہ اللہ مقام کی بیالیک ہلکی ہی جسک ہے کہ باباری ہی صوفی آپ کے جلال روحانی کے سامنے بے دست و پا ہو کررہ گئے تھے اور علم وضل کے بادجوان

ایک رات خواب میں حفرت قطب کودیکھا جو بہت زیادہ پریثان نظر آ رہے تھے۔ جب سلطان الهند أن اس پریشانی كا سب پوچھا تو عرض كرنے لگے۔ " فيخ محرم الراران ذریعے انسان کا دل شمیر، د ماغ، یہاں تک کدا بمان بھی خرید لیا ہے۔لوگ خدا ہے نہاؤر'' میں خوشی میں بھی اور مصیبت میں بھی اپنے خدا ہی کو پکارتا ہوں۔ وہی میرا دیشگیرہ، <sub>وی ریس</sub> کشا۔ میں نے دہلی کے باشندوں پر اپناسب کچھالٹا دیا۔آپ کی جدائی بھی گوارا کر لیمیں آراؤ میری قربانیوں کا بیصلہ دیا گیا ہے کہ میں وقت کی عدالت میں ایک مجرم کی حیثیت ہے کو ا<sub>الیہ</sub> آپ میرے حق میں دعافر مائے کہ خاندان چشت کے اس غلام کی آبر و برقر اررہے اور یع میں ا سلامتی کے ساتھ گز رجائے۔''اتنا کہہ کر حضرت قطب الدین بختیار کا کی رویڑے تھے۔ پر حضرت خواجہ عین الدین چشتی "نے عالم خواب ہی میں اس جانباز طریقت کوتیا دیے ہو

فرمایا تھا۔''قطب! صبر کرو۔ زمانے کو کتنا ہی نا گوار گزرے مگر اہل یقین ہر حال میں غالب ن مے کیست تمہارے دشمنوں کا مقدر بن چی ہے۔ آئبیں اپنی تمام قو تیں آز مالینے دو عقریبال مر دنیں طوق رسوائی کے بوجھ سے جھک جائیں گی۔خاندان چشت کیلئے اللہ کا فی ہے۔خدا کہ وہ اپنی کوششوں میں مرکز کامیاب نہیں ہوسکتے۔سلطان التمش سے کہو کہ اس مقدے کو مرایا اُمِدُ ملتوي كرديا جائے '' خواب ختم ہو چكا تھا۔تھوڑى دير بعد حضرت خوا جيمعين الدين چتتی گا آگو مٹی۔آپ کی روح پرایک ہارگراں تھا جس کے اثرات سے ساری رات سونہ سکے۔ یہاں تک<sup>ا</sup> آ کی اذان ہوگئی۔

نماز ادا کرتے ہی حضرت سلطان الہند ؒنے اہل خاندکوایے عزم سفر کے آگاہ کیا۔خدام ک<sup>ا</sup> ضروری مدایات دیں اور دبلی کی طرف روانه جو گئے۔شریک حیات اور چندقر ی افراد نے الجا رواقی کاسب بوچھا توبس اتنافر مایا۔ 'قطب مجھے نیادہ ناتواں ہو کیا ہے۔اے میری اللہ کی شدید ضرورت ہے۔''اس کے بعد کسی کو پکھ کہنے کی جرأت نه ہوسکی۔حضرت خواج معمن اللهٰ چتی نے اس عالم میں اپنے سفر کا آغاز کیا کہ ایک عام انسان چندمیل چلنے کا بھی تھمل نہیں ہوسگانو

وہلی میں ایک ہنگامہ بر پا تھا۔ حضرت قطب ؓ کے مخالفین جوش مسرت میں آپ سے باہرا<sup>و</sup> ا تھاور عقیدت مندوں کے حلقے میں شدیداضطراب نمایاں تھے بعض مریداورخاد م تورو فیرو بے حال ہو گئے تھے۔ سِلطان مثم الدین التمش حیران تھا اور پھریہ حیرت کھ بہلخلہ وحثت <sup>وہ بہتہ</sup> میں تبدیل ہوتی حار ہی تھی۔

ے انصاف ما تکتے ہوئے کہا تھا۔''شہنشاہ!اس بدنصیب بیچ کی طرف دیکھیے جوا پنے اِپ کائ<sup>ند</sup>

، عورت کی در دناک آواز پورے دربار میں گونج ربی تھی۔''اوراس مظلوم بیوی میں جم ہو چاہے۔ میں اسلام کی جس نے شوہر کی موجود گی میں بیوگی کالباس پین لیا ہے۔'' کی طرف دیسے میں میں اہتھ تھے ہے۔''

مرت ہے۔ ''<sub>اس بچ</sub>کا باپ کون ہے؟'' اہمش بھی عورت کی فریاد سے متاثر ہوگیا تھا۔ تمہیں ہمارے عدل پر

بمارنا چاہے-"بمجھا ایم پشہ ہے کہ پیلطان اس مخص کا نام سننا گوارانہیں کریں ہے۔" کسی نامعلوم خوف سے

<sub>غورت</sub>ى آواز كانپ رې تھى-ے دائر وہ لونی وزیر الفنت یا امیر شریعی ہے تو انتش کے دائر و انساف سے باہر نہیں۔" والی ہندوستان یکا یک غِضب ناک ہوگیا تھا۔

" بجے میرے بچ کے ساتھ جال بخش کا یقین دلایا جائے۔" اب عورت چکیوں سے رونے کی

"فالمي كردن اور جاري شمشير عدل مين زياده فاصلنبين \_ وقار سلطاني حميس برقتم ي تحفظ كى مان فراہم کرتا ہے۔''سلطان عمس الدین انتش نے عورت کو بناہ دے دی تھی۔

روبت دریت فاموش کوری ری اور پر از کھڑاتی ہوئی زبان میں بولی۔ 'اس بچے کے باپ

قلب الدين بختيار كاكنُّ بين -''

الى دربارى ساسيس رك كئيس اوروالى مندسرے ياؤن تك ايك سوال بن كرره كيا-حاضرين كو ا بی اعتوں پریقین نہیں آر ہاتھا مگر عورت مسلسل گریپروزاری کررہی تھی اور بار بارسلطان تمس الدین التش كانصاف كوآ واز دے رہى تھى۔

آخرانش کواپی زندگی کاسب سے نا گوار فرض انجام دینا پڑا۔حضرت قطب کو بھرے دربار میں طلب کیا گیا۔سلطان الہند کے خلیفہ اکبر پر ایک عجیب الزام تھا۔

"من نال خاتون كوآج مع بهلي بهي نهيس ديكها- "حضرت قطب الدين بختيار كاكل في مورت کے بیان کردہ رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔

المي فداكوحاضرونا ظرجان كركهتي مول كه حضرت قطب بي اس بي ك باب بين "عورت مسمیں کھاری تھی۔خداکودرمیان میں لانے کے بعداور کیا ہاتی رہ گیا تھا؟

معرت قطبِ ﷺ کے ہونٹوں پرمہر خاموثی تھی اوراہل در باراس عظیم الشان قصرولایت کی دیواروں کو رائے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ عورت سے کہا گیا کہ الزام غلط ہونے کی صورت میں اسے تحت زین

سرامی دی جائمتی ہے کین دہ ہرخوف سے بے نیاز ہوکراپنے دعوے پر اصرار کرتی رہی۔ پر عرالت برخاست ہوگئی۔ای رات حضرت قطب الدین بختیار کا گئی نے اپنے پیرومرشد کوخواب میں کھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشی فرمارہے تھے ..... "سلطان سے کہو کہ میری آمد تک اس مقدسے کی کارروائی کوملتوی کردیا جائے۔''

د مرسون صفرت قطب الدين بختيار كاكلٌ نے سلطان مثم الدين التش كو حضرت خواجه معين

رخے ہوئے کہااور پھرعورت کوسر کاری مہمان خانے میں داخل کرنے کا حکم دیدیا۔ رخے ہوئے کہااور پھرعورت کو تنہائی میں طلب کیا۔اسے حضرت قطب کی روحانی عظمت اس سے بعد سلطان نے کئی بارعورت کو تنہائی ڈالی محروہ اپنی بات پر قائم رہی عورت سلسل کے کارے میں بتایا،سازش کے امکانات پر روشی ڈالی محروہ اپنی بات پر قائم رہی عورت سلسل کے ساتھ ایک بی بیان دے رہی تھی۔''قطب الدین بختیار کا گن اس بچے کے باپ ہیں اور میں ان کی

نیرشرئی ہوگ۔ ان التہ رز کررہ گیا آگر چہوہ بھرے دربار میں حضرت قطب کی بے گناہی کا اقرار کر چکا تھا لئن بھی بھی شیطانی وسوسے ہیں کے ذہن کو تہد و بالا کردیتے تھے بھی وہ بیسوچ کر مطمئن ہوجا تا تھا لئن بھی سازش کا پردہ چاک کردے گا اور بھی وہ خیالوں میں حضرت قطب ؓ کے کردار کی کہ خدا مختر یب اس سازش کا پردہ چاک بھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ فرما فروائے ہند کی نیندیں حرام ہو پچکی بلدزین عمارت کوریزہ ریزہ ہوکر بھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ فرما تروائے سند کی نیندیں حرام ہو پچکی خیراوردہ نا قابل بیان افریت میں مبتلا تھا۔ اکثر اس کی نم آلودآ تکھیں آسان کی طرف اٹھ جا تھی

اوردہ زیرِ اب خدا کو پکارنے لگتا۔ دہلی کے درود بوار پروحشت خیز سنا ٹا تھا۔شہر کے بیشتر لوگ اداس سے کہ ان کا روحانی پیشوا تہمت کی خوناک آندھیوں کی زومیں تھا۔۔۔۔۔اورخو دحفرت قطبؓ کی بیرحالت تھی کہ آپ کی بے چین نگا ہیں اسٹاہراہ پرجی ہوئی تھیں جہال سے گز رکر سلطان الہندٌ دہلی پنچنے والے تھے۔۔۔۔۔گر ابھی اہل یقین کیلئے اذیت وکرب کے طویل کھات باقی تھے اور اجمیر سے دہلی بہت دورتھا۔

"سیدی!" سلطان شمس الدین کالبجها فسرده تھا۔" میں اس گستاخی کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا کہ د باروالزام تراشیوں کا ذکر کر کے شیخ محتر م کواضطراب میں جٹلا کروں۔ مجھے عمر بھراذیت میں رکھنے

الدین چشتی کا پیغام پہنچا دیا اور پھرسر کاری طور پر اعلان کر دیا گیا کہ سلطان الہند کے تو الفرائی ہے۔

کے بعد از سرنوعورت کی رودادغم سنی جائے گی اور پھر حقائق کی روشی میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا دور پھر حقائق کی روشی میں کوئی فیصلہ ہو چاہئے گا دور باریوں کا اصرار تھا کہ مقدے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ الزیر خوفنا کہ طوفان تھم گیا تھا مگر بعض بااثر ورباریوں کا اصرار تھا کہ مقدے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ الزیر خوفنا کہ طوفان تھم گیا تھا۔ گربی بختیار کا گئی مجرم ثابت ہو گئے تھے کیونکہ عورت کو نہ بچائے گی باریوں کا مقدے کوئکہ عورت کو نہ بچائے گی باریوں کوئکہ عورت کھرے دربار میں الزیر کوئکہ عورت کھرے دربار میں الزیر کوئکہ تھی ۔ اس گروہ کویقین تھا کہ اس عورت کا دعویٰ درست ہا اور سالھاں کی خود کو بے عزت نہیں رکھتی تھی ۔ اس گروہ کویقین تھا کہ اس عورت کا دعویٰ درست ہا اور سالھاں کی اس کے حضرت قطب کو کوئے نے کی کوشش کر رہاہے کہ وہ ان کا مرید ہے۔

''میں حضرت قطب الدین بختیار کا گئے ہے اس قد رحسن ظن رکھتا ہوں کہ اگر عدالت جرم ہار ہے'' کر دی تو میں اپنی آخری سانس تک انہیں ہے گناہ بچھتا رہوں گا۔ بہت غور وفکر کے بعد میں نتیج پر پہنچا ہوں کہ مقدمہ نہایت و پچیدہ ہے ، اس لئے ہمیں پچھ دن انتظار کر کے تقائق کو تا اُن اُن پڑے گا۔'' حضرت قطب الدین بختیار کا گئے نے مقدے کے التواء کے بارے میں فر مایا تھا۔''میں اللہ کے تعاون ہے رویوش ہوکر دہ کی نہیں چھوڑ وں گا۔ اس شہر میں میراقیام اس وقت تک رے گا بہ نہ

عدالت میری بے گناہی ثابت نہ کردے یا پھر مجھے بحرم قرار دیدیا جائے ۔ میں اپنے مقدمے کا مُلا

كرنے سے قاصر ہوں۔اس لئے میں نے حضرت خواجہ عین الدین چشتی کو اپناو كيل مقرر كا +

سلطان ممس الدين التنش في انتهائي سخت الفاظ بين اس الزام كي ترويد كرت موكراز

''میں کچھنیں جانتا۔'' حضرت قطب الدین بختیار کا گئے نے تحل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ ا '' مجھے پیرومر شدنے یمی حکم دیا ہے کہ میں اس حکم سے سرتا بی نہیں کرسکتا۔'' بات ختم ہوگئی تھی مگر سر کوشیاں اب بھی جاری تھیں۔امرائے دبلی میں سے جولوگ حضرت فلہ

کے غیر معمولی اثرات کو ناپسند کرتے تھے انہیں بیالتوا ہوخت نا گوارتھا۔ ان کے خیال جس مقد بھا شکل بگاڑنے کیلیے حضرت قطب کو بیرمہلت دی گئی تھی۔ خالفین کے نزدیک مہلت خطرناک گل آ لئے ان لوگوں نے دو بارہ اس مظلوم عورت کوشمس الدین التمش کے در بار میں پیش کیا۔ '' مجھے سلطان کے عدل وانصاف پر پورایقین ہے مگر اس طویل عرصے میں میری اور بجی بسر کس طرح ہوگی؟'' عورت نے اپنے غریت وافلاس کا ماتم کرتے ہوئے والی ہندوستان

منے دامن پھیلا دیا تھا۔ ''متہیں ساری مراعات بخشی جائیں گی۔'' سلطان شمس الدین انتش نے بشکل اپنج پھے ک<sup>وب</sup>

طویل سفر میں رکا و بھی بن عتی ہے۔ "عش الدین التش نے حضرت قطب کے روبروان المایش کا ظہار کیا جن کی بازگشت و بلی کی ایک گلی میں سائی ؛ درہی تھی۔
''انیانی عقل ایک محدود دائرے میں گردش کر سکتی ہے۔'' حضرت قطب الدین بختار کا گئی فر مایا۔'' بے شک ! سلطان الہند بہت کمزور ہو بھے ہیں۔ نقاضائے فطرت تو یکی ہے کہ ال بھر میں انہیں طویل سفرے گریز کرنا جا ہے گران حضرات کی کرم فرمائیوں کو کیا کہوں کہ جنہوں نے می دائش کرد ہے ہیں۔ نقاضائے فطریہ تکلیف برداشت کرد ہے ہیں۔ کو دبلی آنے کیلئے مجبور کردیا ہے۔ سلطان الہند صرف میری خاطریہ تکلیف برداشت کرد ہے ہیں۔ تحرامال دنیا کو اس بات بر فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ حضرت خواجہ بیماں کی شرطاؤل ہوں گئی سے جس خدا کی پرستش کرتا ہوں اور جس کی کارسازی پریفین رکھنا ایمان کی شرطاؤل ہوں

خدااس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنے بندوں کیلیج زمین کے فاصلوں کوسمیٹ دےاور برس<sup>ا کے</sup>

نونے فدا کے احمال سے عاری تھے۔ بظاہرانو اہوں اور نکتہ چینیوں کا سلسلہ رک گیا تھا گمر حضرت قطب کی بقر اریوں کا وہی عالم تھا آپ کی مضطرب نگا ہیں مستقل اس رائے پرجی ہوئی تھیں جہاں ہے گزر کر حضرت خواجہ معین الدین چین دلل چینچ والے تھے۔ بیا تظار کسی عام انسان کا نہیں تھا یہ ایک ایسے مرد یا کباز کا انتظار تھا جواپی بے گنائی ثابت کرنے کیلئے وکیل کی راہ تک رہا تھا۔ ایسا وکیل جس کی موجودگی مقدے کی نوعیت کو کمربدل دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔

ارام زای کی ہے تو بھر قانونی کارروائی بھی برسرعام ہوگی۔''سلطان مش الدین المش نے انصاف

ئام پرنندونساد پھيلانے والوں كو در پردو سخت تنبيبه كى تھى ۔ پھراال شېرنے ديكھا كەحكومت پرتنقيد

ختم ہوئی میں اشاروں میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ لوگوں کے سیاہ قلب اور پراگندہ ذہن اب بھی

 فاصلہ ہونے کے سبب مٹس الدین انتمش کو واپسی میں بہت دیر ہوجاتی تھی، آخرا کی دن ا حضرت کے روبروا پنی مجبوریاں بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ وہ فرائض منصی اوا کرنے کہ منا ساتھ ہارگاہ شیخ میں روزانہ حاضری دینا چاہتا ہے۔حضرت قطب سلطان کی گفتگو کا مزر ہے۔ ساتھ ہارگاہ شیخ میں روزانہ حاضری دینا چاہتا ہے۔حضرت قطب سلطان کی گفتگو کا مزر ہے۔ تھے، اس لئے آپ نے بحض اس کے جذبہ عقیدت سے مجبور ہوکر مہرولی میں قیام زمایا۔ آل از حضرت سلطان الہندٌ مهرولی کی خانقاہ میں مقیم تھے۔لوگ قطار در قطار آتے گئے اور خانقاں کے اور ہوتے رہے۔عقیدت مندوں کی بھیڑ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ایک جھلک و کیئے کر ا قرارتھی ہے خرغریب نواز بندگان خدا کی دلجوئی کیلئے خانقاہ کے دروازے پرتشریف لائے۔ لوگو<sub>لک</sub> و یکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جہت ضعیف ہو بچکے تھے آپ کے چہرہ مبارک سے ہار نقاہت ظاہر مور ہی تھی ۔ پھر بھی ہونٹوں پروہی جاں فزاتبھم موجودتھا۔ آپ کی بیشان بمالار ﴿ لوكوں كى آئكھيں بھيگ كئيں \_حضرت سلطان البند كواسي درميان باكر جوم كے جذبات با ہو گئے کھ لوگ اوب واحر ام سے سر جھکائے ہوئے آگے بڑھے اور پھر حرف شکایت ال

زبان پرآھيا۔ '' آپ ان فتنه پرداز ول کے حق میں بدوعا کردیجئے جو حضرت قطب الدین بختیار کا کُاہال<sup>ی</sup> تراثی کررہے ہیں۔ابہم لوگوں سے میاذیت ناک صورتحال برداشت نہیں ہوتی۔"

حضرت خواجه معین الدین چشتی "نے انسانی جموم کودیکھا ہرآ تکھیلیں رخ والم کا دعوال فالد چېرے پرحزن و ملال کی پر چھائیاں لرز رہی تھیں۔''میں خوش ہوں کہتم نے اس آز ماکش کے اف میں اہل ہوں کا ساتھ نہیں دیا۔اللہ تم پراپٹی رحمتیں نازل کرے۔' حضرت سلطان الہٰد ہے اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ..... 'میں اس بات پر بھی خوش ہوں کہتم نے قطب میم الحافاۃ سمجھا۔قطب کو میں نے وہلی میں متعین کیا تھا۔اس لئے قطب کی ذات میری ذات ہے۔<sup>اہال</sup>اً تراشیاں قطب پر تہیں، براہ راست میں ان کا ہدف ہوں۔'' میے کہتے حضرت سلطان الم چہرۂ مبارک پر ہلکا ساعلس جلال اُ بھرآیا تھا۔ آپ نے دوبارہ مجمع کی طرف دیکھااور پُر ج<sup>ان</sup> کا

" بم سب رحمت ِ اللعالمين عليه كي أمت بين، الرحم بحول محيح بوتو من حبيب إدلالالله وشمنوں کو دعا دینا آقا کی ممتاز ترین سنت ہے جولوگ آقا کی غلامی کا دم بھرتے ہیں انہیں ہر عالم صر کرنا جائے۔ اپنے کامول کواللہ کے سر دکر کے کسی دوسری طرف و کھنا شرک ہے اللہ گائیں۔ تریف لے گئے اورانسانی جوم اس طرح منتشر ہوگیا کہ ہر مخص اپنی جگہ سرور و مطمئن القرار اللہ پیر سمیر کے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس جھیڑ میں چندا یے لوگ بھی موجود تھے جنہیں حض فواد ہے۔ میں حشین سے دیکھا کہ اس جھیڑ میں چندا ہے لوگ بھی موجود تھے جنہیں حض اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا یے یہ ں۔ دہ ہر حاں یں سفرت مواجد کر میں کا معرت مواجد کر میں کا میں میں مقرت مواجد کر میں کا میں اور می میں او قطب کو گناہ گارد کیمنا چاہتے تھے۔ان کی پست فطرتیں مسلسل اس بات کا تقاضا کرر ہی میں اور

ن بختیار کا گی اپنی بے گنا ہی کا کوئی شبوت چیش نہ کر شکیس اور سیمروحق اہل شہر کے نزد یک

سب مرد المائد سدب دمر قرار بائد سدب دمر قرار بائد سن المان مس الدین المش كو حضرت خواجه غریب نواز گی آید كی خبر بهونی ، وه فورا قدم بوی جمع علی سلطان مس الدین المش كو حضرت خواجه غریب نواز گی آید كی خبر بهونی ، وه فورا قدم بوی ے ماہ ہوا آپ کے روبرو پہنچ کر سلطان کی حالت بھی غیر ہوگئی وہ رفت آمیز کہج میں عرض سلج ها ضربوا آپ کے روبرو پہنچ کر سلطان کی حالت بھی غیر ہوگئی وہ رفت آمیز کہج میں عرض 

"اطان ادنیانے نوائی ایمان کے ساتھ ہمیشہ یہی سلوک کیا ہے۔ آئندہ بھی تم اس کے طرزعمل مى كولَ ته لِي نَهِي ما لله من الله عن الله من الله من الله من التمش كوتسلى ديت موسك

فرايا-" تمهارامنعب براج، اس ليحمهين زياده صاير موناحات، " بنخ محرم! بيمعالمه اس ذات گرامي كاب جو جمارے لئے مثالي حيثيت ركھتى ہے۔ " جوش منات میں فرماں روائے ہند کی آواز لرز رہی تھی۔ '' جے دیکھ کر اہل ایمان روشی حاصل کرتے ہیں اگراں کا خصیت ہی تہتوں کی زومیں آ جائے تو چھر جہل وگمراہی کی سیاہ رات کہاں جا کر تھم رے ى؟" بلطان شم الدين التش كى باتول سے شديد كرب نمايال تھا۔

"سلطان! خداتمہیں حسن نیت کا صلہ دے۔" حضرت خواجہ معین الدین چشتی آنے بڑی محبت ے زمایا۔ "تم نے جس طرح قطب کی عزت وتو قیر کی ہے اللہ بھی حمہیں دونوں جہان میں سربلند

"می جب تک زنده رمون گا، دل کی پی خلش بھی برقرار رہے گی کہ میرے دور حکومت میں حضرت نطبؓ کے پاکیزہ لباس کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی۔'' میہ کہتے کہتے سلطان انتش کی آتھے دل میں آنسو میں ٱتَ نِي عَنِهِ " خواجهُ اللهِ إلى المِي بهي دوسرول كي طرح آپ كا اور حضرت قطبٌ كا مجرم مول - " "سلطان! خالق كائتات تههار بدل كي اس سوزش كو جميشه قائم ركھے كدية گداز ہى بند بے كوالله تک پنچاتا ہےاور یہ عجز واکلسار ہی میزان عدل قائم کرتا ہے۔'' حضرت خواجہ عینِ الدین چشتی ٌ . فرال دوائے مند کے جذبہ عقیدت سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ ' ونیا اپنا کام کررہی ہے، تم الساف كے تقاضے بورے كرو۔ قطب برسرور بارالزام لكا يا تھااس لئے بيمقدمه سرور بار بى طے اوگا۔الل شمرکو بتا دو کہ کل عدالت آراستہ ہوگی تھر خدا جے چاہے گا رسوا کرے گا اور جے چاہے گا الت وتمريم بخشوكا."

ملطان اتم ارگاہ خواجہ سے اُلئے یاؤں رخصت ہوا اور اس کے جانے کے پچھ دیر بعد ہی بورا دفی ایک الیے اعلان سے کو نیخے لگا جس کی دھیک لوگوں کواپنے دل کے قریب محسوں ہور ہی تھی۔ دور این ارخ بندوستان کا ایک یادگارون تھا۔ لوگ اپنے کاروبار معطل کرے در بارشاہی کی طرف بر مارے تھے۔الیامحوں ہوتا تھا جیسے اہل شہر کواس مقدے کا فیصلہ سننے کے سواکوئی دوسرا کا مہیں سے مرا مجے مطمان تو مطمان مقامی ہندوؤں کی بھی ایک بردی تعداد قلعے کے جاروں طرف رواں دواں

بن عفرت سلطان ابهد وہ ک عربی ک است ایک موں۔ عورت نے سوگوار لیج میں کہا۔ "میری ادمی خودانیا کھر چھوڑ کر یہاں تک نہیں آئی ہوں۔ "عورت نے سوگوار لیج میں کہا۔ "میری ادمی خودانیا کھر چھے۔ "عورت نے حضرت قطب کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا چہرہ بدستور روانی کا بب ان سے لیو چھے۔ "

ر الله القالم المخص کواچھی طرح جانتی ہو؟'' حضرت خواجہ معین الدین چشی ؒنے انتہائی ''معزز فاتوں!تم اس مخص کواچھی طرح جانتی ہو؟'' حضرت خواجہ معین الدین چشی ؒنے انتہائی وزیرداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عورت سے حضرت قطبؒ کے بارے میں سوال کیا۔ وزیرداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایس

نون برداشت کامظاہرہ کرنے ہوئے تورث سے تعرف تصب بے بارے میں وہ ں ہو۔ ''دیامی مجھ سے زیادہ ان کے تعلق کون جان سکتا ہے؟'' پیہ کہتے کہتے عورت رونے کی تھی۔'' بیہ مرے غیر شرع شوہر میں انہوں نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا تمر بعد میں نظریں بھیرلیں اور اپنے ہروندے کوفراموش کردیا۔ اب میں ایک بے سہاراعورت اپنے جسم پرتہتوں کے داغ سجائے ہوئے رور ہلک ری ہوں ''عورت بڑے در دتا کہ لیجے میں فریا دکر رہی تھی۔

" ينهارا غير شرى شوہر ہے؟ " حضرت خواجه معين الدين چشتى" كا چېره متغير ہوگيا تھا آپ كوقطعاً بيد أمينين في كه يورت اس بے باكى كيساتھ حضرت قطب پر الزام تراثى كرے گى۔

" بی فض جو کمنی کے عالم میں اپنا گھر چھوڑ کر بندگان خدا کو ہدایت دینے کیلئے لگلاتھا، جے میں فیا چ کیل جو رہ کی طرح پرورش کیا ہے، جس کے کردار کی بلندی کوساراعالم جانتا ہے، وہ اتنا عہدشکن ادارہ کی ہوسکا ہے؟" انتہائی برداشت کے باوجود سلطان الہنڈگ آ واز سے رقت جھلکے لگی تھی۔ "کیاتم اللہ نے نہیں ڈرتیں؟" حضرت خواجہ معین الدین چشی نے بڑے جذباتی انداز میں عورت کو اللہ سے نہیں ڈرتیں ؟" کوہ راہ نہیں کا طرف لوٹ آئے تواسے کم کردہ راہ نہیں کہ سکتے۔ ابھی وقت ہے کہ تم رجوع کرلو کوئی گناہ البیانہیں کہ اگر بندہ تا ئب ہوجائے تو اللہ اسے معاف ندرے ر"

"بب ش نے کوئی گناہ نہیں کیا تو کس بات سے توبہ کروں۔"عورت غمز دہ ہونے کے باوجود بحث بن نے کہا ہوں۔"
بہت باک سے بول رہی تھی۔"خوف خدا تو انہیں نہیں آتا جودوسروں کی زندگی سے کھیلتے ہیں۔"
"المارد بارم کواہ رہنا کہ جمت پوری ہو چکی۔" کیا یک حضرت خواجہ معین الدین چشن کے لہج شہتر بی آئی کی اوران کے الفاظ سے جلال روحانی کا اظہار ہور ہاتھا۔ ایک بار پھرا یوان شاہی کے مرد بام ساکت ہو گئے۔" میں نے تھے دوزخ کی اس نادیدہ آگ سے بچانا چاہا ہے تیری بیار مرکب سے میں نے اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھری بیار میں اللہ بھری کی اس نادیدہ آگ سے بچانا چاہا ہے تیری بیار میں میں اللہ بھری کی بیار میں کہا ہے تیری بیار میں میں اللہ بھری کی اس نادیدہ آگ ہے جو بہت دیر سے اپنے آپ کو مقلم ہا بت کردی گئی ۔" حضرت سلطان البند اس عورت سے فاطب تھے جو بہت دیر سے اپنے آپ کو مقلم ہا بت کردی گئی گئی ۔" و نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے۔کاش! مجھے کوئی بتا تا کہ کمی معصوم انسان ہی کہت مرازی گئی۔" تو نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے۔کاش! مجھے کوئی بتا تا کہ کمی معصوم انسان ہی کہت مرازی گئی ۔"

تھی۔ پھر کے پجاری دل میں بہت خوش تھے۔ جن مسلمانوں نے ان کے ہاتھوں سے تنہ چھنا تھا آج ای قوم کاروحانی پیشواایک طرم کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہونے والا تعدالہ میدان جنگ میں فکست کھانے کے بعد ہر مقام پر مسلمانوں کو رسوا دیکھنا چاہج سے میں الا تعداد کی میں فکست کھانے کے بعد ہر مقام پر مسلمانوں کی میں علاء کا ایک گروہ حضرت قطب کا بنائے کردہ حضرت قطب کا بنائے کو میں نظر آر ہا تھا۔ اس کے برعکس حضرت قطب کے عقیدت منداداس نظر آرہے تھا۔ ان کے برعکس حضرت قطب کے عقیدت منداداس نظر آرہے تھا۔ ان نے برعکس حضرت قطب کے حقیدت منداداس نظر آرہے تھا۔ ان کے ابازت نہیں تھی۔ انسانوں کو دربار میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔

کھ دیر بعد حضرت خواجہ معین الدین چشی اپنے خلیفہ اکبر حضرت قطب کے ہمراہ تر ہر لائے۔ قلعے کے باہر کھڑے ہوئے بے ثارانسانوں کے سرعقیدت سے جعک گئے۔ سابی جمہر پر موجود تھے انہیں پہلی باراندازہ ہوا کہ حقیق بادشاہت اسے کہتے ہیں۔ سلطان التم حضرت فہر معین الدین چشی کوشاہی اعزاز واحر ام کے ساتھ در بارتک لا تا چاہتا تھا گرآپ نے یہ کہراللہ کردیا تھا کہ اس خاطر مدارات سے سلطان کی جانبداری ظاہر ہوگی اور عدالت کا وقار مجرد ہوجائی۔ جیسے ہی سلطان الہند اور حضرت قطب در بار میں داخل ہوئے بام ودر پرلرزہ طاری ہوگیا۔ سلطان

تقمس الدین التمش احترا آیا پی نشست سے اٹھا اور اس کے ساتھ ہی تمام امرائے دربار بھی کڑے ہوگئے ۔ یہاں تک کہ قاضی عدالت کو بھی اپنے فرماں رواں کی تقلید کرنی پڑی۔ مفرت خواد بھن الدین چشتی نے دربار کا بیر نگ دیکھا تو بلند آواز میں فرمایا۔ '' آج احترام کا بیر مظاہرہ جائز نہیں۔'' بھر آپ نے قاضی سے پوچھا۔'' کیا می کا ورت ادرالا

بچے عدالت میں حاضر ہو چکے ہیں؟'' بچے عدالت میں حاضر ہو چکے ہیں؟'' ''جی مال!عورت اپنے بجے کے ہم اور زیار میں موجود سے '' قاضی نے قدرے آتا کے ا

''جی ہاں!عورت اپنے بچے کے ہمراہ در باریس موجود ہے۔'' قاضی نے قدرے گا کھٹا کہا۔''عورت کا دعویٰ ہے۔۔۔۔۔''

اس سے پہلے کہ قاضی صاحب کی بات کمل ہوتی حضرت خواجہ معین الدین چشی ؓنے درمان کما مداخلت کرتے ہوئے فرمایا۔'' جس دعوے کی زمانے میں تشہیر ہو پچکی اسے دہرانے کی ضرورت ہمال میں صرف عورت اوراس کے بیچ کود کھنا جیا ہتا ہوں۔''

قاضی عدالت نے سپاہی کواشارہ کیا۔ چندلمحوں بعدایک عورت اس طرح دربار سلطانی شہراللہ ہوئی کہ سرسے پاؤں تک چا در ش لیٹی ہوئی تھی اوراس کی کود ش تقریباً دوماہ کا شیرخوار بچھی جون آ ہت آ ہت قدموں سے چلتی ہوئی قاضی کے سامنے آ کے تھرگئی۔سلطان شمس الدین انتش کے کر دربار کے پہرے دارتک اپنی اپنی جگہ ساکت تھے۔حصرت خواجہ معین الدین چھی "اور همزت فطلب کے عارفانہ جلال نے لوگوں کے دلوں پر ہیت طاری کردی تھی۔ آخر سلطان الہند آ تھے ہوئے اور انتہائی زم لیجھیں عورت سے خاطب ہوئے۔

ہوں رہے ہیں درے سے اسب ہوئے۔ ''خاتون! بیکیسی قیامت ہے کہتم جیسی خانہ دارعورت کو بھرے دربار میں اپنا حق ظلب کرنے

بنا ہا فیل نہیں ہو کتی کہ ایک فخص کتنامتی اور پر ہیز گارہے؟'' بنا ہا فیل نہیں ہو کتی کہ ایک فیوت پیش کیا جائے؟'' حضرت خواجہ معین الدین چشتی "نے فرمایا "پر سم طرح بے گناہی کا فیوت پیش کیا جائے؟'' ''عدالت میں وعظ ونصیحت کی کوئی منجائش نہیں۔'' قاضی نے درمیان میں مداخلت کرنے کہا۔'' دنیا میں کسی بھی انسان ہے گناہ سرز دہوسکتا ہے۔عورت کے بیانات کو صرف اس انوا

و المرامی کیا۔ 'عدال کی نظر میں اس بات کی اہمیت ہے کہ ازم کی ہے گنا ہی پر غیر معلق افراد کس

اماز می شهادت پیش کرتے ہیں؟"

رب المعارش دے ہی ہے تو پھر بورا ہندوستان قطب کی معصومیت پر کوائی دے رہا ہے "رام کی معصومیت پر کوائی دے رہا ہے " مریسی ہے آپ ان آ واز وں کو سننے کی کوشش نہیں کررہے ہیں ۔'' حضرت خوا جمعین الدین چشتی ' مریسی ہے آپ ان آ واز وں کو سننے کی کوشش نہیں کررہے ہیں ۔'' حضرت خوا جمعین الدین چشتی

نے انہا کی اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فر مایا۔ "يتام لوگ تطب الدينٌ كے عقيدت مند بيں اور عقيدت انسان كواندها كرديتى ہے۔ " قاضى

مدات نے دوسرااعتراض اٹھایا۔ "عقیدت میں انسان بہرا بھی ہوجاتا ہے۔ اس میں اپنے ممدوح کے ظان کوئی بات ننے کی ہمت باتی نہیں رہتی۔ گواہیاں ان لوگوں کی قبول کی جاتی ہیں جوغیر مانبدارہوتے ہیں۔''

"آپ كاينقط نظر مجهول ہے۔ " حضرت خواجہ معين الدين چشتی "نے قاضى عدالت كو مجمعات

" شہادت کے پی ہوتے وقت صرف بید یکھا جاتا ہے کیے گواہ صادق القول ہے یا کا ذب؟ سودخور ا درن إطال كھانے والا؟ صراط متنقيم پر چلنے والا ہے يا كم كرده راه؟ اپنے ول ميں خوف خدار كھتا ے اونیا کی ہوں؟ بدمعاملہ ہے یا امانت دار؟'' حضرت خواجہ عین الدین چشتی 'اسلامی عدالت میں م جی ہونے والے ایک گواہ کی صفات اس طرح بیان فر مارہے تھے کہ بورے در بار پرسنا ٹا طاری تھا۔ ایک مردکامل کی جرأت گفتار دیکیر قاضی عدالت کے چبرے کا رنگ اڑا جار ہا تھا اس نے بنظل الني آب كوسنجالني كوشش كي اور الل وربار كي نظرون مين ابنا بجرم قائم ركھنے كيلئے تعر<sup>یت خواجر معی</sup>ن الدین چشتی <sup>تک</sup>ی با توں کو جیٹلانے لگا۔ '' میں فقہ کا عالم ہوں اور اسلامی قانون کی ارکیوں کی خانقاہ کے گوشے میں بیٹھنے والے درولیش سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔''علم ظاہری کے نمارنے قاضی عدالت کے ہوش وحواس چھین لئے تھے اور وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کوایک ما نزنه بوش انسان مجهر گفتگو کرر با تھا اور اس کی لاف زنی کود کیچه کرسلطان ممس الدین الممش اور برنه یشتر درباریون کی بیشانیوں پریل پرد گئے تھے مگر عدالت کے احترام میں کسی ایک فخص نے بھی اپنے اپنی اجزء در

ہونوں وجنیم نہیں دی تھی۔ معرت خواج معین الدین چشتی تو اس مزاج کے انسان ہی نہیں تھے آپ نے قاضی عدالت کی تلخ یانی وایک دنوازم م سکساتھ نظرانداز کرتے ہوئے فرمایا۔"بے شک! آپ اسلامی قانون کا بہت

نہیں جاسکیا کہ مزم خانقاہ میں بیٹھنے والاایک بڑاخرقہ بوش ہے۔'' قاضی عدالت دبل کے متاز علاء کی جماعت سے تعلق رکھتا تھا۔اس پورے گروہ کرملان الدين التش كي درباريس بوب بوع عهدے حاصل تھے۔ بيعلائے ظاہر نظام خاقار ناپیند کرتے تھے۔ان تمام حضرات کوصوفیوں کے مسلک سے خاص عداوت تھی۔ ریوگ اپنے

کوشے میں بیٹھنے والے درویشوں کو بے عمل سمجھ کران کے طرز زندگی پرکڑی نکتہ چینی کرتے ہے " قاضي عدالت اپنے اس فطری تعصب کا مظاہرہ کرر ہاتھا تا کہ حضرت قطب الدین بختیار کا کا ك تمام عقيدت مند سلطان مش الدين التش كي نگاه بيس به وقعت جوجائيس-

''قاضى محترم! آپ كايةول درست ہے كەكوئى بھى انسان گناه كا مرتكب موسكائے۔'' د خواجه معین الدین چشی اس طرح بول رہے تھے کہ آپ پرشیریں محی ختم ہو چک تھی۔''فافاک موشے میں جھپ کر بیٹھنے والے بھی مجرم ہو سکتے ہیں۔مگر کیا میخص قطب الدین بختیار کا کا ہے نظر میں گناه گار ہے؟ " حضرت سلطان الہند نے قاضی عدالت سے ایک عجیب سوال کرڈالافا۔

قاضی چند کمحوں کیلئے حیران رہ گیا پھرا پی سراسمیکی پرقابو پاتے ہوئے بولا۔''اس مقدے <sup>افز</sup> میری ذات ہے نہیں۔اگر میں قطب الدین بختیار کا کی کو بے گناہ سجھ بھی لوں تواس ہے اللہ ر پرے گا۔ بیکری عدالت ہے جس پر مجھے حضرت سلطان کے علم سے بھایا گیا ہے، اس کرکا ہے والاملزم ہے ثبوت طلب کرتا ہے۔ مجھے قطب الدینؓ ہے کوئی پرخاش نہیں۔ وہ اٹی بے گافا

ثبوت فراہم کریں اور باعزت طور پراپی خانقاہ کی طرف لوٹ جائٹیں۔'' قاضی عدالت بظائر کہا معقول لهج مين تفتكوكرر بالقاليكن الل نظرجانة تقدكه اس كي نيت صاف نبيل تعي -ووحفرنة کی عوامی شہرت اور روحانیت کے بلند در جات سے حسد رکھتا تھا۔ بغض وکینہ کی اس آگ نے 😭 یہاں تک جلایا تھا کہاں کے دل و دماغ سیاہ ہوکر رہ مکئے تھے اور اب اس کٹافٹ <sup>کے ا<sup>لک</sup></sup> حضرت قطب کوسرور باررسوا کرنے کی کوشش کرر ہاتھا۔

'' کیااللہ کی راہ میں قطب کا بیطویل ترین سفراس کی ہے گناہی کیلئے کافی نہیں؟''عفرہ ہو معین الدین چشتی نے قاضی عدالت کی مخاصمان کشکوس كرسوال كيا۔

''عدالت کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ ایک فحض دن کوروز ہ رکھتا ہے اور رائے مگل ۔ جاگ کرعبادت کرتا ہے۔'' قاضی عدالت کا لہجہ آنج تو نہیں تھا مگراس سے بے مرونی ما<sup>ن ا</sup> ت ہورہی تھی۔''زید وتقویٰ اپنی جگہ ہے اور ایک عورت کا دعویٰ اپنی جگہ۔قطب الدین کی عورت کا دعویٰ اپنی جگہ۔قطب الدین کی عورت ریاضت محض خدا کیلئے ہے۔ وہ اپنے اس تعلی کیلئے اللہ کے سامنے جوابدہ ہیں۔ ہم ان کے اللہ

میں باز پرس کا کوئی حق نہیں رکھتے۔عدالت میں ایک عورت نے اپنی حق ملقی کا دعویٰ دائر کیا۔ ایس باز پرس کا کوئی حق نہیں رکھتے۔عدالت میں ایک عورت نے اپنی حق ملقی کا دعویٰ دائر کیا۔ اس وعوے کی روشن میں قطب الدینؓ سے ان کی بے گناہی کا ثبوت مانگتے ہیں۔ اس ذیاب

زياده علم ركھتے ہيں۔ اگر آپ ميں قانون داني كى سے غير معمولى صفت موجود نيس بول آل ریارہ است یں مطرح جلوہ افروز ہوتے؟'' یہ کہہ کر حضرت سلطان البند ؓ نے قاضی عدالت کی معرف اللہ کا البند ؓ نے قاضی عدالت کی در اللہ کا معرف کی اللہ کا کہ کا معرف کی اللہ کی کا معرف کی اللہ کا کہ کا معرف کی اللہ کا کہ کا کہ کا معرف کی کا کہ کہ کہ کا کہ کا

عبدے برفائز ہونے کے احساس نے اس کے سرکو پچھاور بلند کردیا تھا۔ ''اگرآپ قطب کی گواہی کواہمیت نہیں دیتے تو پھر عورت کی طرف سے چار گواہ پیش کر<sub>ان</sub>ہ

کوخانقاہ کے ایک کوشے میں بیٹھنے والےخرفہ اپٹن کی غیر شرعی ہوی ثابت کرسکیں یا مخر<sub>ر ن</sub>ے معین الدین چشتی "نے قاضی عدالت کونخاطب کرتے ہوئے فر مایا۔'' جب آپ کی عدالتہ المرخ انکارکوتسلیم نہیں کرتی تو پھرعدالت کے تنہا اقرار کو مقدے کی بنیاد کیوں بنایا جارہا ہے؟" «

سلطان الهند ی ایک عقلی اور ند ہی ولیل پیش کی جےس کراہل دربار حیران رہ گئے ارہ نی

''عورت کے گواہ عدالت میں موجود ہیں۔''قاضی نے اپنی تھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے <sub>گا۔</sub> '' پھرانہیں تمام حاضرین کے سامنے پیش کیا جائے۔'' حضرت خواجہ معین الدین ڈیٰ

سراسمیکی کاشکارنظرآنے لگا۔

''جب تم لوگوں نے ایک مرد خدا کوتما شابنا ہی دیا ہے تو پھر ضروری ہے کہا ہی شم کے دور۔ یارسابھی بےنقاب ہوجا نئیں۔''اب حضرت سلطان الہندؒ کے لیجے میں جلال طاہر ہونے لافا۔ ''عورت کے دعوے کی صحت پر گواہی دینے عدالت کے سامنے حاضر ہوں۔'' قاضی نے «ہاڑ

مجھلی صفوں پرنظر ڈالتے ہوئے بلندآ واز میں کہا۔

دوسرے ہی ملیح صدر دروازے کے قریب سے جار تنومند افراد اٹھے اور دب قدمول عظم ہوئے آگے بڑھے۔اہل دربار نے ان لوگوں کو دیکھا۔وہ اینے لباس کے درمیائی طبغے کے ل<sup>ائی</sup> آتے تنے مگران کے چبروں پرتحق اور بے رحمی کی جھلک دکھائی دیجی تھی۔وہ حیاروں قاضی عدا<sup>ن کا</sup> مامنة كركفر ب بوكئے۔

ابھی قاضی ان ہے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی محواہوں عیال ہوئے۔" تم یہ بات سطرح کہتے ہو کہ مدع عورت قطب کی غیر شرعی بیوی ہے اور یہ کا اللّٰ قانونی اولاد؟'' حضرت سلطان الهندُّی آ وازس کرایک بار پھر در باریر سنا ٹا طاری ہوگا۔

مقدمه تيزى سے اپنے انجام كى طرف بر ھ رہا تھا اور حاضرين اس الزام تراثى كامنقل جي کیلئے بے قرار تھے۔ چاروں گواہوں نے بیک وفت حضرت خواجہ عین الدین چشق کے چی<sup>امہ</sup>'' کی طرف دیکھا۔ پھر رہا کیان کے جسموں پرلرزہ طاری ہوگیا۔

ہے خت لیج میں کہا۔

گواہوں کی مایوس نگاہیں پلٹیں اور جاروں آ دمی قاضی کواس طرح دیکھنے سکتے جیسے وہ<sup>ال ڳ</sup>

میں ہو ایکراس کی بات ان کی سمجھ میں ندآئی ہو۔ ل الرباع المرابع المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الموكميا تعالم المنظمة المنظ

مراول کی وحشت برهتی جار ہی تھی۔ وہ بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی "اور بھی قاضی کی رادی اور است میان دینے کے سلسلے میں مسلسل کہا جارہا تھالیکن وہ اب تک اپنی ماب دیکھ رہے تھے۔ ان سے بیان دینے کے سلسلے میں مسلسل کہا جارہا تھالیکن وہ اب تک اپنی باب ہے۔ باب کے افظ بھی ادانہیں کر سکے تھے۔اہل دربار نے دیکھا کہ گواہوں کے ہونٹ کانپ کررہ زبان سے ایک لفظ بھی ادانہیں کر سکے تھے۔اہل دربار نے دیکھا کہ گواہوں کے ہونٹ کانپ کررہ ا کے درباری تک ،سب کے سب حیران تھے۔کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جن لوگوں کواس قدر . فملران اور یفین کے ساتھ بطور کواہ پیش کیا گیا تھاان کی زبانیں اس طرح گنگ ہوجا کیں گی۔ «بولو! میری مجبوریوں پر گواہی دو۔'' نا گہال وہ مورت سردر بار چیخے گلی۔''عدالت کو بتا وُ کہ قطب الدين بخيار كاكن اس مظلوم بجے كے باپ ہيں۔''عورت ان كواہوں كو خاطب كركے درناك ليم من ادر ری تھی۔ " تم تو سارے حالات ہے آشنا ہو، هر تہیں کیوں حیب لگ گئ ہے؟ کیا اس دنیا مں ایک تم رسیدہ مورت کا کوئی پُرسان حال نہیں؟ کیا ایک مخص کے نقدس کا بھرم قائم رکھنے کیلئے انساف كيتمام تقاضون كويا مال كرديا جائع كا؟ "كوابول كوخاموش د كيد كرعورت يربنرياني كيفيت

طاری ہوگئ تھی اوراس کی گریپروزاری ہے بورا در بار کو نجنے لگا تھا۔ " فاتون!" دفعتا در بار میں سلطان تمس الدین التمش کی آواز اُ بھری۔ '' ہم نے بیرجانتے ہوئے می کرنمهارے دعوے سے مندوستان کی ایک عظیم فرہی شخصیت شدید بدنامیوں کی زدمیں آجائے گاجہیں انساف فراہم کرنے کی پوری کوشش کی مرآج صور تحال بیہے کہ تہاری مظلومیت پر کواہی

دے کیلے ایک تحص بھی موجو نہیں ۔'' یہ کہتے کہتے سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ "طلالىا" عورت خوف سے كا بينے لكى \_" بيلوك جوكل تك چيخ چيخ كرمير يوق ميں كوابيال ا اللہ ہے، آج رعب شاہی نے ان کی زبانوں پرمبر لگا دی ہے۔'' عورت کے بہتے ہوئے آنسو رک کے تھاوراب وہ نئے انداز میں اپنی وکالت کررہی تھی ۔''مواہ اچھی طرح جانبے ہیں کہ سلطان لوظب الدین بختیار کاک سے کیا نسبت ہے؟ ای نسبت نے ان کی قوت کو یائی چھین لی ہے۔ وہ ا ل الی کے بیرد مرشد کے خلاف تس طرح کوابی دے سکتے ہیں؟ انہیں اپنے انجام سے ڈرلگتا ہے۔ اپند اگر قامنی عوالت ان سے تنہائی میں بیان لیس تو سیسب پچھ بتا دیں گے۔' عورت نے اپنی ذہانت سىمقىر بى كۇشش كىتقى \_

" ان مل النما مس بھی بھی سمجھتا ہوں کہ جلال شاہی نے انہیںِ خوفز دہ کردیا ہے۔ " جیسے ہی عورت پیم زیہ ' " کان کی سے خونز دونہیں ہوتی۔" سلطان میں الدین ابتیش غضب ناک ہوگیا۔" اگر فرماں 2. بیریم رپنے خونز دونہیں ہوتی۔" سلطان میں الدین ابتیش غضب ناک ہوگیا۔" اگر فرماں لائے وقت می کوئی جرم کرتا ہے تو لوگوں کو پوری صداقت کے ساتھ گواہی دینی چاہئے جب ایک

معزز ترین انسان پرسر در بارا تنا گھناؤ ناالزام عائد کیا گیا ہے تو مقدمے کی کارروال بی

سرر ری سائی پر رہ سامنے ہوگی ۔اگر بید چاروں گواہ جھوٹے ثابت ہوئے تو انہیں شہت طرازی کے جرم در ار ایڈھ نیڈ کٹیسٹر

چاروں نے بوری توانائی کے ساتھ بولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ابھی یداذیہ

سزائے گزرنا ہوگا۔'' بیکہ کرسلطان شس الدین انتش خاموش ہوگیا۔

غلام مجبور ہیں۔ان کی زبانوں نے ہمیشہ کیلئے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔"

الله كيولي ♦ 273 " عاتون! اس بچے کے چیرے سے جاور ہٹا دو۔ " حضرت سلطان الہند نے مدعی عورت سے بہار ہمار ہوت کے '' جسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز کی زبان مبارک سے بیالفاظ ادا ریاف نیں کرنی پڑے گی ۔ پراٹ نیں کرنی پڑے گا ۔ اس میں معنوب معنوب معنوب کا میں میں میں معنوب معنوب کا میں میں میں میں میں میں میں میں راست میں میں ہوگیا۔ مخفی جرت زدہ تھا اور اسے اپی ساعت پر یقین برا بورے دربار پر سکوت مرگ طاری ہوگیا۔ مخفی جبرت زدہ تھا اور اسے اپنی ساعت پر یقین برے بورے دربار پر سکھیں لیے سال کی ساتھ کا ساتھ کیا۔ و کیھنے والوں نے دیکھا کہ انتمش کا بیاعلان سنتے ہی تمام گواموں کے چیرےاں طرزاندہ برے ، در اس میں پندلیموں کیلئے کسی پھر کی طرح ساکت ہوکررہ کئی تھی۔ نبیں آرافل خودعورت بھی چندلیموں سے میں پھر کی طرح ساکت ہوکررہ گئی تھی۔ رارا ہے۔ بران نے اپنے آپ کوسنجا لئے کی کوشش کی اور ڈرتے ڈرتے کہنے گئی۔'' بیدو ماہ کا شیرخوار بچہ تھے جیسے وہ اپنے عقب میں موت کے بڑھتے ہوئے قدموں کی آ ہٹ من رہے ہوں۔ ایک اللہ ا ، مرار تا ہے گا؟''کسی نامعلوم خوف کے اثر سے عورت کی آ واز کانپ رہی تھی۔ سماطر تاہو لیے گا؟''کسی نامعلوم خوف کے اثر سے عورت کی آ واز کانپ رہی تھی۔ چاری تقل کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی <sup>در</sup> کوان بدنصیب انسانوں پررحم آگیا۔"سلطان ا<sub>ست</sub> ں روں۔ "آج اس کے بولنے کا دن ہے۔" حضرت خواجہ عین الدین چشتی ؓ نے جوابا فر مایا اور پھر قاضی مدات سے خاطب ہوکر کہا۔ ''آپ کی عدالت میں معصوم کواہ موجود ہے۔ کیا قانون اس کی شادت تول كر كي ؟ " حضرت سلطان الهند كاسوال بزاعجيب تصا-" شہادت تو بہت دور کی بات ہے، یہ بچہ بولے گاکس طرح؟" قاضی کی زبان میں لکنت صاف محسوس ہور ہی تھی۔ "جس نے بچکو پیدا کیا ہے وہی اپنے ایک بندے کی خاطرائے توت کو یائی بھی عطا کرے م، " تبح اجمیر کِاالی خرقہ پوش اس طرح بول رہا تھا کہ علائے طاہری کی عقل تھوکریں کھار ہی تھی اور نروجرت سے آنکھوں کی پتلیاں کانپ رہی کھیں۔ "مريب كيم خلاف فطرت ہے۔" اب قاضى عدالت كى آواز كى لرزش پہلے سے زيادہ نمايال "الدهرفي برقادرب، "حضرت خواجه عين الدين چشتى" نے فرمايا۔ " فطرت بھى اس كے علم كى الله- ووجس طرح جا ہتا ہے اپنا تھم نافذ کرتا ہے۔ آپ قدرت کے راز وں کو بیجھنے کی بجائے اس عجے سے اس کے باپ کا نام ونشان دریا فت کریں۔" ابقاضی عدالت کے پاس اس کے سواکوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ کری انصاف سے ینچاتر آئے اورا فی زندگی کے ایک نا قابل بیان مرحلے ہے گزرنے کی کوشش کرے۔ ابھی وہ ذبی کھیکش کا شکار تھا كاحا كك سلطان شم الدين المش بول برا . ' آپ سلطان الہندُ کی بات بڑل کیون ہیں کرتے؟ انصاف کی تلاش میں منصف کوتو جان لیوا راستوں سے بھی گزر ناپڑتا ہے۔ پھریدتو ایک آسان مرحلہ ہے۔'' وال مندوستان كى مداخلت نے قاضى كوكرسى چھوڑ نے برمجبوركر ديا۔ وہ نا كوارا نداز ميں انصاف كى

" سيري! پھر بيسئله کس طرح بطے ہوگا؟" سلطان عمل الدين التمش نے نہايت ارب<sub>الا</sub>ر کے ساتھ حضرت خواجہ عین الدین چشتی سے عرض کیا۔ ''جس ذات بے نیاز نے اپنے عاجز بندے معین الدین کواس معیلی کے عالم میں ابرے تک پہنچایا ہے، وہی اس نازک مقام پر بھی دیکھیری کرےگا۔' سلطان التھ کے سوال کا جاب كر حصرت خواجه غريب نوازٌ قاضي عدالت سے نخاطب ہوئے۔'' بے شک آپ كاعلم وسوّے أر ر ماغ کشادہ نہیں ہیں۔اسلامی قانون کےمطابق منصف کا پہلافرض میہ ہے کہ دہ مقدے کید ا خرى لمح تک غیر جانبدارر ہے۔ میں اس کا گلفین کرتا کہ آپ نے قطب ہے حس ان کا کہ مجھے شکایت ہے کہ آپ نے ایک مردی سے بدگمانی کی شبوت طلب کرنایقینا انساف کا فاما الزام تراشی کرنے والوں کوسہارا دیناعدل کا خون ہے۔'' حضرت خواجہ عین الدین چشتی کی حقیقت بیانی سے قاضی عدالت کے چیرے کارنگ اللہ ا اس سے پہلے وہ کدایخ دفاع میں کسی بہانہ سازی سے کام لیتا، حضرت سلطان الهند نے اعظم کے اشارے سے روکتے ہوئے فر مایا۔''اب ساری وضاحتوں کا وقت گزر چکا۔ عدال کا اِ اولین تھا کہ وہ اپنے ذرائع سے دونوں فریقوں کے بارے میں تحقیقات کراتی۔ اے آلہ احساس ہونا جاہیے تھا کہ الزام تراثی کرنے والی عورت کون ہے اور جس پر الزام عائم کیا گا۔ کس کردار کا مالک ہے؟ مقد مے کی کارروائی سے پہلے اس حقیقت کا ادراک ضرور کی افا کراہا کیا گیا۔لوگ اپنے انجام ہے اس قدر بے پروا ہو مکتے ہیں کہ بارسراؤں کے لباس کو العالم وقت انہیں کوئی جھیک محسوس نہیں ہوتی۔ میں یہاں چھوا سے چہرے بھی رکھ را ہوں جھ رسوائی پرمطمئن نظر آتے ہیں لیکن اہل دنیا کا یہ اظمینان بہت عارضی ہے، انہیں کیا مطاب والے کمعے ان کے سکون کو غارت کر کے رکھ دیں مجے لوگ اس بات برخوش ہیں کہ ملک ہیں۔ منائی ثابت کرنے سے قاصر ہے۔افسوس! وہ بیراز نہیں جانتے کہ میرا خدافظہ ہے۔ اس میں میں میں اس کے اس کا میں کا میں کا مولا۔ دوایک خوبصورت بچرتھا جو بہت دیر سے اپنی مال کی آغوش میں سور ہاتھا اور اسے اس بات کی فریم نیر پر اسے اپنی کا محتاج نہیں کرے گا۔'' یہ کہہ کر حضرت خواجہ تعین الدین چشتی ہے اس عورت کی طرف آگا کسی سرجہ سے کا کہ کہ کہ کر حضرت خواجہ تعین الدین چشتی ہے اس عورت کی طرف آگا خرج رہے۔ خرج کا کنان کی کداس کی پیدائش کے سب وہلی میں کتنا بڑا ہٹا کا مدکھرا ہوگیا ہے۔ جیسے ہی درباری روشن یے سی کامجسمہ نی ہوئی سردر بار کھڑی گھی۔

مندس نیجازاادر پرآ ستا ستورت حقریب پنج کررک میا-مگر تعرت خواجہ معین الدین چشتی " کے کہنے پرغورت نے اپنے کا نیپتے ہاتھوں سے بچے کا منہ

رسلتے عافیت کا کوئی راستہ باتی نہیں چھوڑا۔خداوند! تیرا پی عاجز بندہ معین الدین، تجھ سے رحم اور نلب سیلتے عافیت کا کوئی راستہ باتی نہیں چھوڑا۔

ان اطاب -حرت ملطان الهند نے میخفری دعا مانگی اور پھر بچے کے بہت نزدیک آگئے۔ اہل در بارکی حرت ملطان الهند نے میخفری دعا مانگی المالك المال الم سرے اللہ ہوئی تھیں۔ جولوگ حضرت خواجہ عین الدین چھٹی کے مقام روحانی ہے ذرا بھی واقف مانیں رکی ہوئی تھیں۔ جولوگ حضرت خواجہ عین الدین چھٹی کے مقام روحانی ہے ذرا بھی واقف ما ہیں اور اس کے دل کی دھر کنیں تیز ہوگئی تھیں۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اب چند لمحوں بعد ہی کوئی تے،ان کے دل کی دھر کنیں تیز ہوگئی تھیں۔ 

ي بونوں پر ر کھ دیا، پھر نہایت محبت آمیز کہیج میں فر مایا۔ ''اے جان معصوم! تو بے قصور ہے، ہر مخص کوا پنے گنا ہوں کا بو جھ خوداً تھانا پڑے گا۔ میں مجھے تلف دیانہیں جاہتا تھا مرتبرے مال باپ نے ایک ایسے مخص پرتبہت لگائی ہے جو مجھے روئے زمین برب سے زیادہ عزیز ہے۔ مجھے کیا پتا کہ میں کتنی را توں سے بےخواب ہوں۔میری

بر آرادیوں کی طرف دیکھ .....! اور قاضی عدالت کو .....اال در بار کو اور ان لوگوں کو جو قطب کی روائيں پرجش مرت منارہے ہيں، اپنے باپ كانام بتادے۔'' حضرت خواجہ معین الدین چشتی "کی پُر جلال آواز اُ مجری اورلوگوں کے دلوں میں اتر تی چلی مجی-

لوگوں کی آنکھیں گر دش کرنا بھول گئی تھیں۔ ہونٹ ساکت تھے اور چپروں پر حیرت کے سائے کرز

"اللام عليم سلطان الهند"!" وفعتا وربار من بيح كى باريكسى آواز سائى دى ـ لوگ شديد افطرابٍ میں ابنی ابنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آرہا تھا مگر بیزندہ حتیقت می کدوه اه کابچه نهایت صاف کهج میں بول رہاتھا۔

" بچتم پر می الله کی سلامتی ہو۔ "حضرت خواجه معین الدین چشتی "ف اس جان معصوم کودعا دیتے

او ي فرايا- "الل در باركوا ي باپ كا نام بتاؤ-" ایک استے کیلئے دربار پر گہراسکوت چھا گیا مگر دوسرے ہی لمحے بچے کی آ واز سادے رہی تھی۔ میراباپ سلطان شمس الدین انتش کے در بار کا ایک معزز سردار ہے۔' یہ کہدکر بچے نے اس محص کا

ام بتاديا اورخاموش ہو كيا۔ ال اعماف ك بعدور بارشاى مي ايك زارله ما آميا عورت براس قدر ارزه طارى مواكدوه اسی میروں پر مفری ندرہ سی۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کرفرش پر گرتی ، حضرت خواجہ کے دست کرم نے اسے سمارا دیا اور وہ زمین پر بیڑھ ئی۔ پچھ دیر تک دربار میں موجود لوگوں کو وحشت زدہ انداز میں پچھ

بغتی ری اور پھر بے ہوش ہوگی۔ المراوكول نے حفرت قطب كى طرف ديكھا جو بہت دير سے سر جھكائے خاموش كھڑے تھے۔ جب تدرت نے آپ کی ہے گناہی کیلے غیب سے ایک عجیب وغریب فیوت فراہم کردیا تو ہے اختیار ور دور رہ است آپ کی ہے گناہی کیلے غیب سے ایک عجیب وغریب فیر سے مرد مرشر کے سینے سے ان سے بیب میں میں ہے۔ بید ایک میارک آنسوؤں سے تر ہوگئ ۔ بردا

<u> بچے کے چہرے پر پڑی اس نے تھبرا کرآ تکھیں کھول دیں اور دونے لگا۔</u> '' پیرونے کے سوائیچینہیں کرسکتا۔'' قاضی عدالت کالہجیتمسخرآ میز تھا۔ 

تضحیک آمیزرویئے کونظرا نداز کرتے ہوئے فر مایا۔ قاضی بادُل ناخواستہ بچے کی طرف دیکھنے لگا۔ پھراس نے جرأ تیز آواز میں پکار کر کہا۔" نیزا

تواینے باپ کا نام جانتاہے؟''

ا الل در بارا پی اپنی نشتوں پر ساکت ہو گئے تھے اوران کی ساعتیں بچے کا جواب سنے کڑو ..... مر سيح يرقاضي كي آواز كاكوئي اثرنبيس مواروه بدستورروتار با-قاضي نے دوسري بارار پرز بارا پناسوال د ہرایالیکن جواب میں بیچے کی ہلکی چینیں سنائی دیتی رہیں۔قاضی عدالت جرجرا کیلئے وحشت زدہ ہوگیا تھا،مطمئن نظرآنے لگا۔اس کے ہونٹوں پرایک تحقیرآ میزانی آلاداوا

حفرت خواجه معين الدين چشتی کی طرف ديمچه ر با تھا۔ جيسے سلطان الہند کا غداق اڑاتے ہوئے ہوکداتے کم من بیج بات نہیں کرتے۔ چاہے کوئی مخص اپنی کرامت کا سہارا لے لے گر ملال ہے۔ بچیسلسل رور ہاتھا۔ابعورت کی وحشت بھی ختم ہو گئی تھی اوروہ حسب سابق بے ہاں 🖫

میں سلطان منس الدین النمش سے کہدرہ کھی۔ " وظل اللي ! كب تك ايك مجور عورت كا اس طرح نداق الرايا جائع كا؟ مين يبلي من بهذا بن چکی موں۔اباس جان حزیں پر کرم سیجئے اور عدالت کو علم و بیجئے کہ وہ مجھے مزید تماثانہ ہائے ا

عورت نے ایک بار پھراینے در دناک لیجے سے عدالت کومتا ٹر کرنے کی کوشش کی تھی۔ محراب سے پہلے کہ سلطان حمس الدین انتش عورت کی فریا د کا کوئی جواب دینا، حضرت <sup>فواجع</sup>، الدين چشتى كى بُرجلال آواز أبحرى \_ ' بيجي ! خاموش موجاؤ \_ ''

کچھ در پہلے دربار میں جوہلچل می پیدا ہوئی تھی، وہ اچا تک ختم ہوگئ \_ پھراہل دربار<sup>نے آیا</sup>۔ حیرت انگیز منظرد یکھا۔ بچہ جواپئی مال کی آ وازس کر بھی خاموش نہیں ہوا تھا، وہ حضرت خواجر کہ نواز کے بکارتے ہی جیب ہو گیا۔

''اے بدنصیب روح! تیرے ماں باپ نے تیری معصوم جان پر براظم کیا ہے۔ کولُ اللہٰ؟' کہ آنے والا وقت تخصے کس نام سے یاد کرے گا؟'' حضرت خواجہ معین الدین چشی ؒ اس المر<sup>ن آ</sup>'' كررب تصحيف وه شيرخوار بحيآب كي تفتكو كامفهوم سجه ربامو - پهرسلطان الهندُ في قاض عدال فریادی عورت کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ایک بار پھر پریشان نظر آنے گئے۔اچا <sup>یک عفرے دو</sup> م معین الدین چتی ٌنے در بارکی جیت پرنظر ڈالی۔انداز ایسابی تعاجیسے آپ آسان کی طرف دہا <sup>ہا ہا</sup>

ہوں مگر در میان میں سرخ پھر حائل تھے۔ اذیت ناک حقیقت دنیا پر ظاہر نہ ہو مگر توعلیم وجبر ہے کہ کچھ عاقبت نااندیش لوگوں نے مرجا رخوف وہراس کا ایکا سانشان بھی نہیں تھا۔ مرحب برخوف وہراس کا ایکا سانشان بھی نہیں تھا۔

جے ؟ اچرے ؟ بری تعریف وتو صیف اس لئے ہے کہ مجھے اپنے سر پرموت سابی آن نظر آرہی ،

عاد الماست مع مقرق على الدين بختيار كاكتابي توان على كے خليفه اكبري - جب ان كوں مفلوج ہوئى تھى ؟ حضرت قطب الدين بختيار كاكتابي توان على كے خليفه اكبري - جب

رہاں بین رہاں بین رہاں بین رہاں بین ایک مردن کی برگزیدہ شخصیت تہتوں کی آندھیوں کی لپیٹِ میں تھی،اس وقت تونے اقرار جرم کیوں ایک مردن کی برگزیدہ شخصیت تہتوں کی آندھیوں کی لپیٹِ میں تھی،اس وقت تونے اقرار جرم کیوں

ن برا؟ "سلطان انتش كى قبر آلود آواز سے پورادر بار كونج رہا تھا۔ و المان ذي جاه! من موت سے نہيں ڈرتا۔" سردار نے انتہائی بے باک لیج میں جواب دیتے و المراد المرادي علاء نے كہا تھا كەخانقا مول ميں بيٹھنے والے بيدرونيش ملى زندگى سے

رور ہوتے ہیں۔ پیخرقہ پوش پہلے جاہل اور تو ہم پرست انسانوں کے کمزور د ماغوں کومتاثر کرتے ... ہں۔ مران ہی بے نظر لوگوں کی عقیدت کے سہارے میا نبی مندوں کوآ راستہ کر لیتے ہیں۔ یہاں ی کفرورت مندونیاان کے گردجع ہونے لگتی ہے۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ حضرت قطب الدین

بنیار کا کا مجی ایک ایسے ہی بے مل درولیش ہیں جن کے نظام خانقاہی سے اسلام کوشدید نقصان کی ج ۔ رہے۔ مجھ سے میجی کہا گیا تھا کہ سلطان معظم صوفیوں کے حلقہ اثر میں آ چکے ہیں اور اب در پر دہ

ہدورتان پر ان بی حرقہ بوشوں کی حکومت ہوگی جس کے نتیج میں حضرت قطبؓ سے نظریاتی اخلافات رکھنے والے اپنے اپنے عہدوں سے محروم کردیئے جائیں گے۔ بیداہل افتدار کیلئے ایک بما کم خرقی میں اپنجہل کے باعث ان باتوں کی حقیقت کو نتیجھ سکا۔ دولت واقترار کے نشج

نے مجھے یو فق بھی نہیں بخش کہ میں خود حضرت قطب کی خانقاہ میں حاضر ہوکران افواہوں کی تصدیق کتا۔ آخرمیر لے تھے کھلافریب دیدیا اور میں ہوں کی آندھیوں میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ

ما پر مفرت قطب کی برداغ شخصیت کوآلوده کرنے کیلئے ایک ناباک منصوبہ تیار کرلیا گیا۔اس مان میں کچھ علائے وقت اور کچھار باب اختیار شامل تھے لیکن میں اس منصوبے میں نمایاں کر دارا دا كرا تا سلطان ذى حثم كے درباريس ايك بااثر مخص مونے كى وجدے مجھے بورا يقين تھا كه

مرے خلاف کوئی ایک زبان بھی جینش نہیں کر سکے گی .....اوراییا ہی ہوا۔ میں نے درویشوں کے 

الزام آاثی کا گئی تھی اوروہ بہت دن تک اپنی بے گنا ہی کا ثبوت پیش نہیں کر سکے تو درویشوں کی روثن میں میں انتہارا ٹھ گیا اور پھراس منصوبے کے تمام شرکاء ریسوج کرمطمئن ہوگئے کہ حضرت میں پر

تلب کاردهانی عظمتوں کا مینار ہمیشہ کیلیے منہدم ہو چکا ہے۔ مگر حضرت خواجہ کی چشم گرہ کشانے گناہ مرعنی گارش کے تمام طلسمات کو تار تار کردیا۔ اب روش ضمیری کی اس سے بدی دلیل اور کیا ہو کتی ہے؟'' بيكه كرم دار، حفرت قطب كي طرف مرا ـ

میں آپ کا مجرم ہوں۔ اسلامی شریعت نے تہمت طرازیوں کیلئے جوسزامقرر کی ہے مجھے اس

رفت آمیز ساں تھا۔ تمام اہل در بار رور ہے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت خواجہ معین الدن چز. رفت البیز مان سایر می ساید از در در در می این بینی از کارگی کوتسلی دیتے ہوئے اور آباد میں بینی کار میں اور کیا آبدیدہ ہوگئے ۔ پھرسلطان الہند نے حضرت قطب الدین بختیار کا کی کوتسلی دیتے ہوئے اور میں اور میں میں اور میں اور بیرہ میں ہیں۔ آن ماکشیں تو ہمیشہ سے الل ایمان کا مقدر رہی ہیں۔تم خوش نصیب اور ازر ررسہ میں معصوم تھبرے مگریہاں کچھ جال سوختہ عشق ایسے بھی گزرے ہیں جودنیا کی توا عدالت میں معصوم تھبرے مگریہاں کچھ جال سوختہ عشق ایسے بھی گزرے ہیں جودنیا کی توا تہتوں کواپنے کفن میں سجا کر زیانے ہے رخصت ہوگئے۔اب ان کےمقد مات کا فیعلم میان ہا میں ہوگا۔خدا کاشکرادا کروکہ تمہارا مجرم ای در بار میں موجود ہے .....ورندتم اس سیاہ کاردنام ے انصاف ما تکنے جاتے۔ ' میے کہ کرسلطان الہند نے حضرت قطب کو علیحدہ کیا اور کہ جلال کو:

د د باره فر مایا\_' فرزند! انتظار کرو\_ابھی خدا کچھاور چېرول کوبھی بےنقاب کرےگا۔'' اب او گوں کی نظریں اس معزز سردار کے چہرے پر جی ہوئی تھیں جوفیتی خلعت ہے ہوئے۔ کی سب سے آگلی صف میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں جھی ہوئی تھیں اور چیرہ احساس جرمایے میں تر تھا۔اس سے پہلے کہ سلطان میں الدین التمثی اس ہے کوئی جواب طلبی کرتا، وہ اپی اجگرے اورعجيب مجذوبانها ندازيين بزبزاتا هوا،حضرت خواجه عين الدين چشتي كي طرف بزها .

' ونیا بجھے وادی اجل میں لے گئی، ہوس نے میری سائسیں غصب کرلیں، پھرمیر سائل ہلاک کردیا۔ آئکھیں بھی ظلمت اسیر، دل میں بھی اندھیرا، اے روشی! میں تجھے کہان ڈھونڈوں؟" لوگ مجھ رہے تھے كەسردار ہوش مين نبيس بے مرحقيقتا وہ بہت باہوش تفالرزتے قد موں حفرت خواجہ معین الدین چشتی " کے نزدیک پہنچا اور پھر آپ کے پائے مبارک پرسرر کھ کردد ناا "شاہا! میری روشی تیرے پیرول سے اُٹھنے والے گردوغبار میں پوشیدہ ہے۔ مجھے کھوربان قد موں میں برار ہے وے کہ شایداس گدا گرکوسورج کی چند کر میں بھیک میں أن جا كيں "مرااله آواز بہت اثر انگیز تھی۔ مجرم ہونے کے باوجود اس کا طرز گفتار اہل دربار کومتاثر کررہا تھا۔ اس خواجمعین الدین چشتی نے سردار کومحبت آمیز نظروں ہے دیکھا اور پھرا بے نحیف ہاتھوں ہے ا وے کراہے زمین سے اٹھایا۔

''اہل ول پر قیامت نازل کرنے کے بعد، روشیٰ کی حلاش میں گھرے لکلاہے؟''عفرت ذاہ کے ارشاو سے قبل ہی سلطان شمس الدین انتش بول پڑا ۔ لوگوں نے دیکھا کہ فر مانزوائے ہندگا پرانج غفے سے کانپ رہا تھا۔'' تجھے معلوم ہے کہ تیری تہمت طرازی ہے اہل دِ تی کا کیا نقصان ا<sup>واج</sup> لوگ عظیم الشان مذہبی شخصیات کے بارے میں بھی اعتبار کھونے لگے ہیں۔اس زیاں کا <sup>حماب آل</sup>ا

''اہل وہلی بھی خسارے میں نہیں رہے۔'' سردار نے سلطان انتش کی طرف بلتے ہوئے آ ''اے ذات والاحثم! بیمیراہی گناہ ہے کہ جس نے کو گوں کومزید دولت یقین بخشی ہے۔ اگر جی اس جرم کاارتکاب نه ہوتا تو حضرت خواجہؓ کی پیرامت بھی طاہر نہ ہوتی۔ا کٹرلوگ معرفت سے میں کی کچھ گہرائیوں سے ناوا قف ہی رہ جاتے۔''سلطان انتش کے غضب ناک ہونے کے باوجود<sup>مراہ</sup>

نام دربار کر میراسکوت طاری تھا۔ پھر حصرت قطب نے درباری سردار سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ نام دربار کر میرار کر میرار کر میں استعمال کے درباری سردار سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ الارد: بجان کے جائز حقوق دے دو۔ بس تم سے میری یہی درخواست ہے۔'' انور شادر بچے کوان کے جائز حقوق دے دو۔ بس تم سے میری یہی درخواست ہے۔'' وت در نظب کی شان کریماند دیکھ کرسر دار پرایک بار پھر گرید طاری ہو گیا۔ دهر نظب کی شان کریماند دیکھ کرسر دار پرایک بار پھر گرید طاری ہو گیا۔

۔ یپ یپ می روزبار عظریف لے ملے کہ شمالدین التش کے ساتھ تمام حاضرین احتراماً کھڑے ہوئے تھے۔ جب عظریف لے ملے کہ ے رہے۔ اس کی شاہی کو سے باہرآئے تو دور تک رائے کے دونوں جانب بے شارانسانوں کا جموم روان کی شاہی کا جمال کی جموم بية المراجع ا ماری از این اسوائیوں کا تماشا دیکھنا چاہتے تھے .....گر بدخوا ہوں کی میہخوا ہش پوری نہ ہو گی۔ ایک روبزرگ کی دسوائیوں کا تماشا دیکھنا چاہتے تھے .....گر فالم من المائي كوال دنيا پراس طرح ظا ہركيا كدد كيھنے والے جيران رہ گئے۔

هز قطب الدين بختيار كاكيٌ تو اس مجرم مردار كومعاف كرك چلے محمّ تھے ليكن بعض بااثر رباریں نے اسے علین سزادینے کی تجویز پیش کی تھی۔خودسردار بھی اپنے جرم کے احساس سے بار

" مجه عبرت ناك مزاووتا كه آئنده كوئى بدكار هخف كسى بإرساك طرف أنگلى ندأ ثها سكے -ميرے اندائ دو، زبان قطع کردو اور منه کالا کرکے اطراف دیلی میں پھراؤ، کو چہ کو چہ اعلان کراؤ کہ سے ففرت قلب كالمجرم ہے اور اس كى يبى سزا ہونى جا ہے تھى۔ 'احساس جرم كى شدت نے سرداركو

بهتازياره جذباتي بناديا تقابه ملطان عمل الدين التش پرلوگوں كا دباؤ بڑھتا رہاليكن فرمانروائے ہندوستان نے بير كہدكر سزا دينا الاركويا كدهفرت قطب الدين بختيار كاكنان بحرم كومعاف كريج بي-

فر ایک دن معزت قطب کی خانقاہ کے باہر جمع ہونے والے بہت سے لوگوں نے ایک عورت و مردور کھا۔ مورت برقعے میں رو پوش تھی اور مردا پی ظاہری حالت سے انتہائی شکتہ حال نظر آ رہا تھا۔ الله الأهمي وحثيول كى مانند بزهمى موئى تقى اور سرك منتشر بال اس كى دبنى پراگندگى كوظا مركرد ہے غے مام لوگ اسے کوئی دیوانہ تبجھ رہے تھے مگر واقف حال لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ بیسلطان و م الدین اتش کے دربار کا وہی معزز سردار تھا جس نے حضرت قطبؓ کے خلاف سازش کا ایک ا الكر منعوبه تياركيا تعاله اس وقت سلطان الهند حضرت خواجه معين الدين چشتی "اور حضرت قطب ۱۱ ريد برير لمرین نختارکا کی خانقاہ کے اندرموجود تھے۔ درواز کے پرخادموں کا پہرہ تھا جواجازت کے بغیر کسی کو انہ بر المرجب کیں دیتے تھے۔ وہ اجنبی مختص عورت کا ہاتھ پکڑے ہوئے دروازے تک آیا اورا ندر داخل \* نائر مرد ر ہمیانی کوشن کرنے لگا۔ لوگوں نے اسے سمجھایا کہ حضرت سلطان الہند ؒ کے دربار عالیہ میں جانے ریم ہو مُسَهُواً واب ہوتے ہیں۔

''ورا م ''گردا میں ہوئی وحواس سے برگا نہ ہوں \_ مجھے کچھ خرنہیں '''سر دار کا لہجہ بڑ ادر دناک تھا۔ 'گرنائیہ سر مُر فافقاه کے خادم آداب کے پابند تھے۔اس لئے ایک فخص نے آگے بڑھ کرنا گوار کیچ میں ے زیادہ بخت سزادی جائے تا کہ میرے بعد آنے والے عبرت حاصل کرسکیں۔'' سردار کی آوا سی قسم کی دہشت نمایاں نہیں تھی۔ پھر بھی اس کا لہجہ اُثر انگیز تھا۔''میں اپنے جرم کی سزا بھی اس سر المسلم معرفت سے درخواست کروں گا کہ مجھے اپنے وست مبارک کو بوسر دینے گااہار مرحت فرما کیں ۔میرا جرم تو اتنا تکلین ہے کہ مجھے اس میں رعایت اور معانی کی کوئی صورت فائد آئی۔اب میرے کئے بیامر باعث تسکین ہوگا کہایک مرد خدا کے جسم کوچھولوں اوراگر زندو کی تمام عمراس اعز از پرفخر کروں۔'' یہ کہہ کر مردار نے درخواست گز ارنظروں سے حضرت قطب ہم کی ويكها - مفرت قطب الدين بختيار كاكل جو يجهدوري بيلي بهت اداس نظر آرب عقر،اب أبار ہونٹوں پروہی جان فزانبسم لوٹ آیا تھا۔ اہل در بارنے ویکھا کہ اچا تک حضرت قطبؓ نے اپنا ہاتھ سردار کی طرف بڑھا دیا اور مجریا

محبت آمیز کیج میں فرمایا۔'' درولیش کو بیزیب نہیں دیتا کہ وہ احترام کی اس رسم کوفروغ دے۔ بیائیہ مراہ کردینے والی رسم ہے جس سے انسانی نفس بڑے قریب میں جتلا ہوجا تا ہے۔ فقیر مجی ان عقیدت مندول کیلئے عزت داحترام کے اس مظاہرے کوروانہیں رکھتا مگر آج تھے اجازت ہے۔ جیے ہی حفرت قطب کی زبان مبارک سے سالفاظ ادا ہوئے، سردار نے بقرار ہور حرن قطبؓ کے ہاتھ پراپنے ہونٹ رکھ دیئے اور پھر حاضرین دربارنے اسے پچکیوں کے ساتھ ردنے

ديكھا۔وہ اپنے مزاج كے اعتبار ہے ايك سنگذل انسان تھا گر آج رويا تو اس طرح كه اس كي آگھيل سے الشکول کی بارش ہورہی تھی۔ انسانی فطرت کے اس انقلاب پر تمام اہل در بار حیران تھے۔ جب اس کےدل کا غبار دهل گیا تو وه سیدها کھڑا ہوا اور پھر فوراً ہی حضرت قطب کے قدموں ہے لیدگیا۔

حضرت قطبؓ نے سر دار کواُ ٹھایا اور پھر نہایت پُر سوز کہج میں فرمانے گئے۔ ''لوگ اپنا کام کر چکے، جے جو کچھ کہنا تھا، کہہ چکا اور خدا کو جو کچھ ظاہر کرنا تھا، طاہر کر چکا۔''یہ کہ كر حضرت قطب الدين بختيار كاكن نے سلطان تمس الدين التش كى طرف ديكھا۔ "سلطان! آپ

نے اس بوریائشیں سے حسن ظن رکھا، خدا آپ کو جزائے خیر دے .....اور جن لوگوں نے مجھے ہ<sup>ے گلا</sup> سمجھا، انہیں بھی خداحسن نیت کا صلہ وے۔ میں نے اس عورت کو بھی معاف کیا جوخوف خدا<sup>ے ہا</sup> نیاز ہوکر مجھے بدنام کرتی رہی۔ در بارشاہی کا یہ معزز سردار بھی میری نظر میں بےقصور ہے۔ اگر بیانج آپ کو مجرم سمحمتا ہے تو میں اس کی تالیف قلب کیلئے اسے بھی معاف کرتا ہوں۔ قاضی عدالت ا جانبداری کے باوجود میری طرف ہے ان پر بھی کوئی الزام نہیں۔ وہ محتر م افراد جواس در دیش

موجود كى كواپ اقتر اركيلي خطره سجيعة بين، أنبين معلوم بونا جائ كدا يك خرقه بوش ونيادارى عمل معاملے میں مداخلت نہیں کرتا۔اے اپنی ہی ذات کے محاسب سے فرصت نہیں ہے، پھر پہ نفر کا دوسرے کے حال پر کیا نظرر کھے گا؟ خدارجیم و کریم ہے، وہ اپنے عاجز بندے قطب الدین کم

م کنا ہوں کو بھی معاف کرے اور انہیں بھی اپنی بے مثال رحت کے صدیقے میں بخش دے جوانج

عهدهٔ دمنصب كودائي تمجه كرروز حساب كوبعول محية بين ."

اللہ کے ولی ﷺ 280

اللہ کےولی 🖈 281 ے معاف کر دیا ہے۔ آپ بھی اپنے ول میں اس سے کی قشم کی رنجش نہ رکھیں۔ عادر ہی نے اسے معاف کر دیا ہے۔ آپ بھی اپنے دل میں اس سے کی قشم کی رنجش نہ رکھیں۔ ہادریں ۔۔۔ ہاتھ پیش آئیں۔خدامعاف کرنے والوں کو پیند کرتا ہے۔' بیا ایک اور پیند کرتا ہے۔' بیا ایک اور پیند کرتا ہے۔' بیا ایک اور پیند کرتا ہے۔' بیا کہ ہر ہزار فاجو مضرت قطب کی طرف سے مجرم سردار کو بخشا کمیا تھا۔

رہا ہو ارہا ہو ہے در بعدوہ بادل نخواستہ حضرت قطاب کی بارگاہ سے اُٹھا۔عورت اس کے ہمراہ تھی۔خانقاہ ہزیکے در بعدوہ بادل نخواستہ حضرت قطاب کی بارگاہ سے اُٹھا۔عورت اس کے ہمراہ تھی۔خانقاہ روب اور دوسر لوگوں نے ساعورت بوے والہاندانداز میں کہتی جارہی تھی۔'' میں کیسی کے فادموں اور دوسر کے لوگوں نے ساعورت بوے والہاندانداز میں کہتی جارہی تھی۔'' میں کیسی ے ور سے اس کہ مجھے حضرت قطبؓ کے ذریعے دولت ایمان عطا ہو گی ہے۔'' نوٹی نعیب ہوں کہ مجھے حضرت قطبؓ کے ذریعے دولت ایمان عطا ہو گی ہے۔''

وں صدیوں سے پھر کے دیوتاؤں سے بدخن تھے،ابِ انہیں حقیقی زندگی کی روشی نظرآ گئی تھی، شکوک ر میں ہے۔ شہات کی بندرین عمار تیں مسلسل گرر ہی تھیں اوران کی جگہ یقین کے سادہ مکانوں کی بنیادیں اٹھائی ، ... ماری تیں۔ بڑے بڑے کٹر برہمن، بدو ماغ راجیوت اور چھوٹی چھوٹی ذاتوں کے ہندوقطار در قطار حزے کی خاتفاہ کی طرف آ رہے تھے۔ ہندو ندہب کے پرستاروں کیلئے یہ بری عجیب خبرتھی کہ دوماہ کا بچرنص فلگو کرسکتا ہے بلکہ وہ کئے ہوئے سوالات کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ بلاشبہ سے حضرت ، المعین الدین چشتی کی ایک ایسی نا قابل فراموش کرامت تھی جس نے جادو اور منترول کے خاربہ عین الدین چشتی کی ایک ایسی نا قابل فراموش کرامت تھی جس پاریوں کواسلام کی حتمانیت کے اعتراف پرمجبور کردیا تھا۔ نیتجتاً بزاروں ہندو کلمۂ طبیبہ پڑھ کرحلقہ املام میں داخل ہوگئے۔علمائے طاہری کی ایک بوی جماعت جوعرصہ دراز سے حضرت قطب کی

<u>ት</u> ልተ

فالفت میں سرگرم عمل تھی ، مید منظر و کم کے کرشرم و ندامت کے کیسینے میں ڈوب عمی ۔ سازش کے بچھائے

اللي دربار كا خيال تفاكه اب حضرت قطب الدين بختيار كاكنٌ كے خلاف سمى ول ميں بعض وكيينه كا غارباتی نہیں ہوگا .....مگریا یک خوش فہی تھی کوئی بھی زمانہ حسد کرنے والوں سے خالی نہیں رہا ہے۔ جباں سازش کا غبار حیب کیا تو ایک اور عجیب واقعہ رونما ہوا جس سے حضرت خواجہ عین الدین دفیر رہ ئی کا کے دل کوشدید تکلیف پنچی حضرت خواجیہ کی وہلی آ مدے پہلے شیخ الاسلام جمال الدین بسطا میں۔ کریستار میں گانتال ہوگیا تھا۔ ہندوستان کی اسلامی حکومت میں بیسب سے بڑا عہدہ تھا۔حضرت جمال بسطا می لل وفات کے بعد سلطان مس الدین التش حضرت قطب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ر خواست کی کہ آپ شیخ الاسلام کے منصب کو قبول فر مالیں مگر حضرت قطب الدین بختیار کا گئے نے سے كهركرا فكاركرويا

' درویش و نیا کے ہنگاموں سے بیسر دور رہنا چاہتا ہے۔ بیدا یک بڑی ذمد داری ہے جس سے '' انہوں کا میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک بیٹر کی ایک میں ایک بیٹر کی ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک می مهمراً ہونے کا فقیر صلاحیت نہیں رکھتا۔ بہتر ہے کہ اس اہم ترین منصب پر کسی لائق مخص کا تقرر کیا مائے"

کہا۔'' یکوئی بازار ہے کہ جب جس کا جی چاہے، مندا تھائے ہوئے چلا آئے۔ ابھی کو مورد موجود ہیں۔ وہ رخصت ہوجا نمیں تو حضرت قطب کے ایماء پر تجھے بھی اجازت مل جا کار '' جب تک تو میری روح بھی خاکستر ہوجائے گی۔ شاہ کوخبر کر وکدا یک سوختہ جاں غلام سردار نہ یانی انداز میں بول رہا تھا۔ خادم اسے خاموش کرنے کی کوشش کررہے تھے۔۔۔۔۔گرازہ سے بے نیاز تھا۔ یہاں تک کہ حضرت قطب الدین بختیار کا گئے نے اس کی آ وازی لی اور کھرا فورابى اندرطلب كرليا كيا-

وہ برقع پوش خاتون کے ساتھ خانقاہ کے اندر داخل ہوا۔ جہال حفرت قطب الدین جنہے سلطان الهندُّ اور دوسرے بزرگول کے ساتھ تشریف فرماتھے۔ اندر پہنچے ہی عورت بے نقاب ہے ' و ہی عورت تھی جس نے اپنے بچے کے حوالے سے حضرت قطب الدین بختیار کا کُلُ پراٹرام زام تھی عورت زاروقطار رور ہی تھی۔اس نے حضرت قطبٌ اور حضرت سلطان الہندٌ کے قدمول ﴿ عالماً مرحضرت قطب نعورت كويد كهدكرروك ديا-''خاتون!اسلام میں ایک نامحرم عورت کو سی محرم مرد کے جسم کو چھونا قطعاً حرام ہے۔ جاب<sub>اد</sub>ہ کوئی زہی بزرگ ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے تم دونوں کواس وقت معاف کردیا تھا۔ پھرتم لوگار یہاں تک آنے کی زحت کیوں کی؟''

ہوئے جال خودان ہی کو جکڑنے لگے اور حضرت قطب کا مرتبہ کم ہونے کے بجائے ان کے تصور سے دراصل واقعہ ریتھا کہ وہ دہلی کے بدنام طبقے سے علق رکھنے والی ایک خوبصورت ہندودا ٹیرائی جے رقص وموسیقی میں کمال حاصل تھا۔ایک بارسلطان تنس الدین التمش کے سردارنے کیف اللہ کے عالم میںاے دیکھا تو دیوا نہ ہو گیا۔ پھرا قتد ارکے طاقت کے ذریعے اس نے ہندو دو ٹیز اُلانا بنالیا۔ آج وہ ممراہ اور فقنہ کرعورت حضرت قطبؓ کے آستانے بریسی بھکاری کی مانند پڑگاگا۔ حضرت قطب الدین بختیار کا گئ نے یہ درخواست قبول کر لی اور پھر وہ عورت کفرومگان وائرے سے فکل کر صلقۂ اسلام میں داخل ہوگئی۔اس کے بعد سر دارنے خواہش طاہر کی۔ '' شا ہا! اس غلام کو ہمیشہ کیلئے اس در پر پڑا رہنے دیا جائے تا کہ وہ اپنے گنا ہوں گ<sup>اگا</sup> حضرت قطب الدین بختیار کا گُنْ نے جوابا فرمایا۔''خانقاہ کے بجائے شاہی ورہار کونہا

''شاہ! یہ آپ کے جلال ہے ڈرتی تھی مگر میں اے خدمت عالیہ میں لے کرآیا ہوں۔''مراا۔'

انتبائی وارقطی کے عالم میں کہا۔'' یہآپ کے دست حق پرست پرمسلمان مونا جا ہت ہے۔''

ضرورت ہے۔وہاں رہ کر پر ہیز گاری کی زندگی بسر کرو۔لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، تمزور<sup>وں گاس</sup>ت بنواور بندگان خدا کے ساتھ انصاف کرو، یہی تہمارے گناموں کا کفارہ ہے، یہی تہماری عمالات اور یمی تبهاری ریاضت ہے۔'' یہ کہیر کرآپ نے اپنے ایک خادم کوفر مانروائے ہندوستان کھا۔ التعمار کی سر کا میں میں کا میں کا ایک خادم کوفر مانروائے ہندوستان کھا۔ التعمار کی سر کا میں کا م التش کے نام ایک مکتوب تحریر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت قطبٌ نے التش کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا۔ '' فیخص اپنے گنا ہوں سے انہم ہا

النبه کے ولی 182☆ 282

سلطان ثمس الدين التمثم المجھی طرح جانبا تھا کہ حضرت قطبؓ جان بو جھ کرا پنادامن بچارے ، ورند فن الاسلام كعبد كليا آب بهتركوني مخص كم يهم دبلي مين موجود نيس ما المرابية 

نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ آخر شیخ مجم الدین صغریٰ کواس عہدے پر مامور کردیا گیا۔ یخ مجم الدین صغری حضرت خواجه عثمان ہرونی کے خلیفہ تھے۔اس اعتبارے حضرت زار پر

الدين چشتی "اور يقیخ مجم الدين صغری میں ايك خاص روحانی رشته تھا۔ پین خ کا شارا ہے وقت رَادٌ بزرگوں میں ہوتا تھا۔ان کے اس عہدے پر فائز ہونے کے بعدوہ اذبیت ناک واقعہ پڑ آ

حفزت قطب الدين بختيار كا كُنْ بِتَقْمِينِ الزام عائد كيا جار ہا تھا۔ اس وقت كچھ لوگوں نے فاق الدين صغرى كے پاس جاكر كہا تھا ..... أبكا حفرت قطب عالي خاص تعلق ب مجراً ا مردحق کےمقدمے میں گواہی کیوں نہیں دیتے ؟''

لوگوں کے اس سوال پریشخ مجم الدین صغریٰ نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا۔' وقطب سے م<sub>رائی</sub> تعلق تو مجھے گواہی دینے سے بازر تھے ہوئے ہے۔اگر میں عدالت میں کچھے کہوں گا تولوگ بہی تجمیر م كرآ پس كرشتوں كو نبھايا جار ہا ہے۔اس طرح مجھ پر جانبدارى كا الزام آجائے كا " في نم

الدین صغری '' کا جواب من کرلوگ حیران رہ مکئے تھے۔انہیں صاف انداز ہ ہوگیا تھا کہ شخ معلمی ا سیاست سے کام لے رہے ہیں۔ آخر وہ ساعت گراں گزر گئی اور حضرت قطب ؓ کے عظمت ولڈنن میں مزیداضا فہ ہو گیا۔

جب حالات يُرسكون موميحة تو تمام معززين شهر حفرت خواجه معين الدين چشتى سيثرف باز حاصل کرنے کیلئے حضرت قطب ؓ کی خانقاہ میں حاضر ہوئے ۔حضرت خواجہ غریب نوازٌ آنے والوا اُ

ا بنی دعاؤں سے سرفراز کرتے اورانہیں مختصراً عبادت الٰہی کے رموز و نکات بھی سمجھاتے۔اس دورالا حضرت قطبؓ کے خدمت گاروں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سلطان الہندؓ کی نگاہیں انسانی جوم مل کا ُ مسلسل تلاش کرتی رہتی ہیں۔ جب بیمل کئی دن تک جاری رہاتو ایک روز خادموں نے حفزت <sup>فوام</sup>

کی اس کیفیت کوحفرت قطبؓ کےروبرو بیان کردیا۔حفرت قطبؓ نے بھی خاموثی کے سِاتھا <sup>پخ</sup>

پیرومرشد کی اس کیفیت کا بغور جائزہ لیا اور پھراس نتیج پر پہنچ گئے کہ واقعتاً سلطان الہنڈ کولٹیا <sup>اپ</sup>ے

مخص کی تلاش ہے جواس محفل میں موجو رہیں ہے۔ جب رات کو تنهائی میسرآئی تو حفرت قطب الدین بختیار کا کی نے سلطان الهند کی بارگاه می دست بسة عرض كيا\_' غلام كواييامحسوس موتاب جيسے پيرومرشد كى خاص مخف كي نشظر إيل-'

''ہاں قطب! تہمارِااندازہ درست ہے۔'' حضرت خواجہ عین الدین چشی نے کسی قدرافسردہ کھ میں فرمایا۔''جب اپنے کسی محبوب عزیز سے ملاقات نہ جوتو انسان اداس ہو ہی جاتا ہے۔ تم نے دہی كريارى دنيا آگئ مرشخ جم الدين مغرى اب تك ملاقات كيليخ نبيس آئے۔ يہلے توابيا مجم كبيں ہوا

جب بھی درویش دہلی آیا، شیخ بھی ملنے ضرور آئے۔اب انہیں کیا ہو گیاہے؟''

عفرے تقب الدین بختیار کا گئی ہیر ومرشد کی بات س کر بظاہر خاموش ہو گئے لیکن آپ نے فور آ عفرے تقب الدین بختے الاسلام مجم الدین صغر کی آگویہ پیغام پہنچا دیا کہ سلطان الہند ان سے بیاب خادم کے ذریعے میں

وقت عفواشندين-ہت ۔ جاب میں شخ الاسلام نے کہا کہ وہ امور سلطنت اور اپنی ذمہ دار یوں کے باعث عدیم الفرصت جاب میں الفرصت

مروت ملاقوعا ضربوجا كيل گے-بهار د روب نظیم الدین مغری کا جواب س کر حضرت قطب کو شخت اذیت محسوس ہوئی۔ آپ مین الاسلام کے

برب المهرم التي طرح مجمعة تصريحم الدين صغرى الني مصروفيت كابهانه كرتے سلطان الهندى رہا۔ رہا بی آنے گریز کررہے تھے۔ پی حضرت قطب الدین بختیار کا گی اور دوسرے بزرگوں کیلئے . ای نفیف دہ سلوک تھا۔ حضرت قطاب تو پیرومرشد کے ادب کے باعث خاموش رہے لیکن دیگر ایک نفیف دہ سلوک تھا۔ حضرت قطاب تو پیرومرشد کے ادب کے باعث خاموش رہے لیکن دیگر

«رات نے مجم الدین صغریٰ کے اس طرزعمل پرشد پد کلتہ چینی کرتے ہوئے کہا۔ " فنح الاسلام ہونے کے بعدوہ بہت مغرور ہو گئے ہیں کسی کو خاطر ہی میں نہیں لاتے۔''

عفرت نواجہ معین الدین چشتی ؒ نے شیخ مجم الدین صغریٰ کے رویتے پر تنقید کرنے والے حضرات کو فامن رہے کا اشارہ کیا اور پھر نہایت محبت آمیز کہیج میں فرمایا۔'' وہ میرے پیرومرشد کی نشانی ہیں۔ ن كا مرے ساتھ كچھ بھى سلوك ہو تكر ميں انہيں فرا موش نہيں كرسكتا'' حضرت سلطان الہند نے في الامام كا دفاع اس طرح كيا كه الم مجلس حيرت زده ره محة \_ " أكر شيخ بجم الدين يهال تشريف لبن ال الله تو مین خودان کے پاس جا دُل گا۔ ' یہ کہد کر حضرت خواجہ غریب نواز ؑ نے حضرت قطب کو

ا بہاتھ لیااور چنخ الاسلام تجم الدین صغریٰ کے مکان کی طرف روانہ ہو مکئے۔ تا الاسلام اس اعلى سركارى عبد برفائز جونے كے بعد آسودہ حال زندگى بسركررہے تھے۔ جرات حفرت خواجہ معین الدین چشی اور حضرت قطب الدین بختیار کا گی تیخ الاسلام کے یہاں بیج وا بنا نیامیکان تعمیر کرار ہے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر دونوں بزرگوں پر پڑی وہ مزدوروں کے مانح معروف تنتگو ہومجے ۔حضرت قطب گواُمیرتھی کہ بیٹنج الاسلام والبہاندا نداز میں سلطان الہند کے

انتبال کیلئے آئے برهیں مے اورا بے سارے کا م ترک کردیں نمے ، مگرابیانہیں ہوا۔ حضرت خواجہ " والمحرده کچماورمعروف نظرآنے لگے تھے۔سلطان البند نے جم الدین صغریٰ کے طرزمل کو بردی فَنْ الْمُولِيْ سَكِيماتِهِ نَظُرانداز كُرديا اورقريب بينج كراپنے برا درروحانی كوسلام كيا۔ ع الاسلام نے رسم زمان نبھانے کے لئے حصرت خواجہ معین الدین چشتی " کے سلام کا جواب تو اس ایم فرای مردوروں کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہیں مختلف کا موں کے بارے میں ہدایت ا

تعرب سلطان الہند کی دریا تک انظار کرتے رہے لیکن نجم الدین صغریٰ مسلسل مز دوروں ہے۔ دری مسلطان الہند کی دریا تک انظار کرتے رہے لیکن نجم الدین صغریٰ مسلسل مز دوروں ہے۔ التر في المسلمة والمرتب المعادير عن المسيد والمرتب المرتبي ال النام كرة المسارية و مقرت حواجه به بلندا وازين مرمايا - المسابر المعين الدين چشتى كم ليج مين الدين چشتى كم ليج مين

د میں بالکل نہیں بدلا ہوں۔' میٹی عجم الدین صغریٰ نے اس طرح جواب دیا کہ ان کی ا جذبے سے عاری تھی۔ 'میں درویٹی کے آداب سے اچھی طرح واقف ہوں۔'' ہیں اور کی سے انہاں کا استعمال کے استعمال کا استحمال کا اس

الاسلام کے چیرے پرایک خاص رنگ انجرآ یا تھا۔ جیسے انہیں اپی علیت پر بہت ناز ہو آ "ممرے بھائی درویٹی توبدی چزہے،ایک عام آدی بھی اپنے کھر آنے والے ممانوں

طرح نظراً ندازنبیں کرتا۔''اگر چہ حضرت خواجہ عین الدین چشی ٌ انتیا کی برداشت کا مظاہر کی '' تے کیکن پھر بھی آپ کے لیجے ہے ہلکی ی گئی نمایاں ہو چکی تھی۔'' کیا تمہیں سرکاری مہدے اُڈ مغرور بنا دیا ہے کہ اب تہاری نظروں میں اخلاقی قدروں کی کوئی حیثیت ہی ہاتی نیں رہی

شیخ الاسلام کے لقب کو بقائے دوام حاصل ہے؟ کیا خاندان چشتیہ کی روایتوں کےامین ال آر برست ہوتے ہیں؟ کیا پیرومرشد کی تھیجت یہی تھی کہ درویش آپی عزت و جاہ کی مندآرارز کن مخلوق خدا کوفراموش کردے؟'' حضرت خواجہ هین الدین چشتی ' کی گرم گفتاری کا بی عالم فار ﴿

عجم الدین صغریٰ کے غرور کا پیر بمن جل کرخاک ہو گیا۔ اب بیخ الاسلام کے چیرے پر ندامت کے آثار نمایاں تنے اور حضرت خواجہ معین الدین 🖔

کے سامنےان کی زبان لڑ کھڑار ہی تھی۔'' بیں کل بھی آپ سے مخلص تھا اور آج بھی میرے الہٰ وہی جذبات موجود میں مگر اس مختص نے مجھے کہیں کانہیں چھوڑا۔'' شیخ مجم الدین صغر کی اعرب قطب کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔" آپ کاس مرید خاص کی وجہ سے میری طرف کا اپنے ہی نہیں ہوتا۔ساری دنیااس کی خانقاہ کی طرف میجی جلی جاتی ہے جیسے اس شہر میں میراکول مقاہ

نہیں۔" آخر شیخ الاسلام کےول کی بات ان کی زبان برآ کی تھی۔ چند لمحول کیلئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی ٹیسوچ کر حیران رہ مجئے کہا تنابرا ابزرگ مجل<sup>عز</sup> قطب سے حدر کھتا ہے مرکجے در بعد ہی آپ کے ہونٹوں پہنم اُ بھرآیا۔ '' مجم الدين! ابتمهاري بےاعتنائی اور ناراضگی کی وجبه مجھ میں آئی۔'' حضرت سلطان البغ

شان بے نیازی سے فر مایا۔'' یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں کہی۔اگرتم مجھے آگاہ کردیے تو خیران ون بیاذیت برداشت نه کرنی پرتی - بهرحال مطمئن رهوجس شهر کے اہل علم استے تک نظر بول الله قطبٌ كو قيام نهيںٍ كرنا چاہئے ۔'' بير كهد كر حضرت خواجہ عين الدَين چشتى واليس جانے لگے ﴿ الدين صغري ني مجهوري بيني اوركها ناكهاني كا ورخواست كي مرسلطان الهند في صاف أثاركند

چندروز بعدالل شہرایک انتہائی کر بناک صورتجال سے دوجار ہو گئے ۔لوگوں نے دیکھا کڑھنا معد حدمہ دیں ۔ خواجہ معین الدین چشی 'اجمیر واپس جارہے تھے کیکن اس بارخلاف تو قع حضرت قطب الدہن<sup>گ</sup>'' سرائیس

کا گُنْہی آپ کے ہمراہ تھے۔ جیسے جیسے بیٹر عام ہوتی گئی،لوگ اینے گھروں کوچپور کردہا۔ شاہراہ پرنکل آئے۔سلطان شمس الدین انتش کواطلاع کمی تو وہ بھی گھبرا کر چلا آیااس نے سلطان

عاج اندورخواست کی کہ حضرت قطبؓ کواپنے ساتھ نہ لے جا کیں مگر حضرت خواجہ غریب نوازٌ عاج اندورخواست کی کہ حضرت میں بغض عام المستحد على المعلم وتقوى بغض وحمد كا شكار ہوجائے وہاں قطب نہيں تھم سكتا۔ ي فراح رہے كہ جہاں علم وتقوى بغض وحمد كا شكار ہوجائے وہاں قطب نہيں تھم سكتا۔ ی مراسبان احراماً خاموش ہوگیا گر حضرت خواجیہ کے ہمراہ پیادہ پاچلنار ہا۔ زردائے ہندوستان احراماً خاموش ہوگیا گر حضرت خواجیہ کے ہمراہ پیادہ پاچلنار ہا۔

روں۔ بب مطان الہند تصرت قطب کو لے کرشہر کی حدود سے باہر نکلے تو انسانی ہجوم نے گریدوزاری ب العارفين كرمنف حامد بن فضل الله جمالي نے اس جا نگداز منظر كي تفسيلات الله جمالي منظر كي تفسيلات الله علي العارفين كي منظر كي تفسيلات ۔ آگھوں سے لگا لیتے تھے یا چبرے پرمل لیتے تھے۔حضرت خواجہ معین الدین چشتی سی کھے دیریک لوگوں آگھوں سے لگا لیتے تھے یا چبرے پرمل ی اس مذباتی کیفیت کامشاہدہ کرتے رہے۔ پھرانسانی جوش عقیدت پرآپ کی آٹکھیں تم ہوگئیں۔

ي كي سلطان الهذر تضهر محكة اور حضرت قطب الدين بختيار كاكن سے فرمانے لِگے۔ " فرزند! تم ویلی میں قیام کرو، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہاری جدائی میں کہیں اہل شہر برباد نہ

میے ی مفرت حفرت خواجہ عین الدین چشی "کی زبان مبارک سے بیالفاظ ادا ہوئے، انسانی جوم مں بے پایاں مسرت کی البر دوڑ گئی ..... مگر اہل شہر کی میخوشی بہت عارضی تھی۔ دوسرے ہی المح انس ایک ایے صدمہ عظیم ہے دوچار ہوتا پڑا کہ جس کا از الدر ہتی ونیا تک ممکن نہیں تھا۔ جھرت سلطان البند مختصر قیام کے بعد دہلی ہے اجمیر تشریف لے جار ہے تھے۔ فضا سو کو ارتھی اور فرطم سے لوك كدل دوب جارب تقرانساني جوم بهت دُورتك حضرت غريب نوازٌ كورخصت كرني آيا

لین مزل فراق آخر منزل فراق ہے۔ ِ لطان الهندٌ نے حضرت قطب کو گلے لگا یا اور پھر گلو گیرآ واز میں فر مایا۔' فرزند! الوداع! اب آگر خدا ک<sup>ورنظور به</sup>وگا تو میدان حشر میں ملا قات ہوگی۔''بیالیک واضح اشارہ تھا جس کے مفہوم پر اہلِ دل

فرركياتوان كي تصين اشكبار موكنين-راہوں سے غباراً تصنے لگا چرحفرت خواجہ معین الدین چشتی اور مشاقان دید کے درمیان فاصلے مال ہو گئے۔اہل درد بے قرار تھے۔شام فراق نے ول کی دنیا کا اس طرح حصار کرلیا تھا کہ جموم مانتن کورسیج و عریض کا نتات میں کوئی دکھٹی محسوس نہیں ہور ہی تھی جذیب سرگلوں ہمنا کیں بے جان اور از ایسیا سائیں منتشر تھیں۔ آنھوں سے مسلسل آنسورواں تصاور چیروں پر نا کام حسرتوں کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ہونٹ پیم مصروف فغال تھے اور سرز مین وہلی کا ایک ایک ذروفر یاد کرر ہاتھا۔ اگر چہ جانے والے نے دار نصب نختی ہے تعبیبہ کی تھی کہ اس کی یاد میں اشک ریزی نہ کی جائے لیکن ہوش کے تھا؟ جن

ل ممان میات است کی بوان کے جذبات دائر واختیار میں کس طرح رہتے؟ صبر وضبط برقر ارر کھنے کی میروضبط برقر ارر کھنے کی بروس ناکام ہوگئی۔لوگ جانے والے کو دیواندوار پکاررہے تھے۔ " برس ''سارونی ایم سیاہ بختوں کے شہر میں مجھے دریا ورقیا م کرجمیں اپنی تاریک بستیوں کوسجانے دے والے سات اوردل ودماغ کے اسیام موں ہے ہمریں پھودیواوری است کی استان ہوں استان اور استان کی میابار یوں سے منور کرنے و دے'' مگر جانے والا

بہت دور جاچکا تھا۔ اس نے جانے سے پہلے اہل ایمان کو واضح طور پر سمجھا دیا تھا۔ '' خبر دار! دنیا کی کسی روشن کے فریب میں نہ آ جانا تہمارے لئے وہی ایک روشن کا خصرا سے نکل کرزمین و آسان کے بعید ترین گوشوں کو روشن کر رہی ہے ہمیشہ ای روثن برخ تمہارے دل تاریک ہوں گے نہ مکان۔''

شوق کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو وہ جوش جذبات میں چیخنے گلے ہرمفنطرب اور پائ اور اور پائ اور پائ اور پائ اور پائ دامن کش ہوئی مگر حضرت خواجہ معین الدین چشی" کو جانا تھا، اس لئے آپ تشریف لام

حضرت سلطان الہند کے جانے کے بعد بہت دن تک دبلی کے دروہام آپ کی اس کرار

ذکرے کو نجتے رہے جس نے حضرت قطب کو عجیب وغریب اندازے بے گناہ ثابت کیا ناہ ا ہے متاثر ہوکر ہندوؤں نے اپنے ماتھوں پر سجے ہوئے صدیوں پرانے قشقے کھر چارئے

زُنار کوتو ژکراس طرح بھینک دیا تھا کہ اب اس کا فرانہ رسم کی کوئی حیثیت باتی نہیں رہی گئی ہیں گئی۔ اہل ہنود حلقۂ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور ابھی تک بیسلسلہ جاری تھا۔ بت پرستوں کے: بڑے پجاری اور پروہت وحشت زدہ تھے۔ انہیں اپنے صنم خانوں کی بلند دیوارین ڈین ہارہا

آج ای حکومت کی بنیادی لرز رہی تھیں اور نیم بر ہند پچاری این بدن پر باطل عقائدگاراکی ا موئے گلا پھاڑ پھاڑ کھاڑ کر چلار ہے تھے۔

''نوگو!تهہیں کیا ہوگیا ہے؟تم کہاں جارہے ہو؟ دیوی کے پرستارو! دیوتاؤں کے پارا<sup>الہ</sup> ایک مسلمان جادوگر نے مگراہ کردیا ہے۔تھہرو! تہاری منزل تہہیں پکار رہی ہے۔آگا<sup>ٹی کا کہا</sup> ویکھو!تم پر قہرنازل ہونے والا ہے ہر ہاتم سے روٹھ گئے ہیں، وشنواور فشکر خفا ہیں کرٹن اور<sup>داع</sup> مند

دیھوا م پرفہرنازل ہونے والا ہے برہام سے روکھ سے ہیں، وسواور سرما ہیں رب سے مندموڑ لیا ہے۔اب تمبارا زمین پرکوئی سہارا باتی نہیں لوٹ آؤ کہ ابھی وقت ہے۔ جائیا معافی کیلئے دیوتاؤں سے سفارش کریں گے۔'' پروہت مسلسل چیخ رہے تھے۔ بچاری اور ہوا

مسلمان ہوجانے والے ہندوؤں کو پہم عذاب کی خبریں دے رہے تھے گر جوایک بارد بعادالہ ا طقے سے نکل گیا بلٹ کرنہیں آیا۔ دوسرے ہندو بھی اپنے سابقہ ہم ند ہوں کی تقلید ہی هفرت فلا کی خانقاہ کی جانب بوھارہے تھے۔

کا کا کان ہو کہ بب بر طاربے ہے۔ اہل ہنود کی صفوں میں عجیب وغریب افرا تفری کا عالم تھا۔عیار برہموں نے اسلامی نظر ہا۔ انگار ٹابت کرنے کیلئے حضرت خواجہ عین الدین چشی " کو جادوگر کہہ کریکارا تھا۔ بت پر ستوں کا خان

کال الزام زاقی سے جاہل مخلوق اپنے مرکز کی طرف پلٹ آئے گی لیکن جانے والوں نے اپنے کال الزام زاقی سے جاہل مخلوت ہندو معبدوں میں ناقوس زیادہ زوروشور سے بجتے رہے مگر رونی چنواؤں کی ایک جھنے خطر تھے پھر بھی کچھ جذباتی پجاریوں نے جانے والوں کا راستہ اپوئی مؤذن کی صداؤں کے منتظر تھے پھر بھی کچھ جذباتی پجاریوں نے جانے والوں کا راستہ

یر کہا۔ "سلمان جادوگروں نے تہارے ہوش وحواس چیس لئے ہیں۔"

"ملمان جادوارول مے مہارے ہوں ویوں سے بیتی ہے۔ اور اور است بیتی کر کے ہمارے ہوت و جواب ہیں کہ وائوں نے کہا۔ "تم بھی جادوگری کی کوئی انی مثال پیش کر کے ہمارے ہوت و جواب ہیں کہ وائوں نے ہم قوموں کا مند دیکھتے رہ گئے۔ حضرت ہاں چین اور "برا جار حالت ہوائی کی اس عظیم الثان کر امت کو جادوگری کا نام دینے والے عاجز وقاصر تھے۔ فراجہ مین الدین چشتی "کی اس عظیم الثان کر امت کو جادوگری کا نام دینے والے عاجز وقاصر تھے۔ ہددؤں کے یہاں جادو، ٹونے اور منترکی رسم عام تھی گر وہ حضرت سلطان الہند کے اس مفروضہ جادو ہدوؤں کے عہار کی کے عالم میں ہندو ندہب کا شیرازہ منتشر ہوتے ہوئے کا جواب ندوے سے اور شدید بے چارگی کے عالم میں ہندو ندہب کا شیرازہ منتشر ہوتے ہوئے

ر بلی سے رہے۔ رہا کے رہے والے عام مسلمانوں کا خیال تھا کہ اس روٹن دلیل کے بعد حضرت قطبؓ کے

ہانی کے رہے والے عام مسلمانوں کا خیال تھا کہ اس روٹن دلیل کے بعد حضرت قطبؓ کا فیان ٹانی کچولوگ یقینا شرارتوں سے بازآ کے تھے لیکن اب بھی چندا فرادا پنے فطری حسد کا مظاہرہ کرر ہے

تھے۔ درامل پیعلاء کی وہ مخصوص جماعت تھی جوخوشا ہرکراتے سے اقتدار کی منزل تک پہنچ گئی

بلی۔ کھران لوگوں نے برہمن بچاریوں اور عیسائی یا دریوں کی طرح اپنی اپنی مندیں آ راستہ کرالی

قمی ادراب چاہتے تھے کہ خلق خدا نہ ہی معاملات میں ان کی تھاج رہے۔ جم ر دوز حفرت خواجہ معین الدین چھتی '' ہمیر روانہ ہوئے ای دن مخالفین کے حلقوں میں ۔

جم روز حفرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر روانہ ہوئے اس دن مخالفین کے حلقوں میں نے انداز کی چہ مگوئیاں ہونے لگیں بعض میک ول علما ء تو جوش اختلاف میں حدسے گزر گئے تھے۔حضرت خواجہ کا روحانی قو توں کے مظاہرے پر کہنے والوں نے یہاں تک کہا۔

می بیب اذبت ناک صورتحال تقی که حضرت قطب سے مخالف علاء کرامت کی حیثیت کوتسلیم کرتے می میں میں میں میں میں کہ اس عرب بیک کرامت حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے ظاہر ہوئی تو تک نظر عالموں نے اسے معمد بازی کی کر کیارنا شروع کر دیا۔

معرت قطب الدین بختیار کا گئی کچھ دنوں تک مخالف علاء کی ان فتند پردازیوں کو برداشت کُرت رہے پگرایک دن آپ نے اپنے حلقہ درس میں موجود ہزاروں انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہایا۔

"الوكواتم نے مجھ پرالزام تراشیاں كيں بين خاموش رہا۔ پھرتيهاري زبانيں بالگار،

خوف خدا ہے بے نیاز ہوکر مجھے ذلیل ورسوا کرنے کیلیے تمام اخلاقی صدود کو پامال کرتے ہیں۔

مے۔ میں نے تہمیں شدید عالم کرب میں پکارا۔ اپنے روز وشب کے حوالے دیئے تماریہ

ے دیں ہے۔ گزارے ہوئے کموں کی گوائی پیش کی مرتم نے میری آیک نہیں تی ہے ۔ '' ارے ہوئے کموں کی گوائی پیش کی مرتم نے میری آیک نہیں تی ہے۔

" من تهبین چپوژ کرنبین جاؤں گا۔ " حضرت قطبؓ نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے فرمایا۔ المراكر جانا بھی جا ہوں تو نہيں جاسکتا پير ومرشد كا يہي تھم ہے كہ تمہارے ورميان رہوں چرجب وت رفست آئے تو تم مجھے اپنے ہاتھوں سے اس زمین میں دفن کرو۔ اللہ نے ہرشے کا وقت طے رداہے۔ کو کی اس کے کھنچے ہوئے دائرے سے با ہر ہیں نکل سکتا۔ "حضرت قطب نے اہل وہلی کی تكين كيليج چند كلمات اداكرتے ہوئے فرمایا۔ ' میں اپنی ذات كيليج کسی سے بنہیں كہنا كہ وہ ميرے ا حرام میں گرون جھکائے بیٹھارہے میں اللہ کا ایک عاجز و گناہ گار بندہ ہوں اور اس حالت میں اپنے رب کے صفور چلا جانا چاہتا ہوں۔اس کا شکوہ نہیں کہ لوگ مجھے کیا سجھتے ہیں اس کاغم ہے کہ لوگ هرت سلطان الهند کے مقام سے واقف نہیں۔ اگر بے خبری کا بیرمظامرہ اہل ہنووکرتے تو مجھے بھی کول شوہ نیں ہوتالیکن بیسب کچھان لوگوں کی طرف سے ہور ہاہے جومسندعلم برجلوہ افروز ہیں۔وہ مطان الہند کے ردحانی درجات ہے تو آگا نہیں محرا تنا ضرور جانتے ہیں کہ اس مردجلیل نے اسلام كاكافدات انجام دى بين؟ وكهر حصرت قطب بختياركاكي كي مدر كيلي خاموش موكم عراب التهائی جذب کے عالم میں فرمایا۔'' خدا نے سلطان الہند کوتیمہاری شہادتوں کا محتاج نہیں کیا ہے۔ فن بنا ُ وَلِمَ مُواهِ كَالِوَوهِ مِينِ كَهُ جُنِّ كَے كَامِ عَظِيم بِرَآنے والی صدیاں مِ کواہی دیں گی اورا نی پشت پر کتا بول کارور گاہ جولارے ہوئے علم کے بیتا جراس طرح بے نشان ہوجا تیں سے کدان کا کوئی حوالہ باتی نہیں ہے گاوگ حفزت خواجہ کی ایک کرامت پر سربگریباں ہیں یا دیوانوں کی طرح چیخ رہے ہیں۔انہیں ئىامعلوم كەحفرت سلطان الهندگى پورى زندگى بى كرامت ہے-''

کم حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی میں چی آنے السلامیک الیسی الیسی کی خاتیار کاکی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی میں پیش آنے السلامیک الیسی الیسی الیسی کی خواجہ کی الیسی کرے گا۔ ''سیرالاقطاب'' کے مصنف نے حضرت خواجہ کی اس

مرارے اور اور اندازے میری دل آزاری پر کمریستہ ہوگئے۔ پہلے جھے بم الرازان تفااوراب کہا جارہا ہے کہ شیرخوار بچے کی تفتگو حضرت سلطان الہندٌ کی شعبہ ہ بازی کا تیمہ میرے پیرومرشد کی عظیم الثان کرامت کو ہندو جو گیوں کی غیرِاسلامی حرکتوں کے مماثل ذ<sub>ارد</sub> اے بخرانسانو احتہیں کیا ہوگیا ہے؟ تبہاری محدود عقل اللہ کی بے بناہ قو توں کوایک دائر۔! محصور کرنا جا ہتی ہے، اللہ تو وہ ہے کہ جس کا ایک اشارہ پھروں کو بھی **گو**یائی کی صلاحیت<sub>یں ہے</sub>۔ ہے۔ پھروہ تو موشت پوست کا حرکت کرنے والا ایک آ دم زاد تھا۔اس نے حضرت خواج معین از چشتی " کے سامنے کفتگو کی تواس میں تعجب کی کیابات ہے۔ بیسلطان الہند کا کمال نہیں، قارطنی ظل قی کا ایک ادنی کرشمہ ہے۔وہ جے چاہتا ہے سرخروکرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہمیشہ کیلے دانہ تاريك غاروں ميں دھكيل ديتا ہے۔الله كوسلطان الہندٌ كى عزت وتكريم منظور تحى،ال كے اللہ ظاہری سبب بنا دیا گیا۔ بے شک ! وہ سرز مین ہند پر اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔اللہ ان دعا وُں کو ہم سب سے زیادہ سنتا ہے وہ اس بت خانے میں پرچم حق لے کر داخل ہوئے ہیں۔اُگہ الله نے ایسے روحانی کمالات سے سرفراز فر مایا ہے کہ جن کا دراک ہمارے ہوش وفردے اہم ا کیے بچے کوموضوع بنا کر سلطان الہند کی عظمتوں ہے اٹکار کررہے ہواوران کی عارفانہ بلد لِاللَّهِ اللَّ کے بچاریوں کی شعبدہ کے ہم منصب قرار دے رہے ہو؟ یہ کیساظلم ہے اور کیسی تہتے ہے آیا اجمیر کے کھنڈرات نہیں دیکھے؟ وہ سونے اور جا ندی کے دیوتا، وہ آگ کے پرستار جادوگر، دامانہ کا زہر پینے والے پچاری، وہ بدن پر را کھ ل گرجنگلوں کی خاک چھاننے والے سادو کہاں <sup>کا</sup> ا مبیں طاش کیوں نہیں کرتے؟ ان کی بوسیدہ بڈیوں سے پوچھو کہ تبہارا بیر حشر کیوں کر ہوا؟ اللہ ع ۔۔۔، یو ۔۔، ویہ سریہ سریہ سریہ کا دیا ہے۔ اور سے ہلاک و ہرباد کیا ہے۔ قادر طلق اللہ اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا ا روحانیت کے بڑے مظاہرے ہیں، بڑی کرامات ہیں۔ تم ایک الے فخص کے احسانات ع ۔ تہارے تاریک مکانوں کو جگمگانے کیلئے دیار مدینہ سے روشی مانگ کر لایا۔افسوس! تم نے جھیا مایوں کیا ہے، برا آزار پہنچایا ہے۔ کاش! سلطان الہند مجھے اپنے ہمراہ لے جاتے اور شمالکان ناك بالله سنن كيليّ يهال موجود ندر بها-"بيكت كهة حضرت قطب أبديده بوسية مجلس پر ایک المناک سناٹا طاری تھا۔حضرت قطبؓ کےعقیدت مندوں میں شدیداری علی پر ایک المناک سناٹا طاری تھا۔حضرت قطبؓ کےعقیدت مندوں میں شدیداری میں گیا۔ پھروبلی کا ایک وارفیۃ شوق لوگوں کے درمیان سے اٹھااور حضرت قطب جو ہے: عصل گیا۔ پھروبلی کا ایک وارفیۃ شوق لوگوں کے درمیان سے اٹھااور حضرت قطب جو ہے: عرض کرنے لگا۔'' بینی محترم! مید چند ہوں پرست ہیں جو بندگان خداکو گراہ کرنے کیا۔ محس کرنے لگا۔'' بینی محترم! مید چند ہوں پرست ہیں جو بندگان خداکو گراہ کرنے کیا۔ محس کر رہے ہیں انداز اسرو ر سید پرست ہیں بوبند کان خدا تو مراہ سے جی برد کان خدا تو مراہ سے جی خدا در ا مگر ان کا شور آسانی فیصلوں کوئبیں بدل سکتا۔ آسان نے تو آپ کو اور سلطان الہند کو مرا

بنی فاتون کی دیوانگی کا یقین ہو چلاتھا۔ بنی فاتون کی دیوانگی کا دیوانگی کے دوہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی" کا نام ''کے خوص اور کہاں ہے؟'' اچا بلدانہ میں پکار رہی تھی۔'' تیرے آ دمی کتنے سنگدل ہیں کہ ایک نند ہونی تھی۔ اس لئے آپ کو مجیب انداز میں پکار رہی تھی۔ '' عورت دل کے زورسے چیز رہی تھی۔ اس کی آ واز نمر سیدہ اس کو آھے جانے کا راستہ نہیں دیتے '' عورت دل کے زورسے چیز رہی تھی۔ اس کی آ واز شمر سیدہ اس کو آھے جانے کا راستہ نہیں دیتے '' عورت دل کے زورسے جیز رہی تھی۔ اس کی آ واز

سن ہوں گا کہ علی جانے کا راستہ نہیں دیتے۔''عورت دل کے زورسے پی رہی تھی۔اس می اواز شمر سیدہ ال کو آئے جانے کا راستہ نہیں دیتے۔''عورت دل کے زورسے پی رہی تھی۔اس می اواز ان ندر بشورتھی کہ خانقاہ کا گوشہ کو شیخے لگا تھا۔حضرت کو دلخراش چینیں من کر چونک پڑے تھے۔ این بیتے بھی عاضرین موجود تھے وہ سب کے سب عورت کی دلخراش چینیں من کر چونک پڑے تھے۔ ان میں یہ بعض خدام صورتحال کو بمجھنے کیلئے خانقاہ کے دروازے کی طرف جارہے تھے۔خود حضرت ان میں یہ بعض خدام صورتحال کو بمجھنے کیلئے خانقاہ کے دروازے کی طرف جارہے تھے۔خود حضرت

نوائبہی جمرت زدہ تھے۔ "جاکر دیکھو پیکیا شور ہے؟" حضرت خواجہ معین الدین چشتی "نے اس خادم کو مخاطب کرتے کرنم ہا ہوآپ کو وضوکر ارہا تھا۔" پیمورت کون ہے اوراس پر کیاا قاد پڑی ہے؟" "حضور پہلے وضوفر مالیں۔" خادم نے نہایت ادب سے عرض کیااس کے نز دیک عورت کی چینوں

"ضور بہلے وصوفر مایس ۔ حادم سے بہایت اوب سے سرک میں اسے در میں ورس کا مدی کا کوئی اہمیت نہیں تھی اور وہ اپنے اس فعل میں حق بجانب بھی تھا کیونکہ ایک خادم کی زندگی کا مقصد بی خدوم کی نوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے وہ دنیا کی ہرشے سے بے نیاز ہوکر حضرت خواجہ کی طرف دکھ رہتے اور کھنے میں اور خواجہ کی اور خواجہ کی اس عادت کر کمانہ کے سبب حضرت خواجہ نے خادم سے وہ اپنی اس عادت کر کمانہ کے سبب حضرت خواجہ نے خادم سے

" پہلتم اس مورت کی خبرلو۔" سلطان الہند ؓ بے قرار سے نظر آنے لگے تھے۔ ' میں خود وضو کرلوں گا۔" یہ کہر رففرت خواجہؓ نے خادم کے ہاتھ سے پانی کا برتن لےلیا۔ خادم تیز تیز قدموں سے خانقاہ کے دوازے کی طرف چلا گیا اور سلطان الہند وضو کرنے لگے عورت کی پُر درد آوازیں مسلسل سنائی رب دی تھیں۔

''اہیں منع کیول نہیں کرتا ہیہ جھے تیرے پاس آنے ہے روک رہے ہیں۔'' 'چھوٹر بعیر خادم نے واپس آ کر حصرت خواجیہ' کو بتایا کہ ایک پاگل عورت اپنے بیٹے کو تلاش کرتی بول خانقاہ میں کھس آئی ہے۔

''کیااں کا بیٹا یہاں موجود نہیں ہے؟'' حضرت خواجہ معین الدین چشتی ''نے خادم سے پوچھا۔ ''ناقاه مٹس توبیشارانسان آتے ہیں ممکن ہے کہ ان میں اس کا بیٹا بھی شامل ہو۔'' ''اس

''ال کے بیٹے کا خانقاہ سے کو کی تعلق نہیں۔' خادم نے نہایت اوب سے جواب دیا۔ ''پر بر کی اسے اپنے بیٹے کو تلاش کر لینے دو۔'' حضرت خواجہ ؓ نے خادم کو تھم دیتے ہوئے فرمایا۔ ''ہر کہتے کی کو کما نقصان بینوتا سری''

" و مسلمان ہے ہے؟" ابلت نر محمد و گورت دیوانی ہے۔" خادم نے دست بستہ ہوکراس طرح کہا جیسے سلطان الہند اس ابلت نر مجھ سکے ہوں

اس ونت رونما ہوا ہوگا جب حضرت خواجہ عین الدین چنتی ''سبز دار میں قیام فرہا تھے۔ا<sub>ل آی</sub>ا' بنیاد حاکم سبز داریادگارمحمد کا د ظلم وتشدد ہے جواپی انتہا کو پینچ کرتاریخی حیثیت انتیار کیا <sub>قارانیا</sub> کی بیعام عادت تھی کہ دہ معمولی ہی بات پر بے گناہ لوگوں کوئل کرا دیا کرتا تھا۔غالبًا <sub>بیا کی میں</sub> حاکم کے دور حکومت کا داقعہ ہے۔

ایک دن ایک پریشان حال بوڑھی عورت حضرت خواجیمعین الدین چتی "کی خانقاه میں الله میں پہتی "کی خانقاه میں الله میں الله میں اللہ کی خانقاه میں الله کی اللہ کی خانقاه میں اللہ کی اس وقت حضرت خواجہ خطبر کی نماز کیلئے وضوفر مارہ میں جیسے ہی عورت نے خانقاه کے دردازے میں اللہ میں میں میں اللہ کی خادم نے آگے بڑھ کراھے روکتے ہوئے یو چھا۔ ''خاتون! تم کون ہوادر کن سے اللہ کی جائی ہو؟''

''میں صرف ایک غمز دہ ماں ہوں اور مجھے کچھ یا دنہیں۔''شکت عم سے عورت کی آواز کا پہٰ تھی۔'' وہ کہاں ہے؟''عورت نے حضرت خواجہؓ کے خادم سے ایک اُلجھا ہوا سوال کرڈالا تھا۔ ''کون؟''حضرت خواجہؓ کا خادم ایک اجنبی عورت کے مبہم طرز گفتگو سے اُلجھ کررہ گیا۔ '' وہ فقیر جولوگوں کی مرادیں پوری کرتا ہے مجھے اس کے پاس لے چلو۔''

وہ یر بودوں سروی پورل رہا ہے ہیں۔ اسے پوت ''خاتون! بیا بیک مردخدا کی خانقاہ ہے۔ یہاں ادب واحتیاط کا مظاہرہ کرد۔'' دھرت فالجنگ خادم کواس عورت کا گستا خانہ طرز کلام بہت گراں گز راتھا۔

'' مجھے کیا معلوم ادب کے کہتے ہیں؟'' عورت کے چہرے پر تھیلے ہوئے رنج والم علیہ مزید گہرے ہو گئے تھے اور وحشت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ خادم کواس کی وہنی حالت پر پالاہ گمان ہونے لگا تھا۔''میں اپنے بیٹے کے سواکسی کوئیس جانتی۔''

ان او سے ان مال کیوں آئی ہو؟'' حضرت خواجہ معین الدین چشی سے خادم کو بھی عورت کی بدھالاً '' پھریہاں کیوں آئی ہو؟'' حضرت خواجہ معین الدین چشی سے خادم کو بھی عورت کی بدھالاً

غصراً عمیا تھا۔ ''میں اپنے بیٹے کو لینے آئی ہوں۔'' یہ کہتے کہتے عورت کے صبر وضبط کا بندٹو ہے میاادروہ اُگانہ لے کررونے لگی۔

، روے ں۔ ''واپس جاوَ! یہاں تمہارا کوئی بیٹانہیں ہے۔'' خادم نے بوڑھی عورت کو جھڑک دیا۔ <sup>اباک</sup> الله کے ولی ﷺ 293

ر موں میں ایک اس میں اس می میں بینے اپنے دونوں ہاتھ اللہ میں اس میں اس

سرت کے بیان وارآ گے بردھی اوراس نے حضرت خواجیہ کا دامن پکڑلیا۔ مردی تھی وود بوانہ وارآ گے بردھی اوراس نے حضرت خواجیہ کا دامن پکڑلیا۔ ہن مار مندوں الدین چشتی کی پھر دریک گہری سوچ میں ڈو بے رہے۔ پھر آپ نے دلنواز کہجے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی پھر دریک گہری سوچ میں ڈو بے رہے۔ پھر آپ نے دلنواز کہجے 

اس کے بعد تہاری رودادغم سنوں گا۔'' ً <sub>فورت نے</sub> حضرت غریب نوازٌ کا دامن چھوڑ دیا۔

بمرآپ نے نماز کی امامت کی اوراس کے بعد بوڑھی عورت کی طرف متوجہ ہوئے۔

ورمیان الکیوں کے درمیان اپنی داستان الم سنانے لگی۔ ''میں ایک غریب ہوہ عورت ہیں۔ شوہر نے دنیا ہے رخصت ہوتے وقت دوسالہ شیرخوار بچہ چھوڑا تھا۔ میں نے محنت مزدوری کر کے اس کی پرورش کی ۔ پھر جیب وہ جوان ہوا تو اسے حاکم شہر کا اندھا قانون کھا گیا۔ ایک رئیس زارے نایک غریب نو جوان کافل کردیا۔ معتول میرے بچے کا دوست تھا، چٹم دید گوا ہول نے قل

كالزاميرے بيٹے كے سرڈال ديا۔ ميں نے عدالت ميں جاكرانصاف جا ہا مگر قانون بھى بہرا تھااور معن جی آخراں رئیس زادے کو بیانے کیلئے میرے بیٹے کو بھائی پر چڑھا دیا گیا۔ ہیں اس کی الن عل میں چھوٹ کر تیرے پاس چلی آئی ہوں ۔ لوگوں نے مجھے تیرا بتا بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تراورها میں سب سے زیادہ سنتا ہے۔ یہ کہ کر عورت نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی طرف م الفرول سے دیکھا۔ ایک تو عورت کاغم انگیز بیان دوسرے اس کی سادگی اور حضرت خواجبہ کا حسن

گن۔ملطان الہندؒ کے چہرے کارنگ متغیر ہو گیا اور پھر آپ کے ہونٹوں ہے ایک سرد آ ونگی۔ "فدایا! اپ بندے معین الدین پر رحم فرما تو اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔ "عورت نے عرت خواجہ کوشدید کرب میں مبتلا کردیا تھا۔ وہ آپ ہے ایک الی دعا کی طالب تھی جس کا کسی رویش کی زبان برآنابظا هر ناممکن تھا. .

رامل دانعه سیقها که حفرت خواد رَحین الدین چشتی کے مخالفین نے اِس عورت کو یقین دلا دیا تھا ناک دعاؤں سے مُر دے بھی زندہ ہوجاتے ہیں۔ بیدا یک شرارت تھی جس کا مقصداس کے سوا اوٹر یہ ریز ، پھر من من کر دوماں آپ کے پاس فریاد لے کر جائے گی اور پھر حضرت خواجہ عین الدین چشتی " ) : ا 

تعرب ملطان الہند بہت دیر تک آنکھیں بند کئے بیٹھے رہے۔ آپ کے چیرۂ مبارک پراذیت و مرب ملطان الہند بہت دیر تک آنکھیں بند کئے بیٹھے رہے۔ آپ کے چیرۂ مبارک پراذیت و رب کے آٹار معاف نمایال تھے۔ پھر آپ نے آنکھیں کھول کر بوڑھی عورت کی طرف دیکھا اور ایک نے م

'ناتون!تم نے مجھے بہت آزار پہنچایا ہے۔کاش!تمہیں یاسی دوسر مے مخص کومیری ذات سے

قدرے ناگوار لیج میں فرمایا۔' یہاں بے شاردیوائے آتے ہیں ایک اس کے آنے سے ان توٹ پڑے گی؟''حضرت خواجہ نے اشارات و کنایات میں بہت چھ کہد یا تھا گر فادم مربو وے پوت کےان رموز کوکیا سمجھتا۔ وہ تو حضرت خواجہ ؒ کے متغیر چبرے کو دیکھ کر تھبر اسا گیا تھا بھرا کا این اور پیریس عالم میں دوڑتا ہوا خانقاہ کے دروا زے تک پہنچا اور دوسرے ساتھی کو حضرت خواجہ کا حم مناہا۔ فانقاه کا خدمت گار بوڑھی عورت کے راہتے سے ہٹ گیا۔ ایک مخبوط الحواس فاقرار کیا۔ خواجيه کی خانقاه میں داخل ہونے کی اجازت مل گئي تھی اب اس کی چینیں بند ہو پھی تھیں اور از

''اگروہ دیوانی پہاں نہیں آئے تو پھر کہاں جائے؟'' حضرت خواجہ عین الدین چڑیں

قریب کھڑے لوگوں کے چہروں کوغورسے دیکھیرہی تھی۔ پھرایک خادم اس عورت کو حضرت سلطان الہنڈ کے پاس کے گیا۔ چھزت خواجہ کور پھنی مضطرب حال عورت آپ کے قد موں سے لیٹ گئی اور گریدوزاری کرنے گئی۔ ''میں تیرے پاس اپنا بیٹا لینے آئی ہوں ۔لوگ کہتے ہیں کہ تیری دعاؤں ہے جھے مراکو<sub>این</sub>

مل حائے گا۔'' ''کہاں ہے تمہارا بیٹا؟'' حضرت خواجہ معین الدین چشتی "نے بوڑھی عورت کولل ب

''میرے بیٹے کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔''عورت بچکیوں سے رونے گلی۔'' ماکمٹھ'، تھم ہےاس بے گناہ کوئل کردیا گیاہے۔'' ''تو پھر يوم جزا كا انظار كرو۔'' حضرت خواجه هين الدين چشتی نے اداس ليج مين فرمايا۔''ه

جب ساری ناہمواریاں دور کردی جائیں گی۔ ظالموں اور سر کشوں کو پیشانی کے بالوں سے پُرُرُن کے روبرو لا یا جائے گا۔ پھر کسی کی سفارش ،کسی کا اقتدار یا تی نہیں رہے گا، ٹالنصافی کا شکارہی<sup>ہ</sup> والے اپنی آکھوں سے دکھ لیں مے کہ کری کیا ہے، عدالت کیا ہے اور انصاف کیا ہے؟ جوال اللہ فانی میں محروم رہے، وہ اس دنیامیں بامراد ہوں گے، وفت معلوم کا انتظار کرو۔ وہ عادلﷺ

''وہ دن بہتِ دور ہے۔'' اس تعلین حادثے نے عورت کا صبر وقر ارچیس لیا تھا۔''ٹمی نیما پاس فرياد كرآئى مول مجھاس زمين برانساف جا ہے۔'

یٹے کے ساتھ بھی انصاف کرے گا۔''

''خاتون!ِ میں ایک مسافر ہوں جوخود برسوں سے خدا کی تلاش میں در در بھٹک رہا ہے جما<sup>ان</sup>' کا حاکم نہیں کہ کسی کی فریاد سنول ۔'' حضرت خواجہؓ نے آ ہت ہے فرمایا۔''اور پھر جانے والانوبا اس کی رخصت سے پہلے خبر ہوجاتی تو پیماجزا ہے اللہ سے دعا کرتا کتاب زیست بمل ہونگی ہو ہتی بند ہو چکا اب کیا ہوسکتا ہے؟ اول بھی صبر ، آخر بھی صبر \_ یمی در د کا در ماں ، یمی <sup>غم</sup> کاعلان<sup>الف</sup>

کرنے والوں کے ساتھ ہے۔' 'میں واپس جانے کیلئے نہیں آئی ہوں۔' بکا یک عورت کی بذیانی کیفیت میں اضافہ ہوگا۔'

ہ ان سے چند شیریں کلمات اداکر کے شریکے عم ہوجاؤ آج اس خاتون پر جوآفت ٹوٹی ہے وہی ہ زان سے چند شیر الاست میں انسان پر بھی نازل ہو کتی ہے۔ اس سے پہلے کہ تماشا کرنے والے خود تماشا پینے کاسی دوسرے انسان پر بھی نازل ہو کتی ہے۔ اس سے پہلے کہ تماشا کرنے والے خود تماشا یں میں اس کے ادا ہونے والے الفاظ میں انہاں سے ادا ہونے والے الفاظ میں انہیں اپنا محاسبہ کرلینا چاہئے۔'' حضرت خواجیّہ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ میں انہیں اپنا محاسبہ کرلینا چاہئے۔'' ن با المرابع المرابع

عنظودد باره خاطب كرتے ہوئے فرمایا-"ابتمہیں مزید زحت برداشت نہیں كرنا برائے گا۔ ، مرک ناانصافیوں کا بیان کرنے والی میغمز دہ عورت بھی کچھ دیر بعد یہاں سے چلی جائے گی ې نه بهي آزاد دو هے بتمبارا حالم بھي اورتمهارا قانون بھي۔'' پيرکهد کرحضرت سلطان الہندٌ مقتل ميں

داخل ہو تھی۔ ورت اور چند خدام بھی آپ کی تقلید میں پیچھے ہتھے۔ تماشائی تو پہلے ہی حضرت خواجہ معین

الدین جثی " کود کھیکر پھر کے جسموں کی طرح ساکت ہو چکے تھے۔ رہا محافظ تواس کی حالت بھی انانی ہم سے مخلف نہیں تھی۔ وہ خاموثی سے ایک ایسے اجنبی مخص کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا جس كة كاس كاقوت كويائي سلب مو يكي تقى - اجنبى نے جارلفظوں ميں اس كے حاكم اور قانون ک رندگا کو بے نقاب کردیا تھا مگر وہ انتہائی کوشش کے باوجود کسی بات کا جواب نہیں دے سکا تھا۔ عل کے کافظ نے اپنے جابر حاکم کا رعب وجلال بھی دیکھا تھا گرحفرت خواجہ معین الدین چشتی ٌ كے جروت كے ما بنے اس كى كوئى حيثيت باتى نہيں رہى تھى \_ محافظ مسلسل سوچ رہا تھا كه آخر بيساده

اُپُروں میں ملبوں مخف کون ہے جس کی ہیبت سے اس کی روح تک لرز رہی ہے۔ برطر<u>ن</u> ایک سکوت مرگ ساطاری تھااور تمام بے چین نگا ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی " كاتعاتب كردى تعيس پھرلوگوں نے ديكھا كەسلطان الهند مقتول كى لاش كے قريب جا كرتھبر كئے -مَنْزَاماً پ کے پیچھے کھڑے تھے غمز دہ عورت اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ کی اور وہ بے اختیار بیٹے ئے مرزہ کم سے لیٹ گئی۔ پورامقتل اس کے شور ماتم سے گونج رہا تھا۔ حضرت خواجہ تعین الدین

چھٹا بکورینک بہت غورے مرنے والے نو جوان کے چیرے کود کیمنے رہے پھر چیختی ہوئی عورت صفر مایا۔ ''خداے انصاف مانگنے والے بین نہیں کرتے۔''

تغرّت خواجبًا کی آواز سنتے ہی عورت نے اپنی چیخوں کو ضبط کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی ہلکی بلی سکیاں اُ عِرِقی رہیں۔سلطان الہندؒنے آسان کی طرف ویکھا اور اپنے خذام سے فر مایا۔ "ور اُسکیاں اُعِرِقی رہیں۔سلطان الہندؒنے آسان کی طرف ویکھا اور اپنے خذام سے فر مایا۔ "ممراه وتت بوگیا ہے، نمازا دا کر لی جائے۔"

ند ومرشد کا تھی ہوئے۔ رو کاربر مرسم کا تے ہی مریدوں نے زمین پر اپنے اپنے رومال بچھا دیتے۔ سلطان الہندُ الامت الميات مي البحث ما مريدوں بے رين پراپ ب ب مين من مام عت نے ان اور چندمسلمانوں پرمشمل ایک مختصری جماعت نے انسان روز مام کا میں منسلم کی میں منسلم کی منسلم کا میں منسلم کا میں منسلم کی منسلم کی میں منسلم کی میں منسلم کی کرد منسلم کی کرد منسلم کی کرد منسلم کی منسلم کی کرد منسلم کی کرد منسلم کی کرد منسلم کی کرد منسلم کی م نیت بائرھ لی۔ مقل میں نماز ادا کی جارہی تھی۔ یہ وہی نمازتھی جومیدان کارزار میں پڑھی گئی،

دن رہا ہیں ۔۔ مریدوں اور خادموں نے آج تک اپنے پیرومرشد کی ایسی گفتگونہ نی تھی ۔ سب سے مرین حیرت کے عالم میں اس بات کے منتظر تھے کہ اب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا ہے۔ یکا یک حضرت خواجہ معین الدین چشتی ؓ اُٹھے اور بوڑھی عورت سے مخاطب ہو کر فرمانے مُر

بید حسن طن نه ہوتا لوگ مید کہد دیتے کہ معین الدین اس شہر میں سب سے زیادہ گناہ گار سے اور ا

'' جھے اینے بیٹے کے پاس لے چلومیں اس کیلئے اللہ سے انصاف طلب کروں گا۔'' عورت بھی کھڑی ہوگئی۔''اب میرابیٹا مجھ ال جائے گا۔'' فرطِ مسرت سے غزرہ مال کا پر ہج

رہا تھا۔'' خداان لوگوں کا بھلا کر ہےجنہوں نے مجھے تیرا پتا بتایا۔'' بوڑھی عورت کی با تیں س کرایک بار پھر حضرت خواجہ معین الدین چِشتی ؒ کے چہرہ مبارک پٹنر اذیت کے آثارنظر آنے گئے قریبی خدمت گاراور مریدان خاص جوکسی حد تک سلطان الہٰر مزاج شناس تھے، آج آپ کی بار بار بدلتی ہوئی اس کیفیت سے بخت پریشان تھے۔ هزین ﴿

نے اپنا عصا ہاتھ میں لیا اور خانقاہ کے درواز ہے تک آئے۔تمام مرید، خدام اور حاضرین آبر تقليد ميں پیھے پیچے چل رہے تھے۔حضرت خواجہ ایک لمحے کیلئے تھہرے، چندمریدین کواپنے ال لیا اور باقی لوگوں کو خانقاہ کے اندر رہنے کا حکم دے کر اس طرف روانہ ہو گئے ، جدهر بوڑمی این نشاندې کررې تھي۔ حفرت سلطان الہند ُ طویل فاصلہ طے کر کے بوڑھی عورت اور چندمریدوں کے ہمراہ مثلّ ہے۔

حكومت ك كارند بهت دير بهلي لا ك كو بهانسي د ي كر جا يك تقرب ايك مقل كا كافافي ا دروازے پر کھڑا پہرہ دے رہا تھا۔اس کے علاوہ تماشائیوں کی ایک بھیڑتھی جو دروازے ہانہ جھا تک جھا تک کرمقتول کی لاوارث لاش کود مکھے رہی تھی \_ بوڑھی عورت ان لوگوں کے درمیان ماسز بناتی ہوئی آ کے بر ھد ہی تھی۔آخروہ مقتل کے دروازے تک پہنچ گئ اور دیوانہ وار چیتی ہولی بول-

'' وہ ہے میرے جواں مرگ بیٹے کی لاش جسے اس شہر کا اندھا قانون کھا گیا۔'' عورت <sup>دواگل</sup> حفرت خواجہ بے مخاطب تھی جوآ ہتدروی کے ساتھ درواز کے کی جانب بڑھ رہے تھ مگرانسالہ اللہ نے یہی سمجھا کہ ثم زوہ ماں لوگوں کے سامنے فریاد کررہی ہے۔

ا جا بک ایک کرخت آواز گوخی۔'' کیا تونے اپنے ہوش وحواس کھو دیتے ہیں؟'' مقل کا کھا برِے سَنگدلانیها نداز بیں عورت کو ڈانٹ رہا تھا۔'' تو جا کم شہر کے انصاف پر اعتراضِ کرتی ہے' نیک یہ گستا فی تھے بھی پھاٹی کے پھندے تک لے جاسکتی ہے اپنے بدکروار بیٹے کومظلوم آتی ہے جاتے

. تجھ پر حاکم وقت کا احسان ہے کہ تیرے بیٹے کو گوروکفن میسر آ جائے گا ورنہ اس کی لا<sup>ن و</sup> ج کیاں ہے ''

ای دوران حفرتِ خواجہ معین الدین چشتی انسانی ہجوم سے نکل کر مقتل کے درواز کے کئی، ہوئے اور پہرے دار کو مخاطب کر کے فرمانے لگے۔ ' اگرتم اس عورت مے علی مدردی نہیں کرنے معوں ہوا کہ جسے قہر کے فرشتے اس کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ شدتِ خوف سے وہ بے اپ ہوں م گھوڑ وں کی پشت پر پڑھی گئی، خند قول کے اندرا ور دریاؤں کے کنارے پڑھی گئی، جم اسپاریا ے ہیں ۔ نے ہور میں پر کر ہوا مقل کے درواز بے پر جودوسر بے لوگ موجود تھے،ان کی دما فی کیفیت بھی پنر ہورز میں پر کر ہوا 

عبلاں ہوں ہے۔ ہرت کے مراب کی اس کے بیروم شدکواس طرح سرفراز کیا بے چروں پرسارے عالم کی خوشیاں سابی گلن تھیں ۔ خدانے ان کے پیروم شدکواس طرح سرفراز کیا و المرابع المالي المركب المركب

۔ رانے میں شام ہو پیکی تھی اس لئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی ؒنے ایک مقام پر تھہر کرنماز مزیادا کی اور جب خانقاہ والیس پنچی تو ہر طرف اندھیر انھیل چکا تھا۔ تمام لوگ سلطان الہند کے فظر تع مرآب اس طرح خانقاہ میں داخل ہوئے کہ کی سے بات تک نہ کی اورسد ھے اپنے

جرے میں تشریف لے گئے۔ جو خدام آپ کے ہمراہ مقتل گئے تھے۔ انہوں نے اپنے دیگر ما تمون کواس عجب وغریب واقعے کی تفصیلات سنادیں۔ حاضرین، سلطان الہند کی زبان مبارک

ے قدرت کی اس کر شمہ سازی کی تشریح سننا چاہتے تھے مگر جمرے کا درواز ہند ہو چکا تھا میجھے دیر بعد هزت خواد عشاء کی نماز میں شریک ہونے کیلئے باہرآئے اور پھر فرض اداکرتے ہی دوبارہ حجرے من تشریف لے گئے۔ دروازہ حسب سابق بندہوگیا۔

فافقاه میں موجود برحض پراضطراب طاری تھااس سے پہلے بھی حضرت خواجہ معین الدین چیشی " ا پ جرے میں بندرہ کررات رات بھرریاضت کرتے رہتے تھے گراس وقت خدمت گارول اور اریدول کو پیرومرشد کی معروفیات کاعلم ہوتا تھا۔ ایک طویل عرصے کے دوران میں پہلی رات بھی جب فقرت خوابہ نے والیبی کے بعد کسی ہے بات نہیں کی تھی اور وقت مقررہ پر کھا نا تک طلب تہیں کیا ۔ تا- برایک غیر معمولی بات تھی مگر کوئی خادم بھی اینے اندراتنی جراًت نہیں پار ہاتھا کہ دروا زے پر وتك دك كر مفرت سلطان الهند على اس مكمل سكوت كاسبب دريافت كريك -

آخردات آست آست آست گزرنے کی ۔ خدام میں سے کوئی مخص ایک معے کیلئے بھی نہ سوسکا۔ شبِ گ<sup>ار ک</sup>ی می لوگ حفرت خواجہ کی اس روشن کرامت کا ذکر کرتے رہے جومقل میں ظاہر ہوئی گا- بیرهفرت خواجه معین الدین چشتی کے عقیدت مندوں کیلئے مقام شکر تھا کہ جومخالفین اس موقع پسلطان البندگی عاجزی کا تماشا دیکھنا جا ہے تھے۔خدانے انہیں مالیوں کردیا تھا .....گر اس کے رتر یہ ائری حفرت خواجیہ سے محبت کرنے والوں کی روحوں برایک بارگران تھا وہ اپنے مخدوم کی بوئے ہوئے اور کا میں ہے ہے ہیں ہے اور ایں اور یت ما سے اس مال وقت جو تک اتفی جرش کی یہ جماعت اس وقت جو تک اتفی جرش کی ہے جماعت اس وقت جو تک اتفی جبر شرال کام میرون ما - میر حاد مون اور حقیدت میدون به بیران کام میرون مین الله اکبر' کی مراز میرون الدون میرون میرون میرون الدون میرون میرون میرون الدون میرون م ن فرون المسلور میں میں اس میں اور میں ہوچا تھا۔ ایک حادم ہے جب میں اور میں اور میں ہے۔ انگرائی کا مسلور میں ہی اس نے پکارا سیسان آئونماز کی طرف سیسان حجرے کا درواز ہ کھلا اور

تواشاروں سے پڑھی گئی، یہاں تک کدز پرشمشیر پڑھی گئی۔ حفزت خواجه معین الدین چشتی "نے سلام پھیرا اور دعا کیلیے اپنے دونوں ہاتھ دراز کرد ''اعلیم وخیر! نوبهتر جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تچھے سے نبستہ ہے ہا تیری بارگاه میں مجھے میر شرف حاصل ہوجائے .....اورلوگ میربھی کہتے ہیںِ کہ توسب سے ز<sub>ادی</sub> دعاً كيں سنتا ہے۔ تيرے عزت وجلال كى قتم! ميں نے ان سے الي كوئى بات نہيں كى \_\_\_ جوش عقیدت میں حدے گزرگئے ہیں میں تو تیرا وہی معین الدین ہوں جے دنیا میں تیرے ہی

ك حوال ي بيجانا جاتا ہے۔ ميں اپني حقيقت سے داقف ہوں مگر يه غمز دومال مجھے ترادار دے کریہاں تک لے آئی ہے۔اس کے حسن طن کو برقر ارد کا۔مقل بھی تیرے عکم ہے آ ایون ہیں اور بزم حیات بھی تیرے اشارے ہے سجائی جاتی ہے تو جو چاہے تو اٹھے سینۂ صحراے دار۔" خدام نے سلطان الہند کی مخضری دعائ توان کی آنکھیں اشکبار ہو کئیں۔ انہوں نے آن تدئی ما تکنے والے کی آ واز میں ایساسوز وگدا زمحسوس نہیں کیا تھا۔

دعا ما مگ كر حضرت خواجه معين الدين چشتى" أصفح اور مقتول كى لاش كے قريب جاكركن ہو گئے۔ کچھ دیر تک اس بےحس وحرکت نو جوان کو دیکھتے رہے پھرا پنے عصا ہے مقول کا گراہٰ! چھوتے ہوئے فرمانے لگے۔''اگرتو مظلوم ہےتو خداکے تھم ہے زندہ ہوجا۔''

ابھی فضاؤں میں سلطان الہند کے الفاظ کی بازگشت باقی تھی کہ مقتول کے جسم میں ہلی کارڈیا ہوئی اور پھراس نے آئکھیں کھول دیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ دونوں ماں بیٹے حضرت سلطان البڈ ك قدمول سے ليٹے ہوئے تھے۔

'' جاوَ! بس انصاف ہو گیا۔ مجھ گناہ گاہ کی ذات کوتماشا نہ بناؤ اورساری زندگی اس خداکا<sup>شرا</sup> کرتے رہوجو ہرشے پر قادر ہے۔'' یہ کہہ کرآپ تیز رفیاری کے ساتھ مقتل سے باہر تشریف<sup>ال</sup> اورا بني خانقاه کي طرف روانه ہو گئے۔

انسانی ہجوم بینا قابل یقین منظرد کھے کراپنے ہوش وحواس کھو بیٹھااور مقتل کے محافظ کالوبیوان ہوتئ کہ اس نام علوم دہشت کے سبب اس کا پوراجہم کا نینے لگا۔ وہ اس محیرالعقول واقعہ کور کم کرچ چاہتا تھا مگراس کی زبان سے چند ہی الفاظ ادا ہو سکے۔ ' پیکیے مکن ہے؟ منہیں ہوسکا' ، مجرالا زبان بند ہوگئ جیسے کی غیر مرکی قوت نے کویائی کی ساری صلاحیتیں سلب کر لی ہوں۔ اس یرا گندہ ذبن میں مختلف خیالات انجرا بحر کر ڈوب رہے تھے۔اب اسے حاکم شہر سے اللہ بھوا احساس ہور ہاتھااورا بی سنگدلی کے بے شارمظاہرے بھی یادآ رہے تھے۔

'' جس مخص کی دعا ہے ایک مقتول نئی زندگی پاسکتا ہے تو کیا اس کی بددعا ہے م<sup>ال اس</sup>ماریکی '' جس فنصل کی دعا ہے ایک مقتول نئی زندگی پاسکتا ہے تو کیا اس کی بددعا ہے م<sup>ال اس</sup>ماریکی یں سربی سربی سربی اس میروسیان کے اس میروسیان کی بدوسی سے جوہ آئی عذاب آسانی نازل ہوسکتا ہے؟ پھر کیا وہ لوگ بھی اس عذاب کی لیپیٹ میں آجا کیں سے جوہ آئی اور ایس میں  حفزت خواجه معینِ الدین چشتی مشمودار ہوئے ۔عقیدت مندوں اور خادموں کی صفوں میں اُئر مسرت انگیزلېر د وژگئی۔ تیچھ دیر بعد آپ نے نماز فجر کی امامت کی اور پھر ذکر الہی میں مشغول ہو مئے۔ یہاں تکہ

عاروں طرف دن کی روشی بھیل گئی پھر آپ نے معمول کے مطابق ان لوگوں کوطویل درار دیا پڑ پیوروں کے مختلف گوشوں سے آ کر حضرت خواجہ معین الدین چشق کی خانقاہ میں جمع ہوتے تھے۔ال دورا تمام لوگوں کی نظریں سلطان الہنڈ کے چیرۂ مبارک پرمیرکوزتھیں ہر خص آپ کی ظاہری حالت کے ا فرق محسوں کررہا تھا۔حضرت خواجہؓ کی آنکھیں سرخ تھیں اور چبرے سے شدید تھکن کا المہاریں

تقابه درس میں سیکڑوں انسان موجود تقے مگریپر از صرف چندلوگوں کومعلوم تھا کہ سلطان الہنڈران ا اینے اللہ کے حضور روتے رہے ہیں۔ درس کے بعد آپ دوبارہ حجرے میں تشریف لے گئے ۔شہر میں ایک بنگامہ ساہر پاتھا۔ عوز

نو جوان کے زندہ ہو جانے کی خبراس تیزی ہے پھیلی تھی کہ سارا نظام درہم برہم ہوکررہ گیا ہی ہزاروں انسان قطار در قطاراس باغ کی طرف تھنچے چلے آ رہے تھے جہاں ایک درولیش نے إنی خانقاہ تعمیر کی تھی اور وہ نہایت خاموثی کے ساتھ لوگوں کے دلوں کی سیابی دھونے کا کام کر رافاً. آج بےشارآ تکھیں ای مرد خدا کو دیکھنے کیلئے بے قرار تھیں ۔نماز ظہرے پہلے مفزت فولٹہ بوا ہوئے اور جب آپ مجرے سے باہر تشریف لائے تو بندگان خداکی بھیر کو اپنا منظر پایا فدت گاروں نے مشا قان دید کے جمع ہونے کا سبب بیان کیا۔حضرت سلطان الہنڈ ہجوم کی المر<sup>ن آئ</sup>

اوربلندآ وازمیں فرمایا۔ '' خبردار! کمی فریب میں مبتلانه ہوجانا بیاسی قدرت کا ایک ادنی نمونہ ہے جس نے حفرت کمکی علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور ابوالبشر حضرت آ دم علیہ السلام کو ماں باپ دونوں کے بغیریا کیا۔ وہ ہرشے پر قادر ہےاور جب حیاہتا ہےاور جس طرح حیاہتا ہے۔اہل زمین پراپی نطان<sup>ال</sup> ظا ہر کر دیتا ہے۔'' بیا کہد کر حضرت سلطان الہند کچھ دریکیلیے خاموش ہو صحنے پھر انتہا کی رت آھڑ ج

''ایک بندے کا اپنے مالک ہے اتناتعلق تو ضرور ہونا چاہئے کہ بندہ جو درخواست ک<sup>ے الط</sup> ت اہے تبول فر مالے۔''

حضرت قطب الدین بختیار کا گ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اہل مجلس کی طرف دیکھ عاض<sub>ر</sub>ین زاروقطاررور ہے تھے۔خود حضرت قطبؓ کی ریش مبارک آنسوؤں سے ترکی۔ کے در بعدا شکوں کا سلا بھم گیااور حاضرین کے بےقرار دل تھہر مجے تو حضرت نظیبات ہو بختیار کا کیؓ دوبارہ اہل مجلس سے مخاطِب ہوئے۔'' حضرت سلطان الہندؓ کے مقام معرف ہے کہ تر سیست کا مقام معرف ہوئے۔'' ۔ برے۔ سرے معطان ہدے تھا ۔ بری راہار سکتا ہے؟ خدانے میرے پیرومرشد کواس زمین پرشرف خاص بخشاہے، حاسدین چھ میں ذیاب آسانی فیصلہ خاک ہند پر نازل ہوکررہے گا۔ لوگ ایک زندہ بیچے کی گفتگو پر جمران ہیں اور هزی

ہ عظیم الشان کرامت کوشعبرہ بازی قرار دے رہے ہیں؟ انہیں کیا معلوم کہ سلطان الہندگی خوجہ کی عظیم اللہ نے اس نوجوان کی سانسیں بھی لوٹا دی تھیں جس کا تن مردہ صبح سے شام تک ریاؤں سے علیل اللہ نے اس نوجوان کی سانسیں بھی ہوٹا دی تھیں جس کا تن مردہ صبح سے شام تک رہ دں۔ هنا ہیں بزار ہاتھا۔ معاذ اللہ! کیالوگ اسے بھی شعبدہ بازی قراردیں گے؟ اور پھر جو بات بھی ان ں۔ نے دہ معرت خواجہ کے سامنے اپنے تمام تر شیطانی کمالات کے باوجود خم ہو گئے .....اور جو کلمہ گو ۔ رود هرت سلطان الہندؒ کے روحانی مظاہروں کو بت پرستوں کی جادوگری کے مماثل قرار دے ے ہیں۔ پیکیا نفاق ہے اور کیسا حسد ہے؟ کیا انہیں نہیں معلوم کداس مردی پرست کی آمد کے بدرتم جادوگری بندوستان سے ہمیشہ کسلنے رخصت ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے کا ہن، جوگی، پروہت ارسانی منہ چھائے پھررہے ہیں۔آج ان کیلئے خداکی زمین پرکوئی بناہ گاہ نہیں حضرت خواجہ کی مرب لاالے کورابت خانہ ہند کانپ رہاہا اور تنگ نظر مسلمان شعبدہ بازی کی باتیں کررہے ہں۔ یہ کون نہیں کہتے کہ آفاب چشتہ طلوع ہوا تو اندھیرے فنا ہونے لگے اور عقائد باطلہ مقام مانیت کی الاق میں اپنے ٹھکانے چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔' یہ کہد کر حضرت قطبؓ نے اپنی

مامة من موجودانساني جوم پرنظر دالي - هرخص اپني اپني جگه ساكت تھا۔ "لوك اعتراف كيول نبيل كرتے كه مندوستان كا ايك ايك كوشه سلطان البندكى باجروت ٹھبت کا زدمیں ہے۔'' حضرت قطب الدین بختیار کا گئے نے دوبارہ حاضرین کومخاطب کرتے ہونے فرمایا۔ ''یمال صرف معین الدِین چشی "کی آواز ہے جو صدیوں سے مراہی کی نیندسونے الے پجار یوں کوان کے گھروں سے تھینچ کر باہر لا رہی ہے۔خدا کی تسم! یہ آ واز انسانی ساعتوں پر میلا ہوجائے گی۔ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے مگراس کا سر پُرغرور حضرت خواجیہ کی ہارگاہ جلال میں جَمَّا ہے گا ۔سلطان الہنڈ کی ذات گرا می تو ایک مطلع انوار ہے جب اس سے کوئی کرن پھوٹی ہے تو نو بخوالی کرامت بن جاتی ہے جے دیکھ کرلوگوں کی زنگ آلود عقل تھوکریں کھانے لگتی ہے۔ انمان کی کرامت کے اظہار میں عاجز رہ جاتا ہے تو دوسروں کی روحانی سربلندیوں کو''ساجری اور تعبدان کہ کر پکارنے لگتا ہے۔ شمس وقمر کا کا مختلف اوقات میں روثی تقیم کرنا سیسیم سحری ادبادمبا کا کار نظری انسانی دل دو ماغ پرخوشگوار اثرات چھوڑ نا .....اور تریاق کاعمل زہر کی ہلا کت آؤی کو نے آئی کوخم کرنا ہے۔ ای طرح کرامت بھی زہداور تقوے کا رومل ہے جب بندے کو خداوند Hallel جر ہے۔ ایومردموکن کی دھند لی بی نشانیاں ہیں .....اور مردمومن ان نشانیوں کے بغیر بھی خدا کا بھر۔ اور مردمومن ان نشانیوں کے بغیر بھی خدا کا بھر۔ اور مردمومن ان نشانیوں کے بغیر بھی خدا کا بھر۔ البهن من المستور من المستون المستور المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرابع المرابع

ما کرزمانے کا واقعہ ہے جیب حضرت خواجہ معین الدین چشتی "ہندوستان تشریف نہیں لائے تھے۔ بغرام تیرین مر بزارش قیام فرانتها گرختین سے کام لیا جائے تو بید مفرت خواجد کا وہ دور تھا جب آپ سخت

ریاضت و مجاہدات کررہے تھے۔ اتفاق ہے ای زمانے میں یہاں سات آتش پرست کو ان سے میں یہاں سات آتش پرست کو ان سے میں میں میں آگ کا بجاری اس طرش کی میں دون کے کنارے بیرآ گ کا بجاری اس طرش کی میں دونس جاتا تھا کہ صرف اس کی گردن نظر آئی رہتی تھی اور وہ کئی کئی ماہ تک ای حالت میں بازی کہ نہیں کلمات کی گردان کرتا رہتا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی تمین چاردن بعد حلق میں بازی کہ جسم کو دیں رئے دیا کرتے تھے اور دو تمین ماہ بعدرو ٹی کے کھی نوالے اس کی غذابن جاتے تھے۔

بوندیں رئیادیا کرتے تھے اور دو تمین ماہ بعدرو ٹی کے کھی نوالے اس کی غذابن جاتے تھے۔

کوئی پیجاری اس طرح اپنے روحانی کمالات کا مظاہرہ کرتا کہ سرکے بل زمین میں از بہتا ہمیاں تک کے میں اور اپنے روحانی کمالات کا مظاہرہ کرتا کہ سرکے بل زمین میں از بہتا ہمیاں تک کے صرف اس کے شخنے نظر آتے رہتے تھے۔ عام تماشائی اسے روحانیت کے کی بلندر بریا مظاہرہ بجھتے تھے۔ اس ذیل میں ان کا دعویٰ بیتھا کہ اگر وہ آتش پرست روحانیت کی بلندر بریا کرنے نہ نہتا کہ ساوہ لوح انسانوں کواس تقین کی خرنہیں تھی کہ وہ آتش پرست عبس دم کے ماہر تھے۔ ایک ایک جفتے زمین کے اندردہ کرائی ہائی روک لیا کرتے تھے اور کم عقل لوگ اس کرشمہ سازی کو روحانیت کا ایک عظیم الشان مظاہرہ بھی کہا کہ دول میں متاثر ہوتے جلے جاتے تھے۔ ان آتش پرستوں میں بعض است بخت جاں تھے کہال میں دوبار روثی کا ایک لقمہ کھا کر مقامی آبادی کو جیران کردیتے تھے۔

ریاضت ند ہبی ہو یا دنیاوی، اس کا ایک خاص اصول یہ ہے کہ اگر کوئی انسانی ظاہری لذنہ ترک کردے اور مسلسل فاقد کشی کرتا رہے تو اس کی خفیہ حسیات بیدار ہوجاتی ہیں اور وہ کی گا انسان کے دل کی بات بھی سجھ لیتا ہے جب مجھامتی ونا دان لوگ اس آتش پرست جماعت کور کھنے کیلئے دریا کے کنارے جمع ہوتے تھے تو ان میں ہے کوئی بچاری کسی ایک شخص کے دل کی بات تا: کرتا تھا جس سے تماشا ئیوں کے جمع میں ہلچل ہی مجھ جاتی تھی اور لوگ قطار در قطار دریا کی طرف بھا شروع کردیتے تھے۔ جہاں آتش پرستوں نے ایک طویل وعریض دائرے میں آگروڈن کرائی

تھی اور جس کے شعلے سلسل بھڑ کتے رہتے تھے۔ جب آتش پرستوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہونے لگا تو اہل بغداد کوتشویش ہوئی حطرت فواج معین الدین چشی "کے خدام نے بھی ایک دن اپنے پیرومرشد سے عرض کیا۔" شخصی مرادیا کے کنار سے سات آتش پرستوں کی ایک جماعت نے برسوں سے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ دوآگی کے بچاری ہونے کا دعوی کرتے ہیں اور اپنے روحانی کرشے دکھا کر بندگان خدا کو متاثر کررہ آب اگر آتش پرستوں کی بہی حرکات کچھ دن اور جاری رہیں تو پھر کی بڑے ہنگا ہے کا خطرہ ہے۔ ا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ضعف الاعتقاد لوگوں کے ایمانوں میں خلل نہ پڑ جائے۔"

محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ضعف الاعتقاد لوگوں کے ایمانوں میں خلک نہ پڑجائے۔'' حصرت خواجہ معین الدین چشتی "بہت دیر تک اپنے خدمت گاروں کی زبانی آئٹ ہو ۔'' رودادینے رہے۔ پھر آپ نے حاضرین سے فرمایا۔''انسان اپنے فیصلوں میں آزاد ہے'' پرست بھی آزاد ہیں انہیں آگ کو بوجنے دوآ تش پرستوں کا روحانیت سے کیا تعلق ؟ ووقوا کہ در ہے کہ جادوگری ہے اگر کوئی قیامت تک بھی آگ کی پرسٹش کرے تو پی پھڑ کتے ہوئے

مان نہیں کریں گے۔'' معانی نہیں کریں گے۔'' عفرت خواجہ معین الدین چشی "کا جواب من کرتمام خدّ ام مطمئن ہو گئے اور وقت اپنی مقررہ عفرت خواجہ آتش پرستوں کی سرگرمیاں کم ہونے کے بجائے مزید بڑھنے لگیں وہ ساتوں رفارے گزرتا رہا۔ آتش پرستوں کے ملقہ عقیدت میں وم بدوم اضافہ ہوتا جارہا تھا اور پھریجی مناکہ شورسانچ گیا۔ آتش پرستوں کے ملقہ عقیدت میں وم بدوم اضافہ ہوتا جارہا تھا اور پھریجی

سی ہے۔ گرائی میں تبدیلی ہوجانے والی تھی کہ خدام نے دوبارہ حضرت خواجیہ ہے عرض کیا۔ ندرے کم ای میں تبدیلی کر کتوں سے بازنہیں آتے ۔معصوم بندگان خداکے ذہن بھکنے ''جنج میں اگر آئش پرستوں کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں گی گئی تو وہ اسی طرح مسلمانوں کے کے ہیں۔اگر آئش پرستوں کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کی گئی تو وہ اسی طرح مسلمانوں کے

عظائد میں انتظار پھیلاتے رئیں گے۔'' ''کیا ہل ایمان کے دلوں کو ابھی قرار نہیں آیا کہ وہ سکون قلب کی خاطر آتش پرستوں کی طرف

ر کورے ہیں۔'' حضرت خواجہ معین الدین چتتی ؓنے اپنے خذ ام سے دریافت کیا۔ ''ال ایمان کوتو آگ کے پچار بول سے کوئی خطرہ نہیں۔'' ایک خذ ام نے ڈرتے ڈرتے

" و عُرَمَ لوگ اتن فكر مند كيول نظر آتے ہو؟ "حضرت خواجة فر مايا۔

ر بیره را سیست را بیرین رست کے دور اس بہت ہے لوگ "پیرو مرشد! اس خراب میں تمام لوگوں کو یقین کی دولت حاصل نہیں۔ یہاں بہت ہے لوگ مملمان ہیں گران کے ذہنوں میں اختشار برپا ہے۔ آتش پرستوں کی کرشمہ سازیاں دکھے کران کی منگر فراکن تو اس آگ میں کچھ نادانوں کے عقائد جل کرخاک ہوجا نمیں گے۔خدا کیلئے اہل بغداد بنظر کرم کیجے ادراس آگ کو بجھا دیجئے جس کے سرخ شعلے مسلمانوں کے گھروں کی طرف لیک اے ہیں۔''

معرت خواجہ معین الدین چشی "نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ آپ خاموثی کے ساتھ مصلے سے اُفھاد خذام سے فرمانے لگے۔ '' مجھے ان آتش پرستوں کے پاس لے چلو میں خود اپنی آتھوں سے آپا آگ کودیکھنا چاہتا ہموں جسے کچھان آتش پرستوں نے خدا کا درجہ دیدیا ہے۔'' فعام: ایس میں ہے۔''

ت میروم شدگاهم من کرسر جھکا دیا۔ موروم نے بیروم شدکا ھم من کرسر جھکا دیا۔ مورور بعد حضرہ خیار معرب اور حدثہ میں اور دیا۔

بھودی بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی دریا کی طرف جارہے تھے جہاں آتش پرستوں کا ڈیرا موجی کا آئی پرستوں کا ڈیرا موجی کا آئی پرستوں نے مسلمانوں کی ایک مختصری جماعت کواپی جانب آتے ہوئے دیکھا تو مسلم اسرائے مسلم کریا جانب آتے اور بلند آواز میں کچھے پڑھنے گئے شایدان کا کوئی موجوب کرنا چاہتے تھے۔ میں کے دریعے وہ مسلمانوں کو مرعوب کرنا چاہتے تھے۔

" اُوگ کیا کررہے ہو؟'' حضرت خواجہ معین الدین چشی ؓ نے بھڑ کتی ہوئی آگ کے قریب پہنچ '''سکے پچاریوں سے دریافت کیا۔

"جم این خداکی عبادت کررہے ہیں۔" ایک آتش پرست نے اپنامنر رک کرنے،

مسلمان درولیش کوجواب دیا۔

راں بات کا بقین کہ اس قدر طویل عبادت کے بعدید آگ تمہارے جسموں کونہیں جلائے اس بات کا بقین کہ اس فائد سے اس بات

'اں بت 8 ۔ ین عملی کے موشوں پر ہلکا ساتبہم اُ بھرآیا تھا۔ م''هنرے خواجہ عین الدین چشی کے موشوں پر ہلکا ساتبہم اُ بھرآیا تھا۔ کی'' میں پنچ بچاریوں کو بھی نہیں جلا علق ۔'' آتش پرست کے دعوے سے یقین کم اور لاف زنی بردنایان تی اس کا چره جوش جذبات سے سرخ مو گیا تھا۔

رورین «برم لوگوں میں ایسا کون ہے جواپنے دعوے کی سچائی ثابت کرنے کیلئے آ سے برھے؟" مرتب المان البندُّ نے نہایت اطمینان سے فر مایا اور آتش پرستوں کی طرف جواب طلب نظروں

''۔ ملمان درویش کے اس غیرمتو قع سوال نے آگ کے پچاریوں کو پخت آ ز ماکش میں ڈال دیا نا آج ان شعبہ ہازیوں کا امتحانِ تھا جن کے ذریعے وہ بے عقل انسانوں کو حیران کردیا کرتے نا آج ان شعبہ ہازیوں کا امتحانِ تھا جن کے ذریعے وہ بے عقل انسانوں کو حیران کردیا کرتے نے اب تک آنق پرستوں کی زندگی میں ایسا کوئی صحص نہیں آیا تھا جواتی جرات، بے باکی کے نے اب تک آخر اب باک کے اب کا کے اب کا کہ اب کا کے اب کا کہ اب کہ اب کا کہ اب کی کے اب کا کہ اب کا کہ اب کا کہ اب کا کہ اب کہ اب کا کہ اب کا کہ اب کہ اب کا کہ اب کا کہ اب کا کہ اب کہ کہ کہ اب ک . ہانوان کے طریقہ عبادت پر گفتگو کرسکتا۔ بیتجاً وہ دم بخو دیتھے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے ہے فاموثی کا وقفہ طویل ہو گیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی "ان سے دوبارہ مخاطب ہوئے۔ "ویٰ ثبوت کا پابند ہے۔ تمہاری ریاضیں تمہارے مجاہدے برحق ہیں تو آگ سے گزر جاؤ، پھر

ماری دنیاد کھے لے گی کہتم جل کر خاک ہو ایا آگ نے تنہیں معاف کر دیا ہے۔'' "ابهی ہم اس مزل تک نہیں پہنچے ہیں۔" آخر بوڑ ھے آتش پرست نے زبان کھولی۔ وہ اینے لجه پرة ابویانے کی یوری کوشش کرر ہاتھا مگراس کی آواز ہے لرزش صاف نمایاں تھی۔''ہم ای دن لَي جَوْسُ إِنَّى جَانُون بِرِيرٌ زارجيل رب بين، جب آگ ماري عبادتون ع خوش موكر مين

'یہ قامت تک بھی مکن نہیں۔'' حضرت سلطان الهند نے جوابا فرمایا۔'' تم جب بھی اس آگ ے گزرو کے بیتھیں چونک ڈالے گی۔ بیرخدانہیں، خدا کی قدرت کا ادنیٰ ترین کرشمہ ہے۔ پ عمرول اور نافر مانوں کیلئے قہر وغضب کا آلہ کار ہے،آگ کی اپنی کوئی حقیقت مہیں۔ بیضدائے المديح هم ك تالع ہاس كى سوزش اور ضرر ہے وہى لوگ محفوظ رہيں گے جوزبان ودل ہے گواہى ریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ علیہ اس کے آخری رسول ہیں۔ بس یہی لوگ م كسي نجات پانے والے ہول مح، باقی تمام كمراى ہے۔''

"تم تواس خداکے ماننے والے ہوجو تمہارے خیال میں تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔" پر روز ار هماتش پرست نے حضرت خواجہ معین الدین چشق سے استہزا کرتے ہوئے کہا۔ "" الله الميمر عندا كاكرم كه كه مين اس كي خدائي مين كي كوشر يك نهين كرتا-" حضرت خواجةً المارية المين المارية المي سنهایت عاجزی سے فرمایا۔

''تو ہر میں اس آگ ہے گزرجاؤ۔'' یکا یک آتشِ پرست گتا خاندانداز میں ہننے لگا تھا۔''ہم ارتبعی ہر سرگ ہے گزرجاؤ۔'' یکا یک آتشِ پرست گتا خاندانداز میں ہننے لگا تھا۔''ہم بر رحبر من ال سے لزرجاؤ۔ 'یکا بلیاں پرسب ۔۔ بن کیمیں کو ایک خدا کو ماننے والے فعلہ سوزاں ہے کس طرح محفوظ رہتے ہیں؟'' ںان درویں و .و.ب رہے۔ '' کیاتم آگ کوخدا سجھتے ہو؟'' حضرت خواجہ حین الدین چیشی ٌنے انتہائی خل کا مظاہرہُ ِرِ ہوئے پوچھا۔ " بِنْك! بهم آك كوخدا كا درجه دية بين-"ال آتش پرست نه يُرغرور الجملين

دیا۔'' آگ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ ہرشے کو جلا کر خاک کردی ہے۔ اُڑ ہارےز دیک آگ ہی معبود ہے، آگ ہی خدا ہے۔ " ''اگر دریا کی کوئی موج ان بھڑ کتے ہوئے شعلوں پر آ پڑے تو کیا تہارا خدا بھنے ہے مخفول پر

گا؟'' حضرت خواجہ هیمین الدین چشتی ؒنے آتش پرستوں کے دعوے کے جواب میں عجب <sub>افری</sub>ر منطقی دلیل پیش کرتے ہوئے فر مایا۔

تجهد در كيليّ برطرف مراسكوت جها كيا-تمام آتش پرست لا جواب بوكرده كئے تھے۔ حضرت خواجہ عین الدین چشتی '' دوبارہ آگ کے پیجاریوں سے مخاطب ہوئے۔''مون ریار کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی بھی مخص ذراسا پانی لے کران بھڑ کتے ہوئے شعلوں پرڈال دے۔ ز آن کی آن میں بھھ جائیں گے۔اس طرح ثابت ہوا کہ پانی آگ سے زیادہ طاقتورے اُر

تمہارے خیال میں یمی ظاہری طاقت خدا ہے تو پھرتم پر بھی لازم ہے کہ آگ کوچھوڈ کردراز عبادت كرو\_' مصرت خواجمعين الدين چشتى كى زبان مبارك سے ادا ہونے والے چندالفاؤلے آتش پرستوں کے فلسفہ توت کی دھیاں اُڑا کرر کھ دی تھیں۔

جب سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تو ان ساتوں میں سے جو محض سب سے زیادہ اور اور افاق آر ہا تھاا پی جگہ ہے اٹھاا ورحضرت خواجہ کے قریب آ کر بولا۔'' وراصل بیروش آگ ہاراہا گی ہے۔'' بوڑھے آتش پرست کی زبان سے الفاظ ٹوٹ کر ادا مورہے تھے۔'' پانی کے مفالج مُر آگ کاعذاب زیادہ اذبت تاک ہوتا ہے۔اس لئے ہم آگ کی پرسٹش کرتے ہیں تاکہ ہائے کم کھڑ کتے ہوئے شعلوں سے محفوظ روشکیں۔''

''تم لوگ کب سے اس هعله ُ سوزاں کی پوجا کررہے ہو؟'' حضرت خواجہ هین الدین چین '' بوڑھے آئش پرست سے نیاسوال کیا۔

''پوری زندگی بیت گئی۔'' بوڑھے آتش پرست نے جواب دیتے ہوئے کہا۔''عمرعز پر کا آپ ایک لمحاس آگ کی نذر کردیا۔''

''تو پھرتم لوگ یقین کی منزل تک بھی پہنچ گئے ہو گے؟'' حضرت خواجہ عین الدین چھی نے زہاد در کر ساتھ '' کیسالفین؟''بوڑھے آتشِ پرست کے چیرے پرسوالیہ نشان اُمجرآیا۔''ہمیں بینن ہار '' کیسالفین کا بھر کے آتشِ پرست کے چیرے پرسوالیہ نشان اُمجرآیا۔'' ہوا جا ں پہ سے پہرے پر سوالیہ سان اجرایا۔ میں موتا تو آگ کی عبادت ہی کون کرتے؟" آتش پرست کے لیجے میں وہی غرور طال انگلا عام طور پرسطی انسانوں کی علامت ہوتی ہے۔

م م م الرارم بیں۔ بریک او جے جاہے ہدایت دے اور سے جائے دادی ماہ س سے بدارت ہیں۔ بریک او جے جائے ہدایت دے اور سے بار الرارے بیں ہم الرار ہے۔ بیا ہم رار کررے بیں ہم کر حضر ہے خواجہ معین الدین چشتی آنے اپنے حوام بھی جمران تھے اور آئش پرست بھی ، کوئی مطرب سے اللہ میں جائی اللہ میں چشتی کیا کرنے والے بیں؟ آپ نکھے پاؤں آگے بیں جانا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کیا کرنے والے بیں؟ آپ نکھے پاؤں آگے بیل جائی اللہ میں ہوئی آگ بیل فادم کو مخاطب کرتے ہوئے بیلے اور آگ کے خواجہ کرتے ہوئے بیلے اور آگ کے خواجہ کرتے ہوئے اللہ دوراس بھڑ کی ہوئی آگ بیل وال دو۔"

ایا۔"میرے جونے اٹھا مرلا و اور اس بسر ق بول میں اور اپنے ہیں ومرشد کے تعلین بھڑ کتے ہوئے شعلوں کے فارم نے حفرت خواجہ کے علم پڑمل کیا اور اپنے ہیں ومرشد کے تعلین بھڑ کتے ہوئے شعلوں کے

مردر کے۔

عرت سلطان البند آتش پرستوں سے خاطب ہوئے۔ ''میں نے آج تک جس خدا کی عبادت
عرب سلطان البند آتش پرستوں سے خاطب ہوئے۔ ''میں نے آج تک جس خدا کی عبادت
کاس نے بھے بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میں نے اسے جب بھی پکارا، اس نے میری دشکیری کی۔ اس
اگری حیثیت ہی کیا؟ وہ تو آتش نم وہ کو بھی گلزار بنانے کی قدرت رکھتا ہے بیتواس کی بے نیازی
ہے کہ وہ تم جے تقیر وہ تو آتش نم وہ کو بھی سامتوں کی مہلت بخش دیتا ہے ورنہ سیس اتن طاقت
ہے کہ اس کے تھم کے بغیر کوئی ایک سانس بھی لے سکے۔ خدا نے جھے اپنے کرم خاص سے سے
ملاحت عطاکی ہے کہ اگر میں آگ کے درمیان ہے گزرجاؤں تواس کے شعلے میرے پیرہن کو بھی
ملاحت عطاکی ہے کہ اگر میں آگ کے درمیان ہے گزرجاؤں تواس کے شعلے میرے پیرہن کو بھی
مبارک سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ جلال روحانی کی حرارت سے دمک رہا تھا۔ '' وہ سچاس کا
مبارک سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ جلال روحانی کی حرارت سے دمک رہا تھا۔ '' وہ سچاس کا
مال بارک سے ادا ہونے والا ایک ایک تا نمد کا سہارا لے کر میں خوبھی آگ کے شعلوں ہے گزرسکتا تھا
ادر آن کی آنگھوں ہے دکیے لیتے کہ تمبارے معبود نے میرے جسم کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا گر میں
ادر آن انی آنگھوں ہے دکیے لیتے کہ تمبارے معبود نے میرے جسم کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا گر میں
ادر آن انی آنگھوں ہے دکیے لیتے کہ تمبارے معبود نے میرے جسم کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا گر میں نے اداری کی درسکتا ہے کہ اور آئی آنگھوں ہے دکھے لیتے کہ تمبارے داریا ہے کہ اور کر کے شعلوں ہے گزر میں نے اداری کی درسکتا ہے کہ اور آئی آنگھوں ہے دکھے گئے کہ تمبارے معبود نے میرے جسم کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا گر میں

نہ تہمیں ابھی اندازہ ہوجائے گا کہ تمہارا معبود کتا کم ورے؟"
آئو پرستوں پر جمرتوں کے پہاڑٹوٹ پڑے تھے۔شعلے مسلسل بھڑک رہے تھے مگر سلطان الہند کے بخترتے ای طرح محفوظ تھے جیے وہ آگ کے بجائے زمین کے سی خفکے جھے پرر کھے ہوں۔
مذام کے چہرے تا قابل بیان مرت سے روثن تھے اور آئش پرستوں کے چہروں پر ما یوسیوں کا دھواں پھیلا جارہا تھا۔" تم نے وکیے لیا کہ تمہارا معبود کتنا ضعیف ہے؟" حضرت سلطان الہند کو بہتوں سے تکاطب ہوئے۔" تم نے جس کیلئے سال ہا سال تک شدید جسمانی اؤیتیں کدارت کیں آئی اس نے تمہیں اس طرح بے سہارا چھوڑ دیا کہ تمہاری گردنیں شرم سے جھی ہوئی

ا التي معود سے التجاكى ہے كدوہ سركشوں كواس طرح عاجز كرے كدان كيليے كوئى راہ فرار باقى نه

''اس آگ کا کام اشیائے ظاہری کوجلانا ہے۔'' حضرت خواجہ ؓ نے نہایت فحل سے کا اُور ''خدانے مادی دنیا پیس آگ کو یہی ذمہ داری سونی ہے کہ جوچز بھی اس کے درمیان سور اسے جلا کرخا کشر کردے یہی آگ کی فطرت ہے اور فطرت کے خلاف عمل کرنا ہمارے نم نمبر جائز نہیں ہے۔''

ہ بریں ہے۔ ''جب تم بھی اس آگ ہے ڈرتے ہوتو پھر ہماری آ زمائش کیوں؟'' بوڑھا ہاتو حضرت خواجیّہ کی عارفانہ گفتگو بیجھنے سے قاصرتھاا سلئے مزید گمراہی کی باتیں کرر ماتھا۔

'' مسلمان خدا کے سواکسی سے نہیں ڈرتا۔'' حضرت سلطان الہند ؒ نے ای شکفتگی کے ہائی ا جس کیلئے آپ مشہور تھے۔'' میں تو تمہیں اس آ گ کی خبر دے رہا ہوں جو دوسری دنیا گاڑے جب تمام انسانوں کی شکستہ بڈیاں جوڑی جا ئیں گی خاکی چیکراپنے رب کے حضور کر دنی ہیا۔ کھڑے ہوں گے، چھر جو راندہ درگاہ تھہریں گے انہیں اس آ گ کے حوالے کر دیا جائے ہیں تصور انسانی عقل سے ماورا ہے۔ میں تو اس آ گ کی نشانیاں بتارہا ہوں جس کا ایندھن درختہ ا پھر نہیں، سرکش انسان ہیں۔ وہ آگ بولنے والی آ گ جو پکار پکار کرا سے خالق سے کے گی۔''

اورکوئی تیرے جھٹلانے والوں میں سے؟ اسے بھی بھیج دے کہ میراشکم خالی ہے۔ 'میں آواں 'ی حوالہ دے رہا ہوں جس کی بھوک بھی ختم نہیں ہوگی۔ بیآگ جسے تم نے اپنے ہا تموں ہے از کا ا اس آگ کا دھند لا ساعکس بھی نہیں۔'' ''ہم بھی اسی آگ ہے بیخے کیلئے ان شعلوں کی عبا دت کررہے ہیں۔'' آتن پرس' سرکٹی اپنی جگہ برقر ارتھی۔'' جب تم اس آگ سے سلامتی کے ساتھ نہیں گزر سکتے تو ہم انا

پرستش میں کیوں خلل ڈالتے ہو؟'' یہ کہتے ہوئے بوڑھے پجاری کے چہرے پرنا گوار کا الله نمایاں ہوگیا تھا۔
معلن اللہ بین چشتی ان سانوں شعبدہ بازوں کی اصلاح سے ماہیں ہو جج نے
تخت خواجہ معین اللہ بین چشتی ان سانوں شعبدہ بازوں کی اصلاح سے ماہیں ہو جج نے
آپ نے اپنے خدام کو مخاطب کر کے فرمایا۔'' پیغام حق سنایا جا چکا ہے۔اب اگر کو کی اپنی کو کر لیتا ہے تو بیاس کا ذاتی فعل ہے۔خدا ہے نیاز ہے۔ندوہ کسی کی بندگی کا مختاج ہے اور نامی کی عباوت کی ضرورت ہے انہیں ان کے حال پرچھوڑ دو۔ یہ جس آگ کی پرستش کررہ جبارا کی

دن ای کی خوراک بن جائیں گے۔''
یہ کہ کرآپ واپس جانا چاہتے تھے گرایک خادم درخواست گزار ہوا۔''سیّدی!ان گراہانُ تعداد کل سات ہے مگران کی شعبدہ بازیوں سے متاثر ہونے والے بے شار ہیں۔ آئر خافون آپ بھی ان کے طلسم کونڈو ڑ سے تو یہ بات سارے شہر میں پھیل جائے گی اور پھران کی ہے! میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بیآ گان ہی پرالٹ جائے۔'' فقد ام کی آئونڈ ول کی تڑپ شامل تھی۔ حضرت سلطان الہند نے آسان کی طرف دیکھا۔''اے مشرق ومغرب سے فعدا!ا بنات واحساسات کا عجیب امتزاج نظر آرہا تھا ہر چند کہ اس مجلس کے آ داب بہت بخت جون کہ جند کہ اس مجلس کے آ داب بہت بخت جون کی جند کے نظر آ رہا تھا ہم چند کہ سکے اور برسم مخلل پکارا تھے۔ بھی بہن مندوستانوں کے عارفوں میں کون ان کا ہمسر "برخی ! ہمارے سلطان الہند آ ایسے ہی بین ہندوستانوں کے عارفوں میں کون ان کا ہمسر "برخی ! ہمارے سلطان الہند آ ہیں۔ "عقیدت مندوں نے وہی لہجدا نقتیار کیا تھا جو عام انسانی ہوئیا ہے؟ دو تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ "عقیدت مندوں نے وہی لہجدا نقتیار کیا تھا جو عام انسانی ہوئیا ہے؟ دو تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ "

نفرت ہے۔ نفرت ہے۔ "نفرت خواجہ معین الدین چشتی "ماری تعریف و توصیف کے تاج نہیں ۔' مصرت قطب نے بی مقیدت مندوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا۔'' ہم اپنی زبان سے نہیں کہتے کہ مارے شیخ محتر م اپنے سلط کے ہزرگوں پرفضیات رکھتے ہیں۔ بیددیجہ بندی ان لوگوں کا کام ہے جوفر وعات میں در سلط کے ہزرگوں پرفضیات رکھتے ہیں۔ بیددیجہ بندی ان لوگوں کا کام ہے جوفر وعات میں در سلط کے ہزرگوں پرفضیات رکھتے ہیں۔ بیددیجہ بندی ان لوگوں کا کام ہے جوفر وعات میں المجھ ہوئے ہیں۔ جہاں جہاں جماح ہوئے فلب الدین بختیار کا گی نے اس اختلافی بحث کا در دازہ بند کردیا ہرے اکم خالفا ہیں آبادتیں۔ (اور آج بھی ہیں)

" میں مناہ کار حضرت سلطان البند کے مقام معرفت کا کیا یا دے سکتا ہوں؟ میں تو خودان کا اكدادلى فادم بون اورايك فادم اليزآقاك مقام ذات كوكيا مجمسكات عيدي توصرف اليزيين ع جدرومانی کمالات کا ذکر کرر ما ہوں تا کہ اس شہر میں بسنے والے تنگ نظر حضرات اس مروحتی کی دل آزاری سے باز آجا کیں جس نے ہندوستان کی بنجر اور سنگلاخ زمین میں ایمان کے ورخت اُگاے اور پھران درختوں کو مرسز وشاداب کرنے کیلیے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ صرف کردیا۔'' حرت قطب کالیج نهایت پُرسوز تھا۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے الفاظ میں دل کا دردشال ٤- "من او دالى ك ب فرول كويفرويا جا بها مول كه حفرت خواجة كروحاني كرشمول ك سلنے دنیا بھر کے شعبرہ باز عاجز رہتے تھے۔ بغداد کا وہ آتش کدہ جے اس کے پیجاریوں نے اپنی مِانُوں کی از ی لگا کر دوش کیا تھا، حضرت سلطان الہند کی تعلین کا بھی تحمل نہ ہوسکا تمام عمر آ <sup>ہ</sup>گ کی پوجا کرنے والے اب کامیر طیبہ کا ورد کررہے ہیں۔معاذ اللہ! کیا پیشعبدہ بازی ہے؟ خدانے حضرت مولی السطام السلام کوانی قدرت خاص ہے عصا بخشا تھا اور پھراسی عصائے کلیمی نے سامری کے لما اژومول اور ماحرانه کمالات کواس طرح نگل لیا تھا کہ ان کا اس دنیا میں وجود تک باتی نہیں رہا۔ بنک! معرت خواج کلیم نہیں میں مرکلیم کے غلام تو ہیں، کلیم برایمان تور کھتے ہیں۔ اس لئے خدا ان مرب کلیمی سے شرف یاب کرکے بت خانہ ہند کی جانب بھیجا ہے۔اب اگر جادوگروں، گانون اور معبره بازوں کی بساطیں الے می بین تو لوگوں کو چیرت کیوں ہے؟' مصرت قطب الدین بختری ہوں ہے۔ کا معرف میں المراح المساور المراح ر میں میں میں وسرسدن صفات عالیہ اس حرب بیان سرب سے ۔ است میں وہ کہ استحداث کے درمیان رہ کر چلا گیا تھا معرفت کے استحداث کے درمیان رہ کر چلا گیا تھا معرفت کے استحداث کے درمیان رہ کر چلا گیا تھا معرفت

ھا۔ اب سم ن بات سے سر ہوں ۔ اسرت واجب اس پر سوں سے سوال ایام ہو ۔ ا کسی کے ہونٹوں کو جنبٹ نہیں ہوئی۔'' کیا تہمیں اب بھی اُ مید ہے کہ تہمارا معبود غضب میں کر '' مسلمان کے جوتوں کورا کھ کردےگا؟ کب تک اپنے آپ کوفریب دیتے رہو گے؟اگر تہماران والی سلیس قیامت تک اس آگ کوروش رکھیں تب بھی ایک مومن کی بینشانی خاکستر نہیں ہوگی۔'' کہدکر حضرت سلطان الہند نے اس خادم کودوبارہ تھم دیا۔''جوتے آگ ہے نکال او۔''

ایک بار پھر آتش پرستوں پر دحشت طاری ہوگی۔اب وہ اپنی آنکھوں سے حضرت فہائی خادم کوآگ کی طرف برحت ہوائی ہوگی۔ خادم کوآگ کی طرف برحت ہوا ہوا ہوا گئی کے خوف سے بجاری ارزہ براندا ہے ہوئے اس کا مرت ہوئی اس کی سوزش کو سلطان الہند کے خادم نے میکر نظرا نداز کردیا تھا۔وہ اس طرن ہج کے ہوئے میں ہوئی اس طرح اپنے بیروم شدائ اللہ موئی مراس طرح اپنے بیروم شدائ اللہ والی لے کرآگ کیا کہا سے تحقیق کی سے سال کے بیاری دونے گئے۔ والی میں بھی تبہارا خدا معاف کردے گا۔'' یہ منظرد کیے کرآگ کے بجاری دونے گئے۔

'' بیائی کی شان ہے کہ وہ سر کشوں کیلئے بھی آخری سانس تک اپنا درواز و کھلا رکمآ ہے۔'' حضرت خواجہ حین الدین چشی "نے آتش پرستوں کوتسلی دیتے ہوئے فرمایا۔ '' پھر ہمیں بھی اس بناہ گاہ تک لے چلو۔''تمام آتش پرست حضرت سلطان الہند کے قدمول ع

لیٹ گئے۔'' جمیں اس آگ کے شعلوں نے بچالو۔'' ''اس آگ کی کیا حقیقت ہے تہمیں کامہ 'تو حید آتش دوزخ ہے بھی بچالےگا۔'' ہیر کہ کرھڑٹ خواجہ معین الدین چشتی ''نے ان ساتوں آتش پرستوں کو دولت ایمان سے شرف یاب کیا۔ کھ<sup>ال</sup>

واجہ میں معرف کا میں سے من میں کو گا اس کر منوں و دورتی ایمان سے حرف یک بیا بغداد نے اپنی آنکھوں سے ایک عجیب منظر دیکھا ہے آگ کے بچاری باواز بلند کہدہ ہے۔ ''اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجیر مصطفیٰ علیہ اس کے رسول ہیں ۔''

اس کے ساتھ ہی وہ دریا ہے پانی مجر بحر کر آگ پر ڈالتے جار ہے تھے۔ کیسا مجیب اِنگاب تھا؟ انسان کو جب روشن ملی تو وہ اپنے ہاتھوں ہے تراشے ہوئے معبودوں کومٹانے لگا۔ فیط بخد جارہے تھے۔ یہاں تک کر آخری شعلہ بھی بچھ گیا۔ پھر آ دم زادوں کے خیالی معبود کی فاک گاہ مد موت ہے۔

میں منتشر ہوگئی۔ آتش پرستوں کے قبول اسلام کا واقعہ سنانے کے بعد محضرت قطب الدین بختیار کا گ<sup>اٹ خاہ</sup> مجلس کی طرف دیکھا۔ حاضرین مجلس کا عجیب حال تھا۔ بیشتر لوگوں کی آٹھموں سے آنسورواں مجلس الله کےولی 209

ما المار ال الله من المسلم مع " مفرت سلطان الهند في راجيوت سردار كي دعو ي كومستر دكرتي " من ما أكاريس المسلم وكرتي

عربیت "آپ بیات سطرت کهده مین؟" راجیوت سرداری باتوں سے جرت کارنگ نمایاں تا۔

المرانين مجمعة "معرت خواجه عين الدين چشي نغت أفرافر مايا-"مياس بحث كوطول ديتانبين چا متا-' را جيوت سردار كالهجه بدستورعا جزانه تفا-' ميل تو صرف

العرايون كرآب مجهدات فيرب من شامل كرلين-"

" برى كيا طاقت ہے كہ يب كى كومسلمان كرسكوں \_ " حضرت سلطان الهند في مايا \_ "كسى انان کو ہاہت دینا تھن اللہ کے قضل و کرم پر مخصر ہے۔اگر وہ ایک مخص کو ہدایت دیتانہیں جا ہتا تو

ہرمارے جن دانس ل کربھی کسی گمراہ کو ہدایت یا فتہ ہیں بنا سکتے ۔'' ہمارے جن دانس ل کربھی کسی گمراہ کو ہدایت یا فتہ ہیں بنا سکتے ۔'' اں کے بعد راجیوت سر دار بہت دیر تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی "کے حضور درخواست کرتا را کرآپ نے اے دولت ایمان سے سرفراز تبیں کیا۔ یہاں تک کدوہ ناکام و نامرادلوث کمیا۔اس وت حرت سلطان البند ك چند خدام بهى موجود تقے۔ان لوكوں نے اپنى زندكى بيس كہلى بار بيه منظر

ر کما قاجب کی غیرمسلم نے تبول اسلام کی درخواست کی ہواور حضرت خواجہ نے جواب میں اٹکار فراد اوربدایک غیرمعول واقعة تعاجس برخدام آپس میس بهت دریک تفتگو کرتے رہے مرکسی میں انْ برأت نبين في كونى حضرت سلطان الهند عاس الكاركاسب دريافت كرسك-

مر مالات نے ٹی کروٹ لی۔ دوسرے دن چند خد ام نے چندایے افراد کوانی طرف آتے اوئے ریکھا جو ظاہری شکل وصورت سے راجیوت نظر آ رہے تھے مگر جب وہ لوگ قریب آ مگئے تو منات ادول کواندازہ ہوا کہ ان کا تعلق پرتھوی راج کے دربارے ہے۔ آتے ہی ان لو کول نے معرت خاج سے ما قات کی خواہش طاہر کی ۔ خدام نے سلطان البند کواطلاع دی آپ نے فورا ہی اً نوالوں کو خانقاہ کے اندر طلب کرلیا (اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی "کی خانقاہ ایک مرد مقد مجوب<sub>ن</sub>ز کا پ<sup>رش</sup>مل تھی۔) راجیوتوں کی اس مختصری جماعت میں وہ سر دار بھی شامل تھا جسے حضرت خواجیّہ فتملمان منافي سانكاركردياتها

الم أب الله خاص مسلِّ ر الفتاور نا جا جي جين " آن والون بن سايك سردار في المامتعميان كرتي بوع كبار

"أَ بِعفرات كوجو كُوكم كُها إلى جَعِيك كهين " حضرت سلطان البِندُ في نهايت تكفت ليجيس

ز بر بر روس وروس مهم مه جدا جدا حد س- ر- روس وروس و کار این است کیا ورد و سرول کی ہے۔'' '' نو من کی آپ کے پاس قبول اسلام کیلئے حاضر ہوا تھا۔'' آنے والوں میں سے ایک شخص نے مانچوں کی ہے۔'' انهم مرداری طرف اثاره کرتے ہوئے کہا۔ "مرآپ نے اے اپ ندہب میں شامل کرنے

اس کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کا گئی نے حضرت سلطان الہنڈ کی زندگی کا ایک ترین واقعہ سنایا۔ بیواقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی آئے ہوا رین و سندوستان تشریف لائے تھے اور پھر دیلی، ملتان اور لا ہور ہے گزر کر اجر میں مالتان اور لا ہور ہے گزر کر اجر میں مالتان اور لا ہور ہے گزر کر اجر میں مالتان ہو چکے تھے۔ بید حفرت سلطان الہند کی تبلیغ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ اجمیر کے بت پرر مسلمان کوخاموثی کے دینوں میں استار ہے کے معرمقا می لوگوں کے ذہنوں میں استار ہوائے خاص تبدیلی رونما ہونے تھی۔ پھر کے بچاری حضرت خواجہ کے قریب مظمر کرآپ کا طریق و كيمن كلي بعركا فرول كي ميد لچيسيال اس حد تك برهيس كم بعض منكرين اسيخ آبادا جداد كالمرز كر حلقة اسلام ميں داخل ہو محكے \_ اجمير كے حكمرال پرتموى راج نے شروع ميں اے ايك الله واقعہ محمد رنظرانداز کردیا مگرجب ند جب تبدیل کرنے والے راجیوتوں کی تعدادیں اضافہ وی يرتموى راج كوفكر لاحق موئى اس نے اپ قريى درباريوں سے مشوره كيا۔ آخرطويل فوروؤكر ر ائي منصوبه بنايا كيا دمنصوب كي تفصيل اس طرح محى كه پرتفوى راح نے اپ ايك درباري ايران بات برآماده كرليا كدوه مسلمان درويش كى خدمت مين ادب كساته واضر بوگااور پر فايرئ لمرز اسلام فحول كركے حالات كا جائز وليتار ہے گا۔ دراصل اس راجيوت سردار كى حثيت ايك جائز تھی۔اے حضرت خواجہ معین الدین چتتی کی بارگاہ میں اس لئے بھیجا جارہا تھا کہ وہ ملاؤل ا "مر گرمیوں سے برخموی راج چوہان کومطلع کرتا رہے کداسلام کے بڑھتے ہوئے اثرات کا بدند

مقابله كياجا سكحيه پھرایک دن وہی در باری امیر حضرت خواجہ عین الدین چشتی کے سامنے دست بستہ کڑا آفا۔ ''تم كون مواور يهال كس لئے آئے ہو؟'' حفرت سلطان البند ؓ نے نہايت زم ليج ش الجن

سردارہے بوجھا۔ ''میں سمراٹ برتھوی راج چوہان کا درباری امیر ہوں۔'' آنے والے نے سرجھا کرکہا۔"آب کے پاس اس لئے آیا ہوں کداب نیافد ہب اختیار کرنا چاہتا ہوں۔' راجیوت سردار نے الجاف<sup>انی</sup>

''باپ دادا کے ند ہب ہے کیوں بیزار ہو؟'' حضرت خواجہ عین الدین چیٹی گئے راجع <sup>دیرا</sup>'' ے نیاسوال کیا۔'' تمہارے آبا واجداد تو صدیوں تک اُس غرب بڑمل پیرارہ ابتم میں اُلگا۔ آپ بہتبدیکی کیوں آئی ہے؟''

'' مجھے لاکھوں دیوتاؤں اور ہزاروں دیویوں کا ندہب پسندنہیں۔'' راجیعت سردار نے ہ<sup>ی</sup> لیج میں کہا۔''میں نے سنا ہے کہ سلمانوں کا خداایک ہےاس لئے میں بھی بے ثارخداؤں اور صدید ایس کر میں کے سنا ہے کہ سلمانوں کا خداایک ہےاس لئے میں بھی بے ثارخداؤں اور صرف اس کی بوجا کرنا جا ہتا ہوں۔''

'' بے شک! ہمارا خداایک ہے۔'' حضرت خواجہ عین الدین چشتی کے فرمایا۔'' مراہک '' '' ب سن سن عبادت کرنا آسان نہیں اس رائے میں دنیا کا تو ذکر ہی کیا،خودا ٹی ذات کی بھی نئی کرنی براہ ؟ مرکہ آرائی کے بعد برتھوی راج چوہان نے ذلت آمیز فکست کھائی اورافغان سپہ سالار کے میرکہ آرائی کے بعد برتھوی راج چوہان نے ذلت آمیز فکست کھائی اورافغان سپہ سالار کے اُن ہوائی کی جہاں بے تہاو بھی اہل نظر کے لئے جہاں بے شارسبق ہوں وہ کرف بورا بھی وہ حرف بیس میں راجیوت سردار کے بارے میں حضرت سلطان الہند نے پیش گوئی کی تھی وہ حرف بیس کے بیس میں ایک سرمی بیس کا بیس میں ایک سرمی بیس کا بیس کا بیس کا بیس کا بیس کے بیس کا بیس کا بیس کا بیس کا بیس کا بیس کا بیس کے بیس کا بیس کار کا بیس کا بیس

یداند سنانے کے بعد حفرت قطب الدین بختیار کا گئی کچھ دیر کیلئے خاموش ہوگئے۔ پھرایک مختصر ۔ رند سکوت کے بعد آپ دوبارہ حاضرین سے مخاطب ہوئے مگر اشارہ ان درباری علماء کی طرف نامی نامیوں میں بہضروا سالدرویشوں کو مے لی کہتے تھے۔

الرائر ورم آجاتا تھا۔ پلحاتی مجدہ کرنے والے اس مجدہ طویل کو کیوں یا ذہیں کرتے جب حضور المرائد میں المرائد میں مجھوری کرتے جب حضور المرائد کی حصل کے خوال کر کھنے تھے کہ پھروں پر مجدہ کرنے کہ میں میں اور پھرد کھنے والے دیکھنے تھے۔ یہ بھی تو المرائن کر بھی ہیں کہ میں میں کہ بیروی کیوں نہیں کرتے ؟ بیزندگی کا مشکل ترین میں ہیں تو المرائل سنت کی بیروی کیوں نہیں کرتے ؟ بیزندگی کا مشکل ترین میں ہیں آباد کر بیا ہیں آباد کے دالے المرائل سنت کی بیروی کیوں نہیں کرتے ؟ بیزندگی کا مشکل ترین میں ہیائے والے اس

''اسلام میں کوئی تفریق نہیں۔'' خضرت خواجہ معین الدین چشق' کالبجدا چانگ بدل میا تھا۔ آپ کے الفاظ سے جلال روحانی کا ظہار ہونے لگا تھا۔'' اللہ کے دین کا درواز ورب سے کا کھا۔'' وہاں کی منافق .....'' ''آپ اس محض کو منافق کس طرح کہہ کتے ہیں جو اپنی مرضی سے یہاں آیا تھا۔'' ور ایک مرضی سے یہاں آیا تھا۔'' ور ایک مردار نے جرح کے انداز میں کہا۔

ے انکارکردیا آخراییا کول؟ کیا آپ کے یہاں بھی انسانوں کی درجہ بندی ہے؟"

جاعوں؟ مصرت تواجہ ہے اسماق سے دا بچووں سے ہوں ارا دیتے تھے۔ وہونی نہیں سکتے تھے کہ ان کا منصوبہ اس طرح بے نقاب ہوجائے 'گا۔حضرت سلطان الہنڈ گا قونہ کن نے راجپوتوں کو جیران کردیا تھا پھر بھی ان لوگوں نے اپنی خفت مٹانے کیلئے اس طرح کہا ہے، ان راز سے بے خبر ہوں۔'' بیکس کا جاسوں ہے؟'' '' بیای سے دریافت کرو۔'' حضرت خواجہ عین الدین چشتی "نے فر مایا۔'' ہیں نے اسے کلہ طبہ کہا تھیں اس کے نہیں کی کہ بیا پی عملی زندگی ہیں بہت زیادہ گناہ گار ہے۔ اس نے بے گناہ انمائیں '

مظالم ڈھائے ہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوسرے بید کہ اسے اپنے حکمر ال کو بجدہ کرنے کا عادت ہے۔ سب اور سب سے بڑھ کر بید کہ اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ میں نے اللہ کفا سے لوح محفوظ پر دیکھا ہے کہ بید نیا ہے ایمان کے ساتھ رخصت نہیں ہوگا۔ سار ااجمیر دیکھا گا کا کہ موت بوگ ۔ '' بید کہتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشی کا چہوا مرائی کی موت بوگ ہو کے حضرت خواجہ معین الدین چشی کا چہوا مرائی فقص سے سرخ ہوگیا۔ ''اسلام میں منافقوں اور جاسوسوں کی کوئی مخبیات نہیں۔ عنقر یب پول اللہ حضر دیکھ کیس سے۔'' مسلوں کی کوئی مخبیات نہیں۔ عنقر یب پول اللہ حضر دیکھ کیس سے۔'' مسلوں کا کی گوئی مخبیات کے ہوئے لائیں سے کے انہ میں منافقوں اور جاسوسوں کی کوئی مخبیات کی ہوئے لائیں سے کوئی گرار کردئے۔ مصوری میں جاتے ہوئے لائیں کے گوئی گرار کردئے۔ سے والیس چلا گیا۔ راجیوت سرواروں نے تمیام حالات پرتھوی راج چو ہان کے گوئی گرار کردئے۔

اجمیر کا حکمران ایک درولیش کی ایک بے باکانہ گفتگو کو برداشت نہ کر سکا اوراس نے اپنچ چھ باہلا کے ذریعے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو میدگتا خانہ حکم دیا۔ ''اگر عافیت چاہج ہوتو فورا اجمیر کی حدود ہے بہت دور چلے جاؤور ندا کی دردناک سرادوں ا کہ آنے والی سلیں تمہارے حال سے عبرت حاصل کریں گی۔''

کہ آنے والی تعلین مہارے حال سے عبرت حاصل کریں گی۔'' اس تھم کے جواب میں حضرت سلطان الہندؒ نے فر مایا تھا۔'' بیتو خدا ہی جانا ہے کہ اجبرگا۔'' سے کون نظے گا اور زبانہ کس کے حال سے عبرت پکڑے گا؟'' ابھی واقعے کو تین دن بھی نہیں گزرے تھے کہ شہاب الدین غوری نے اجمیر پر جملہ کردیا۔'

کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں میچے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے اس راہ ہے کیوں نہر از ر

وہ تو شبنم اور سبزہ زاروں پر محوِ خرام ہونے والے ہیں۔ آقا علیہ کی سنت ہے تو ہم ظاموں ہو

ہے۔ ہماری صفوں سے کوئی قلندرا ممتا ہے اور بادشا ہوں کے درباروں میں پہنچ کران کے ان

ے بعد بھی اٹل ول پر حکومت کر رجانے کے بعد بھی اہل ول پر حکومت کر ۔ پی میں گیا۔میرا سلطان تو وہ ہے جو دنیا سے گز رجانے کے بعد بھی اہل ول پر حکومت کر ۔ ال مان ، الموسان ميں پيدا ہوں مح، وہ سب كے سب سلطان الهندى رعايا ميں مندوستان ميں پيدا ہوں مح، وہ سب كے سب سلطان الهندى رعايا ميں من بات من سب عربوں ۔ عربوں میں اور خود سامعین کا بیر حال تھا کہ روتے روتے ان کے دامن بھیگ گئے تھے۔ پہلی بلد نواز ارز ری تھی اور خود سامعین کا بیر حال تھا کہ روتے روتے ان کے دامن بھیگ گئے تھے۔ پہلی بلد المراردول بركيا قيامت كزردى م

ا كا وجل من مفرت قطب الدين بختيار كاكلٌ نے مفرت خواجه معين الدين چشتي كى روحاني عظمتوں کاذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

"بای زانے کی بات ہے جب پرتھوی راج کو شکست ہوئی تھی۔راجپوت حکمرال کو گرفتار کرنے ے بعد شہاب الدین غوری، حضرت خواجیہ کی قدم بوی کو حاضر ہوا۔ سلطان الہندؒ نے اسے مزید را و لمرت کی دعائیں دیں جب افغان سپر سالار رخصت ہونے لگا تو اس نے نذر کے طور پر حضرت مطان البندى خدمت ميں زرنقد اور فيتى شحائف پيش كے محرآب نے انہيں قبول نہيں كيا البت تنا زما که ان تمام اشیام کواجمیر کے ضرورت مندمسلمانوں میں تقسیم کردیا جائے۔ شہاب الدین غوری نے ملطان الہند کے علم کے مطابق ساری چیزیں مقامی مسلمانوں میں بانٹ دیں اور پھر درخواست گزار کیجیش عرض کرنے لگا۔

"مي تو مخدوم كي خدمت كرنا جا متا مول-"

" خدامهيں ابرعظيم دے كتم نے نقير كاس قدر لحاظ ركھا۔ " مصرت خواج معين الدين چشتی " نے ألاليـ" دولت اس دياكا فتنعظيم إي اكريكوني احيمي چيز موتى تب بھي بيس اس كى طلب نبيس الهتا نٹنا رم رفساللہ میرالفیل ہےاور وہ کئی نہ کسی طرح میری ضرور توں کی تعمیل کرویتا ہے۔''

مماب الدين فورى كِتُلْ كے بعد قطب الدين ايب نے مندوستان كي عنان حكومت سنعاب -المام المان کاس پہلے حکر آل نے حضرت سلطان الہندگی خدمت عالیہ میں گراں بہانڈری بیش کر گراپ نے حسب عادت بختی سے انکار فر مادیا۔ ایک کے بعد سلطان منس الدین انتش نے ننت المنوستان برقدم رکھا۔ بیدرویش صفت شہنشاہ حضرت خواجہ سے بے پناہ عقیدت رکھتا تھا لیکن تھا ف المراخ کے سلسلے میں وہ بھی حضرت سلطان الہند کو مجبور نہ کرسکا۔ اس کے علاوہ الجمیر کے حاکم بھی دور نہ کرسکا۔ اس کے علاوہ الجمیر کے حاکم بھی تفرت خوابیر کے استانے پر حاضری دیتے رہتے تھے مگر سلطان الہند کوان کے قیمی عطیات ہے کوئی المؤلانة في المسيرة من المراب من المسيرة المراب المسيرة المرابي المقاربي المقاربي المقاربي المقاربين المرابي المقاربين المقار الأم بوكرلوث جائے۔

می نیمی دن گزرت جارب سے صلقہ اسلام وسیع تر ہوتا جار ہا تھا۔ اجمیر جغرافیائی اعتبارے اکید الیا خلیز مین مراح جارہ سے حلفہ اسلام و ن ر ،وہ ج-ب کے شہراجمیر کے تمام

حکومت کی نفی کردیتا ہے۔۔۔۔۔اور پھرتہہ تی ہوجا تا ہے۔ بیخوش بیان واعظ مقرر مران ٹاو کا ان کر کے تقریر شروع کرتے ہیں اور اس برسرا فقد ارانسان کی لغزشوں پرمسلسل پردہ ڈالے ہے۔ ہیں۔ ہماری جماعت کا ایک درولیش شاہوں کے دربار کو حقارت سے دیکھا ہوا گزرجا تا ہے۔ مقامات کارخ کرتاہے جہاں برہمنوں اور محاکروں کا ججوم ہے۔ وہ ان کے خداؤں وجملائی حق کا پیغام سناتا ہے۔ اہل ہنوداس درویش پر زندگی کے دروازے بند کردیتے ہیں گرددان ارادوں سے بازنہیں آتا۔ یہاں تک کہ بت پرستوں کی صدیوں پرانی تاریخ جاہ موجاتی ہے ؟

جہاں مندروں میں ناقوس کی آوازیں گوجتی تھیں آج وہاں''اللہ اکبر'' کی صدائیں بلدہرز' ہیں۔ ریبجبدو دستار کے طالب اپنی قباؤں کی نفاست ہی پرغور کرتے رہتے ہیں اورایک فقرب دریدہ لباس، خالی شکم، کی درخت کے نیچے ہے اٹھ کر کفار کے عقائد کی بساط اُلٹ دیا ہے۔ آ کے وارث اپنے نہ ہمی فرائض ادا کر کے نرم وگداز بستر وں پر گہری نیندسو جاتے ہیں .....اورا کم

جان سوختہ عشق اللی رات بھراپنے خالق کے آھے بجدہ ریز رہ کر گریہ وزاری کرتا ہے۔ درالی قدرت كايكمبهم ساشارك برائي جان كررجاتا ماوريدوانشندلوك في زعرًا با کیلئے جواز تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بیعلائے ظاہری ہروقت سر مگریبال رہتے ہیں اور دولاً، بکف چر دونوں میں کیا تقابل ہے کیا نسبت ہے؟ جن کے دل گداز ہے خالی میں سوزے کُرْ ہیں۔ جاں فروثی کے جذبے سے عاری ہیں وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے مقام رومانیہ:

کیاسمجھ سکتے ہیں؟ انہیں کیوکرا ندازہ ہوگا کہ سلطان الہندؒ کے رو بروایک شیرخوار بچہ ک طرن<sup>ا گائ</sup> کرتا ہے؟ ایک متول کس طرح حیات نو پاتا ہے؟ آگ کے پیاری کس طرح وحدانیت کااللہ کرتے ہوئے آتش کدوں کواپنے ہاتھوں ہے بچھادیتے ہیں، کس طرح لوح محفوظ کا فیصار گ<sup>ی</sup> نازل ہوتا ہےاور کس طرح لا کھوں راجیوت سیابیوں کے حصار میں پر تھوی راج جو ہان کا جم مجر

میں تبدیل ہوجا تا ہے؟ بیسب کھ کیا ہے، اس کا ادراک درباری علاء کوئیں ہوسکا۔ یہ آائ ان کی عقل سے ماورا ہیں جواللہ کے پیندیدہ بندوں پرالزام تراثی کرتے ہیں اور انہیں یا الانات كرنے كيلئے جھوٹي كوامياں لاتے ہيں ..... مروہ كھومى كرليس اللہ كے محوب عربی

البند آخر سلطان البند میں ۔اس وقت جتنے بھی لوگ سرز مین ہند پر بہتے ہیں، وہ محر ند

ک رعایا ہیں۔میراسلطان تاج و تخت نہیں رکھتا اس کے دروازے پر سلح افواج کا پہرونہا۔ میں میں ایس میں اسلطان تاج و تخت نہیں رکھتا اس کے دروازے پر سلح افواج کا پہرونہا ے ہے۔ اس سے دروازے پر ن اوان ۱۹۷۰ ملاء شک!وہ ایک بوریانشیں ہے گرانسانوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے .....اور بھی علیمت کرتا ہے .....اور بھی علیمت کرتا ہے ہا کہ ادب ہے۔ یہ رسے دوں پر صومت برتا ہے .....اور ہول کے است اور جول کے است کی ا پائیدار ہے۔ میرے سلطان کا افترار چند سانسوں پر محیط نہیں کہ انسان کی آگھے بند ہو گی اور س

غریب سٹ کر حضرت سلطان الہندگی خانقاہ میں جمع ہو مجئے تھے۔ کچھتاریخی روایتوں سے پاپٹار

مر بی برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ میری اولا د کے مانند ہیں۔ میرے سوا کوئی مخص ان کی ناز ید سر سر در در این میری این میری این جا گیری آمدنی سے کھلاتا ہوں؟ میری اس براز ان این میری سیار میری استعمال میری است کی میری ہوں ہوں ہے۔ پہروں مرمنیں۔ بیز مین خدائے واحد کی ملکیت ہے۔ اس لئے سارے خزانوں کا بھی وہی پیروں وکا جا میزیں۔ الماری معین الدین کاسر مایئر حیات تو بس اتنا ہے کہ اسے ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔وہ ایک ہے۔ معین الدین کاسر مایئر حیات تو بس اتنا ہے کہ اسے ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔وہ ایک ہے۔ ، است. نا دا مر ہوں ایجناج وگذا کر ، ان سب کو وہ خلاق عالم ہی رز ق پہنچا تا ہے مگرا کثر لوگ اس کا شعور نا دا مر ہوں ایجناج وگذا کر ، ان سب کو وہ خلاق عالم ہی رز ق پہنچا تا ہے مگرا کثر لوگ اس کا شعور

. حزت ملطان الہندؓ نے اپنے مہمانویں کی شخصیت کواس طرح بیان کیا کہ اجمیر کے آسودہ حال ا اور دیزے۔انہوں نے اپنی بوری زندگی میں انسانی اعلیٰ ظر فی اور انکسار کا ایساعظیم الشان مظاہرہ ۔۔۔ نبی ریما تا حضرت خواجہ عین الدین چشی "ان محتاجوں کو جس طرح اپنے سینے سے لگائے ہوتے نے اس کی مثال ایک نہایت دردمند باپ ہی فراہم کرسکتا ہے ..... مگر صرف اپنی اولا دکی حد تک ملان الهذي ينوازشات توان لوگول برعام تھيں جن ہے آپ کا کوئی خونی پائسبی رشتہ نہيں تھا۔ " می تبهاراشکر گزار ہوں کہتم نے اس فقیر کی ضروریات کا اتنالحاظ رکھا مگر آئندہ ان باتوں سے

تحاذبت بنج كى-" حضرت سلطان الهند نے چندلحوں كے سكوت كے بعد دوبارہ فرمايا-"ان كى يزبانى مرافرض ب-سرمحشر مجھ سے اسسلطے میں سخت باز پرس موگی کمعین الدین ! ہم نے نمار پائ کچرمہمان بھیجے تھے تم نے انہیں دوسروں کے کا ندھوں کا بوجھ بنادیا۔ کیاتم چاہتے ہوکہ على الكروز جراك ما مضر جھكائے ہوئے آؤل اور ايك ايے مجرم كى طرح كفر امول جس فے ا ﴾ آپ کورزاق تجولیا تھا۔'' حضرت سلطان الہند ؓ نے در پر دہ نہایت مہذب الفاظ میں اہل سرمایہ پریا بات داختی کردی تھی کہ دولت کے انبار بھی تھن خدا کے فضل وکرم سے ہیں اور اگر خدا نہ چاہے تو

ایکانسان تنهاا بی کفالت بھی نہیں کرسکتا۔

حفرت سطان الهندٌ کی گفتگوس کروہ ما لکان سیم وزر، وہ صاحبان اقتد ار ندامت کے کیسنے میں کتام دساک داسباب کافی کردی تھی۔اس کے بعد پھر کسی اہل کرم نے حضرت خواجہ کے مہمانوں کا زَرُبُس چیزااورسلطان الهندٌ کالنگرخانه روز بروز کشادگی اختیار کرتا چلا گیا۔

بوئے آتے تھے اور حضرت سلطان الہند کے قلندرانہ در بار میں اس طرح کھانا کھاتے تھے جیسے المان المرح و المان موجود ہوں۔ شکتہ حال اپنے لباسوں کی دھبیاں لے کرآتے تھے اور ان کے جمال نے دران کے جموں پڑئی قبائیں سیادی جاتی تھیں۔ یہاں کو گی گئی سے شرمندہ نہیں تھا۔ سب برابر تھاور سے ملئی انہر کے بوز سیادی جاتی تھیں۔ یہاں کو گی گئی سے شرمندہ نہیں تھا۔ سب برابر تھاور سے 

عاجت مندوں کی ضرورت کی جمیل کیلیے حضرت سلطان الہند ؒنے کی خدمت گاروں کو متعین فرما آوارکی ان ریان کی است می سید معرت سطان بهدی به معرف می این از این می معرف می این می معرف می این می معرف می این می ای نگرائی نموسی خادم تھا جو حورد کی لا تا اور لوئی کھانا پائے ہوں سے مارے ہے۔ مگرائی نموسی خادم تھا جو حفرت خواجہ ّ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا تھا۔ چیزوں کی خریداری کے

عریب مت مر سرت سدن افراد کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی تھی۔ آپ ان لوگوں کا پہنے گئی تھی۔ آپ ان لوگوں کا پہنا م تہ ہے ہی رر ریا۔ تربیت بھی کرتے اورلباس وغذا کا بھی انظام فر ماتے۔ نیتجاً حضرت خواجہ عین الدین چڑی الدین کی گاندوں ربیت کا استان کے استان کی استان کی استان کا کھانا کھاتے تھے۔ ہندہ استان کھاتے تھے۔ ہندہ استان کھاتے تھے۔ ہندہ ا میں پچھاور بھی بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جن کے یہاں بھوکے اور پریثان حال انہان بهيرًا كَلَى رَبِي تَقَى اور روز وشب نَقَر جاري رہتا تھا.....ليكن حضرت خواجه معين الدين چٽتي " رُمان بررگوں کے انتظامات میں بوا فرق تھا۔ دوسرے بزرگوں کے خانقا ہول میں بادشاہوں، وزی<sub>ال</sub> امیروں اور دیگر اہل ثروت کی جانب سے بے شار نذریں آتی تھیں ۔ جنہیں وہ خدار سرہ ال غریبوں اور مختاجوں میں تقسیم کردیتے تھے اور اس کے ساتھ ہی ایک تظر خانہ قائم کردیا جاتا ہا ج سے بھوکوں کورزق حاصل ہوتا رہتا تھااس کے برعکس حضرت خواجہ معین الدین چشق" کا ستور رہا ؟ آپ کسی شہنشاہ یا کسی امیرووز مرکی کوئی نذر قبول نہیں فرماتے تھے مگر پھر بھی آپ کے نظر خانے ہے وشام بزاروں انسان اپنے شکم کی آگ بجھاتے تھے۔اہل شہر کو حضرت سلطان البند کے ان کل بر شديد جرت موتى تقى -ان كى مجمد من تبين آتا تفاكدات برك للرخاف كافراجات كول پورے ہوتے ہیں؟ بعض بحس پندافراد بہت دن تک اس جبتو میں رہے کہ کی نہ کی طرح هزنہ

اُنہیں اس بات کی ہوا بھی ندلگ کی کے غریوں کے طعام کیلئے پید کہاں ہے آتا ہے؟ اس صورتحال نے تک نظرلوگوں کو حسد میں جٹلا کر دیا تھا اور جوعقیدت مند تھے انہیں ہرونت کیا فکرلاحق رہتی تھی کہ حضرت خواجہ اخراجات کا یہ بارگراں کس طرح برداشت کرتے ہوں گے۔ اِپ ای جذیبے سے مجبور ہوکر حاکم اجمیر یا کوئی صاحب ثروت حضرت سلطان الہند ّ کے روبروحافر ال<sup>ا</sup> درخواست کرتا۔

سلطان البند ك ذريعة آمدني كابتا جل جائے مكر وه سب كےسب في كوششوں ميں ناكام ب

''ہم اپنے آپ میں یہ جرأت اظہار نہیں یاتے که نتگر خانے کے اخراجات کی ذمہ داری<sup>ال ہمی</sup>ل نشقل کردی جا کیں ۔ بیہم گناہ گاروں کیلئے برداشرف ہوگا کہ آپ کی کوئی خدمت انجام <sup>دے تکل</sup> ''تم ِ جانتے ہو کہ بیلوگ کون ہیں؟'' حضرت خواجہ عین الدین چیٹی" کا اشارہ ان ضرورت م انسانوں کی طرف تھا جو ہروفت آپ کی خانقاہ میں موجودر جے تھے۔''انہیں اللہ نے میرے ہ<sup>اں پھ</sup>ا ہے۔ بیمیرےمہمان ہیں ابتم چاہتے ہو کہ میں اپنے مہمانوں کو تمہارے حوالے کردو<sup>ل؟ پہتا</sup>

عجیب بات ہے؟ کون غیرت مندانسان برداشت کرے گا کہ اس کے مہمان دوسرے دائ جاپڑیں۔اگریہ عام مہمان ہوتے تو شاید میں گوارہ کر لیتا کہتم ان لوگوں کی میز بانی کروسیال وہ مہمان خصوص ہیں جنہیں خالق کا ئنات نے میرے سپر دکیا ہے۔ یہ بہت معزز لوگ ہیں۔ غودالا کی میں سیم میں شد کر سے سور کیا ہے۔ یہ بہت معزز لوگ ہیں۔ میں اس

سلسلے میں یہی خادم دوسرے لوگوں کورقم فراہم کرتا تھا۔

ایک دن اجمیر کے ایک مالدار مخص نے حضرت خواجہ کے خادم خاص سے کہا۔" نناے کہا۔ ہندوستان اور دیگر امراء خفیہ طور پر حضرت خواجہ کو قبتی تحا ئف جیجتے ہیں جس سے استے پر ا خانے کا خرچ چلا ہے۔" کہنے والے نے ایک ایک لفظ پرزورد سے ہوئے کہا۔"اور پیٹردرریا ہوسکتی ہے کہ اس کے بغیریہ سارے اخراجات کس طرح مکن ہیں؟"

يدايك شديد جذباتي ضرب تهي جيسلطان الهند كاخادم برداشت نه كرسكا." مدورتان والريا میرے سلطان کو کیادے سکتاہے؟ خوداس کی حکومت حضرت خواجہ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ "اللہ اللہ اللہ کے خادم کا چیرہ غصہ سے سرخ ہو گیا تھا اور وہ بڑی وارفکی کے عالم میں بول رہا تھا۔ "مرسول مرشد کوتو وہ غیب کے خزانوں سے دیتا ہے جوزمین وآسان کا مالک ہے۔اس کا نئات کا حقیق مزید ہے۔میرے فیخ کے مُصلّے کے بنچ دولت کاسمندراً بلتا ہے۔ ہندوستان کے تمام امیرول) الرائے کے چند قطروں کے برابر بھی نہیں۔ بیدہ دولت ہے جواللہ نے حضرت خواجہ کوبطورانعام بنل ہے۔ الی پاک اورصاف ہے کہتم اس کا اور اِک بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جہاں جہاں ہے وزرکز موجود بیں ان میں سے بیشتر میں کی ند کی طرح بندگان خدا کا خون شامل ہے مرمرے مرش خزانے کواللہ نے نہ صرف اس عیب ہے محفوظ رکھا ہے بلکہ وہ ایک عطائے خاص ہے جس کالدار اہل دنیا کونمیں ہوسکتا۔' سلطان الہند کے خادم نے جوش جذبات میں ایک ایساراز فاش کردیافائر سے اہل اجمیرا ج تک بے خبر تھے۔

''تم ایک بارجمیں وہ خزاند د کھادو۔'' مالدافخض نے خوشامدانہ لیجے میں کہا۔''میں حفرت فیلیا اس کرامت کواپنی آنکھوں سے دیکھناچا ہتا ہوں۔''

''معاذ الله! كياسلطان الهندگي كرامت كوئي تماشاہے؟''حضرت خواجہ كے فادم فاحم الألم كا احساس ہوگيا تھا۔'' پيرومرشدميرےاس گناه كومعاف كريں كەميں اپنے جذبات كوڤالانگانهُ أ سكا-' كاكك كي خادم كى آواز لرزنے كى اوروه كا نيخ قدموں سے واپس چلا كيا-پھروہ ای حالت میں سلطان الہند کے حضور پہنچا اور حضرت خواجہ کے قدموں ہے ؟ وزاری کرنے لگا۔"سیدی! میں اپ دل سے مجور تھا جھے سے مدیر داشت نہیں ہوسکا کہ کو آب آقا پرطعنہ زنی کرے، میرے جذبات نے مجھے ہلاک کر ڈالا۔ میں راز داری کے قالم لیں میرے اس گناہ عظیم کومعاف کردیجے۔ اگر میں سلطان البند کی بارگاہ ہے اُٹھ کیا تو مجرد نااوران میں میرے لئے کوئی بناہ گاہ باتی نہیں رہے گی۔''خادم کی آئھوں سے اھکوں کاسلاب جارتی آئی۔ در ماہ

۔ - - اس موں ہے، موں وہ ہے۔ اس موں ہے، موں وہ ہے۔ اس موں ہے۔ اس موں ہے۔ ان مغرب ان میں ان میں چھلک میں ان مغرب ''درولیش وہ ہے جو سمندر پی جائے مگرتم تو چیند قطروں ہی میں چھلک میں ۔ رچھتے ہیں۔ الدین چشتی "اپنے خادم سے فرمار ہے تھے۔ '' وولوگ کچھ بھی کہتے رہے مرتمہیں نیم '' ہما، جائے تھی۔اللہ نے تمہارے مرشد پریہ ٔ صان عظیم کیا ہے کہتم اپنی ضروریات زعمیٰ ہما گیا؟ مند سرموں منبعہ سرتہ ہے۔

وزیر کے تاج نہیں تم تووہ ہوجنہیں اللہ بے سبب دیتا ہے۔''

فام نے معانی استی کیلیے دوبارہ زبان کھولنی جائے مرحضرت سلطان الہند نے اس مےسر پراپنا ادم می است المحالی از داری کے قابل ہو گرتمہیں اپنے میرومرشد کی محت نے بے قرار کردیا میں میں المحالی م ے است بھر اور ہے۔ اور ہوتا ہے۔ ا اور ہوتا میں بیسر مستی جائز ہے مگر وہ تو ایک امانت تھی جو تمہیں منتقل کی گئی تھی۔ امانت کا بوجھا ٹھانا فی اور میں ایس ایس ایس کو اپنی جان سے بھی گزر جانا پڑے۔ آئندہ احتیاط میں ایس میں ایس کو اپنی جان سے بھی گزر جانا پڑے۔ آئندہ احتیاط ر کورون اور اللہ کا کا اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ کا

وروں استعادی میں استعادی ہے میں استعادی ہے۔۔۔۔۔ میں استعادی استعادی کے استعادی کے استعادی کے استعادی کے استعادی کے استعادی کے استعادی کا است کا استعادی کا استعادی کا استعادی کا استحادی ک روایت معترے اوراے حضرت خواجہ هین الدین چیثی " کی کرامات کے ہجوم میں ایک متاز المنته مل ہے۔ نامور بزرگ حضرت شیخ الهدية نے ائي مشہور تصنيف"سيرالا قطاب" ميں اس و نع کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ عین الدین چشتی سے مطبخ (کشکر خانے) میں اس ندر کھا اپکا تھا کہ شہر کے تمام مساکین اور غرباء شکم سیر ہوکر کھاتے تھے۔جس خادم کے ذمے میہ وريعي ووروزان خرج كيلئے نقارتم لينے حاضر ہوتا تو سلطان الہندائے مصلے كا ايك كونا اٹھا دیتے ار بٹارنزانہ فاہر ہوجاتا۔ حصرت خواجراس خادم سے فرماتے کہ آج کی ضرورت کے مطابق رقم لے اوارا ہے بندگان خدا پرخرج کر ڈالو۔ پھر خادم کا بیہ عمول تھا کہ حاجت مندوں کی خوراک اور ابن رجورةم خرج موتى، خادم حفرت سلطان البند كم مُصلِّم ك ينج سے لے ليتا \_روزان ميمنظر ر کوراں کی تصین خیرہ ہو جاتی تھیں۔خادم کوابیا محسوس ہوتا تھا جینے ایک درویش کے قدموں کے نے دوات کا دریا بہدر ہا ہو۔الیا دریا کہ کشرت استعمال کے باوجوداس کے یانی میں کوئی کی واقع نہیں الله كا- برك برك دريا كرم موسم مين خشك بوجات بين كيكن حفزت خواجه عين الدين چشتى "كى نومات من ہمیش طفیانی رہتی تھی۔

ینارنگ مازوا تعدسنانے کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کا کی نے اہلی مجلس کی طرف دیکھا۔ عامرينا بيانشتول پرساكت و جامد بيٹھے تھے۔

ممین مجی سلطان اور دیگر امراء نذر سیجتے ہیں اور ہم ان ساریتحا نف کوضرورت مندوں میں مرم کردیج ہیں۔ "حضرت قطبؓ نے اپنی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ "ہمارے الارسموني دوستوں كاممى يمى طريقه بے تعالف آتے ہيں اور عاجوں ميں تقيم موجاتے ہيں ین ملطان الهندگی خانقاه کادستورسب سے جدا گانہ ہے۔ حصرت خواجی شہنشاہ یا امیر کی نذر قبول بری م المراج مرج مرج مرشد کے روزانداخراجات سب سے زیادہ ہیں۔ ہم غرباءاورمساکین ایز : ر میں اور ہم بندگان نوا) اللہ علی اس انظار میں بیٹے رہتے ہیں کہانل ٹروت نذر جیجیں اور ہم بندگان نوا) اللہ حقہ س مستنام اولیاه می فعنیات بخش ہے۔ اللہ اللہ میں اللہ ہے۔ اللہ آپ کورین میں فعنیات بخش ہے۔ سلطان الہند کسی اہل سر مامیر کی نذر کا انتظار نہیں کرتے۔اللہ آپ کورین میں فعنیات بخش ہے۔ سلطان الہند کسی اہل سر مامیر کی نذر کا انتظار نہیں کرتے۔اللہ آپ کالے دست سیت میں ہے۔سلطان ابہد ن اس سرہ میں سرب و کا کن کن صفات کا ذکر میں ایک مرشد کی کن کن صفات کا ذکر میں ایس میں اپنے مرشد کی کن کن صفات کا ذکر میں اپنے مرشد کی کن کن صفات کا ذکر میں اپنے مرشد کی کن کن صفات کا ذکر میں ایس میں اس مقام میں تاہم الروم میں یہ سے دیا ہے اور بے حساب دیا ہے۔ یں اپ ریسال کا عظیم میں تمام میں اسلامان الہندگی ممل شخصیت کے بارے میں بیان کرنے لکوں تواس کا عظیم میں تمام

رک خیرار چھنزت خواجہ اوراس کے درمیان کافی فاصلہ تھالیکن وہ جاتے جاتے اچا تک رک بھی اس جھائے کھڑا رہا۔ عام لوگ تو اس کی اس حرکت کو نشے کے اثرات میں اس سے بعد کچھ اہل نظر بھھ گئے تھے کہ وہ حضرت سلطان الہند کے سامنے ادب واحر ام کا بخبر کررہ سے تھی مرکز پھی اہل نظر بھو اوراس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے۔

عزاد کررہا ہے جھر یکا یک وہ سید ھا ہوا اوراس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے۔
عزاد کررہا ہے جھر یکا یک وہ سید ھا ہوا اوراس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے۔

یہ بروہ رسر اللہ ہوں ہے۔'' اے جاتاد کی رمعزت سلطان الہندؒ نے اپنے حلقے میں میٹھے ہوئے لوگوں سے فر مایا۔''اس مخص کی کہ اللہ کاروست جاریا ہے۔''

<sub>کوفوے</sub> دیک<u>ے لو</u>اللہ کا دوست جار ہاہے۔'' دھزے خواجہ معین الدین چشتی *''کے*الفاظ میں کرتمام لوگ حیرت زوہ رہ گئے۔

تعرب ہوا ہے ہیں امدیدہ کے سام کے کہ سلطان البند کے جس کا فرراجیوت کی طرف اشارہ کیا مام بن میں ہے اکثر افراد جائے تھے کہ سلطان البند کے جس کا فرراجیوت کی طرف اشارہ کیا ہوروزار انسان ہے۔ دولت مند ہونے کے باعث کی خرابیاں اس کی نفرت من اہل ہوگی تھیں۔ وہ دن رات شراب کے نشے میں غرق رہتا تھا۔ راتوں کو تھ وسرور کی نفل ہا ہا تھا۔ اور کی رشب کی تاریکی میں دوسرے ہنگا ہے برپار ہے تھے۔ یہاں تک کہ منب کے ان میک کرموجاتا تھا۔ اس کی زندگی کے معمولات دکھ کرکوئی ایک فخص بھی نہیں کہ سکتا تھا کہ وہ انسان کہانے کا مستق ہے۔ سیکر جب حضرت سلطان البند نے اسے دکھ کرفر مایا کہ 'اللہ کا دوست المان کہا نے کا مشتق ہے۔ بچھلوگ حضرت خواجہ کواس آ دمی کی حقیقت بتا تا جا ہے تھے گنادب کے پیش نظراب کشائی کی جرائے نہ کر سکے۔

پکورن ابعد پھر بھی داقعہ پیش آیا۔وہ ہندورا جیوت ای طرح لڑ کھڑاتے قدموں ہے آیا۔ پکھود ہے کمک کا فلام کے مانند سر جھکائے کھڑا رہا۔ پھراس انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ دیئے۔'' خواجہؓ! میرا ملا آبول کروں میں ادھرسے گزرنا نہیں جا ہتا مگر نہ جانے کون میرے ناپاک قدموں کو تبہارے مفرکا دربار کی طرف موڑ دیتا ہے۔'' یہ کہہ کروہ حسب سابق جھومتا ہوا چلا گیا۔

تفرت سلطان الہند نے اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کو نخاطب کرتے ہوئے دوبارہ فرمایا۔ اس منکی کوفورسے دیکے لو۔اللہ کا دوست جارہا ہے۔وہ براصاحب نعمت ہے۔''

مامرین پکرچرت می دوب گئے۔اب کی بار حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس شرابی اور بلارانیان کو دوب گئے۔اب کی بار حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس شرابی اور مطان البر وال کے ساتھ '' مساحب نعمت '' بھی کہا تھا۔ کچھلوگوں نے ایک مرجبہ پھرکوشش کی کہ باز مروب ہو ایک محروث کے ایک کی مرحضرت خواجہ کے جلالی معرفت کے آگے ان کی باز من میں۔ باز کم منظم کی ۔

کی تیمرن باری دافعہ پیش آیا۔ ہندورا جبوت نے اس انداز بیس سلام کیا اور بڑے در دناک لیج نر منظ از 'خاج'' بھر مجھے یہال کوئی تھینچ لایا۔ میں اپنی روسیاہی کو کدھر لے جاؤں؟'' ہید کہد کروہ 'مہر تر مطاکیا۔ جن کے ذہن ودل پر قدرت نے اپنا کوئی راز منکشف نہیں کیا ہے، میری باتوں کو بھی جم پر میری اور کو بھی جم پر اور اس بس اتنا مجھ لوکہ سلطان الہند کے قدموں سے جوغبارا ٹھتا ہے، اگراس کا ایک ذرہ بھی کی سالیا پڑجائے تو اس کی ساری کثافتیں دور ہوجا ئیں گی۔'' ان واقعات کو مسلسل بیان کرنے سے مخالف کروہوں پر عجیب رقبل ظاہر ہوا۔ علام ظاہران

زندگی ختم ہوجائے گی۔ پھر بھی مجھ ہے آفاب چشتہ کی تعریف کاحق ادانہیں ہو سے کا اسار زا

توں جوس تک مصرت سلطان انہید کے فوجیانہ ان میں جیب ملال سرنے پھر لے بھی آن ان ہوں ۔ حالت تھی کہ وہ سر جھکائے ہوئے حضرت قطبؓ کی خانقاہ کی طرف جارہے تھے .....اور پی اہل ہے نے بیر عجیب وغریب منظر دیکھا کہ بیشتر گلتہ چیں ،حضرت قطبؓ کے قدموں سے لیٹے ہوئے ہوا طلب کررہے تھے اور اس کے ساتھ ہی درخواست کررہے تھے کہ انہیں بھی سلسلۂ چٹیزیش ہیں کرلیا جائے ۔ یہ ایسا ہی تھا کہ جیسے کوئی فخص کسی کو ہلاک کرنے کے ارادے سے اس کے گروائے کا

.....اورا فی طبال سرونت سے دون کا رئی دو حرابین صاف و سطات کردیا صاف کا نام بھا۔ سلطان الہنڈ کی برائی کرتے نہیں تھلی تھیں،اب وہی لوگ بلندآ واز میں بیمنقبت پڑھرہے تھے۔ خواجۂ خواجگال معین الدین

ایک دوسری مجلس میں حضرت قطب الدین بختیار کا گئے نے حضرت سلطان الہندگی ایک اللہ اللہ کہ ایک اللہ اللہ کہ ایک ال کہ اور میں ان فر ا کی

کرامت بیان فرمائی۔ بیان دنوں کا واقعہ ہے جب پرتھوی راج چو ہان کوفکست ہوگئ تھی اور اجمیر و دیلی پرسلمانوں' مکمل غلبہ حاصل ہو چکا تھا۔ حالات پُرسکون تھے اور بے ثنار کا فرحلقۂ اسلام میں <sup>داخل ہور ہے ب</sup>خ

سفین حیات کواسلام کے ساحل کی طرف موڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک دن حضرت خواجہ اپنے مریدوں اور مقامی عقیدت مندوں کے ساتھ تشریف فرہا نے کہ لڑکڑ کے سامنے سے ایک دولت مند ہندوگڑ را۔ بیخص نسلاً راجبوت تھا۔ چلتے وقت اس کے فدم لا

عجیب فخص تھا۔ حاضرین منظر تھے کہ سلطان الہند پھراس کے بارے میں پکونہ کوئی ر

بیب تا این بیست می است خواجه معین الدین چشتی نے اس محبت آمیز لیج میں فرمایا۔ ''لوگوں اکرائیا۔ آخر وہی ہوا حضرت خواجه معین الدین چشتی نے اس محبت آمیز لیج میں فرمایا۔ ''لوگوں اکرائیا۔

مررے مرس یکی کہتارہوں گا کہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ اگروہ دن میں ہزار ہار بی اور اللہ

ہرایت برایس برایل مور اضا۔ آج خلاف معمول اس کے قدموں میں بلکی بی لرزش بھی نہیں تھی۔ تمام لوگ میں ہور اضا۔ آج خلاف معمول اس کے قدموں میں بلکی بی لرزش بھی نہیں تھی۔ تمام لوگ نمان المراجع مندورا جبوت نے اپنا دستور بدل ڈالا تھا۔ برخض کی نظریں اس سیاہ کارشرافی پر جب میں جلا تھے۔ ہندورا جبوت نے اپنا دستور بدل ڈالا تھا۔ برخض کی نظریں اس سیاہ کارشرافی پر " ويجمو الله كادوست آر ہاہے۔"

ر. ورود المعین الدین چشی کے قدِموں ہے لیٹ کررونے لگا۔''شاہا! تیرے پیروراجوت هفرت خواجہ معین الدین چشی کے قدِموں ہے لیٹ کررونے لگا۔''شاہا! تیرے وال غلام كَ لُونى منزل نبيس ہے۔ ميس نے تيرى مملكت كى حدود سے نكل جانا جا با مكر جب أنكر تحكى تو ر کھا کہ برمقام تیری رہ گزر میں ہے۔ میرے شب وروز پر، میرے ہوش وحواس پر یہاں تک کہ برے فوالوں پر بھی تیرا قبضہ ہے۔ میں تیرے در کے سواکہیں نہیں جاسکتا جھے اپنے گھر کی دربانی بن دے کہ بھی میراشرف ہے۔ میرے سرکواپ قدموں سے پامال کردے کہ بھی میری کلاہ خردی ہے، ہی میرا تاج شاہی ہے۔ "اس کی آواز آئی رفت آمیز تھی کہ اہل مجلس بھی رو پڑے۔ "اے جان بے قرار! تحقیے خوشخری ہو کہ تو اللہ کے دوستوں میں شامل ہے۔" حضرت سلطان البَدِّنَ ہندوراجیوت کواپنے قدموں ہے اُٹھا کر گلے سے لگا لیا اور فضاؤں میں وہی کلمہ کو نجنے لگا جو

ازل سے ہاورابدتک رہےگا۔ "مِن واي دينا بول كمالله الله يهاس كاكونى شريك نبيس اور محميط في عليه الله كرسول بين" پر شراب کے برتن توڑ دیئے گئے ، رقص وسرور کی مفلیس اجاڑ دی کئیں اور اس محض نے یہ کہہ کرا پنا مادامرایہ بندگان خدا کے درمیان لٹادیا کہ سلطان البند کے درکی گدائی میرے لئے کافی ہے۔

بندراجیت کے قبول اسلام نے بورے اجمیر میں بلجل مجادی تھی۔خود حضرت خواجہ معین الدین چتنا کے تمام مریداور عقیدت مند حیران تھے۔حضرت سلطان الهندگی پیش گوئی کا ایک هفته درست المساويكا تمااب اوكول كواس بات كالتظار تفاكه حضرت خواجد كي باتى فرمودات عالم اسبابي مس ک طرح عمور پذیر ہوتے ہیں؟ لعنی وہ نومسلم کس طرح ولایت کے درجے تک پہنچا ہے اور کس الماز م ماحب نعت كمنصب برجلوه افروز موتاج؟

م المردراجيوت ايمان لايا تو كلمه طيبه كاايك ايك حرف اس كى زبان اور دل سے كر ركرروح ميں أَرْكِيا ِ معرت سلطانِ الهندُّابِ في مريدوں اور عقيدت مندوں كودرس ديتے تو وہ اس طرح باادب ريم ورس ہور بینمنا جمعے پھر کا کوئی ستون ہے۔اپنے پیرومرشد کے ارشادات کواس طرح سنتا جمیعے دنیا بیس کوئی در کیا ہے۔ کے تامی بی تبیں ہے۔

منتجى كو تنه ملحوظ آداب محفل مر ہم نے تیرے اشاروں کو دیکھا

به ده مسلطان البندگی جنبش چیم کود مجتاب شدت احساس نے نومسلم راجیوت کوعقیدت و مسلم سلطان البندگی جنبش چیم کود مجتاب شدت احساس نے نومسلم راجیوت کوعقیدت و میں بر مرتبہ اسے صاحب نعمت کہد کر بکاروں گا۔'' بیدور پروہ ان لوگوں کی طرف اثارہ فی بس البند كفرمودات كواس محف كرداركى روشى ميں بر كھنے كى كوشش كررہے تھے۔ آخرا یک محص برسرمجلس کھڑا ہواا وردست بسة عرض کرنے لگا۔''سیدی! آپ ہم ماج ہارے پراگندہ ذہن منتقل شکوک وشبہات کا شکار ہیں۔جس محص کوآپ نے اللہ کا درسے

پکاراہے، وہ بلانوش شرانی ہے۔ دن رات اُم النجائث کے نشچے میں ڈوبار ہتا ہے۔'' '' ہاں! وہ شرابی ہے۔'' حضرت سلطان الهند نے نہایت حل سے فرمایا۔''اس میں کیا ہاڑ<sub>ا۔</sub> باخبر ہوں مکرتم اللہ کی شان کرم سے واقف مہیں۔'' "دوه رقع وسرور كارسيائي، بت پرست سي، بوس كارسے-" و وقف على كار وي من الد

خواجه معین الدین چشتی سے تفتگو کررہا تھا۔

'' مجھے بیجی پتا ہے۔''حضرت سلطان الہندؒ کے ہونٹوں پروہی دلنواز عجم اُمجرآیا جوآپ کاٹھا! عادت بن چکا تھا۔'' بے شک ! وہ بندہ ہوی ہے مکر اللہ ہرشے سے بے نیاز ہے۔جبوہ کوگون ہے تو بےسبب دیتا ہے عنقریب الله اس پرایخ کرم کی بارش اس طرح کرے گا کو گول کا ایک منظر کوائی آنکھوں سے دیکھے گا۔' لوگ بظاہر خاموش ہو گئے لیکن کچھ بد کمانوں کے دلوں میں اب بھی شکوک و جہات ہا،

رہے تھے۔ان کے پریشان ذہنول میں میہ بات نہیں آر ہی تھی کدایک معصیت آلودانسان کرار

الله كى دوى كدر ج تك كني سكا بع ، فري لوكول في راز دارى كرساتها ال مندرانها مشاعل جاننے کی کوشش کی تو عجیب وغریب، انکشاف ہوئے۔اس مالدار مخص کے مال ا<sup>ب رہے</sup> سے ۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولا دقعا۔اس نے شادی بھی نہیں کی تھی۔سرائے کی کڑے اوالا کی شدت نے اسے شرِائی بنا دیا .....اور پھرشراب اسے رقص وسرور کی محفلوں تک کے گئے۔ بوڑھے ملازم نے ان لوگوں کو بتایا کہ وہ نصف شب تک خوبصورت عور توں کے قص ہے اللہ ہے۔ پھران سب کونفرت و تقارت کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ ا<sup>س کے بعری</sup> برید 

''میں کدھرجاؤں؟ میری منزل کہاں ہے؟'' سننے والے جیران رہ گئے۔ ملازم نے بتایا کہ جب تک وہ ہوش میں رہتا ہے گئے کا ایک است مار ساتھ جد یہ میں استان کے ساتھ کا ایک میں میں ایک کا کہ کا کہ کا کہ کرتا ...... مگر جیسے بی اس کے اعصاب پر شدید خمار کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو بڑے دروا مریحی بھی اس کے اعصاب پر شدید خمار کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو بڑے دروا میں چیخے لگتا ہے۔''میری منزل کہاں ہے؟ میں کدھرجاؤں؟''

محبت کی ایک ایسی منزل تک پہنچا دیا تھا جوا کثر انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ ووسلور البندُّ کے خدمت گاروں کا بھی اس قدراحترام کرتا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ انہا البندُّ کے خدمت گاروں کا بھی اس قدراحترام کرتا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ انہا البندُّ کے خدمت گاروں کا بھی اس قدراحترام کرتا کہ دیکھنے والے حیران کرتا ہے۔ ان کی باتوں کو بھی تھم کا درجہ دیتا۔اگروہ لوگ اس ہے کسی کام کا کہہ دیتے تو ہنمی خوشی انجام اللہ خانقاه كاكوكي دوسراخدمت كارائي لوكتا تووه باختيار كمأخمتا

"میرے پیرومرشد کا ایک ایک خادم میری نظرین مخدوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے اُن خانقاہ میں آنے والا ایک ایک فردمحتر م ہے۔اس کو ہے کا ایک ایک فررہ آفتاب ہے جس نے ہے ساه را تول کوروش کیا۔''

را توں کوروش کیا۔'' جب سلطان الہندؓ کے روبرو کوئی فخص نومسلم راجیوت کی با تمیں بیان کرتا تو حضرت خ<sub>ابر مور</sub> الدين چشتى بُرى محبت سے فرماتے۔ ''تم نے ديكيدليا كيفشق كيا ہوتا ہے؟ بے شك اوه عاشق ماہن ہےاور یہی عشق اسے ایک دن اللہ کا دوست بنادےگا۔''

جب ساری د نیا سو جاتی تھی تو وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حضور ہاتھ باند ہے کور

" آخرتبهاری جان پر بھی تبہاراحق ہے۔ " حضرت سلطان الہند فرماتے۔

''شاہا! میرے گناہ گار پیروں کاحق بیہے کہ وہ سلطان الہندگی بارگاہ میں کھڑے رہیں۔آگھوں کاحق پیے کہ وہ سلطان معرفت کے چہرے کود کیھتے و کیھتے پھرا جائیں .....اور جان براراکا آن یہ ہے کہ غلام اپنے شاہ کے قدموں پر جان دے دے۔'' یہ کہتے کہتے شدت گریہ سے نوسلم راہجات کی آواز ژوینے لگی۔

حضرت خواجةً كا دست كرم بلند ہوا۔ نومسلم را جپوت آ محے بڑھ كرسلطان الہند كے قدمول =

نصف شب کا عالم تھا۔ حضرت خواجہ عین الدین چشتی <sup>س</sup>نے دونوں ہاتھ دراز کردئے۔ دوا<sup>ب</sup> خادم کیلیے خداوند ذوالحلال سے سلامتی ما تگ رہے تھے۔"اے خلاق عالم! تیرایہ کناہ گار بندہ اپنے! واجداد کی مشرکاندروایتوں کوچھوڑ کرکوچہ وحدانیت کی طرف آیا ہے۔اس کے مضطرب قدموں کو ا راہ میں جمادے،اس کے ڈویتے ہوئے دل کواپنے دست قدرت سے تھام لے،اس کے دلودان کوکشادہ کردے اوراس کے گناہوں کو معاف کردے۔"

پھریوں ہوا کہ نومسلم را جپوت جوکل تک پھروں کا پجاری تھااوخود بھی پھرتھا۔ حفرت فواد میں جھیں کے الدین چشتی کی دعاؤں سے اکسیر بن گیا۔ جس پھر کوچھو لیتا اسے سونا بنا دیتا۔الل اجبر<sup>نے اپی</sup> آ تھوں سے ایک بت برست سیاہ کارکو'' ولی'' اور'' صاحب نعمت'' ہوتے ہوئے ریکھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کا گئے نے حضرت سلطان الہند کی پیرامت بیان فرمائی تو کالمحان صدیحہ بیز: آ تکھیں بھی آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ پھر خالفین میں سے ایک فخص نے اپنی نشست سے اُٹھ کر کہا۔'' شخ محرّ م! ہمیں معلوم ؟'

ملانا الله معین الدین چشتی "کی ذات گرامی کے متعلق اپنے فر ہنوں میں جن بد گمانیوں کو مرحد خواجہ برے مطرحہ خواجہ مے ۔ مرکز انہیں معاف فرمادے۔ہم اپنے طور پرتو تائب ہو ٹیچے گریہ گناہ براوراست خداکی ۔ روز باہے،خداانہیں معاف فرمادے۔ ہم اپنے طور پرتو تائب ہو ٹیچے گریہ گناہ براوراست خداکی راب ہے۔ اربان ہیں۔ ہم نے خدا کے ایک دوست کی ول آزاری کی ہے۔ جب تک وہی مرو بزرگ ہمارے اربان ہیں۔ ہم نے خدا ر ان میں اس اس کی اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کی کوئی حیثیت نہیں میں ہماری دعاؤں کی کوئی حیثیت نہیں مناوکو معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کی کوئی حیثیت نہیں ن ماد المليح مارے سكون قلب كى خاطر آپ دعا فرمائيّے "' كمنے والے كى آ واز لرز رہى تھى اور بۇرىندا كىلىچ مارے سكون قلب كى خاطر آپ دعا فرمائيّے "' كمنے والے كى آ واز لرز رہى تھى اور

ن كاجره أنسوؤل سے ترتھا۔ المراجعة المراحس على المن المراجعة على المراجعة ز الدائمرے لئے بہی شرف کافی ہے کہ میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سلطان الہند کا خادم ہی ارْنہارے دل ای طرح قرار پاتے ہیں تو میں دعا کیلئے ہاتھ اُٹھا تا ہوں تم بھی اپنے دامن پھیلاً دو

كاللهتمهار بهاندازول سے زیادہ دینے والا ہے۔'' عجب جال گداز منظرتها - حضرت قطب کی رفت آنگیز آواز سے فضا تمیں تکنم آلود ہوگئی تھیں ۔ "اے الک ارض وسا!اس کا نتاب میں وہ کون ہے جو تیرے جلال کے روبر وہو سکے مخلوق پر تیرا پیہ احمان ظلم ب كدتير ، بناه فضل وكرم في مرش كومحيط كرليا يهم كناه كاربهي تيري كرم على سے بیانے جاتے ہیں۔اگر گناہوں کے صحرامیں ہمارے سروں پر تیری رحمت کا ابر سابیقلن نہ ہوتو ہیہ الوالجم جل كرخ كسر موجا كيس بهم اس زمين يرب المال تص ، توني جميس ايخ كرم كاسائبان بختار بم كم كرده راه تهي، توني جميل منزل كانشان ديا- جارے دل وسوسوں اور انديشوں كي آ ماجگاه فے اونے میں سرمایہ ایمان دیا۔ ہم اس وطن میں بے وطن تھ مگر تونے ہجرت رسول اللہ کے مستق میں دنیا کے ہر خلئے زمین کو ہماراوطن بنا دیا۔ تونے اجمیر ود ہلی کی سنگلاخ بستیوں سے چشمئہ مارت جاري كيا ـ تون ابني لامحد ودنوازشات مع حضرت خواجه معين الدين چشتى "كوسلطان الهندٌ بنا نا۔ کھرتو نے ہمیں سلطان الہندگی رعایا ہونے کا شرف بخشا۔ آج اسی رعایا کے پچھیلوگ جوراستہ م مبل سکئے تتے، اپی مزل کی طرف لوٹے کی کوشش کررہے ہیں، ان کے مصطرب قدموں کو انتقامت بخش دے۔ بیسلطان البند کے گناہ گار ہیں،سلطان البند ہی کے صیدتے میں تو انہیں مان فرمادے'' پر حضرت قطب الدین بختیار کا گئی پراس قدر رفت طاری ہوگئی کیآپ کی زبان الرئيسة مريدالفاظ ادا نه ہوسكے ..... اور اہل مجلس كا توبير حال تھا كه شور گربیدے ایک حشر ساہریا قار تعرب قطب کی خانقاه پر کسی ماتم کدے کا گمان ہوتا تھا۔ درود بوار تک آہ وزاری کرتے محسوں پر مسلم

فر ما مرین کلم اجری نیار میں نیاز میں ہمیشہ کسی اسلام میں ہمیشہ کسی نیاز میں ہمیشہ کسی نیاز میں ہمیشہ کسی نیاز اجراع نیاز میں ایک عجیب وغریب بات محسوس کی ۔ حضرت قطیب کی خانقاہ میں ہمیشہ کسی نیاز کرتری ایک واسے ہیں بیب و مریب بات سوں ۔ کرکی فونبو سکتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی عود وغیر سے پوری مجلس مہمی ہوئی تھی۔ لوگ اس خوشبو

پ ہوں ہے۔ کا بقول علامه اقبال ۔ مہران اور افر آفر بی کوئیں ہے کہ اور کی کے سال عشق کی چوٹ تو پر تی ہے دلوں پر کیساں وار سے آواز بدل جاتی ہے۔

ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے

مرت قطب الدین بختیار کائی شیخ احمہ جائم کے اس شعر سے استے متاثر ہوئے کہ آپ پر وجد

مرت قطب الدین بختیار کائی شیخ احمہ جائم کے اس شعر سے استے متاثر ہوئے کہ آپ پر وجد

ماری ہو کیا اور پھر محفل ماہی ہے آب کی طرح تربیخ گئے۔ اس سے ہملے بھی ساع کے دوران

مرت قطب کی حالت غیر ہوجاتی تھی مگر اس بار تو رنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ و کیمنے والوں کو ایسا محسوں

ہوا تھا بیسے کوئی تحف مقل کی زمین پر لیٹا ہوا ہے اورا سے کس تیز جنر سے ذیح کیا جارہا ہے۔ جب

ہوا تھا بیسے کوئی تحف مقل کی زمین پر لیٹا ہوا ہے اورا سے کس تیز جنر سے ذیح کیا جارہ کا کہ وہ

ان شعر کوبار بار پڑھتار ہے۔ ان بزرگوں کا خیال تھا کہ جب کسی شعر سے انسانی قلب پر سیکھیت

ماری ہوجاتی ہے تو اس کو بار بار دُہرانے سے ایک مقام وہ آ جا تا ہے کہ ٹا آسودہ جذبہ سکون

بانے لگتے ہیں اور مضطرب دل کو آہستہ آہتہ قرار مل جا تا ہے ۔ سسکر یہاں تو بات ہی کچھا اور تھی

بانے لگتے ہیں اور مضطرب دل کو آہستہ آہتہ قرار مل جا تا ہے۔ سسکر یہاں تو بات ہی کچھا اور تھی

د کھنے والے د کھے رہے تھے کہ حضرت قطب الدین بختیار کائی آیک نا قابل فہم اذیت سے دو چار

میں بی ایکن اذیت جو کم ہونے کے بجائے کھٹے بہلے طرحتی جارہ کی تھی۔ آ خر حضرت قاضی حمید الدین

میں جائی اذیت جو کم ہونے کے بجائے کھٹے بہلے طرحتی جاری تھی۔ آ خر حضرت قاضی حمید الدین

اکورگ اور مولانا بدرالدین غزنوی، حضرت قطب کوشنخ علی بحستانی کی خانقاہ ہے اُٹھا کران کے

کرلے گئے۔

رات بجر معزت قطب کی بہی کیفیت رہی گر جب مؤذن نے نجر کی اڈان دی تو حیرت انگیز طور پر معزت قطب وہوں آگیا۔ آپ نے پورے ہوش وحواس کے ساتھ نمازادا کی ۔ تمام مشائخ ، مریداور معرت قطب وہوں آگیا۔ آپ نے پورے ہوش وحواس کے ساتھ نمازادا کی ۔ تمام مشائخ ، مریداور معنیت مند سمجھے کہ جذب کی وہ حالت ختم ہوگئی ہے اور اب حضرت قطب بھمل طور پر پُرسکون ہیں مسلیکن اس وقت سب لوگ حیران رہ گئے جب نماز نجر اداکرتے ہی دوبارہ حضرت قطب الدین گئی اوکا گئی پر بخودی کی وہی کیفیت طاری ہوگئی۔ اس حالت جذب سے پہلے حضرت قطب نے شخص اللہ بن ناگوری جو آپ کے مشہور خلفاء میں سے تھے، حضرت قطب نے سب کے دومت تھے اور مولانا بدرالدین غونوی جو آپ کے مشہور خلفاء میں سے تھے، حضرت قطب ناگوری جو آپ کے مشہور خلفاء میں سے تھے، حضرت قطب ناگوری خواس کے ایک کیفیت سے ختے، مضرب تھلب نا تا عدہ وضوکیا اور نہایت خضوع وخشوع سے نمازادا الدین بختیار کا گئی ہوش میں موجود لوگوں نے بہی سوچا تھا کہ حضرت قطب کی کیفیت جذب ختم ہوچکی اللہ بن براہ می خانقاہ میں موجود لوگوں نے بہی سوچا تھا کہ حضرت قطب کی کیفیت جذب ختم ہوچکی سے سے سیم کرنمازادا کرتے ہی قلب مضطرب کا وہی عالم ہوگیا۔ ذبن بیدار نے ایک بار پھر ہوش کی دنیا

ے آ ثنا تھے مگرا چا تک حاضرین نے محسوں کیا کہ ایک نئی خوشبونے پوری خانقاہ کا احاط کر لا هخص اپنے آپ کو اس خوشبو میں نہایا ہوا محسوں کر رہا تھا۔ سبجھنے والوں نے سبجھ لیا کہ یہ نئی خوشبولار ا کی ایک نشانی ہے جو حضرت قطب کی قبولیت کی دعا کا مظہر ہے۔ پھر مضطرب جذبوں کو خرائز حاصل ہوگئی اور بے قرار دل سکون پا محکے۔

اسک ہوگئی اور بے قرار دل سکون پا محکے۔

اسک ہوگئی اور بے قرار دل سکون پا محکے۔

ابل دل بظاہر مطمئن ہو گئے تھے مگر اُنہیں کیامعلوم تھا کہ ایک اور قیامت ان کی ختارے اور میں اس کی ختارے اور میں میں مند سریب بیریس نے بدریس طرح جوان اس محلوم شد بھی جھرف اور س

ہم وی بھی نہیں سکتے تھے کہ جانے والا اس طرح چلا جائے گا۔شہر دہلی جوصرف اس کے دم ہے ۔ اچا کہ مقبرہ بن جائے گا کسی مخص کو گمان بھی نہیں تھا کہ دہلی کے باشندوں سے یہ دھرت قلب' آخری ملاقات ہے۔ جب حصرت خواجہ معین الدین چشی "آخری باردہلی سے اجمیر روانہ ہوئے ع

ا بی جگہ ہے جبئش بھی نہیں کرسکا۔ 12 ررئیج الا ول 633 ھے کہ رات کا واقعہ ہے کہ شیخ علی بعت انی کی خانقاہ میں محفل سائ منطقی ۔ حضرت قطب الدین بختیار کا گی بھی اس محفل عرفان میں موجود ہتے۔ ایک بزرگ قوال جونور تا نہایت پر ہیزگا رانسان تھا، حضرت شیخ احمد جائم کا قصیدہ پڑھر ہا تھا۔ اس محفل سائ میں حضرت نظر کے علاوہ وہلی کے دیگر مشائخ بھی موجود ہتے۔ ایک تو حضرت شیخ احمد جائم جیسے عظیم صوفی خانوا عارفانہ کلام، دوسرے پڑھنے والے کی پُرسوز آ واز۔ غرض اہل مجلس کا عجیب حال تھا۔ دل بھی جارہے ہتے اور جانیں حرف وآ ہگ کی جراحت سے نا قابل بیان اضطراب میں جتابھیں بن کھا کہ

نی دائم چه منزل بود شب جائے که من بودم بہر سو رقص بسل بود شب جائے که من بودم حضرت قطب الدین بختیار کا گئ بہت دیر ہے شخ احمہ جام کا طویل قصیدہ س من بودگ ایک شعر سے لطف اندوز ہور ہے ہے گر جب توال نے بیشعر پڑھا تو جا اختیار ہو گئے احتاطین ختم ہو کئیں اور تکلفات کی ساری حدیں ٹوٹ گئیں ۔ احتاطین ختم ہو کئیں اور تکلفات کی ساری حدیں ٹوٹ گئیں ۔ کشدگان بخبر شلیم را !

ی کفیت تھی جیسی حضرت امیر خسر و نے اپناس شعر میں بیان کی ہے۔

کشتگان معجر مسلیم را : هر زمال از غیب جان دیگر است

ہے تمام رہنے توڑ گئے۔

حضرت قطب کا پیمرصۂ ہوتی و بے خودی تمین دن اور تمین را توں پرمحیط تھا۔ال دوران اس ساری نمازیں اوا کیس۔ بیاس امر کی روش دلیل ہے کہ ونیا کا کوئی بھی با ہوتی پزرگ کی ہیں۔ نماز ترکن نہیں کرسکتا۔ حضرت قطب الدین بختیار کا گی بلاشبدان صوفیائے کرام میں سے نے بڑئے۔ سانس تک فرض وسنت کی تحمیل کیلئے پوری قوت کے ساتھ جدو جہد کرتے رہے۔ بالا تران ا الاول کوآپ ہوش میں آئے اور اپنے ایمان کی کوائی دی۔

"ا الله! توعليم وجبير بھي ہاور بصير بھي كه ميس نے تيري سواكس كى پرستش نہيں كى إر ہے کہ میں تیرابندہ حقیر ہوں اور تیرے صبیب رسالت مآب علیہ کااونی ترین غلام یکانسن سر مائير آخرت ہے۔ اى نسبت كے صدقے ميں قطب الدين كے گنا ہوں كو بخش دے كرترى رز عالم پناہ ہے۔ 'پیر کہتے کہتے حضرت قطب دنیا سے رخصت ہوگئے۔ و بلی ہندوستان کا ایک تاریخی شہر ہے جو کئی باراً جڑا ہے اور کئی بار آباد ہوا۔ اس زمین نے در

برے مہارا جوں، سلطانوں اور شہنشا ہوں کا دور دیکھا ہے .....اپنے سینے پر نا درروز گار مارتوں کا برداشت کیا ہے ..... مرآج اس کاحقیقی معمارا بے کام کی تعمیل کر کے بہت دور جاچا تھا۔ داراد اُداس تھے، گلی کو چوں میں وحشت برس رہی تھی اور مکانوں سے شورِ و فغاں کی آوازیں بلد ہون تھیں ٹھکرائے ہوئے انسانوں کا پُرسان حال، حاجت مندوں کا نفیل اور پیاروں کا میاائ

آخری سفر برروانه ہو چکا تھا۔ سی نے پکار کرکہا۔''اے خاک دلی! قطب کا ماتم کر!اب کے توالی اُکڑی ہے کہ کھرال اُن

كابسانے والاكوئى دوسرائبيں آئے گا-" بے شک! بیا یک تاریخی حقیقت ہے کہ د ہلی کی خاک میں بڑے بڑے صوفی ، گلندراور در <sup>انی ک</sup>

خواب ہیں مگران میں کوئی بھی حضرت قطب الدین بختیار کا گئے کے درجے کوئیں پہنچا۔ 633 هد كا سال مندوستانی مسلمانو ل كيليح بزا كران ثابت موا تھا۔ (اى سال درولشمان حکمراں سلطان میں الدین التش بھی اپنے خالق حقیقی ہے جاملا) حضرت قطب کی موہ ہے مال اہلِ ایمان ہی دل گرفتہ نہ تھے، اہل ہنود بھی اس طرح اداس نظراً تے تھے جیسے ان کا کولَا فراہ اللہ اللہ اللہ اللہ بچهز گیا ہو۔ جس طرف بھی نظر جاتی تھی نظام روز وشب درہم برہم نظر آیا تھا۔ بسووور الکامیر دیگیر میں ہو۔ خوش تھے جنہوں نے دنیاوی جاہ وحثم کے بدلے اپنی آخرت فروخت کردی تھی۔

حضرت قطب کے انقال کے بعد سلطان الہند میت زیادہ اُداس رہے گئے تھم آپ نے اُن نور م اس عم کو دوسر بے لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ زندگی کے تمام معمولات پُرسکون انداز گا، اُنگاری کے تمام معمولات پُرسکون انداز گا، اِنگاری کے تمام کی دوسر کے لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ زندگی کے تمام معمولات پُرسکون انداز گا، اِنگاری کے تمام معمولات پُرسکون انداز گا، اِنگاری کے تمام معمولات پُرسکون انداز گا، اِنگاری کے تمام کی تمام کی تمام کی تعاملی کے تمام کی تعاملی کی تعاملی کی تعاملی کی تعاملی کے تمام کی تعاملی کی تعاملی کے تمام کی تعاملی کی تعاملی کے تعاملی کی تعاملی کی تعاملی کے تعاملی کی تعاملی کی تعاملی کے تعاملی کی تعاملی کی تعاملی کی تعاملی کے تعاملی کی کی تعاملی کی تعاملی کی کی تع بعض خدمت گاروں نے آپ کو تنہائی میں روتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ یہ ایک ولی کا دوس

هن عامي تعاجوا كثر حضرت خواجه عين الدين چشتى "كواس طرح زُلا ياكرتا تھا كەعام لوگول كوخېر بھى

راروں ب ایکی او بھرت سلطان الہند کی کیفیت رہی۔ آپ نے اپنے تمام فرائض بحسن وخو بی ئېن هوتي تحلي-ا المان اور نیلا ہے، دھوپ بھی تیز اور روش ہے .....گر اُنہیں کیا معلوم تھا کہ چھود پر بعدای نیلے راد مان اور نیلا ہے، دھوپ معرل از را حضرت خواجه معین الدین چشتی نے تمام نمازیں باجماعت ادا کیس مجلس درس آ راسته بن اور قام مریدوں کواسلام کے ارکان پیختی ہے ممل کرنے کی ہدایت کی حضرت سلطان الہند کا سید ۔۔۔ عل مجی سب دستور تھا مگر درس کے دوران ایک بات خاص طور پر نمایاں تھی کہ حضرت خواجہ معین عل مجی سب دستور تھا مگر درس کے دوران ایک بات خاص طور پر نمایاں تھی کہ حضرت خواجہ معین الدین چثق ارباراک ہی بات پرزورویتے تھے۔

"فواب متى بهت مخضر ب\_ انسان كو مروفت اس كيلئة تيارر مناجا بيخ كه زندگى كابيطلسم أوث بائے گااور بندے کواس حقیقت از لی کا سامنا کرتا پڑے گا جس کا اس سے وعدہ کیا جا تار ہاہے۔'' ما فرین مجلس سلطان الہندگی اس نصیحت کو بھی عام درس کا ایک حصہ مجھ رہے تھے مگر انہیں کیا

معلم تھا کہ آج مفرت خواجہ معین الدین چشتی کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ کسی اور ق سانح کی طرف اشارہ کرر ہاہے۔

آ خرمون غروب ہوگیا۔حضرت سلطان الہند نے مغرب اورعشاء کی نمازیں اداکیں۔ پھراپنے

مجرے میں تشریف لے گئے اور اندر سے دروازہ بند کرلیا۔حضرت خوادیمکا بھل بھی حسب سابق تھا۔ خدت گاروں کو بیاحساس تک نہیں ہوا کہ آج رات کیسا اندو ہناک واقعہ پیش آنے والا ہے۔ تمام ار پر دعمیدت مندا بنا اپنا کامول میں مصروف تصاور کچھ لوگ سونے کی تیاریاں کررہے تھے۔ والمك مانسرين كوحفرت خواجية كي خلوت خاص سے ايك بارعب صدا بلند ہوتى محسوس ہوئى - تمام اللہ بھر آن گوش ہوگئے۔ جولوگ سلطان البند کے حجرتے سے دور تنے وہ بھی اس آ واز کوس کر قریب ا کے اگر چہ حضرت خواجہ گزشتہ بچاس سال ہے رات بھر ذکر الٰہی میں مشغول رہتے تھے لیکن اس کن کرآپر کا قلب جاری رہتا تھا اور زبان کمل طور پرسا کت رہتی تھی۔ یا بھی بہت زیادہ پُر جوثل ہوئے توہلی ہلکی آ واز اُنجر نے لگی تھی۔ وہ جمعی اس انداز میں کہ جوخدمت گار حجرے کے دروازے پر کار کو اہونا تعاوی اس آواز کو س سکتا تھا۔ باتی لوگ جو پچھے فاصلے پرموجود ہوتے تھے انہیں پتا بھی نہیں مواجع بالم الما المائد من المائد من المائد از آم می است میں در سرے ہیں، ۔ن، ۔ چن ایم کی خانقاہ میں موجود تمام لوگ اپنی اپنی جگہ چویک اُٹھے تھے۔حضرت خواجہ معین الدین چن ایم کی سات کی میں موجود تمام لوگ اپنی اپنی جگہ چویک اُٹھے تھے۔حضرت خواجہ معین الدین چین این استان می سوجود دمام بوب پی این جید پریت . — برای با بی جید پریت . — برای این این آنهای تها که جرار الی کرر بے تھے ۔ آپ کی آواز کیا تھی ، ہیب وجلال کا ایک ایسا آنهنگ تھا کہ جرار زو 

الهندٌ كى ضرب 'لاالدالاالله'' سے اجمیر کے بہاڑوں میں بھی شکاف پڑ گئے تھے۔ تمام طرح ہی

اور کھے ہوتے۔ پھر آپس میں بیمشورہ ہوا کہ سلطان الہند کو آرام کرنے ویا جائے اور عرب لا بھے ہوتے۔ پھر آپس میں بد خلا عرب لا پ عرب لا پ رونت در کرآپ کے آرام میں خلل نہ ڈالا جائے۔اس کے بعد تمام لوگوں نے نماز فجر رونت درج کر تا محق میں میں سے ردان بردسار می میرون کی میرون کی میرون کے میاز بحر روان بردساری کی میرون روان میرون کی میرون ور المراقع المراقع المراقع بيدا مورس ميل-من مرون من مخلف تعم كانديش بيدا مورس ميل-

ن بروں میں ہیں گئی۔ پھی اور تیز دھوپ اجمیر کی پہاڑیوں سے اُٹر کر میدانوں میں پھیل گئی۔ پھی م خرسورج طلوع ہوا اور تیز دھوپ اجمیر کی پہاڑیوں سے اُٹر کر میدانوں میں پھیل گئی۔ پھی ر المال نے آ مے بوھ کر دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ دروازہ بدستور بند تھا۔ پھر کچھ خاص مردن نے دروازے پر کان لگا و بے کہ شاید حضرت خواجہ ذکر میں مصروف ہوں اور آپ کی ہلی ہلی ر پررو آواز اجررای ہو یکر لوگ کوئی آ ہے ، کوئی صدا سننے میں نا کام ہو گئے ۔اس وقت حضرت خواجہ معین آواز انجررای ہو الار ، رَرِّ کی عرستانو ہے سال ہوگئ تھی ۔ کیچے لوگوں کو خیال گزارا کہ بہیں ضعف پیری کے سبب آپ الدین جشی "کی عرستانو ہے سال ہوگئ تھی۔ کیچے لوگوں کو خیال گزارا کہ بہیں ضعف پیری کے سبب آپ ۔ کوکی عارضہ ندلائق ہو کیا ہو۔ جس قدر وقت گزر جاتا تھالوگوں کے اندیشے بڑھتے جاتے تھے اور ب مقیدت مندول کی سے بھینی برداشت سے باہر ہوگئی تو دروازے برمسلسل دستک دی گئی۔ جاب میں وہی خاموثی طاری رہی۔انجام کارایک بار پھرمشورہ کیا گیا۔ جولوگ روحانی اعتبار ہے حرت خواج" کے زیادہ قریب تھے، ان کی رائے کوتر جیج دی گئی اور پھر درواز ہے کوتو ڑ دیا گیا۔

دردازہ کھلتے ہی ایک عجیب وغریب خوشبوکی لہر آئی جوقر برب کھڑے ہوئے لوگوں کونہلاتی ہوئی المراثي اندرجانے والے خدام تھبرا كررك مكتے \_ كھرد كھنے والوں نے ديكھا كەسلطان الهند اسپ نگابتر پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا منہ کھیے کی طرف ہے۔ پہلی نظر میں و کیھنے والوں کو نا قابل یان خوقی کا احمال ہوا کہ حضرت خواجہ محوِخواب ہیں اور شب بیداری کے سبب ممہری نیندسور ہے ہں .....کر جب لوگوں نے جسم مبارک کوغور ہے دیکھا توان کے ہوڑی وحواس جاتے رہے۔حضرت ملطان البندكي سانسون كارشته بحال نهيس تھا۔ چندخد ام جو حجرے ميں داخل ہو سے تھے، انہول نے ال طرر ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ ان کی آنکھوں کی پتلیاں کانپ رہی تھیں اور چمروں پر اذبت ناک دحشت برس رہی تھی ہجرے کے اندر موجودلوگوں کو بظاہر یقین ہو چکا تھا کہ حضرت پید فراج مین الدین چشی عالم فانی بے رخصت ہوکراینے خالق حقیق ہے جاملے ہیں .....مکران کے دل ال حقیت کو اسنے کیلئے تیار نہیں تھے کہ سلطان الهند اس قدر جلد آخری سفر پر دوانہ ہو سکتے ہیں۔ان مے خال میں مشاء کی نماز تک حضرت خواجہ الکل صحت مند تھے۔ آپ کے چمرہ مبارک پرسی بیاری <sup>ل بل</sup>ل کا علامت بھی نہیں تھی ساری رات باواز بلند ذکرالٰہی کرتے رہے۔ پھرا جا تک بیرکیا ہو گیا کہ ا پ نے دنیا ہے منہ موڑ لیا۔ پیرجذبات کی ایک ہیجانی کیفیت تھی جوکسی عزیز ہستی کی موت کے وقت ایکونٹ ائر انانوں پر طاری ہوجاتی ہے۔ حضرت خواجہ عین الدین چشی کے مرید عقیدت منداورخذام الاشرات جذبات کے زیراثر تھے بھر بچھ دیر بعد جذبات کا پیسلاب گزر کمیا تو حاضرین خانقاہ اور حوید پر مورت خواجبر کے اہل خانہ کو لیقین آم کیا کہ ہندوستان کی اقلیم معرفت کا تاجدارا پی عظیم الشان روحانی ملاس ملست و چوز کردنیا سے بمیشہ کیلیے رخصت ہوگیا ہے۔

امهندی سرب مانده معند - - - به امهندی باراس رنگ مین دیکها تعاور نا بازی استری اورم پدول نے حضرت خواجه معین الدین چشتی کو کہلی باراس رنگ میں دیکھا تعاور نا بازی ونیا سے صورت جمال ہی میں ملتے تھے۔ یہ پہلاموقع تھا کہ خدام ومریدین نے سلطان ا و پاکے پُر جلال آواز سی تھی۔اگر وہ اپنے پیرومرشد کولباس جلال میں ویکھ کیتے تواللہ ہی جانا ہے۔ پُر جلال آواز سی تھی۔اگر وہ اپنے پیرومرشد کولباس جلال میں ویکھ کیتے تواللہ ہی جانا ہے۔ والوں کا کیا حال ہوتا؟عشق کی آتش سوزاں کو پینس و خاشاک س طرح برداشتہ کرتے؟ ہو خاک ہی ہوجاتے۔ وقت آہتہ آہتہ آ مے بوھیتار ہا۔حضرت خواجہ کے ذکر میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی تی المد حق کی آواز اس طرح اُ مجرر ہی تھی۔ وہ آواز جس میں خدائے واحداور اس کے احکام کے مواہری

نفی پوشیده تھی ۔اجا تک سننے والول کوا حساس ہوا کیا بِ حضرت سلطان الہنڈ حالت وجد میں ط<sub>ا</sub>ئے۔

ہیں۔ ذکر کی آواز و تفے و تفے سے سنائی دینے گئی تھی مگراس کے ساتھ فضا پر مزید ہیت طار کی ہ

تھی۔ مرحض خوف ہے اس طرح لرزہ براندام تھا کہا ہے اپنی سانس تک رکتی ہوئی محموں ہورہ گی

تمام خدمت گارسہے ہوئے تھے۔ پھرائی ہوئی آنکھوں سے ایک دوسرے کود کھورے تھ کرکئ

اتن ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے مونول کوجنیش دے سکے اور حضرت خواجہ کی اس کیفیت مذب بارے میں اپنے ساتھیوں ہے کوئی سوال کر سکے۔ وقت اپی مقرره رفارے گزرتا رہا۔ رات کے ستارے برم فلک سے رخصت ہوئے اورجہا سحری اپنی بوری تابنا کی کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس وقت خدمت گاروں نے محسوں کیا کہ اب نفاہ کم سکوت طاری ہے اور حضرت خواجہ کے حجرے ہے آوازیں آنا بند ہوگئی ہیں۔ حاضرین خافقا ہو اف كرمطمئن ہو گئے كەحفرت سلطان الهند كى كيفيت جلال ختم ہو پچكى ہے اور آپ حالت عمال مُر

دوباره واپس آھئے ہیں۔ کچھے دیرِ بعد فجر کی اذان ہوئی۔خدمت گاروں کو یقین تھا کہ اذان کی آواز سنتے ہی سلطان البٰ جرے سے باہر تشریف لائمیں عے اور پھر نماز فجر اداکریں عے۔وہ خادم جوآپ کوئی کے وف ا کرایا کرتا تھا بڑی مستعدی کے ساتھ دروازے پر جا کر کھڑا ہوگیا۔ خانقاہ میں موجود کیم افرادام كرك سنت مؤكدہ اداكرنے لگے۔ وقت كچھ اور آ مے بڑھ كيا تمر جرے كا دروازہ نہل كلا إلى دوسرے خدمت گار بھی ایک ایک کرے دروازے پرجمع ہونے لگے تھے اور ہرفض کے چرے اور چھ ایک تشویش کی علامت ظاہر ہونے لگی تھی۔طویل عرصے تک خدمت گزاری کے باوجود کی مرد عقیدت مند کے علم میں ایساکوئی واقعہ نہیں آیا تھا کہ حضرت خوادیگی کوئی نماز فجر قضا ہوئی ہو۔ ارقیہ میں تو بعض روایات الی بھی ملتی ہیں کہ شادی ہے اس سلطان الہند نے مسلس بیاس سال کھی۔ میں تو بعض روایات الی بھی ملتی ہیں کہ شادی ہے اس سلطان الہند نے کے وضو سے نماز فجر اداکی ہے۔ پھراپیا نماز گز ارانسان افضل ترین عبادت سے س طرح کی ہے۔ کسی میں اسم مریداس نتیج پر پہنچ کہ شب بیداری کے باعث آپ کی آگھ لگ کی ہوگی ورنہ آپ اب تک آ

جب خدمت گاروں نے حضرت سلطان الہنڈ کا چیرۂ مبارک دیکھا تو ہونوں پالیں ،

ہے مرتانی نہیں کررہے ہو؟ لوگو! اپنے ہوش وحواس برقر ارر کھواور مخدوم کی روح کو آزار نہ المراد المراد المراد المراد المراد المور الم تعافر طرط جذبات سے آواز ڈوی جارہی المراد کی ادا ہور الم تعافر طرط جذبات سے آواز ڈوی جارہی المراد کی ادا ہور المراد کی ادا ہور کی جارہ کی جارہ کی ادا ہور کی جارہ ک

می اور پوراچیره آنسوؤل سے تر تھا۔ الار چوں پارٹ مصلی کی ہاتوں کو تحل سے سا۔ پچھ دہر کیلئے خانقاہ کے درود یوار پر سناٹا چھا گیا۔ پھر اور ن نے اس مصلی ہاتوں کو تکل سے سنا۔ پچھ دہر کیلئے خانقاہ کے درود یوار پر سناٹا چھا گیا۔ پھر سبب نے لا ''تم اے صبری تلقین کرتے ہوجس کی کا نئات ہی اُک گئی۔اسے پیغا م تعزیت دیتے ہوجس نے لا ''تم اے صبر کی تلقین کرتے ہوجس کی کا نئات ہی اُک گئی۔اسے پیغا م تعزیت دیتے ہوجس الماية حات بهن كيامير بيني كاطرف ديكهو!اس مين جو پي ته قاجل كرخالستر مو كياتم جانت ر المرابع المران ہے کون اُٹھ کر چلا گیا؟ نہیں! تم نہیں جانتے۔ اگرتم اس حقیقت کو جان لوتو اور آج نمارے درمیان سے کون اُٹھ کر چلا گیا؟ نہیں! تم نہیں جانتے۔ اگرتم اس حقیقت کو جان لوتو ۔۔۔ نہارے دہ غوں سے دھواں اُٹھنے گگے اور تہہارے دل ثق ٰہوجا کیں۔ایک رشتہ خاک میں مل جاتا تو الىددىرارشة تلاش كركيتي بين -ايك صورت زيرزيين جلى جاتى بتولوگ دوسرى شكل دهوند كيت ہی ۔۔۔ مربم اے کہاں طاش کریں، کہاں ڈھونڈیں؟ اس جیسا یہاں کون ہے؟ خدا ک قتم! کوئی نیں اس کے قدموں سے اُٹھنے والے غبار کے برابر بھی کوئی نہیں۔وہ گدا گروں کا سلطان تھا، ما تگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتا تھا۔ وہ راستے میں کھو جانے والوں کا رہنما تھا۔ ایسا رہنما کہ اس نے اپنے بھے بلنے والوں کوراہ میں بھکنے کیلے نہیں چھوڑا۔ وہ زندگی کے صحرامیں ایر کرم تھا، ول کے تاریک، كوثوں میں معرفت كا آفتاب تھااور سيكڑوں كيليے حق كى روثن دليل تھا۔وہ ميراساتھى بھى تھا،ميرا آقا می .....وه میرانم تقیین بھی تھا، میرا سلطان بھی ...... وہ میری عقل بھی تھا، میرا دل بھی ..... وہ میری رن مجی تھا، میرانحبوب بھی ..... لوگو! میں تنہیں کیا بتاؤں کہ وہ کیا تھا؟ صدحیف! کہ اس کا روئے الماک بھٹر کیا اور میری آنکھوں کی بینائی باقی ہے واحسرتا! کہشاہ نے اپنے غلام کوخدمت سے عبدوش كرديا اب بيغلام كدهر جائے؟ ويارِ ہند ميں ايباد وسراشاه كون ہے؟ اے خالق كون ومكال! اب تھے بھی اس زمین پرزندہ نہ چھوڑ کہ سلطان کے بغیر غلام کا سردوش ہستی پرایک بار گرال ہے۔ المنطاليم سال بوجھ وہاکا کردے۔اے عزیز وجلیل!اس آتش فراق کو بجھا دے کہ اب بیجال موضع پر جلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔'' یہ کہہ کراس مر د قلندر نے اپنا گریبان جاک کر ڈالا اور جوم سے گزرتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ نوگ اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ وہ بار بار آسان کی طرف رخ

اے آرویش کی اپنی جان کی بھی خرنہیں تھی۔ آج جب اسے بیدجاں گداز اطلاع ملی تو وہ گربیہ وزائر کے۔ ازان کرتا ہوا خانقاہ تک آیا اورا پی محبتوں کا مرشیہ پڑھ کر چلا گیا۔ تاریخ فندر کا حفرت سلطان الہندگی ذات سے اظہار عقیدت اتنا پُرسوز تھا کہ وہ لوگ بھی ہچکیوں کے اور سلطان الہندگی ذات سے اظہار عقیدت اتنا پُرسوز تھا کہ وہ لوگ بھی ہچکیوں کے مرید مرید سر کم المحدوث می استفان البدل ذات سے اطہار تعیدت الله در میں البدل دات کا شور کچھم کی است کا شور کچھم کی سات کی است کا شور کچھم کی سات کی س

رکے چنا تھا۔ 'اے خدا! تیری پناہ۔ اے خدا! تیری پناہ۔ ' پیقلندر ومجذ وب حضرت خواجہ عین

الرين چن کام ريد محمی تفااور جاں شار بھی۔ وہ سلطان الہند کی محبت میں اس قدر غرق ہو چکا تھا کہ استام میں میں اس قدر غرق ہو چکا تھا کہ

جب حدث ہاری ہے۔ غریب تبہم موجود تھا۔ابیا تبہم جو کسی حسین اورمحبوب چیز کودیکھنے کے بعد لیول پر نہوارہ '''' رہے کا حدیم میں اسلامی کا میں اسلامی کا میں اسلامی کا میں اسلامی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا م ي شك اس وقت حفزت سلطان الهند موت كا چېره د مكيدرې تيم جوابل حق كوبهت د او ز بے تیک ۱۱ ورد نیا پرستوں کونہایت ہولناک ولرزہ خیز۔ بھی دجہ ہے کدا کثر گناہ گارا کو کون کے در کے در اس کا در در کیا در کیا در در کیا در در کیا در در در کیا در در کیا در کیا در کیا در کیا در در کیا در در کیا در در کیا در کیا در در کیا در کیا در کیا در در کیا در کی مرتے وقت من ہوجاتے ہیں۔اس کے برعس جولوگ اپنی زندگی مرضی حق کے مطابق را یں۔ خوش دلی کے ساتھ موت کا استقبال کرتے ہیں۔حضریت خواجہ معین الدین چشتی "تو خدا کے ایر تھے اور ایک دوست اپنے دوست کے تھم پر کس طرح عمل کرتا ہے۔ اس کا اندازہ تمام انسان بر کر سکتے بس دیکھنے والوں نے سلطان الہند کے ہونٹوں پرایک مخصوص تبسم دیکھا جومردموں کیا۔ مخصوص نشانی ہے۔علامہ اقبال نے بھی اپنے ایک فاری شعر میں اس حقیقت کو یوں میان کیا ہے۔ نشان مرد مومن با نو مويم چو مرگ آمد تنبهم بر لب اوست

ہوتاہے) پھر خدمت گاروں نے حضرت ، خواجہ معین الدین چشتی کی آنکھوں کی طرف دیکھا جو سان سال تک خدا کے نور سے دیکھتی رہی تھیں اس سلسلے میں حضور اکرم علی کی ایک مشہور مدید، جس کامنہوم بیہ کے کمومن کی فراست سے ڈروکہ وہ اللہ کے نورے دیکھتا ہے۔ بیون آٹھیں میں جوتقریباایک صدی تک اللہ کے نورے دیکھنے کے بعد 6 ررجب 633 ھاوب جان ہوگا میں کرا طرح کے دیکھنے والوں کو اب بھی ان کی روشیٰ کا احساس ہوتا تھا۔حضرت سلطان الہندگی جا آ تھوں کود کھ کراییا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کسی آنے والے کا انتظار کرتے کرتے تھ کہ کر<sup>ائے ک</sup>

(میں تخصے مردمومن کی بیجان بتا تا ہوں کہ جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں برنم زار

ہیں مرا تظارا بھی باتی ہے۔ اب وا تعتاضد ام كويفين آهميا تها كه حضرت خواجيّه نياسے رخصت مو ي ي اورال احمال<sup>ي</sup> ساتھ ہی لوگوں کواپنے جذبات پر قابو نہ رہا، شدت غم بڑھی تو بے اختیار عقیدت مندوں کا جیمیا سے کئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے خانقاہ میں کہرام پر پاہو گیا۔ درویشوں کی پیرجماعت جوزندگی مجردہ ہے لوگوں کومبر وضبط کی تلقین کرتی رہی تھی آج اپنے ہی پیغام کی نفی کررہی تھی۔ بہت مے خدی ا وی توازن کھو بیٹھے تھے اور جو ہوش میں تھے ان کی آٹھوں ہے بھی بیل اشک جاری تھا۔ جنگی، ے دامن تک بھیگ چکے تھے پھر کس پکارنے والے نے بلند آواز میں حاضرین خانقاہ کو کا طب ہوئے کہا۔

''اےسلطان الہندؓ کے گدا گرو! کیا تمہیں اپنے سلطان کی نصیحت یا دنہیں رہی ؟غور کر دیکہ علام '' : کاج سے برجہ میں ا نے ایک تم سے کیا کہا تھا؟ کیاتم نے سلطان الہند کی خانقاہ کو ماتم کدہ بناویا ہے؟ کیاتم پر ہرا

الله کےولی ﷺ 332

ہواِ تو مریدان خاص آ گے بڑھے اور حفرت خواجہ حین الدین چشتی سے جم مبارک پر<sub>ووں</sub>

معترفراردیا ہے۔ کچھ بزرگوں کا کہنا ہے کہ حضرت سلطان الہند کے وصال کے بعد آپ کی رہند فراردیا ہے۔ نہیں مواق رہ منداوئری کی اس کیا ے میں مدے وصال ہے بعدا پی لی ایک دلیل ہے بیان لوگول کیلئے بھی ایک سبق ایک دلیل ہے بیان لوگول کیلئے بھی ایک سبق میں ایک دلیل ہے بیان لوگول کیلئے بھی ایک سبق میں درجہ میں ایک دلیل ہے بیان لوگول کیلئے بھی ایک سبق میں درجہ میں ایک میں میں ایک میں میں ایک می ے بین کراں ہے جات ہیں گیا ہیں ہیں گیا خیاں کرتے تھے۔قدرت نہیں چاہتی تھی کہ اس کا دوست عام رہاں البندگی شان میں گیا ہیں ہیں۔ جمعان المعلق المحام المرجب بينشاني ظاہر ہوئي تو وہ علاء جواب رس علم كے نشے ميں رس دنیا ہے رفصت ہو۔ انجام كار جب بينشاني ظاہر ہوئى تو وہ علاء جواب رس علم كے نشے ميں ر ماری ہے اسے میں الدین چشی کی ولایت کو جھٹلار ہے تھے، جیران رہ گئے مجبوراً انہیں بھی اعتراف کرنا عزی خواجہ معین الدین چشی کی دلایت کو جھٹلار ہے تھے، جیران رہ گئے مجبوراً انہیں بھی اعتراف کرنا '' یر'' هنرے خواجه جمیر کی اللہ کے دوست تھے۔''

. جن عزات جون عقیدیت میں اس واقعے کوسلطان الہند کی سب سے بردی کرامت قرار دیتے میں۔ ہارے زدیک بیانداز فکر درست نہیں۔ کرامت اسے کہتے ہیں جو کسی مردخدا کے مل سے ظاہر میں۔ ہارے زدیک بیانداز فکر درست نہیں۔ ، المسترد المعين الدين چشتى ونيا سے رخصت موسكة تو آپ كا ظاہرى عمل بھى ختم ہوگيا۔ برہب صرت خواجہ معين الدين چشتى ونيا سے رخصت موسكة تو آپ كا ظاہرى عمل بھى ختم ہوگيا۔ و المارق كارشم سازى تقى كهاس في حضرت خواجيدًى پيثاني برايك خاص علامت كوأ محارويا اردالی دنیار ظاہر کر دیا کہ ابھی ہمارا جو بندہ تمہارے درمیان سے اُٹھ گیا ہے، وہ عام انسان ہیں ے مارادوست ہاں نے ساری زندگی ہم سے محبت کی۔ یہاں تک کہ ماری محبت میں اسے من<sup>اً م</sup>ئی۔ دراصل بیدهفرت خواجہ معین الدین چشتی کی کرامت نہیں بلکه آپ کی بزرگا نے عظمت پر الله گاری تھی۔ یہاں ہم دوسرے ممالک کے صوفیائے کرام کے بارے میں پچھنیں کہتے کہ ان کی س كبدكياكيا فاص واقعات بيش آئيلين جهال تك برصغيرياك ومندكاتعلق ب، بم وثوق ے کہ ملتے ہیں کہ جس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی منفردتھی اسی طرح آپ کی مت جی دوسرے بزرگوں سے جدا گانگی۔

"سيرالاولياء" ميں امير خورد " بي كي روايت ہے كه جس رات حضرت خواجه معين الدين چشتي " الات بانے والے تھے،ای شب چند بزرگوں نے حضورا کرم علیہ کوخواب میں دیکھا آپ علیہ

"الشكادوست معين الدين آرباب\_بهماس كاستقبال كيلية آئي بين"

ریالاال ایت کی دضاحت ضروری ہے کہ کوئی ذمہ دارمسلمان اپ خواب کوغلط طور پر سرور کو نین رود میں دوسان وصاحت سروری ہے رہوں دمید در سے کا مطابقہ کا یہ قول مقدس مشہور میں میں مشہور کرنے کی ایم کا میڈول مقدس مشہور کر دوعالم علیہ کا یہ قول مقدس مشہور کر دوعالم علیہ کا یہ تو کا مدت انہوں کے دور انہوں کی مدت انہوں کا دور کا مدت انہوں کا دور کار کا دور ک عَلَيْهِ مِن صَعَادِ مِن وَيَهَا، في الحقيقة مجهة عن ديكها - شيطان مركز ميري شكل اختيار نهيس ر آباً: "ال حدیث کی روثنی میں جن بزرگوں نے سرورکونین علیقہ کوخواب میں دیکھا تھا، وہ ایک اور جو سے سے سرورکونین علیقہ کوخواب میں دیکھا تھا، وہ ایک زوجیت کی کوئی دسوسہ کوئی اندیشہ یا کوئی خیال پریشان نہیں تھا۔ پھرساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دروری سے میں میں میں میں میں اندیشہ یا کوئی خیال پریشان نہیں تھا۔ پھرساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے درکوری سے دانی رہ عنظم المروم و المدينه ما ون حيان پريهان بين -- . روسات على بيشاني پر ميان بين المدين چشتی کی پيشانی پر مؤنها

ہوا ہو ہر بیران مان کے اید ۔ چاہی جیے آپ اکثر استعال فرماتے تھے۔اچا تک ایک خدمت گار کی نظر سلطان النگاریون خدمت گار نے بھی حفزت خواجہ کے ماتھے کی طرف دیکھااور وہ بھی حمرت زوہ رو کہا ہے ج سی خدام جرے میں موجود تھے،سب نے حضرت سلطان الہندگی پیشانی مبارک کوریمان الہ ایک ہی کیفیت ہے دوچار ہوا تمام خدمت گارا پی جگہ ساکت تھے اور حفرت نواز سے ہورو سے ان کے چیرے زرد ہو گئے تھے۔ زندگی میں بھی کی انسانِ کی بیہ جرائت نہیں تھی کہ ملطان این آئے بھر کے دیکھ سکے .....اوراب وصال کے بعد بھی لوگوں کی نگاہیں اس مردحق کے رمین ع جھی جاتی تھیں .....گرجس چیز نے خدمت گاروں کواپی اپی جگدما کت کردیا تا اور طال ا کی پیشانی مبارک پر کھی ہوئی تحریر تھی۔ جب خدمت گار درواز ہ تو ڑ کر حجرے میں داخل ہوئے تھے، اس وقت شدت م كرس كا ہوٹ نہیں رہا تھا اور وہ حضرت خواجہ هین الدین چنتی سے ماتھے پر انھی ہوئی روٹن عبارت وکئر ا سکے تھے۔ اب جو بیجانی کیفیت کچھ کم ہوئی تو دیکھنے والوں نے قدرت کی بد مجب وارب ويكھى \_حفرت سلطان الہندٌ كى پيثاني مبارك پرواضح حروف ميں تحرير تھا۔

(الله کے دوست نے اللہ کی محبت میں وفات یا کی) بعض مؤرخین کی روایت ہے کہ بیعبارت سنہری حروف میں تحریقی کچھ تاریخ نو بعل کا ہاتا۔ کہ عبارت کا رنگ گہرا سبزتھا۔ صدیوں کے فرق سے روایتوں میں بھی تبدیلی آسکتی ہاد ہج طرح رنگوں میں بھی اختلاف پیدا ہوسکتا ہے ..... مگرتمام معتبر راوی اس بات برمثن ہی کراہا بعد جب لوگوں نے حضرت خواجہ معین الدین چیٹی" کا چیرو مبارک دیکھا تھا تو آپ کا بیٹالہ تح رموجودهی۔ نامورصوفی امیرخور "حضرت نظامِ الدین اولیاءً کے مرید تھے۔موصوف نے حضرت فادیم چھیں رہے۔

" حبيب الله مات في حب الله"

الدين چشتی "کے وفات کے ایک سوچیس سال بعد اپنی مشہور کتاب ' سیدالاولیا' کفینیا' ہندوستان میں تصوف کے موضوع پر پہلی متنداور جامع کتاب ہے۔ 'سیدالاولیا'' کہا گا'' مد چشت کے حالات زندگی تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ امیر خورد مصمحتر میں مدارہ ۔۔۔یں۔ اسپر مورونیے ہمرہ۔۔ اس تذکر ہُ صوفیا میں بھی روایت بیان کی ہے کہ انقال کے بعد حضرت سلطان البندگی کا انتقال کے بعد حضرت سلطان البندگی میں از پیشانی بر به عبارت تحریر تھی۔

''الله کے دوست نے اللہ کی محبت میں وفات پائی۔'' مغل شغرادے دارا فکوہ نے بھی اپنی مشہور تصنیف''سفینۃ الاولیاء'' میں حرف پر م ررج کی ہے۔اس کے بعدے آج تک جتنے بھی متند تذکرہ نگار گزرے ہیں۔ال مین برگر گیا۔ پھھوگوں نے قلندرکوا ٹھا کرایک میزان کا اور بے ہوش ہوکر قبر سے درس میں سر سات مردان المرد معین الدین چشن کی قبر کولکڑی کے تختوں سے ڈھانپ دیا گیا۔مہرمنیر رنیاد بارد پر حضرت خواجہ عین الدین چشن کی قبر کولکڑی کے تختوں سے ڈھانپ دیا گیا۔مہرمنیر رب رہائی ہیں روپوش ہو گیا اور پورا قبرستان اس آیت قر آنی ہے کو نجے لگا۔ پہند جردل میں روپوش ہو گیا اور پورا قبرستان اس آیت قر آنی ہے کو نجے لگا۔ پہند جردل میں روپوش ہو گیا اور پورا قبرستان اس آیت قر آنی ہے کو نجے لگا۔ ' فاک سے پیدا کئے گئے ، خاک میں ملادیئے گئے اور پھر فاك بى سے أنھائے جائيں گے۔' (ترجمہ)

تن ایجی پورے اجمیر پر مورستان کا ساسناٹا طاری رہا۔کیامسلمان،کیا کافر، ہر مخص کے اُ داس پر در ایک آرسوں ہوتا تھا جیسے اس کی عزیز ترین شے کم ہوگئی ہواور وہ اسے دیوانہ وارد هونڈ تا پھرر ہا ہے۔ پر ہاں تک قبر مبارک پر عقیدت مندوں کا جموم رہا۔ اجمیر کے گردونواح اور دوسرے شہروں ع و با مانت طے کر کے لوگ آتے رہے۔ دعاؤں اور آنسودُ س کی صورت میں اپنے سلطان کو ران منیت بیش کرتے رہے بھرزندگی معمول پرآگئی ۔لوگوں کے چہرے تواب بھی اُداس تصمیر زرانہ منیت بیش کرتے رہے بھرزندگی

ما م بهاجیسی شدت باقی نہیں رہی تھی۔ مُرده مرد فلندرآج بھی ای طرح سوگوارتھا۔ جب بھی کوئی خدمت گاریاعقیدت مند فاتحہ خوانی ئىڭ ھۆت خواجەً كى قبرمبارك پر جاتا وەقلندر و ہاں موجود ہوتا۔ نەاسىي طوفانى بارش متاثر كرتى ، نە نن ہولی دھپ اور نہ خون کو منجد کرنے والی طوفانی ہوائیں۔وہ موسم کی ہرختی سے بے نیاز ،حضرت مطان البذّ كے مرقد پر بیٹھار ہتا۔ لوگ جیرت ہے اسے دیکھتے اور چلے جاتے جو واقف حال تھے۔ البيلندركيمزاج كى تبديلى برشديد جيرت تقى وواس طرح خاموش موكيا تفاجيساس كى قوت آبالیا البه دو چکی ہو۔ بیسلطان الہنڈ ہے عشق کی انتہاتھی کہ قلندرا یک بارا پنے آقا کی قبر پر آ کر بیٹھا

جنالوكوانے فلفه منطق اور سائنس كے نامعتبر حوالوں سے اپنے د ماغول كوسجا ركھا ہے أتبيل ِ تعرِّت خواجه عین الدین چشتی" کی اجمیر میں آیداور' دفتح مبین' کک تمام واقعات پرفراخ دلی سے عور انا المام ال مُكُولًا لِيَكِ الْنَهْمِينِ ربِ كَا قِرْ آن تَكِيمِ نِي الشَرْمَقَامات بريجي تودعوي كيا ہے كه

آرم مومن ہوتو کفار کی کثرت کے باوجودتم ہی غالب رہو ہے۔'' پرم

بۇلگ برمغیریاک وہند کی سرزیین پراس آیت مقدسہ کی عملی تغییر دیکھنا چاہتے ہیں انہیں غیر روز رائ البران كم ما تو حفرت خواجه معين الدين چشتى"كى حيات مباركه كامطالعه كرنا جائة أكر خداوند الافلال الفال الوت وجروت كساته معرت خواجه كي يشت بناى ندكرتا توسيتان كابيد سنرون رُو مُوَ الله المراوس الله من مين س طرح كامياب مودد من مد - من ما أن المراج الما أو خود من ما أن المراج ال المراوم منسل المرات واجه و بعام ن سائے۔ ۔۔ المراوم عندا خریر سب مجھ کیا تھا؟ کیا اب بھی اہل زمین کو کسی دوسری نشانی کی ضرورت ہے؟

جب الل اجمير كوسلطان الهند كانتقال كي خربو كي تو پورے شهر ميں صف ماتم بري و زندگی معطل موکر ره گیا۔ مرفخص اس طرح أداس تھا جیسے اس کا قریب ترین مزیر کا اور کا استخداد استخداد کا استخداد ا سوگوار بنا دیا تھا۔ بت پرست ہونے کے باوجودوہ سلطان الہند کے اخلاق عالیہ سے المالدین تھے کہ جب انہیں حضرت خواجہؓ کے دنیا ہے گزر جانے کی اطلاع ملی تو بدحوای کے عالم یہ دوسرے کا مندد کیھنے گئے چرسلطان الہندگی با تنب یادا تمیں تو چھر کے بجاریوں کی آٹھیر ہم ہو گئیں۔اب وہ قطار در قطار حضرت خواجہ کی خانقاہ کی طرف بڑھ رہے تھے تا کہاں مرجیل کا ز وبدار کرشیں۔

بعض روا بنوں سے بتا چلتا ہے کہ حضرت خواجہ عین الدین چشتی کی پیشانی مبارک پر چو<sub>گر لیا</sub>ئی تھی، اس سے ہندوراجیوتوں نے عجیب تاثر قبول کیا تھا۔ نیتجتاً جولوگ سلطان البندُ کی زرگر پر مسلمان نہیں ہوسکے تصان میں سے بے شارا فراد نے آپ کی وفات کے بعد اسلام قبول کراپا تھا۔ ٱخراہلِ دل کیلیے وہ عقین ساعت آئیجی، جب حضرت خواجہ معین الدین چشی اُکوئن پہاا ً. تمام مریدوں، خدمت گاروں، عقیدت مندوں اور اہل اجمیر کا بُرا حال تھا جس ذات گرائی۔ بچیاس سال تک مگراموں کی رہنمائی کی ، تاریک دلوں کوابیان وعقا کد کی روثنی بخش، بار دول: ُ مسيحائي کي مفلسوں کوتو تگري کا درس ديا محتاجوں کوفقر وقناعت اور غيرت وخودي کي تعليم دي، آنان عظيم وجليل شخصيت ونياس رخصت مورى تقى ببسلطان الهند كوقبريس أتارا جار بالقاتولول ك جذبات أيك بار پھر بة قابو مو محت بو تكسيس روتے روتے خشك مو تى تيس، ان عماليك پھرسیلا ب سا آ<sup>س</sup>کیا۔حضرت خواجہؓ کے بعض مریداورعقیدت مند جواس کرب ناک فضایل مجرا<sup>ضها</sup> مظاہرہ کررہے تھے۔ گریدوزاری کرنے والوں کو سمجھاتے رہے لیکن آج کوئی ہوش ش کیں نہ ا جا تك انساني جوم سے كررتا مواوى جان سوحة عشق چرنمودار موا۔ ''لوگو!تھہر جاو! پیغلام تواپنے شاہ کا چہرہ دیکھے لے''اس مرد فلندر کی آ واز بڑی پُرسوڈ گلاپ<sup>ر گ</sup> ساکت ہوکررہ گیا۔"میرے سلطان کوکہال لے جارہے ہو؟ کیااس کے بعد سلطنت ہائیں

موجائے گی؟ اگرتم آفاب معرفت کوزیر خاک اتار دو کے تو کیا تمہارے مکان تاریک نہیں ہوہ ؟ مے؟" قلندر ہوش وخرد کے تمام آ داب سے بطاہر بیگا نہ نظر آتا تھا محراس کی زبان سے اداہو کے ا ايك ايك لفظ بردامعني خيز تفااس كي بالتيس س كر جوم كي كيفيت اور يهي وُركوں موتى جاري كي رسم فنا تو ای کا نام ہے۔ بورے بورے انبیائے کرام بھی ای راستے سے گزر گئے تھے۔ صفح اللہ اللہ میں اس کے ساتھے۔ من معد اللہ میں مصدر مرابعہ میں اس کے ساتھے۔ منازی کا معد اللہ میں اس کے ساتھے۔ منازی کا معد اللہ میں اس کے معد ا معین الدین چشی مواک کے بستر پرلٹا دیا گیا تھا پھرای مرد قلندر کی خواہش پر سلطان البذی کفن ہٹتے ہی ایک ایسی تیز روثنی دیکھی جس سے پوری قبر میں اُجالا کھیل عما تھا۔ ماطان کا آخ کی سنگ کے لیے اسلامی میں ایسی میں اُجالا کھیل عما تھا۔ ماطان کا آخ کی سنگ کی لیے ا سلطان کا آخری دیدار کیا۔ چند لحول تک بڑے صبر وسکون کے ساتھ اپنے شاہ کا چرود جمار الجراب

بِ ذِنَكِ! حضرت خواجہ معین الدین چشق عظیم وجلیل مومن تھے۔اس لئے لاکھوں کفار کے ان کا کوئی یا دگار ہے نہ سادھی ، لاکھوں جسیم ادر رہے ہے اور کے ان کی کوئی یا دگار ہے نہ سادھی ، لاکھوں جسیم ادر رہے آپ کے دہنوں الدین کے دہنوں کو فتح عجیب فتح تھی۔ آپ سکندر ، چنگیز یا تیمور کی قبیل کے فاتر کر الدین سر جلیل کے دہنوں کے دہنوں

جو دلوں کو فتح کرلے وہی فاتح زمانہ
اجمیرای فاتح کی آخری آرام گاہ بھی ہاور زندہ یادگار بھی کہاجاسکتا ہے کہ ہندور از انہ سوسال تک سلمانوں کی حکومت رہی۔اس لئے حضرت سلطان البند گاروض مبارک بھی الہٰ کا مرکز بنار ہا۔ ہم مجھ در کیلئے تسلیم کر لیتے ہیں کہ سلم دورا قتد ارکے سبب حضرت خواجہ میں الہٰ چشتی سے آستانہ عالیہ کی ظاہری زینت و آراش کا کام جاری رہا اور بے شارلوگ ہندورتان کی سوٹے کو شخص سے سمٹ کرا ہے دو حاتی پیشوا کی زیارت کو حاضر ہوتے رہے ۔۔۔۔۔۔۔گر 1947 کے بعد تو مسلمان ہر شعبہ حیات میں بے اثر ہو گئے اور کلمہ کو یوں کی جو چندریا سیس تھیں دو بھی ہمیں۔ میں میں مارے حکے اور کو تی ایک رہا ہوئی تہیں۔

بعد تو مسلمان ہر شعبہ حیات میں با تر ہو گئے اور کلمہ کو یوں کی جو چندریا سیس تھیں وہ مجی ہیں۔ ہند میں ضم ہو گئیں ۔ لاکھوں مسلمان تاریک را ہوں میں مارے گئے اور کوئی ایک کروڑ کے زرب پاکستان ہجرت کر گئے ۔اس اعتبار سے سلطان الہند ؒ کے در بار میں سلام عقیدت پیش کرنے وال کی تعداد بھی کم ہوجانی چاہیے تھی .....گرہم دیکھتے ہیں کہ زائرین کے بجوم میں روز پروزا فاذین جار ہاہے ۔

محفل توری سونی نہوئی کھا تھ بھی گئے کھا ہی گئے ایک ہی ایک کے جا کیں تو یقینا ان مماب اگھوں ہندوشال ہو گئے جو این اورایک سالما الکھوں ہندوشال ہو گئے جو اپنے دیوتا وسے مایوں ہوکر درخواجہ پر آتے ہیں اورایک سلما درویش کی چوکھٹ پرسر نیاز جھا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ان پرکوئی جزئیں، کوئی المہائی درویش کی چوکھٹ پرسر نیاز جھا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ان پرکوئی جزئیں، کوئی المہائی ایک عقیدت کی لہر ہے جو انہیں ان کے گھروں سے نکال کر سلطان الہند کے دربارتک لا ایک عقیدت کی لہر ہے جو انہیں ان کے گھروں سے نکال کر سلطان الہند کے دربارتک لا اعلی تعلیم یا فتہ ہوتے ہیں بلکہ انہیں اپنی تاریخ ہے بھی بھر پوروا قفیت حاصل ہوئی ہے۔ انہیں اپنی تاریخ ہے بھی بھر پوروا قفیت حاصل ہوئی ہے۔ انہیں ان کے دربار میں تاریخ ہے بھی بھر پوروا قفیت حاصل ہوئی ہے۔ انہیں انہیں کے دربار میں آکر فرقہ پرستی کی اشارہ پاکھ ہی جا اور انہیں ہوتی ہیں مدیوں برائی رسموں کوئی ہیں انہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں۔ اگر چہ پرتھوی راج چوہاں ہندوتو م پرستوں کا عظیم ہیرو ہے لین سلطان الہند کے دربار میں آکر فرقہ پرستی کی صدیوں برائی رسموں کوئی ہیں رائی کوئی ہیں۔ اگر چہ پرتھوی راج چوہاں ہندوتو م پرستوں کا عظیم ہیرو ہے لین سلطان الہند کے دربار میں آکر فرقہ پرستی کی صدیوں برائی ہیں ہی ہوتی ہیں۔ اگر چہ ہیں۔ اگر پر ستوں کا احساس کی بیاں ہیں ہیں۔ اس کے محلات کی بنیاویں کہاں تھیں۔ راج کون تھا؟ اس کے محلات کی بنیاویں کہاں تھیں۔ رام راج کے نام لیواؤں کا دیا ہوئی ہیں۔ اس کے محلات کی بنیاویں کہاں تھیں۔ رام راج کے نام لیواؤں کا دیا ہوئیں۔ اس کے محلات کی بنیاویں کہاں تھیں۔ رام راج کے نام لیواؤں کا دیا ہوئی ہیں۔ اس کے ماروز ہوئی ہی بنیاویں کہاں تھیں۔ در است ہونا تھا ۔ است اور وہ بہا در وشجاع راجوت جن کے ندکروں سے ہندوتہذیب کی والم انہوں کے نام لیواؤں کا دیا ہوئی کی دیا ہوئی کے نام لیواؤں کا دیا ہوئی کے نام لیواؤں کا دیا ہوئی کی دیا ہوئی کے نام لیواؤں کا دیا ہوئی کے نام لیواؤں کا دیا ہوئی کے نام لیواؤں کا دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کے نام لیواؤں کا دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کوئی کی دیا ہوئی کی دیا

بن جی ایک کہاں غائب ہو گئے؟ نہ ان کی کوئی یا دگار ہے نہ سادھی ، لاکھوں جسیم ادر سلح افراد
رہ جی ایک کہاں غائب ہو گئے؟ نہ ان کی کوئی یا دگار ہے نہ سادھی ، لاکھوں جسیم ادر سلح افراد
کوز بین نے سرطرح نگل لیا؟ ایسے بے شار سوالات ہیں جو ہند دزائرین کے ذہنوں میں اُنجر
کے ہیں سیمرید حضرت خواجہ معین الدین چشی کا جاہ وجلال ہے کہ بت پرست اپنے ماضی سے
بیاز ہوکراس مروجلیل کی بارگاہ میں سرجھکا دیتے ہیں جہاں تارک الدنیا سادھواور جوگی بھی
بیاز ہوکراس مروجلیل کی بارگاہ میں سرجھکا دیتے ہیں جہاں تارک الدنیا سادھواور جوگی بھی
بیاز ہوکراس مروجلیل کی بارگاہ میں سرجھکا ویتے ہیں ۔ یہ کی بیت کی بیات ہے کہ
بیدوہان کے دور دراز علاقوں سے غیر مسلموں کے قافلے اجمیر آتے ہیں کین وہ ایک باربھی
بندوہان کے دور دراز علاقوں سے غیر مسلموں کے قافلے اجمیر آتے ہیں کین وہ ایک باربھی
بندوہان کے دور دراز علاقوں سے غیر مسلموں کے قافلے اجمیر آتے ہیں کین میں موا عقیدت میں
بندوہان کے دور دراز علاقوں کے بین تازہ و شاداب گلابوں کی چادریں چڑھاتے ہیں۔ آستانہ
براز خواجہ پر محمد میں کرتے ہیں تازہ و شاداب گلابوں کی چادریں چڑھاتے ہیں۔ آستانہ
برمانی ہونانی کی فاک اُنھا کرا پئی پیشانیوں پر ملتے ہیں اور جب آنہیں حاضری کی سعادت حاصل
برمانی ہونانی کوئی زندہ شہنشاہ ان کی برمانی ہونانے ہیں جیسے کوئی زندہ شہنشاہ ان کی برمانی ہونانی کی برمانی ہونانی کی برمانی کی سے دور سے برائی ہونانی کی سے دور سے برمانی کے دور میں کی سے دور سے برمانی کے دور سے برمانی کے دور سے برمانی کے دور سے دور سے برمانی کی سے دور سے برمانی کے دور سے برمانی کی سے دور سے برمانی کے دور سے برمانی کی سے دور سے برمانی کے دور سے برمانی کی سے دور سے برمانی کے دور سے برمانی کی ہوئے کے دور سے برمانی کے دور سے

میں زندگی ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی "اور حضرت سید حسین مشہدی کو حاصل ہوئی اور بیہ

سی موت ہے جس سے پرتھوی راج چوہان اوراس کے پیش روحکمرال دوجار ہوئے اگر کوئی سمجھنا

پائے تواں میں قدرت کی بوی نشانیاں پوشیدہ ہیں۔

اجمیر مسالیک حضرت سلطان الہند کا دربار ہے جوعقیدت مندوں اور غلاموں سے کسی موسم میں خالی نمیں رہتا ہے۔

خالی نمیں رہتا ہے۔ دوسری طرف اسی شہر میں برتھوی راج اور دیگر ہندوفر مانرواؤں کے زیر زمین مقبر سیس جہاں جو کو گئی ہندونہیں کراتا ۔۔۔۔۔۔

مقبرے ہیں جہاں بھی کوئی ہندونہیں آتا کوئی فرقہ پرست اپنے نامور ہیروکی سادھی تقبیر نہیں کراتا ۔۔۔۔۔۔

ادر کوئی ان سور ماؤں کا نام لے کر نہیں پکارتا جن کے پاس مادی طور پر بڑے وسائل واسباب تھے۔

ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا آستان عالیہ ہے جہاں ہمہ وقت نور اللی کی بارش ہوتی رہتی ہیں اور فضائی میں آجک سے گونگی بین اور موروز کود وغیر کی خوشہو کیں سائل اور سے سالاروں کے بے نام ونشاں عبرت کدے ہیں بہال غلاقت و کافت ہمیشہ کیلیے مسلط کردی گئی ہے۔ جہاں جوم شغالاں (گیدڑ) اور گروہ سگال

من مشغول رہتے تھے کبھی آپ کا کوئی عزیز یا دوست اس پُر ہول ویرانے کی طرف اشارہ

ے ہوں۔ روسین! تہمیں ان جنگلی ورندوں کے درمیان ڈرنہیں لگتا؟''

۔ حضرے خواجہ مین ناگوریؓ دوستوں کے اس انبریشر خوف پرمسکرانے لگتے۔''جس ذات یاک جسن الموري کو پيدا کيا ہے وہي ان ورندول کا بھي خالق ہے، پھراس مخلوق سے کيا ڈرنا جس کی جسن ا

رئ بالمنات الله عظم كے تابع ہوں۔ویسے بیدرندے بھی سلطان الہند كے خدمت گار ہیں۔تم 

ي مرت خواجه بين نا گوريٌ كابيان كرده كوئي افسانه نبيس تفاله في الواقع اكثر شير جيسے درند يجي الله الند کے مزار مبارک پر حاضر ہوا کرتے تھے۔جن لوگوں نے یہ عجیب وغریب منظرا پی آئموں ہے دیکھا ہے، ان کی ردایت کے مطابق شیرا پنے ٹھکا نول سے نکل کر، سر جھکائے ہوئے

هرت خواجه معین الدین چشتی "کی قبر مبارک کی طرف آتے تھے اور پھر مرقد کے نز دیکے پہنچ کر اس لرنا ہی گردنیں جھادیا کرتے تھے جیسے عقیدت مندوں کی کوئی جماعت سلطان الہند کے روبر بھید ارب واحر ام حاضر ہو۔ بیخونی ورندے ایک مخصوص صف بندی کے ساتھ کچھ دیر تک سلطان الہند " ك بال كرر رج تھ اور پر حضرت خواجة كونذرعقيدت پيش كرك خاموثى سے واپس ملے

الم تن سوسال بعد 938 هے آخر میں غیاف الدین حکمی نذر عقیدت پیش کرنے کیلئے سلطان البُمْ کے دربار میں حاضر ہوا تو اس کی ملاقات حضرت خواجہ حسین نا گوریؓ سے ہوئی جو اس خوفنا ک بھل میں تیام پذیر تھے۔غیاث الدین خلجی حضرت خواجہ حسین کی اس بےمثال محبت سے بہت متاثر

الله نظور کے دوران ایک موقع برخلجی نے حضرِت خواجہ حسین سے کہا۔ "برگ مري دلي خواهش بي كه آپ جھے كى خدمت كاموقع ديں-"

حفرت خواجہ حمین ای دن کا انظار کرر ہے تھے۔ جیسے ہی غیاث الدین حکی کی زبان سے بیالفاظ الاہوئے۔آپ نے فرمایا۔''اللہ سلطان کوحسن نیت کا صلہ دے۔میرے لئے یہی کافی ہے کہ آپ ئے میری خرمیری کی ۔''

جب تھی نے بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت خواجہ حسین ناگوریؓ نے بڑی بے ہاکی کے ساتھ المنا المهاركرة موئة فرمايا-" ورويش الني موجوده حالت سے مطمئن ہے مگر پر بھی ا المجال من بيخوا بش ركفتا ہے كہ كوئى بندة خدا اس طرف آئے اور عقیدت کے ساتھ سلطان الہندگا مذر برید يغرسبارك فتيركري."

نماش الدین کلی بھی اس بات کا منتظر تھا۔اس نے حضرت حسین نا گوریؓ کے کے ایماء پر سلطان الزور المسترين من قال بات كاسطرتها - اس سے سرت من من اللہ اللہ مال تک جاری رہا اور پھر اللہ مسئر اللہ مال تک جاری رہا اور پھر يُم نوبت مي زند جو گنبد افراسياب ( ألوشهنشاه افراسياب كي كنبدير بينها مواشور مياتار متاب)

ہے۔کیالوگوں کواب بھی عقل نہیں آئی۔

یمی اہل دنیا ہیں اور ان سے اس قسم کا وعدہ کیا گیا تھا۔ جن لوگوں کو حضرت خواجہ عین الدین چشی کے آستانہ عالیہ پر حاضر مونے کا شرف عام ہے

ا بنی کریمبه آوازوں میں دن رات چیختار ہتا ہے اور جہاں ویرانی رقص کنال اور بے کی روزہ

ے، وہ بخوبی واقف میں کرسلطان الہند کا روحانی در بار کیا ہے؟ وہال کیے کیے اکار مراکل ہوئے داخل ہوتے ہیں اور کتنی دیر تک گرید وزاری کے ساتھ حال دل بیان کرتے رہتے ہیں۔ مجوري كسبب جن لوكول كو بيسعادت حاصل نهيل موسكي ب، انهيل بم تصوراتي طور روبارور غریب نواز میں لئے چلتے ہیں۔ اگر چداہلِ طلب کیلئے بیرخیالی منظر مثنی ناکانی ہوگی کیاں پر می کہ ا

تک دل ونظر کے بیرفا صلے کم ہوجا نیں ہے۔ تاریخ کےمطالعے سے یہ پائہیں چلتا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے فورابعد کر فنی نے روضۂ مبارک کی عمارت تعمیر کرائی ۔غیاث الدین کلجنگ کے دور میں ایک بزرگ حفزت خواد حس نا گوریؓ گزرے ہیں۔آپ نے 938ھ کے آخر میں سلطان الہندؓ کے دریار مبارک کی تعمیر کا آباز'

اور پھر 939ھ میں بیمنصوبہ عمیل تک پہنچا۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تین سوسال تک فواہڈ گائی مبارک یا تو غیر پخته رہی یا پھر کچھ حصہ پخته کرا دیا گیا ہوگا۔ ویسے با قاعدہ تعمیر کا کام حفرت میں نا گوری کی مگرانی میں شروع ہوا۔خواجہ حسین نا گوری سلطان الہند کے مشہور خلیفہ صوتی حمیدالد بن نا گوری (سوالی) کی اولاد میں سے تھے اور آپ کا شار سلسلئہ چشتیر کے نامور بزرگوں میں ہوا ہے۔ خواجہ حسین ناگوریؓ کو حفرت سلطان الہندؓ ہے بے بناہ عقیدت بھی \_آ پ اکثر بڑے حسرت آمبر ﷺ

میں فرما ماکرتے تھے۔ ''میرے روحانی پیشوا کو ظاہری زینت وآ رائش کی ضرورت نہیں مگر پھر بھی آنے والول ک<sup>وانو</sup> معلوم ہونا جا ہے کہ یہاں سلطان الہند ؓ رام فرما ہیں ۔''

ان الفاظ ہے حضرت خواجِہ حسین نا گورگ کی دلی تمنا کا اظہار ہوتا ہے۔ محرایک طویل عرصے کہ آپ كى يەخواېش يحيل نه پاسكى \_اس وقت اجمير كى صورتحال يەتقى كەمھزت سلطان الهندگولي مبارک کے آس پاس ایک گھنا جنگل موجود تھا۔ پرتھوی راج چوہان کی فکست کے بعد اجمراک اللہ

سای حیثیت باقی نہیں رہی تھی۔ تین سوسال تک بے التفاقی کے سبب اس علاقے میں جیار فورد ورخت أك آئے تھے۔ پھر جھاڑيوں اور پودوں كاييسلسلہ بڑھتے بڑھتے ايك جنگل شي تبديل ہو؟ تھا۔ یہاں تک کہ گردونواح کے درندوں نے ان کھنے پیڑوں کواپنامسکن بنالیا تھا۔ دن کے دندگ

وہاں گہری تاریکی چھائی رہتی تھی۔حضرت خواجہ حسین ناگوریؒ نے اس خوفناک فضایس میں گھا۔ ماریس تھے ایک میں ا رے یہ یں ، ورن ہے ان کو است کی ہے۔ اس مورن ہے ان کو مات کی موادث است کی ایک کا میں است کی موادث است کی ایک کی ا الہند کی قبر مبارک سے علیحدہ ہونا گوارانہیں کیا۔ آپ ہمہ وقت مرقد خواجہ پر حاضر رہ کر عبادت

مران هنرت سلطان الهندگی دونوں بیویاں محوخواب ہیں۔ مران هنرت سام اللہ دونوں بیویاں محوخواب ہیں۔ ریاں میں اسکے بیچے تجرہ بابافریدالدین شکر سیج واقع ہے۔ حجرے میں دور تک تہہ خانے ہے سیرمندل خانہ کے بیچے تجرہ بابافریدالدین شکر سیج واقع ہے۔ حجرے میں دور تک تہہ خانے ہے بہ منتخب سلطان الہندُ کے مزار خامہ کا یہی راستہ ہے۔ حجرے کا دروازہ ہمیشہ مقفل رہتا پنجاب حضرت سلطان الہندُ کے مزار خامہ کا یہی راستہ ہے۔ حجرے کا دروازہ ہمیشہ مقفل رہتا رے ہوں۔ مرف پانچ محرم کو کھولا جا تا ہے۔ احاطہ نور کے مغربی دروازے کا نام بہتی دروازہ ہے جو جامع بے مرف پانچ محرم کو کھولا جا تا ہے۔ بری بران ہے ہے۔ یہ درواز ہ بھی عام طور پر مقفل رہتا ہے۔ صرف حضرت سلطان الہند کے بری سامنے ہے۔ یہ درواز ہ بھی عام طور پر مقفل رہتا ہے۔ صرف حضرت سلطان الہند کے م ریزانے میں کم ہے 6 رر جب تک کھلا رہتا ہے، یا پھراس دروازے کو عاشورہ محرم میں کھولا رہے۔ مزاج سبٹی دروازے کے بارے میں روایت مشہور ہے کہ جو خص بھی اس دروازے سے سات

رُزرے گاوہ جنت میں جائے گا۔

رب برب. ای اعاطے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی " کی صاحبز ادی بی بی حافظہ جمالؓ کا حجر ہَ مبارک ایا اعلام م علیم خاتون کی قبر حضرت سلطان الہند کے روضۂ مبارک کی جنوبی و بوار سے کمحق ہے۔ م ل مانظه جمال کے مزار کے سامنے دوچھوٹی چھوٹی قبریں ہیں۔ بید عفرت خواجہ کے دوصا جزادوں يررز بي جوبهت كم سى كے عالم ميں وفات يا محك تھے۔

ررے جرے میں مغل فرماز واشہاب الدین شاہ جہاں کی بڑی بیٹی حورالنساء مدفون ہے۔اس طن فاتون کا انقال 1025 ھ میں ہوا تھا۔ حور النساء بیٹم نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہا ہے ملطان الہند کے دربار کے سی کو شے میں دُن کر دیا جائے۔

الااهاط میں سک مرمری چھوٹی م مجد بھی ہے جے" اولیاء مجد" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تعرروایت ہے کہ اس مقام پر حضرت سلطان الهند مماز اوا کیا کرتے تھے۔اس سلسلے میں ایک اور ار فی روایت بھی مشہور ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چتتی کی آمدسے پہلے یہاں ایک بت خانہ فاسلطان البنراي صنم فانے كوريب اين فربي رسوم اداكياكرتے تھے۔ يہال تك كد جيے جيے الام افروغ عاصل ہوتا مي حضرت خواج كے خدمت كاروں نے بت خانے كى جارد يوارى كومنيدم ' <sup>زیااور پھ</sup>رول کے خداؤں کوریزہ ریزہ کر ڈالا۔حضرت سلطان الہند کے زمانے میں بیعبادت گاہ المجرفي آپ ك وصال كے بعد عقيدت مندول نے اس مجد كوستك مرمركى دلكش عمارت ميں

الجمير مماسب سے بری مجد "جامع مجدشاہ جہانی" ہے جو حضرت سلطان الہند کے مزار بائر کا ماطے کے اندرواقع ہے۔ اس مبحد کی تعمیر کے بارے میں شاہ جہاں کی لڑی جہاں آرا ملصتی بارا المحرم ان ایخ جلوس شاہی کے دسویں سال 1638ء میں اس معجد کی تعمیر کا آغاز یار ملاون کی بیمباوت گاه چوده سال مین ممل موئی۔ جعدادرعید کی نمازیں اسی معجد میں ادا نْ مِالَ مِن .

تجمٹاہ جہانی کے قریب بی ایک دوش ہے جے'' دوض شاہی'' کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ بز المبعد المعالم الم وهاں سرت سان میں ہے۔ 1025 هیں مغل شہنشاہ نورالدین جہانگیرانتائی عقیدت کے ساتھ آستانہ عالیہ پرمان پر اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی قبر مبارک کے گردایک احاطر تعمیر کرایا تھا جو تام ہے۔ سونے ہے آراستہ تھا۔

939 هيس حفزت سلطان الهند كروضي كي يحيل هو كي \_

ے۔ رہاں احاطے ہے دو تین نٹ کے فاصلے پر دوسراا حاطہ ہے جسے ریاست ہے پورے کھرال بر اح سنگھ نے تعمیر کرایا تھا۔

ملطان الهند ك مزار مبارك كا فرش فيتى سنك مرمر سے تغير كيا ميا ہے۔ كمند مبارك را دروازے ہیں اوردائیں بائیں دو جرے تعمیر کے گئے ہیں، ایک دروازے میں وہ کواڑنعب ایک ہیں جو عل شہنشاہ جلال الدین اکبرچتوڑ سے لایا تھا۔ان کواڑوں پریشع کندہ ہے۔

رکھے ہمیشہ تری تیخ کار کفر تباہ .....

بخق اثبد ان لا اله الا الله! حضرت خواجہ معین الدین چشی '' کے آستانۂ عالیہ کے تین بڑے احاطے ہیں۔ پہلے اہائے'،

نقار خانة عثانی، نقار خانهٔ شاه جهانی اورا کبری معجد واقع جیں \_نقار خانهٔ عثانی کوحیدرآ بادد کن کے فرب میرعثان علی خان نے تعمیر کرایا تھا۔اس کے دروازے پرایک خوبصورت بارہ دری موجود باز نوبت خانہ ہے جہال دن میں پانچ مرتبہ نوبت بجتی ہے۔ نقار خانہ شاہ جہانی 1045ء میں تمبر ہوافد یددکش عمارت مغل شہنشاہ شہاب الدین شاہ جہاں کے جوش عقیدت کا نتیجہ ہے۔اس کا درواز رئ مرخ سے بنایا حمیاہے۔

ا كبرى مجد معل حكمرال جلال الدين اكبرنے 978 ه ميں تغمير كرائى تقى۔ دونوں بينارسك ١٠ سے تیار کئے گئے ہیں جوصنا کی اور نقاشی کا بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں۔مبجد کے حن میں ایک <sup>دار</sup>

دوسرے احاطے میں بلند وروازے کے علاوہ محفل خانہ، حوض شاہی اور پچھے دوسرے جرے ق آتے ہیں۔ بلندوروازے کی اونچائی 75 فٹ ہے۔ بیدرواز ہ کیجیوں کے عہد کی یادگار ہے جے نئ سرخ سے تعمیر کیا حمیا ہے۔

تيسرے احاطے ميں مسجد صندل خانه، بهثتی دروازه، حجره بی بی حافظ جمالؒ اور بابافر م<sup>ون</sup> کرد منصحه معرف مان الله مسجد مندل خانه، بهثتی دروازه، حجره بی بی حافظ جمالؒ اور بابافر م<sup>ون</sup> کرد چله گاه ، حجره حورالنساء بیگم ، مزارخواجه حسین ناگوریٌ ، اولیاء مبحد اور جامع مبحد شاه جهانی جین ماند . موجود ہیں۔مجدصندل خانہ کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہاہے 859ھ شی سلطان خاص صلی نے تعمیر کرایا تھا۔ کچھ روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ بدتاریخی عبادت گاہ شہنشاہ جہا کہ

المهم الماري من بنوائي هي - بير من برات المهم المان البند كروض على شالى ديوار سي المهم المان البند كروض كي شالى ديوار سي الم میں حضرت خواجہ معین الدین چشی کے مزار مبارک کیلئے صندل گھا جاتا ہے۔ اس کے ایک میں میں دیا دیا ہے۔ اس کے ایک کے م

ے کے سرر بارت سے سدن صاحات ہے۔ کا صدر ایک صندل خانہ کہتے ہیں۔ اس مجد کے ثال میں ایک احاط ہے جس میں جنیلی کے در خط ہیں۔ روان

ے بعد فروری 1568ء میں اکبر کوایک نا قابل یقین فتح حاصل ہوئی اور راجھستان مربا کامرے تاتی ہے ہے ، روحتی نشر میں میں ایک میں اسل میں اسل میں اسل میں اسل میں اسل میں اسلامی اسلامی اسلامی 

ے ایک میں اور ایک اور کرد ونواح کے تمام لوگوں کو کھانا کھلا یا اور یادگار کے طور پر'' دیگ مندۂ عالیہ کی جا

. مطان البندگی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ایک روثن کرامت ہے۔ ا کری پرکیا مخصر ہے جدید ہندوستان کا سیاسی دیوتا پنڈت جواہرلال نہرواپنے نظریات کے المارے سوشلت تھا اور عقا كد كے لحاظ ہے منكر ..... مگر وہ جب تك زندہ رہا حضرت خواجه معين

الدین چنق کے مزار پر حاضر ہوتار ہا۔ سلطان الہند کے عرس مبارک کی اکثر تقریبات میں پنڈ ت نہرو نر کہ اوار با عقیدت سے چولوں کی جاوریں چڑھا تا تھا۔ ہندوستانی وزیراعظم کے

رازدار طلقوں کا کہنا ہے کہ نہروا یک ہی دعا ما نگا کرتا تھا۔ "فرادد المبار عوالے سے بے اراو كول كون جانے كيا كيا طا بے مريس تو بس بي جا بتا مول ك میناکائیکامندنددیکموں۔ دنیا ہے اس طرح جاؤں کدمیرے چیرے اور لباس پر فکست اور زوال

ادر جرابهای بوا- جب نهروکی موت واقع بهوئی تووه نه صرف جمارت کا وزیراعظم تها بلکه پچپاس کردڑ ہندوستانیوں کامحبوب رہنما بھی۔

كما المراندراكا يدهى كاتفا ايك بار 1977ء من مرارجي وياني ع كست كماني توسلطان النمک دربار عالیہ میں فیمتی نذریں لے کر حاضر ہوئی۔ آج بھی سرکاری کا غذات میں اس دورے کا ریارڈ مرجود ہے۔ درمیانی مت کے انتخابات میں اندرا گاندھی نے تاریخی فتح حاصل کی جبکہ سیاس پنٹ پی کوئیال کردہے تھے کہ اندرا گا ندھی کا دور ختم ہو چکاہے۔

المالما كاندمى معزت قطب الدين بختيار كاكل كے فقد موں ميں جھكا۔ اس كي آثار آج بھي م جوزیں اور تا قیامت رہیں گے۔ پنڈ ت نہر واورا ندرا گا ندھی حضرت سلطان الہندگی بارگاہ میں ا مرئے .... جمت پوری ہوچکی کوئی کسی بھی مقصد کیلئے جمکا، اللہ نے اسے حضرت خواجہ معین ال حدید لرئی چی ایسی میں اور قبل پیندوں کیلئے اس میں بری نشانیاں ہیں۔اگر کوئی سیجھنے کی اس

جب تظ میب الرحن مغربی پاکستان میں نظر بند تھا اور اس کی رہائی کے کوئی آٹار نظر نہیں آرہے ﴾ بی الرحمٰ معربی پاکستان میں نظر بند تھا اور اس کی رہائی کے کوئی آٹار نظر نہیں آرہے بر الرا المست المراز الما المراق وت معامله من بارت المستى المراز عفر ہونا جائی ہے۔ ہور سال اور اور اور اور اور است میں میروں کے انتظامات کے اور شخصی اور شخصی کے اور ش نجبرالرائ المساحة معرضان وزيرات م يرس ورس برست من المجرالران المرس المرضى المرسل المرسل كوآزاد المرسل المرسل كوآزاد کہ بیہ جدید دور کی تغییر ہے۔ حوض پر ایک علی بارہ دری بھی بنائی گئی ہے۔اس کے درمیان می<sub> انوی</sub> ذيل الفاظ كنده كئے مجتے ہیں۔ '' بیر بخارت حضور ملکهٔ معظمه ( کوئن ایمپریس) میری صاحبہ کے درگاہ طاحظه کرنے کی اِداؤرنے '' تغییری تی ہے۔''اس عبارت کے ساتھ بی 22 روسمبر 1911ء کی تاریخ درج ہے۔ روایت کے

انگریز ملکه میری نذر عقیدت پیش کرنے کیلئے حضرت سلطان البند کے دربار عالیہ میں عام ہو آج والیسی کے وقت اس نے درگاہ کے مجاورین سے درخواست کی تھی کہ حوض شاہی پرایک باردر رہیں جائے۔اس کام میں خرچ ہونے والی رقم ملکہ میری نے اپنی جیب سے ادا کی تھی۔ اب یہ علم دان ے کداس وقت کے پچھ ز مانہ ساز لوگوں نے چھر پر ایک ایس عبارت تحریر کردی جس مے طور برطانيه كي خوشامه كارنگ جھلكتا ہے۔

حفرت سلطان البند كمزارمبارك كيوك كنبدكاكس سونے كا ب-اس رياست رام ر کے حکمران نواب کلب علی خان نے قعیر کرایا تھا۔اس میں تین من سونااستعال کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت سلطان الہنڈ کے مزار مبارک کے احاطے میں کئی تاریخی ٹارنی موجود ہیں۔اگران سب کانفصیلی ذکر کیا جائے تو مزید کی صفحات در کارہوں گے۔ہندہ تان کے

بے شار سلاطین ونوامین اور دیگر ارباب اقتدار میں سے ہرا یک کی بید دلی خواہش می کہ حضہ خواجه معین الدین چشتی سے قربت کا کوئی نہ کوئی رشتہ قائم ہوجائے۔ اکثر صاحبان ژوت جومنیہ ا مسلمان تھے،ان کی بیآرز و تھی کہ مرنے کے بعد انہیں ویارخواجی میں پوندز مین کردیا جائے اگر سلطان الهندِّ کے طفیل ان کی قبروں پر بھی بارش کرم ہوتی رہے۔ تمناؤں کی پرورش انسانی نفر ہم برتمنا تھیل کے مرطع تک نہیں کانچی ۔ قدرت کے اس نظام کے تحت جس کے مقدر میں ب سعادت للسي جاچي تھي ،اےسلطان الهند كدر بار ميں دوگز زمين ل كئي ورنه..... مر<u>م ك</u>الكمل

ای ار مان میں،مسلمانوں کےعلاوہ دیگر نداجب سے تعلق رکھنے والے بھی کسی نہ کسی عوا<sup>ن انی</sup>

عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔نیتجاً وہ لوگ کچھاور نہ کر سکے تو انہوں نے ایک پھر ہی ب<sup>انہای</sup> کنده کرادیا۔ مزارمبارک کے احاطے میں دوالی تاریخی چیزیں جو ہمیشہ زائرین کی توجہ کا مرکز بن رہتی ہیں <sup>ہیں ہیں</sup> میں ایک بڑی دیگ ہے اور دوسری چھوٹی۔ جہا تھیرنے بیددیک 1022 ھیل نصب مرالی کی ال میں تقریباً ساٹھ من کھانا تیار ہوتا ہے۔ بڑی دیگر کو'' دیگ کلاں'' بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بلند دروانہ سیست

کے قریب مغربی سبت میں نصبِ کرائی گئے ہے۔ اس کا محط ساڑھے تیرہ گزے قریب ہے اور اس کم سومن چاول آسانی سے بکایا جاسکتا ہے۔ یہ دیک مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر نے تعمیر کرائی میں شون میں دونہ کے سرائی سے بھایا جاسکتا ہے۔ یہ دیک مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر نے تعمیر کرائی میں شہنشاہ چتو ڑے راجورتوں کی سر مشی اور بغاوت سے ہمیشہ پریشان رہتا تھا۔ اس وقت چتو زکا عمران رانا اود بے تکھے تھا۔ چتوڑ پر مملہ کرنے سے پہلے جلال الدین اکبر فوج سمیت سلطان البند - براک پر حاضر ہوااورا بنی کامیانی کیلئے دعاما تی - 1567 میں اکرنے چتو زیر حملہ کردیا۔ جارالم

کردیا گیااوروہ بابائے بنگاردیش کے منصب پر فائز ہوا۔
ہندوستانی عوام کی ای بے پناہ عقیدت کود کیعتے ہوئے وائسرائے ہندلارڈ کرزن نے عورت برطانیہ کوا نی رپورٹ میں لکھا۔
''ہندوستان پر آٹھ سوسال ہے ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔''
اور اس حکومت کے خاتے کے کوئی آٹار نہیں۔ بیدوہ حکومت ہے کہ جس کا سلمہ قیادت کے اور اس حکومت ہے کہ جس کا سلمہ قیادت کے اور اس حکومت ختم ہوگ ۔ حافظ شرازی کے ہی ہے بجوا ہوا ہے۔ جس روز میں برحشر پر پا ہوگا ،ای روز بی کومت ختم ہوگ ۔ حافظ شرازی کے ہی ہے بجوا ہوا ہے۔ جس روز میں برحشر رہی ہوگا ،ای دورہ ما است بر جریدہ عالم دوام ما!

رجس کا دل عشق کی حرارت ہے زندہ ہوجاتا ہے اسے بھی موت نہیں آتی۔ ہم وہ لوگ ہیں کر جی کی زندگی کی مہر تاریخ عالم پر شبت ہے)

## حضرت لال شهبإز قلندرًّ

دلارت ..... 537 ه ..... مروند (افغانستان)

 پیاتویں مدی جری کے دوسرے عشرے کا واقعہ ہے۔ اگر چہ ہندوستان پراسلامی سلطنت قائم پیچ تم کین کچه علاقوں میں ابھی تک ہندو تھرال برسرافتد ارتھے۔ زیادہ تر ہندو حاکم مسلمان إنابوں كے خراج گزار تھے اور انہيں سياس مصلحت كے طور پر برقر ار ركھا كيا تھا۔ ان ہى ہندو وكون ين راجيسيوستان بهي تھا۔اس شهركا موجودہ نام سمون ب جوحيدرآ باد (سندھ) سے اٹھاسى کی کے فاصلے پر کیرتھر کی پہاڑیوں میں واقع ہے۔ اس شہر کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ بعض مُونِین کے مطابق اس وقت سہون کا حاکم راجہ جیر جی تھا جوعرف عام میں چوپٹ راجہ کے نام سے منرها مکن ب کربیاس راجه کاعلامتی نام مو ..... بندی زبان مین "اندهر محری چو بث راج"ایک مرادادرا ب جوید راجدے مرادانتہائی نااہل حکراں ہے جس کے عبد حکومت میں بدانظامی، الماني ادرنا أنسافي حدي كرركى مو

ال چرب دائد کے دوراقتد ارمیں ایک درولیش نے مہون کا رخ کیا۔ پھراس درولیش نے اپنے جرمر مت گاروں کے ساتھ سہون کے اس محلے میں سکونت اختیار کی جہاں کی بیشتر آبادی زنان براری (طوالفوں) پر مشتل تھی۔ درویشوں کا پیختصرترین قافلہ شام کے وقت اس محلے میں داخل ہوا فاہلک کط میدان میں ان فاقہ مت لوگوں نے ڈیراڈ ال دیا تھا۔

الت المرتلف مكانوں سے نامینے كانے كى آوازیں آئى رہیں۔ شراب كے نشے میں بدست ر ادان تک شور مجاتے رہے۔ درولیش اپنے اوراد و وظائف میں مشغول رہا مگر اس کے درویش فرنسا ادر المساور ہوئے رہے۔ درو۔ میں بہت کا المال میں باتیں کرتے رہے۔ اس بار اللہ میں اور کئیں ۔ وہ ایک دوسرے سے سر کوشیوں میں باتیں کرتے رہے۔

ر میا ملر ہے اور کیسے اس کے مکین ہیں؟"

ارات کر رکی ایم میں ہوئی تو خدمت کارصور تحال جانے کیلئے محلے میں پہنچے۔ کوشے کوشے اس کے اس کے اس کا در استان کیلئے محلے میں پہنچے۔ کوشے کوشے اس کا در استان کیلئے محلے میں پہنچے۔ کوشے کوشے کا در استان کیلئے محلے میں پہنچے۔ کوشے کوشے کا در استان کیلئے محلے میں پہنچے۔ کوشے کوشے کا در استان کیلئے کیلئے محلے میں کہنے کے در استان کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کا در استان کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کا در استان کیلئے کیلئے کیلئے کا در استان کیلئے کے کہنے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے ک رُ بِرَا اِلْمِ اللَّهِ مِينَ ہُون ہو خدمت ہ رسور عاں جانے ہے۔۔۔ پ خزر وہ اسم میں دوچار گھر مسلمانوں کے تقے درویش کے خدمت گاران مسلمانوں کے پاس نْدْنِىمْ تْحَالْ مْكَثْنْف مُونَى \_

راض ہوتے تھے اور یکا یک تھبرا کر پیچھے کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ آیتے وقت ان لوگوں کے بیرواض ہوتے تھے اور یکا یک تھبرا کر پیچھے کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ آیتے وقت ان لوگوں کے المان من ورائع کے آفار ہوتے تھے مگر جاتے ہوئے وحشت وسراسمیکی نمایاں ہوتی تھی گل پران بسر پران بسر مردن برسر مردن برسر آفر النبس آوازی دیتے رہ جاتے مگروہ پلٹ کرنیدد مکھتے اوراس طرح واکیس چلے جاتے کہ اب ان زیر انبس آوازی دیتے رہ جاتھ کے مند ہے۔ کے ہزار دن میں کوئی کشی باقی نہیں رہی ہے۔

و المان دري آواز سالي نهيس دي تقي .....اور كهال سيخامو في كداس بستى كيكين البيخ دلول كي ورئیں بھی ن عقے تھے۔ آخر طوا کفوں کے محافظ صور تحال جانے کیلئے گھروں سے بام رنگل آئے اور م فرزونوں سے "سردی بازار" کا سبب بوچھنے لگے۔

كُ فرون ايك بى جواب ديت - " آن والعظى تك تو آتے بين مرآ مح قدم نييس برهاتے-

ہِجِونِ جوابہیں دیتے۔بس خاموثی سے لوٹ جاتے ہیں۔'' می فروشوں کا نا قابل فہم جواب سن کر بازار حسن کے مگہبان گلیوں کے موڑ پر کھڑے ہوگئے۔ آنے دالے آئے لیکن کچھ کہے بغیروا پس چلے گئے ۔ نگہ ہانوں نے واپسی کا سبب بوچھا تو بعض لوگوں

نے بن اتا کہا۔" ہمیں اندرجاتے ہوئے ڈرمحسوس ہوتاہے۔" عمهانوں نے خریداروں کو سمجھانا جا ہا، حفاظت کا یقین دلا یا مگر کوئی دلیل کا منہیں آئی۔ باہر کا کوئی

فخص مجی گناہوں کی اس بستی میں داخل نہ ہوسکا۔

ودرات بازار کے اُصولوں کے مطابق بہت سرد گزری۔کوئی خریدارکوچر حسن تک نہیں پہنچا۔ رنان بازاری حمران و پریشان تھیں اور اپنے محا فطوں سے بار بار پو پھتی تھیں۔

"آج تک والیانبیں ہوا۔ پھراس بنتی کے شائقین پر کیا گزری ہے کدان کے آشنا قدم راستہ

العلام الماجواب دیتے؟ وہ خود صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھے۔

الرانديثوںاور پريثانيوں كے درميان بازار حسن كى وہ رات كزرگئ -

اردیثول نے سکون کی سانس لی اور دلجمعی کے ساتھ ذکر حق میں مشغول ہو گئے مگر اُنہیں حیرت م مرور می کدید شوروشغب،اچانک تقم کیے کیا؟

(الرعدن بھی بازار حسن کا یہی حال رہا لوگ گلی کے موڑ تک آتے رہے اور حالت خوف میں

ہ اللہ کے عافظ و تکہبان رقص وموسیقی کے شائقین سے اس کا سبب بوچھتے تو وہ ایک ہی بات ا المراد الم نرآنم ایران ایران میرخوف طاری ہوجا تاہے۔''

مجان عالم مل کی دن گزر گئے۔ چراغوں کے ساتھ چو لہے بھی بچھ گئے اور تقلین اقتصادی مسئلہ زاری

"بایا! آپ یہاں کہاں آھے؟" سہون کے مسلمانوں نے نووارد درویشوں سے کہا۔" ہندوؤں کی بہتی ہے اور وہ بھی گنا ہوں سے بھری ہوئی۔ یہاں ناچنے گانے والی عورتی رہی ہی جن کی سیاہ کاریوں نے ہماری زندگی وبال کردی ہے۔اگر کسی دوسرے شہر میں ہمارے الے بیت کی سیاہ کاریوں نے ہماری زندگی وبال کردی ہے۔اگر کسی دوسرے شہر میں ہمارے لئے ہماں ہوتی تو ہم اس جگہ کوچھوڑ کر بہت پہلے جا چکے ہوتے۔ بیاو باشوں کی گری ہے جہاں دارار المرائد مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان کاریوں کے جہاں دارار کاریوں کے جہاں دارار کی اس مسلمان کاریوں کے جہاں دارار کی مسلمان کی کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی کردن کی کردوں کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی کردوں کی کر آسان سے لعنت برسی رہتی ہے۔اللہ ہی جانتا ہے کہ کب ہمیں اس عذاب مسلسل سے نجات طی ا درویش حیران و پریثان واپس لوٹ آئے۔اپنے مرشد سے کہنے لگے۔''شخ ایمال ﷺ جلد کوچ کر جائیں کہ بیتی ہمارے دہنے کے لائق نہیں ہے۔''

''آخر کیوں؟'' چیخ نے اپنے خدمت گاروں سے بوچھا۔ خدام نے تمام صور تحال بیان کردی۔ "جم لوگ علطی سے طوائفول کے ایک محلے میں آب

، غلطی نے نہیں آئے، بلکہ قصدا بھیج مھتے ہیں۔'' یشنخ نے ایک خاص ادائے بے نیازان

'' بیخ اس معصیت کدے میں تو سانس لینا بھی دشوار ہے۔'' درویش، زنان بازاری کا بنی میں است. سید بہت زیادہ کھٹن محسوں کررہے تھے۔

د مسلمان کواس لئے پیدانہیں کیا <sup>ع</sup>میا ہے کہ وہ سازگار ماحول میں اپنے روز وشب بسر کرے! چندروز ہ زندگی گز ارکرواپس چلا جائے۔'' چیخ نے فر مایا۔''مسلمان ایک چراغ کے مثل ہے کہ جہار تاریکی دیکھے وہاں چلا جائے اور اپنے وجود سے ظلمتوں کو دور کردے۔ بے شک!ال ان ا فاسقوں اور فاجروں کی سبتی میں خیمہ زن ہیں گھر ہمارا قیام عارضی نہیں۔ یہاں درویشوں کاڈیرامسل

ہوگا .....اور اللہ اپنی قدرت ہے اس بستی کی تمام غلاظتیں دور فرما دے گا۔وہ پاک ہے اور د<sup>ون اپک</sup>ے یا کی کے صدیے میں اس زمین کی ساری کثافتیں دھوڈ الے گا۔''

خدمت گارا پے شیخ کے فرمودات س کر بظام مطمئن ہو گئے تھے مگر وہ دلی طور پراس کیفیت اغبا فضامی عجیب عشش اوربے چینی محسوں کررہے تھے۔

دن کے اُجالے میں اہل محلّہ نے اجنبی درویشوںِ کو بڑی حمرت سے دیکھا۔لوگ جنے ہُم جُنُہ رہا ہے۔ جھومتے، اڑ کھڑاتے اور خدا پرستوں سے استہزا کرتے گزررہے تھے۔ سورج اپنے مستقر پرکروں ؟ رہا۔ یہاں تک کہشام ہوگئی۔اندھیرے کی آمدے پہلے ہی یہاں گھر میں چراغ جل جائے فع

عطراور پھول بیچنے والے گلی کے موڑ پر کھڑے ہوجاتے تھے تا کہ خریداران بدست اپنے گاہئ بلنا تقد سر باطنی تعفن کو چھپانے کیلئے خوشبوؤں کا سہارا لے سیس ۔ برسوں سے یہی کاروبار جاری تھا۔ کا مدید کر کیسے خوشبوؤں کا سہارا لے سیس ۔ برسوں سے یہی کاروبار جاری تھا۔ کی شام اجا تک بازار کارنگ بدل گیا۔

روز کامعمول تھا کہ سورج ڈو ہے ہی خاموش گلیاں جاگ اُٹھتی تھیں لیکن آج جیرے آتی ہیں۔ میں کار کامعمول تھا کہ سورج ڈو ہے ہی خاموش گلیاں جاگ اُٹھتی تھیں لیکن آج جیرے آتی ہیں۔ ور دورتک سنانا پھیلا ہوا تھا۔عطراور پھول بیچنے والوں نے دیکھا کہ قص وموسیق کے ماتھنے کمبر

) وجه المارا كاروبارتم موكيا ہے۔" 

۔ اور میں ہوں کی تجارت قائم رکھنا جا ہتی ہوتو شوق سے جاری رکھو۔ ہمیں تمہارے معمولات زم تمناہوں کی تجارت قائم رکھنا جا ہتی ہوتو شوق سے جاری رکھو۔ ہمیں تمہارے معمولات

، بارادی است. مین کی بازاری عور تیں شیخ کے مفہوم کو مجھ نہ کمیں اور خوشِ خوش اپنے گھروں کولوٹ گئیں۔ان کا ہ ں ۔ زیر مرکز دوراہ خریدارا ہے ٹھکا نوں کی طرف لوٹ آئیں گے .....مرکنی دن گزر جانے کے

. مری دن دشاب کی منزلوں کا کوئی مسافرلوٹ کرنہیں آیا۔ مذ<sup>ی</sup>ن دشاب کی منزلوں کا کوئی مسافرلوٹ کرنہیں آیا۔ ۔ موائن دوبارہ شخ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور''شہرآ رزؤ' کی بربادی پر ماتم کرنے لگیں۔

و کے این کہ جب تک آپ یہاں موجود ہیں،ان کے قدم اس کو سے کی طرف ہیں اُٹھ سکتے۔'' " برتم ارگ کیا جائے ہو؟ " گدڑی پوش شخ نے زنان بازاری سے پوچھا۔ "براہ کرم آپ بیباں سے چلے جا کیں تا کہ ہمارے ویران گھروں کا اندھرا دور ہوجائے۔"

فوائن نے عرض کیا۔'' جب تک آپ یہاں موجود ہیں ، سی مکان میں کوئی چراغ نہیں جلے گا۔'' "جورى ب، ہم يهاں سے كہيں اور نبيں جاسكتے" شخ نے فرمايا\_"اس مقام بر مارى آخرى نرام بتیر ہوگی۔اگر ہمارا وجود تبہارے کاروبار میں حارج ہے تو چھرتم لوگ کہیں اور چلے جاؤ۔''

الم توجور ورتی میں مگر جارا جا كم راجه جير جي بهت طاقتور ہے۔ وهمهيں چين سے رہنے نبيل رے'' 'طوائفیں مسلمان درولیش کو دھمکی دیے کر چکی گئیں۔ ' مرزی پیش در دلیش فاحشه عورتو س کی اس دهم کی بیمسکرا کرره گیا۔

فرووطوائفیں حاکم سہون راجہ جیر جی کے در بار میں پہنچ کرفریاد کرنے لگیں۔''جمیں ایک مسلمان

عظم متم سے نجات دلائی جائے۔'' البہ نیم ٹل نے پیرا داقعہ سنا تو حیران رہ گیا۔ پھر حاکم سہون نے اپنے سپاہیوں کو عظم دیتے سی کیا۔''اگروہ لوگ بدرضا ورغبت یہاں سے چلے جا نمیں تو بہتر ہے ورندانہیں یہاں سے

را البرند فی کے شمشیر بدمست سیابی گدری پوشوں کے خیمے میں داخل ہوئے اور اُنہیں حاکم <sup>زن (م</sup>ون) کا حکم سایا۔

م<sup>زی</sup> پشول نے وہی الفاظ وہرادیے۔''ہم صرف اپنے شخ کے عکم کی پابندی کرتے ہیں۔اگر ر بو کا ہے تو ہمارے شیخ سے کہو۔" 

م نیمی کا طرف بردھے مگر اندر داخل نہیں ہوسکے۔ سپاہیوں کو ایسامحسوں ہوا جیسے ان کے اندازہ  " آخر ہم لوگ اس صورتحال سے کیوں دوجار ہوئے؟" دوسر محض نے موال کا " والوں پر کوئی چر نہیں، کوئی پابندی نہیں، پھروہ یہاں کیوں نہیں آتے؟ ان کے پیروں میں ر نجیریں ڈالی ہیں اور اُنہیں یہاں آنے ہے کون رو کتا ہے؟''اس خص نے بیک وقت کی ا

''اگریہ صورتحال جاری رہی تو فاقہ کشی کی نوبت آجائے گا۔'' بازار حسن کے ایکسٹرز

تشويش ناك ليج مين كها\_

بہت غور وفکر کے بعداس کو پے کے لوگ اس نتیج پر پہنچ گئے۔'' جب سے یہ گدڑی پڑ س يهال آئے ہيں،اى روز سے بازار كے درود يوار پرسنا ٹائھيل كيا ہے." اس بستی کے مکینوں کی سمجھ میں بات آگئی۔ پھر طویل مشورے کے بعد طے پایا کہ ان مُنان پوشوں سے بات کی جائے۔نتیجاً بازار کے چند جہاندیدہ افراد گدڑی پوشوں کے خیم میں ریا سخت کہج میں پوچھنے لگے۔ ''تم لوگ کون ہواور یہاں کیوں آئے ہو؟''

''ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی زمین پر قیم ہیں۔'' گدڑی پوش درویش نے بے نیاز انہا '' بیہ مارے دیوتاؤں کی زمین ہے۔'' بازار حسن کے محافظ نے تحکم آمیز کیج میں کہا۔'' نم اِن اینے ڈیرے اُٹھا واورای وقت یہاں سے چلے جاؤ'' 'جم این شخ کے مکم کے پابند ہیں۔ ' گرڑی پوش فقیر نے جواب دیا۔ ' اگر شخ فرائیں عُر ہم لوگ نسی تا خیر کے بغیریہاں سے چلے جا میں تھے۔'' '' تمہارا ﷺ کون ہے؟'' بازار کےمحافظ نے تخت کہجے میں یو چھا۔ محمدری پوش خادم نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کر دیا۔

بازار حسن کے مکہبان شخ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ان کے چہروں پر غصے کے آثار تھالا ج کا انداز جارحانہ تھا.....گر جب وہ بدکارلوگ شِخ کے روبرو ہنچے توان کے جسموں پرلرز وطار<sup>ی ہو</sup>؛ ، اوروہ اپن توت کو یائی کھو بیٹھے۔ " تم لوگ كيول آئے ہو؟ " شيخ نے يو چھا۔ بہتی کے کمین مسلمان گرڑی پوشوں کواپنے محلے سے نکا لئے آئے تھے مگر جب فیخ نے ا<sup>ن کی آئ</sup> مقصد دریافت کیا تو وہ اپن زبان سے ایک حرف بھی نہ نکال سکے۔ یہاں تک کہ گنگ زبانوں ا كانية قدمول سے داپس چلے محكے۔

ے پہل ورخواست کریں۔آخر تمام زنان بازاری شیخ کے خیمے میں پنچیں اور گریدوزاری کے اعان<sup>یں</sup> کمن لکند میں نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں اور کس مقصد سے یہاں آئے ہیں .....مرا نا ضرور ج<sup>یک</sup>

نے واپسی کاارادہ کیا توان کی ساری طاقت بحال ہوگئی۔

راجہ جیر جی اپنے سپاہیوں کی مجبور یوں کا قصد من کر پہلے تو حیران ہوا۔ پھروہ ایک انہا خوف کی لپیٹ میں آگیا۔'' کیا وہ اتناشکق شالی (طاقتور) ہے کہتم لوگ اس کے آگے در ہم کیا سکتے ؟ تم نے اُسے دیکھا تک نہیں اور ڈر کے ماریے بھاگ کھڑے ہوئے''

'' ہم کچھنیں جانے مہاراج!'' ساہیوں نے گز گڑاتے ہوئے کہا۔'' ہم نے اپی ہانہ ہ

و کاست بیان کردیا۔ دیوتا ہی جانیں کہ وہ کون ہے اور یہاں کس لئے آیا ہے؟ ہما<sub>رے کیا</sub>۔ برے خطرے کی آ ہٹ من رہے ہیں۔''

راجه جيرجى فورى طور پراپ وزيرون مشيرون اوردر بارى نجوميون كوطلب كرلها تمام واقعات من كرحا كم سبون كي طرح اراكيين سلطنت اورستارون كاعلم جانئه والمجريج ويريثان تھے۔

پھر درباری نجومیوں نے کاغذ پر بارہ خانے بنائے اوران خانوں میں ستاروں کی موہور 🖔 درج کی ۔ بچھوریتک آپس میں مشورے کرتے رہے۔ پھریکا کیان کے چرول برخوف کا،۔

سائے ارزنے گئے۔ نجومیوں نے راجہ جیری کو ناطب کرتے ہوئے عرض کیا۔ ''ہم نے آپ سے پہلے ہی کہد یا تھا کہ ایک مسلمان حدود سلطنت میں داخل ہوگااور گجراز<sup>ی گ</sup> اقتدار کے ساتھ ساتھ آپ کی زِندگی کیلئے بھی ایک تنگین خطرہ بن جائے گا۔''

حا كم مهون راجه جير جي نے گھبرا كر پوچھا۔'' كياتم پيكہنا چاہتے ہوكہ بيد ، گفف ہے؟'' '' ہماراعلم یہی کہتا ہے۔'' تمام نجومیوں نے بیک زبان کہا۔''شاید بیوہ کا فقیر ہے جس <sup>کے ب</sup>یہ

شاگر دکوآپ نے قید میں ڈال دیاہے۔'' ماہرین نجوم نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کی تفصیل میر ہے کہ چھون ہے ؟

مسلمان سہون میں داخل ہوا تھاا ور قلع کے جنوبی حصے میں تھنی جھاڑیوں کے اندر مقیم ہوگیا قا۔ انہ میں تین مرتبہ اپنے رومال سے زمین کوصاف کرتا اور باواز بلند کہتا۔

''لوگو! میرا مرشد آرہاہے۔ میں اس کےاستقبال کی تیاریاں کررہا ہوں۔ تم بھی می<sup>رے روا</sup>

گر مجوثی کے ساتھ خوش آ مدید کہنا کہ اس میں تبہاری جھلائی ہے۔''

فقیرروزانہ یہی ایک نعرِہ لگایا کرتا تھا۔ا تفاق سے راجہ جیر جی کے کل کی ایک کھڑ کی جانبہ سمایت ے سے بہریں ۔ وہ ہم آر بغوہا ہے طرف کھلتی تھی۔ جا کم سہون کی خوبصورت لڑکی بناؤ سنگھار کرنے کے بعد دریجے ہیں آر بغوہا ہے۔ میں یے اس مارے بعد در ہے ہیں۔ جنگل کا نظارہ کرتی رہتی ۔ راج کماری کا بیغیر معمولی انہاک دیکھ کرمحل کی کنیروں نے ماری فریفیتہ ہوگئی ہے۔

ر اجہ جیر جی نے خلوت میں راج کماری کوطلب کرکے بوچھا۔'' بیٹی ! سینیزیں نہاد کا '' کا کا سات میں ہے ''' میں کیا کہدرہی ہیں؟"

رج کماری نے کی ججبک کے بغیراس بات سے اٹکارکر دیا۔''مہماراج! میں اس مخص کو جانتی تک راج کماری نے میں بیٹھ کر دیکھ کیس۔ فاصلہ اتنازیادہ ہے کہ وہاں سے انسانی ہیولے کے سوا نہیں۔ آپ خود دریجے

برت بی کہنے پر اجہ جرجی نے خود کل کے در سے میں بیٹے کر دیکھا۔ واقعتا کھنی جھاڑیوں اور کل ے بریج میں بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ وہاں ہے کسی انسان کے قتش وزگار کا نظر آناممکن ہی نہیں تھا۔ پھر ے دریج میں بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ وہاں ہے کسی انسان کے قتش وزگار کا نظر آناممکن ہی نہیں تھا۔ پھر

ن کارل ایک ہولے ہے کس طرح عشق کر سکتی تھی۔ ردد جربی شدید دانی سیک میں مبتلا تھا۔ ای دوران کچھ تک نظر اور متعصب وزیروں نے حاکم رون کوشورہ دیتے ہوئے کہا۔''اس سلسلے میں راج کماری بےقصور ہیں۔ساراقصوراس مسلمان فقیر

، ایم جومهاداج کی عزت و آبر و سے ایک بھیا تک تھیل کھیل رہاہے۔'' رابد چرجی نے استفہامی نظروں سے اپنے وزیروں کی طرف و یکھا۔

· رامل وه ملمان فقیرراج کماری کے عشق میں مبتلاہے۔ ' وزیروں نے شک کا بیج بودیا۔ ربد جری نے اقد ارو حکر انی کے نشے میں تحقیق کے بغیر سلمان فقیر کوزنجیریں بہنا کر قید خانے می ذال دیا۔ بھر روز انداس کے کمز ورجسم کوشش ستم بنایاجا تا مگروہ ہر بارایک ہی بات کہتا۔

"مں این مرشد کے سوائسی کونبیں جانیا۔ای کے عشق میں تڑپ رہا ہوں اور خلش دل ہے ب آرار ہو کرای کو ریکار تا ہوں۔''

راجد جر بی اوراس کے وزیرایک مسلمان درولیش کی زبان سجھنے سے قاصررہے اوراس کے جسم پر و منانا الدانين تازيانوں كى بارش كرتے رہے۔اى اثناء ميں طوا كفول والا واقعہ چيش آئميا۔ ماہرين بم منے ای طرف اشارہ کیا تھا۔

" فِمُ مَيا كيا جائے؟" راجہ جير جي نجوميوں کي بات من کروحشت ز دہ نظر آ رہا تھا۔ ''نهاراج کوچاہئے کہ وہ مسلمان فقیر کی خدمت میں قیمتی نذریں پیش کریں اور یہاں سے جلیے

جانے کا درخواست کریں۔ " ایک نجوی نے حاکم سہون کومشورہ دیتے ہوئے کہا۔ البه جرجى ول سے تونہيں عابتا تھا كه وہ ايك غيرمسلم فقير كا اس طرح احترام كرے مكر ماہرين بحم نے اسے جھک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔

مجرایک معتمروزیر، بیرے جواہرات اور اشرفیوں ہے بھرا ہوا خوان لے کر در دیشوں کے شخ کی فرست من حاضر ہوا۔ اس وقت مسلمان فقیروں نے کھانا پکانے کیلئے آگ جلائی تھی۔

الجبري كاكوزير في جوابرات اورسونے سے بحرا بواخوان شخ كے سامنے ركھتے ہوئے عرض یں میں اس کی طرف ہے آپ کیلئے ایک گرانفقد رشخفہ ہے۔ائے قبول فرمالیجئے اور براہ کرم کسی

نے آگر انقدر تخد کہتے ہو، اس کی حیثیت مٹی بھررا کھ سے زیادہ نہیں۔'' یہ کہ کریٹنے نے اپنے ىلىمادىم كوم ديا- 'اسخوان كواڭھا كرآگ بيس ڈال دو۔'' م آم سون کی ضد د کیو کروزیرومشیر خاموش ہوگئے۔ ماہم سون کی ضد د کیو کروزیرومشیر خاموش ہوگئے۔

پر آب اور بجیب داقعہ پیش آیا۔ درولیش نے عشاء کی نماز اداکی۔ پھر خدمت گاروں کی موجودگی پر آب اور بجیب داقعہ پیش آیا۔ درولیش نے عشاء کی نماز اداکی۔ پھر تھی کی قید میں تھا اور کئی مہینے سے دروناک شمالج اس شاکر دکوخاطب کرتے ہوئے فرمایا جوراجہ جیر جی کی قید میں تھا اور کئی مہینے سے دروناک

میں رواثت کر رہاتھا۔ مزامی است کی میں جاتے ہے ہوئی ہیں۔'' ابولیا اے تم ہمارے پاس جلے آؤا ہماری آنکھیں تمہیں و کیمنے کیلئے بے جین ہیں۔''

فدت گارجران تھے کہ پیرومرشد کے پکارر ہے ہیں؟ بودلہ کون ہےاورکہاں رہتا ہے؟ فارموں کو چرت زدہ پاکر شیخ نے فرمایا۔'' بودلہ جارا مرید ہےاور تمہارا بھائی ہے۔ وہ جارے بی مَر ہِونَ آیاتھا کریہاں کے جابر حاکم نے جھوٹا الزام لگا کراُسے قید خانے ہیں ڈال دیا ہے۔۔۔۔گر آج رات زنداں کی دیواروں میں گہرے شگاف پڑجا کیں گے اور تمام زنجیریں کھل کرزمین پر گر

ربی گی۔ بودلہ بس آنے ہی والا ہے۔' اوھ فیخ کی زبان مبارک سے مید کلمات اوا ہوئے ..... اور اُدھر بودلہ کا زخمی جسم اجا تک زنچروں ہے آزادہو گیا۔ بودلہ نے بوی حیرت سے مید منظر دیکھا۔ ابھی اس کی حیرانی برقر ارتھی کہ یکا یک زندان کا درواز ہ کھل گیا۔ بودلہ بجھ گیا کہ بیتا سکی غیبی کے سوا کچھ نیس۔اس نے بے اختیار

"برابِرشدآ کیا....میرامرشدآ گیا-".

المرائ المرائ المرائ المرائي المرائي

راجہ جیر جی کے وزیر نے بڑی جیرت سے مسلمان درویش کی بات سی ۔ وہ دل میں از ان تھا کہ ایک معمولی ہی آگ جیتی ہیروں اور سونے کے گلز وں کو کس طرح جلائے گی، ان کر تھا کہ ایک معمولی ہیں آگ جیسی وال ان تھا کر آگ جیسی ڈال دیا۔ در کیمے نواز کے شعالہ سا بھڑ کا، تما کو لک وجوا ہراور سونے کے گلزے جل کرخاک ہوگئے۔
ایک شعلہ سا بھڑ کا، تما کو لک وجوا ہراور سونے کے گلزے جل کرخاک ہوگئے۔

ایک معمد مروی من این در کرنے کیلئے ایک منفی مجررا کھ لایا تھا؟' شخ نے بت پرست وزیر کو کالم نے برید کالم نے بری

ہوے برہ یا۔ حاکم سہون کا نمائندہ کچھ دیر تک پھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بیٹا قابل یقین مظرد کی است سونا جو پتی ہوئی بھٹی میں بہت دیر کے بعد پچھاتا ہے، اے معمولی آگ کے شعلوں نے چرائوں م جلا کر خاک کرڈ الاتھا۔ مسلمان درویش کی بیرکرامت دیکھ کروزیر نے قدموں پر سرر کا دیااور گرائن لیجے میں عرض کرنے لگا۔

میں اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں تو راجہ کے عکم سے مجبور ہوں۔ میری جان بھی ا جائے۔''وزیرائی زندگی کی بھیک ماتھنے لگا۔

" تجمِّے معاف کیا جاتا ہے۔" شخ نے بے نیاز اندفر مایا۔

پھر جب وزیر کانبخ قدموں کے ساتھ واپس جانے لگا تو شخ نے نہایت پُر جلال لیج می نہا۔ ''اپنے راجہ سے کہدرینا کہ ہم یہاں سے واپس جانے کیلے نہیں آئے جی ہم بفضل خدا ال ہم آئی ہے۔ اور جی می ادرای کر تھے ۔ اس کا جاری قانونے کی ساتھ سے کہ کا میکس میں میں اور اوران

تادیرر ہیں گے ادرای کے حکم سے اس جگہ ہماری قبرتغیر ہوگی۔ اگر حاکم سہون اپنی سلائی جاہا۔ ﴿ خود یہاں سے چلا جائے۔'' پھر مختصر سے سکوت کے بعد بیٹنے نے فر مایا۔'' راجہ کو چاہئے کہ ہمارے مرید کو ایڈ اپنچانے۔ ﴿

رہے۔اُے عزت واحترام کے ساتھ رہا کردے ورنہ ہم خوداُئے آزاد کرالیں گے۔'' وزیر دوبارہ حاکم سہون کی خدمت میں پہنچا اور اس نے لعل و جواہر کے را کھ ہوجانے کا پا

واقعه سناتے ہوئے کہا۔''مہاراج!وہ ایک انتہائی طاقتور سنیای ہے۔ بہتر ہے کہ اس کی با<sup>ے ہان</sup> کی جائے۔''

وزیر کی گفتگون کر راجہ چر جی غضبناک ہوگیا۔'' تو ہز دل ہے کہ ایک معمولی یات ہے ڈرب میں نے اس سے بھی بڑی شعبہ ہازیاں دیکھی ہیں۔میری سلطنت میں ایسے ایسے کال جاددگرموری ہیں جومسلمان سنیای کے طلعم کو یارہ یارہ کر دیں مے۔''

یں بو سان سی سے سے سے ہورہ پار میں ہے۔ پھر جب وزیر نے شخ کے مرید کور ہا کرنے کی بات کی تو حاکم سہون اور بھی زیادہ مجڑک اُٹھا۔'' تو اُسے نہیں چھوڑیں گے۔اگروہ جادوگراپنے چیلے کوآ زاد کراسکا ہے تو کرالے۔''

وا سے بین بچوریں ہے۔ اسروہ جادو سرائے بیلے وائز اور اسکیا ہے و سرائے۔ ماہرین نجوم نے بھی راجہ جیر جی کو سجھایا کہ وہ ضدے کام ندلے مرحا کم سہون کے دماغ ہراقدادا نشہ طاری تھا۔ اس لئے اس نے اپنے کان بند کر لئے اور ایک ہی بات کو بار بار دہرا تاریا۔" وہ انہ ول کی حسرتیں نکال لے۔ میں ہر نقصان برداشت کرنے کیلئے تیار ہوں۔"

خدمت گاروں نے دیکھا کہ اجنبی مخف کے پورےجم پرزخموں کے نشانات تصاور مجرار

محوشت نحابهوا تھا۔

سی اور محلے میں جلی کئیں۔

سے فض آ مے بر ھااور جینتے ہوئے بولا۔''میں اس زمین کا مالک ہوں۔تم لوگ کس حیثیت 

ھات ور است میں ایک اور پھر پوراعلاقہ اس کی ایک میں ایک میں ایک مینی نے کچھ کیے بغیرا پنے عصابے زمیندار کے جسم پرایک ضرب لگائی اور پھر پوراعلاقہ اس کی جی ہے گا۔ دوز من پر گرکر کسی ذرج کئے ہوئے جانور کی طرح بڑے لگا۔ راجیوت زمیندار چیں ہے گونے لگا۔ دوز من پر گرکر کسی ذرج کئے ہوئے جانور کی طرح بڑے لگا۔ راجیوت زمیندار ہوں۔ این جرت وخوف کے ساتھ میں منظر و کھورہ مجھے۔ پھر و کھتے ہی و کھتے زمیندارونیا سے رخصت

و السائل کے ملازین پراس تدروہشت طاری ہوئی کہوہ درویشوں کوروکئے کے بجائے وہاں سے فرر برکراد جرجی کے پاس پنچ اور ساراواقعہ بیان کرویا۔

"بهاداج!اگرمسلمان سنیای کوندرو کا گیا تو پورے سہون میں بھونیجال آ جائے گا۔" ردیرج بی نے ای وقت سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کرتے ہوئے حکم جاری کر دیا۔'' ایک معزز ن<sub>ٹی ک</sub>تل کے جرم میں مسلمان سنیا ہی گوگر فقار کر کے ہمارے سامنے چیش کیا جائے۔''

بق روا بوں میں درج ہے کہ خود حاکم سہون سیا بی لے کر درویش کے پاس پہنچا اور نہایت تحقیر أبر لهم من بولا۔" راجبوت زمیندار کے قبل کا حساب کون دے گا؟" راجہ جبر جی کا خیال تھا مسلمان سرای اس کا جاه ه جلال دیکھ کرخوف زوه موجائے گا مگر حاکم سہون کی پیخوش گمانی اس وقت دور ہوگئی

ببدرویش نے مادی اقتر ارکی نفی کروی۔ "تم کون ہوادر کس کے تل کے بارے میں بوچھرہے ہو؟" درولیش نے راجہ جرجی سے بوچھا۔ ا کیسردموس کی اس شان بے نیازی پر حا کم سہون بھڑک اُٹھا۔''میری ہی زمین پررہتے ہواور جھی سے سوال کرتے ہوئے کہ میں کون ہوں؟"

"زمین کامکیت کامعاملہ کچھاور ہے جسےتم عنقریب اپنی آٹکھوں ہے دیکھلوگے۔ فی الحال اپنی اً ما مقعد بان كروية ، ورويش نے جان بوجه كرائي لاعلى اور بخبرى كامظا مره كيا-

میں کراچہ جمر جی کچھ اور غضبناک ہوگیا۔ پھراس نے اپنے ایک وزیر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ مملمان منیای کوفر د جرم پڑھ کرسنائے۔

الريكلكت درويش سے نخاطب، ہوا۔ "تمهارا ببلا جرم بيہ كمتم اجازت كے بغيراس محلے ميں مرمنن ہوئے ....ان ناچنے گانے والی عورتوں کو بے دخل کیا جوالیک طویل عرصے سے سہال مقیم من المران مكانول كومساركرنا شروع كيا جورا جيوت زمينداركي ملكيت تن اورآ خريل بمبرنمن کا لک ان زیاد تیوں کے خلاف احتجاج کرنے آیا تو اسی تول کر ڈالا۔'' مران دردیش نے اپنے خلاف فر د جرم منی اور پھر نہایت مطمئن کیجے میں الزامات کا جواب دینا م

مم ملمان کی پر جرنبیں کرتے۔ زنان بازاری یہاں سے خود گئیں۔ اُنہیں کسی نے زبروتی سی افران فار جرئیں اور فیصل اور اور یہاں ہے اور اور اور اور اللہ کی افران ہے۔ ای لئے کیا کہ وہ تا پاک تھے ....ساری زمین اللہ کی ہے۔ ای لئے مینی نامی خدام کی طرف د مکیه کر فرمایا۔'' یبی تمہاری بھائی بودلہ ہے۔اسے حام کنور ناحق ستایا ہے۔انشاءاللہ!وہ بہت جلدا ہے عبر تناک انجام کو پہنچے گا۔'' پھر ویکھنے والے حیران رہ گئے۔ چندروز میں بودلہ کے تمام زخم، کی دوا کے بغیر بم مگال ج چوٹ کا کوئی نشان تک ہاتی نہ رہا۔ پیشنج کی ایک اور کرامت تھی۔

جب دومرے دن زندال کے محافظوں نے بودلہ کوموجو زمیں پایا تو راجہ جرجی کے درباری اللہ د مهاراج! آپ نے دیکھا کہ سلمان سنیاس اپ قیدی کواس طرح تھڑا کر لے کیا کہ ہار آئئی دروازے اور طاقتور محافظ کسی کام نہ آئے۔' وزیر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ یہ وہی وزیر فاہر اُڑ کی خدمت میں قیمتی تحائف لے کر حاضر ہوا تھا۔'' ابھی وقت ہے کہ ہم سنجل جائیں اوراں لفر اُ

ستانے سے بازر ہیں۔" راجه چیر جی نے اپنے وزیر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اوراس کا عیار ذہن نیامنصوبہ راشے لگ پھر جب مسلمان درویش کی اس کرامت کا شور بلند ہوا تو اُس محلے کی طوائفیں ترک سکونت کرے

زنان بازاری کے رخصت ہوتے ہی شیخ نے اپنے خدمت گاروں کو تھم دیا۔''ان مکانول کوڑھا" اورز مین کوہموار کردو۔'' خدام، پیرومرشد کے تھم پرفورا ہی عمل پیرا ہوئے اوران لوگوں نے طواکفوں کے مکانوں ک<sup>وما</sup>. کرناشروع کردیا۔

تھوڑی دیر بعد ہی پیخبر پورے شہر میں عام ہوگئی۔ابھی ایک مکان بھی پوری طرح منہم منہ ہوا تھا کہ چند مسلح افراد گھوڑوں پرنمودار ہوئے۔ پھرایک تو انا تحض، غفتے ہے بھرا ہوا نج آنراللہ انہائی غضبناک لہجے میں درویشوں کو تخاطب کر کے بولا۔''تم لوگ سے تھم ہے مکانوں کؤم

درویشوں نے مسلح افراد کی طاقت سے مرعوب ہوئے بغیر کہد دیا کہ وہ اپنے فلے سے تھم ہیں۔

" تمهارا شيخ كون بع "الشخص نے قبر آلود لہج ميں يو چھا۔ خدمت گاراس سوال کا جواب دینے ہی والے تھے کہ شنخ اپنے خیمے کے دروازے ہ<sup>جارا</sup> مندمت گاراس سوال کا جواب دینے ہی والے تھے کہ شنخ اپنے خیمے کے دروازے ہ<sup>جارا</sup>

افروز ہوئے۔ ''وہ ہیں ہمارے شخے'' درویشوں نے اپنے شخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

یش کی روحانی طاقتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔''مہاراج!اس شخص کی اُڑان سلان درویش کے ہمیں اس مقام تک رسائی حاصل نہیں۔ ہماراعلم وہنرمسلمان درویش کا سالہ جی ہے۔ بد سالہ بی ہے۔ بدر نیسر اسلامیہ نیسر ایسامیہ'' ر ماہد ہے۔ ور کردن کے اس اعتراف پر راجہ جیر جی بہت برہم ہوا۔'' جب تم لوگ میرے دشمن کو دفع نہیں ۔ ور کردن کے اس اعتراف پر راجہ جیر جی بہت برہم ہوا۔''

بخ تو پرتهاراعدم دو جود دونول برابر ہیں۔"

ے ، ، ، ، ، ہارا بخرا پی جگے ہی اپی فکست تسلیم کر لی تھی۔ ' ہمارا بخرا پی جگہ مگر پھر میں

، مهران کوایک مفید مشوره و یکتے ہیں۔ اگر اس ترکیب پڑمل کیا گیا تو بہت جلد آپ کواپنے ای مهران کوایک مفید مشوره و یکتے ہیں۔ اگر اس ترکیب پڑمل کیا گیا تو بہت جلد آپ کواپنے

من بي چيڪارال جائے گا۔" برب عام سون نے وہ ترکیب پوچھی تو جادوگروں نے اپنا تجویز کردہ نسخہ بتا دیا۔''اگر کسی مر مسلمان درویش کے شکم میں حرام غذا داخل کردی جائے تو اس کی ساری روحانی قوت زائل

بروغ کی اور پھر ہارے جا دو کی شکتی اس پر غالب آ جائے گی۔'' رد جربی نے ساحروں کا مشورہ قبول کرلیا اور پھر پچھون تک مسلمان درویش کی خدمت میں ا فر برکرانی عقیدت کا ظہار کرتار ہا۔ بیرحا کم کی ایک سیاسی چال تھی۔وہ اپنے اس منافقانہ ک سے

بازریاجا ہاتھا کہاس نے مسلمان درویش کے وجود کوشلیم کرلیا ہے۔

آ زراد نے ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا اور کئی خوان سجا کرمسلمان درویش کی خدمت

ندت گاروں نے حاکم سہون کی نذر قبول کر لی اور تمام خوان اپنے مرشد کی خدمت میں پیش

"يكاب، شخ نے خدام سے يو چھا۔ ر البديم الله فقرول كى دعوت كى ہے۔ "خدام نے دست بستہ عرض كيا-

تَّانَاكِ مُوان سے كِبْر ا أَصُّايا \_ كھا نا ديكھتے ہى شخ كارنگ متغير ہوگيا ۔ پھر چېرے پرغيظ وجلال المالیان ہوئے۔خدام حرت وسکوت کے عالم میں مرشد کی بدتی ہوئی کیفیت و کمچر ہے تھے۔ بان المادل لكم جاچكى مو، اسے اللہ كے سواكوئى نہيں ٹال سكتا۔ "بيكهدكر شيخ نے كھانے سے مجرا

المراع المراع المرازه طاری ہوگیا۔ پھردوسرے ہی لمح زمین بھی ارزے کی سہون الم را کے ایک میں تھا۔ زمین نے دو تین کروٹیس لیس اور طاقت وانتدار کا سارا کھیل ختم رم مرائے مائے خوان اُلنا برا تھا ..... اور اُدھر راجہ جیر جی کے قلعے کی بنیادیں اُلٹی ہوتی ئىرىنون ئىرىن قى ملىج مى دب كرېلاك ہوگئے اور چھر پچھدن بعدان كى بڈياں كل مژكر رئيل ريونئى ۔ مرائل مارونئى ۔ اس کے تعلم سے بیجگہ ہماری ملکیت ہے۔۔۔۔۔اور ہم نے کسی راجپوت زمیندار کو آن نہیں کیا۔ ہاں ایک پاگل کتا إدھر ضرور آیا تھا۔ ہم نے بہت چاہا کہ وہ إدھر سے بھوئکتا ہوا گزرجائے اور ہمیں کو ناتھان بنج ..... مُر جَب وہ كاٹ كھانے كيلئے جمپناتو ہم نے اسے بحكم خدا ہلاك كر ڈالا۔ مان الله الله عندالله الله عندالله الله عندالله الله عندالله الله عندالله الله عندالله ''وہ کتانہیں سردارتھا۔'' پاس کھڑے لوگوں نے تر دیدگ۔

راجه جرجی دوباره مسلمان دروایش سے خاطب موات بیاوگ کیا کمدرے ہیں؟"

''ان کی نظر میں مرنے والا سر دار ہوگا مگر ہم نے توایک کتے ہی کوز مین کے سپر دکیا ہے۔'' دریا نے ای بے نیازی اور استفامت کے ساتھا ہے الفاظ وہرادیئے۔ راجه جیرجی نے اپنے سیامیوں کو قبر کھو لئے کا تھم دیا اور انتہائی قہرآ لود کہے میں مسلمان درایش سمبیر کرتے ہوئے بولا۔''اگراس گڑھے سے راجیوت سردار کی لاش برآ مدہوگی تو پھرتم لوگو<sub>ل کی</sub> ز

نہیں۔اس قبل کی یاداش میں ایک ایک کوسولی پر لاکا دیا جائے گا۔' '' بيتوالله بي جانتا ہے كەكس كاكيا حشر ہوگا؟ ويسے تم اپنے اطمينان كيلئے قبر كھول كرد كيولوكروہاں تمہارا راجیوت زمیندارون ہے یا کوئی کتا؟''مسلمان دروکش کے چیرےاور کیجے ہے ای اطمینان}

پھر جب قبر کھولی تنی تو راجہ جیر جی کے سیابی خوفز دہ ہو کر چیھیے ہٹ گئے ۔ قبر میں راجیوت زمیدار کے بچائے ایک سیاہ کتا دفن تھا۔ حاکم سہون نے بھی بیٹا قابل یقین منظرا پی آٹھوں سے دیکھا۔ ز مین کے ملاز مین دہشت ز دہ ہو کر بھا گ کھڑ ہے ہوئے۔ جیر جی کے سیابی بھی وہاں نے فرار ہوجاتا

جاہتے تقے مرراجہ کی ناراضی کے سبب مجبوراً تھمرے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد حاکم سہون ایک فکست خور دہ انسان کی حیثیت ہے اپنجل میں واپس لوٹ آیا۔۔۔ اور درویش کے خدمت گار مکانوں کومسار کرنے میں مشغول ہو گئے۔ 

راجہ جیر جی کی نیندیں حرام ہوئی تھیں۔سہون میں ایک مسلمان درویش کی موجودگ<sup>ا ال کیلئ</sup>ے مستقل عذاب بن کررہ کئی تھی۔ وہ در بار یوں کے سامنے اپنے آپ کو بے خوف و بے نیاز ہاج کرنے کی کوشش کرتا تھا مگرا ندرونی طور پر بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ا کثر اسے نہائی میں نجومی<sup>وں کے</sup> الفاظ کی بازگشت سنائی دین تھی۔

''مہاراج! بیوہی محض ہے جس کے ہاتھوں آپ کی زندگی اورا قتد ارکوشد بدخطرہ ل<sup>احق ہوگا''</sup>۔'' میں م راجہ جرجی کی بارا بی فوجی طاقت کا مظاہرہ کر چکا تھا مگر ہر باراسے ناکا می کامندد کھنار انفار آخر حا کم مہون نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کوطلب کر کے ان سے مسلمان درویش کے بارے بہت غورونکر کے بعد تمام جادوگر ایک ہی نتیج پر پہنچے اور ان سیاہ کاروں نے عالم سون ک

مرد الدين تنج شكرٌ، حضرت جلال الدين بخاري جهانياں جهاں گشتُّ اور حضرت من صفرت با بافريدالدين تنج سريد ركبيد آهي . المراد الدین ذکر یا ملتافی کے ہمراہ کہیں تشریف لے جارہے تھے۔اچا تک آپ چلتے چلتے رک پر برباءالدین ذکر یا ملتافی کے ہمراہ کہیں تشریف نے جارہے تھے۔اچا تک آپ چلتے چلتے رک

المهار المابوا؟" ساتھی بزرگوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔

میں ایک مریداں وقت بڑی مشکل میں چینس گیا ہے۔'' حضرت سیدعثمان مروندیؒ نے ثم زوہ "براایک مریداس وقت بڑی مشکل میں میں میں ایک می رِيْنِ اللهِ ا إِنْ إِلَا " آبِ هفرات الناسفر جاري رهيس - ميں ابھي آتا ہوں -'' ميہ کر حضرت شخص فے اللہ اللهِ اللهِ اللهِ الله

فحل ہو گئے۔ ۔ پیربربعد هنرت بابافرید، حضرت مخدوم جہانیاں جہال گشت اور حضرت بہاءالدین زکریانے برے برع ان کوسامنے سے اپی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ آپ کے ہمراہ ایک اجنبی فخف تھا۔ ر برب چاروں بزرگ منزل بر بھنج گئے تو ایک بزرگ نے سوال کیا۔''مخدوم! کیا یمی وہ مرید

ع بن كادبه سي آپ بهت يريشان تھے؟'' هرت روعان فرمایا- "حق تعالی کاشکرے کماس نے میرے مریدکو گرداب بلاے تکال

رُمانیت کے ساحل تک پہنچایا۔''

رابت بكرآب كى يكرامت وكير متنول عارفان وفت نے بساخته فرمايا۔ "مخدوم! آپ الان سے مفرت سیدعثان "شاہ باز" کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ پھر بیلفظ کثرت استعمال

ئىببشہاز ہوگما۔

عرت بابا فريدالدين من شخر شكرٌ، حضرت جلال الدين بخارى مخدوم جهانيال جهال گشتٌ إور ظرت ہا الدین ذکریا ملتائی ہے آپ کی جس کرا مت سے متاثر ہوکر' شہباز'' کا لقب دیا اس کی ا ملیے کرآپ کاایک مرید کسی دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ دشمنوں نے اس کے خلاف سازش کی الاستاليك قلين جرم ميں پھنسوا ديا۔

منسرقاضی کاعدالت میں پیش ہوا۔حضرت لال شہباز قلندر ؒ کے مرید نے پُرز ور کہج میں صفائی نگرانے ہوئے کہا۔''میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہاں جرم سے میرا کوئی تعلق نہیں۔'' سندیم وسئے کہا۔'' الله ملمان كے بيان پر يقين آجلاتها كه دشمنوں نے عدالت ميں جمو في كواہ لاكر و سے کردیئے۔ دولوگ بھی اللہ کو حاضر و ناظر جان کرفتمیں کھاتے رہے کہ بیٹخص مجرم ہے اور ''۔'' المت كف مع جوث كامها را ليرباب-

ہائی نے صفرت لال شہباز فلندر کے مرید سے کہا۔'' تہبارے خلاف بہت می شہادتیں موجود پر آب ہو سے کہا۔'' تہبارے خلاف بہت میں شہادتیں موجود ن پرم و رسان مهارسدرے سربیرے ہے۔ در اس کالیک کواہ چیش کردوتو میں تنہیں رہا کردوں گا۔" ت بهت زیاده بااثر سے،اس کئے حضرت قلندر " کے مرید کے حق میں کوئی ایک محض بھی شہادت

یہ درویش، مشہور بزرگ حضرت مخدوم لال شہباز قلندر ﷺ جن کے ہیبت و طال ہے ہا سیرروں پرستوں کی صفوں میں شکاف پڑ گئے۔ ہزاروں پھر کے پجاریوں نے اپنے ماتھوں سے نظریہ یں میں ہے۔ نشانات کھرچ ڈالے اور گلے میں پڑے ہوئے زنار توڑ کر پھینک دیتے۔ ورختوں، جانوروں ستاروں، چانداورسورج کو بحدہ کرنے والوں نے ''حی وقیوم'' کی وحدانیت پر گواہی دیااور مردائن علي رسالت کا قرار کيا۔

روایت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کے خوف سے جوطوائفیں ترک سکونت کر کے کی اور مج میں چلی گئی تھیں، اُنہیں سکون قلب میسر نہ آ سکا۔ یہاں تک کہ وہ حضرت قلندر ؓ کی خدمت میں دول حاضر ہو کمیں اور آپ کے دست مبارک برتا ئب ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئیں ۔ 

حضرت لال شهباز قلندرٌ کا خاندانی نام عثان تھا۔ آپ کی تاریخ ولاوت میں بڑااختلاف ہے۔ کچھ مؤرخین نے 538 ھاکوآپ کا سال پیدائش قرار دیا ہے۔ بعض روا پیوں کے مطابق حفزت قلہ" 573 ھيں پيدا ہوئے۔آپ كے والدمحر مكاسم كرا مى سيدكبير تقااورسلسلة نصب مفرت الم بنز صادق کے ملتاہے۔

ں سے مناہے۔ بعض تابوں میں آپ کے نام کی جج ' دلعل'' تحریر کی گئی ہے۔' دلعل' ایک قیمتی پھر کو کتے ہیں۔ ا کثر تاریخوں میں''لال'' کالفظ استعال کیا گیا ہے۔جس کے معنی ہیں سرخ۔حضرت قلندرٌ کا اَبال وطن مروندتھا جےمہند بھی کہتے ہیں۔ای شہر میں آپ کی تعلیم وتربیت ہوئی۔ین شعور کو پہنچے کے بلا

حضرت سیخ عثالٌ، حضرت بابا ابراجیمٌ سے بیعت ہوئے۔ پیرومرشد کی ہدایت کے مطابق آپ نے ایک سال تک سخت ریاصتیں کیں ۔ پھر پیرومرشد سے خرقۂ خلافت حاصل کیا۔ حضرت باباابراميم نے اپنے مريد خاص كو "شهباز" كا خطاب عطاكيا۔ اس خطاب كا وجيه في كرتے ہوئے بعض مؤرخين نے لكھا ہے كه آپ كى آئكھيں شہباز كى طرح چىكى تھيں۔ال لئے جا

مرشدای نام سے ما وفر مایا کرتے تھے۔''لال' کا لفظ آپ کی ذات سے اس لئے وابستہ واک حضرت قلندرًا کثر سرخ لباس بہنا کرتے تھے اور بیرنگ آپ کو بہت زیادہ مرغوب تھا۔ کچھوَ رحین' تلندر'' کی وجہ تسمیدا س طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت لال شہبازُ نے حضر<sup>ے ہی</sup> جمال مجردٌ كا خرقه حاصل كيا تعااورسيد جمالٌ ايك قلندر تنهيه بجيم محققين كا خيال ہے كه آپ <sup>كے 50</sup> مرشد حفرت بابا ابراجيم في حفرت شهباز كوقلندرى سلسل مين وافل كياتها-

بچھ تذکرہ نگاروں کی تحقیق کے مطابق مشہور بزرگ حضرت بوعلی شاہ قلندرٌ نے حضرت لال شہاز ۔ تلندر کو' قلندر'' کہہ کریکارا تھا۔اس روز سے آپ' قلندر''مشہور ہوگئے۔ کھے ہزرگوں کا خیال ہے کہ آخری عمر میں آپ پر جذب وستی کی شدید کیفیت طاری ہوگئی گا۔ ا

اس لئے قلندر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ کچھ تاریخ نویسوں نے''شہباز'' کی وجہ تسمیداس طرح بیان کی ہے کدایک بارآپ اپنے ہم طعر

م کی خدمت میں حاضر ہوئے جوخواب کی تعبیر کاعلم رکھتے تھے۔ بزرگ نے سید کبیر کا جند سے انداز ''سد! آ سٹادی شد ، ۴۰، ۳۰ ب ن بیدر مایا-"سیدا آپشادی شده میں؟" این ناز مین انداز اندا

-بریزنی میں جواب دیا۔ سربیزنے

سپیرے دور آپ ہی کا بچہ ہے جے اس کا بچہ ہے جے ا اندن عابق ہے کہ اب آپ شادی کر لیں۔'' بزرگ نے فرمایا۔''وو آپ ہی کا بچہ ہے جے

وجودين لانا جامتا ہے-" ں پیرٹے بزرگ کی بات س کر جرت کا اظہار کیا۔

، نہر و تعالى سے أميد رَهنا عائے كدوه ايك غير معمولى بجد موكا ـ 'بررگ نے خواب ك

ہ افرون کی وضاحت کرتے ہوئے فرم**ایا۔** ر ایرانی شادی کرنانہیں چاہتے تھے گر بزرگ کی ہدایت کے بعدان کا ارادہ بدل کیا اور الماركرديا بعض بے تكلف دوستول كے سامنے الى اس خواہش كا اظمار كرديا۔ كھر يہ خبر أرث تے ارنان وت کے بادشاہ کے کا نول تک بھی پنچی ۔ .....اوراس نے اپنی عفیفہ بٹی کا لکا ت کیر سے

"بارخ" کی روایت کے مطابق ہرات کے بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا اور اُسے ابن کائی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا عقد سید کبیر سے کر دے۔ الغرض بیشادی ہوگئی اور پھر حضرت لال المبازالندر عالم اسباب میں ظاہر ہوئے۔' اب تا ریخ'' کے مؤلف نے باوشاہ اور اس کی بلند کروار ا کام تریس کے ہیں۔ جب حضرت قلندر کی عمر مبارک چھسال سال کی ہوئی تو ایک دن آپ

الدعم نے بہت غورے اپنے بیٹے کے تقش و نگار دیکھے۔حضرت لال شہباز قلندر کی صورت

الله بنائقی جے سید کمیر نے دوبارخواب میں دیکھا تھا۔ 

تقرت ابااراتيم اور پر حضرت سيد جمال شاه مجردٌ ہے خرقہ حاصل كرنے كے بعد حضرت لاك نباظنو الرحین شریفین کی زیارت کیلئے حاضر ہوئے۔اس سفر کے دوران آپ کی ملا قات مشہور فر من سید جلال الدین سرخ بخاری سے ہوئی۔ حضرت سرخ بخاری، نامورصوفی حضرت نهم بهمانیان جہاں گشت کے دادائمتر م تھے۔حصرت سید جلال الدین بخاریؓ اور حصرت لال شہبازؓ و : دور الرائترك ميكى كدونوں سيدزادے تھے، دونوں طالبان راہ حق تھے اور دونوں سرخ لباس بہتے

تعر<sup>ت مرخ</sup> بخاریٌ اور حضرت لال شهباز قلندرٌ کی سال تک مکه معظمه اور مدینه منوره میں مقیم عبال مقالت مقدسه پر ، دونول بزرگوں نے مل کرسخت ریاضتیں اور مجاہدے گئے۔ ۱۰۵ میں مقدسہ پر ، دونول بزرگوں نے مل کرسخت ریاضتیں اور مجاہدے گئے۔ عمر من المسلم ا برنبر والعبین آیا۔ بعض روایتوں کے مطابق جب بید دونوں بزرگ بخارا میں داخل ہوئے تو روز روز مسلانظ پائیوں نے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ ندوے سا۔ بب و سے ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر اُپنے ہز رگ دوستوں کے ساتھ سفر میں تھے کہ اچا تک آپ کو اہام میں آھیا۔ حضرت میں نے اس کے حال پر نظری تو یہ تکلیف دہ منظر دیکھا کہ سپاہی اسے مینچہ ہوئے ہوئے ہوئے۔ محمر کی طرف لے جارہے تھے۔

نەد بے سکانىتىجتاً قامنى نے ایک بےقصورانسان کو پھانسى کى سزاسنادى \_

ری ۔۔۔، ، یکا کیک مغرب سے سیاہ آدھی اُٹھی اور چاروں طرف اندھیرا ٹھیل گیا۔ پھر گردوغبار معان بی<sub>لا</sub> سابی جرت وخوف سے ایک دوسرے کا مند دیکھر ہے تھے اور وہ قیدی غائب تھا ہے کھور پر ہور ہے دی جانے والی تھی ۔حضرت لال شہباز قلندرٌا بنامُرید چھڑا کر لے <sup>م</sup>لئے تھے۔ فلندر کے اس تصرف روحانی کود کی کران کے ہم عصر بزرگوں نے انہیں'' شہباز'' کالقب را قال

مؤرخ خدادادخان نے اپی تھنیف' اب تاریخ'' میں حضرت لال شہباز قلندر کی پیدائی ک بارے میں ایک عجیب واقعہ تحریر کیا ہے۔

اس وقت حفرت قلندر کے والد محرم مسید کبیر کی شِادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات سد کبار یا خواب میں دیکھا۔ایک نہایت پُر فضامقام تھا ہرطرف دکش باغات اورسنرہ زار تھے میوہ دار دننہ تصاوران کے قریب صاف وشفاف پانی کی نہریں بہدری تھیں۔ طائران خوش الحان نفے گارے

تھے کہ اچا تک ایک کوشے سے، سرخ رنگ والا ایک خوبصورت ، کچ نمودار موا اور سید کیر اُے فاطب ہوکر کہنے لگا۔

" مجھاس مقام سے باہرلائے۔"

سید کیر "کچھ دریتک اس خوبصورت نیچ کود مکھتے رہے۔ پھر مسکراتے ہوئے فرمایا۔ "جنٹ مل اہر

آنالطل ہے۔" (جنت میں باہرآنے سے مُراد جنت کی سیر کرناہے) جیسے ہی سید کبیر<sup>د</sup>گی زبان سے بہالفاظ ادا ہوئے، وہ خوبصورت بچےنظروں ہے اُدبھل ہوگیا <sup>۔۔۔</sup> اس کے ساتھ ہی سید کیرٹر کی آ کھ کھل گئی۔ بڑا عجیب خواب تھا۔ سید کمیر کچھ دیر تک اپنے خوابِ ہ

غور کرتے رہے مگر جب ذہن اس کی کوئی عقلی تو جیہہ پیش نہ کرسکا تو پھرا سے محض خواب مجھ<sup>آ</sup>ر

فراموش کردیا۔ لچھ دن بعد سید کبیر "نے دوبارہ وہی خواب دیکھا۔ سرخ رنگ والا وہی خوبصورت بچ<sup>آپ کو</sup> انخاطب كرك كهدر باتھا۔" بزرگوار! مجھےاس مقام سے باہرلائے۔"

سید کمیر ؒنے بچے کی بات من کرا پناوہی جواب دہرادیا۔'' جنت میں باہرآ ناافضل ہے۔'' اب کی بار بچہ خاموش نہیں رہا۔اس نے سید کبیر کو مخاطب کر کے کہا۔' ونیا میں ظاہر ہونا مجی اجھا ہے۔''یہ کہہ کر بچہ پہلے کی طرح غائب ہوگیا۔

بچے کے نظروں ہے اُوجھل ہوتے ہی سید کمیر 'بیدار ہو گئے ۔صبح کا ذب کا وقت تھا۔ تھوڑی <sup>جاد ب</sup> بعد فجری اذ ان شروع ہوگئی اورارض وساکی وسعتوں میں اللہ کی کبریا کی بیان ہونے لگی-ووسری مرتبدای نیچ کوخواب میں دیکھنے کے بعد سید کیرائی کھ مضطرب سے ہو گئے۔ پھرآ پاک

الله کےولی № 365

عن ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا تھا .....اور وہ اس آسانی حکم کے زیر سابیہ تھے۔علامہ

ن زن کے ہقول

آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمال پیدا ہی کرعتی ہے انداز گلتان پیدا

م یمنده کسیده ای ہے جوآگ کے شعلوں میں محفوظ رہے، خلاف شریعت بھی ہے اور خلاف 

سے آگی کا کام صرف جلانا ہے۔ اس لئے جو چیز بھی اس کی زومیں آئے گی جل کر را کھ ہوجائے م ی با گرکوئی اہل ایمان آتش سوزال کے اثر اتِ بدے محفوظ رہتا ہے تو بیخضِ اللہ کا کرم ہے اور منت از لی کا ظہار کدونیا کی ہر شے اللہ ہی کے حکم سے اپنے اندر مخصوص تا چیر کھتی ہے اور جب

ر باہا ہوا کے لیے کے لاکھویں جھے میں اس کی تا ٹیرکو بدل ڈالٹا ہے۔ نظرت بابا فریدالدین تمنع شکر کے ایک مرید سیدی مولت پر سلطان جلال الدین خلجی کے عہد طوت میں بغاوت کا الزام لگایا گیا۔ پھر جب سیدی مولی زنجیروں میں جکڑ کر باوشاہ کے سامنے

ائے گئے تو آپ نے باواز بلندفر مایا۔

" میں حکومت وقت کو تسلیم کرتا ہوں اور میرااس سازش سے کوئی تعلق نہیں۔'' ملطان جلال الدین حلجی کے چندمشیروں نے باوشاہ کومشورہ و یا کہ آگ مجٹر کا کی جائے اور مجرمید کا مولئ و شعلوں کے درمیان سے گز ارا جائے۔ اگر وہ بے گناہ ہوئے تو آگ سے محفوظ

ر ہیں گے۔ ملطان جان الدین خلجی اس آ ز ماکشی ترکیب کیلیج آ ماده ہوگیا تھا مگر علائے در بار نے مداخات

> <sup>ار</sup>ئے ہوئے کہا۔ "آ<sup>گ</sup> کی فطرت جلا ناہے۔ یہ می مخص کے گناہ گاراور معصوم ہونے کا پیانٹہیں۔''

مالم بخارا کی بٹی سے شادی کے بعد حضرت سید جلال الدین بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر ّ مھالوں تک ای تاریخی شہر میں سکونت پذیر رہے اور مختلف صاحبان معرفیت سے کسب فیض کرتے ہے۔ایک دن مفرت جلال الدین سرخ بخاری پر جذب کی کیفیت طاری تھی۔ آپ نے اس حالت م می حمرت لال شهباز قلندر کوخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

ار این این است است می ایک شهباز کواژی موع دیکها ہے اور وہ شهبازتم ہو!'' اور الزمن المورد المراق ال بن اور بخارات رخصت موکر حضرت علی کرم الله وجوه کی زیارت کیلیخ نجف اشرف حاضر موت -بر داره ۲ میں ان آ سے پر سنے یہاں خواب میں دیکھا کوئی ہزرگ حضرت لال شہباز قلندر ؓ کونخاطب کرکے کہہ

جواب میں حضرت جلال الدین بخاریؓ نے فر مایا۔'' ہم سید ہیں اور بخارا کے علاء کی محتر فیضیاب ہونے کیلئے آئے ہیں۔''

سیابی دونوں بزرگوں کوحاتم بخارا کے دربار میں لے گئے۔

''تمہارے پاس اس دعوے کی کیا دلیل ہے کہ تم لوگ سیدزادے ہو؟'' حاکم بخارانے جو سرخ بخاري اور حضرت فلندر سيسوال كيا-

''ہمارااقراری ہمارے دعوے کی دلیل ہے۔'' حضرت جلال الدین سرخ بخاریؓ نے زیاد دوتههیں معلوم ہونا چاہئے کہ بہت سے لوگ آل رسول علیہ ہونے کے وجویدار ہیں کر نیز ے کہ اس زمین پرسیدزادے بہت کم ہیں۔'' حضرِت جلال الدینِ بخاریؓ کا جواب من کر<sub>ھا کہی</sub>۔ نے کہا۔'' کسی مخص کا زبانی دعویٰ اس کے سید ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔''

'' پھر آپ کس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں؟'' حضرت سرخ بخاریؒ نے فرمایا۔اس دوران <sub>تقریب</sub> لال شہباز قلندر ٌخاموش رہے۔

"روایت ہے کہ سید کو آگ نہیں جلاتی۔" و کم بخارا نے کہا۔" اگرتم لوگ آگ کے برخ ہوئے الا وُسے سلامتی کے ساتھ گز رجا وُ تو میں اس بات کوتسلیم کرلوں گا کہتم دونوں سیدزادے ہو۔" حضرت جلال الدين بخاري ني نهايت يُرجلال ليج مين فرمايا- "حاكم بخارا! آك فيزكا يُن سیدزادہ اس امتحان سے گزرنے کیلئے تیارہے۔'

الغرض حاكم بخارا كے حكم پرآگ روش كى گئى۔ پھر جبآگ كے شعلے پورى شدت كے ماؤ بھڑ کئے لگے تو حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری بسم اللہ پڑھ کرآگ میں داخل ہوگئے۔اللہ جوم نے خوفز دہ ہوکرآ تکھیں بند کرلیں۔ حاکم بخارا کے ساتھ دیگر حاضرین کوبھی یقین تھا کہ آگ سرخ شعلے آن کی آن میں حضرت سرخ بخاریؓ کوجلا کرخاک کردیں گے .....گراس وقت بخلا<sup>ک</sup> با شندوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی ، جب انہوں نے حضرت جلال الدین بخارٹی کوآ<sup>گ کے</sup> درميان بالكل محفوظ بإيا- بجهور بعد حفزت سرخ بخاريٌ زيرك بجهر برهة بوع بابرنكل آن حا کم بخارانے برسرعام حضرت شیخ سے معافی ما تکی اورا پی بٹی کا نکاح آپ سے کردیا۔ پیواقعها بی جگه کتنا بھی درست ہو گرسید کی قومیت یا حسب ونسب کو پر کھنے کا وہ معیار مناسبہ

جوحا کم بخارانے قائم کیا تھا۔ ذہبی تاریخ میں سب سے پہلا اور سب نے زیادہ متندوالد طب ابراہیم علیہ السلام کا ہے جنہیں بادشاہ وقت نمر ود نے مجنیق کے ذریعے بھڑ کی ہوگی آگ ٹی پیکاؤ خان .....اور جب خلیل اللہ کا جسم اقدی آگ کے شعلوں سے مس ہونے والا تھا، تو ای کھا تاہ

نازل ہواتھا۔ "اےآگ! منڈی ہوجاسلامتی کے ساتھ ابراہم پر۔" (ترجمہ) الی کے ساتھ آگ کے بھڑ کتے ہوئے شعلے مہکتے ہوئے چھولوں میں تبدیل تھے۔اس وافتے کے بعد جتنے بھی اہل ایمان آگ کی آ زمائش ہے گزرے ہیں،ان

ابان تیم ہی معاملہ حضرت جمال مجرد کا ہے۔ان بزرگ کے بارے میں بھی کسی مؤرخ نے ہیہ نیں کئے بچھ جس

» مريكها كه شاه جمال كون تقيم اوركهال مقيم تقيع؟ مريكها كه شاه جمال كون تقيم اوركهال مقيم تقيع؟ را المارین میں استہار '' حضرت قلندر کے عام عقیدت مندوں میں بردی شہرت رکھتی ہے۔اس کے ایک کاب ''الشہبار'' حضرت قلندر کے عام عقیدت مندوں میں بردی شہرت رکھتی ہے۔اس کے ر المار ہے واقعات تحریر کئے ہیں۔ جلیل سیو ہانی کے بقول جب حضرت بابا ابراہیمٌ دنیا سے میر ہے المارہ ہم دنیا سے م. . نت او نے لیے قو معرت لال شہباز قلندر کو وصیت کرتے ہوئے فر مایا۔ ن

۔ "نمائی مزل آسان ترکرنے کے بعد ہندوستان جاؤ اور وہاں پہنچ کر ہمارے طالب جمال شاہ

برْ المانش حامل كرو-" "النباز" كےمصنف كےمطابق شيخ جمال شاہ مجردٌ ہندوستان ميں سكونت پذيريتھ .....مگر كس نریم منم نے،اس کا کوئی حوالہ کتاب میں نہیں ملتا۔ میری ناقص معلومات میں جمال شاہ محردٌ نام کا ر کی مونی ہندوستان میں پیدانہیں ہوئے .....اور ندا نہوں نے کسی دوسرے ملک سے ججرت کرکے ، عَن ہند کورونق بخش۔ پھرہم جمال شاہ بحر دُ کو کہاں تلاش کریں؟ .....اورا گر بالفرض ہم حضرت شیخ ال برا کونظرانداز کردیں تو چرحفرت لال شہباز قلندر کی شخصیت کو سمجھنے سے قاصرر ہیں گے۔ بیہ اردنیا کا ایک معروف کلیہ ہے کہ شاگر داینے استاد کے حوالے سے پیچیا نا جاتا ہے۔ دیگر علوم وفنون نمائواًادر''موفیت'' بین خصوصاً، سلسله روحانی کا جاننا ضروری موتا ہے کہ فلال صوفی تصوف کے الان الواد ، يعلق ركمتا ہے؟ اس ميں بھي كوئي شك نبيس كه چند بزرگ مادرزادولي بيدا موس

الرائع على كرانيس بھى كى مرشد كامل كى ضرورت محسوس ہوئى ہے۔ اكثر مصنفين كى تحقیق كے طالبِّ حفرت لال شبهاز قلندرٌ کے مرشداوّل حفرت بابا سیدابراہیمٌ ہیں ۔ محر بدسمتی ہے کسی متند المنافيان بزرگ کے حالات زندگی نظر نبیس آتے۔

عرات قلندر کے دوسرے مرشد حضرت شیخ جمال شاہ مجرز میں جنہوں نے آپ کی روحانی تربیت تَمْلِ تَكَ بَهْ إِيا- "موائخ لال شهباز قلندر" " كے مصنف مخار احمد كاشف نے مولانا غلام سرور

الرُّنُ الْمُشْهِ وَلَقَيْفُ" نَتْنِية الاصفيا" كي حوالے سے تحرير كيا ہے۔ "تعرت لال شہباز قلندرٌ، حضرت شخ جمال مجردٌ كے مريد تقے اور شخ جمالٌ كو حضرت سيد ابراہيمٌ "" معرت لال شہباز قلندرٌ، حضرت شخ جمال مجردٌ كے مريد تقے اور شخ جمالٌ كو حضرت سيد ابراہيمٌ انا برگ تھے؟ گزشتر دنوں میں نے سلسلہ چشتیہ کے نامور بزرگ حفرت سیدنصیرالدین چراغ الرائي خصوصی مضمون تحرير کيا تھا۔مطالع کے دوران ميرے ذہن ميں ایک بزرگ کا نام محفوظ رہ از انگار ملک میں ایک بررگ تھا۔مطالع کے دوران میرے دہن میں ایک بزرگ کا نام محفوظ رہ بوسادرود درگ تصرید جمال مجرد ساؤ جنگ حضرت جراغ دبائی این مشهورتصنیف" خیرالمجالس" نیل به

''سيدعثان! تم بلاتا خير كربلائ معلىٰ چلے جاوً! وہاں تہارے والدمحر مقیم ہیں اور تہر '' كيلئ بهت بقرار ومضطرب بين." ہے بہت ہے برارو سرب یں۔ اس واقعے کی تفصیل میرہے کہ جب حضرت لال شہباز قلندر سرمین شریف سیست سرمان میں میں کا زیارت اور م کافرن سے حوی سرپر میں ہے۔ کے سے اب ان کا آخری وقت قریب آپنجا تھا اور وہ بیٹے کو یاد کر کے بہت دوئے نے ا

تے سے سے اب ان میں اور اس سے میں بزرگ کی ہدایت کی اور پھر دوران حفرت اللہ ہمار وقر دوران حفرہ بنائے کی روید ایسے قلندر بیٹے کو سینے سے لگایا اور وصیت کرتے ہوئے فرمایا "فرزنزا بنا رے یو ۔ رہے۔ اس کے اپنے اللہ سے عمر بھر بس ایک ہی دعا کی ہے کہ وہ ذات پاک تمہر ہا۔ دارالامتحان ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے عمر بھر بس ایک ہی آزمائش مين ابت قدم ركھ\_'

ال واقعے کے چندروز بعد حفزت سید کمیر ؓ دنیا ہے رخصت ہو گئے \_

حضرت سید کمیٹر کی وفات کے بعد حضرت لال شہباز قلندر کر بلائے معلیٰ سے سزوارتشریف ا مجے۔ یہاں آپ کے پیرومرشد حضرت باباابراہیم سکونت پذیر تھے۔اپ مریدکود کھ رحزن ابراہیمؓ بےقرارہو گئے۔

"سيداتم سے القات كيليے اى الله تعالى في مجھے زندہ ركھاتھا۔"

" في محرّ م إ البعى سالها سال آپ كا سايد هارے سرول پر قائم رہے گا۔" هنرت لال شہر قلندرٌ بھی آبدیدہ ہو گئے۔

' د نہیں سید!'' حفرت بابا ابراجیمؓ نے فرمایا۔'' فرہند کا جل میرے دروازے پرآ کہاہے۔ ک اندرآنے کی دیرہے۔'' یہ کہہ کر حضرت باباابراہیمؒ نے پیرومرشد کا خرقہ اور دیگر تمرکات حفزت اِ شہباز قلندر کے حوالے کئے۔ "میرے پاس تمہارا جتنا خرقہ تھا تمہیں مل گیا۔ جب میں ونیاے ال جاؤں تو تم جمال شاہ مجردٌ کی خدمت میں حاضر ہو جانا۔ وہی تہاری بحیل کریں گے۔'' حفرت لال شہباز قلندرٌ مرشد کی جدائی کے تصور سے بہت رنجیدہ وملول مے مگروت معلم ا کے ٹالے نہیں ٹلقا۔ چندروز بعد ہی حضرت بابا ابرامیم بھی''وار فن'' سے ''وار بقا'' کا طرف کرگئے۔والدگرامی سید کبیر کے انقال کے بعد بید دوسراالیناک سانچہ تھا جے حضرت لال قبیا<sup>ز لار</sup> نے بروی شدت ہے محسوں کیا۔ مختصر سے عرصے میں دو محبوب ترین ہستیوں سے بھڑ ااور فج صدمات كوبرداشت كرنا آسان كامنهين تفاسية محرحفرت لال شهباز قلندرٌ منزل تتليم ورضائحه تھے،اس کئے آپ نے اسلام کے روایق صبر وقحل کا مظاہرہ کیا۔والد ماجداور پیرومر شدے فرا<sup>ن ہی</sup> آپ کی آنکھیں انتکبارتھیں گر ہونٹوں پرشور فغال نہیں تھا۔

بعض تاریخوں میں درج ہے کہ ہیروم شد حفرت بابا ابراہیم ؓ کی وفات کے بعد حفز<sup>ے لال کمیز</sup>

رویا الغرض را تک کو تکھلایا گیااور پھرز پردتی حضرت سید جمال ساؤ بی کے حلق میں وہ الان العرب الغرض را تک کو تکھلایا گیااور پھرز پردتی حضرت سید جمال ساؤ بی کے حلق میں وہ ریسی سرت سید بھیاں سا وری کے میں اس میں میں وہ اس کرتے ہوئے ہیں جی اس کی اس تکلیف وہ سزا سے گزرتے ہوئے ہیں جی اللہ وہا نے وال دی میں علماء کی جماعت کو یقین تھا کہ اس تکلیف وہ سزا سے گزرتے ہوئے ہیں ہے۔ پیر وہا نے دیو بھی میں میں میں اور اس میں اور اس میں اور اس کا 

رایان در اشت اورمشایدهٔ حق مین محویت کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔اس واقعے کا دوسرا حمرت کیدل کا و سیر داشت رون المعلق ميلويد تفاكه ليله يله مل دهات في حضرت سيد جمال كوكو في الزنونيس بهنچايا-المراها بل يفين بيلويد تفاكه ليله يله مل دهات في حضرت سيد جمال كوكو في الزنونيس بهنچايا-ن العلماءا ہے ساتھیوں کے ہمراہ سے کہتے ہوئے چلے گئے۔

ر ... '' بخی جال کوان کے حال پر چھوڑ دو۔اب اللہ ہی ان کے معاملات کو درست کرسکتا ہے۔'' برائی صدیاں گزرجانے کے بعدمشہورصوفی ساح حضرت جامد بن فضل اللہ جمالی مصر بہنچے اور ورت سید جمال ساؤ بی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں۔حضرت جمالی اپنی کتاب

"برالعارفين" ميں تحريفر ماتے ہيں -" پاهر جمالی جب اس مقام مقدس پر پہنچا تو میں نے اس علاقے کے علاء اور دیگر ا کابرین کی

ن الى جمعترلوگ تھے، بیسنا کہ حضرت سید جمال ایک طویل عرصے تک مصر میں مقیم رہے۔ وہ بہت فہمورت اور نہایت با کمال انسان تھے۔ صاحب جمال ہونے کی وجہ سے مصر کے نوگ انہیں "بِهِ الْنَ " كَتِمَ تِقِ \_ مُحِرايك دن ايك اليا واقعه پيش آيا جس نے حضرت سيد جمالٌ كي دنيا ہي بل ذالي- جس طرح عزيز مصرى بيوى زليخا، حضرت يوسف عليه السلام برعاشق موكرتمام اخلاقي مدددے گزرگئاتھی، بالکل ای طرح امرائے مصر میں سے ایک مشہور رئیس کی بیوی حضرت سید جمالؓ کے من رِفریفتہ ہوگئ تھی۔اس بےراہ روعورت نے شرم وحیا کو بالائے طاق رکھ دیا تھااور بے ججابانہ

هزت سيد جمالٌ کي عبادت ورياضت ميں خلل انداز ہوتی تھی۔ هرت سید جمال کو' مجرد' اس کئے کہتے ہیں کہ آپ نے شادی نہیں کی تھی۔'' خزینۃ الاصفیا'' ے بیان کے مطابق آپ کے پیرومرشد حضرت سید باباا براہیمٌ نے بھی رہتۂ از دواج قائم نہیں کیا تھا الاماری زندگی تجرد کے عالم میں بسر کی تھی۔ اپنے پیشواؤں کے اس دستور پر عمل کرتے ہوئے ھرت لال شہباز قلندر ؒ نے بھی شا دی نہیں کی اور عمر عزیز اپنے سلسلۂ روحانی کی تبلیغ میں گز اردی۔ ان تمام روایوں کا تجوبیر نے کے بعدیہ ثابت ہوجاتا ہے کہ حضرت سید جمال مجرد ہی حضرت

فلنڈ کے مرشد تھے۔میرا ذاتی خیال ہے کہ''ساؤجی'' کالفظ مگڑتے گجڑتے''شاہ جی''بن گیااور پھر مُرُونوليول نے آپ کے اسم گرامی مُے ساتھ ' شاہ' کھنا شروع کر دیا۔ تاریخ کی روشی میں ہیہ المت درست نہیں کہ حضرت سید جمال مجردٌ ہندوستان میں مقیم تھے۔اورحضرت باباابراہیم ؒ نے لال شہاز قلنور کو ہوایت کی تھی کہ وہ ہندوستان کہنچ کر حضرت سید جمالؑ ہے اپنی امانتیں حاصل کرلیں -د...

'' مرت شُخُ جمالٌ ایک دن کیلئے بھی ہندوستان تشریف نہیں لائے۔ آپ نے اپنے آخری ایام الهاسة "مع گزارے اوراسی مقام پرآسودۂ خاک ہوئے۔حضرت لال شہباز قلندرجھی حضرت سید

''سید جمال ساؤ بی ایک طویل مدت تک مصر میں مفتی کے عہدے پر فائز سریر سال ساؤ بی ایک میں سے سے ایک مصر میں مفتی کے عہدے پر فائز سے ایک میں اس کا میں اس کے میں اس کا میں کا کہ "سید جمال ساوی اید وی سه باشند محضرت ساوی اید وی سه باشند محضرت ساوی گو" کتب خانهٔ روان" ( چکتی پیرتی لائبریری ) کها کرت مشرد این مشکل سوال کاجوار می مشکل سوال کاجوار بر مشکل سوال کاجوار بر مشکل سوال کاجوار بر مشکل می ا باسندے سرت ہاریں ۔ مجرد کا حافظ اس قدر قوی تھا کہ کھڑے کھڑے مشکل سے مشکل سوال کا جواب سے تھے، سینے تھے، مرتبہ اپ ہ بوب رہ سے پید ہیں اور قبرستان میں جا کربیٹھ گئے۔ حفرت بر مراز ہوں کہ آپ نے داڑھی مو چھیں منڈ وادیں اور قبرستان میں جا کربیٹھ گئے۔ حفرت بر مراز اس مرد کا ایک اس مرد کا ایک اس مرد کا ایک اس مرد کا ایک کا اس مرد کا اس مرد کا ایک کا ایک کا اس مرد کا ایک کا اس مرد کا اس مرد کا ایک کا ایک کا اس مرد کا اس مرد کا ایک کا اس مرد کا ایک کا اس مرد کا ایک کا اس مرد کا اس مرد کا ایک کا اس مرد کا اس ہوا رہا پ سے زار میں مسلوۃ انسان تھے .....گر جب آپ پر جذب کی کیفیت طاری پر انسان است میں انسان است کے بیت کی ا ایک مقی اور پابند صوم وصلوۃ انسان تھے .....گر جب آپ پر جذب کی کیفیت طاری پر انسان است کی بیت کی بیت کا انسان ا رسم ورواح کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی چھوٹ جاتیں۔ دودون حفرت سيد جمال ساؤجي کا اس طرح قبرستان ميں گوشدنشيں ہوجانا کوئي معمول باتر نر کچھدن بعد علمائے مصرفے آپ کواپی مجلسول سے غیر حاضر پایا توان کے شاگردول اور عقرین

پوچھا کہ شخ ساؤ بی کہاں ہیں؟ شاگردوں نے روتے ہوئے اپنے شخ کی حالت بیان کی۔''وہ آج کل گورستان کے منازید رہتے ہیں اورا پے قریبی دوستوں تک کوئیس پہچانتے''

على ئے معرفے ساؤ جی کا پیرحال ساتو حمرت زدہ رہ گئے۔ پھرمصر کے سب سے ہیا۔ " ملک العلماء " كہلاتے تھے، اپنے ہمراہ علائے طاہر كى ايك جماعتِ لے كرقبر تان پير وقت حفرت سيد جمال مجرد ساؤ بي قبلدرخ بين على سق آپ كى آئكھيں كھلى موئى تھي اور البائيز ہور ہاتھا جیسے کی خاص منظر کے مشاہدے میں کم ہیں۔

ملك العلماء نے بآواز بلندسلام كيا ..... محرحضرت سيد جمال ساؤ جي نے كوئي جوابنيں ال دوسرے علاء نے مسنون طریقے کے مطابق سلام کیالیکن اس بار بھی حضرت جمال ساؤٹی کے جواب نہیں دیا بلکہ ان کے جسم کوحرکت تک نہ ہوئی ۔مصر کے ملک العلماء نے سوچا کہ ہاؤٹی ہو بوجھ کرعلاء کی جماعت کونظرانداز کررہے ہیں۔اس لئے بار بارسید جمال کو جنجوزا کیا کران حیرت وسکوت میں کوئی فرق نہیں آیا۔علائے مصر کی جماعت سید جمال ساؤ بی کے پاک ا<sup>ل کے ب</sup> تھی کہان کا احتساب کر کے اُنہیں دوبارہ نماز اور دیگر نہ ہی اُمور کی تلقین کی جائے۔ملک اِ<sup>لامہا</sup> خیال تھا کہ حضرت جمال ساؤ جی احتساب سے بیچنے کیلئے خود کو فاتر انتقل اور دیوانہ ہا کہ كوشش كررہے ہيں۔

''شخ جمال ! تم نے یہ غیرمسلموں کا ساحلیہ کیوں بنایا ہے اور نماز کیوں ترک کی ہے''' العلماء نے اتمام حجت کیلئے آخری بارحفرت سید جمال ساؤ کی کوفاطب کرتے ہوئے کہا۔ مِک العلماء نے تین باریبی سوال دہرایا تکرسید جمال ساؤ بیؒ نے کوئی تاثر قبول نہیں <sup>کیا۔ پذہم</sup> جهيكائيں اور نداین نشست كاز او بيتبديل كيا۔

آ خرملک العلماء نے سزا کے طور پر را نگ ( دھات ) کو پکھلا کرساؤ کی کے حلق میں ڈال<sup>ا ج</sup>

المجارات المحرف میں معطق اس میں اسے مہت ہیں تو لیا ہے؟

المجارات کے بنیاد بنا کر بیدی صاحب کی بید لیل بے وزن ہے۔ اگر حضرت بہاءالدین ہیں ہونات کی بنیاد بنا کر بیدو کا کیا جائے کہ حضرت الال شہباز قلند آپر جذب و کیف کی براہان کا مہد ہوئی تو ہمیں حضرت مصور حلائے کے حالات زندگی کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔

المن کا ہمیں ہوئی تو ہمیں حضرت منصور حلائے کے حالات زندگی کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔

من طاری ہیں منصور بھی سالہا سال حضرت شیخ عمرو بن عثمان کی ،حضرت ہمل تستری ،حضرت شیخ میں نوری اور سید الطا گفہ حضرت جنید بغدادی ہیسے اکا ہر مشائخ کی صحبتوں میں رہے تھے گر پھر المؤن الحق کے بندو کرتے رہے۔ حضرت حلائے کی یہ کیفیت خود افقیاری نہیں بلکہ اضطراری میں الکہ افتاد کی جائے کی حضرت سید علی ہجو ہے کہ دائے ہوئے کی اور حضرت سید علی ہجو ہے کہ دائے ہوئے کی دائے ہوئے کی دائے کہ بھی الکہ میں بندا میں اس تاریخی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ الدین زکر گا کے طریق سلوک میں بندا فرق تھا۔ صوفیا کی جماعت میں فاری ادر میں مشہور ہے۔

ادر میں مشہور ہے۔

یه در به است نماز زابدان سجده سجود است نماز عاشقان ترک وجود است

رزامدوں کی نمازیہ ہے کہ وہ رکوع و ہجود کرتے ہیں۔اس کے برعکس عاشقوں کی نمازیہ ہے کہ وہ ایند جودکوترک کردیتے ہیں)

کی نذکرہ نگاروں کے مطابق حضرت الل شہباز قلندر سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ''فرز الفقراء'' میں بیٹجرہ روحانی حضرت سید جمال '' حضرت بابا ابراہیم' اور حضرت مرتفی بحان کے واسے سے حضرت احمد بن مبارک نوث کی بینچا ہے اور شخ احمد بن مبارک نوث اعظم' حضرت نی عباقار جبلانی کے مرید تھے۔ اس روحانی سلسلے میں حضرت سید بابا ابرا ہیم' کا اسم گرای موجود ہاور حضرت میں جبلانی کے مرید تھے۔ اس روحانی سلسلے میں حضرت سید بابا ابرا ہیم' کا اسم گرای موجود ہاور حضرت میں قابل احتراض پہلویہ ہے کہ سلسلہ قادر بیار سلسلہ قادر بیار سلسلہ قادر بیار سلسلہ قادر میں بطام کوئی نسبت نہیں۔ دونوں سلسلہ طریق سلوک کے اعتبار سے ایک دومرے مختلف اور جدا ہیں۔

کے مرید تھے۔مولا نا نوراحمد خان فریدی اپنی کتاب'' تذکرہ حضرت بہاءالدین زکریا کمانی "'می تحریر کرتے ہیں۔

موسیا! آداب دانان دیگر انز سوخته جان و روانال دیگر انز

رسہ ہیں۔ (اےموقی ! ہوش مندول کے آ داب، الگ بیں اور جلے ہوئے جسمول اور جانوں کر استان کرط تھیں۔ جا کا میں مار معروبان کرط (اے موں : ہوں سدوں ۔۔ ب جُدا۔ یعنی جولوگ ہمارے عشق میں جل کر را کھ ہوگئے ہیں ان کے طریقے ہوئی میں استہار انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں )

کوں سے سب ،رے یہ . حضرت سیدعلی ہجویریؓ نے حضرت منصور حلاجؓ کی شخصیت پر اظہار خیال کرتے ہوئے ہیں۔ • سرومہ .. صا ،،نہد ہے ہے۔ خوبصورت اورمتوازن بات کمی تھی کہ حضرت منصور " 'مهجور الاصل' ' نہیں تھے بلکہ اپنے اٹال مورز وجدے دمجور' قرار دیئے گئے تھے۔ لینی حفرت منصور حلائے بنیا دی طور پر موحد تھے بجور ( بجر ر موئے ) نہیں تھے بلکدا ہے بعض اعمال کے سبب شریعیت کے قافلے سے بچھڑ گئے تھے۔ ای سلے اُن حفرت داتا تنج بخش کا يول مبارك بھي بہت اہميت ركھتا ہے۔

ر ایسے لوگ (یعنی مجذوبین) پیندیدہ تو ہوتے ہیں گران کے اعمال وافعال تقلید کواؤ نہیں ہوتے۔''

شریعت کے سلسلے میں اس سے بھی زیادہ واضح بات امام اعظم حضرت ابوصنیفا نے فرمائی فی حاضرین مجلس میں ہے کی مخص نے سوال کیا۔'امام! آپ کے قول کی کیا حیثیت ہے؟'' جواب میں حضرت امام اعظم منے فرمایا۔''میرا ہر تول اور میری ہررائے قر آن وسنت کے مطابی

'''اگرآپ کا کوئی قول قرآن کریم اور حدیث رسول علی الله ہے متصادم ہو؟''ای فض نے «امرا سوال کیا۔

حفرت امام اعظم نے بے اختیار فرمایا۔' اگر مھی ایسی صور تحال پیش آجائے تو ہرے ول کورہار يرماردو\_"

حضرت ابوصنيفة كاستاد كرامي حضرت امام جي قرآن وسنت كمعاطع ميس بهت زباده جذال تھے۔سیکڑوںعلماء کے ججوم میں برسرمجلس فرمایا کرتے تھے۔''اگر میر اکوئی قول قر آن دسنت کے <sup>خلاف</sup> نظرآ ئے تواس پر بیشاب کردو۔''

صوفیاء کے سلسلے میں عام مسلمان کوآئر تم جہتدین کے اس قول مبارک پڑٹل کرنا چاہے وریشہ همرای کا خطرہ ہے .....اور حضرت وا تا تینج بخش کے بقول ''اس میں بوا فتنہ اور بزی ہلا<sup>کت ہے</sup>' 

اب ہم پچھا ہے تاریخی حقائق پیش کریں گے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز فلندن گ الاسلام حفرت شيخ بهاءالدين ذكريا ملتاني ّ كےمريداور خليفه نبيس تھے ''سمحض صحبت يافته ،دوستا'' حا

وْاكْرْعبدالْجيدسندهى اپنى كتاب'' پاكستان ميں صوفيا نەتح يكين' ميں صفحه 323 برخري<sup>ر نے به</sup>

من آیا ہے کہ حضرت سیدعثمان قلندر شہباز ، حضرت غوث بہاء الحق زکر یا ملتانی سے مند رے رب جہاء می دریا ملائی کے مصرت قلندر شہباز کا طریقہ قلندری تھا جوسلسلتہ بیات کی میں میں اسلام اسلام

، اور قاندری سلیلے کی نسبت حضرت سید جمال مجرو سے ہے۔'' مناف تھا ۔۔۔۔اور قاندری سلیلے کی نسبت حضرت سید جمال مجرو سے ہے۔'' مرد ہے خلف تھا ۔۔۔۔ اور قاندر کی سلیلے کی نسبت حضرت سید جمال مجرو سے ہے۔'' روایت کی عقلی تو جیہہ پیش کر سکتے ہیں کہ جب دونوں بزرگوں کے ایم دی آسانی سے اس روایت کی عقلی تو جیہہ پیش کر سکتے مرد المسلك مين نمايان فرق اوراختلاف پاياجاتا ہے تو پھر حضرت لال شهباز قلندر ، حضرت مرف المسلك ميں ندس میں! میں ایک نکریا ملتانی کے مرید کس طرح ہوسکتے ہیں؟ مرید کا تو مفہوم ہی یہ ہے کہ وہ ندم ہاءالدین زکریا ملتانی کے مرید کس طرح ہوسکتے ہیں؟ ج کی ایک ہوتو زندگی بھرا ہے زبان وعمل ہے اس کا اظہار نہیں کرتا۔ حضرت بابا فریڈ ایک نان جی رکھتا ہوتو زندگی بھرا ہے: ں ہن کے رہے تھے۔ حضرت بابا فریڈ کے پاس کتاب کا جونسخہ موجود تھا اس میں کسی مقام پر ر. ک<sub>ابت د</sub>هندانتمی یا کوئی اورمشکل در پیش تھی۔حضرت با با فریدٌ نے پچھے دیر کیلیے تو قف فر مایا تو

ھرت ظام الدین اولیاء نے عرض کیا۔ "سیدی! میں نے عوارف المعارف کا اس ہے بہتر نسخہ کسی مختص کے پاس دیکھاہے۔"

ا بعب مريد كى بات ن كرحصرت بابا فريدٌ كے چيرة مبارك برنا خوشگوارى كارنگ أجرآيا-بُرِهِرت مجوب البي سے مخاطب موکر فر مایا۔"سید نظام! کیاتم سجھتے موکدیہ بوڑھا کتابت کی علطی

ررت كرنے اوراس كامفہوم مجھانے پر قادر نہيں ہے؟"

جے ہی پر دم شد کی زبان سے بیالفاظ ادا ہوئے ،حضرت محبوب الی کے ہوش اُڑ گئے۔ پھرآپ ےٰ ہایت عاجزانہ کیچے میں حضرت بابا فریڈ سے معافی مانگی۔''سیدی!میرا بیمفہوم ہرگز نہیں تھا۔'' اں كے بعد حضرت نظام الدين اولياء جب تك حيات رہے، اس واقعے پر افسوس كرتے رہے۔ "كانما پيرومرشد كے سامنے ميري زبان سے سالفاظ ادانہ ہوتے-"

هرت محبوب البي ان ايم معمولى سے اختلاف كوجودراصل اختلاف بھى تہيں تھا، اتى شدت ئىنول كيا- چرزندگى جراس واقعے كوبيان كركے روتے رہے اوراظهار ندامت كرتے رہے۔ جمر بم معزت مخدوم بهاءالدين زكرياملتاني ورحضرت لال شهباز قلندر محطريقه بائ سلوك مِّ ﷺ منا اختلاف پاتے ہیں۔ بیفرق دونوں بزرگوں کی زندگی میں بھی قائم رہااور وصال کے بعد <sup>ای انت</sup>ابیہ کے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی بیفرق واختلاف ای طرح موجود ہے۔ہم کھلی أَلَمُولَ سَا أَنْ بَهِي وَكُيرِ سَكِيَّةٍ مِن كُهُ ﴿ فَالْقَاهِ زَكُرُيَّ ۖ كَى رَسِيسَ اللَّهُ مِن اور ﴿ خَالْقَاهِ فَلْنَدُرِيهُ ۖ كَ

ایک بار حفرت شیخ ابو بکرشبلیؓ نے تو حید کے مسلے پر گفتگو کی۔ پھر جب اس واقعے کی اطلاع عرسه مند بغدادی کو ہوئی تو آپ نے اپنے مرید خاص کو تنہید کرتے ہوئے فرمایا۔ ''شبلی اسمہیں ''نام بناچاہئے۔ آئندہ تم ایسے نازک مسائل پر عام مجلسوں میں تقریر نہیں کر وگے۔''

پیرومرشد کی اس تنیبہ کے بعد حضرت شیخ ابو بکر ٹیل نے زندگی بھرالیے نازک موفوعات <sub>'رہ</sub>ر لوگوں سے گفتگونہیں کی۔

ووں ۔ مسرت منصور حلائ، مصرت جنید بغدادیؒ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے تو آ جب حضرت منصور حلائ، مصرت جنید بغدادیؒ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے تو آ اپنے مرید کو ہدایت کرتے ہوئے فرمایا۔'' حسین! تم صبروسکون سے رہواور گوششنی اختیار کرد۔'' حضرت حسین بن منصورؒ نے پیرومرشد کی اس ہدایت پڑمل نہیں کیا۔ نیتجناً حضرت حالیٰ اس منصور قرار پائے اور حضرت جنید بغدادیؒ ان سے خفا ہو گئے۔ اسی طرح حضرت حسین بن منعور نہیں باکانہ گفتگو کی وجہ سے حضرت عمرو بن عثمان کی بھی ان سے ناراض ہو گئے تھے۔

استمام گفتگو کا ماحاصل ہے ہے کہ مختلف مکا تب فکر کے دوانسانوں میں بیری اور مریدل کارٹر قائم نہیں ہوسکتا۔ تمام تاریخوں سے ثابت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر ٌمیدان تصوف می ایک مختلف نظر بیدر کھتے تھے، اس لئے آپ حضرت مخدوم بہاء الدین ذکر یا ملتانی ؓ کے مرید ُیُں ہو گئے۔ اس سلسلے میں دوسری اہم دلیل ہیہ ہے کہ کوئی مرید، محبوبیت کے کسی درجے پر بھی فائز ہرگرم ٹرکر بارگاہ میں ''دوست'' کی حیثیت اختیار نہیں کرسکتا۔

آگے چل کرمولا نا نوراحمہ خان تحریر کرتے ہیں۔ ''بعض تذکروں میں حضرت لال شہباز قلدر اُو ملائتی ظاہر کیا گیا ہے۔ اس لئے آپ احکام شریعت کے پابند نہیں رہ سکتے تھے۔ خاکسار نے اہا عمر فضل سے تحقیق کی تو اُنہوں نے اسے تہمت قرار دیا۔ خاکسار کی بھی بہی رائے ہے کیونکہ حضرت ہا، الدین زکر گیا جیسے شیخ کامل کا دوست اور خلیفہ کامل، ملائتی نہیں ہوسکتا۔ بالخصوص جب لال باٹا اور پہاڑکی نشست گاہ میں آپ کے مصلے زبان حال سے آپ کے منبع شریعت ہونے کا ثبوت ہم ہے ہیں۔''

موفیا میں ایک فرقہ ' ملامتی' کے نام سے مشہور ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں کے مطابق ال فرنے کے بانی مشہور صوفی بزرگ حفزت بایز ید بسطائ تھے۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے اصول انج آپ کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ دیکھنے والے اُنہیں طامت کریں۔ مثال کیلئے ہم حفرت بایز ید بسطائ کی کی زندگی کا ایک اہم واقعہ پیش کرتے ہیں، اس وقت حضرت شیخ ' کی شہرت عام فی اللہ لوگ آپ کی ایک جھلک دیکھنے کیلئے بے قرار رہا کرتے تھے۔

رمضان المبارک کام بیندتھا، آیک دن عقیدت مندوں کی ایک جماعت آپ کے دیدار کیلے ہوئی ہوئی۔ جب خدمت گارنے حضرت بایزید بسطائ کو اطلاع دی تو آپ نے رات کی بجی ہوال روائی ایک عمل اٹھایا اور اسے کھاتے ہوئے دروازے پر تشریف لائے۔ جب لوگوں نے حضرت فی کی روئی کھاتے ہوئے دیکھا تو پوری شدت کے ساتھا بی تاپندیدگی کا اظہار کیا۔

"آپ کیے بزرگ ہیں کہ رمضان کے فرض روز ہے بھی نہیں رکھتے ......اور اگر کو کی شرق مند در چیش تھا تو کم سے کم اس مقدس مہینے کا احرّ ام ہی کرلیا ہوتا۔"عقیدت برہی ہیں تبدیل ہوتا۔"

بیں بدل عمیا .....اورلوگوں کا ہجوم ملامت کرتا ہواوا پس چلا گیا۔ ﴿ اِنْجُلُوں ﷺ گھروں کی طرف لوٹ گئے تو حضرت بایزید بسطا میؒ نے روثی کا نوالہ زمین پر مجرب لوگ آپ کھرت شخص روز ہے سے محمر لوگوں کی عقیدت کاطلسم تو ڑنے کیلئے آپ نے مؤردیا اللہ وقت حضرت کے این نفس کرمناط کر ترجہ برفیل ا

وروزہ ، ہارت کیاا درنفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ روزہ ، ہارت کیا کہ اوگ تجھے کیا کہدرہے ہیں۔ یادر کھ کہ میں آئندہ بھی تجھے ای طرح اذبیتیں ہونے کا اور ہرگز اس لذت سے سرشار نہیں ہونے دوں گا کہ دنیاوالے تجھے متی اور پر ہیز گار کہہ

رُ پاریں۔'' معرت بایزید بسطامیؒ نے اپنی ساری زندگ'' ملامت'' کے اسی خارز اریش گز اری .....گر جب معرت جنید بغدادیؒ کے ایک مرید نے برسرمجلس حصرت بایزید بسطامیؒ کا مقام معرفت جاننا چاہا تو

لات بخ " نهُرُ زور کیج میں فرمایا۔ "ہم صوفیا میں بایزیدٌ کاو ہی مقام ہے جو ملائکہ ( فرشتوں ) میں حُضرت جبر ملی امینؑ کا۔'' , ہے ہمیں اس حقیقت کو بھی سمجھ لیٹا چاہئے کہ'' ملائح'' ہونا کوئی تحقیر کی بات نہیں۔ بہتوا کی انتہائی بڑار رامت ہے، جس پر مردان جانباز ہی گا مزن ہو سکتے ہیں۔ حضرت بہاءالدین زکر کیا کے خلیفہ اور ہڑک کے مشہور صوفی شاعر مولانا فخرالدین عراقی کے بقول ۔

نه شود نصیب دشمن که شود الماک سیخت سر دوستان سلامت که تو مخجر آزمائی

(یدگی دیمن کا نصیب کہاں کہوہ تیری تینے سے ہلاک ہوجائے۔بس تیرے دوستوں کا سرسلامت رے کہ وال پرنجرآ زمائی کرتارہے۔)

ار جہاں تک حفرت لال شہباز قلندر ؒ کے مسلک کا سوال ہے تو آپ خودا پی زبان سے ' ملامتی'' اسٹ کا علان کرتے تھے اور اس رفخر کیا کرتے تھے ۔

منم عثان مروندی که یار خواجه منصورم ملامت می کند خلق و من بردار می رقصم

(ش مٹنان مروندی ہوں کہ خواد ﴿ عور میرے دوست ہیں۔ساری دنیا مجھے ملامت کرئی ہے اور سُران طامت کے بوجھ کواُ ٹھائے ہوئے رقص کرتا ہوں)

بی مخرت الل شہباز قلندر کی اس مشہور غرب کا مقطع ہے جو صوفیا نہ شاعری میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ بخش مذکرہ نگاروں کے خیال میں خواجہ منصور حضرت لال شہباز قلندر کے مرشد تھے .....گر بند منصور کا کہ ہیں ..... کیونکہ حضرت حسین بن منصور کو بھی دنیا بند کرتے ہوئے جہرے کے ساتھ ان اذبحول کو برداشت کرتے تھے۔ منصور کا بھی منازی کا اور آجہ خان فریدی نے اس کتاب کا ایک نتا ہوں کا میری نظر سے نہیں گزری گرمولا نا نوراحمد خان فریدی نے اس کتاب کا ایک نتا ہی تا ہی تا ہیں کتاب کا ایک نتا ہی تا ہی تو اس کتاب کا ایک نتا ہی تا ہی تو حسب ذیل ہے۔

ر المنع المركزيا تعالى المنع المنع المنع المنع المنع المنع المنطق المنط المعدد من المعدد المعد

ان دوں کی ہے جہارت برداشت نہ ہوئی۔ برہم ہوکر اُٹھے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نین ماحب کی ہے جہارت برداشت نہ ہوئی۔ برہم ہوکر اُٹھے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نین ماحب کی ہے جہارت برداشت نہ ہوئی۔ برہم ہوکر اُٹھے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ن در المسلم المسلم المسلم على المسلم المراز على آرب ميل معزت شيخ الاسلام البي جوال سال بينيج شيخ حسن كو خاطب ألي المراز المستنبيج شيخ حسن كو خاطب

، نے ہوئے زمایا۔ ''نہیں سمجھا بجھا کرمیرے پاس لے آؤ۔'' ع حن نے بچھ فاصلہ طے کر کے مخدوم عثمان کا استقبال کیا۔''میرے مم بزرگوار حضرت شیخ

"الله ألى الظار كرد م ين - " ، نموم ان ( حضرت لال شهباز قلندر ؓ ) حضرت بهاءالدین زکر یًا کا نام سنتے ہی شنڈے بڑھکتے

ر بنج حسن کے ہمراہ در بارغوثیہ میں حاضر ہوئے۔ ر من السلام في آپ پرشفقت كى نظر كى اور فر مايا۔ ' اے لال شهباز! آ محے برهو۔'' عرب شخ الاسلام نے آپ پرشفقت كى نظر كى اور فر مايا۔ ' اے لال شهباز! آ محے برهو۔'' غ بنان نے بدل ہے آنکھ اُٹھا کرنظر کی .....اورخدامعلوم کیا دیکھا کہ جو پچھسوچ کرآئے

نى ب بول گئے۔ زیرلب آہتہ آہتہ کہدرہے تھے۔

"به مال كى انسان كانبيس، سورج كانبيس، جا ند كانبيس \_ ابيا قالب جس كا چېره بزار آفتابول كى انی نے زیارہ منورد کھائی دے رہا ہے، بقینا کسی عظیم شخصیت کا ہی ہوسکتا ہے۔مسکراتا ہے تو ساری المحرالي نظر آتي ہے۔ جبين نور ير ذراشكن آتى ہے تو نورى نارى سب كانپ أشت إي -ايسے /الناهاباربازہیں ملتے۔اےعثمان! آ کے بڑھاورا پناسراس کےسامنے جھکا دے۔'' برکہ کرشنی عثما یہ آ گے بوجے اور بولے۔

البيكرنورا خطاموكي معاف فرماد يجئه ميں نے آپ كے شمر كے ايك عالم كوكرفت ميس لانا حيا ہا ن کی اُن فردا کیاز نجر میں جکڑ دیا گیا۔خدارااب مجھے زیادہ نیتر سایے اورا بی بیعت میں لے لیجئے'' تعنبة في الإسلام نے يقتع عنان كو بغل ميں لے كرخوب جينچا اوراس محبت ميں آپ كواپنے صلفة التعمل افل كرليا - چونكه حضور نے شخ عثمان كولال شهباز كهدكر بكارا تھا۔اس لئے آپ اى نام م منتموم و کے اور لال شہباز قلندر کہلانے گئے۔

بت الله كي بادجود منع البركات " نامي كتاب ميرے ماتھ نير آسكى -اس لئے ميں نے مجبوراً ن نواهم فریدی کی تالیف" نذ کره حضرت بهاءالدین زکر یاملتانی" کاسهارالیا- مجین بین معلوم که مرواقتار "فني البركات" كاعبارت كاحرف بحرف ترجمه بها مولانا موصوف في الني طرف منظرت آرائی کی ہے۔ بہر حال حقیقت کچھ بھی ہو۔ اس اقتباس کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات

''وه صاحب کمالات ظاہری و باطنی تنے اورصوری ومعنوی تقرفات رکھتے تنے۔الن سندنی معنوی تقرفات رکھتے تنے۔الن سندنی روه صاحب لمالات عابرن رب ب ب ب کرامات با اختیار ظاہر ہوتی تھیں۔ وہ سندھ میں رہے تھے اور سادات مینی تعلق سندانی کرامات بے اختیار ظاہر ہوتی تھیں۔ وہ سندھ میں رہے تھے اور سادات مینی ساتھا تھا۔ کا میں میں میں سندانی سندانی سند ان کا ان کی جذب وستی کا غلبہ ہوتا تھا تو وہ احکام شریعت کے پابند نہیں رہتے تھے۔ سرمبر رَبّ جب ان پر جذب ومستی کا غلبہ ہوتا تھا تو وہ احکام شریعت کے پابند نہیں رہتے تھے۔ سرمبر رَبّانِ دِ ہیب ن پر ہید ہے۔ لباس پہنتے تصاوراً نہیں ''لال شہباز'' کا خطاب ان کے پیرروژن ضمیر کی بارگاہ سے عطابواتی'ار ۰ - پ، عبارت فاری زبان میں تھی۔ میں نے حرف بحرف اس کا ترجمہ پیش کردیا ہے۔ آتے ہیں۔

ایک مید که جب حضرت قلندر مرجذب وستی کازیاده غلبه بوتا تھا تو آپ سے احکام ثریعت اور موجاتے تھے۔اس موضوع پر گزشتہ صفحات میں تفصیلی بحث کی جا چک ہے۔

ووسرے مید کہ حضرت لال شہباز قلندر "، حضرت مخدوم بہاءالدین زکریا ملتانی " کے مریدار منز تصداس كليك يس بهي مختلف تذكره زگاروں كى تحقيقات كاجائزه ليا جاچكا ہے اور بير بات پايشون پہنچ جاتی ہے کہ دونوں بزرگوں کے درمیان صرف دوستی کارشتہ قائم تھا۔

. تیسراا ہم پہلو میر کمیشخ الاسلام حضرت بہاءالدین زکر کیانے اپنے مرید حضرت سیوٹان کو"لا شهباز' کا خطاب عطا کیا تھا۔ ہمارے نزدیک میروایت بھی درست نہیں۔حضرت باباسمداہرایز بہت پہلے حضرت قلندر گوائ نام سے پکارا کرتے تھے۔ پھر بخارا کے سفر کے دوران حفزت مید مبال الدين سرخ بخاريٌ نے ايك بارآپ كو 'شهباز معرفت' كهدكر بكارا تھا۔ ان تمام روايوں كارانُ

مين جب حفرت قلندر سنده مين داخل موئة و "الل شهباز" كالقب شهرت عام عاصل كر جكاتها. اب ہم مولانا نور احمد فریدی کے حوالے سے "ومنبع البركات" كى ايك اور روايت كا جائز الله م اس كتاب مين درج ہے كہ جب حضرت لال شهباز قلندر ك بارے ميں يه بات مشہور ہوگا ك آپ احکام شریعت پر عمل نہیں کرتے تو ملتان کے قاضی قطب الدین کاشانی "نے آپ بر" شن" ؟

فتوكانگاديا- "فتق" كلغوى معنى بين احكام الهي كوقصد اترك كرنا ..... دوسر معني بين بدا ممالي يهم اينم مضمون حفيرت بهاء الدين زكريا مين علامه قطب الدين كاشاني كا ذكر تفعيل كرچكے ہيں، ملتان كا حاكم ناصرالدين قباچه،حضرت بهاءالدين زكر ياكى مقوليت كوا بي حكوت كتا

ا كِي مستقل خطره سجهتا تھا۔ نتیجاً قباچہ نے كاشان سے علامہ قطب الدينٌ كوملتان آنے كاد ون اللہ تا کہ ذہبی طلقوں میں حضرت بین الاسلام کے اثرات کو کم کیا جائے۔علامہ کاشانی موفیل الا درویشوں کے قائل نہیں تھے۔ناصرالدین قباچہ نے جامع مجد کے ساتھ ایک بہت برا ادرستعمری اور قطب الدین کاشانی "اس کے مدرس اعلیٰ مقرر ہونے یے حکومتی سطح پر علامہ موصوف کی بہت ن<sup>یان</sup>

کی گئی۔ ناصرالدین قباچہ نے بطور خاص اپنے سیاہیوں اور امراء کو حکم دیا تھا کہ وہ علامہ قطب الدین کا شانی ؓ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں۔ یہی وہ قاضی قطب الدین کا شانی ؓ ہیں جنہوں نے حفرے عن بیں میرے شب وروز کا ہر لحداس طرح گزرتا ہے کہ میں آگ کے اندر رقص کرتا سے عن بیں میرے میں میں میں ایک ایک استان سے میں ایک کے اندر رقص کرتا برن ہوں ہے۔ برن ہوں الشہباز قلندر کی اسی مشہور غزل کا مطلع ہے جوصوفیانہ شاعری میں ایک خاص مقام برطرے لال شہباز قلندر کی اسی مشہور غزل کا مطلع ہے جوصوفیانہ شاعری میں ایک خاص مقام برسر : برسر ساحبان جذب وکیف آج بھی ایک نئی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ انج جادر بھی کرتے ہیں۔ الار المروق کا بیرهال ہو کہ پی ہوئی خاک پر اور نوک خار پر قص کرتا ہو ..... بھڑ کتے مرزوق صوفی کرتا ہو ..... بھڑ کتے المرارس قص کرتا ہو .....اورساری دنیا کی طامتیں برداشت کرکے قص کرتا ہو، وہ اینے معلول میں رس ا المراب المراب على المراب ال ، عرت لاَل شہبازُ بھی ای شان کے قلندر تھے۔انہیں علامہ قطب الدین کا شاقی کا ایک فتویٰ . ندرنارنیں کرسکا تھا کہ وہ غضیب ناک ہوکرا پی خانقاہ سے نکل کھڑے ہوتے ۔ قلندرتو برسوں ۔ اللہ میں میں دیوانہ وار رفع کررہے تھے۔ انہیں اتنا ہوش کہاں تھا کہ اہل ہوش ان کے

بن من كيارائ ركھتے ميں؟ ہر"مبع البرکات" کےمصنف نے بیدواقعہ جس طرح بیان کیا ہےاسے پڑھ کرایک عامیانہ نے ہانی کا کمان ہوتا ہے۔اس قتم کی باتوں سے حضرت لال شہباز قلندر کی بھی اور علامہ قطب کی ائنال من بالمن بالفرض اليه كوئي واقعه بيش آيا بهي موكا تواس كا انداز يكسر جدا كانه موكا -اس ں ہیں کہ دھزت قاندرا ہے ساتھیوں کو لے کر ایک علامہ سے فکر لینے کیلیے گھر ہے نکل کھڑ ہے

**አ** አ............ አ አ

"من کو" کے مصنف شخ اکرام اپنی کتاب میں برٹن کی"بسٹری آف سندھ" کے حوالے سے أيركر تين

" هنرت لال شهباز قلندرٌ بهت بڑے عالم تھے۔ لسانیات اور صرف ونحو ( قواعد ) میں مہارت تے تھے۔ بڑن کے زمانے (1852ء) میں صرف ونحو کی جو کتابیں مروج تھیں مثلاً ''میزان مُنْ "اور"مرف مغر" وه حفرت قلندر" سے منسوب کی جاتی ہیں۔"

المُجْرِينَ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المَا المِلْمُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المَا اللهِ اللهِ المُله ترا بنجاتو بابا ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوکر مرید ہوئے۔ بابا ابراہیم سید جمال مجرد کے مرید غ. الموتز كره الكارول في حضرت جمال مجرة كو حضرت بابا ابراجيم كامريد قرار ديا ب-اس سلسل ، الله المحتمل كي مفرورت ہے۔ بهر كيف حضرت لال شهباز قلندر ان دونوں بزرگوں كي صحبت نُهِ:أُردرجُ كَمَالَ كُويَنِيجِ اورخرقهُ خلافت حاصل كيا\_

ام من المسلم المام المسلم الم ار الرام المرام المراد بسرای تصیبی ۔ رصہ سا ۔ ۔ ۔ المرام اللم اللہ کی سروساحت کی ۔ حرمین شریفین جاکر حج بیت اللہ کی سعادت

ظاہر ہوجاتی ہے کیراوی کے بیان کر دہ واقعات ایک دوسرے سے متصادم بھی ہیں اور تنا پر مان میں مان میں میں ایک میں اور تنا پر اور ایک دوسرے کے سے در میں ہے۔ حسن کے اور چپ چاپ ایک اجنبی نو جوان کے ساتھ ایک اور چپ چاپ ایک اجنبی نو جوان کے ساتھ ایک انہوں کے قدم بے ارادہ ﷺ الاسلام کی بارگاہ معرفت کی طرف اُٹھ گئے ہوں گے۔ ''منبع البركات'' كے الفاظِ مِين كه قاضي قطب الدين كاشاني ٌ كا فقو كان كر حفزت قلنه الفر ناک ہوگئے تھے اور علامہ ہے تکر لینے کیلئے بگولے کی طرح اُڑے چلے آرہے تھے۔ نعے ارکج انتهائی حالت کا یکا یک زائل ہوجانا، بذات خودایک غیر فطری عمل ہے۔مصنف نے اس تر لی، جواز پیش کیا ہے کہ حضرت بہاء الدین زکریاً کا نام سنتے ہی حضرت لاِل شہباز قلندر ٌ ضلف براء تھے۔اس کا مطلب ہے کہ قلندر فی الاسلام سے نہ صرف واقف تھے بلکہ پرانے رابط وضط کر ہر ان کااحر ام بھی کرتے تھے۔

" دمنیج البركات" كے مصنف كے بقول جب حضرت لال شهباز قلندر منافقاه من داخل برئ حضرت بہاءالدین زکریاً کا چبرۂ مبارک دیکھ کرجیران رہ مجئے اور بےاختیار بول اُٹھے۔ '' يه جمال كسى انسان كانبيس، سورج كانبيس، چا ندكانبيس.....''

حضرت قلندر کا اظهار جیرت ایک ہی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ پہلی بار حضرت بہا والدین ذکبا کے دیدار سے مشرف ہوئے تھے اور حمر ان رہ گئے تھے۔

پھر حضرت لال شہباز ؒ کے بیالفاظ کہ خدارااب مجھے زیادہ نہ تر سائے اورا پی بیت میں کے لیجے، اس بات کی دلیل میں کہ جیسے حضرت قلندر اسوں سے می الاسلام کے آستانے پر بڑے، ہوں اور دن رات ان سے حلقہ ارادت میں شامل کر لینے کی درخواست کرتے رہے ہوں <u>'</u> مصنف کا دعویٰ ہے کہ حضرت بہاء الدین زکر کیا نے پہلی ہی ملاقات میں حضرت لال شہباً: "مريدي" كاعزاز بخش دياتھا۔

ان تعنادات کےعلاوہ اس روایت کی سب سے بردی مروری مدے کہ جو واقعہ حضرت الله جاتات ے منسوب کیا گیا ہے، وہ قلندر کے شایان شان نہیں۔جس مردخدانے زندگی بھراس بات رفز کا ملامت می کند طقے و من برداری رقصم (ساری دنیا مجھے ملامت کرتی ہے اور میں اس نا قابل برداشت بوجھ کواُٹھائے ہوئے دفع کرناہوں

اورتمام عمرجس مردجانباز كيعشق كى بيريفيت ہو۔ زعشق دوست بير ساعت درون نارمي رقصم

گهه برخاری غلطم، گهه برخاری رقصم

ے شرف یاب ہوئے۔ پھر بغداد ہے نکل کریج مکران کے رائے سے سندھ میں آثر نیف لار سے مرت یب ارب ۔ ۔ رہے۔ اور اس خطۂ ارض کے بہت سے علاقوں میں سکونت پذیر رہے۔ملتان، مجرات اور رمنے رہے۔ سرتان شهروں میں جا کردین اسلام کی تبلیغ کی۔

ملتان میں حضرت غوث بہاء الدین ذکر یا ملتانی ؓ سے ملے اور ان کے ساتھ سندھ سکردر کئے۔ تذکروںاور تاریخوں میں' چاریاروں'' کاسندھاورملتان کی سیروسیاحت کرنامشر اسٹان سفر کے بعد حضرت لال شہباز قلندر سندھ میں اقامت گزیں ہوگئے۔

حضرت مخدوم بہاء الدین زکریا ملتانی کے وصال کے بعد دوبارہ ملتان مجے اور ان کے صاحبزاد کے حضرت شخ صدرالدین عارف ہے ملاقات کی۔اس زمانے میں سلطان فراٹ ار بلبن كأبيثا شنراده سلطان محمه ( خان شهيد ) ملتان كا حاكم ِ تقاـ شنراده فطرتا ساده مزاج اورنيك برز نو جوان تھا۔اے بزرگان دین ہے بہت زیادہ عقیدت تھی۔مشہور مؤرخ قاسم فرشتہ شمزادہ مطارز کے بارے میں تحریر کرتا ہے۔

« هنراده سلطان محمد خان شهید، سلطان غیاث الدین بلبن کامحبوب ترین بینا توارونهای صفات اور پیندیده عادات جوایک شنرادے میں مونی حابئیں، خان شہید میں موجودتی فرا سلطان محمد ہوش وخرداور ہنر پروری میں بلاشبہ اپنے زمانے کا بہترین انسان تھا۔ اس کی مختل ٹی بیر نامی گرامی علاءاور بڑے بڑے شاعر شرکت کرتے تھے، خان شہیدا پنے ہمدردوں اور بی خواہوں ک ساتھ بمیشہ لطف وکرم سے پیش آتا تھا۔حصرت نظام الدین اولیاء کے مریدان خاص حضرت ؛ خسر واور حضرت خواجه حسن سنجري اس شنرادے كے در بارے وابستہ تھے اور وفق تحفل كہلائے غه ان دونوں بزرگوں نے بورے پانچ سال تک خان شہید کی ملازمت کی ۔ شنرادہ سلطان مم هزنہ

امیر خسر واور حضرت خواجید حسن بنجری کی سب سے زیادہ عزت اور حوصله افزائی کرتا تھا۔'' ضاءالدین برنی ہے لے کر قاسم فرشتہ تک تمام معتبر ذرائع اس بات پرمنق ہیں کوشیا سلطان محمداس قدرسليقه منداورمهذب تهاكها كردن رات سمحفل ميس بينهقا، تب بهي النازادا نه كرتا يسم كهات وقت بميشهاس كى زبان پرلفظ "حقا" ربتاتها-

شنراد ہے کی تہذیب ومتانت کا بیرعالم تھا کہ جب محفل شراب آ راستہ ہوتی اور وہ نفے کی <sup>مان</sup> میں ہوتا، تب بھی اس کی زبان سے کوئی غیر مہذب اور ناشا سُتہ کلمہ ادانہ ہوتا۔ اُس کا جا فاری شعراءانوری، نظامی، خاقانی اور حفرت امیر خسر و کا کلام پژهاجا تا تھا شهراده خان فهمدین پوری طرح سمجھتا تھااوراس کی مناسب داودیتا تھا۔ بڑے بڑے بڑےاسا تذہ سلطان محمد کی خواہمی کے ڈن است سے معمل نامیات تھے۔ایک مجلس شعر یخن میں حضرت امیر خسر وؓ نے خان شہید کی بخن فہی پر تبعرہ کرتے ہوئے لادا جىيا فاضل شخص كو ئى دوسرانېيى دېكھا**-'**'

شنرادہ خان شہید مشہور بزرگ صوفی شاعر حضرت شیخ سعدیؓ ہے بھی نہایت عقیدے رکھا<sup>نی۔</sup>

رهرت المرجمين سرفراز كرير بيهال آپ كيلئ ايك خانقاه تعمير كرادى جائے گی ايك خانقاه تعمير كرادى جائے گی اللہ الله من كيمارف كيليج چندگاؤں وقف كرويئي جائيں گے۔'' پن كيمارف كيليج چندگاؤں وقف كرويئي جائيں گے۔''

المنظم سے بال آنے میں معذرت پیش کی لیکن ہر بارا پنے دست مبارک سے اپنے اللہ میں میں ایک سے اپنے اللہ میں میں ال ۷۷ . پاداونزلیات کله کرخان شهید کی خدمت میں بطور تخدروانه کیس -

دراور ہے۔ ان نام دافعات سے انداز ہ کیا جاسکتا ہے کہ شنرادہ سلطان محمد خان شہید کیساعلم دوست، ادب

وراوردويثول معقيدت ركضے والا حاكم تھا۔ ..... مؤرخ قاسم فرشته ایک مجلس شعر و تحن کا حال لکھتے ہوئے کہتا ہے۔ '' جس زمانے میں شنم ادہ خان المران میں تھا،ای زمانے میں چیخ عثان تر مذی جوا سے دور کے بہت بڑے عالم اور عارف الم في الفاق علمان تشريف لاع - سلطان في في من مرى خبرسي تواسي مصاحب خاص عُذر لع النبي يهال آنے كى دعوت دى۔ شخ عثالٌ نے دعوت قبول كرلى۔ پھر جب شنر ادہ سلطان ان بزرگ ہے ملا تو فرمانروائے ملتان ہوتے ہوئے بھی اس نے نہایت انکسار اور عقیدت کا ظاہرا کیا۔ بہت دیر تک بیٹنے " کے سامنے دست بستہ بلیٹھا رہا۔ پھر جب بیٹنے عثمانٌ واپس جانے <u>لگے</u> تو المراد المال المحرف الله من المراد المال المرتبي المرتبي المرتبي المراد المراد

" بيرى انتها كي خوش تصيبي هو كي كه يشخ ملتان مين قيام فرما نمين-''

عُ مَانٌ نے سکوت اختیار کیا تو شغرادہ خان شہید عاجزانہ کیج میں عرض کرنے لگا۔'' حکومت ئْرْقْ بِالِيكَ خَالْقَا فِلْمِيرِ كِرادى جائے گی اور بیشخ کی خدمت میں ایک حقیر نذر ہوگی۔''

رِّ عَنْ نَ شَهْراده سلطان محمد کی محبت وعقیدت کاشکریداد اکرتے ہوئے فرمایا۔ ' ہم فقیروں کا نگالہلاادرہے۔اللہ شنراد ہے کواس فقیرنوازی کا اجرعطا کرے۔''

إلى الماما الما يحكم حضرت فينخ عثان في شهراده سلطان محمد كى عقيدت كود يميسته موسع بيتحا كف قبول الشيئ في مرملتان مين مستقل قيام سا تكاركرديا تها-

ا کا عفرت شخ عثان رَمْديٌ ملتان ميں سکونت پذير يتھ که ايک دن شنمراده خان شهيد نے محفل <sup>الزنما آ</sup>راستہ کی اور حفرت میخ عثمان تر ندئی کو بھی شریک محفل ہونے کی دعوت دی۔حضرت می<del>خ</del> ا من المعرب المام الدين ذكريًّا كے صاحبز اور اور خليفه اكبر حضرت فينخ صدرالدين عارف م سَمُ الْمُحْلُ مِن تَشْرُيفُ لائے۔

نزُمالکان مطرِب نے عربی اشعار پڑھنا شروع کئے ۔ایک شعرِ پر حفزت شیخ عثمانٌ اور حضرِت شیخ ملا ا مرائع مارنے کو وجد آگیا، اضطراری حالت میں بیدونوں بزرگ کھڑے ہوگئے۔مشائخ کے میں کہ اگر مجلس میں اس کے دوست (مصاحب) کوئی ایسا شعر پڑھتے جس میں اس کے دوست (مصاحب) کوئی ایسا شعر پڑھتے جس میں اس کے اس کام چھوڑ کر انتہائی عقیدت اور یقین کے ساتھ سنتا اور بہت مذہبی کہا تھی کھی کہا تھی کہا تھی کھی کہا تھی کہا تھ

ٹرادہ فان شہدے ہوئی تھی۔ ہن آر شداور'' تاریخ فیروز شاہی' دونوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت امیر خسر و اور خواجہ کن ترکی آخر تک شنم اور خان مجمہ کے دربار سے وابستہ رہے۔منگولوں کے جس حملے میں شنم اور ملان کوشہد ہواتھا، اس میں مخل حضرت امیر خسر و گوگر فقار کر کے اپنے ساتھ لے گئے منصے تبجیب کی ہن یہ کہ حضرت امیر خسر و نے شنخ عثمان اور شنم اور خان شہید کی اس ملاقات کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ اور کا فراد میں مورک شنخ عثمان 670 ہے گڑیب متان تشریف لائے تھے۔ یہ وہ ہی زمانہ ہے جب ملان فران اللہ میں ملبن نے اپنے بوے میلے شنم اور خان شہید کو ملتان کا حاکم مقرر کیا تھا ۔۔۔۔۔اور من ایر نمرو 680 ہیں شنم اور سلطان مجمہ کے دربارے وابستہ ہوئے تھے۔

پچیٰ کا کٹخ عثانٌ تر مذکے رہنے والے تھے اور اتفاق سے ملتان چلے آئے تھے اور ان کی ملاقات

اباگریم تاریخی حقائق کے حوالے سے حضرت لال شہباز قلندرٌ اورشمرادہ خان شہید کی ملاقات کا اختیاد بر مجل شعر ویخن کا ذکر ضیاء الدین برنی اور محمد قاسم فرشتہ نے کیا ہے، اس کا انعقاد الموسی مبلیمن شیس سے، اس کا انعقاد الموسی مبلیمن شیس سے بہی وہ زمانہ ہے جب حضرت لال شہباز قلندرٌ آخری بار ملتان تشریف مستقد الله الموسی کے حضرت سیدعثان مروندگ کی عمراس وقت سوسال کے قریب تھی ۔ 673 ھر اس وقت سوسال کے قریب تھی ۔ 673 ھر اس وقت سوسال کے قریب تھی ۔ 673 ھر اس وقت سوسال کے قریب تھی ۔ 673 ھر اس میں معرف اللہ کے مقدر کے تقد کے بیان کی مقدرت لال شہباز قلندرٌ برخمل جذب ومستی کی کیفیت الماری کیا تھی کی کیفیت بر برخوں کا کہ کا کو بیان کی کیفیت برخوں کا کہ کا کہ کیا تھی کی کیفیت برخوں کا کھی کی کیفیت کے کا میں کی کیفیت کیکٹر کی کر کی کیفیت کیفیت کی کیفیت

المناهم المات سيس كه جب آپ كى ملاقات تنزاده خان شهيد سے ہوئى ،اس وقت سيدعثانٌ

احترام میں پوری محفل کھڑی ہوگئی اور شنرادہ سلطان محد نے بھی اہل محفل کا ساتھ دیا۔
حضرت شخ عثان ترفد ئی اور حضرت شخ صدرالدین عارف پر بہت دیر تک وجد کی کئیر میں۔ اس دوران شنرادہ خان شہید دست بستہ کھڑار ہااوراس کی آنکھوں سے مسلسل آنو ہجئیر میں۔ اس دوران شنرادہ خان شہید دست بستہ کھڑار ہااوراس کی آنکھوں سے مسلسل آنو ہجئیر میں۔
بعد میں آنے والے تذکرہ نگاروں نے تحریر کیا ہے کہ شنرادہ سلطان محمد کی مجلس میں نرگر میں میں اور شخ عثان شے۔ اس سلسلے میں تذکرہ نگاریہ تاویل پھائیں۔
بزرگ ' ترفد' کے رہنے والے کوئی اور شخ عثان شے۔ اس سلسلے میں تذکرہ نگاریہ تاویل پھائیں۔
جیں کہ کا تب کی غلطی کے سبب ''مروند'' کی جگہ '' ترفد'' لکھ دیا گیا۔ حالانکہ ''مروند'' اور ''نین خان خالم کی ساخت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس دلیل کے جواب میں کہنے والے کہتے ہیں کہنی خالم کی ساخت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس دلیل کے جواب میں کہنے والے کہتے ہیں کہنی قاسم فرشتہ سے ہو ہوگیا اور اس نے ''مروند'' کی جگہ ''ترفد'' لکھ دیا۔

مفیرورمورخ ضیاءالدین برنی نے اس واقعے کو ذراتفصیل سے پیش کیا ہے۔واضح رہے کرنے الدین برنی سلطان غیا شائدین بلبن کی حکومت کے آخری سال یعنی 884 ہیں پر ابوار حری لال شہباز قلندر ؓ نے 673 ہیں انقال فرمایا۔ یعنی حضرت قلندر ؓ کے وصال کے گیارہ مال بعدا الدین برنی پیدا ہوا۔ اس لئے ان واقعات کے سلسلے میں سب سے زیادہ معتبر اور قریبہ ترین الدین برنی پیدا ہوا۔ اس لئے ان واقعات کے سلسلے میں سب سے زیادہ معتبر اور قریبہ ترین الله صرف ضیاء الدین برنی ہی برنی ہی پر انحصار کیا ہے۔ حضرت شیخ میں اللہ معتبر واقعات میں ضیاء الدین برنی ہی پر انحصار کیا ہے۔ حضرت شیخ میں اللہ معتبر واقعات میں ضیاء الدین برنی ہی مشہور تاریخ ' فیروز شاہی' سے مانوز ہے۔ معضرت شیخ صدر الدین عارف کا بدواقع بھی برنی کی مشہور تاریخ ' فیروز شاہی' سے مانوز ہے۔ مندرجہ بالا واقعے کو ضیاء الدین برنی اس طرح بیان کرتا ہے۔ ' میں ضیاء الدین برنی ان طرح بیان کرتا ہے۔ ' میں ضیاء الدین برنی ان طرح بیان کرتا ہے۔ ' میں ضیاء الدین برنی ان طرح سے فیروز شاہی کا مؤلف ہوں۔ میں نے مصرت امیر خسر و اور خواجہ امیر حسن خری ہے بارا فان خبو فیروز شاہی کا مؤلف ہوں۔ میں نے مصرت امیر خسر و اور خواجہ امیر حسن خری ہے بارا فان خبو

کی تعریف میں سنا ہے کہ ہم نے خان شہید جیسا باا دب اور مہذب شہزادہ کم دیکھا ہے۔ اگر دوہ ہاؤ رات اور دن مند امارت پر بیٹھتا تو زا نوے ادب بلند نہ کرتا۔ ہم نے بھی اے ایک بلال بُو پالتی مار کر بیٹھے نہیں دیکھا۔ وہ شراب کی محفل میں ہوتا یا کسی دوسری مجلس میں، ہم نے بھی ان زبان سے کوئی لغو، بے ہودہ اور فحش بات نہیں سی۔ وہ صرف اتنی شراب پیتا کہ اسے متی الا بح خودی نہ ہو۔''

آگے چل کرضاءالدین برنی تحریر کرتا ہے۔'' شیخ عثان مریدی ایک بڑے بزرگ تھے ہوائی تقریف لائے چارگ تھے ہوائی تشریف لائے چار کی تھے ہوائی تشریف لائے ہوئے کا در بہت پھوان کی نذر کیا۔ شہرادے کی کوشش تھی کہ انہیں ملتان ہی ہیں رکھا اوران کیلے ایک وفق تقریر کرائے گرعتان کے وہاں قیام کرتا منظور نہیں کیا۔ ایک دن خان شہید نے شخطین کیا۔ ایک دن خان شہید نے شخطین کیا۔ ایک دن خان شہید نے شخطین کیا کہ معدرالدین عارف کو اپنی مجلس میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ محفل میں عربی غربین تو بھی معردالدین عارف کو اپنی مجلس میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ محفل میں عربی فور بھوگ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کھی کے متان اور دوسرے درویش وجد کی حالت میں رقص کرنے لئے۔ جتنی دریہ پولی ہوئی ہوئی کیفیت میں رقص کرتے رہے ،شہرادہ خان شہید برابر ہاتھ باند ھے کھڑا رہا اور زارد تظار رہا ہوئی کیفیت میں رقص کرتے رہے ،شہرادہ خان شہید برابر ہاتھ باند ھے کھڑا رہا اور زارد تظار رہا ہوئی کیفیت میں رقص کرتے رہے ،شہرادہ خان شہید برابر ہاتھ باند ھے کھڑا رہا اور زارد تظار رہا ہوئی کیفیت میں وقع کرتے رہے ،شہرادہ خان شہید برابر ہاتھ باند ھے کھڑا رہا اور زارد تھا رہا ہے کا میں کیفیت میں وقع کرتے ہوئی کے دو بھوئی کیفیت میں وقع کرتے رہے ،شہرادہ خان شہید برابر ہاتھ باند ھے کھڑا رہا اور زارد تھا کہ کیفیت میں وقع کو سے اند میں کیفیت میں وقع کرتے ہوئی کیفیت میں وقع کرتے ہوئی کیفیت کیفیت کیفیت کیفیت کیفیت کیفیت کیفیت کیا گیا کیفیت ک

پورے پر پیرے دیں۔ تین سوسال بعد پیدا ہوا۔ یمی وجہ ہے کہ اس نے برنی کی بعض روایات کی هیچ ہو ''اسرین کار میں سوسال بعد پیدا ہوا۔ یمی وجہ ہے کہ اس نے برنی کی بعض روایات کی هیچ ہو 'کار کار پو ین سوساں بعد پید در دے ہے۔ بے کہاں نے فیخ عثان ترفدی تحریر کیا اور حاشتے میں اس بات کی وضاحت نہر کر کر اور کا شیخ میں اس بات کی وضاحت نہر کر کر اور کا اور ہے کہ اس کے ایک میں ہے۔ وہ اس میں اس میں انظر کہا جا سکتا ہے کہ می عثمان تر مذا ہوا ہے۔ وہ اس میں اس میں اس می دراصل لال شہباز قلندر ؓ تھے۔اس صور تعال کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ میں عثمان تر مذا ہوا ہے۔

دونوں بزرگوں کی ملاقاتیں ثابت ہیں چونکہ شنرادہ خان شہید کی مجلس شعر وخن می حدیثا صدر الدین عارف بھی موجود تھے۔اس لئے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ حضرت لال شہار آلندرند شیخ عارف کے ملنے کیلئے ملتان آئے ہوں گے اور پھران ہی کے ساتھ شنرادہ سلطان می کیر ر تشریف لے گئے ہوں۔

دومرے مید که حضرت لال شهباز قلندرانه مزاج رکھتے تھے،اس لئے مراعات ثابی افرار کیا۔ای مثان بے نیازی ہےاندازہ کیا جاسکتا ہے کہ شمرادہ خان شہید کی مجلس میں ٹریر ہے، والے شیخ عثان ، لال شہباز قلندرٌ ہی تھے۔

تيسرے بير كەخىياءالدىن برنى اور محمد قاسم فرشتەنے فيخ عثانٌ كے علم وضل كاذكركياب بين تصنیف کردہ ہسٹری آف سندھ سے یتا چاتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندرٌ لسانیات ادر مرن اُؤ ، بہت بڑے عالم تھے۔

چوتھے میر کہ ضیاءالدین برنی کی روایات کے مطابق شیخ عثمانؓ نے جذب وکیف کی حالت میر مجلس والبهانه رقص کیا تھا چونکہ حضرت لال شہباز قلندر ؓ کا رقص کرنا تو اتر کے ساتھ ثابت ہ<sup>ہار ہے</sup> شیخ عثان نا می بزرگ حضرت لال شهباز قلندرٌ بی موسکتے ہیں۔

اورآ خری بات یہ کہ ہمیں سمی معتبر کتاب کے حوالے سے یہ پتانہیں چلتا کہ ی عان زار کہ تھے، کہاں ہے آئے تھے اور کس سلسلہ روحانیت سے تعلق رکھتے تھے، اس لئے ہمیں شلیم رہائے کہوہ بزرگ حضرت لال شہباز قلندرٌ ہی تھے۔

ویسے اس ذیل میں بیدوضاحت بھی ضروری ہے کہ ہم نے تحقیق کا بیتمام سنر <sup>مرف ہیں</sup>۔ یکسانیت اندازوں اور قیاسات کے سہارے طے کیا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ هم<sup>ت آپین</sup> میں میں اس قلندرٌ کی ذات گرامی پر مزید تحقیق کا سلسله جاری رمها چاہئے محص خوش عقیدگی اور معلی روایتوں کی بنیاد پر حضرت لال شہباز قلندر ٌجیسے جانباز صوفی کے مقام روحانی کانعین نہیں کی ہیں۔

" و تحفیة الكرام " مصنف علی شیر قانع كا بیان ب كه حضرت لال شهباز قلندر بندو این مختلف شہروں کی سیاحت کرتے ہوئے مشہور بزرگ حضرت بوعلی شاہ قلندر ؓ کی خد<sup>مت ہی آورہ</sup>

ے بیار دوں اور دوسوفیوں کی اس ملاقات کو بعض غیر ذیعے دار تذکرہ نگاروں نے بڑے عجیب روں اور دوں روسردور الشهاز" كيم صنف جليل سيو باني كي روايت ملاحظه كيجير - "الشهاز" كيم صنف جليل سيو باني كي روايت ملاحظه كيجير ن میں ویں ہے۔، ان میں سیروسیا حت کے دوران حضرت بوعلی شاہ قلندر ؓ نے بھی حضرت لال شہباز قلندر ؓ اللہ میں میں میں اللہ میں اللہ ہاں ہے۔ اندازہ کیا جاسکا ہے کہ مصنف کی وہنی سطح کیا ہے اور وہ بزرگان دیے مرف ای ایک جلے سے اندازہ کیا جاسکا ہے کہ مصنف کی وہنی سطح کیا ہے اور وہ بزرگان دیے

مرت میں انظر پیر کھنے ہیں؟ مجھے مجبورا اس غیر معتبر کتاب سے چندا قتباس پیش کرنے پڑر ہے علا ہی کیا نظر پیر کھنے ہیں؟ بنا که ایک ایم موضوع بر گفتگوی جاسکے۔

المل مدوان الى كتاب "الشبباز" مين فرمات مين - "اك بار حضرت بوعلى شاه قلندر أيك محى بإربة هراب سواري ( محور ) كاطرح دور اتے بطے مكے۔"

منزت لال شہباز قلندر ؓ نے بیمنظر دیکھا تو ہاتھ کا اشارہ کیا۔فورا ہی دیوار کھڑی ہوگئی۔( دیوار مزے ہونے ہے مصنف کی مراد ہے کہ دیوار رک گئی اور حضرت بوعلی شاہ قلندر ؓ اپنے مقصد یا اظہار

رامت من ما کام ہو گئے )

"الشباز" كے مصنف دوسرا واقعہ بيان كرتے ہوئے لکھتے ہيں۔" حضرت لال شہباز قلندر" فیرانهای بہننے کے بعد ہمیشہ شیر کی سواری کرتے تھے اور ایک سیاہ سانپ حیا بک کے طور پرآپ ے انویں ہوتا تھا۔ایک بار حضرت لال شہباز قلندرٌ ،حضرت بوعلی قلندرٌ کے مہمان ہوئے۔

" فيخ! آپ كاشيراورسانپ كياغذا كھاتے ہيں " مطرت بوعلى شاہ قلندر نے مصرت لال شهباز

"برے شرکی غذا گائے ہے اور میراسانپ مرغ کھا تا ہے۔ " حضرت لال شہباز قلندر " ف

ين كرهفرت بوعلى شاه قلندرٌ نے اپنے مہمان ہے كہا۔ " تو پھران كى غذا تلاش كر ليجئے - " ا بنان کی فر اکش پر حضرت لال شہباز قلندر اے شیر کوگائے کے باڑے کی طرف اور سانپ کورفیوں کے ڈریے کی جانب روانہ کیا۔

هِ بِهِ عَلَى مَعْرِت لال شِهباز قلندرٌ كاشيراورسانپ اپنی اپنی غذا کی تلاش میں جلے تو حضرت بوعلی <sup>ٹاولئ</sup>رنے نے اشارہ کردیا۔ دیکھتے ہی و ک<u>ھتے گائے نے شیرکواور مرغ نے سانپ کو کھالیا۔</u>

یم<sup>رغر</sup> کھی کر حضرت لال شہباز قلندر ؓ نے اپنی سواری اور چا بک کوطلب کرتے ہوئے فرمایا <u>-</u> - سرعر کھی کر حضرت لال شہباز قلندر ؓ نے اپنی سواری اور چا بک کوطلب کرتے ہوئے فرمایا <u>-</u> ' من بھی کی کا امانت ہضم نہیں کرتی۔'' یہ کہ کر حضرت لال شہباز قلندرٌ نے شیراور سانپ کو

ابھی انعامیں صفرت لال شہباز قلندر ؒ کے الفاظ کی مونج باتی تھی کہ شیر گائے کے اور سانپ مرغ ملی سے مصحیح وسلامت نکل آئے حضرت لال شہباز قلندرٌ نے اپنی سواری اور جا بک کومخاطب مری ہوگا کہ انسانی نفس شیر سے بھی زیادہ طاقتوراورخونخوار ہوتا ہے۔اکثر انسان نفس نام اسان نام سال کا میں استاد، وقی ملدی سے ا رران است کالقمہ بن جاتے ہیں۔استاد ذوق د بلوی کے بقول سے استاد ذوق د بلوی کے بقول سے استاد ذوق د بلوی کے بقول س برے موذی کو مارا، نفس امارہ کو مر مارا نهی و اژدها و ثیر نر مارا تو کیا مارا

ا پہلے کے دراوی کو تو بیمبھی پتانہیں کہ حضرت بوعلی شاہ قلندر سشان کے ہزرگ تھے؟ آپ ان دافعے کے دراوی کو تو بیمبھی پتانہیں کہ حضرت بوعلی شاہ قلندر سس اں" علم معرت ابوطنفہ کے خاندان بے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا نام نامی شیخ شرف الدین تھا؟ راعلم معرت ابوطنفہ عظم : را المرين اولياء جيسے عظيم صوفي حضرت بوعلى شاه قلندر كابے حداحتر ام كرتے تھے۔ حضرت هرے ظام الدين اولياء جيسے ا المرابع المرآب كي خدمت ميں حاضر ہوتے تھے۔حضرت قلندرٌ كا مزاح تھا كەكسى اميريا وزير المرزُ جمي المرآب كي خدمت ميں حاضر ہوتے تھے۔حضرت قلندرٌ كا مزاح تھا كەكسى اميريا وزير ا المراقب الم ں۔ ی الرح اس کی نذر قبول کرلیں۔ پھر جب اسے قلندر کی ادائے بے نیازی کے بارے میں معلوم ہوا فاررد افا كدهفرت بوعلى شأة حضرت محبوب اللي كى بے حد عزت كرتے ہيں۔ اس لئے ان كے كَيْرُئِينِ اللهِ مَكِيرَ خرحضرت نظام الدين اولياءٌ نے سلطان علاءالدين كے تحا كف كے ساتھ ب ایک خدمت گار کو حضرت بوعلی شا ه قلندر کی خدمت میں جینج دیا۔

" فخ اسلطان کی دیریند آرز و ہے کہ دہ درویشوں کی کوئی خدمت انجام دے سکے۔ میں جانتا ہں کا امراء کی نذریں قبول کرنا آپ کے شایان شان نہیں مگر میری خاطر سلطان کے تحا کف قبول

هرت بوعلي شاه قلندر من اپني عادت كے خلاف حضرت محبوب اللي كے احترام ميں سلطان طاالدین کے قیمی تھا کف قبول کر لئے مگر دوسرے ہی کمیے شاہی کارندوں کے سامنے ،ساری الم كفرے كورے ضرورت مندول ميں تقسيم كردى۔

هرتِ نظام الدین اولیا ؓ نے سلطان علاءالدین کی سفارش اس لئے کی تھی کہ فر مانروائے ہند کو الملادك شان بے نیازي كا اندازه موجائے ميخرقد پيش اور بورياتيس حقيقنا الليم معرفت كے البدار اوتے میں جن کی نظروں میں شاہان ظاہری کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی علامه اقبال کے بقول۔ قلندر جز دو حرف ''لا الهُ' سيجه بھی نہيں رکھتا

گراک کے قدموں میں سیم وزر کے دریا ہتے ہیں اور شامان وقت اس کے آستانے پراس امید ئىزىمكائے كھڑے دہتے ہیں كەقلىدرانہیں ایک نظر ہی دیکھ لے۔

منماثان ففرت بوعلی شاہ قلندر کی تھی۔ ' تحقیۃ الکرام' کے مصنف شیرعلی قالع تحریر کرتے ہیں۔ تعم<sup>ا ال</sup> الشہباز قاندر ہندوستان کے مختلف علاقوں کی سیروسیا حت کرتے ہوئے حضرت بوعلی شاہ آئی ہ فَنْدَنْ فَدَمْتُ مِن بِنِيجٍ."

ئرِگُلُ قَالَعُ نے اِسْ بات کی وضاحت نہیں کی کہ اس وقت حضرت بوعلی شاہ قلندرٌ دہلی میں مقیم تھے

یا ہے۔ شیراورسانپ کا جواب من کر حضرت لال شہباز قلندرؓ نے فرمایا۔''ابتم دونوں انہم کا جائے'' غربر

كرتے ہوئے فرمایا۔ "جمہیں گائے اور مرغ كيے كھا مجے؟"

پھردوس بی کمھے شیرنے گائے اور سانپ نے مرغ کو کھالیا۔

اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر ؓ نے حضرت بوعلی شاہ قلندر ؓ کو بخاطب کرتے ہوئے اللہ سرالا دمتم نے ہماری امانت میں خیانت کی ای طرح تمہار بے فقراء (مرید) ہمار بے فقراء کی اس تریز کر جا کیں مے ۔ لبذا ہم تمہارا فقر بند کئے دیتے ہیں،البتہ تمہاری فقیری اور تشرکو جاری رکھا جاتا ہے۔" بہ واقعہ بیان کرنے کے بعد مصنف اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے کہ ای لئے حصرت لال شہاز لارا فقرقاتم اور حفرت بوعلى شاه قلندرٌ كا فقرختم ہے۔البتدان كى درگاه كالنَّر آج تك جارى ہے۔ و الشهباز' كم مصنف نے اپنے بيان كردہ واقعے كے سلسلے ميں كسى معتبر كتاب كا حوالہ وہر ال كيا- أكر بالفرض وه كوكى حواله پيش بهى كردية تو اس بيسرو پاقصے بركون يقين كرتا، يرسمان

بزر توں کی کرامت نہیں، کوئی دیو مالائی افسانہ ہے جے زیادہ سے زیادہ ''طلسم ہوٹر ہا'' کاکوگا ہا۔ قرار دیا جاسکتا ہے ایک' الشہباز'' پر کیامنحصر ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں ایسی روایتوں کے اہر ملے ہوئے ہیں جنہیں پڑھ کرمعاذ الله!مسلمان بزرگوں پر جادوگراورشعبدہ باز ہونے کا گان أرّ ب-طلسماتی تصح حريرنا، اسلام كى خدمت نبيس \_ آج كاب بنياد قعقد ، كل كى روايت يى داهل ما ہاور پھر رفتہ رفتہ تاری کا حقد بن جا تاہے۔ برصغیر پاک وہند کے اکثر بررگول کے ساتھان کے

کم عقل عقیدت مندوں نے یہی سلوک کیا ہے۔اپنے روحانی سلسلے کو دوسرے سلاس سے بہر ابن كرنے كيلئے ايسے ايسے افسانے تراشے مجھے ہیں كہ آئییں پڑھ كرانسانی عقل دمگ رہ جاتی ہے۔ لا صورتحال کوعلامدا قبال نے اپنے ایک شعرمیں اس طرح بیان کیا ہے۔

خداوند ترے بیرسادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویش بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری مين ذاتى طور پر دواليے مصنفول كو جانتا ہول جواپنے ذہن سے محيرالعقو ل واقعات راضنے تھ

اور بزرگان دین کے نامول سے منسوب کردیتے تھے۔جب آسانی کتابوں میں تریف کی جاسی اورسرور کونین علی کا حادیث مقدس میں جموثی حدیثیں شامل کی جاسکتی ہیں تو اولیاءاللہ کے المول

كى ساتھ جھوٹے واقعات منسوب كردينا كوئى مشكل كام ہے؟

جس مخص نے حضرت بوعلی شاہ قلندر ؓ اور حضرت لال شہبازؓ کے حوالے سے نہ کورہ وافعاتِ ﴿ کتے ہیں،اسے اندازہ ہی نہیں کہ برصغیر پاک وہند کے بیدونوں بزرگ کون تھے اور دومانیٹ کے ت مقام پر فائز تھے،" قلندری''اس کا نام نہیں کہ کوئی ولی کسی شیر پرسوار ہوجائے۔ درندوں کا میں فر ما نبر دار ہوجانا تو ولایت کی ایک عام می نشانی ہے۔ حضرت لا ل شہباز قلندر ؓ نے اپن<sup>یس کے ہ</sup>

المان و نہیں لا پالکین اے حضرت لال شہباز قلندر کے عشق کی حد تک عقیدت تھی .....اور او ایمان تو نہیں لا پالکین اے حضرت لال شہباز قلندر کے عشق کی حد تک عقیدت تھی .....اور عند مدر کے جوں کے موقع پر جہال مسلمان اپنی رسیس اوا کرتے ہیں، وہال کا نوگو خاندان میں مارے کے بین، وہال کا نوگو خاندان مارہ مارہ کا بیارہ مارہ کا ایک تاریخ

۔ ہیں بطور خاص اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایرور خاص اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایرور کا سام کا اسلام 

بن ٹریف کے ریلوے المیشن کے جنوب میں ایک پہاڑ ہے جس کے اندرایک قدیم عارموجود ر را المارے بارے میں ہندوستان کامشہور مؤرخ دوار کا پر شاد لکھتا ہے۔ ' بچیس ہزار سال پہلے ال عارے بارے میں ہندوستان کامشہور مؤرخ دوار کا پر شاد لکھتا ہے۔ ' بچیس ہزار سال پہلے

بانان عارول میں رہے تھے تو بیغار بنی نوع آ دم کامسکن تھا۔" ۔ ای فار می حضرت لال شہباز قلندر ؓ نے چلے کئی گئی۔ غار کے اندر درمیان میں ایک بوی می بن ال رکی ہے۔ جے " کی پھٹی" کہتے ہیں۔ غاریس قبلے کر خ پرایک محراب می ہے۔ اس الم بالمرد من الله المارة عبادت كياكرت تصداس كي نيج بموار بهارى ب معفران علار راستعال کیا جاسکتا ہے۔ اس جگہ تقریباً جارسوافراد کے بیٹھنے کی تخبائش ہے۔

. 1009 ھ میں میر ابوالقاسم تملین سہون کے صوبیدار تھے۔ روایت ہے کہ وہ چاندنی را تول میں

ں مکہ کچری لگا کرلوگوں کے مسائل سنا کرتے تھے۔ ہار میں ثال کی ست ایک قبر بھی موجود ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ بید حضرت لال شہبِ از قلندر ؓ کا کی دولت مندم ید کا مدفن ہے۔جس نے اپنی تمام دولت اور جا کداد چھوڑ کر سماری زندگی اپنے ةردم شدى خدمت ميں بسر كردى تھى۔

الاطرح مون کے ریلوے اسمیش کے قریب ایک الل باغ " بھی ہے جوآب ہی کے نام پر ر کا کیاہے۔اس باغ کے زویک ایک پہاڑی بھی ہے مشہور ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر اس جگه الكالمول عرص تك جارك رب تعدال باغ كارقب تقريباً بالح سوا يكرب-اس باغ من <sup>(نعب مجلو</sup>ل کے درخت ہیں۔اسے' 'لال واہی'' کے نام ہے بھی یاد کیا جا تا ہے۔اس باغ کے اندر الله مار میں ہے جشمہ بہتا ہے اور اس جشمے کا پانی باغ کے حوضوں میں آتا ہے۔ روایت مرتفرت لال شہباز قلندر ہی آ مہ ہے پہلے نہ یہ باغ تھا اور نہ چشمیہ۔الل نظراہے حضرت لال میں بھریہ نماز فلرز کی کرامت سجھتے ہیں کہ ایک مردخدا کے قدم پڑتے ہی پھر کا جگر زم ہو گیااوراس سے ایک دنیا

را بنا سے آئے "منگھو" نامی بہاڑی حضرت شیخ بہاءالدین ذکر یا ملتانی کے ہم عصر بزرگ دنن ن. بعن اروا تیول کے مطابق یہ بزرگ حضرت بابا فریدالحین مسعود منج شکر کے خلیفہ ہیں اور منکھو پیر من مشہور ہیں۔ ای پہاڑ پر حضرت لال شہباز قلندر کے نام پر ایک بستی آباد ہے جس کے الول جائب خوبصورت باغ جیں۔ یہ جگہ درویشوں کامسکن ہے۔مشہور ہے کہ اس مقام پر بھی

یا پائی پت میں؟ ببرحال سعرت ہوں ، ، رکے بیش آئے۔ گئی دونوں بزرگ ایک دوس بتواج اور پیش آئے۔ گئی دن تک خاطر مدارات کی۔ کچھ عرصے تک دونوں بزرگ ایک دوس کر اس کی بینے فیضیاب ہوئے۔ رسم میز بانی ادا کرنے کے بعد ایک روز حضرت بوعلی شاہ قلندر نے حد بینے میں بینے بینے میں بینے بینے میں بینے اڑے خرمایا۔ ''اس وقت ہند میں تین سوقلندرموجود ہیں۔آپ سندھ تعریف لے جا کیں۔اس علامہ کُرُ کی ضرورت ہے۔''

سرورت ہے۔ شیر علی قانع نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت بوعلی شاہ قائدر ؓ کے مشورے عظرت لال شہباز قلندرٌ سہون تشریف لے آئے اور مستقل طور پرسکونت پذیر ہو گئے۔

"موفیائے سندھ" میں تھنة الكرام" كى اى روايت كوفل كياہے\_

کہاں وہ روایت کہ حضرت لال شہباز یے حضرت بوعلی شاہ قلندر سے فر مایا۔"جس طرن تر امانت میں خیانت کی ہے، ای طرح تمہارے فقرا، ہمارے فقرا کی امانتی ہضم کرمائیں گے ہز تمہارے فقر کو حتم کیا جاتا ہے۔''

ار ہے سرو ہم سیاج ہائے۔ اور کہاں میدروایت کہ حضرت لال شہباز قلندر ؓ نے حضرت بوعلی شاہ قلندر ؓ کے مثورے مرز مین مہون کو وہ رونق بخشی جس کی ضیا باریوں کومسلمان تو مسلمان اہل ہنود بھی پوری شرت کے ساتھ محسوں کرتے ہیں۔

بعض روا یوں سے پتا چلتا ہے کہ جب حضرت لال شہباز قلندر شہون میں تشریف لائے آب کے ساتھ درویشوں اور خدمت گاروں کی ایک بری جماعت بھی تھی۔ان خادموں میں ایک ہندا ہا مجمی تھا جس کا نام کا نوٹلو تھا۔شروع میں وہ بنیا دکا نداری کرتا تھا اور جب بھی اے فرمت اُن کی،

حضرت لال شهباز قلندرٌ کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ کا نوٹکو کی طبیعت کاروبات ہے می اوروہ منتقل طور پر حضرت مخدوم ؓ کی خدمت میں رہے لگا۔

" تم كوئى كام كيول نبيس كرتے ؟" أيك دن حضرت لال شهباز قلندر "نے ہندو بنے سے إجها-"اب کسی کام کو جی نہیں چاہتا۔" کا نوٹکونے عرض کیا۔

'' مچمر پیٹ کس طرح مجمرو محے؟'' حضرت لال شہباز قلندرٌ نے اپ عقیدت مندے <sub>موال آ</sub>با۔ ' فی کے صدقے میں پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے۔'' کا نو تکونے ادب سے سر جمائے ہوے

اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے ہند و بنئے سے پھر پچھنہیں یو چھا۔اس کے جنوب د کا نداری ثیروع کر دی اورانہیں اس قدر منافع حاصل ہوا کہ تھوڑ نے ہی عرصے ہیں وہ لوگ ف<sup>ول ہار</sup> ہو گئے ..... مگر کا نوٹلو حضرت قلندر ؓ کے قدموں ہی میں پڑارہا۔

حضرت لال شہباز قلندر ؓ نے جلیش کی تھی۔

رت لال سببار سدر به سرب به سببار قلندر بن نفسته من می می کاول "ریجان" می بی سربار قلندر نفسته می کاول "ریجان" می می می کاول "ریجان" می می کاول "ریجان" می می کاول "می کاول "ریجان" می می کاول " کاول " می کاو رودی ہے۔ رے ۔ . فرمایا تھا۔اس سفر میں حضرت مخدوم بہاءالدین ذکر یاماتائی کے پوتے حضرت شخص کر کن الدین اواق 

ں ، پ سے سرے سے ایک میں اور اس دیہات میں تشریف لے مسے تو یہ ایک وران علاقہ ا 

مرشت بدل دالی علاقه بھی آباد ہو گیا اور زین بھی سرسبزی وشادا بی کا نز اندا کلنے کی۔ آن بی از بور''میں حضرت لال شہباز قلندر کے قیام کے آثار پائے جاتے ہیں۔

آپ ک شخصیت میں ایک خاص کشش متی جس کی دجہ سے مرکتب فکر کے لوگ آپ ہے وا

ہوتے تھے۔آپ کا مسلک قلندری تھا،اس لئے نہ سی جمرال سے مرعوب ہوئے، ندردبارٹائل طرف دیکھااور نه مال وزر کی خواہش کی عقیدت مندقیتی نذریں قدموں میں ڈمیر کردیتے کرانہ

فوراً ہی ضرورت مندوں میں تقسیم فر ما دیتے۔ شدید ریاضت وعبادت کے علاوہ تادت آپ کَ شخصیت کانمایاں وصف تھا۔ای لئے آپ کوٹی شہباز قلندر مجسی کہاجا تاہے۔

حضرت لال شہباز قلندرؓ ہے بے شار کرامات ظاہر ہوئیں۔ روایت ہے کہ جب حفرت لال هبهاز قلندر مندوستان کے مختلف شہروں کی سیاحت کرتے ہوئے، جونا کڑھ تشریف لائے تومنال

باشندے ایک عجیب صورتحال سے دو جارتھے۔دن میں ایک مقررہ وقت پرایک زمیل اور ڈغرانورا ہوتے تھے اور اس شہر کے رہنے والول سے خیرات وصد قات وصول کرتے تھے۔ حیران کن بات

تھی کہ مانکنے والے ہاتھ نظر نہیں آتے تھے۔بس ایک آواز سنائی دیت تھی۔ "جے جو کچھ دیناہے، اس زنبیل میں ڈال دے۔"

مقای آبادی خوش عقیدگی کے طور پر یا خوفز دہ ہوکراس زنبیل میں حسب استطاعت دلم اوردام ز چیزیں ڈال دیا کرتے تھے۔ کہنے کو وہ ایک چھوٹا سا کاسہ تھا مگراس میں بہت ساسامان اجا ناقابہ

بھی کاسہ خالی رہتا تھا۔ ای شہر (جونا گڑھ) میں ایک درویش بھی قیام پذیر تھے۔ جب ال 🔑 نے لوگوں کی زبائی پیمجیرالعقول واقعہ سنا توانہیں اعتبارنہیں آیا۔ پھراپی آنکھوں ہے بی<sup>ہ نظر ہماہ</sup>

حیران رہ گئے۔ روایت ہے کہ ان درویش نے بہت کوشش کی مگر وہ زنین اور ڈنڈااپ 🖭 مصروف رہے۔ بزرگ نے کی بارنادیدہ مخص کومخاطب کر کے کہا۔

"اگرتم کوئی بزرگ ہوتو سامنے کیوں نہیں آتے؟"

مگر جواب میں کوئی آ وازنہیں اُ بھری۔ زنبیل اور ڈنڈ احسب دستور گر دش کرتے رہے اور ڈنڈ باشندوں سے صدقات وخیرات وصول کرتے رہے اس پراسرارغمل کا خاص پہلو پیضا کہ اگرون کا سندوں سے صدقات وخیرات وصول کرتے رہے اس پراسرارغمل کا خاص پہلو پیضا کہ اگرون کی

اس زمبیل میں کچھ ڈالِ دیتا تو اسے مالی یا کسی اور شم کا فائدہ پہنچ جاتا .....اورا گر کو تی شخص صدفہ دیک ے انکار کردیتا تواہے کی عنوان کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔

ہے۔ از ہیں رہنے والے درولیش خوبھی روحانی قو توں کے مالک تھے محروہ اس زنبیل کی گردش کو المراج - ان بزرگ نے بار ہا اپنے اوراد و ظائف سے بھی کام لیا مگر زئیل کے عام رہ دیا ہے۔ ان بزرگ نے بار ہا اس میں مدان کے اوراد و ظائف سے بھی کام لیا مگر زئیل کے ایک اس کے ایک اس کام کیا گر زئیل کے ایک کیا گر زئیل کے ایک کام کیا گر زئیل کے ایک کیا گر زئیل کیا گر زئیل کے ایک کیا گر زئیل کے ایک کیا گر زئیل کیا گر زئیل کیا گر زئیل کے ایک کیا گر زئیل کیا گر زئیل کیا گر زئیل کے ایک کیا گر زئیل کر زئیل کر زئیل کیا گر زئیل کیا گر زئیل کر زئیل کر زئیل کیا گر زئیل کر ک بات کا اندازہ ہوگیا تھا ۔ موان عمل و نا بن ان ساری کوششوں کے بعد درویش کوایک بات کا اندازہ ہوگیا تھا موان عمل و اندازہ ہوگیا تھا ہوں ۔ موں علی خلل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آیات قرآنی کی تلاوت کےسامنے کسی باطل شے کا مراکی کیطانی خلل نہیں

رون الشہباز قائدر ( پاکستان کے حوالے سے )اس تاریخی شہر میں تشریف لائے۔ درویش فوری ر برب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور ساراواقعہ بیان کردیا۔

ا کی ال شہباز قائدر ؓ نے دروایش کی زبانی پورا واقعہ سننے کے بعد فرمایا۔"اس فقیر کواس جگہ

ر من قاند "شہرے باہر مقیم تھے۔ درولیش وقت کا انتظار کرتا رہا۔ پھرمقررہ وقت سے پچھ دیر ماردائق نے حضرت لال شہباز قلند راسے اس محلے میں چلنے کی درخواست کی جہال برسول سے سے برارائل جاری تھا۔ چرجب حضرت قلندر وہال تشریف لے مصح تو آپ نے دیکھا کہ ایک زنمیل ارز للے اور وازے کروش کررہے تھے اور لوگ انتہائی عقیدت کے ساتھ اپنی نذریں اس اعمل والرب تعد

حرت لال شہباز قلندر ایک دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر جب وہ دونوں چیزیں اُرْشُ كُنْ مُونَى حَفرت قلندر من ياس من تمين تو آپ نے اپنادست مبارک برهایا۔ زنبیل اور ڈنڈا، الله فود مخود معرت قلندار کے ہاتھ میں آ مجئے۔ درولیش کے ساتھ محلے کے تمام لوگ بھی حمیرت زوہ

> مقرت لال شہباز قلندر ؓ نے وہ دونوں چیزیں درولیش کےسامنے رکھتے ہوئے فر مایا۔ "بیڈنٹرامجھےدے دو۔''

(دولش ف حفزت قلندر کے محم رعمل کرتے ہوئے وہ ' پراسرار' وُنڈا آپ کے حوالے کرویا۔ مجر حضرت لال شبهاز قلندر ؓ نے درویش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔''میز مبل اپنے پاس رکھالو ' نَّ سِهِ رَبْيِل شاه ہو۔ جو بھی تمہاری زنبیل سے کھائے گا، وہ فیضیاب ہوگا۔''

ال ك بعد حفرت لال شهباز قلندر جونا كره سيسهون تشريف لي آئے -آپ كي چيش كوئى ن بررف درست ثابت ہوئی۔ جو ناگڑھ کے ان بزرگ کا اصِلَی نام کوئی نہیں جانتا .....گر'' زنبیل الله المساوه آج بھی مشہور ہیں۔روایت ہے کہ جب بھی کمی دیوا نے محض کے عزیز وا قارب ر المسلم الم المسلم مُبَالِقُلْدِرُ كَافِيفُ رُوحانی ہے۔

بیان زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت لال شہباز قلندر ؓ بخارا میں مقیم تھے۔اس وقت اُ محاسم سنا ایکا مادشاہ ہے اولا د تھا۔ اس نے نامور طبید اُس اُلا کا دشاہ ہے اولا د تھا۔ اس نے نامور طبید اُس کا بم ایک وزیرنے باوشاہ کو حضرت لال شہباز قلندر کی خانقاہ کا پتابتاتے ہوئے کہا۔

''اگرآپ اس نو جوان درولیش سے رجوع کریں تو عجب نہیں کہ اللہ آپ کی مشکل اُ مان ز ہے۔''

بادشاہ بخارا کووزیری بات پر یقین نہیں آیالیکن وہ تاج و تخت کے وارث کی تلاش میں تعلید ہاز اس لئے قلندر کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے لگا۔ ' شخ ادیے والے نے مجھے سب کوار رکھا ہے مگر میں اولا دکی نعت ہے محروم ہوں۔میرے لئے دعا فرمایئے کہ خالق کا نات مجھے بانان ہونے سے بچالے۔"

و و کوئی کتنا مجمی کثیرالاولا د ہوگر بے نشانی ہر شے کا مقدر ہے۔'' شاہ بخارا کی التجائ کر حمریہ لال شهباز قلندر تفرمایا۔

"میں اس بے نشانی کی بات نہیں کرر ہا ہوں۔" شاہ بخارانے عرض کیا۔" مجھا بے تان دخیا

"سب بجماى كة بعد قدرت ميس ب، عضرت لال شبهاز قلندر في شاه بخاراكوناكي غرض سے فرمایا۔ ' جس نے مہیں تاج وتخت بخشے ہیں، وہی اولاد بھی عطا کرے گا۔ای کے آئے دامن مراد کھیلائے رکھو۔''

" في المرك مناه محصه الدي كاطرف كيني حليه جارب بين " شاه بخاران فمزره ليمثل كا " الرميرى التجاوَل مين تا شير موتى تو مير اكل مراداب تك بارآور موج كاموتا ."

شاہ بخارا کی عاجزی و بے جارگی دیکھ کر حصرت لال شہباز قلندر ؓ نے آئیمیں بذکر لیں۔ اب محسوس ہوتا تھا جیسے آپ مراقبے میں ہیں۔ پھر کچھ در بعد حصرت قلندر ؓ نے سر اٹھایا اور مرازات بخارات خاطب ہوئے۔ وجہیں بھم خداتخت کا دارث تو مل جائے گا گراس کی ایک شرط ہے۔ '' سیخ! مجھے ہرشر طامنظور ہے۔'' شاہ بخارا حضرت قلندر کی زبان مبارک سے اولا د کی نوید<sup>ن (ب</sup>

اختيار ہو کیا۔

''تہمارے شنرادے میں آ دھا حصہ ہمارا ہوگا۔'' حضرت لال شہباز قلندر ؓ نے شاہ بھارا<sup>ت</sup> سامنے اپنی شرط پیش کردی۔

''آ وهاحصه؟'' حضرت لال شهبازقلندرٌ کی شرطین کرشاه بخارا حیرت ز ده ره گیا۔'' شخ ایم ج سیم کی مات سمجھانہیں۔''

'' وقت تو آنے دو۔سب کچھ بچھ جاؤ گے۔'' حضرت لال شہباز قلندرٌنے بے نیازاندُ کا شاہ بخارا سرشاری اور جیرت کے عالم میں قلندر کی خانقاہ ہے اُٹھ کر چلا گیا۔

ایک سال بعد بخارا کا قصر شای نقارول اور شادیانوں کے شور سے کونخ اُنھا۔ پر نفر با ایک سال بعد بخارا کا قصر شدمت گار شاہ بخارا کوخوبصورت فرزند کی ولادت پر ملکت، امیران سلطنت اور فرمانروائے بخارا کی ساعتوں میں جو 

ونار من المادة ونايس مارة والمكاكراس من مارا آدها حصه موكان 

من المنظم المنظ

ر کھااور شاہ بخارا کو نخاطب کر کے فر مایا۔''میکیا ہے؟'' "آب كاحنه!" شاه بخاراني مسرت آميز لهج مين عرض كيا-

" پِوْمِراحِنه نہیں ہے۔ ' حضرت لال شہباز قلندر ؓ نے قیمتی تحائف کی طرف اشارہ کرتے

"آپ ی نے تو بیشر طرکھی تھی کہ ولی عبد سلطنت میں آ دھا حصہ آپ کا ہوگا۔" شاہ بخارانے ج ان موكركها-

"شفراده کهاں ہے؟ اسے میرے پاس لے کرآؤ۔ " حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا۔ "میں ولی ئەسلانت سے اینا حصہ وصول کرلول **گا۔''** 

ٹاہ بخارااب بھی حضرت قلند رکی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ خانقاہ سے اُٹھاا ورشنمرا دے کو لے کر عرت لال شهباز قلندر حى خدمت ميس حا ضربوا-

حرت الندر نے بدی محبت سے بخارا کے ول عبد سلطنت کوانی آغوش میں لے لیا۔ کچھ دیرتک بن أوت شغرادے كوديكھتے رہے بھرا پئى كدڑى (خرقے) ميں چھپاليا۔شاہ بخارا اوراس كے ازراودم بخو دیتھے۔

معرت لال شہباز قلندر ولی عہد سلطنت کو کھھ دریے تک اپنے سینے سے لگائے رہے۔ پھر ر المارت المراد على المرف بوهات موع فرمايا- "ابتم جو جاموكرو، بم في اينا

مُا المارااوراس كےمصاحب ايك عارف كرمزوكنايات كوكيا سجعة ؟ وقت كزرتار بااور شفراده الله المركباء كارشاه بخاراك انقال كے بعد شهراد و تخت نشيس موا-حضرت لال شيبهاز قلندر الله ولى 'برگام'' ارم ' رکھا تھااوراب وہی شمر اوہ سلطان ادھم کے نام سے بلنخ اور بخارا پر حکومت کرر ہاتھا۔ ر ایت ہے کرسلطان ادھم نے تئی سال تک عدل وانصاف اور پا کیازی کے ساتھ حکومت کی۔ الها کے مہداند ارمیں بلخ و بخارا کے باشندے پُرسکون اور خوشکوار زندگی بسر کررہے تھے۔ اچا تک سایاں لطان ادم سے ایک دن ایے وزراءاورامراء کوطلب کر کے کہا۔

د اور المارک آج بھی خر پور میں موجود ہے۔ د اور اور المارک آج بھی خر پور میں موجود ہے۔ را رارمبر - المعان المعمم كود مودرشاه كنام ي بعي يادكيا كيا بي - ماراخيال من ترون من المراحيات المعان المعمم كود مودرشاه كالمام يوالم بس میں ہے۔ بس کرنے کی دجہ ہے لوگ آپ کو گودڑشاہ کے نام سے یاد کرنے لیکے ہوں گے۔ برصغیر پیز کدزی جن سے ہے۔ ا اوران کے میں جو عیب ساہے۔ بہت سے بزرگوں کے حقیق نام مم ہو گئے ہیں اوران روں کا مزاح بھی جو جیب سامے۔ بہت سے بزرگوں کے حقیق نام مم ہو گئے ہیں اوران روں اور است مندوں کے وضع کردہ'' القاب و خطاب'' نے ملک کیرشہرت حاصل کرلی اوں کا ملک قلیدت مندوں کے وضع کردہ'' القاب و خطاب' نے ملک کیرشہرت حاصل کرلی ۱۷۷۰ کی در ایک بزرگ این سواری کیلیج گھوڑ ااستعال کرتے تھے۔ نتیجاً چاہیے والوں مثال کے طور پرایک بزرگ این سواری کیلیج گھوڑ ااستعال کرتے تھے۔ نتیجاً چاہیے والوں بن "موزاشاہ" کے نام سے مشہور کردیا۔ ایک اور بزرگ رنگین قبا پہنتے تھے جس پرنسوانی این "موزاشاہ" کے نام سے مشہور کردیا۔ ایک اور بزرگ رنگین قبا پہنتے تھے جس پرنسوانی ی میں انہا میں انہام کاروہ بزرگ اسداسہا کن کے نام سے یاد کئے جانے لگے۔ شاید یمی بان کا گان ہوتا تھا۔ انجام کاروہ بزرگ اسداسہا کن کے نام سے یاد کئے جانے لگے۔ شاید یمی ر بن المطان ادھم کے ساتھ بھی پیش آئی ہوگی۔ بہر کیف حضرت لال شہباز قلندر ؓ نے سلطان مرزال ملطان ادھم کے ساتھ بھی پیش آئی ہوگی۔ بہر کیف حضرت لال شہباز قلندر ؓ نے سلطان ور المان المرح وصول كيا كدان كى آدهى زندگى فقيرى ميس بسر موئى - بيدهس

ورکا ہوی کرامت ہے۔ 

من انے میں حضرت لال شہباز قلندر گرنار میں مقیم تھے، آپ کے گرد حاجت مندوں کا ایک رِبِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ أبر كمات جينا كاحوصله ديت بتع \_ كرنار مي ايك دل كرفة فخض بهي ربتا تما جس كاجوان لزكا كم المُيافا \_ بينے كى جدائى ميں اس مخف كى بيەحالت ہوگئى تھى كەدن رات روتا رہتا تھا۔ عزيز وا قارب ادباردوت اے مبری تلقین کے ساتھ بیٹے کی موت کا یقین ولانے کی کوشش بھی کرتے سے کہ اگر "زندا اونا تو ضرورلوث كرآتا \_ يا تو كسي مخص نے اسے قبل كرديا او كايا پھر جنگلي جانور كھا گئے ہول ك وفر جند منه تعيد اتى باتيل عفر ده باب بين ك زندگى سے مايوس موچكا تعام كين چربهى بھى الاسلى الكهار أعنى مى اوروه اينى بيوى سے كہتا تھا۔

" مراینا زندہ ہے۔ تم دیکھ لینا کہ ایک دن وہ آئے گا اور زندہ درگور باپ کے سینے پر سرر کھ دےگا الرہارے تاریک مکانوں میں خوشیوں کے چراغ جل اُتھیں گیے۔"

ظنتهاں کیا جوابِ دیتی؟ اس کی حالتِ تو شوہر ہے بھی بدر تھی۔بس خاموش نظروں سے اپنے أيسره ما كاطرف ديمتى اورآنسو بهان لكتى-

میر جب حضرت لال شہباز قلندر گرنار تشریف لائے اور آپ کے کمالات روحانی کی شہرت عام بن آلک دن اس مخص کے دوست نے کہا۔ ' متم بھی اپنے گم شدہ بینے کی بازیابی کیلئے دعا کرالو۔ بنت الوگ ال مردخدا كى دعاؤں سے نيفياب ہو بي ہيں۔''

نزدہ باب کو بیوں محسوس ہوا جیسے حق تعالی نے اس کی مدد کیلئے ان بزرگ کو گرنار بھیجا ہے۔ پھروہ '' هم خوال شهر از قاندرٌ کی خدمت میں حاضر ہوا تو زار وقطار رور ہاتھا۔'' شیخ ! میرا میٹا مجھے دیدو۔'' "." مستر کے کوکیا ہوا ہے؟'' حضرت لال شہباز نے غمز دہ باپ کواپنے قریب بٹھایا اور نہایت

''میرا دل اس فانی دنیا ہے اُچاٹ ہو چکا ہے۔اس لئے اپنی ذمہ دار یوں سے سکرائی۔' ما بون ـ ما بات من كراراكين سلطنت بريشان بو محيد و شهنشاه! يل و بخارا كرون ما المراكين سلطنت بريشان بو محيد و شهنشاه! يل و بخارا كرون المراكين سلطنت بريشان بورجي المراكين المراكين سلطنت بريشان بورجي المراكين ا معلقات اورانداز کا ایارت پر رامنی نہیں ہوں گے۔وہ آپ کے انظامات اورانداز کا رائی دورانداز کا رائی اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اور آپ کے اللہ کا کا اللہ کا ا

وی کا بیات کے بہت چاہا کہ میں اس آواز کونظر اِنداز کرکے دن رات جمہاری خدمت میں مغول رموں۔ مراب مجھے اپنے ارادوں پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ "سلطان اچم نے امرائے سلطان ا درخواست کے جواب میں کہا۔''وہ آواز جھے پیم بلار ہی ہے۔''

"وه کس کی آواز ہے جس نے شہنشاہ کے سکون کومنتشر کردیا ہے؟" وزراءا پے فرمازدا کی کھی مغبوم بحضے ہے قاصر تھے۔

ددتم اس آواز کونمیں پہچان سکتے۔" سلطان ادهم نے کہا۔" بجھے جانا ہی ہوگا اورای مل برل

اس کے بعد سلطان ادھم اپنے چھا زاد بھائی کے حق میں دستبردار ہوگیا۔ پھراس نے دردیاز لباس پہنااور حضرت لال شہباز قلندر کئی تلاش میں بلخ و بخارا کی صدود ہے نکل کھڑا ہوا۔ فاہر پرسوں نے اسے بادشاہ کا دماغی خلل سمجھا ..... مرسلطان ادھم بہت دانا اور ذہین تھا۔ وہ اپی دنیا فرون كركي آخرت خريدنا جابتا تعا\_

پهريون موا كه سلطان ادهم حضرت لال شهباز قلندر كي جنبو مين در در بحكتار ال- چروموم كا مختیوں سے جلس ممیا اور پاؤں آبلوں سے بھر کئے مگر بخارا کے بادشاہ نے ایک قلندر کی طاثر ہیں چھوڑی۔ آخرایک دن وہ بامراد موااوراس نے سہون پہنچ کراپنا سرنیاز حصرت لال شہباز طلند ً ک قدمول برر كاديا\_

''سلطان! کیسے ہو؟'' حضرت لال شہباز قلندرؓ نے اپنادست مہر بان والی بخارا کے سر پر ک<sup>ور</sup>!-' و چینی ایم به مصطرب ہوں۔ ول کی خلش چین سے بیٹھے نہیں دیتی۔'' سلطان ادھم اپ آگسوار سے قلندر کے پائے مبارک کوبھوتارہا۔

"الرسلطاني چهور كرفقيرى مل جائة بيربهت ستاسودا بوكائه وهزت لال مبال

· 'شِخ! مِس تو نجات كاطالب مول ـ' 'سلطان ادهم كى كريدوز ارى مِس اضافيه وكيا تفا-"اس سے مائتے رہونجات بھی ل جائے گی۔" حضرت قلندر نے فرمایا۔

اں کے بعد حضرت لال شہباز قلندرؓ نے سلطان ادھم کواپنے حلقہ بیعت میں شامل کرلیا۔ آم طویل ریاضت دمجاہدات کے بعد پیرومرشد کے تھم سے سلطان ادھم خیر پور کی بہاڑی پر جا<sup>ک</sup> ہو گئے۔ آپ نے باتی عمر یہیں گزاری اور وفات کے بعد ای مقام پر آسودہ َ خاک ہوئے۔ ملطان

شفقت كااظهاركرت موئ يوجها

شفقت کا اطہار رہے ہوئے ہو ہو۔ ''اگر میں جانتا تو آپ کے پاس کیوں حاضر ہوتا؟'' شکستہ دل باپ نے عرض کیا۔''۔ ہوگئے۔ایک دن وہ گھرسے گیا تولوٹ کرنہیں آیا۔لوگ کہتے ہیں کہوہ مرکیا مرمیرادل می برزار ہوگئے۔ایک دن وہ گھرے گیا تولوٹ کرنہیں آیا۔لوگ کہتے ہیں کہوہ مرکیا مرمیرادل می برزان

ہے نہ وہ ربعہ ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر ؓ نے کچھ دیر کیلئے سکوت اختیار کیا۔ پھر فرمایا۔ '' تیرے دل کا گائی' یہ ہے۔وہ زندہ ہےاور بہت اچھے حالوں میں ہے۔''

مینوید جال فزاین کرفراق کی آگ میں جلنے دالے باپ کوسکته سا ہوگیا۔، پھر جب العالم ب والى خوقى كى تندوتيز لمركاا رجهم مواتواس في حضرت لال شبها زقلندر كم باته كرائي المنات بدنعیب باپ پررخم کرو۔اب مجھے تاب جدائی نہیں۔''

"توبدنصيب نبيل -ايك خوش قسمت باپ ب-الله كاشكراداكر!" حفرت قلندر فرايا ''اب تواس راحت جال کو دیکھ کر ہی اللہ کاشکرادا کروں گا۔'' بینے کی زندگی کی خرین کروہ فو یہلے سے زیادہ مضطرب ہو گیا تھا۔''وہ کب آئے گامیرے یاس؟''

''وہ خوزمیں آئے گا۔اسے جاکرلا ناپڑےگا۔''حضرت لال شہباز قلندر نے فرایا۔

مچردوسرے دن حضرت قلندراس مخف کولے کرروانہ ہوئے۔ پورے دن چلتے رہے۔ یہاں تک كه شام بوكى اورآب نے ايك محضے جنگل ميں قيام فرمايا۔ و چخص تھك كر يُور ہو چا تما كر هر ۔ فلندر کے چیرہ مبارک بڑھکن کے ملکے سے آثار تک نہیں تھے۔

'' فيخ اب مجھ سے چلائبیں جاتا۔''اس مخص نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔

''چلو محرَّنہیں تو منزل تک مس طرح پہنچو محے؟ بس اے تم سکون سے سو جاؤ۔انٹاءاللہ! گ مهمین تمهاری مراول جائے گی۔ ' بیا کہ کر حضرت لال شهباز قلندرٌعبادت میں مشنول ہوگے اندا مخف کچھسنسان جگدی وجہ سے اور کچھ بیٹے سے ملاقات کے شوق میں رات بجرنہیں سوسگا-عِرضِج هو ئی تو حضرت لال شهباز قلندر ؓ کا سفر دو باره شروع هو گیا..... بگریه سفرزیاده طو بل<sup>ایس ف</sup>

جنگل کے آخری کنارے پرایک جمونپری نظر آئی۔ وہاں کچھلوگ نظر آئے جواپ لال بھا بدوش دكھائى ديتے تھے۔حضرت لال شہباز قلندر كود كھتے ہى وہ خانہ بدوش باادب كھڑے ہوئے حضرت قلندرٌ نے غمز دہ باپ کومخاطب کرتے ہوئے فر مایا۔''تم یہیں تھمرو! میں ابھی آنے ہو یه کهه کر حضرت لال شهبازٌ مجمونپژی میں داخل ہو گئے۔ دراصل وہ جمونپژی ایک خانفاد<sup>یں جوہ</sup> سات درولیش مراقبه میں مشغول تھے .....اور جو خانہ بدوش باہر بیٹھے تھے، وہ ان درولیش

جب حضرت لال شہباز قلندر ؓ جھونپڑی میں داخل ہوئے تو ساتوں درویش استغرا<sup>ن کی و</sup> '' میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت قلندر ؓ آہتہ آہتہ چلتے ہوئے ان درویشوں کے قریب پنج اور گر؟ نے ایک درولیش کے کا ندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا۔

خدمت گارتھے۔

ننم ہاں کون سے بیٹھے ہوئے ہوا در کوئی تہارے فراق کی آگ میں جل کر را کہ ہوا

ا این میں اور میں بروا جلال تھا۔ نو جوان درویش نے گھبرا کر آئکھیں کھول دیں۔ حرج گلندری ہے۔ ریوست عرب المسارة قانداری آوازین کردوسرے درولیش بھی ہوشیار ہو گئے تھے۔ایک قاندرکوایت عرب لال شہباز قانداری آ حرت المرادے درویش احراماً کھڑے ہو گئے ۔ حضرت لال شہباز نے انہیں اپنی دعاؤں سے ارسادے درویش احراماً کھڑے ہوگئے ۔ حضرت لال شہباز نے انہیں اپنی دعاؤں سے

ے: بہاراورنو جوان درویش کواپنے ساتھ لے کر جھونپرٹری سے باہر نکل آئے۔ بہاریاورنو جوان درویش کواپنے ساتھ لے کر جھونپرٹری سے باہر نکل آئے۔ ۔ ز جان درویش نے باپ کودیکھا تو حیران رہ گیا۔

رہا ہے آپ کے طفیل اس کی کھوئی ہوئی دولت مل گئی تھی۔'' بید نیا کے قابل نہیں اور دنیااس کے زباہے آپ کے طفیل اس کی کھوئی ہوئی دولت مل گئی تھی۔'' بید نیا کے قابل نہیں اور دنیااس کے

ہے۔ نیرا بے قرار دل سکون پا گیااور پیاسی آئکھیں سیراب ہوگئیں۔''اس شخص نے حضرت قلندرٌ بالرياداكت موئ كها\_"اكر ميرابينا دنياك قابل نبيل عوق بحرآب اس أي قدمول مُمَا جُكُهُ وَ يَحِيُّ - "

پُر ، نوجوان درولیش ماں باپ کی اجازت سے حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں مشغول وكاادرايك دن منصب ولايت يرفائز موا\_

حرت لال شهباز قلندر کی ایک اور کرامت بھی مشہور ہے۔ بیاس زمانے کا واقعہ ہے جب المت فندر متقل طور برمهون مي قيام پذيريت رمضان كاممينه تها واتفاق سے قاضى شركا كرر الالیانے دیکھا کہ حضرت لال شہباز قلندر ؓ اپنی خانقاہ کے دروازے پر بیٹھے روئی پکارہے تھے۔ َ ۚ ثَاثَمُ وَلَمُنْدِرَكَ الرَّعْمُلُ بِرِبِهِتَ تَعِبِ مِوا- وهُ صَّبِرِ كَيا اوراس نے حضرت لال شبہاز قلندر ٌ كو خاطب

" في آپ دمفان المبارك كے مہينے ميں دوتی پکار ہے ہيں ؟''

تعرت لال شہباز قلندر ؓ نے قاضی شہری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا۔''معاف کرنا اً عن دبادی میم مشغول ہو مجے ۔

قَلَمُ الْمُرْمِلَاتُ ظَاہِرِ مِیں سے تصاور درویشوں کونا لیند کرتے تھے۔ای لئے قاضی صاحب نے الله الماشهاز قلندر را مطز کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ رمضان کے میبنے میں بھی روتی پکارہے زید ہم پہلے وفن کر چکے ہیں کہ فرقہ ملامتیہ کے بزرگ نفس تھی کیلئے انتہائی وُ شوارگز ارراستے اختیار است ہیں۔ مثال کے طور پروہ حقیقاً روزے سے ہوتے ہیں مگر اہل دنیا پر پچھا ورظا ہر کرتے ہیں۔ در این هم مثلال شهباز قلندرُ نے بھی قاضی شہرے سامنے پچھابیا ہی مظاہرہ کیا تھا۔

پھررمضان المبارک کا پورام ہینہ گزرگیا اور عید آگئی۔قاضی شہر،ایک قلندری عیرکا معرد کے خانقاہ کی طرف سے گزرے اور حیرت زدہ رہ گئے۔حضرت لال شبباز قلندر اس کے طرف میں کم تقے۔قاضی شہر حضرت قلندر آکے پاس پنچا اوراع میں کم تقے۔قاضی شہر حضرت قلندر آکے پاس پنچا اوراع آن کی درفت اوراع آن کی دورہ کے اوراع آن کی دورہ کے اوراع آن کو عید کا دن ہے۔''

حضرت لال شہباز قلندر یہ جادر ہٹائی اور قاضی شہر کو مخاطب کر کے فرہایے۔''قامن ماہر اسکو علامی سے معرت لال شہباز قلندر نے جادر ہٹائی اور قاضی شہر کوئنا طب کہ کر آپ اپنی نشست سے انسی کے جو لیم کے قریب پہنچے۔قاضی شہرنے حمرت سے دیکھا۔ آگ ای طرح جل رہی تھی۔ معرت الله شہباز قلندر نے اپنادست مبارک بڑھا کر آگ ہیں دبی ہوئی روٹی نکال لی۔ یہ منظرد کھر قامی منظر کھر قامی کھی۔ حمرت کی کوئی انتہا ندر ہی۔ روٹی پک کرتیار ہو چکی تھی۔

'' یہ کیا ہے؟'' بے اختیار قاضی شہر کی زبان سے لکلا۔'' کچھ بچھ میں نہیں آتا۔ ناقا لم انہار ناقابل یفین '' قاضی شہرا کیک ولی کی کرامت کو سیھنے سے قاصرر ہے اور اپنی حیرت کا اظہار کرنے ہوئے چلے گئے۔

ہمارے قارئین کیلئے بھی بیوا تعدنا قابل فہم ہوگا۔ان کے ذہنوں میں مختلف موالات پیاہوئے ہیں۔ چند گھنٹوں میں بچھ جانے والی آگ اشنے دن تک کیسے جلتی رہی اور پھراس میں دبی ہوئی ہوئی ہوئی۔ جل کر را کھ کیوں نہیں ہوئی۔ان سوالات کی حیثیت اپنی جگہ گمر مجزہ اور کرامت ای کانام ہے کہ انسان کی ظاہری آئکھ اور عقل ان باتوں کو سجھنے سے عاجز آجائے۔حضرت مولانا جلال الدین رہیں نے اپنے ایک شعر میں اولیاء کی روحانی طاقت کواس طرح بیان کیا ہے۔

اولياء راست قدرت از اله

تیر جستہ باز گرداندز راہ کا طرف سے قدرت بخشگی سک و مکان سرچیو ٹے ہوئے تک

(اولیاء کواللہ تعالیٰ کی طرف سے مید قدرت بخشی گئی ہے کہ وہ کمان سے چھوٹے ہوئے تیر کوہواڑ واپس لا سکتے ہیں)

جب سیجھنے والے حضرت مولا نا رومؒ کے اس شعر کا حقیقی مفہوم سمجھ لیس گے تو پھران پر ہدار<sup>ان</sup> منکشف ہوجائے گا کہ وہ آگ اتنے دن تک کیسے روشن رہی ۔حضرت لال شہباز قلندرُ گی رو<sup>نی ہوا</sup>۔ را کھریون نہیں ہوئی؟

سندھ کے عوام میں حضرت لال شہباز قلندر گی ایک اور کرامت بھی بہت زیادہ مشہور ہے بھنگہ روایات کے مطابق جب حضرت لال شہباز قلندر سہون میں تشریف لائے تصوق آپ کے بھنگہ مستقل طور پر پھر کا ایک گلوبند پڑار ہتا تھا۔ اس گلوبند میں چھوٹے چھوٹے پھر شامل تھے ہیں۔ بری خوبصور تی سے تراشا گیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی ایک خاص عادت تھی کہ آپ دائے ہوں۔ وقت ہمیشہ سر جھکا کے رہتے تھے۔ ای طرح جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو کردن د

نہ ابب الماوں کے است اس قدر بردھی کہ اس نے شوق دیدار میں کھڑی سے چھلانگ اب دن ہندو عورت کی وحشت اس قدر بردھی کہ اس نے شوق دیدار میں کھڑی سے چھلانگ ان ادر معزت لال شہباز قلندر ؓ کے قدموں میں جاگری۔ اونچائی سے گرنے کے سبب ہندو این شدید ذکی ہوگئی تھی۔ اس نے ایک نظر حضرت قلندر ؓ کے چیرۂ مبارک کو دیکھا اور دنیا سے

ت ہوگئا۔

ب ملے کے لوگوں کومعلوم ہوا تو ہر طرف ایک شور بریا ہو گیا۔ مرنے والی ہندوعورت کے براراں کی لاش اٹھانے کیلئے حضرت لال شہباز قلندر کئی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کے نام کھ

"اُرَاپ اَجازت دیں تواس بدنصیب عورت کولے جائیں اوراس کی آخری رسوم ادا کر دیں۔" کاؤگا فائدان کے لوگوں نے حضرت قلندرؓ سے اجازت اس لئے چاہی تھی کہ مرنے کے بعد بے ہنائے خیال سے حضرت قلندرؓ نے اس کے جسم پر اپنی چا در ڈال دی تھی ..... اوریہ بات بھی نائان میں شہور ہو چکی تھی کہ ہندوعورت لال شہبازؓ سے بے صدعقیدت رکھتی تھی۔

" مركا جازت كى كيا ضرورت ہے؟ " حضرت لال شهباز قلندر " نے ان لوگوں كى درخواست من أَلِيا!" تتمارى امانت ہے، جہال جا ہولے جاؤ۔ "

طرت قلندگی اجازت کے بعد ہندوعورت کے دشتے داروں نے اس کی لاش اٹھانے کی کوشش اللہ مقعد میں ناکام رہے۔ انہیں ایسامحسوں ہور ہاتھا کہ جیسے لاش بہت زیادہ وزنی ہوگئی ہو۔ اللہ مسام زدن کو بلایا گیا مگر پندرہ بیں افرادل کر بھی ایک کمزوری عورت کونداُ تھا سکے۔ایسا لگتا اللہ میں مورث نے چیک گئی ہو۔

''آزم پورے شمرے ہندوؤں کو بھی جمع کرلو گے توبیدلاش نہیں اُٹھ سکے گی۔''ان لوگوں کو جیران و پنٹن دکھ کر حفرت لال شہباز قلندرؓ نے فر مایا۔

''نرت للنردُّی بات من کرکانو گا خاندان کےلوگوں پر دہشت طاری ہوگئی۔'' آخراس بدنعیب ''ست کیا گناہ مرز دہوا ہے۔'' خاندان کے بوڑ ھےافراد نے حضرت لال شہبازُّ کے آگے ہاتھ ''نہیئے۔''

<sup>ناور و</sup>اب کی بات نہیں ہے۔'' حضرت قلندرؓ نے پُرجلال کیجے میں فر مایا۔''اسعورت کی

ر ایس کا مربالہ پھرایک دن میں ایس کا مربالہ پھرایک دن میں ناکام ربالہ پھرایک دن میں ناکام ربالہ پھرایک دن میں ا 

ہے۔ ہے ہم نواؤں کے ساتھ زمین کی خوراک بن گیا۔ پارٹا کی میں میں الا المانی کی کرامت ہے تعبیر کیا گیا اور مہون کے بہت سے لوگ اس کے معتقد الدانی کی کرامت ہے تعبیر کیا گیا اور مہون کے بہت سے لوگ اس کے معتقد ا بعن نذکرہ فکاروں نے چھے امرانی کی اس کرامت کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ اپنا چراغ تیل پیچے بعض نذکرہ فکاروں میں ہے جالیا کرتا تھا۔ لوگوں نے بار ہا پانی کی آن مائش کی مگر اس میں تیل کا ایک قطرہ بھی کے عالم ایک قطرہ بھی 

ى مخف رواينين مشهور بين -م بب معرت لال شهباز قلندرٌ سهون مين تشريف لائة وچشمه امراني نے اپنے ايک خدمت

م ي زريع دوده سے بھرا ہوا پيالہ حضرت قلندڙ کي خدمت ميں بھيجا۔ د مزت لال شہباز قلندر ؓ نے دودھ سے لبریز پیالے کو بغور دیکھا اور اپنے چیر بمن کی جیب سے

رخ گاب کاایک چول نکال کرپیا لے میں ڈال دیا۔

تمربب چشدامرانی کا خدمت گاروالی چلامیا تو حضرت لال شهباز قلندر کے خاوم درویشوں

يرون كيار" في إيد كياراز ي:" جاب میں حصرت لال شہباز قلندر ؓ نے فر مایا۔''یہاں ایک درویش رہتا ہے۔اس نے اشار تا

نبن مجانے کی کوشش کی ہے کہ دود ھ کے پیالے کی طرح میرشہرادلیاء سے مجرا ہوا ہے۔'' "دودھ کے پیالے میں چھول ڈالنے ہے آپ کی کیا مراد ہے؟" معزت قلندر کے دوسرے خادم

نے وض کیا۔ "ہم نے دروایش کو جوابی پیغام بھیج و یا ہے کہ ہم گلاب کے پھول کی طرح اس شہر میں رہیں

مكي "حفرت لال شهباز قلندر" نے اپنے عمل كى وضاحت فر ماتى۔

ال کے بعد چھے امرانی حضرت قلندر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے آنے کا انداز

تفریت لالی شهباز قلندر " نے بھی چھے امرانی کا والہا نہات تقبال کیا۔ پھر دونوں بزرگوں میں بہت 

ُردويش!ا ني روحانی قو تو ل کابهت مظاہرہ کر <u>ڪيے ۔</u> بس اب اس چراغ کو بجھا دو۔'' پر<u>ه</u> پر "فَيْ الوَلَاكِ جِهِ الْحَاجِ عِلَى الْعِلْمِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ الْعِيلِ اللَّهِ

الرتماراج این این کے جاتار ہاتو جودھویں صدی کے لوگ مجراہ ہوجا ئیں گے۔'' دور اسلامی این کے جاتار ہاتو جودھویں صدی کے لوگ مجراہ ہوجا ئیں گے۔'' بخمام ان نے حضرت قلندر کی بات مانتے ہوئے اپنے جراغ کو بجھا دیا اور اس کے ساتھ ہی

ت میں جانا ہیں ہے۔ '' پھر ہم کیا کریں؟''اس عجیب وغریب صورتحال سے اہل ہنود بہت پریشان تھے۔''اکرز مرکم میں کی مرکم سے مرکم ''حضہ ۔ اال شہراز قلندر" نے فریا وْن كرنے كا وعده كروتو لاش أخمه جائے گی۔ ' مصرت لال شهباز قلندرٌ نے فرمایا۔ رے ہومدہ بروی ب پھراپیا ہی ہوا۔ ہندوعورت کی ارتقی اُٹھنے کے بجائے جنازہ اُٹھااورائے مملمانوں کرا<sub>ین</sub>ے وفن کیا گیا۔

قست میں جانانہیں ہے۔'

کیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی میرکرامت دیکھ کر کا نوگا خاندان کے کئی ہندوآپ کے دست مبار ایمان لے آئے۔

ن ہے ہے۔ اس عورت کی قبرآج بھی سہون میں موجود ہے۔حضرت لال شہباز قلندر مرک عرس کے موتوبان لانی جاتی ہے۔

ہجات ہے۔ بیدا قعد کسی کی مجھ میں آئے یا نہ آئے محرا الل اللہ کی محبت رنگ لاتی ہے ادر بیا ک مجت کا ایک لاہم

'' تختة الكرام'' كےمطابق ،حضرت لال شهباز قلندرٌ كي آمد ہے پہلے سہون ميں چھھامرانا إي درولیش رہا کرتا تھا۔ بدراجہ دکورا کا چھوٹا بھائی تھا مگر بجین سے غربب اسلام کیلتے اپ دل مل انہال نرم گوشدر کھتا تھا۔ پھر میدولچیسی اس حد تک بوطی کہ چھھامرانی بت پرتی سے بیزار ہوگیااور ملان کی صحبت میں رہنے لگا۔ اہل خاندان نے چھے۔امرانی سے نفرت کا اظہار کیا تو وہ کی دوہرے ثم ثر چلا گیا اور غدمب اسلام قبول کر کے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ پھروہ فج بیت الذہ سعادت سے شرفیاب ہوا اور اس نے مکہ معظمہ میں رہنے والی ایک ہندوستاتی لڑی ہے ٹادی کرلہ

چھە عمرانى نے ایک طویل عرصه عرب میں گز اراا درمختلف بزرگوں سے فیض روحانی عاصل کیا۔ پھر جب وہ اپنی بیوی کے ہمراہ لوٹ کر سہون آیا تو اس کے خلاف نفرتوں کا ایک طوفان اُٹھ کم ہوا۔ راج گھرانے نے چھہامرانی کواچھوت بنا کرر کھ دیا۔ اسے جان سے مارنے کی دھملیاں ہو دی کنیں مکراس کے پائے استفامت میں ذراس بھی ارزش پیدائنیں ہوئی۔ چھے امرالی <sup>اور</sup>

ر شتے ہے مجبور جو کراپنے بڑے بھائی راجہ دکورااور دوسرے رشتہ داروں وقبول اسلام کی وجود کا مؤثر الفاظ میں عذابآ خرت ہے ڈرایا.....گر وہ سب کےسب بہرے ہونچکے تھے اوران <sup>کے دان</sup> چیر رفل لگائے جانچے تھے۔نتیجاً تمام لوگوں نے چھھامرانی کی دعوت اسلام کوتھارت میمراند

چھہ امرانی وہی طور پر پہلے ہی راج محل سے ترک تعلق کر چکا تھا ا۔ ، جسمانی طور ب<sup>جم کا ج</sup> عزیزوں سے الگ ہوگیا۔امیرانہ طرز زندگی چھوڑ کر فقیرانہ روش اپنا کی اور شریک حیاتے کے ''کہ سریہ

ایک جمونیزی میں رہنے لگا۔ چھمدامرانی کا بڑا ہمائی راجہ دکوراایک سنگدل اور آوباش طالم فنہ نے اپنے چھوٹے بھائی کوتبدیلی مُذہب کی سزا دینے کیلئے ایک شرمناک منصوبہ بنایا۔ راہددگورا جھ

حضرت لال شہباز قلندر ؒ سے بید وعدہ بھی لے لیا کہ آئندہ آپ کے عنایت کردہ تیل سے نواز ا عدالے ایک اہم واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

جیے ٥-• پھر دونوں بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے مگر صدیاں گزرجانے کے بعد بھی پرادائنۃ بڑ ہے کہ حفرت لال شہباز قلندرٌ کی درگاہ کے تیل سے چھمہامرانی کا چراغ جاتا ہے۔ 

بعض مؤرخین کابیان ہے کہ آخری عمر میں حضرت لال شہباز قلندر ٌ رجذب وسرکر کی کیفیت ما<sub>از</sub> ہوگئ تھی اور آپ نے'' قلندریۂ' مشرب اختیار کرلیا تھا۔تصوف میں دوحالتیں اور کیفیتیں ہرت طرب

ہیں۔ایک دوسو' جس کا مطلب ہے، روحانیت کے انتہائی مدارج طے کرنے کے باوجورمن ا بيت ... مون مين شدر منا- مارى تحقيق كرمطابق حفرت لال شهباز ابتداى سے قلندرا ندسلك ركتے في.

ربی حالت و کیفیت، تو آپ عہد شاب میں بھی جذب و کیف کی منزلوں سے گزرتے مع کر آن ایام میں آپ برمد ہوشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو کمیا تھا۔

حضرت لال شہباز قلندر کے ملفوظات عام طور پرمشہور نہیں، اس لئے آپ کے نظریات کا م اندازہ کرنا بہت دشوار ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں کے مطابق حضرت قلندر ؓ شخ اکبر حضرت فیالدیٰ ابن عربی" کی طرح '' وحدت الوجود'' کے قائل تھے۔ پیقسوف کی مشہور ترین اصطلاح ال نظرئے

کے مطابق دنیا کی ہرشے میں اللہ تعالی کا وجود جلو و گر ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر مجی ای ظریا بر کاربند تھے۔ آپ کی شاعری سے سوزعشق، وارفلی، جاں نثاری اور بے خودی کا اظہار ہوتا۔

حضرت قلندر کی اسی سرمتی نے اہل سندھ کو متاثر کیا جس کے مطاہرے آج بھی کھی آٹھوں۔ د تکھے جاسکتے ہیں۔

حضرت لال شہباز قلندرٌ نے طویل عمریائی۔اکثر روانیوں کےمطابق 21 رشعبان 673ھاُآپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ بظا ہرعشق کا نغمہ کرخاموش ہو گیا گراس کے نغموں کی کونج آج بھی پاکتان کے طول وعرض میں سنائی دیتی ہے۔

سلطان فیروز شاہ تعلق کے دور حکومت میں سہون کے حاکم ملک اختیار الدین نے حفرت <sup>ال</sup>

شهبازقلندر کامزارمبارک تعمیر کرایا۔ یہ 757 هکاز ماند تھا۔ اس کے بعد محل شہنشاہ جلال الدین اکبر کے عہدا قتد ارمیں'' ترخانی'' خاندان کے آخر کا عُرْب

مرزِا جاتی بیگ نے حضرت قلندر ؓ کے روضے کی توسیع وترمیم کرائی۔اس کے بعد 1009ھ مم<sup>اری</sup> جانی بیک ترخان کے بیٹے مرزاغازی بیک مزار کی ممارت میں دوبارہ ترمیم کرالی۔

1173ھ میں سندھ کے کلہوڑہ حکمراں میاں غلام شاہ نے خانقاہ میں پھر کا فرش لگواہالار جم درواز وتغمير كراياب

حضرت لال شہباز قلندر کواس عالم فانی ہے رخصت ہوئے سات سوچوالیس سال ہو بھے ہیں مرآپ کا فیض روحانی آج بھی جاری ہے۔'' آاٹر الکرام'' کے مؤلف میرغلام علی آزاد بگر<sup>ان ہی</sup>

بب یک بب یک بر بخشی گری اور وقائع نگاری کی خدمت میرے سپر دکی اور خود بلگرام روانہ ہوگئے۔ سرور خان نے

برمیده از مین دنوں بعد میری ملازمت ختم ہوگئی۔جس کا کوئی ظاہری سب موجود نہیں کے جانے کے تعوالے ہیں دنوں بعد میری ملازمت ختم ہوگئی۔جس کا کوئی ظاہری سب موجود نہیں کے جانے کی جانے کے جانے کی جانے کی خان کے جانے کے جانے کے جانے کے جانے کے جانے کے جانے کی جانے کی جانے کی جانے کی جانے کی جانے کے جانے کی کا کری تھا کی جانے کر جانے کی جانے کی جانے کے کر جانے کی جا ن المنظم المجمع بعد صدمه دوا اور ميس دن رات بريشان رسخ لگا- طازمت كى بحالي كيليد در الفح كا مجمع بالم و المارے تعلقات آزما لئے محرکوئی بھی تدبیر کارگر نہ ہو تکی۔ آخرایک دات دل پر بھی بوجھ

الله الما الما يم الله الما يم الله الما يكا كالكي الكي الكي الما المول - كار الم المول - كار الول ہوں ہوا جیے بیال ختم ہوئی ہے اور آ گے راستہ بند ہے۔ میں کچھ سوچتے ہوئے تھم رکیا۔ یکا یک ایک ب<sub>ین ہوا</sub> جیے بیال ختم ہوئی ہے اور آ گے راستہ بند ہے۔ میں کچھ سوچتے ہوئے تھم رکیا۔ یکا یک ایک 

" گل بندے یا آ مے بھی جاتی ہے؟"

"آم یلے جاؤا وہال تہمیں کچھ لوگ ملیں مے۔"اس محض نے عربی زبان میں جواب دیا اور

م مجملًا موا آعے برحا۔ ابھی چندقدم كا فاصله طے كيا موكا كد مجھے ايك جگه تين بررگ بيشے پرئے نظرآئے۔ان بزر گوں کی وضع قطع سندھیوں جیسی تھی۔ میں نے قریب چہنچ کرسلام کیا اور ایک

ہٰرگ کے مامنے دوزانو ہوکرا دب سے بیٹھ گیا۔ بیربزرگ ان دونوں بزرگوں کے پیشواتھے۔ " کیے آئے ہو؟" میرے سوال کا جواب دینے کے بعد پیشوابزرگ نے مجھ سے یو جھا۔

" تخامیں ایک پریشانی میں متلا ہوں۔ "میں نے عرض کیا۔" مجھے سرکاری ملازمت سے سبکدوش ارايگيا - كيام دوباره اي عهد ي بيال كرديا جاؤل گا؟"

مرک درخواست من کر بزرگ پیشوا مراتبے میں چلے گئے۔ پھر پورے ایک پہر کے بعد انہوں غنرالفاكرفرمايا\_ وجمهين تبهاري كھوئى موئى ملازمت بل جائے گى۔ ''

الارك كى زبان سے بينويد من كر ميں كچھ بے قرار سا ہو گيا۔ ' كيا واقعی ايسا ہی ہوگا؟'' ميں نے

المنت فرمايات مين كهدتور ما بول "

ال كے ساتھ ہى ميرى آنكھ كل كئى۔

می ہے چینی سے اس دن کا انتظار کرنے لگا۔ آخرا یک سال بعد میری ملازمت بحال ہوئی اور المسلم الفرآن والفي كا قول مج ثابت موار بعد مين مجهد يون لكا جيد بشارت دين وال مُرِّرُ مُعْرِسَة مُعْدُومُ لال شهباز قلندرٌ تقے .....اور پورےایک پهر کا مراقباس بات کی طرف اشارہ تھا منصير مقعد كحصول من ايك سال كاعرصه در كار بوگا-"

الكسيرغلام على آزاد بكرامى بركيام تحصر بيابي بي جوآئ دن ظاهر موت

الله كے ولى 104 404

رہتے ہیں، ہوشخص کا اپنامشاہدہ اور تجربہ ہے۔اگرتمام مشاہدات و تجربات کوقلمبند کیا جائے ہیں۔ مجمی ختم ہی نہیں ہوگا۔اللہ ای طرح اولیاء کی شان بڑھا تا ہے۔ بے شک ! وہ اپنے وہ اپنے وہ سے رہوں کے اس

## رت بهاءالدین ذکر یاملتانی

للنت .....565ه (ملتان) لأت ..... 666ھ (ملتان)

فاء ان نام .... بها والدين ، والديم ترم كا اسم كرا مي كمال الدين على شأةً \_ آپ كاتعلق قريش كے ر المسامان است. بهاء الدین ، والدِ حرم ۱۵ م برا ق من اسدی قد می الله علم الدین ، والدِ حرم ۱۵ م برا ق من اسدی ا غیر ادادی امدی " سے ہے۔ یہ قبیلہ دوسری صدی جری میں مکہ معظمہ سے جمرت کر کے پہلے انزام کا اور متعل طور پرملتان میں سکونت پذیر ہوگیا۔ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی" نہایت عالم و بلا الله مستقل طور پرملتان میں سکونت پذیر ہوگیا۔ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی "نہایت عالم و الله المال المال على سوت يدير بويا - سرت به المديد المال ال

نہاب الدین غوری کے بعد اس کا غلام قطب الدین ایک منصب اقتد ارتک پہنچا اور تاریخ کے رہے اندان غلامان 'کے بانی کی حیثیت سے اپنے اور اق بیس محفوظ کرلیا۔ پھر جب وہ و نیاسے رہنے 'نائدان غلامان 'کے بانی کی حیثیت سے اپنے اور اق بیس محفوظ کرلیا۔ پھر جب وہ و نیاسے رہنے اور اور اور خلام محس الدین اقتص اقد اور کا وارث قرار پایا۔ اگر چہ قطب الدین المحت رکھتا تھا تھر سلطان محس الدین التحق طرن فراد بادین بختیار کا گئ کا مرید تھا اور دیگر اولیائے کرام کی دعاؤں کے زیر سامی تھا، اس کے ایک اور یا دگار فتو حات حاصل کیں۔

ہنے دقت سلطان قطب الدین ایبک نے اپنے دونوں دامادوں کووصیت کی تھی۔ "آپو

"ہتی بمرادایاں بازو ہے اور ناصرالدین قباچہ بایاں بازو میں جا ہتا ہوں کہ میرے دونوں بازو اسلامی ساتھ تعاون کریں اگر کوئی ایک بازو بھی کمزور ہوا تو اسلامی سلات اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اگر کوئی ایک بازوجھی کمزور ہوا تو اسلامی سلت کا اور اسلامیان ہندی نئی مصیبتوں میں الزارہ وہائیں کے '' الزارہ وہائیں کے ''

منطان من الدین التش نے اپنے خسر کی اس وصیت کا بے شار مواقع پر احرّ ام کیا اور سیاسی من الدین التش الدین التش کے در اوا اور الدین الب کا دو سرا وا اور اوا اور الله بنا آب بہت ی بغاوتوں کو سرا تھانے ہے پہلے ہی کچل دیا۔ محمد قطب الدین الب کا حاکم الله بن التقیم پر بظا ہر مطمئن تھا کر دلی طور پر رضا مند نہیں تھا۔ وہ بخاب کا حاکم الله بن التقیم سلالت ہند کا سلطان ۔ '' حاکم'' اور '' سلطان' کے منصب و بخاب کا میں بنا فرق تھا ۔ اب برابری کی بخت میں برافرق تھا۔ اب برابری کی برافرق تھا۔ اب برابری کی برافرق تھا۔ اب برابری کی برافرن تھا۔ ہند وستان دو حصول میں تقیم ہوجائے یا پھر ناصر الدین قباچہ سلطان میں تقیم ہوجائے یا پھر ناصر الدین قباچہ سلطان مر مطلح بنا اور پھر دوسرے مر حلے برافری التقاف اعلان ' کے لقب کوا ہے نام کا حقید بنا دے۔

بېرحال بوئے افتد ارنے ناصرالدین قباچہ کے دیاغ کو پراگندہ کردیااوروہ زیز میں ابنائسٹر جال پھيلانے لگا۔

) پھیلا نے ایا۔ پنجاب کے ایکِ درویش کواس خفیہ منصوبے کی خبر لمی تو اس مردحق پرست نے سلطان مر الرائی کے نام ایک خطاتح برکیا۔

ا ہو سے سرید ۔ " یفقیراس حقیقت سے باخبر ہے کہ سلطان کے شب وروز بندگان خدا کی خدمت ممام ا

سید یر سال کے فقیر کا بھی پرفرض ہے کہ دہ فرماز دائے ہند کے حق میں دعائے فرکسیار ہوتے ہوت ہوں کے است کا میزیوں کی اطلاع دے۔ پنجاب کے حاکم نامرالدین آپاچہ کی مورد

سرگرمیال سلطنت اسلامیہ کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ نا دان مخص مرکز کے خلاف بغادت کا منوبینا رہا ہے۔اس کئے سلطان کو جا ہے کہ وہ اپنے عمال کی گرفت کریں اور تلوق خدا کو جائ ورائن

ہے بحاثیں۔'' درویش نے اپنے ایک مغمر اور ذمہ دار خادم کو یہ خط و سے کر دار السلطنت و بل کی طرف رواز کیا۔ یہ بچیب اتفاق ہے کہ اسی مضمون کا ایک خط ملتان کے قاضی شرف الدین نے بھی والی مورتان

کے نام تحریر کیا۔ اپنے مکتوب میں قاضی صاحب نے سلطان منس الدین سے درخواست کا فی کردہ جلدا زجلد باغيول كامحاسه كري ورنه خوفناك خوزيزي كاخدشه ب-قاضي شرف الدين ايك ناين

عالم اور دیندار مخف تھے۔ آپ نے اپنے غیر جانبدارانہ روپے اور منصفانہ فیملوں کے ذریع مز عدالت کورونق بخشی اورا ہالیان ہند کواسلای عدل ہے روشناس کرایا۔

اس قدر تازک لمحات میں دونوں بزرگوں نے اپنی ذمدداریاں پوری کردی میں مگرباستی ہے ب دونوں خط سلطان تنس الدین التمش تک نہ پہنچ سکے۔ واقعہ یوں ہوا کہ ناصرالدین قباچہ کے ماہوں

بہت زیادہ ہوشیار اورسر مرم عمل تھے۔ جب دونوں قاصد پنجاب کی سرحد کے قریب بنجاز جاسوں نے اُنہیں پکڑلیا اور پھرایک ہی لمحے کی تاخیر کے بغیراُنہیں ناصرالدین قباچہ کی خدمت میں ہی

قباچەنے ملتان كے كوشتشيں دروليش اور قاضى شرف الدين كے خطوط بره ھے ادر كار جس

آخرى سطرتك بهنجا ،غضبناك موكر چيخ لگا۔ "میری ملکت میں رہتے ہیں، میرانمک کھاتے ہیں اور میرے ہی خلاف سلطان کوارٹیا نے

ہیں۔'' بیر کہ کرنا صرالدین قباچہ نے اپنے سپاہیوں کو علم دیا کہ درویش اور قاضی ملتان کوا<sup>س کے درہا</sup>

میں پیش کیاجائے۔ درولیش اورقاضی شیردر باریس بے نیاز اندواخل ہوئے۔ ناصرالدین نے درویش کوانچوائی

جانب بٹھایا اور قاضی شیر کوشرف الدین کوسامنے۔ دونوں بزرگ صور تحال سے بنجر تھے ا<sup>ن ک</sup> خیال میں بیدا یک معمول کی کارروائی تھی۔اس سے پہلے بھی ناصرالدین قباچہ دونوں ہزرگوں کوروزہ میں میں سیا میں آنے کی دعوت دے چکا تھا۔ان ملاقا تول میں انظامی امور زیر بحث آتے تھے۔ مجرب<sup>وروں</sup>

بالله الله التي التي بو؟ "اجا تك ناصرالدين قباحة كالهجدناشائسته موكميا-

"الدما خریج كه می جموئنيس بولاً" قاضي شرف الدين في اس الزام تراشي پرنهايت 

رب المرابع المرالدين قباچه في قاضى شرف الدين كالكها مواخط ال كى طرف برهاديا- " بريمايا- " "بمارا نظيمرى برائيول سے بحرا ہوا ہے-"

من شرف الدین نے خط لے لیا اور اس پر ایک نظر ڈالی۔ بیان کی اپنی وی تحریر تھی جس کے <sub>زریع</sub> ملطان ممس الدین انتش کو تا صرالدین قباچه کی بغاوت کے بارے میں خبر دی تمی تھی۔ قاضی نر الدين نے خاموشي اختيار كرلى-

مام بناب ناصرالدین قباچدنے قاضی صاحب کے سکوت کواعتراف جرم سے تعبیر کیا اورای ان جلاد کو طلب کرے اس مرد یا کباز کو اس کرنے کا علم جاری کردیا۔ اصولی طور پر حکومت کے بوں کور مقل سزادی جاتی ہے مگر ناصرالدین قباچہ نے قاضی شرف الدین کوسر در بار <del>کل</del> کرا دیا المان كےدرويش پرافتد اركى بيب طارى موجائے۔ پھر جب قاضى شرف الدين كاجسم ساكت بوکہا تو خدمت گاروں نے اس محض کے خون ہے در بار کے فرش کوصاف کر دیا جو نہایت متقی اور

ردیش کے چہرے پررنج والم کے سائے نمایاں تھے۔ایک مردیق کو ایک مرد عادل کے گزر الله المالية التي تفار الدين قباجه في درويش كى بدكيفيت ديكي كر مجهوليا كداس كى تدبير كاركر الت اول ہے۔ پھراس نے درویش ہے بھی وہی سوال کیا جو پچھ در پہلے مقتول ومظلوم قاضی ہے لیا

"شاكا آپ وجى محمد كوكى شكايت ہے؟"

کھرےاورآپ کے درمیان کوئی مخاصت نہیں ہے۔'' درولیش نے قلندرانہ کیج میں جواب دیا۔ ان المربيكياب؟" ناصرالدين قباچه نے دوسرا خط درويش كى طرف برحاديا-

'''لائٹن نے ایک نظراس خط کو دیکھا جوسلطان شمس الدین انتمش کے نام تحریر کیا عمیا تھا۔'''ال! بیہ المُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ ان الاست المالك باورجس الكالم على الكالك باورجس الكالك باورجس الكالك باورجس مائم بدے برے زوراً وربے وست و پااور ناتوال ہیں۔ میں بیر حریکھنے پر مجود تھا اور تم اسے

اردام عنام مصموطوم ہوں۔ سرت ہوئیں در ادی۔ اردام عنام اللہ میں زندگی جوار کعب میں گزار دی۔ اللہ عادرانی ساری زندگی جوار کعب میں گزار دی۔ عرب طلب اللہ میں اللہ کا نسلہ میں کے منصب قضا پر فائز رہے تھے۔ معرت شیخ کے جوان کا کافان کے افراد کوٹ کروڑ (سندھ) کے منصب قضا پر فائز رہے تھے۔ معرت شیخ کے جو بزرگ سب سے پہلے لمان آشریف لائے تھے، وہ معرت کمال الدین علی شاہ تھے۔ میں میں ہے جو بزرگ سب سے پہلے لمان آشریف لائے تھے، وہ معرت کمال الدین علی شاہ تھے۔

بوری ای فاعمان کے افراد وقت مرور استدھ کے سب سے پرو را سب کا مال کے سب کی در است کی ساتھ ہے۔
مرکی ہی ہے جو پزرگ سب سے پہلے ملتان شریف لائے تھے، وہ حضرت کھال الدین ملی شاق تھے۔
مرکی مدی ہجری میں سندھ آکر آباد ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد یہ خاندان سکھر کے علاقے میں
پاردہری مدی ہجری میں جابیا۔ پھر پانچویں صدی ہجری کی ابتداء میں یہ لوگ وہاں نے قل مکانی
افروز "ای تھیے میں جابیا۔ پھر پانچویں صدی ہجری کی ابتداء میں یہ لوگ وہاں نے قل مکانی

ر کمان چیا ہے۔ فہراً فاق ساح ابن بطوطہ کا بیان ہے۔'' مجھے خود حصرت شیخ بہاءالدین زکر یا ملتانی ؓ کے پوتے یہ میلار کر بیا گئر نے بتایا تھا کہ ان کے بزرگ سندھ سے ملتان تشریف لائے ہتے۔''

کیونا آئی مومنات حضرت فیخ بها والدین ذکر یا ملتانی کے مورث اعلیٰ حضرت کمال الدین علی شاہ المان لے آیا۔ کچھ عرصہ آپ یہاں مقیم رہے اور پھر سلطان کے حکم سے کوٹ کروڑ (سندھ) میں منس تفارفائز ہوئے۔کمال الدین علی شاہ کے بعد شیخ جلال الدین اور پھران کے صاحبز اوے شیخ الجرائی ایم عہدے پرفائز ہوئے۔ منتر شرق آل الدیم کے صاحبز اوے مولانا وجیہدالدین مجمو غوث تھے۔

ر سی ابد بر کے صاحبر اوے مولا تا وجیہ الدین حروث ہے۔ برالعارفین کی روایت کے مطابق مولا تا حسام الدین ترفدیؓ نے فتیہ تا تار کے سبب ہجرت کی البنومتان آکرکوٹ کروڑ میں سکونت افتیار کی۔ مولا نا حسام الدین کی ایک صاحبز اوی تھیں جن کا پر روز میں سکونت افتیار کی۔ مولا نا حسام الدین کی ایک صاحبز اوی تھیں جن کا

مران المران مرور سل سوت احمیاری مولانا حمام الدین و ایک صابحرات مرود می مده المرادی مران می المران المران المر المبانا المران می خوش سے موااوران ہی پا کباز خاتون کے بطن سے حضرت شیخ بها والدین المبانا میراموئے بعض محقین نے 27 ررمضان المبارک 566 ھو حضرت شیخ کا سال ولاوت المراب ہے۔ پڑھنے پرمجبور ہو۔ بس اس سے زیادہ پرخیبیں۔'' درویش کی حق گوئی اور جرائت گفتار نے اہل دربار پرلرزہ طاری کردیا۔خودنا مرالدین آباجی ' بیرحالت تھی کہ وہ درویش کے سامنے دم تک نہ مارسکا۔اس نے سرجھکا لیا اور نہائت عابر انہ لیا کہنے لگا۔ '' بیخ معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کوز حت دی۔''

ن سدرت پر اور ان است کردن کا در ایر کردن میں دعائے مغفرت کی اور حاکم پنجاب کردرار درولیش نے سر در بار قاضی شرف الدین کے جن سے درولیش ، سلسلۂ سبروردیہ کے مشہور بزرگ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملیانی " تے جن کا راست گوئی اور بے باکی تاریخ ہند کے اوراق پر اس طرح قبت ہے کہ صدیوں کا غرار جم اے

و مندلائمیں سکا ہے۔ قاضی شرف الدین حق کے راستے میں قربان ہو گئے مگر ان کا خون ناحق ایمار مگ لایا کہامر الدین قباچہ کی داستان حیات بھی سرخ ہوگئی۔

614 ھ میں دریائے چتاب کے کنارے سلطان مٹس الدین انتش اور نامرالدین آبچے کے درمیان ایک خونر یز جنگ ہوئی۔ آباچہ کو فکست ہوئی اور وہ میدان جنگ سے فرار ہوگیا۔ پھراس کے اورائتش کے درمیان کی خوں رنگ معرکہ آرائیاں ہوئیں۔ پہاں تک کہ ایک باروہ بھرے ہواگ کر

ے تعلق رکھتے تھے۔ کیونکہ میرے فیخ کا پینسب نام قصی کے حوالے سے رسالت بناہ علیہ کے اس مبارک سے ل جاتا ہے۔ قصی کے دوفرز ندتھے۔ایک عبید مناف جوسر کار دوعالم علیہ کے جدام

ہیں۔۔۔۔۔اورد وسرےعبدالعزیٰ جومیرے بیٹن کےمورث اعلیٰ ہیں۔'' بعض محققین کی رائے کےمطابق ہباڑ بن اسود حفرت بیٹنے بہاءالدین زکریا ملتانی'' کے مور<sup>ٹ ائل</sup> تھے۔ ہباڑ بن اسود نے شروع میں رسول کریم علیائیڈ کی مخالفت کی تھی تمر فتح کمدے بعدا <sup>یمان کے</sup>

آئے تھے اور پھراحکام دین کی اطاعت میں بہت متقل مزاج ٹابت ہوئے تھے۔حفرت ہاڑ ہن

ا '' حدث شخ نے عرض کیا۔ انگها چاہتا۔'' حضر نے کا ایس نہیں کیا۔'' شخ احمر فوٹ نے سینیج کو گلے سے لگا ''مرے عزیز بھائی کی نشانی! تم نے جمعے ما بیس نہیں کیا۔'' شخ احمر فوٹ نے سینیج کو گلے سے لگا مر سے بیات کی طرح میری بھی بی خواہش ہے کہ خداوند ذوالجلال حمہیں علم کی دولت سے مالا نبارے باپ کی طرح میری بھی بی خواہش ہے کہ خداوند ذوالجلال حمہیں علم کی دولت سے مالا

ب المروت من المروت المر

الرسی اور بی تمهاری شاخت ہے۔'' این عادر بی تمہاری شاخت ہے۔'' نیج کا طرف سے اس خواہش کا اظہار ہوتے ہی شیخ احمد خوث نے برے برے برے علماء کو' وک مرديا مولانا عبدالرشيدكر ماني مجمى حضرت شيخ بهاءالدين زكر ياملتاني "كاساتذه الله على المان على الدرايك مجدك جنوبي جرب مين مولانا عبدالرشيد كرمان"كا

رارمارک مرجع ظائق ہے۔

عای علاءے اکتباب علم کرنے کے بعد حضرت شیخ بہاءالدین ذکریا ملتانی "نے خراسان کا سنر اللہ ان دنوں خراسان کا شارعلوم مشرقیہ کے بڑے مراکز میں ہوتا تھا۔حضرت ہے " ایک قافلے يم ا فرامان ينج اورسات سال تك مختلف علما ءاورمشائخ ہے علوم طاہرى حاصل كرتے رہے۔ ا كدروايت كے مطابق حضرت فيخ بهاء الدين ذكريا ملتاني كاطريق كاربيرتها كم چندون تك الدامواد فدمت ميں حاضرر بح اوران كے سينے ميں جس قدرعلم موتا اس كا مكاهف كر كيت - كر در استادی خدمت میں حاضر ہوجاتے۔اس طرح آپ نے چارسوچوالیس با کمال اساتذہ کے أيُذانواع تلمذ طح كياا ورسند فضيلت حاصل كي -

كم نظرادر همي علم ركھنے والے حضرات اس روايت پر شكوك شبهات كا إظهار كريں مح كه مفتدوس الله يحقرزين عرصے مير سمى با كمال مخص عظم كا احاط كرناكس طرح ممكن ہے؟ دراصل جارے ان فریون اور سرت نگاروں میں ایک بزی کی یہ ہے کہ وہ روایت بیان کرتے وقت اس کی المبعث اورد ان من ایک این مقناطیسی صلاحیت رکھی تھی کدا گرایک بارکوئی تکتری لیتے تواس کے الماسمون اورمغام آپ کے شعور میں جذب ہوکررہ جاتے۔ ہفتہ دس دن میں کی اہل کمال کا المامل كرلينا، اي صلاحيت كي طرف اشاره ب\_ يهال علم كي مادي مقدار كا ذكر نبيس علم كي اُلُور الا تک سفر کرتے تھے اور ان کے طرز استدلال اور نکتہ آ فرین کے جو ہرا پنے ذات میں سمونے ایروں م روستر من المسلم گرسالوطیفر نے چار ہزاراسا تذہ سے علم حاصل کیا تھا۔امام اعظم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ علارین ریاح برنگی دفتی هم وقل سے جوانسان کے فکری اور معاشر تی مسائل کوحل کر سکے۔

حضرت شیخ بہاءالدین ذکریا ملتانی کے بارے میں مشہور دوایت ہے کہ آپ بیدائی والنے اللہ اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا کہا تھا کہ کر اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ معرت بهاءامدین رید در به به بازی بیش کرتے ہیں کہ شرخواری کے زمانے میں جس اول نے بیشتر تذکرہ نولیس اس ذیل میں بیدلیل پیش کرتے ہیں کہ شرخواری کے زمانے میں جب کارون نے بیشتر تذکرہ نولیس کی میں جب کارون کے كامقد سمبينة تاتحا، حضرت فيخ دن كے وقت دودھ بينا جھوڑ ديتے تھے۔

مدن ہیں۔ بات رے رے رے رے رے رہے ہیں ایک روایت پیمی مشہور ہے کہ جب آپ سکوال ر ا مسال المسال ر کھنے والے لوگ اپنے اپنے سلسلوں کوشہرت دینے کیلئے اس انداز کے افعانے راش کیے ہی رے۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔ بازیرانی کم نظری اور بے خبری کی علامت ہے۔ جوذات پاک کروڑوں انسانوں ٹر ے اپنے رسول اور نبی کا انتخاب کرتی ہے، وہی ذات بے نیاز بے ثمار آ دم زادوں میں سے اپنوا کو مجی فتخب کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہوارے میں اور حضرت کی علیہ السلام کونہائے کی مين رسالت اورنبوت عطاك كي تي مي - اب أكر حضرت يتن بهاء الدين زكريا ملياني" كو كواري مي

ولایت عطا کردی گئی توعقل کے شعبدہ بازوں اور تہذیب کے کو چہ گردوں کو حیرت کول ہے؟

انجى حضرت فين بهاء الدين ذكريا ملتاني" بهت چھوٹے تھے كه آپ كے والدمحترم نے آپ ا ابتدائی تعلیم کیلے مولا نانصیرالدین بلخی " کے محتب میں داخل کردیا۔ روایت ہے کہ حضرت شخ نے مان سال کی عمر میں قرآن شریف ساتوں قر اُتوں کے ساتھ حفظ کیا۔ بیانسانی حافظے اور ڈی رمالٰ ک ایک اعلیٰ مثال ہے۔حفظ کلام الی کے بعد حضرت بیج "دری کتابوں کی طرف متوجہ ہوئے۔

ا بھی آپ کی عمر صرف کیارہ سال تھی کہ ایک جانگداز واقعہ چیش آیا۔ 577ھ میں حفرت گئے

والدمحر ممولانا وجيبهالدين محرغوث كانقال موكيارايي مرطعين ايك فيق بابي مدالاالا كيلي نا قابل برداشت موتى ب مرحضرت فيخ بهاءالدين زكرياماتاني "ف اس صدمه عليم كوماية

ک طرح برداشت کیا کہ آ مے چل کرآپ کوبہت سے بارگراں اُٹھانے تھے۔

مِیریان چھا ﷺ احمدُوثٌ نے آپ کے سر پر دستار با ندھی اور آ باوا جداد کی مند پر بھادیا۔ <sup>ہا</sup>' مشائ اوراس علاقے کے زمینداروں نے حاضر خدمت ہوکر رسم تعزیت اداکی - خدمت الله الله

اورنوكرسلام كوحاضر ہوئے۔ايك روايت كےمطابق خزانے كركمران نے درخوات كاكمان رقوم اور دیگر حسابات کی جانج پڑتال کی جائے۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت فی کے والدخر،

ابک مالدار تخص تھے۔ ''جا ئداد كے سارے انتظامات آپ سنجالیں '' حضرت شیخ بهاءالدین زکریا ملکانی خوج ''

کو خاطب کرتے ہوئے عرض کیا۔' والدمحترم کے بعد آپ ہی میرے بزرگ ہیں۔' يين كر حفرت فيخ احم فوث آبديده مو كيا \_

''بس میری ایک درخواست ہے کہ جھے تحصیل علم کے مواقع فراہم کئے جائیں۔ جمہ<sup>اں ک</sup>ے

خراسان کے بعد حضرت شیخ بہا والدین ذکر یا ملتانی تنجاراتشریف لے میے راس وقت نفی خراسان سے بھی بڑاعلمی مرکز تھا۔ یہاں بھی حضرت شیخ تنکی کو ہزار سے زیادہ تنزیز ہوگئی تھیں۔اس زمانے میں جبکہ طباعت کا انتظام نہیں تھا دو ہزار کتابوں کو بہت براغل نزیز ہوگئی تھیں۔اس زمانے میں جبکہ طباعت کا انتظام نہیں تھا دو ہزار کتابوں کو بہت براغل نزیز ہوگئی تھا ہے۔

جاسما ہے۔ '' تذکرہ اولیائے کرام' کے مؤلف کا بیان ہے کہ حفزت شیخ بہاءالدین ذکریا ملائی '' میں آٹھ سال قیام فرایا۔ یہاں کے لوگ حفزت شیخ '' کے اوصاف حمیدہ سے یہاں تک مزارہے کہ آپ کو' بہاءالدین فرشتہ'' کہ کر یکارنے گئے۔

خراسان اور بخارا کی تمام درس گاہوں سے فیضیاب ہونے کے بعد حضرت فیٹے بہا والدین زار ملتانی " تزکیهٔ نفس اور باطن کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے مسلسل بیس سال تک اس از سخت مجاہدات کئے کہ ان کی تفصیلات پڑھنے سے حیرت ہوتی ہے۔ ' خلاصۃ العارفین'' کے معن ان ریاضتوں اور مجاہدوں کے بارے بیس تحریر کرتے ہیں۔

''ایک بارکی مرید یاعقیدت مند نے حفرت شیخ بہاءالدین ذکریا ملتانی " ہے وض کیا۔ " اللہ اللہ من کا کوئی واقعہ بیان فرما ہے۔'' آپ اپنے مجاہدے کا کوئی واقعہ بیان فرما ہے۔''

خادم کی بات من کر حفزت شخخ بهاءالدین زکریا ملتانی" نے گریز اختیار کیا گر جب ای فنم) اصرار بہت زیادہ بڑھا تو آپ نے فر مایا۔

ووفقر کیلئے اپنے مجاہدے اور ریاضت کی کیفیت بیان کرنا مناسب نہیں کہ ایک طرف الات عرور کا اظہار ہوتا ہے اور دوسری طرف طالب کوخوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں اس کی مخت بہاد

ہوجائے .....گر پھر بھی اتنا سمجھ لُو کہ بیفقیر میں سال تک ایک پیالہ پائی اورایک چھٹا تک غذا پرروزہ افطار کرتاریا سے .....اوں ایک اونی مجاہد و سرس جسریہ میں ی ماغی طبعیت اونفس برغل انے بھے

افطار کرتار ہاہے .....اور بیامک ادنی مجامدہ ہے کہ جسے ہر مبتدی آپی طبیعت اور نفس پر فلبہ پانے بھے آسانی کے ساتھ کرسکتا ہے۔اس کے بعد میں حج کی نیت سے ارض پاک کی طرف روانہ ہوا۔''

ایک اورموقع پر حضرت می بهاءالدین ذکریا ملتانی "این مجاهدات کے بارے میں فرائے ہیں۔ ''میں نے بیتمام تر مشقت اور ریاضت رب کعبہ کی رضا جوئی کیلئے کی بیمان تک کدار فی تعد<sup>ین ہیں</sup> جا پہنچا۔ جج کیا اور عرفات کی پہاڑی پر حضرت خصر علیہ السلام کی زیارت ہے۔ شرف ہوا۔ خلاف کی کی مسلم کے فضل واحسان سے اس دوران میں نے بڑا فیض حاصل کیا۔اس کے بعد نیا احرام ہاندہ کرارائ

کونین حضور اکرم علیہ کے روضۂ اقدس پر حاضر ہوا۔ پانچ سال مدینہ منورہ میں رہ کرر<sup>سان</sup> پناہ علیہ کے قدموں کی خاک پاک کےصدقے میں انوارالٹی کا ظاہری اور باطنی مشاہدہ <sup>کیا۔''</sup> بناہ علیہ نضار ملی سالا ''سرب سے مدینہ میں میں میں سال میں سال میں میں اسلام کا میار اسلام کا میں میں میں اسلام

محدث منے، حرم نبوی علیف میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے، حضرت شیخ بہاءالدین زکر ہالمالی ان

کا مند درس میں شامل ہو محے ......اور طلباء کی اگل صف میں استاد کے ساتھ بیٹھ کر حدیث پاک کا عدد درس میں شامل ہو محے .....اور طلباء کی اگل صف میں استاد کے ساتھ ہر سال جج پر جاتے اور پھر مدیند منورہ حاضر ، نالجے مجھے حضرت مولانا کمال الدین ، نالجے مدیث شریف کا سبق تمام ہو چکا تو رسم زمانہ کے مطابق حضرت مولانا کمال الدین ، بات جب حدیث رسول علی تا پڑھانے کی سندعطا کی ۔ اس کے بعد آپ اپنے استاد کرامی کی برنا نے اس کے بعد آپ اپنے استاد کرامی کی برنا نے اس کے بعد آپ اپنے استاد کرامی کی برنا نے اس کے بعد آپ اپنے استاد کرامی کی برنا نے برنا ہے ہوئی میں میں کا برنا ہے ہوئی کے برنا ہے ہوئی کے برنا ہے ہوئی کا برنا ہے ہوئی کا برنا ہے ہوئی کے برنا ہے ہوئی کا برنا ہے ہوئی کا برنا ہے ہوئی کا برنا ہے ہوئی کے برنا ہے کہ برنا ہے ہوئی کی برنا ہے ہوئی کے برنا ہے ہوئی کی برنا ہوئی کے برنا ہے ہوئی کی برنا ہے ہوئی کی برنا ہے ہوئی کی برنا ہے ہوئی کے برنا ہے ہوئی کی برنا ہے ہوئی کی برنا ہے ہوئی کے برنا ہے ہوئی کی برنا ہے ہوئی کی برنا ہے ہوئی کی برنا ہے ہوئی کے برنا ہے ہوئی کی برنا ہے ہوئی کے برنا ہے ہوئی کی برنا ہے ہو

رون کرمائے میں بیت المقدس کی طرف روانہ ہوگئے۔ رون کرمائے میں بیت المقدس کی طرف روانہ ہوگئے۔ رون مقام پر محکف رہا کرتے تھے جو بعد میں آپ کے نام سے منسوب ہوگیا تھا۔ چنانچہ جب المام مقام پر محکف رہا کہ عبد الرحمٰن جائی دیا درسول اللہ علیہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے بھی میں مام وعبادت وذکر کیلئے پہند فر مایا۔ حضرت جائی کے بقول۔ '' مجھے اس جگہ بیٹھ کر عجیب روحانی المام کا عبادت وذکر کیلئے پہند فر مایا۔ حضرت جائی کے بقول۔ '' مجھے اس جگہ بیٹھ کر عجیب روحانی المام کا الدیمیں نے بہت فیض حاصل کیا۔''

ن معترروایات نے پتا چاتا ہے کہ مدینہ منورہ سے رخصت ہوکر حضرت شیخ بہاء الدین زکریا مان بن المقدیں میں حاضر ہوئے۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور تمام انبیائے پاک علیم السلام کے زان الدی کی زیارت سے شرف یاب ہوئے۔ اس کے بعد آپ دشتی تشریف لے گئے۔ دمین میں شہر کے باہرا کیک خوفاک اڑ دھار ہتا تھا جو بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ مقامی

رسی میں میں بیات سے دیا ہے۔ وہ است است کے بہت ہے لوگوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ مقامی است میں میں شہر کے باہرایک خوفاک اڑ دھا رہتا تھا جو بہت ہے لوگوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ مقامی باشدوں نے اڑدھ کو بہت کوششیں کی تھیں مگر وہ ہر بارنا کام رہے تھے۔ آخر مجبور ہوکر لوگاں نے اس داستے پر آ لکتا تو وہ اس اور اس داستے پر آ لکتا تو وہ اس اور اس داستے ہیں اسے کی اگر کوئی اجنبی مسافر اس رہتا تھا۔ چر جیسے ہی اسے کی ارائ ما اور دھے کے خوراک بن جا تا۔ وہ افعی ایک غارش رہ بوش رہتا تھا۔ چر جیسے ہی اسے کی انسان کے قدموں کی آ ہے محسوس ہوتی وہ تیزی سے باہر آتا اور دیکھنے ہی و یکھتے اس آدم زادکوا پی لیٹ میں لے لیتا۔ مقامی لوگوں نے کئی مرتبداس غار کو بند کرنے کی بھی کوشش کی تھی مگر اڑد ھے نے انسانیڈ بیڑ بھی ناکام بنادی تھی۔

الی بار حضرت شخ بہاء الدین زکریا ملتانی " کا گزرای غار کی طرف سے ہوا۔ اثر دھا حسب مول اپنے فکارکا نتظرتھا۔ آپ کے قدموں کی آ ہٹ سنتے ہی غار سے باہر لکلا اور پوری شدت کے سائقاً ہے نہ نیلماً ور ہوا۔ حضرت شخ بہاء الدین زکریا ملتانی " نے ایک نظراس موذی کی طرف دیکھا المنظم نا کے ماتھا ہی چا درا ثر دھے پر ڈال دی۔ پھر آپ آگ بڑھ گئے اور بلٹ کر بھی نہیں دیکھا تو دہاں مائز مسلم کا کیا حال ہوا؟ کچھ دیر بعد جب دور سے گزرنے والوں نے غاری طرف دیکھا تو دہاں منظم بالا موجود کی اور اثر دھا مرا پڑ اہوا تھا۔ لوگ ڈرتے ڈرتے افعی کے قریب سے شکر جب اس کے جب اس کے معلم کے مور سائے گیا۔ مقامی ایک تو دستی میں ایک شور سائے گیا۔ مقامی ایک نوامی مور اثر دھے کی موت پر خدا کا شکر اداکر نے گئے۔ پھر لوگوں از مور کی کہ اور سے کہ جس کے اثر سے اثر دھے کی موت واقع ہوئی ہے۔ آخر کی گئر ہوئی کہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے۔ آخر کی

بنجونوان پراستغراق کی کیفیت طاری تھی۔ حضرت شیخ "روزانہ پابندی کے ساتھ بزرگ پر شام با بھری کے ساتھ بزرگ پر شام با بھری ہوتا ہوں ہوتا تو بزرگ کی مجذوبانہ حالت و کیھنے کے بعد مالیوس میں آئے اٹھا کر دیکھا۔ اگر کوئی دوسرا مختص ہوتا تو بزرگ کی مجذوبانہ حالت و کیھنے کے بعد مالیوس میں آئے اٹھا کر دیکھا۔ اگر کوئی دوسرا مختص ہوتا تو بزرگ کی مجذوبانہ حالت و کیھنے کے بعد مالیوس میں خارابی چاہا تاکین حضرت شیخ بہاء الدین زکر یا لماتی " سمرقند کے ان بزرگ کی جوزا۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت شیخ بہاء الدین زکر یا لماتی " اس میں دوسال تک بلا نافہ حاضر ہوتے رہے۔ پیطلب اور جبتو کی ایک بہترین مثال ہے۔ آخر دو ایک میں دوسال تک بلا نافہ حاضر ہوتے رہے۔ پیطلب اور جبتو کی ایک بہترین مثال ہے۔ آخر دو ایک میں دوسال تک بلا نافہ حاضر ہوتے رہے۔ پیطلب اور جبتو کی ایک بہترین مثال ہے۔ آخر دو ایک میں میں دوسال تک بلا حالت ماصل کی۔ میں میں دوست ہوتی کی سعادت حاصل کی۔ میں دوست ہوتی کی معادت حاصل کی۔ میں دوست ہوتی کی طرف د کھر تھے۔ والہانہ انداز میں آگے بڑھے اور دست ہوتی کی سعادت حاصل کی۔ میں دوسرت شیخ کی طرف د کھر تھے۔ والہانہ انداز میں آگے بڑھے اور دست ہوتی کی سعادت حاصل کی۔ میں دوسرت شیخ کی طرف د کھر تھے۔ والہانہ انداز میں آگے بڑھے اور دست ہوتی کی سعادت حاصل کی۔ میں دوسرت شیخ کی طرف د کھر تھے۔ والہانہ انداز میں آگے بڑھے اور دست ہوتی کی سعادت حاصل کی۔ میں دوسرت شیخ کی طرف د کھر تھے۔ والہانہ انداز میں آگے بڑھے کی دوسرت ہوتی کی سعادت حاصل کی۔ میں دوسرت شیخ کی طرف د کھر تھے۔ دوسرت شیخ کی دوسرت شیخ کی دوسرت شیخ کی دوسرت شیخ کی طرف د کھر تھر تھے۔ دوسرت شیخ کی دوسرت ہوتی کی سعادت حاصل کی۔ دوسرت شیخ کی دوسرت شیخ کی دوسرت کی دوسرت شیخ کی دوسرت کے دوسرت شیخ کی دوسرت کی دوسرت

ررک میسود است میں برق تکلیفیں انہارک ہوتم نے بہت انظار کیا اور اس رائے میں بوی تکلیفیں "بہاءالدین! تمہارا آنا مبارک ہوتم نے بہت انظار کیا اور اس رائے میں بوی تکلیفیں انہائی جمریادر کھوکہ بزرگوں کی خدمت سے دونوں جہان کی مرادیں ملتی جیں۔"

ان کن بھر یادر طولہ بر رون کا حد مصدر موسی کی در جاتی تو مجھے افسوس نہ ہوتا۔'' حضرت شیخ ''اگر آپ سے ملاقات کے انتظار میں عمر بھی گز ر جاتی تو مجھے افسوس نہ ہوتا۔'' حضرت شیخ ہا،الدین ذکر یا ملتانیٰ "نے عرض کیا۔

ہرالا یار ریامان سے رق یہ " اس ان اس کے نہایت پُرسوز کیج میں فرمایا۔"تمیں سال " "بہاوالدین! میری بات غورے ن! " بزرگ نے نہایت پُرسوز کیج میں فرمایا۔"تمیں سال کار کیے ہیں کہ یفیر برخیایات میں غرق ہے اور آنے جانے والوں سے بیغیر! آج دوست کا تھم

را کہ تھے ہم کلام ہوکر تھے اپنی حالت ہے آگاہ کروں۔'' پر کہ کروہ بزرگ خاموش ہو گئے ۔ حضرت شیخ بہاء الدین زکر یا ملتانی" کو بیا ندیشہ لاحق ہوا کہ کیل بزرگ پر جذب کی وہی کیفیت طاری نہ ہوجائے اور آپ ایک مرد کامل کی گفتگو سننے ہے مُوم ندرہ جائیں ۔ حضرت شیخ" کا اضطراب بڑھتا جارہا تھا مگر آپ احترام کے چیش نظر مداخلت ابن کر سکتے تھے۔ ابن کر سکتے تھے۔

آ ٹرطویل وقف سکوت کے بعد وہ ہزرگ دوبارہ مخاطب ہوئے۔''اےعزیز! یادر کھ کہ درویش کیلئالوں کا محبت سے بڑھ کر کوئی اور چیزمصرت رسال نہیں ہے۔ انسان جس قدر خلقت سے آرپ ہوتا سمای تن نالقہ میں مصافقہ ہے''

' رب ہوتا ہے، ای قدرخالق ہے دور ہوجا تا ہے۔'' یہ ہر کریزرگ نے اپنامصلیٰ اور مضی بھراشر فیاں حضرت شیخ '' کوعنایت کیں اور نہایت محبت آمیز کھٹم فرمایا۔'' پیمہاراز اور او ہے۔اس لئے کہ مہیں بہت دور جانا ہے۔ بس ابتم جاؤ۔'' حضرت شیخ بہامالدین زکر یا ملتانی'' نے بڑے دق وشوق ہے وہ تیمرک لے لیا۔ ابھی آپ سے پہنچنے مادالے تھے کہ میری منزل کہاں ہے؟ وہ بزرگ نظروں سے اوجمل ہو مجئے۔ نے معرت شیخ بہامالدین زکریا ملتانی'' حمران رو مجئے۔ بھی مصلّے اور اشر فیوں کو دیکھتے اور بھی اس

من کو او کی او کی منزل کہاں ہے؟ وہ بزرک نظروں سے او کی ہوئے۔
منزت فی بہاوالدین زکریا ملتانی" جران رہ گئے۔ بھی مصلّے اور اشر فیوں کو دیکھتے اور بھی اس
منال جگر کو جہال چند کمعے پہلے ایک جاں سوختہ عشق اللی موجود تھا۔ پھر آپ نے ایک آہ سر د بھری کویا
نال جاری ہوں۔
نال جاری ہوں۔

دن کی جبتو او دختیق کے بعد بیراز کھلا کہ حضرت شخ بہا والدین زکریا ملتانی "اس داستے سے اُزر سے ۔ پھر خبر سینہ بہ سینہ چلی اور شہرت عام تک پنچی تو ہزاروں لوگ حضرت شخیرہ سے اُزر مکان کے گرد جمع ہوگئے جہاں آپ ایک طویل عرصے سے سکونت پذیر ہتھے۔ حصر ۔ شخیر ما مالدین ذکر یا ملتانی " نریار نج سال تک دھتی میں قامہ فی ر

برسسان میں اس سے دوران ہی حضرت شیخ "برایک عجیب سااضطراب طاری رہے لگا۔ آپ ا مویل دعاؤں میں بید عابھی خصوصیت کے ساتھ ما نگا کرتے تھے۔ "اے بالک کون ورکاں! ا بیاس بھی گئی محرقلب اورروح کی بیاس ای شدت سے بھڑک رہی ہے۔ اب اپنی بارش کرمے اس بیاس کو بھی بجمادے کہ تیری ذات بے نیاز بخشش وعطائے ہزاویے برقادرہے۔"

دراصل واقعہ یہ تھا کہ حضرت شیخ بہاء الدین ذکر یا ملتانی "بہت دنوں ہے کی مرشد دوانی کی تعاش میں تھے۔آپ جس بزرگ کی شہرت سنتے اس کی خدمت میں حاضر ہوجاتے۔اب یؤبر عالمتانی " نے بشار بزرگوں کے دوحانی دربار میں حاضر ہوجا ہے۔ اب یؤبر محرکسی آستا نے رپینچ کرآپ کے دل ہے یہ آواز نہیں آئی کہ یکی وہ مقام ہے۔۔۔۔بس بہی تم ہم با عام لوگ تو اے اتفاق ہی سمجھیں محرکم تصوف کی دنیا میں اتفاقات اور حادثات نام کی کوئی چرائیں موتی کے مرتصوف کی دنیا میں اتفاقات اور حادثات نام کی کوئی چرائیں موتی ہیں، ای طرح بزرگان دئیات قسمت کے فیصلے بھی تجریر کئے جس ۔ یہ اس قادر مطلق کا قائم کیا ہواا ندازہ ہے جو عالم اسب میں آئی کی صف نظر آتا ہے جس طرح ہو صلی انتہائی کوشش کے باوجود شہنشا ہیت کے در جے تک نیس آئی کی اس طرح ہر انسان شدیدریاضت کے بعد بھی منصب والایت پرفائز نبیس ہوسکتا۔ اس کی اس طرح ہر انسان شدیدریاضت کے بعد بھی منصب والایت پرفائز نبیس ہوسکتا۔ اس کی مطابق حضرت می بہاء الدین ذکریا ملتانی بھی ابھی اس مردکامل کی خانقاہ تک نہیں بہنچ تے جس کے مطابق حضرت می بہاء الدین ذکریا ملتانی بھی ابھی اس مردکامل کی خانقاہ تک نہیں بھی تھے جس کی مطابق حضرت میں بہاء الدین ذکریا ملتانی بھی ابھی اس مردکامل کی خانقاہ تک نہیں بہنچ تے جس کی مطابق حضرت میں خواند ہے بیا میں مردکامل کی خانقاہ تک نہیں بہنچ تے جس کی مطابق حضرت میں بیاد

دروازے ہے آپ کی روحائی تقدیم وابسة کردی گئی ۔ ابھی حضرت شخ بہاءالدین زکریا ملائی کی مشق ہی میں قیام فرما سے کہ آپ نے سرت کا کی بزرگ کے بارے میں سنا جو صاحب کمال سے۔ پینجر سنتے ہی شوق دید نے آپ کورشش کرنے نہیں دیا۔ نینجنا حضرت شخ بہاءالدین زکریا ملائی گئے دمشق کے دوستوں کو الوداع کہااور سرق کی طرف روانہ ہو گئے۔

روئے گل سیر ندیدیم و بہار آخر شر (ہم نے بی بھرکے پھول کے چرے کودیکھا بھی نہیں کہ بہار تم ہوگئی)

ر کے سے میں مرسب کے بعد است کی ماصل کرنے کیلئے حضرت پیٹے بہاءالدین زکریا ماتانی " نے دوران استانی سے دوران مار کیا تھا ہوں است کی است کی است کی است کی است کی است کی است کا اور کر رہائے ہوں است کی بھر میں آپ جس اضطرابی کیفیت سے دوجار تھے، اس میں مزیدا ماند ہوں تھا۔ پھر جب بھی حضرت شیخ " پر مابوی کا غلبہ ہونے لگنا تو یکا کیک آپ کوان بزرگ کے آخری الفائد ہوئے۔
ایک میں است کی مصرت شیخ " پر مابوی کا غلبہ ہونے لگنا تو یکا کیک آپ کوان بزرگ کے آخری الفائد ہوئے۔
ایک است کی است کی کی الموران کی الموران کی الموران کی آخری الفائد ہوئے۔

''بہاءالدین! حمہیں بہت دور جانا ہے۔'' کیسیار

ان الفاظ کا اعجاز مسیحائی بیرتھا کہ حضرت شخ بہاءالدین ذکریا ملتائی " کے دل میں نئی ترب <sub>بدا</sub> ہوجاتی اورآپ سے حوصلے کے ساتھ سرگرم سفر ہوجاتے آخر ذوق طلب آپ کوایک ایے مردی بارگاہ میں لے گیا جو برسوں سے بھکے ہوئے لوگوں کو صراط متنقیم کی طرف بلار ہاتھا۔

یہ تھے مشہور بزرگ اورسلسلئرسبرورد بیرے بانی حضرت شیخ شہاب الدین عمرسبروردی رحمت الله علیہ

<u>ጵ</u> አ ...... አ አ

جب حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی "، حضرت شہاب الدین سہروردیؒ کی خافقاہ میں دافل ہوئے اور حضرت شیخ سکے چیرۂ مبارک پر آپ کی نظر پڑی تو ہےا فتلیار آپ کے دل ہے آ داز آئی۔ ''بہاء الدین! یمی تیری منزل ہے اور یہی تیرا گو ہر مقصود ''

کچھ دیریک آپ پر جذب کی می کیفیت طاری رہی۔ پھرآپ بڑے والہاندا نداز میں حفرت ن شہاب الدین عمر سہروردیؓ کی طرف بڑھے اور اس مر دجلیل کے سامنے نم ہوگئے۔ دست بوں ک سعادت حاصل کی اور گلو کیرآ واز میں بیشعر بڑھا۔

ماً به عشق تو نه امروز گرفتار شدیم که گرفتاری میا تو زروز ازل است

(میں آج تیرے عشق میں گرفتار نہیں ہوا ہوں بلکہ بیاسیری توروزازل ہے میرامقدرہ) حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ نے بیشعر سنا تو حضرت ذکر یا ملتانیؒ کواُٹھا کر گئے ہے گاہد '' شیخ! میں بہت تھک گیا ہوں۔'' حضرت ذکر یا ملتانیؒ اس طرح رورہ سے جیسے کوئی پھڑا ﷺ بچہ باپ کے سینے پر سرر کھ کرگرید دزاری کرتا ہے۔

'' فرزند! ہم بھی تمہارے فراق میں تڑپ رہے تھے۔'' حضرت شیخ شہاب الدین ہرددنگ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا۔'' خلاق عالم کا یمی انتظام ہے۔ فراق کے بعد وصال اور وصال کے بعد فراق ۔ اس کا شکر ادا کرو کہ آسود ہ منزل ہو گئے ورنہ بے شارلوگ راہتے ہی میں بیاہ م جاتے ہیں۔''

شخ شہاب الدین سہرور دی نے اس بے قرار عشق کوا پنے حلقہ ارادت میں شامل کرلیا مزد عرب کیلئے اپنی حیات عزیز وقف کردی تھی۔ مرشد کال کی جو کیلئے اپنی حیات عزیز وقف کردی تھی۔ مرشد کال کی حوالہ کی سینے فریا الدیں میں استفادہ

نے برشدکاں نا برسے ہی ہوت کے بہاءالدین زکریا ملتانی "اپنے پیرومرشد حضرت کی شہاب بیری بیت ہے کہ حضرت کی شہاب بین بیری بیب ہات ہے کہ حضرت کی خدمت میں صرف سترہ دن رہے اور وہ تمام فیوش و برکات حاصل کر لئے جو این برسرورد کی کی خدمت میں صرف سکر تھے حضرت را دالدیں بین کر "افدات میں مداسل میں کا تھے جو این برا دالدیں بین کر "افدات میں مداسل میں کا تھے جو این برا دالدیں بین کر "افدات میں مداسل میں کا تعدید کا تعدید کا تعدید کا تعدید کا تعدید کا تعدید کر انتہاں میں کا تعدید کی تعدید کر انتہاں کا تعدید کا تعدید

ال وت الله وت الله والله الله الله والله والله

ے ہر '' من اللہ میں سہروردگ' کے دوسرے مرید جوا کیے طویل عرصے سے ریاضتوں میں منرن نے، پیرومرشد کی بخشش وعطا کا بیا نداز دیکھ کر حیران رہ گئے ۔ شیخ کی موجودگی میں تو کسی کو رئوائی کی جرائت نہ ہو تکی مگر پس پر دہ وہ ایک دوسرے سے شکایتی کیجے میں کہنے گئے۔

ب ماں با بہت کا مقام ہے کہ ہم لوگ برسوں ہے حضرت شیخ کے آستانے پردست طلب دراز کئے "کی چرت کا مقام ہے کہ ہم لوگ برسوں ہے حضرت شیخ کے آستانے پردست طلب دراز کئے ہے کا رہے ہیں گر ہمارے ہاتھ اور دامن ابھی تک خالی ہیں۔ گراس درویش کو دیکھو کہ اچا تک آیا اللہ بی رات میں معرفت کی اور نہ شیخ نے ایک مثلت میں والا۔ پھر ریسب کچھ کیسے ہوگیا؟'' بظاہر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردگ کے برادل کا ہج بختاط تھا گر در پردہ سب کے سب یہی کہنا چاہے تھے کہ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا

آلاً فرائ ظافت کے حقد ارنہیں تھے اور پیرومرشد کی بیانایت منصفانہیں ہے۔ می حفرت شیخ شہاب الدین سہرور دئی کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے تمام مریدان انگرائو اپنے مجرؤ مبارک میں طلب کیا۔ پھرا کی خادم کو چند کبوتر لانے کا حکم دیا۔ جب کبوتر آگئے تو حرت شی آنے وہ سارے پرندے اپنے مریدوں میں تقسیم کردیتے اور خرقۂ خلافت کے دعوے اللہ کا طب کرتے ہوئے فریاں۔

''ہلم ہوگئے۔ ان کویزوں کو الی جگہ ذرج کرو جہاں تنہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ پھر میرے آپین

<sup>آنام</sup> کرید کوتر لے کر چلے گئے ۔ان مریدوں میں حضرت بہاءالدین زکریا م<sup>لیا</sup> نی<sup>س مجھی</sup> ''پرت**غ**۔

ہُورِ بعد تمام مریدوں نے گوشتہ ہائی تلاش کر کے پیرومرشد کی ہدایت کے مطابق کبوتروں کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا استعمال کا استحمال کا است

ردنی نے اپنے ظیفہ البرسے دریافت کیا۔ ردنی نے اپنے ظیفہ البر کے ماس کی تو کی نہیں تھی مگر میں جہاں بھی گیا، اسے یا دالہی میں مصروف "سپدی! جنگل میں ہری گھاس کی آئے عرض کیا۔" جھے اچھانہیں لگا کہ اسے یا دالہی سے محروم "درے جنج بہاءالدین ذکر الہی سے فارغ تھی، اس لئے اسے کائے کر پیرومرشد کی خدمت عالیہ زرں۔ جنکہ خنگ گھاس ذکر الہی سے فارغ تھی، اس لئے اسے کائے کر پیرومرشد کی خدمت عالیہ

ئی چُن گردیا۔" اپنے ظیفہ اکبرکا جواب من کر حضرت شیخ شہاب الدین سہرور دی گئے تبہم فر مایا اور پھر دوسرے رپدن سے نفاطب ہوئے۔" اب تم لوگوں کی سمجھ میں آ ما کہ بہاء الدین کوخلافت کبر کی کیوں دی میں ""

ہے۔ نام مرید جران دپریشان تھے۔ اُنہیں حضرت شیخ بہاءالدین ذکریا ملتانی آئے ذہن کی رسائی اور نوآزی کا اندزہ تو ہوگیا تھا مگروہ پیرومرشد کے سوال کا جواب دینے سے قاصر تھے۔ اُٹر کچھ دیر بعد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردگ نے معرفت کے اس راز کی عقدہ کشائی

آ ٹر کچو دیر بعد حضرت سے شہاب الدین سہروردگی نے معرفت کے اس راز کی عقدہ کشائی انے ہو کے اس راز کی عقدہ کشائی ا رُنے ہوئے فرمایا۔"مرید پر لازم ہے کہ وہ مرشد کے فیصلے سے اختلاف نہ کر ہے اور اپنے دل و المائی الدیشوں کے غبار سے آلووہ نہ ہونے دے۔ دوستو!تم سب کیلی لکڑی کے ماند ہوجس پر الکے شدید محنت درکار ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔گر بہاءالدین مانائی، کا گوئی کا طرح تھا کہ ایک ہی چونک میں بھڑک اُٹھا اور عشق الٰہی کی آگ نے اسے اپنی لپیٹ کی لائ

تعرب فی شهاب الدین سهروردی کے وہ تمام مرید جو پیرومرشد کے فیصلے پرمعترض سے اور معرب الدین سهروردی کے وہ تمام مرید جو پیرومرشد کے فیصلے پرمعترض سے اور معرب الدین ترسیل اللہ کے اللہ میں اللہ کا محترب کی کام توفیق اللہ کے بینے مربیل ہوتا اور مشیت اللہ یہ ہے کہ بہاء الدین ذکر یا محترب کی کام توفیق اللہ کی طرف اپنے دل صاف رکھے گا، اسے دونوں جہان کی سعادتیں اور محترب کا موال کی سعادتیں اور محترب کا محترب کی جو اس کی طرف اپنے دل وہ ماغ کوشک اور حدے غرارے آلودہ کرے گا، وہ کسی کا محترب کے محت

<sup>اُٹرانسان</sup> نف<sup>م بی</sup>ست کا۔ <sup>اُٹرانسان</sup> نفس پر چھائی ہوئی کدورت ختم ہوگئی اوران سب کواعتر اف کر تا پڑا کہ مرشد کی نظر ،نظر

ابھی حفرت شہاب الدین سہروردیؓ کے مریدان خاص بیسوچ ہی رہے تھے کہ تفریت فی اُن سے خاطب ہوئے۔

''تم لوگوں نے میری ہدایت کے مطابق ان پر ندوں کو ذرج کیا ہے؟'' ''شیخ محترم!اس میں کیا شک ہے۔'' تمام مریدان خاص نے بیک زبان عرض کیا۔''م<sub>ازی</sub> مرشد کی نافر مانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔''

حصرت شیخ شہاب الدین سہرور دگئ نے اپنے مریدان خاص کا جواب سنااور پھر آپ حشرت ہا، الدین ذکریا ملتانی '' سے مخاطب ہوئے۔''بہاءالدین! تم نے اس کبوتر کو ذیج کیوں نہیں کیا؟'' ''سیدی!اس حقیر وعا جز کوکوئی گوشتہ تنہائی نہل سکا۔ پھر بیفلام کس طرح پیرومر شدے تم پُل پیرا ہوتا؟'' حضرت بہاءالدین ذکریا ملتائی ''نے نہایت عاجزانہ کبچے میں عوض کیا۔

ا ہوتا ؟ مستحرث بہاء الدین رس مال کے ہائیت عابر انہ ہے۔ کر س کیا۔ ۱۰ اور تم بہت دیر ہے بھی آئے۔'' حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؓ نے فرمایا۔

'' پیرخادم، گوشتر تنهائی کی تلاش میں تھا۔'' حضرت بہاءالدین زکریا ملتائی'' نے عرض کیا۔''اُڑ، غلام ساری زندگی جبتو میں گزار کے آتا، تب بھی اس عاجز کا بھی جواب ہوتا۔ پوری کا نئات بم کئیں کوئی گوشتر تنہائی موجود نہیں ہے۔ بیر حقیر جہاں بھی گیا، حق تعالی کو حاضرو ناظر پایا۔''

''تم نے سچ کہا بہاءالدین!'' حضرت شخ شہاب الدین سہرورویؒ کا لہجہ نہایت پُر جُنُ تُعالِمُ اِ آپ نے اپنے مریدان خاص کی طرف دیکھ کرفر مایا۔''اورتم لوگوں کو آئی جلد گوشیز نہائی میسرآ گیا۔'' مریدان خاص کی گردنیں ندامت سے حصک کئیں۔

مریدان خاص کی گردنیں ندامت سے جھک تئیں۔ \* حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؓ نے دوہارہ اپنے مریدوں کو تکم دیتے ہوئے فرایا۔"نمست \* هوجھ جسر سال میں مدین مدینہ کا میں میں سال کی سالتری''

لوگ جنگل میں چلے جاؤاورا پنے اپنے حقے کی گھاس کاٹ کرلے آؤ۔'' اب کی بارمریدان خاص اس راز کو بچھ کئے تھے کہ جس طرح کورتر کا ذیج کرنا ایک استحان فورز اب یعنجی سے مصریب بھی سے میں رکٹ تھے سے کسر سے معد نہیں تبدیق کھی گئے میں آن

طرح جنگل ہے گھاس لانا بھی ایک آز مائش تھی۔ گرکسی کی سمجھ میں نہیں آ کہا تھا کہ تھم ش میں نہیں آ کہا تھا کہ تھم ش میں نہیں آ کفتہ قوشیدہ ہے؟

ہ الغرض جب سلسلۂ سہروردیہ کے تمام درولیش جنگل سے واپس آئے توان کے ہاتھوں جنگ گھاس کے تنظر تھے۔ اس کے برعکس حضرت شیخ بہاءالدین زکریا ملتانی سے پاس وی گاہ۔ کھاس کے تنظر

ہوتی ہے .....اوراس نظری گہرائی تک عام مرید تبین پہنچ سکتا۔

ہے۔۔۔۔۔۔وروں روں ہرے محرایک دن شیخ الثیوخ حضرت شہاب الدین عمر سبروردیؓ نے حضرت بہاءالدین ذکریا ہیں: ﴿ مربیت رس کا موانار میں کا موانار میں کی ہوتوں میں کٹا ہوا انار تھا۔ حورت د خلوت میں طلب کیا۔ جب آپ وہاں پنچ تو پیرومرشد کے ہاتھوں میں کٹا ہوا انار تھا۔ حورت د شہاب الدین سپروردیؒ نے وہ اٹارآپ کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا۔

"بہاءالدین!اے کھالو۔ بیتہارے ہی گئے ہے۔"

جہ برا میں اور یا ملتانی نے بردی عقیدت سے پیرومرشد کا بخش ہواتم ک الارافاق ایک انار کا داندز مین پرگر پڑا۔حضرت شیخ زکر یا نے فوراُوہ دانداُ ٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔

حفرت شیخ شہاب الدین سپروردی اپ مرید کے اس مل کو بہت غورے د کھرہ تھے۔ دب حصرت بہاءالدین زکر یا آنار کے اس دانے کو کھا چکے تو پیرومرشد نے فرمایا۔''بہاءالدین! ترب ز مین پر پڑی ہوئی چیز کو کیوں کھالیا؟''

ور معرت فی کاعطیه تعا، اے کس طرح رائیگال جانے دیتا۔ ' حضرت بہاء الدین زکریا مان ' نے نہایت والہانہ انداز میں عرض کیا۔

'' وہ انار کا دانہ دراصل دنیاتھی۔'' حضرت شیخ شہاب الدین عمرسہروردیؒ نے اپنے ظیفہ اُ ہر کو مخاطب كرتے ہوئے فرمایا۔ 'میں نے جا ہا كہتم دنیا كے جمیلوں میں نہ پڑو۔اس لئے میں نے وہ از

قصداز من برگراد یا تفاعرتم نے تمرک مجھ کراہے کھالیا۔ پیرومرشد کا ارشادگرای س کرحضرت بهاءالدین ذکر یا ملتانی کے چرو مبارک پرونی کالش ک

آ فارنظرآنے لگے۔ مريدكى بيكيفيت وكيوكر حفزت فيخ شهاب الدين سهرورويٌ مسكرائ يريثان نه وانثاءالله

ونیا تہارا کچونمیں بگاڑ سکے گی۔اب دین بھی تہارے قبضے میں ہےاور دنیا بھی۔''

'' میرسب پیرومر شد کی دعاؤل کا تمر ہے ورنہ غلام اپنی حیثیت جانتا ہے۔'' حضرت بہاء<sup>الدی</sup>ن زكريالمآني كغنهايت عاجزانه ليح ميس وض كياب

''ولایت ملتان تمهارے سپردکی جاتی ہے۔'' پیرومرشد نے فرمایا۔''وہاں کے لوگوں کوتمہارئ

پیرومر شد کا علم من کر حضرت بہاءالدین ذکر یا ملتانی ؓ کے چیرۂ مبارک پڑس ملال اُجرآ ی<sup>ا گران</sup>ۃ

نے حضرت سینے کے سامنے اپنی دلی کیفیت کا اظہار نہیں کیا۔ ''بہاءالدین! تمہارے چیرے سے ظاہر ہوتا ہے کہتم ملتان جانانہیں چاہتے۔'' هنرت ک

شہاب الدین سہروردیؓ نے فر مایا۔

''سیّدی! ملیّان میرے بزرگوں کا وطن ہے۔ میں خود و ہیں پیدا ہوا۔ دنیا میں ایسا کون مخف<sup>ح</sup> ''سیّدی! ملیان میرے بزرگوں کا وطن ہے۔ میں خود و ہیں پیدا ہوا۔ دنیا میں ایسا کون مخف جھےا پنے وطن کی یاد نہ آتی ہو ......گر میں دیار مرشد کو چھوڑ کر کینے چلا جاؤں؟'' حفرت بہا اللہ بھا سرید زكريًا نے نہایت رفت آمیز کیچ میں فر مایا۔'' میں پیرومرشد کی محبت برمی کے تمام رضح قربان اس

ردی پرومرشد کے قدم مبارک سے اُٹھنے والاغبار خاک وطن سے بہتر ہے۔'' پر اہر سے سے دیا ہے کی شریع میں کا سی سے ، بر المرس جذبات کی شدت اور گهرائی دیکه کر حضرت شیخ شبهاب الدین سهروردی بھی اپنے خلیفہ البمر میں میں میں اعشات سے انتہاب الدین سہروردی بھی ے میں ہوگے مگر بغداد بھی تم سے زیادہ دور نہیں ہوگا۔'' کئی باقیدیا لمان میں رہو سے مگر بغداد بھی تم سے زیادہ دور نہیں ہوگا۔''

ا است اخری دم شدی دعاؤں کے ساتے میں حضرت بہاءالدین زکر ٹیا ملتان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اکٹر روا بھول میں بہی درج ہے کہ حضرت سینے زکر کیا اپنے پیرومرشد کی صحبت میں صرف سترہ

ن بن ام کے ایک بزرگ بیخ الثیوخ حضرت شہاب الدین سبروردی کے آستانے پر رہتے تھے۔ ب هرت بهاءالدین زکر یا ملتانی" بغداد تشریف لائے اور حضرت شہاب الدین سبرور دی کے حلقہ ارات میں شامل ہو گئے تو حضرت سید جلال الدین تیمریزی آپ کی طرف بطور خاص متوجہ ہوئے اور پر بندلاقا توں میں بیدونوں درولیش گھرے دوست بن گئے۔

بم بب حضرت بيخ بهاء الدين زكريًا بغداد سے روانہ ہونے لگے تو حضرت سيد جلال الدين نم دِنْ نے شخ الثیوخ حضرت شہاب الدین عمرسہرور دکٹے سے عرض کیا۔

"سړي!اگرآ پاجازت دين تو مين بھي تيخ بهاءالدينٌ کے همراه ملتان چلا جاؤں -'' "أفرتم بهاوالدين كے ساتھ مندوستان كيول جانا جائے مو؟" حضرت ميخ شهاب الدين

ہدردن نے سید جلال الدین تمریزی سے یو حصا۔

"مَى النِّي دل مِن سَيِّحَ بهاء الدين كيليِّ بهت زياده محبت بإتا مول-" سيد جلال الدين تمريز گُ

' جلال الدین! تم جانا جاہے ہوتو شوق ہے چلے جاؤ مرتبہاری منزل تو کہیں اور ہے۔ ' مصرت ئ ثاب الدين عرسم ورديٌ نے فر مايا۔

القرِّل میددنوں بزرگ بغداد ہے روانہ ہوئے۔ان دنوں ملتان پہنچنے کیلئے بخارا کی کزرگاہ کو المنال کراپڑتا تھا۔ آخرطویل مسافت طے کر کے جب بیدونوں درولیش نیشا پور پہنچ تو حضرتِ المالين ركيا لماني" ايك خانقاه مين هم محي محر حصرت سيّد جلال الدين تعريزي ووسر عمشاح المولامت ملاقات كرنے كيليج اندرون شرتشريف لے مكتے۔

المجرب ثام كومفرت سيد جلال الدين تمريزي خانقاه مي واليس آئة تو حفزت هيخ بهاءالدين ا المان میں اور جھے! آج تمہاری ملاقات کن کن بزرگوں سے ہوئی اور تم نے ان مشائ میں سے

م نے نیٹالور کے تمام بزرگوں میں حضرت شیخ فریدالدین عطار کوسب سے بہتر پایا۔'' خوش پر طال الدین تمریزی نے حضرت عطار کا ذکراس طرح کیا کہ آپ کے لیج سے بے بناہ

عقيدت كااظهار مورياتها-

برت اسبار، ورب --'' چیخ فریدالدین عطارٌ ہے کیا کیا با تنس ہوئیں؟'' حضرت بہاءالدین زکریا مائی'' '' اپنے بزرگ دوست ہے دوسراسوال کیا۔

بررت در کے سیست کر در اور در است کا در در در است کی در در در کا در ہیں۔' دھزت میں اور در ہیں۔' دھزت میں اور در در میں تیم میزی نے دھزت شیخ فریدالدین عطار ہے اپنی ملاقات کا حال بیان کرتے ہوئے کہا۔''من نے چیخ کو بتایا کہ ہم لوگ بغدادے آ رہے ہیں اور ہندوستان ہاری منزل ہے۔''

''بغداد میں کونٰ سے بزرگ ایسے ہیں، جوسب سے زیادہ عبادت وریاضت میں مثنوں ہے ہں؟''حضرت نینخ فریدالدین عطارؓ نے مجھ سے یو جھا۔

'' پھرتم نے کس بزرگ کا نام لیا؟'' حضرت شیخ بہاءالدین ذکر یا ملیانی '' نے حضرت سیو<sub>طال</sub> الدین تمریز گ سے بوجھا۔

'' میں نے حضرت شیخ عطارٌ کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔'' حضرت سید جلال الد<sub>ین</sub> تریزی نے فرمایا۔ 'میں نے اس معاملے میں ملس سکوت اختیار کیا۔''

ا بن بزرگ دوست كا جواب من كر حضرت فيخ بها والدين ذكريا لماني "فرمايا-"برادم يراز نے اپنے پیرومرشد حضرت شیخ الشیوخ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ بغدادیں ایا کون سابزرگ ، حضرت سيخ سے زيادہ ذكر اللي ميں غرق رہتا ہو۔"

" بچ تو يہ ہے كەحفرت سيخ فريدالدين عطارتى عظمت ميرے دل پراس قدر چھالى مول كى ك وبن حصرت يعيخ الثيوخ كى طرف معقل بي نهيل موسكا-" حضرت سيد جلال الدين تريزي في فرالا حضرت سيخ بهاءالدين ذكريا ملتاتي" كوابي بزرگ دوست كا جواب بهت كرال كزرا- فجرآب نے حضرت سیّد جلال الدین تمریزی کو مخاطب کرتے ہوئے ناخوشکوار کیج میں فرمایا۔"جس تھی ذبن الني مرشد كے سليلے ميں سہوكا شكار موسكا ب، اس بيم كيا تو قع ركھ كتے ہيں۔ "بيك کر حضرت منتخ بہاءالدین زکریا ملتانی "نے اپنامصلہ کا ندھے پر ڈالا اور اسکیے ہی ملتان ک<sup>ا طرف</sup>

ہار بے نز دیک بیروایت انتہائی کمزور ہے اور جس تذکرہ نویس نے بھی اے تاریخ العو<sup>ن کے</sup> سام اوراق میں محفوظ کیا ہے، اس نے نہ تو تحقیق سے کام لیا اور نہ حضرت سید جلال الدین تمریک روحانی مرتبے کو پیش نظر رکھا۔ ہمارے تصوف کی پوری تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی عیک میں ایک سلسلے کے دوسر سلسلے کے بزرگوں پرطعندزن نظراً تے ہیں .....اورا پے سجادول گاران برِ جِانے کیلئے دوسرے بزرگوں کی خانقا ہوں کے نقش ونگارکواس قدردهندلا دیتے ہیں کہود چھ بی نہیں جاتے۔میری ناقص رائے میں حضرت سید جلال الدین تمریزی کا بدواقعہ بھی افراط و تقریبات مابقت کی ای کشاکش کا شکار ہواہ۔

<u>ት</u>

هرال الدين تمريزي كالمختصر تعارف بيري كرآب آغاز جواني ميں بو مرد محكوه بادشاه نی میں اس میں است نہیں کر سکتے تھے۔ پھرایک دن سینے میں عِشْق الٰہی کی آگ بھڑک نینے کی کدوگ آگھ ملاکر بات نہیں کر سکتے تھے۔ پھرایک دن سینے میں عِشْق الٰہی کی آگ بھڑک نینے کی کدوگ آ ہے۔ بہت نے جاہ و جبروت، عیش ونشاط، غرض دنیا پرسی کے ہر جذبے کو جلا کررا کھ کردیا۔ آپ نے بیاری کے اس کے اس کے اس کے ا نا ما درادے کے سپرد کیا اور میم وزر کا بہت بڑا ذخیرہ لے کر حضرت شیخ شہاب الدین اقدار اپنا ماحب زادے کے سپرد کیا اور میم وزر کا بہت بڑا ذخیرہ لے کر حضرت شیخ شہاب الدین ر بردردگای خدمت میں بغداد حاضر ہو گئے۔ دربرددگای خدمت

روروں ''پیاہے جلال الدین؟'' حضرت شیخ شہاب الدین سپروردیؓ نے اشرفیوں سے بھری ہوئی

برارید. "فخ کی خدمت میں چیش کرنے کیلئے بیر حقیری نذر لایا ہوں۔" حضرت سید جلال الدین تمریزی

" بي فيخ بهي كهتے مواور دنيا دار بھي سجھتے ہو۔ "حضرت شہاب الدين عرسمرور دي نے فرمايا۔ "مي و شخ كوشخ بي سجمتا موں \_ دنيا دار سجمتا تو حاضر بي كيوں موتا \_'' حضرت سيد جلال الدين

نم رزی نے دست بست عرض کیا۔

" نو پراس مال دنیا کوضرورت مندول اورمختا جول میں تقسیم کردو'' حضرت شیخ شهاب الدین برردنؓ نے فرمایا۔''جب تک میرے اور تمہارے درمان میردنیا حائل ہے اس وقت تک ملاقات

"ثوق ملاقات میں تو بادشاہت چھوڑی ہے۔ " حضرت سید جلال الدین تیمریزی نے نہایت پُرز کچیش عرض کیا۔''میں اس دنیا کواپنے اور آپ کے درمیان دیوار تبیں بننے دول گا۔'' میہ کمر

أفحاديم وزركاتمام وخيره كمر ع كمر عماجول اورمكينول مي لُعاديا-المرها فر خدمت موئة وحرت يشخ شهاب الدين عمر سبروردي في مسترات موئة فرمايا- " حلال

الديناابتم سے ملاقات ہو عتی ہے۔''

"میری اغلام حاضر ہے۔" یہ کہہ کر بادشاہ تمریز نے مرد قلندر حضرت شیخ شہاب الدین عمر مجرود کی کی بارگاہ میں سر جھ کا دیا۔

تبنالدين! تمهارے د ماغ میں ابھی تک بوئے اقترار موجود ہے۔ "حضرت شہاب الدین

" في مهر جانتے ہيں۔ " حضرت سيد جلال الدين تمريزيٌ نے عرض كيا۔ " ميں شہنشا ہيت كى اى لمت نجات حامل کرنے کیلئے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔''

" الله ین!تم چارسال تک درویشوں کے استنج کے ڈھیلے اور وضوکا پانی فراہم کروگے۔ یہی <sup>گہار</sup>گاریاضت ہےاور یمی تہارا مجاہدہ!''

مخترت شخ شہاب الدین سپروردیؓ کے دوسرے مریدوں کا خیال تھا کہ پیرومرشد جلال الدین

الله تي المراج مي علا ماند ليج ميس عرض كررب تته-

منام رہے۔ انام رہ منام کا میں کرآ گے بڑھے اور بوڑھی خاتون کا پیش کردہ درہم اُٹھالیا۔ جب تمام مرید برنام کام شد کا تھا ہے ہے ہے کہ تاہ ہے۔ ن الما من المسلم من المسلم من المسلم من المسلم من المسلم المن المسلم المن المسلم المن المن المن المن المن المن المن المندي في من مناطق المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة الم ۱۹۲۲ عرف سید جلال الدین تمریزی کو کاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ عرف سید جلال الدین تمریزی کو کا

، سرت ۔ "بطال الدین! تم نے جو چیزاً ٹھائی ہے وہ زروجواہر کے اس انبار میں سب سے زیادہ قیمتی اور ن کی روح تھی۔ ناوان لوگ اشیاء کی طاہری چیک دمک سے بہل مجے مگرتم وانا تھے اس لئے ، این این کرده در ہم تھا۔اللہ انسان کی نبیت کودیکھتا ہے۔اس ضعیف خاتون نے جس خلوص نبیت اون کا چین کردہ در ہم تھا۔اللہ انسان کی نبیت کودیکھتا ہے۔اس ضعیف خاتون نے جس خلوص نبیت ئى الدوقة تى كى تقاربس سې كچھودى تقاربا تى د نيادارى تقى - "

ان تمام واقعات کا جائز ہ لینے کے بعد انداز ہ ہوتا ہے کہ حضرت سید جلال الدین تیمیزی اپنے میر ر شر فا خدمت کے سلسلے میں تمام خدمت گاروں پر فضیلت رکھتے تھے۔ پھر سے کیے ممکن تھا کہ آپ در یے فریدالدین عطار کی روحانی عظمت کے سامنے حضرت شیخ شہاب الدین سہور دی گو زہن کردیتے؟ بالفرض اگریہ واقعہ اس طرح پیش آیا تھا جیسا کہ تمابوں میں تحریر کیا گیا ہے، تب <sup>ع</sup>ی هزت چنج بهاءالدین زکر یاماتا تی <sup>"</sup> این عزیز دوست اورم شد کے مجبوب مرید کے ساتھ بیسلوک ،انیں رکھ سکتے تھے۔ میخض تحقیق کی کی ہے یا جوش عقیدت جوایک بزرگ کی روحانی عظمتوں کو ابت كرنے كيليح دوسرے بزرگ كى تفى كرديتا ہے۔

الزفن حفرت سید جلال الدین تهریزیٌ حضرت نیخ بهاء الدین زکریا ملتانی " کے ساتھ ملتان تربیہ لائے۔ پچھ دنوں ملتان میں قیام فر مایا اور پھر د بلی چلے گئے۔ <u>አ</u>

هربت فدوم عبدالرشيدٌ حصرت شيخ بهاء الدين زكريا ملتاني "كے چيا زاد بھائي تھے۔ محترم چيا

' الرسیخ احمر خوث کے انقال کے بعد وہی گھر اور جا کداد وغیرہ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ مخرت تَنَّ بَهاء الدين زكريا ملتاني "كي غير حاضري مِين ايك طويل عرصے تك" ' كوث كروڑ' مين المعرت شخ " كى بمشيره في في كمال خاتون سے شادى كى اور پھركوٹ كروڑ سے ہجرت كركے المرادك هـ مندووك كـ دورافقدار مين اس مقام پرايسرديو كابينيا نرسنگ ديور بإكرتا تقا۔ اردور می دور می دور معبدالرشید کے علم وفضل اور فقر وولایت کی شهرت عام ہوگئ اور دور المكافك الدويا كمعرفت سيراب بون كيد

کی دن حفرت مخدوم عبدالرشیدگی خانقاه عالیه میں علاءادر مشائخ کا اجتماع تھا۔ بحث ومناظرہ الراور المسلم المسلم المهور سار ما المسلم ا بخاریٌ کوکوئی وردیا ِ کوئی وظیفه بتا کمیں **مے م**کر جب حضرت شیخ کی زبان مبارک سے آخری لفقان ہون ہم میران رہے۔ حاضرین دریائے جیرت میں غرق تھے لیکن حضرت سیّد جلال الدین بخاری کے جہرے ہم شخص سے میں مارجہ تحذیہ جھی درکا مع وزیر کا میں مارجہ تحذیہ جھی درکا مع وزیر کی ایک میں میں م

ملان مدین سات ہے ہے کس کام پرلگا دیا؟ یہ کسی ریاضت ہے اور کیا عجام ہے؟ مُر سر جلال الدین ہوں ، پ سے سے کوئی باتِ کھی اور نہ چیرے سے کوئی سوال آپ مسلسل چاریری تک پور بخاریؒ نے نہ زبان سے کوئی باتِ کھی اور نہ چیرے سے کوئی سوال آپ مسلسل چاریری تک پور نوق وشوق کے ساتھ درویشوں کی خدمت انجام دیتے رہے۔حضرت میٹی شہاب الدین عمر مردون آپ کی اس نفس کثی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔عام مریدوں اور خدمت گاروں کا خیال تا کتی ہے۔ آپ کی اس نفس کثی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔عام مریدوں اور خدمت گاروں کا خیال تا کتی ہے۔ کا بیہ بادشاہ وقتی جذیبے کے زیرا تر ہے۔ چند دنوں میں بغداد چھوڑ کراپنے وطن واپس چلاجائے گا بائر درویثوں کی خدمت ہے اُکا کر پیرومرشد کے حضور میں حرف شکایت زبان پر لے آئے گا۔ لوکن کی میرسوچ انسانی فطرت کے عین مطابق تھی مگروہ جو تاج و تخت لُطا کر بغداوآیا تھا،اس کی طلب ہ اندازہ اللہ کے سواکسی کونہیں تھا۔ یا کسی حد تک حضرت پینخ شہاب الدین سروردیؓ جانتے تھے کہ معرفت کے رائے میں تمریز کے بادشاہ کی استقامت کیاہے؟

حضرت سید جلال الدین تیریزی ٌ سفر میں حضرت یشخ کے ساتھ رہتے اور خوراک کا سامان، چہاہا اورآگ ہمیشہ پاس رکھتے تا کہ جب بھی پیروم شدکھانا طلب کریں فورا تیار کردیں۔روایت ہے کہ حفرت سید جلال الدین تمریزیؓ چوانها بمیشه مریراً تھائے پھرتے تھے۔

مکه معظمه اور مدینه منوره کے سفر کے دوران جلال الدین تیمریزی معفرت بینخ کی سواری کے ہاتھ سخت مرمی اور دھوپ میں پیدل چلتے تھے۔ مرشد کے احترام کے پیش نظر آپ بھی اون پر ہوار ہیں

ہوئے۔ آپ حضرت چیخ شہاب الدین سہرور دی کی خدمت میں سات سال تک رہے۔ د<sub>ی</sub> بھنے دالول نے دیکھا کہ اس طویل عرصے میں حضرت سید جلال الدین تعریزی کے شوق کی لے بھی مہیں ہول

بلکہ کخظہ بہ کخطہ آتشِ عشق بھڑ کتی ہی رہی۔ یہاں تک کہ پیرومر شدطالب صادق ہے راضی ہو گئے اور ایک دن حفرت سیخ "نے فرمایا۔

'' جلالِ الدين! تيرے دل و د ماغ سے بوئ اقتد اراس طرح رخصت ہوگئ كداب بعي لوك ك تبیں آئے گی۔ تونے اللہ سے اچھا سودا کیا۔ تیمریزی کی چندروز ہ بادشاہت کے بدلے ٹی اللہ

تخجے دین کا اقتد ار بخش دیا اور بیوہ اقتد ارہے جس کا رعب وجلال قیامت تک تم نہیں ہوگا ہے'' ایک بار حضرت فیخ شہاب الدین سہروردی فی سے تشریف لائے تو معتقدین نے قیمی تحالف

پیش کئے۔اس دوران ایک ضعیف عورت خانقاہ میں داخل ہوئی اور اس نے حضرت تنخ کی ضدت میں ایک درہم چیش کیا۔ پھر جب تحا نف پیش کرنے والے بطے مجے تو حضرت شیخ شہاب الد بن سروردیؓ نے اپنے مریدوں کونخاطب کر کے فرمایا۔

"جے جو چیز پندہو، بعد شوق اُٹھالے۔"

فرمارہے تھے۔

فر مارہے ہے۔ ''فرزند! تمہارے بھائی شخ بہاءالدین زکر گا دین کی سعادتوں سے مالا مال ہوکر ملان ہیں۔اس لئے تمہیں لازم ہے کہا پئی ہمشیرہ کوان کے نکاح میں دیدواورخود حرمین شرین کا آبار

حورہ میں ہوئے۔ حضرت مخدوم عبدالرشید خواب سے بیدار ہوئے برادر بزرگ کی آمد کی بشارت کن کرنہاید مسرور ہوئے اور بڑی بے چینی کے ساتھ حضرت سیخ بہاءالدین ذکریاً کا نظار کرنے تھے۔ حَفرت شَيْرٌ اپنے بزرگ دوست حضرت سيد جمال الدين تيريزي کے ہمراہ نهايت اطمينان ہے فيد سفر کررئے تھے کدا جا تک حالات نے ایک ٹی کروٹ کی جب حضرت شخ بہاءالدین ذکریًا غزنا کے

مضاًفات میں داخل ہوئے تو پا چلا کہ مانان کے حاکم ناصرالدین قباچہ اور غرنی کے خبروں کے درمیان جنگ چیٹر چکی ہے۔اس لئے ملتان جانے والے تمام رائے بند ہیں۔ خلیوں کے بہت ہے قبائل جنوب مشرقی افغانستان میں آباد تھے۔ روزان سیکڑوں جانباز بھرتی کرکے گاذ جنگ پر میم جار ہے تھے۔حضرت بیخ بہاءالدین ذکریّا اس صورتعال کی پروا کئے بغیرآ گے بڑھتے چلے گئے۔ بہان تک کدایک دن اس گاؤں میں داخل ہو گئے جہاں سے ناصرالدین قباچہ کی مملکت کی سرحد شروع ہونی تھی۔حضرت سے بہاءالدین ذکر کانے بچھ دنوں تک ای گاؤں میں قیام فرمایا ۔گرچہ مقامی ہاشدے آپ کی ذات گرامی سے نا آثنا تھے لیکن جب سورج چیکتا ہے تو بینا اور نابیا سجی اس کی حرارت ادر روشیٰ کومحسوں کرتے ہیں۔نیتجاً غزنی کے لوگ بھی آفتاب معرفت کی تابانی سے متاثر ہوئے بغیر زرد سکے۔ ہزاروں کم کردہ دل انسان آپ کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوتے اور اپنے خالی دامنوں میں دین کی دولت سمیٹ کر رخصت ہوجاتے ، اللہ اپنے راز وں کو بہتر جانتا ہے۔اگر حکیجوں ادر ناصرالد 'ن قباچہ کے درمیان **ہنگا**مۂ کارزار بریا نہ ہوتا تو حضرت چینخ بہاءالدین زکر یُا براہ راست م<sup>لمان تغربف</sup> لے جاتے اور غزنی کے باشندے ہدایت سے محروم رہ جاتے۔ قیام غزنی کے دوران ہزارال بد کاروں فاسقوں اور رہزنوں نے حضرت میشخ بہاءالدین زکر گا کے دست حق پرست پرتو بہ کی ادر بھے

ہوئے مسافر صراط متنقیم کی طرف لوث آئے۔ کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ خلجیوں کو اس جنگ میں سخت ہریمت اُٹھانی پڑی ہے۔انجام ک<sup>ارو</sup> فر ما نروائے سلطان متم الدین التش ہے مدد حاصل کرنے کیلئے دہلی کی طرف جارے ایس سیا باشندوں نے حضرت مین بہاءالدین زکر کیا کو بتایا کہ سلطان ممس الدین انتش کی عسری طاقت ہے۔ باشندوں نے حضرت میں بہاءالدین زکر کیا کو بتایا کہ سلطان ممس الدین انتش کی عسری طاقت ہے۔ زیادہ ہے دوسال پہلے غزنی کے حاکم تاج الدین بلدوز نے بھی انتش سے فکرانے کی کوشش ک<sup>ا فی م</sup> ا سے بھی ذلت آمیز فکست سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اس طرح ناصرالدین قباچہ سے بھی ملطان مراسم الجھے نہیں ہیں۔ نیتجاً اس علاقے میں ایک خوزیر جنگ ہوگی اور اس کے اثرات برمزنتن ملتان بربھی مرتب ہوں گے۔

چند ماہ بعدا طلاع ملی کے فر مانروائے ہندسلطان شمس الدین انتش برق رفتاری کے ساتھ طبور<sup>ا</sup> ک

حضرت شیخ بهاءالدین زکریاً ملتان روانه ہونے والے تھے۔ بینجرس کرآپ نے اپنا اور الم ر آرایا پر از کاردیا۔ ساسی اختثار کے سبب مقامی لوگ بخت ہراسیاں تھے جب انہیں کوئی جائے پناہ نظر پر اور کاردیا۔ ساسی اختیار ، المرب المرب الشخصي المرب المراكاتي الوده معفرت شخص المرب الم

۱۳ - ۲۰ اریفان حال لوگوں کی تالیف قلب فرماتے۔ پرالدین دریم المين بي بين ركبو انشاء الله بيطوفان بلاخيز بهت جلد گزر جائے گا اور مخلوق خدا كوكوئي گزند.

ا المراث المرامي من كربة المرادل تفهر جات اور چيرون پر كم شده مسكرا مهاوث آتى -حريث الم ا کی دن خبر کی که سلطان تمس الدین التمش اور ناصرالدین قباچہ کے درمیان بخت معرکه آرائی ہوئی ۔ عادرآباجہ کلت کھا کرسندھ کی طرف فرارہو گیا ہے۔اس صورتحال پرلوگوں نے اپنی رائے کا اظہار ر نے ہوئے کہا۔"اب ملتان کی خیر نہیں۔سلطان شمس الدین التم اور ناصر الدین کے درمیان <sub>"مرا</sub>ن جنگ ای شهر مین موگ - "

ور شیخ بهاءالدین زکر یا نے مقامی لوگوں کی با تیں من کر فرمایا۔'' سلطان التمش ایک دیندار طراں ہے۔ جمعے یقین ہے کہ وہ ناحق بندگان خدا کا خون نہیں بہائے گا اوراہل ملتان انشاء اللہ جنگ ک ہاہ کاریوں ہے محفوظ رہیں گئے۔''

**پر**بکم خدااییا ہی ہوا۔ تنیسرے دن محاذ جنگ ہے آنے والوں نے بتایا کہ سلطان اینے لشکر کے ہانودالی کی طرف لوٹ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت چنخ بہاءالدین ذکر آیًا بنی مسند پر کھڑے ہو گئے۔ "اب مِيں يہاںا ايك لمح بھي قيام نہيں كروں گا۔ مجھے جلداز جلد ملتان پہنچنا ہے۔''

" علی محترم! آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جارہے ہیں۔ '' بیک زبان کی افراد نے عرض

"تم پہلے بھی اللّٰدی پناہ میں تھے اور آئندہ بھی اس کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے۔''حضرت تَابِهِ الدين ذكريَّان انتهائي محبت آميز لهج مين فرمايا\_" بيفقيرتوايك دعا كوكي حيثيت سيتمهارا ممان تعااورمهمان کوایک ندایک دن ایخ گھر جا نا ہوتا ہے۔''

براروں مقامی باشندوں نے سوگوار چبروں کے ساتھ حضرت شیخ بہاءالدین زکر یا کورخصت کیا۔ الکرردایت کے مطابق حفرت شخر " 614 ھ میں بغداد سے روانہ ہوئے تھے۔ پھر جب آپ <sup>لمان</sup> تشریف لائے تو 615 کا ابتدائی زمانہ تھا۔

تقرّت مخددم عبدالرشيد'' ديدل در وازے' پر پنچ اور نهايت گرم جوثى كے ساتھ حضرت ميج المرین ذکریا سے بغلگیر ہوگئے۔ پھر دونوں بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ تھاہے ہوئے آپائی مگان میں داغل ہوئے ۔ حضرت شیخ بہاءالدین ذکر یا کی والدہ ماجدہ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھاجب کہا سپن<sup>ملمی</sup> اور دوحانی سنر پر تھے اور دشوار گزار منزلیس طے کررہے تھے۔ روایت ہے کہ جب بھی

مادرگرامی کی یاد آتی، حضرت شخصی ہے حال ہوجاتے اوراس شفیق ومہر ہان ہستی کوجس کا دنیامر کوؤ البدل نہیں، یاد کر کے بہت دریتک روتے رہتے ۔ پھر جب طبیعت کسی قدر پر سکون ہوتی آونو رقت آمیز کیچے میں دعافر ماتے ۔

رفت بیر ہے۔ سرب رہ۔۔ ''اللّٰدآ پ کی قبر کونور سے مجر دے اور آپ پراپٹی بے شار نعتوں کا نزول فرمائے کہآ پ قُنُ دعا دُن کے صدقے میں بہاءالدین اس مقام تک پہنچاہے۔''

کو میں اللہ میں میں اللہ میں کہ اللہ میں اللہ م

سرا ب کے بعد حضرت مخدوم عبدالرشید اپنے سات خدمت گاروں کے ہمراہ دیارترم کی جانب روانہ ہوگئے ....۔۔ اوران کے اہل وعیال اور چھوٹے بھائی حضرت شخ بہاءالدین زکریا کے دامن سے دابت ہوگئے ..۔۔ اورایت ہے کہ شادی کے بعد حضرت شخ "نے ملتان کے قلعہ قدیم میں ایک مل ماران تیم کرایا۔ جے دیکھ کرکسی حاکم یا نواب کی یا د آ جاتی ۔ سلسلہ سہرور دید کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شخ" کی سیاطیت ان حویلی درویشوں اور فقیروں کے تھم رنے کیلئے بنائی تھی جبکہ اپنے اور اہل خانہ کے لئے جرے تھم کر کرائے تھے۔

اس کے برعکس دوسرے سلسلوں کے لوگ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی "کے اس طرز معاشرت پراعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک درولیش کواس محل نما مکان اور رئیسانہ زندگی کی یک صفر ورت تھی؟ جارے نزد یک بیاعتراض مہمل ہے اور انتہائی کم نظری کی دلیل ہے۔ دراصل برمغیر پاک و ہند کے لوگوں کے ذہن میں ایک درولیش کا تصور بس اتنا ہے کہ اسے پھٹے پرانے کپڑوں شل ملبوس ہونا چاہئے۔ درہنے کیلئے ایک جھونپڑی اور کھانے کیلئے سوتھی روٹی کے چندگلڑے۔ نی نوٹ آن ملبوس ہونا چاہئے۔ درولیش کے آستانے پراس لئے حاضر ہونا ہے کہ اس بزرگ کی بیہ بڑی مجیب روش ہے کہ وہ ایک درولیش کے آستانے پراس لئے حاضر ہونا ہے کہ اس بزرگ سے اپنی آسودہ حال زندگی کی دعاؤں کیلئے درخواست کر یعنی درولیش کی دعاؤں ہے وہ فض ابرا

کبیر ہوجائے .....مگرخود درویش بوسیدہ لباس پہنے اور فاقد کشی کی زندگی بسر کرے۔اب الرافان سے انہیں کوئی درویش خوشحال زندگی گزارتا ہوانظر آتا ہے تو ان کی آٹھیں جمرت سے کھلی دہ جائی جن اوران کی کوتا ہ نظری اور ننگ دلی میرمطالبہ کرتی ہے کہ درویش کوابیا نہیں ہونا چاہئے۔

حضرت شیخ بہاءالدین ذکریا ملتانی کے ساتھ بھی یمی صورتعال پیش آئی تھی کہ برصغیر کے لوگوں نے پہلی بارایک امیر وکبیر درویش کو دیکھا تھا حالانکہ یہاں اور بھی بہت ہے بزرگ امیرانیٹان کے سیسی میں میں میں میں میں میں کہ میں اسلامی کا اسلامی کا اسلامی کا اسلامی کا کہ اسلامی کا کہ اسلامی کا کہ اس

ر کھتے تھے۔مثال کے طور پر حفرت خواجہ عین الدین چشتی '' ، حفرت خواجہ قطب الدین بختار کا گ<sup>اار</sup> حضرت بابا فریدالدین مسعود کنج شکر ؒ کے قدموں میں بھی سیم و زر کے انبار لگے رہنے تھے <sup>کمران</sup>

معنی بیاءالدین ذکر یا ملتانی کے قدموں میں بھی لاکھوں اشرفیاں پڑی رہتی تھیں گرسنگ افزان کو کا رہتی تھیں گرسنگ بڑاں کا طرح۔ آپ کو دنیا کی تمام آسائش حاصل تھیں، گرآپ دل کے بھی درویش تھے اور د ماغ کی نیاند کھتے تھے۔ روح کے نہاں خانوں پرحرص وطمع کا عکس تک نہیں تھا۔ وین والے نے بے بار دیاور فرج کرنے والے نے اسے اس کے بندوں میں کٹا دیا۔ یہی حضرت پیٹنخ بہاء الدین مارک کا انداز تھا۔

## 

المائی تہذیب کا مرکز ہونے کے باعث ملتان میں بڑے بڑے مشائخ اور علماء کا اجتماع تھا۔ برطرت شخ بہاءالدین زکریًا اپنے وطن تشریف لائے تو چند ہی روز میں آستانہ عالیہ پرعقیدت برائی ہونے بھرا آت نگا بعض روایتوں کے مطابق دنیا دار علماء کی دکا نیس آستہ آستہ آستہ ویران ہونے شرائز کی نامور علماء اور مشائخ نے آپس میں اتفاق کرنے کے بعد ایک بہت بڑا بیالہ متکوایا اور مشائخ سے بھردیا۔ پھراپنے ایک خادم کو تھم دیا کہ اسے حضرت شیخ بہاءالدین زکریًا کی خدمت برسامی

ہ الآم دودھ سے لبریز پیالہ لے کر حضرت شیخ بہاءالدین ذکریاً کی خانقاہ میں حاضر ہوا اور اسے '''نگ کے سامنے رکھ دیا۔ ''پہلے''' حضرت شیخ بہاءالدین ذکریا ملتانی'' نے اجنبی شخص سے سوال کیا۔ ش الدین ترک کو جواب دیا تھا کہ وہ ان ہی کے علاقے میں رہیں مے گر پھول کی پتیوں کے علاقے میں رہیں مے گر پھول کی پتیوں کے علاقے میں دہیں گر پیا الدین زکر گیانے دودھ کا پیالہ دیکھ کر فرمایا کہ وہ ملتان ہی میں رہیں گے ۔ حضرت بہاء الدین زکر گیا کا پینخت جواب اس لئے تھا کہ علائے ملتان ورب برعاب رہیں گئے ۔ حضرت بہاء الدین درت بھری ہوئی تھی۔ اس کے برعکس حضرت بھس الدین کے دول میں ایک مرد کا طب کے خلاف کدورت بھری ہوئی تھی۔ اس کے برعکس حضرت بھس الدین کے دول میں انداز کے مقام روحانی سے واقف تھے، اس لئے نہایت لطیف اور نرم وشیریں انداز کی مساتھ ایک مرد کا مل کے سوال کا میں بیا میں بھا ایک مرد کا مل کے سوال کا میں بھا ہوئی اس کی ساتھ ایک مرد کا مل کے سوال کا میں بیا میں بیا میں بیا ہے۔

## 

ارخ میں ہمیں چندایسے واقعات بھی نظر آتے ہیں جن کے مطالع سے پتا چلتا ہے کہ پچھ ردیں ہمی حضرت شخ بہاءالدین زکر گاگی امیرانہ شان سے ندصرف حسدر کھتے تھے بلکہ جذبات سے مظرب ہوکراس کا برملاا ظہار بھی کردیا کرتے تھے۔

رب برب ما ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت شیخ بہاءالدین ذکریًا کی مجلس عرفان آ راستہ تھی اور خانقاہ میں بہت مدردیش موجود تھے۔حضرت شیخ میں خاص موضوع پر تقریر فرمار ہے تھے اورالفاظ ومعانی کا ایک مندر موجزن تھا۔ پھر جب حضرت شیخ بہاء الدین ذکریًا اپنی تقریر ختم کر بیچے تو ایک بزرگ شیخ شید نیدالدین نے با آ داز بلندسوال کیا۔

" معرّت! کیا وجہ ہے کہ جہال خزانہ ہوتا ہے، وہاں سانپ بھی موجودر ہتا ہے۔ جیسا کہ مشہور ادرہ ہے۔" سانپ کے ساتھ خزانداور پھول کے ساتھ کا نٹا۔" حالا نکہ سانپ اوردولت میں نہ صوری لبت ہادرنہ معنوی کیا حضرت اس کی وضاحت فرمائیں گے؟"

تعرت تی بہاءالدین زکر یا ملتائی گا کیک سادہ دل بزرگ تھے۔آپ کے وہم و گمان میں بھی کہیں فاکٹی میدالدین ایک خاص مقصد کے تحت بیسوال کررہے ہیں چنا نچیآپ نے کسی وجن تحفظ کے بخریم ھے سادے انداز میں عالمانہ جواب دیتے ہوئے فر مایا۔'' بے شک ! سانپ اور دولت میں مورئل (شکل وصورت) کے اعتبار سے کوئی نسبت نہیں ہے لیکن معنوی اعتبار سے دونوں میں گہری نسبت موجودے۔''

، حکرت آگی بهاءالدین ذکر یّا اب بھی پیشخ حمیدالدینؓ کے سوال کی گہرائی کونہیں سمجھے تھے۔اس کئے کال کے بغیر فرمایا۔''سانپ اور دولت میں معنوی نسبت سیے کہ سانپ اپنے زہر کے باعث کنگس اور مال بھی اپنی فطری خرابیوں کے سبب انسانوں کو ہلاکتوں میں ڈالتا ہے۔'' سیر پیرور مال بھی اپنی فطری خرابیوں کے سبب انسانوں کو ہلاکتوں میں ڈالتا ہے۔''

'' کویا حفرت نے بید بات تعلیم کرلی کہ مال بھی سانب کی می خاصیت رکھتا ہے۔''اب کی باریشخ نبدالدین نے کی قدر رُر جوش لہج میں کہا۔''اس طرح حضرت کے ارشاد کی روشی میں یہ بات انتہ ہوجاتی ہے کہ جس مخض نے مال و دولت جمع کر رکھا ہے، وہ کسی زہر لیے سانپ کی پرورش '' بید دوده کا پیالہ علائے ملتان نے آپ کی خدمت میں ارسال کیا ہے۔' مشار کی نے جواب دیا۔ نے جواب دیا۔ حضرت شخ بہاء الدین زکر یا ملتانی '' کے سامنے اس وقت گلاب کے پھول رکھے ہوئے قر آپ نے ایک بھول اُٹھا کر دودھ کے پیالے میں ڈال دیا اور علاء کے خادم سے فرمایا۔'' اے اہر لے جاؤا یہی ہمارا جواب ہے۔''

یے جاو! یہی ہمارا ہوں ہے۔ جب علائے ملتان کا خدام واپس چلا گیا تو حاضرین میں سے کسی مقتر وفخص نے پر چمار 'فیر کیا ما جرا تھا؟''

" ''علائے ملتان نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، میں نے اس کا جواب دیدیا۔'' حفرت ہے'، الدین زکر یا ملتانی ؒ نے فرمایا۔'' ان لوگوں کا سوال تھا کہ جس طرح یہ بیالہ دودہ سے ابریز ہے، طرح ملتان بھی علاء سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں تمہارے رہنے کیلئے کوئی جگنییں، میں نے جوابان اور سے کہد یا ہے کہ میں افشاء اللہ اس علاقے میں رہوں گا اور جس طرح یہ پھول دودھ پر حادی ہی مجھی اسی طرح ان پر غالب رہوں گے۔''

تصوف کی تاریخ میں اس انداز کا ایک اور واقعہ بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت بابا فریم بھڑ گڑے حقیق بھانجے اور مشہور جلالی بزرگ حضرت مخدوم علاء الدین احمد صابر کلیر گئے نے پانی بت کا ملاذ این جماعہ حضرت مشمل الدین ترک کے حوالے کیا تھا۔ جب حضرت ترک پانی بت پنچ توال رائد یہاں تا مورصوفی حضرت بوعلی شاہ قائد رِ موجود تھے۔ حضرت میں بھیجا۔ قائد رخادم کو دیکے کرم کرائے۔ ان ور سے دودھ سے لبریز پیالہ حضرت بوعلی شاہ کی خدمت میں بھیجا۔ قائد رخادم کو دیکے کرم کرائے۔ ان وقت آپ کے سامنے گلاب کے بھول رکھے ہوئے تھے۔ حضرت بوعلی شاہ قائدر آنے بھول کہ جو سے مصرت بوعلی شاہ قائدر آنے بھول کہ جو بھی دودھ میں ڈال دیں اور فرمایا۔

" حضرت فينخ كى خدمت مين ميراسلام عرض كرنا-"

حضرت من الدین ترک گلاب کی پیتاں دیکھ کر مسکرائے۔ عاضرین مجلس نے ال جم کا اللہ میں الدین ترک گلاب کی پیتاں دیکھ کر مسکرائے۔ عاضرین مجلس نے ال جم کا اللہ میں تو حضرت منس الدین ترک نے فرمایا۔''بوغلی شاہ قلندرؒ ایک بڑے بر درگ جیں اور ہائی ہیں۔ میں نے ان کے نام یہ پیغام ارسال کیا تھا کہ میرے پیر ومرشد نے بیعلا قدیمرے کے مرکز ہائے۔'' کر دیا ہے۔ جس طرح دودھ کا پیالہ لبریز ہے، ای طرح پانی ہت میرے آنے ہو کہا ہے۔ کوئی سروکارنہیں رکھیں گے۔ وہ ہائی بنا کہا ہے کہ وہ میرے علاقے سے کوئی سروکارنہیں رکھیں گے۔ وہ ہائی بنا کہا ہے کہ وہ میرے علاقے سے کوئی سروکارنہیں رکھیں گے۔ وہ ہائی بنا کہا ہے کہ وہ میرے علاقے کے کوئی سروکارنہیں رکھیں گے۔ وہ ہائی بنا کہا ہے کہ وہ میرے علاقے کے کہا سروکارنہیں رکھیں گے۔ وہ ہائی بنا کہا ہے کہ وہ میرے علاقے کے کوئی سروکارنہیں رکھیں گے۔ وہ ہائی بنا کہا ہے کہ وہ میرے علاقے کے کوئی سروکارنہیں رکھیں گئی ہے۔ وہ ہائی بنا کہا ہے کہ وہ میرے علاقے کے کوئی سروکارنہیں رکھیں گئی ہے۔ وہ ہائی بنا کہا ہے کہ وہ میرے علاقے کے کوئی سروکارنہیں رکھیں گئی ہے۔ وہ ہائی ہائی کی بنا کہ اللہ کر کیا گئی ہی کا کہ کی کر اس کے کہا کہ کی کہائی کیا کہائی کی کہائی کی کہائی کی کہائی کے کہائی کہائی کی کہائی کی کہائی کی کہائی کی کہائی کو کہائی کی کہائی کے کہائی کی کہائی

پھر جب حضرت بوعلی شاہ قلندر سے ان کے مریدوں نے اس واقعہ کے بارے میں ہوں گئے۔ آپ نے بھی یمی بمی جواب دیا۔ تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ دونوں بزرگوں میں آخر دم بھی اخانہ میں۔ اور یکا گئت کارشتہ قائم رہا۔

یہ ۔۔۔ سر ارب ایک ہی قتم کے دو واقعات ہیں مگر دونوں کی توجیہات مختلف ہیں۔حضرت بوعلی شار تشکیر <u>አ</u>

کے طرف چند فاقہ مست درویشوں کے حسد کا بیام کھا اور دوسری طرف بڑے بڑے جا کم آپ ایک طرف چند فاقیہ مسلک دیکھنے کیلئے بے قرار رہتے تھے۔ بغداد سے والہی کے بعد جب کے چیز مبارک کی ایک جھلک دیکھنے کیلئے کے دوعانی کمالات کی شہرت عام ہوئی تو ملتان ادر سندھ کے حاکم حریث نے بہا والدین قراح یا کہ خدمت گار کے ذریعے آپ کو پیغام بھیجا۔ مرالدین قباچہ نے اپنے ایک خدمت گار کے ذریعے آپ کو پیغام بھیجا۔

ہمرالد ن اور ہوں در بارسلطانی میں جلوہ افر وز ہوں تو پدمیرے لئے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔'' ''ام چنج نمی دن در بارسلطان میں الدین التمش پورے ہندوستان کا حکمراں تھا مگر بوئے حکومت راخ رہے کہ اس وقت سلطان میں بھی موجود تھی۔اس لئے وہ اپنے آپ کوسلطان کہلوایا کرتا تھا۔ ہمرالدین قباچہ کے دماغ میں بھی موجود تھی۔اس لئے وہ اپنے آپ کوسلطان کہلوایا کرتا تھا۔

ہمرالدین جیسے دوں کی گئی ہے ناصرالدین قباچہ کا پیغام سنااور نہایت نیاز اندفر مایا۔'' فقیرا پی هفرت نی باء الدین زکر یا نے ناصرالدین قباچہ کا پیغام سنااور نہایت نیاز اندفر مایا۔'' همرونت کے باعث در بارسلطانی میں حاضر ہونے سے قاصر ہے۔''

سروبیت: امرالدین قباچہ نے حضرت بھی گئی کا جواب سنا۔ چندلیحوں کیلئے چہرے پرنا گواری کا رنگ اُ بھرآیا گراس نے بہت جلدا پنے جذبات پر قابو پالیا۔خوشا مدی مصاحبوں نے حضرت بیخ " کے انکار کو برگناور نافر مانی کا رنگ دینے کی کوشش کی گرنا صرالدین قباچہ شتعل نہیں ہوا۔'' درویشوں کی یہی ٹان ہوتی ہے اگر بیخ ہمارے دربار میں تشریف نہیں لائے تو ہم خود کی دن بیخ کی خانقاہ میں حاضر

بہ پی ۔ کم چندروز بعد ہی ناصرالدین قباچہ اپنے مصاحبوں کے ہمراہ حضرت بیٹنے بہاءالدین ذکریا ملتائی " کی فافقاہ میں حاضر ہوگیا۔حضرت بیٹنے"نے رسم میز بانی ادا کرتے ہوئے بڑے پُر بنوش انداز میں عاکم کمان کا ستقال کیا۔

روایت ہے کہ ناصرالدین قباچہ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا کو اپنے دربار میں بلا کر درو دیشی کا است ہے کہ ناصرالدین قباچہ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا کو اپنے دربار میں بلا کر درو دیشی کا استحان کرنا چاہتا تھا گھر جب وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہوگیا تو خود حضرت شیخ آباء الدین زکریا کومختلف انداز سے آزمائے گا۔ نتیجاً آبا۔ یہاں محقومات پر حاضرت شیخ سے گفتگو کرتا رہااور حضرت شیخ بہاء الدین زکریا سوالوں کا کمان محقومات پر حاضرت شیخ سے گفتگو کرتا رہااور حضرت شیخ بہاء الدین زکریا سوالوں

کے جواب اس طرح دیتے رہے کہ ناصرالدین قباچہ پریشان نظر آنے لگا۔
''رودران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت شیخ بہاءالدین ذکر گیانے دیکھا کہ ایک مکھی بار بار
''امرالدین قباچہ کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی۔ حاکم ملتان اس کھی کو اُڑا دیا کرتا تھا مگر وہ ضدی کھی ایک دو
مجرکا مسکر دوبارہ قباچہ کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی۔ ناصرالدین کھی کو اُڑاتے اُڑاتے جسنجلا ہے کا شکار
'جرکا تھا۔ حضرت شیخ بہاء الدین ذکر گیا بہت دیر سے حاکم ملتان کی اس کیفیت کا مشاہدہ فرمارہ

تفرای دوران ناصرالدین قباچه نے حضرت شیخ سے نیاسوال کیا۔ ''تالیم تاسیئے کہ''شان اولیا جیست ؟''(اولیا کی پیچان کیا ہے؟) حضریہ شیخ

معکم میں معلق کے اور میں ہوئی ہے ہوئے کہ بھان کیا ہے: ) حفرت میں بہاءالدین زکر ٹانے مسکراتے ہوئے فرمایا۔'' وئی کی شناخت ہیہے کہاس کے جسم پر ررہہے۔
شخ حمیدالدین کاس طنز کو حاضرین مجلس نے بھی محسوں کرلیا۔ لاکھ اشاروں اور کنایوں کیا ہے جمعیر الدین نے بیسوال کیوں کیا ہے؟ حضرت شخ ہمیدالدین نے بیسوال کیوں کیا ہے؟ حضرت شخ ہمیدالدین کے سوال کی شدت کو زائل کر نے کیا ہے تخت اجمالا میں کو بیدی حاصل تھا کہ وہ شخ حمیدالدین کے سوال کی شدت کو زائل کر نے کیا ہے تخت اجمالا میں کو بیدی حاصل تھا کہ دورویش پر کوئی حرف نہیں آنے دیا اور انتہائی خوشکوار لیجے میں فرمایا۔

ب ب ب ب المساوي و المساوي و المساوي و المساوي المساوي ( المسام ) الم المورات ما المراد على المراد و المساوي المراد و ال

ر بہتر ہور ہور ہے۔ ایک خاص منصوب کے تحت سے بحث چھیڑی تھی، اس لئے برجتہ طور پہار ''شیخ! آخر ایسے غلیظ اور زہر ملیے کیڑے کو پالنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ انسان اس کے زہرکہ اُتارینے کیلئے جماڑ چھونک کا مختاج رہے۔''

ہ بارے یہ بار کا بیاعتراض منطقی تھا۔ وہ علم کلام کا سہارا لے کر گفتگو کررہے تھے گرانہیں درویڈ کی عظمتوں کا انداز ونہیں تھا۔

حصرت شیخ بہاءالدین ذکر یانے بظاہر کچھ دیر کیلئے سکوت اختیار کیا مگر در پر دہ آپ اپنی پی<sub>رد مرش</sub> حصرت شیخ شہاب الدین سپرور دگ کی روح پر فتوح کی طرف متوجہ تھے۔

حاضرین مجلس حضرت شی سے جواب کے منتظر تھے اور شیخ حمیدالدین سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے طرز استدلال اور زور بیان سے حضرت شیخ بہاءالدین ذکریا کو عاجز کر دیا ہے۔

مجلس کا بیسکوت بہت عارضی تھا۔حضرت شخ بہاءالدین زکر یُا نے محسوں کیا کہ جیے ہیرومرشہ آپ سے نخاطب ہوں۔

حضرت شیخ بہاءالّٰدین ذکریؓ نے نبی الفاظ دہرا دیئے۔ آپ کا جواب من کرحاضرین جمل ہے۔ محظوظ ہوئے مگرش خمیدالدینؓ یہی کہتے رہے۔

'' شیخ اکوئی بھی دلیل پیش کریں گرسے تو یہ ہے کہ درویشی اور دولت میں کوئی نسبت نہیں ۔ نظر کیا۔ اس زہر ملے سانپ کو پرورش نہ کرنا ہی بہتر ہے۔''

بہرحال بیش خمیدالدین کا پنانقط نظر تھا گراس ذیل میں سلسلۂ سہرور دیا ہے تعلق رکھے ہوئے۔ حضرات یہی دلیل چیش کرتے ہیں کہ فقراور فاقے کی زندگی سر کرنے والے درویش حضرت کیا۔ الدین زکر یا ملتانی " کی امیرانہ شان کو بزی حیرت ہے دیکھتے تھے۔ بھریہی حیرت بعض درویشوں ا اس مقام تک لے گئی کہ وہ حضرت شیخ " کی آسودہ حال زندگی ہے حید کرنے لگے۔

کھی نہیں بیٹھتی۔''

ں ہیں۔ ناصرالدین قباچہ نے ایک ولی کامل کا جواب سنا تو سخت شرمندہ ہوااور پیج و تاب کھا تا ہوا، اپر

لیا۔ اس سلسلے میں حضرت نظام الدین اولیا مجبوب النی فرماتے ہیں۔"میں نے ایک بزرگ سے نہاں کا میں نے ایک بزرگ سے نہا 

## <u>ጵ</u>ል..................

اگر چه ناصرالدین قباچه حضرت شخ بهاءالدین زکریّا کی درویش کا قائل ہوگیا تھالیکن ا<sub>س کا</sub>فر ہمیشہاسے ورغلاتار ہتا تھا۔ جا کم ملتان کی شدیدخوا ہش تھی کہ دوسرے درویشوں کی طرح دھزیتہ ہے۔ بھی اس کے دربار میں حاضر ہوں .....گر جب حضرت شیخ بہاء الدین زکریا نے اس کی خواہش کی میمیل نہیں کی تو وہ آپ کی طرف سے بدگمان ہوگیا اور سی مناسب موقع کی تلاش میں رہے گا اگر حفزت نیخ کا گرفت کی جاسکے۔

ا بھی ناصرالدین قباچہ ای فکر میں تھا کہ ملیان میں ہولناک قحط پڑا۔ حضرت بیٹی بہاءالدین زکریا کے ننگر خانے میں گندم کی بڑی مقدار موجود تھی قباچہ کو اپنے آدمیوں کے ذریعے خرمی تواں نے حضرت شیخ بہاءالدین ذکریاً ہے درخواست کی ۔'' حکومت کو پچھانا ج بطور قرض دیدیا جائے۔ آئد، سال قصل بہتر ہوتے ہی بیقرض لوٹا دیا جائے گا۔''

حضرت مینخ " نے حکومت کے کارندوں سے فر مایا کہ فلاں ذخیرے کا تمام گندم ألهالي اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیں۔سانو ہی آپ نے بیروضاحت بھی کردی کہاس اٹاج کولوٹانے ک ضرورت نہیں۔ مصیبت کی گھڑی میں یہ ایک مسلمان کی طرف سے دوسرے مسلمان بھائیں ک فدمت کیلئے ایک حقیر ساتحذہ۔

جب سرِکاری کارندے گندم اُٹھارہے تھے تو انہیں مٹی کے ساتھ کوزے (گھڑے) نظرآئے ج چاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے تھے۔ جب کارندوں نے ناصر الدین قباچہ کو اطلاع دی آوان نے اپنے ملازموں سے کہا۔'' بیرساتوں کوزے حضرت پیٹنے '' کوواپس کردیئے جا کیں کیونکہ بیا<sup>ن ہی</sup> کے غلے سے برآ مدہوئے ہیں۔''

پھر جب قباچہ کے کارندے وہ کوزے لے کر حضرت چیخ بہاءالدین زکر یُا کی خدمتِ مِیں ہ<sup>انم</sup> ہوئے تو آپ نے فرمایا۔'' ہمیں ان کوزوں کا پہلے سے علم تھا۔ گندم کے ساتھ پیر قم بھی ہاجت مندوں میں تقسیم کردی جائے۔''

خوشامدی مصاحبوں نے حضرت شیخ بہاءالدین زکر کیا کی اس فیاضی اور نیک بنتی کا غلط منبور کی اور ناصرالدین قباچه کو درغلاتے ہوئے کہا۔'' حضور! پیفقیرآپ کی رعایا ہوتے ہوئے بھی آپ ن برابری کررہاہے۔''

در کا میں اور سے قباچہ کے دل میں بڑی ہوئی گرہ کچھا ورسخت ہوتی چلی گئی۔ عرب کا میں هرجات المرادين قباچه حضرت شيخ بهاءالدين زكريًّا كے روحانی اثرات كوكم كرنے كے منصوبے بنا ان ، ن کرنسکون زمین پرفتنه تا تار نازل ہوا۔ بے شار بندگان خدا تہہ تیج ہوئے، سبز ہَ زار ن کہ اللہ کی کہ سکون زمین ر مان مناور کا مقابله کیا .....گر وه تنها انسان کب تک اس طوفان بلاخیز کوروکتا۔ جب فرن کے ساتھ مغلوں کا مقابله کیا ..... : در سر ایک اس طوفان بلاخیز کوروکتا۔ جب ہریں۔ نظام کوابران اور افغانستان سے فوجی کمک نہ ملی تو وہ اس اُمید پر ہندوستان کی طرف بڑھا کہ خرارات اور افغانستان سے '''' ناپیماں سے چھید دھاصل ہو جائے اور وہ تازہ دم کشکروں کے ساتھ چنگیز خان کا مقابلہ کر سکے۔ ناپیماں سے بھی برجے بی سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے ہندوستان کا رخ کیا، چنگیز خان بھی اس کے ن نب من آمے بڑھا۔سندھ کے قریب پہنچ کرخوارزم شاہ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔مغل بھی ی کفات میں دریاعبور کرنا جا ہے تھے مگر چنگیز خان نے اپنے سیا ہوں کوروک دیا۔ ربائے سندھ عبور کر کے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ لا ہور پہنچا اور اس نے سلطان مثس

الدن التق اور ناصرالدین قباچہ ہے فوجی مدد مائلی عظریہ دونوں سلمان حکمراں سیاسی مصلحت کے ن جَيِّز فان جيے خول آشام درندے ہے لا ائی مول لينانہيں جا ہے تھے۔ نيتجاً سلطان مثس

الدین نے خوارزم شاہ کوایک خطر تحریر کیا۔ "برادرم! میں تمہاری شجاعت کا تہد دل ہے معترف ہوں مگر اس کے ساتھ ریجھی حقیقت ہے کہ تہیں اس ملک کی آب وہوارا س تبیس آئے گی۔'

بلطان من الدين التش في بزيش اكت لهج مين اس طرف اشاره كيا تها كه جلال الدين خوارم ٹا پیاقہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے مگرخوار زم شاہ نے فرما زوائے ہند کے اس لطیف اشارے کو مجھنے نائش ہیں کی اورائی فوج کے ساتھ سلطان تمس الدین التمش کی حدود سلطنت میں خیمہ زن ہو گیا۔ فرارزم ان کا اس علاقے میں رہنا خطرناک تھا، بیسوچ کرسلطان منس الدین انتش نے دوسرا ظِارُ اِیکا جس میں واضح طور پر کہا حمیا تھا کہ بلاتا خیراس علاقے کوچھوڑ دیا جائے۔خوارزم شاہ نے بفوان قیام کرنے کی اجازت مستجی \_ سلطان التمش نے انکار کردیا، پھر جب خوارزم شاہ نے ' الرائظ ہند کے اصرار کے باو: ودیہ علاقہ نہیں چھوڑ اتو سلطان منس الدین نے ایک کثیر فوج لے لَّ فِينَ اللَّهُ مِنْ كَالْكُر بِرِحْلِهُ كُرِدِيا، نِيتَجَاً خوارزم شاہ سلطان انتش كى حدود سے فررا ہوكر سندھ اور

ميتنان كاطرف جلا كيا\_ ہم الدین قباچہ کے جاسوسوں نے خوارزم شاہ کی بلغار کی خبردی تو وہ اپنے پوریے فشکر کے ساتھ مناطح پراً اوہ ہوا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے سپہ سالا راز بک پائی نے کھو کھروں کی مدد مُنَا اللَّهُ شُرِیف کے مقام پر ناصرالدین قباچہ کی فوج پرایک کاری ضرب لگا کی۔ بیٹیجاً قباچی فرار ہوکر موہنو ہوکر پیٹھ گیا۔ از بک پائی نے آگے بڑھ کر ملتان کا محاصرہ کرلیا۔ اگر جلال الدین خوارزم شاہ

چاہتا تو ناصرالدین قباچہ کی قسمت کا فیصلہ کرسکتا تھا۔ اس کا سپر سالاراز بک پائی بہی چاہت قارمتن کی اینٹ سے اینٹ بجا کر قباچہ کا خاتمہ کردے اوراس کی فکست خوردہ نوج کو عام معانی دستر البت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر قباچہ کا خاتمہ کردے اوراس کی فکست خوردہ نوج کو عام معانی دستر البت کا دیستان کے سور خطر تاک بیستے مرسول کو جائے ہوگئیز خان کا مقابلہ کرے ، از بک پائی کے تیور خطر تاک بیستی مطال الدین خوار ڈم شاہ کی غیرت نے میڈوار خبیں کیا کہ وہ مسلمانوں کا خوان بہائے اور فوتی فائن حاصل کر نے کیلئے ہزاروں بے گناہوں کو خاک میں ملادے۔ آخر پھر دو اور خری مائس تک مظول سے کر سیوستان کے رائے ہو جود آج تک بیراز فاش نہیں ہوسکا کہ اس فروشجار کا کیا انجام ہوا بہر پر پرکار رہا۔ انہائی تحقیق کے باوجود آج تک بیراز فاش نہیں ہوسکا کہ اس فروشجار کا کیا انجام ہوا بہر بر پرکار رہا۔ انہائی تحقیق کے باوجود آج تک بیراز فاش نہیں ہوسکا کہ اس فروشجار کا کیا انجام ہوا بال میں قرم و ملت برانی جان قربان کردی ہوگ ۔

بی کی دعاوُں کے طفیل ملتان کی مرزمین ریم بھی حضرت شیخ بہاءالدین ذکر ٹیا کا فیض روحانی تھا کہ آپ کی دعاوُں کے طفیل ملتان کی مرزمین کسی بڑے عذاب سے محفوظ رہی۔طالع آز مابار باراس علاقے کی طرف کیلیے مگرعوام الناس کو مہان و مال کا نقصان پہنچا نے بغیرگز رگئے۔

تمام مو رخین اس بات پر متفق میں کہ چنگیز خان نے دریائے سندھ کو عور نہیں کیا تھا گراس کا پہ سالار طرطانی سندھ سے گزر کر بھیرہ تک آپنچا تھا اور پھراس نے پورے شہر کی آبادی کو کشیاں تیار کرنے پر لگا دیا تھا۔ چنا نچہ جب تھوڑے عرصے میں بہت می کشیاں تیار ہوگئیں تو سپر سالار طرطائی کا منصوبہ بیتھا کہ وہ ملتان پر شدید سنگ بادل کے ان کشیوں کو دریائے جہلم میں ڈال دیا۔ طرطائی کا منصوبہ بیتھا کہ وہ ملتان پر شدید سنگ بادل کر کے ناصرالدین قباچہ کو فکست دے اور اس علاقے پر کھمل غلبہ حاصل کرلے۔ آخریہ کشیاں دریائے جہلم کے پارائریں اور پھروں کا بید ذنیرہ قلعہ ملتان کے قریب پہنچا دیا گیا۔ ناصرالدین قباچہ قلعہ بند ہوگیا اور خود کو مغلوں کی پورش سے محفوظ سیجھنے لگا۔

المسرائد ین بو پیلا بعد بداوی اور ودو سول پارل سے وط سے اللہ منگول سید سالار طرطانی کے محاصرہ کرنے سیالے حضرت شیخ بہاءالدین ذکر یا بغدادی طرف منظول سید سالار طرطانی کے محاصرہ کرنے سید بہاء اللہ بن خرص ہے جسے ہیں۔ اس لئے بہت دنوں سے حضرت شیخ میں اللہ بن عمر سہر وردی کی کوئی خیریت نہیں لی بی آپ نے کئی لوگوں کے ہاتھ پیرومرشد کے نام خطوط بھیج مگر جواب موصول نہیں ہوا۔ آخرا تا بی بینی لی بینی کے عالم میں حضرت شیخ بہاءاللہ بن ذکر یا گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی آپ نے ایک بینی منظول کے عالم میں حضرت شیخ بہاءاللہ بن ذکر یا گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی آپ نے ایک تنظیل اور مید بھاں اللہ بن تیمریز گئے کے حاصرت شیخ بہاءاللہ بن ذکر یا نے انہاں می طرف تشریف لار بھی حضرت قطب اللہ بن ذکر یا نے انہاں میں حضرت قطب اللہ بن ذکر یا نے انہاں میں حضرت شیخ بہاءاللہ بن ذکر یا نے انہاں کی طرف تشریف لار ب

مفنطرب کہج میں پوچھا۔ ''میرے شیخ کیے ہیں؟''

زرنگا مراپ ہوں ہے ، یہ اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی، اس لئے سوئے بغداد جارہا "بہت دفوں سے پیرومرشد کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی، اس لئے سوئے بغداد جارہا "منزے کی بہاءالدین زکر یانے اپنی بے قراریوں کا اظہار کیا۔ مناح سرمان استان میں میں استان میں ہیں۔

"هزی می بهاواندی و وقع بی با والدی و است.
"هزی می به اور بر قدم پر آفات و مصائب انسان کے نتظر ہیں۔" مصرت قطب
"بهت کی آفوب زبانہ ہے اور ہر قدم پر آفات و مصائب انسان کے نتظر ہیں۔" مصرت قطب
"بهت کی آپ واپس چلے جا کیں اور جب تک فضا
الدین مختار کا گائے ۔ " میں میں است کا تقدم میں لدین "

ر الروبائے ،اس وقت تک ملتان سے باہر قدم نہ نکالیس۔'' روم شدکی محت وسلامتی کی خبرس کر حضرت شیخ بہاءالدین زکر کانے بے بناہ خوشی کا اظہار کیا اور قدر مرکوں کونہایت احترام کے ساتھ اپنی خانقاہ میں لے آئے۔ بیسرز مین ملتان کی انتہائی خوش روں بردگوں کونہایت احترام کے ساتھ اپنی خانقاہ میں لے آئے۔ بیسرز مین ملتان کی انتہائی خوش

نبی کا داند قا که ایک ہی وقت میں تبین بزرگ یہاں قیام فر ماتھے۔ پر جیے ہی حضرت قطب الدین بختیار کا گئ ،حضرت سید جلال الدین تبریز کئ اور حضرت شخخ بہاء الدین ذکر کیا شہر میں واخل ہوئے مغل سپہ سالا رطم طائی نے آگئے بڑھ کر ملتان کا محاصرہ کرلیا۔ پھر ال نے مجنیقوں کے ذریعے قلعہ پرسٹک باری شروع کردی۔ ایک روایت کے مطابق طرطائی کے

ہز من شمزادہ بیلابھی تھااور بید دونوں سپہ سالا را بنی فوج کوٹڑ ارہے تھے۔ باہوں کی سنگ باری اتنی شدید تھی کہ قلعے کی فصیل میں جگہ جگہرے شکاف پڑ گئے ۔ اِٹل شہر پر

نو نونده براس طاری تھااور ناصرالدین قباچه کویقین ہو چلاتھا کہ قلعے کی پناہ گاہ چند دنوں کی مہمان عینقر یب فصیلیں زمیں بوس ہوجا کمیں گی اور مغل وحشیوں کالشکر سرز مین ملتان کوروند ڈالے گا۔ حضرت بابافرید مسعود کمنج شکر فرماتے ہیں کہ جن دنوں حسرت قطب الدین بختیار کا گئی ،حضرت بع طال الدین تیریزی اور حضرت شیخ بہاء الدین زکر کئے ملتان میں کیجا تھے، وہ عجیب سعاد توں اور

بیریم کرتے تھے۔ای پُر انوارفضا میں زندگی بسر ہور ہی تھی کدا جا تک مغلوں نے ملتان پرحملہ کرویا۔ جب پاہیوں کی سنگ باری سے قلعہ کی دیواریں پوسیدہ ہو گئیں تو ایک رات حاکم ملتان ناصرالدین آبن عمرت شخ بہاءالدین زکر آل کی خانقاہ میں گھبرایا ہوا داخل ہوا اور وحشت زدہ کہجے میں عرض

الإلكانانة المانة المانية المارك عشاء كروضو في فجركى نمازادا كرتے تھے اورنوافل ميں پورا قرآن

"السياد خدامل مشغول درويثو! كيچيخلوق خدا كانجمي خيال كرو-"

فعرت قطب الدین بختیار کاک نے حاکم ملتان کی طرف دیکھا اور نہایت پُر جلال لہج میں ا نظامی کی نے خرہوں کہ ہم مخلوق خدا کے دکھ دردسے بے خبر ہیں؟''

"اگراپ حفرات خبر کیری فرماتے تو اہل شہر کو بیدون ندد کھنا پڑتے۔'' ناصرالدین قباچہ نے اس ( ) کا کہ جسے بیدرولیش ملتان کی حفاظت وکٹر انی کے ذمید دار ہیں۔

ليصدن؟ "حضرت قطب الدين بختيار كاكن في حاكم ملتان سي بوجها-

مرالدین قاچہ کے جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ مغلوں کالشکر واپس جاچکا ہے تو اسے اپنی اسرالدین قاچہ کے جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ مغلوں کالشکر واپس جاچکا ہے تو اسے اپنی ب او بخروں کی اطلاع پر یقین نہیں آیا۔خود قلعے سے باہر آیا اور ملتان کے مضافاتی علاقوں کوخالی بن او بخروں کی اطلاع پر یقین نہیں آیا۔خود قلعے سے باہر آیا اور ملتان کے مضافاتی علاقوں کوخالی ے درورہ کی مشہور روایت ہے کہ اس واقعے سے پہلے ناصر الدین قباچہ بزرگان دین کی میرددہ میں مشہور روایت ہے کہ اس واقعے سے پہلے ناصر الدین قباچہ بزرگان دین کی میرد ریم ریمن اعلان کا قائل نہیں تھا گر جب اس نے اپنی آنکھ سے حضرت قطبؓ کی کرامت دیکھی تو انظمت کا قائل نہیں

. پذر کی بارگاوجلال میں خم ہو گیا۔ ہوں ؟. مغل الکرى والھى سے بعد حضرت سيد جلال الدين تبريزي نُخزنى كى طرف چلے گئے اور حضرت ن الدین بختیار کا گئر دہلی کی جانب تشریف لے جانے گئے تو ناصرالدین قباچہ نے عاجزانہ کہج

ر رواست . "امر روزت فیخت مجد دنوں ملتان میں قیام فر مائمیں تو بیرمیرے لئے بردی سعادت ہوگی۔" حرت تطب الدین بختیار کا گئے نے قباچہ کی درخواست قبول نہیں فر مائی اور والی ملتان سے صاف مان کہ دیا۔ " بیمقام حضرت مین جماء الدین زکریاً کے سپر دکیا گیا ہے اور ہمیشدان ہی کی وعادُن "- الاجارة في المارة المارة

مطوں کی واپسی کے بعد جیسے ہی علاقے میں امن قائم ہوا، ناصرالدین قباچہ کی شخصیت پر نوبری کاوہی رنگ غالب آگیا۔ آفات ومصائب کے زمانے میں اے درولیش یا د آتے تھے ..... ر بب بای فضارُ سکون ہوجاتی تو وہ ایک مغرور حکمراں بن جاتا۔ پھراس کی ایک ہی خواہش ہوتی كرمايا كابر حص اقتدار كے آ محي محيده ريز ہوجائے۔ نا صرالدين قباچه كرحضرت مينخ بهاءالدين ذكريًّا ﴾ المازب نیازی بخت گراں گز رتا تھا۔ پھرخوشا مدی مصاحب اور دیا کارام راء بھی اسے حضرت مینے۔ ئے فلان ورغلاتے رہتے تھے۔

"مفرت من في ايك دوسرى مملكت قائم كرلى إدرعقيدت مندول كى مرا مل دوز بروز اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ اگر ان کے صلفہ اثر کی توسیع کا یمی عالم رہا تو ایک دن الدّارثاني قلعير معلى سي فيخ كي خانقاه مين منتقل موجائي كا-"

" المركاكا جائ؟ " ناصر الدين قباچه شديد به جارگ ك عالم مين كهتا- "حضرت فيخ احتياح ''''''تاہے ہے بنیاز ہیں،اگر وہ بھوک اورافلاس کا شکار ہوئے توان کے دست طلب کے دراز بسنے کا توقع کی جاسکتی تھی۔''

اُلُا کے روحانی اثرات کو کم کردیا جائے۔'' ایک دنیادار صاحب نے تجویز چیش کرتے ہوئے ''' دیا۔ ہر کا گھڑتیں مندوں کا یہ ہجوم اپنے گھروں کولوٹ جائے گا۔اور شخ اپنے چندخدمت گاروں کے میں ا المُعْوَالْقَاهِ كَالِيكُ كُوتْ تَكَ مُحدود ہوجا تَسِ عِينَ

و المساح المراح من المراح من المراح من المراح المراح المراكب المراكب المراكب المراكب المراح اَکمِ اَلَّهُ اَور مَدْ ہِی شخصیت کوشنج کے مقابل کھڑا کردیا جائے، پھرشنج کا قد خود بخو دکم ہوجائے

«مغلوں کی سنگ باری سے قلع کی فصیلیں مسار ہونے والی ہیں۔ "نامرالدین تباچہ نے وزن كيا\_''اگروه وحثى شهر مين داخل هو گئے تو پھرايك متنفس بھى زنده نہيں رہے گا۔'' من الرودون الرودون المرين بختيار كاكن في التي يُدجلال ليج مين قباچه يو تفاطب كرت الموسئة المدين الم

''ملتان کے حاکم تم ہو یا ہم کوششیں ورولیش؟''

"ما كم تومين مول ـ" ناصرالدين قباچه نے عرض كيا ـ

'' تو پھراس شہری حفاظت کے ذمہ دار بھی تم ہو'' حضرت قطب الدین بختیار کا گ نے زہالہ ''اپنے سیاہیوں کو لے کر تھلے میدان میں نکلوا ورمخلوق خدا کوان وحشیوں کے دست سم ہے بھاؤ'' و فین دشمنوں کے غول بیابانی کے آگے خود کو حقیر اور کمزور پاتا ہوں۔ ' ناصر الدین قباد برن زیادہ پریشان نظر آر ہاتھا۔''ای لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔اب تائیر فیمی کے بغیر کے

''الله تمهارا بھی ہےاور ہارا بھی ہتم اے کیون نہیں پکارتے؟'' حضرت قطب الدین بختیار کا لّ حاکم ملتان کوتنبیہ کررہے تھے اورا ہے اس کی عیش پرستیوں کا زمانہ یا دولارہے تھے جس کے باعث مملکت اسلامیه کوریدن دیکھنا پڑے تھے۔

ناصرالدین قباچہ کے پاس ان باتول کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھار ہا۔ آخر هنرت قطب الدين بختيار كاكن في حاكم ملتان كومخاطب كرت موع فرمايا\_ " محلوق خداى كاتوخيال ب كەبىددرولىڭ ہرونت اپنالك كے مامنے ہاتھ كچيلائے كھڑے رہتے ہيں''

ناصرالدین قباچہ نے پُراُمیدنظروں سے نتیوں بزرگوں کی طرف دیکھا۔ " جاؤ! اورائ استعال كالك تير لحكرآؤ " مصرت قطب الدين بختيار كال في فرمايا-حاکم ملتان بہت تیزی ہے اُٹھا اور ایک تیر لے کر دوبارہ ان بزرگان دین کی خدمت میں

حضرت قطب الدین بختیار کا گ نے قباچہ کے ہاتھ سے وہ تیر لے لیا اور کچھ دیر تک اس براہا ہاتھ پھیرتے رہے۔ پھر ناصرالدین قباچہ کو تیر دیتے ہوئے فرمایا۔''جب مغرب کی نماز کا وقت ہوجائے تو قلعے کے برج سے اس تیر کو مغل لفکر کی طرف مھینک دینا۔ حق تعالی تیری مفکل ملائ

ناصرالدین قباچہ نے بڑےادب سے حضرت قطب الدین بختیار کا کی ، حضرت سیرجلا<sup>ل الدین</sup> تبریزی اور حفرت تیخ بهاءالدین ذکر یا کی خدمت میں سلام پیش کیااور تیر لے کر چلا حمیا-

پھر حضرت قطبؓ کی ہدایت کے مطابق نا مرالدین قباچہ نے مغرب کی نماز کے وقت ٹیرا پ<sup>ی ما</sup> برچڑ ھایا اور پوری طافت ہے مخل لشکر کی طرِف پھینک دیا۔ پھرائے محل میں واپس جلاآ یا۔اللہ کا جانے کداس تیر میں کیا تا چیرتھی مغلوں کے لشکر میں بلجل می چی تئی۔ ہرسیابی خوف ودہشت کے ہا م میں بھا گا چلا جار ہا تھا یہاں تک کہ رات ختم ہوتے ہی موت کی وہ کالی آندھی بھی کسی طرف ج<sup>ل گی</sup>۔ علامة تطي موج تقى \_حفزت شيخ بهاء الدين زكريًّا علامة قطب الدين كاشاني من كالماني كالم الله الله الله الله علاقے میں ایک بری مجدموجود تھی لیکن آپ بابندی کے ساتھ ا بي الدين كاشاني كل المحت مي اوا كيا كرتے تھے۔ في ها اللہ بين كاشاني كي المحت ميں اوا كيا كرتے تھے۔

برطام برطام : ب<sub>دن نما</sub>ز جرے بعد علامہ قطب الدین کا شانی ؓ نے حضرت شخ بہاء الدین زکر گیا ہے کہا۔

یں بی زمت کیوں اُٹھاتے ہیں؟'' 'بی زمت ؟'' حضرت شخ بہاءالدین زکر یانے حیرت کے ساتھ فر مایا۔ 'بی زمت ؟'' حضرت شخ

"آپ کا ای مجدموجود ہے۔ پھرآپ بیطویل فاصلہ طے کرے جامع مسجدتک آنے کی تکلیف . بهانمانے بیں؟ "علامة قطب الدین كاشانی " نے اسپے سوال كى وضاحت كرتے ہوئے كہا۔ ۔ عزیہ عنج بہاءالدین ذکر یانے جوابا فرمایا۔'' میں اس حدیث پاک بڑمل کرتا ہوں۔جس نے ن اللهام كے پیچینماز پڑھ لی، گویااس نے نبی مرسل کے پیچینماز ادا کی۔''

﴿ فَيْ بِهِ وَالَّهِ مِن ذَكَّر يَّا كَاجُوا بِ سَاا ورخاموش ہو گئے۔

ا کیدن معزت بیخ بهاء الدین زکر یا کسی قدرتا خیر ہے مجد میں حاضر ہوئے۔ اس وقت تک ورنف الدين كاشاني أيك ركعت بره ها يحك تقد حضرت يشخ بهاء الدين زكراً ووسرى ركعت مُنْ إِيكَ وِئ \_ كِرجِيع بن علامه قطب الدين كاشاني " في يبلاسلام اداكيا، حضرت في أين نماز بلاك ليا كور موسك مسلمانول كاعام طريقديس بهكداركس وجد عنمازى كى ايك کن چوب جائے توامام کے پہلے سلام اداکرتے ہی و چھس قیام میں چلاجاتا ہے اوراپی بقیہ نمازادا نِائِ۔ چونکہ فالفانہ فضا موجود تھی، اس لئے جیسے ہی حضرت شخ بہاءائدین زکر ٹیا پہلے سلام کے بھ<sup>ورے ہو</sup>ئے ،علامہ قطب الدین کا شانی ؓ کے ایک خدمت گارنے سر گوشی میں پھھ کہا۔

طر تطب الدین کا شانی" ،حضرت شیخ بهاءالدین زکریاً کی نمازختم ہونے کا انتظار کرنے گئے۔ الجبيح العرت عَيْمٌ نمازے فارغ ہوئے ، علامہ قطب الدین کا شاتی ؓ نے آپ کومخاطب کرتے

ٔ پ نے میرے دوسرے سلام کا انظار کیو نہیں کیا؟ اگر مجھ سے ہوہوجا تا تو بھرآ پ کیا

<sup>ظر</sup> العربين كاشانی" كا مطلب بيرها كه اگران ہے نماز ميں سہو ہوجاتا تو پھرا مام كوايك ا معالا الرافی پرتی - نیتجاً وہ نمازی جو پہلے سلام کے بعد ہی اُٹھ کھڑا ہوا تھااس کی اورامام کی نماز ر المرابع المرابع الدين كاشاني " في المرف اشاره كيا تفاد يهال الى بات كى المرف اشاره كيا تفاد يهال الى بات كى المنظم المرادي من المرادي الم رود رب کی میں معام مطلب الدین ہیں ہیں ارد برب کے سامنے ٹوک دیا تھا .....گر علامہ منام مطامع نے حضرت شیخ " کو بھری مسجد میں تمام نمازیوں کے سامنے ٹوک دیا تھا .....گر علامہ

گا۔''ناصرالدین قباچہ کے مصاحب نے اپنی تجویز کی وضاحت کی۔ 

أنفاكرايخ آقاكوتابي وبربادى كراسة برلي جار باقعار

تفس کا استقبال کیاہے۔

ملتان آنے کی دعوت دی۔علامہ قطب الدینؒ ایک معتبرعالم تصحاور تقریر دیجر بیس بری مہارت رہے۔ اللہ معتبرعالم تصحافر اللہ میں اللہ میں اللہ معتبرعالم مصافر کے اللہ میں بری مہارت رہے۔ ملمان ہے وریب ہے۔ شھے۔ روایت ہے کہ جب علامہ قطب الدین ملتان میں داخل ہوئے تو نامرالدین تابیر نے اس اسر مرادر سي دين مستمر دازداران خاص جانة تفي كهنا صرالدين قباچد نه ايك علامهانين، ب

علامہ قطب الدین نے کچھ دنوں تک قلعہ میں قیام کیا۔ پھر مختصر سے عرصے میں ناصرالدین آباجہ نے جامع متجدماتان سے ملحق ایک بہت بڑا مدرساتھیر کرایا اور علامہ قطب الدین ''شخ الدرں''متر کئے گئے ۔اس کے بعد سرکاری طور پرایک علم جاری کیا گیا جس کامضمون حسب ذیل تھا۔

'' ہرامیر کا بیفرض ہے کہ علامہ قطب الدین کا زیادہ سے زیادہ احتر ام کرے اور فارغ اوقات میں

علامه کی خدمت میں حاضر ہو کرفیفی روحاتی حاصل کر ہے۔'' فرمان شاہی کے مطابق تمام امراء اور دوسرے سرکاری ملاز مین دست بسة علامہ قطب الدین

کا شانی کا خدمت میں حاضر ہونے گئے۔خود ناصر الدین قباچہ بھی ہفتے میں ایک یادوبار پورے ہا، وحثم کے ساتھ علامہ قطب الدین کے مدرسے میں حاضر ہوتا اور الل شہر بوی حمرت سے عقیدے کے بيه مناظر د يكھتے۔ نتيجيًّا ان كے دلول ميں حاكم ملتان كى عزت بھى براھ كى اور وہ علامه تطب الدبن کا شانی " کی عظمتوں کے بھی قائل ہونے نگے۔ ناصرالدین قباچہ یہی تو چاہتا تھا۔اپے منصوباً

كاميانى سے مكتار موت وكي كرماكم ملتان كے مصاحب كنے لكے۔ ''حضور کا قبال بلند ہو! شخ بہاءالہ بن ز کر یا کی شخصیت کاطلسم ٹو شنے ہی والا ہے۔''

تم نظروں اور بے خبروں کے گروہ نے حضرت پیٹے ' کے روحانی اثر ات کو' مطلسم' سے بعبر کبالار اس كو شن كي س مين زندگى جر جيب عجيب خواب و كيمية رہے۔

دوسری جانب حفزت میخ بهاءالدین زکر یا کے خاد مان خاص نے جسی اس طرف اِشارہ کے آپ نے فرمایا۔'' کہاں تک دوسروں کے اعمال پر نظرر کھو تھے۔وقت بہت تیزی ہے <sup>گزرجائ</sup>ے گا اور تبہارے ہاتھ کچھنہیں آئے گا۔ بہتریبی ہے کہائیے اعمال کا محاسبہ کروکہا <sup>ہیں انسان ل</sup> نجات کاراز پوشیدہ ہے۔اغیار جو پچھ کرتے ہیں انہیں کرنے دو۔احباب پرلازم ہے کہ<sup>دہ انامل</sup> حاري رئيس ـ''

منصوبه سازوں کا خیال تھا کہ حضرت شیخ بہاءالدین زکر کا علامہ قطب الدین کاشانی کی ہان آ مداورسر کاری پذیرائی کے اس انداز پر اپنے منفی رومل کا اظہار کریں گے مگریہ تک نظرو<sup>ں کے مل</sup> شریاح اور صوفی حالد بن فضل الله جمالی" تحریر کرتے ہیں کدایک دن قطب الدین کا شانی " شهریاح اور قریبی دوست نے ان سے بوچھا۔ 'علامہ! آخران درویشوں سے بےاعتقاد ایک بادو ہے ؟'' کا کیادو ہے ؟''

ے ہیں۔ اور میں صرف ایک درولیش دیکھا ہے۔اس کے بعد اس جیسا کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ ہیموجودہ زندگی میں صرف ایک درولیش دیکھا ہے۔اس کے بعد اس جیسا کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ ہیموجودہ المراد کھائی دیتے ہیں۔ بڑے بڑے جادوں پر بڑی شان نے بیٹھتے ہیں مرحقیقتا ان بیٹھے ہیں مرحقیقتا ان

ولارعي كولى كيفيت البيس ہے-" ، روایش کون تھا جس کی یاداب تک آپ کے دل سے محونہیں ہوئی ہے اور جس کی ا

ان عمار ہوکر آپ نے تمام درویشوں کی نفی کردی ہے۔' علامہ کے دوست نے پوچھا۔ اللي الدين كاشاني في الني زندگى كااجم ترين واقعه سنات موس كها-

اک باریں شرکا شغرمیں مقیم تھا۔ میرے پاس ایک نہا ہے تفیس اور نایاب چاتو تھا۔ اتفاق سے ا اوراس کا دستہ ٹوٹ گیا۔ مجھے اس کا بہت افسوس ہوا۔ پچھلوگول کے کہنے پر میں ہنرے بازار میں گیا جہاں ماہر کاریگر موجود تھے۔ میں نے ان کاریگروں سے کہا کہ میرے جا قو گرمتا*ی طرح کرو ک*ه وه <u>یملے جی</u>سا ہو جائے۔

"بيكيمكن ٢٠٠٠ تمام كاريكرول في جحصائك بى جواب ديا- "وفى بوئى چزكوجورنا آسان عُرَالِ نَقُصُ وَكُمُلُ طُورِيرِ دُورَنْہِيں كيا حاسكتا \_''

الزفن میں ای تک وودو میں کو چہ در کو چہ پھر تار ہا تگر کوئی کار بگر میرے جاتو کومیری مرضی کے النارست كرنے برآمادہ نه ہوسكا\_آخر ميں ايك روز ايك اور كار يكر كى دكان بريہنچا اور تمام واقعہ

ننك بعدائي خوابش كااظهاركيا الحواريك والحف الوف موسة وست كو بغور و يكم اربار يعر جمح جا قو واليس كرت بوس كوار الالكولَ كاريكرتمهارے حاقو كوتههارى خواہش كےمطابق ٹھيك نہيں كرسكتا \_''

" مجرش کیا کروں؟''میں نے اپنی مایوی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔

الله المحالك كاريكر باقى بين الشخص نے يجهد رسوچنے كے بعد كہا۔ یادہ مزمندای شہر میں موجود ہے؟'' ذرای اُمید بندهی تو میں نے پُر جوش کیج میں پوچھا۔

ر ''نماری خوْن قسمی کے کہ وہ ای شہر میں رہتا ہے۔''اس مخص نے کہا۔'' فلاں مکان پر چلے جاؤ، الممتراليك بوزها مخف نظراً ئے گا۔ وہ براصاحب كمال ہے۔ ممكن ہے كہ وہ اس چا تو كودرست ساارتماری ایم عیب ی خواہش بوری ہوجائے۔ "بیر کہدکر اس محض نے مجھے بوڑھے کاریگر کی

کم بہر مل اس دکان پر پہنچا تو واقعتا و ہاں ایک پیرمروموجودتھا۔جس کے چبرے سے بزرگ ر بری و بیشانی سے نور جھلک رہا تھا۔ ماری میشانی سے نور جھلک رہا تھا۔

قطب الدین کا شانی "اس رازیے واقف نہیں تھے کہ حفزت شخ بہاءالدین زکریا کر کہ میں اور کا میں اور کا میں اور کا اور فطب الدین ہ سان ، بررے۔ بین اور علم ظاہری پر کس قدر دسترس رکھتے ہیں؟ اس بے خبری کے باوجود علامہ تطب الرین فاترین ہیں اور سم طاہری پر ں مدرد ہرں ۔۔۔ یہ کو بیزیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اس محف کی نماز کوتمام لوگوں کے سامنے اعتراض کا ہدف بنائریں ہوئی ہوئی۔ سرعتہ ۔۔ میں الکھوں انداز الدین ال و پیریب سارید می می اور جس کے صفر عقیدت میں لا کھوں انسان ثامل تھے۔ اگر منزین کی سب سے محتر م مخصیت تھا اور جس کے صفر عقیدت میں لا کھوں انسان ثامل تھے۔ اگر منزئی میں ی سب سے رہ ہے۔ رہ ندیں میں کوئی عام انسان بھی کسی عظم ہے کہ داز داری سے ساتھ اس اصلاح کی جائے تا کہوہ بھرے مجمع میں نادم وشرمسار ہونے سے نئے جائے۔اس کے ریکر تعریب اصلاح کی جائے تا کہوہ بھرے مجمع میں نادم وشرمسار ہونے سے نئے جائے۔اس کے ریکر تعریب اسلان را بات و میرد معزز ترین شخصیت تنفی بالفرض اگروه کی کوتا ہی کے مرتب ہوئے غیر شخی بہاءالدین زکر کیا توالک معزز ترین شخصیت تنفی بالفرض اگروه کی کوتا ہی کے مرتب ہوئے غیر ما بها والدين كاشاني مرالازم تها كه ده اس معاسلے كوانتها في خلوت اور داز داري كي نشانس على معاسلے كوانتها في خلوت اور داز داري كي نشانس ن بحث لاتے۔ پھروہ مخف جوعلامہ کو عالم باعمل سجھتا تھا، اس کے ساتھ پیسلوک کی طرح بھی ناب

نبيس تقا ..... مُرشا يدعلام قطب الدين كاشاني مجور شخ كدانبيس توملتان بلا بي اي المراقع الماني المراقع وہ حضرت شیخ بہاءالدین ذکر یا کے اعمال کی سرعام گرفت کریں تا کہ لوگوں کے دلوں پرحکومت کے والا دروكيش عوام كى نظرول ميس باثر ہوكررہ جائے۔الغرض بيكه علامه قطب الدين كا ثاني \_ ناصرالدین قباچہ کے منصوبے کے مطابق حضرت شیخ بہاء الدین زکریاً کی گرفت کی اور جام م ملتان میں نماز ادا کرنے والے سکڑوں انسانوں کو بیتا تر دینا چاہا کہ حضرت شخ" ولایت کے کی جی منصب برفائز ہوں کیکن وہ عالم دین سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے ۔

حضرت شخ بہاءالدین ذکر آیے نے بڑے صبر و تحل کے ساتھ علامہ قطب الدین کا ثانی " کا اعراق سنا اور پھرنہایت نرم کہیج میں فرمایا۔''اگر کسی مخفس کونو رباطن سے معلوم ہوجائے کہ امام کو پونہیں ہوا ہےتو وہ پہلےسلام پر ہی کھڑا ہوسکتا ہے؟''

''نور باطن کیا ہوما ہے؟' علامہ قطب الدین کاشانی کے لیجے ہے مکی ی ناخوشگواری کااظار ہونے لگا۔''ہروہ نور جواحکام شریعت کے موافق نہیں ہے، ظلمت ہے۔''

علامه قطب لدين كاشاني في نهايت بخت الفاظ مين حفرت يشخ بهاءالدين زكريًا كاروها نيذلٍ لفی کردی تھی۔علامہ کا شانی " نور باطن ( کشف کی صلاحیت ) سے نا آ شنا تھے،اس لئے حفرت تا بہاءالدین ذکر یا کے نور باطن کوظلمت ہے تعبیر کرنے گئے۔اہل ظاہر کی نظر میں علامہ تطب الد بُن کاشانی کا جواب درست ہوسکتا ہے مگر ' نور باطن' کی این ایک منفر دهیتیت ہے اور بدران ا

ناکس کو حاصل نہیں ہوتی۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جس مختص نے علامہ ؒ کے پیچھے نماز پڑھنے ہ<sup>یں</sup> بڑی سعادت سمجھا،علامہ نے شریعت کی آ ڑیے کراس مخف کی تحقیر کی۔روایت ہے کہ حفر<sup>ت آیا</sup> الدين ذكريًا كوعلامه قطب الدين كاشانيٌ كايه جواب نهايت گران گزرا \_ آپ مزيد ك<sup>مالى بخټ</sup> اُ بچھے بغیر کھڑے ہو گئے اور خاموثی کے ساتھ والیں چلے گئے ۔''بوستان غوثیہ'' کے مصنف کا با<sup>ن ہ</sup> کہاں واقعے کے بعد حفرت شخ بہاءالدین ذکریًا پھر بھی اس معجد میں نہیں آئے۔

کیاں کیفیت میں پچھ کی نمایاں ہوئی تو دوست نے اُنٹیس نخاطب کرتے ہوئے کہا۔

اللہ اللہ بن اللہ بن کہ حضرت شیخ بہاء الدین زکر کیا شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین میں اللہ بن کے ملائے الم بیں؟''

اللہ بن کا شانی نے اپنے دوست کی طرف اس طرح دیکھا کہ ان کے چہرے پرشرم و من اللہ بن کا شان کے چہرے پرشرم و من جھی جھی ہے۔

المول میں جھی موجود تھی۔

المول میں جھی معلک موجود تھی۔

المول میں جھی میں جھی میں جھی میں اللہ بن زکر کیا کو خلافت کمری کس طرح حاصل ہوئی

ہنائیں۔ انھرے فیخ بہاءالدین زکر یا، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہرور دی گی خانقاہ میں مقیم سے اور انھرے فیخ بہاءالدین زکر یا، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہرور دی گی خانقاہ میں مقیم سے اور خاررے سے کہ آپ کو خرقۂ خلافت کب حاصل ہوتا ہے؟ ایک رات عبادت کرتے کرتے بیٹ فیڈ گئی آپ نے خواب میں ایک مکان دیکھا جس کے بام و دراس طرح روثن فیڈ آٹھیں نجرہ ہوئی جائی ہیں میں دربائی مکان میں تشریف فرما تھے اور شیخ بہالدین عمر سہرور دی سرور کو نمین علیہ کے خدمت میں دربائوں کی طرح حاضر تھے۔ اس مکان ماہلی طرف ایک ڈوری بندھی ہوئی تھی اور اس میں چند خرقے لئک رہے تھے۔ پچھ دیر بعد حضور رہائی طرف ایک ڈوری بندھی ہوئی تھی اور اس میں چند خرقے لئک رہے تھے۔ پچھ دیر بعد حضور رہائی طرف ایک دیر بعد حضور رہائی ایک کی اور اس میں چند خر ایا۔

"ثم! بہاءالدین کو ہلاؤ۔'' اَقَا کاحَم سِنتے ہی حصزت شِخ شہاب الدین عمرسبر وردیؓ باہرتشریف لے گئے ۔تھوڑی

اً قا کاهم سنتے ہی حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہرور دیؒ باہرتشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد البٹ ہا،الدین ذکر یا کولے کرحاضر ہوئے اور ملتان کے درویش کوسر کا ردوعالم علی ہے گئے۔ پیٹرن کیا۔

ِ گُرُم جُودات، سیدالسادات عَلِی نے ڈوری میں لٹکنے والے خرقوں میں سے ایک کی طرف اشارہ ''لیو بے فرمایا۔'' عمر! بیخرقہ بہاءالدین کو پہنا ؤ۔''

لفرت کی شہاب الدین عمر سپروردیؑ نے وہ خرقہ اُ تارا اور حضرت بینے بہاء الدین زکریؓ کو پہنا اب فراپ مرید کا ہاتھ پکڑ کر سرور عالم علیہ کے پائے اقدس پر جھکا دیا۔ اب فراپ میں میں مرد سے مرد سے مرد سے مرد میں م

تحرت کُنْ بہاءالدین ذکر کا کی کا نکھ کھی تو آپ پرسرشاری کی ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ آباؤو دیات افزامنظرد کی کر حضرت شخ " پُریقین ہوگئے تھے کہ خرقۂ خلافت آپ کو ضرور از بہا

الرسون چاشت کی نماز کے بعد شیخ الثیوخ حضرت شہاب الدین عمر سروردی نے حضرت شیخ الشیوخ حضرت شیخ الشیوخ حضرت شیخ الشیوخ مکان میں طلب کیا۔ جب حضرت شیخ میرومر شد کے دولت کدے پر حاضر المبائز و کو کو کا ایک مکان آپ کوخواب میں نظر آیا تھا۔ ای طرح ایک ان میں اور اس میں خرقے لئک رہے تھے۔ حضرت شیخ بہاء الدین ان میں خرقے لئک رہے تھے۔ حضرت شیخ بہاء الدین

میں نے ان بزرگ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور سارا واقعہ بیان کردیا۔ بزرگ نے نظراُ ٹھا کرمیری طرف دیکھا اور فر مایا۔'' کہاں ہے تہارا چاتو ہ'' میں نے چاتو ان کی طرف بڑھا دیا، وہ بزرگ کاریگر چند کھوں تک چاتو کور کھتے خاطب کرتے ہوئے بولے۔'' تم تھوڑی دیر کیلئے اپنی آنکھیں بند کرلو۔ میں کوٹھ میں کہ بھر ٹوٹی ہوئی چیز دوبارہ جڑ چاہے۔''

اوی ہوں پیر دوبارہ ہرجے۔ میں نے بوڑھے کار مگر کو دکھانے کیلئے ظاہری طور پراپی آئکھیں بند کرلیں گر کورڈ چڑ رہا کہ آخروہ کس طرح چاقو کوٹھیک کرتے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ چاقو کواپنی ہوئل تکھ لے گئے۔ زیرلب پچھ پڑھتے رہے بھردم کرے وہ چاقو جھے واپس کردیا۔

میری جمرت کی کوئی انتہانہ رہی۔ میں نے دیکھا کہ ان ہزرگ نے کسی اوزار کے بغیر پر اپر آؤ صرف درست کر دیا بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوش نمانظر آر ہا تھا۔ میری عجیب حالت تھی۔ بھی ہر ب اختیاری کی کیفیت طاری ہوگئی اور میں ان ہزرگ کے سامنے جھک گیا۔ پھر جب میری ٹریے نز ہوئی تو میں نے ان کے ہاتھوں کو بوسد دیا اور ایک روپسیسا منے رکھ دیا۔

'' بیکیاہے؟''بزرگ نے روپے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ ''میں اسے کام کی اُجرت تونہیں کہ سکتا۔ بس مجھ غریب کی طرف سے حقیری نذریجے لیج<sub>ے'' ثی</sub> نے بڑے عاجز اند کیجے میں عرض کیا۔

''اسے اُٹھالواور خاموثی کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ۔''بزرگ نے بیزاری کے ساتھ فرہایہ میں بہت دمیتک منت وساجت کرتار ہا کہ وہ میری پیش کردہ نذر کو قبول فرمالیں مگر بزرگ منلل

سن جہت ویر تک سنت و ساجت سرتار ہا کہ وہ میرن میں سروہ مدر دو ہوں ہوا۔ سر بررن رہ انکار کرتے رہے۔''تمہارا جاتو درست ہوگیا اب مجھے کیوں پریشان کرتے ہو؟''

'' بالآخر میں نے روپیہاُ تھالیااورا پی قیام گاہ پروالیس چلا آیا۔''علامہ قطب الدین کا ثالیٰ ؒ نے اُن زندگی کا پیجیب ترین واقعہ سناتے ہوئے کہا۔''ان ہزرگ کے بعد مجھےایہا کوئی درولیش نیس لا۔''

جب قطب الدین کاشانی " پورا واقعہ سنا چکے تو ان کے دوست نے پوچھا۔ "علامہ! کیاتی لا بزرگ کے نام سے واقف ہو؟ "

''نہیں؟''قطب الدین کاشانی ؓ نے لاعلمی کا ظہار کرتے ہوئے کہا۔''وہ بزرگ عام او ک<sup>ان ع</sup> ملنانہیں چاہتے تھے۔اس لئے میں ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر نہیں ہوسکا۔''

''میں جانتا ہوں ان بزرگ کو!'' دوست نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' مجھے بتاؤ کہ وہ درولیش کون تھے؟''علامہ قطب الدین کا شانی ؒ نے بےقرار ہو کر کہا۔ '' وہ بزرگ جم الدین یوسف ؓ ہیں۔''علامہ کا شانی ؒ کے دوست نے انکشاف کرتے ہو۔''

''اور جم الدین پوسف"، حضرت شیخ بهاءالدین زکریا کے ادنی مریدوں میں شال ہیں۔'' بیمن کرعلامہ قطب الدین کا شانی گر کو سکتہ سا ہوگیا۔ بہت دیر تک سر جھائے بیٹھ اے اللہ نے دیکھا کہ علامہ کے چبرے پر شدیداذیت وکرب کے آٹارنمایاں تتے۔ پھر جب نظب است من صدرالدین محمد عارف پیدا ہوئے تو درویشوں کے حلقے میں خوشی کی لہر دور گئی۔ معرب و من مردور الما المردور المردور

مرت مینوں سے دامن دولت سے بھرد ہے۔ زیرادر ہیں اور اس مصرت شخی بہاءالدین ذکر کیا کا دسترخوان بہت وسیع تھااوراس پر مختلف اقسام کے این اپنے میں مصرت شخی بہاءالدین ذکر کیا کا دسترخوان بہت وسیع تھااوراس پر مختلف اقسام کے 

ہا ہے۔ ہانگلزوں مشائخ اور ہزاروں فقراء، دونوں وقت کا کھیا نا کھایا کرتے تھے۔حضرت شخ برخواں پر پیکڑوں 

ے چرؤمبارک سے خوشی کا ظہار ہوتا تھا۔ کے چرؤمبارک سے خوشی کا اظہار ہوتا تھا۔

ر مارک ہے حوی کا طہار ہوتا تھا۔ ایک دن کھانے کے دوران حضرت شیخ بہاء الدین زکر ٹیانے ایک درویش کو دیکھا جو روٹی کو ایک دن کھانے کے دوران حضرت میں ن میں اچھی طرح ترکر کے کھار ہاتھا۔حضرت شیخ نے فرمایا۔''سبحان اللہ! اپنے بڑے مجمع میں فی ہترین کھانا کھارہا ہے۔رسول کریم علیہ نے فرمایا ہے کہ ٹرید (چوری ہوئی روٹی) کو باقی کانوں را لی ہی نضیات حاصل ہے جیسے مجھے انبیائے پاک علیہم السلام پراور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ

منها كومستورات عالم ير- " بی نظراور حاسد درولیش حصرت شیخ بهاءالدین زکر یا کی اس خوشحالی پراعتراض کرتے تھے

...گردانعه پیهے که حفرت شیخ کا دستر خوان بھی شاندار تھااور ذوق عبادت بھی۔ ايد دن ايك چرب زبان مخض حضرت شيخ بهاء الدين زكريا لما أني كي خدمت مين حاضر موا-

افان ہے ای وقت آپ کے سامنے کھانے کی کوئی چیز موجو زہیں تھی۔اس مخفی نے کہا کہ حضرت کیا یدیٹ پاک سی ہے۔ '' جس کسی نے زندہ کی زیارت کی اوراس کی کوئی شےنہ چکھی، کویااس نے کسی

مردے کی زیارت کی <u>'</u>' معرت فی بهاءالدین زکرائے نے اس مخص کی بات س کر فرمایا۔ ' بال سیصدیث معتبر ہے مکر عوام ال کے معنی میں جانے محلوق کی دو قسمیں ہیں، عوام اور خواص عوام سے مجھے غرض میں، ہاں! 'اِلْ جباَّتے ہیں توا پنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق فیض پاتے ہیں اور ذوق حاصل کرتے

<sup>ترا۔ ا</sup>ل صریث شریف کے یہی معنی ہیں۔' ه خرات مختن بهاءالدین زکر نیا کا خزانه بمیشه درویشوں اورضرورت مندوں کیلیئے کھلار ہتا تھا محتاج أور الين آتے تھے اور حفرت فیٹ کے در بارے اپنے خالی دامن بھر کے دالیں جاتے تھے۔

الكربار حفرت شيخ بهاءالدين زكريًا إع حجرة مبارك مين مصروف عبادت تصاور چندوروكش پ کے اور بیان میں بیٹھے تھے۔ درویتوں نے دیکھا کہ حفرت شخ" یکا یک مصلّے سے اُٹھے۔ گرے کے ایک گوشے ہے روپوں کی تھیلی نکالی اور بہت تیزی سے باہرتشریف لے گئے ۔حضرت شیخ ، میں س

ایل کھاں قدراضطراری تھا کہ درویش بھی آپ کے پیچھے بیچھیے ہو گئے۔ ایس کھاں قدراضطراری تھا کہ درویش بھی آپ کے پیچھے بیچھیے ہو گئے۔ مانقا*ہ سے باہرنگل کر حضر*ت شیخ بہاءالدین زکر 'یا نے دیکھا کہ پچھلوگ ایک مفلوک الحال مخف کو

یا ہے ہدر در سب و سب الدین عمر سپر وردی کھڑے ہوئے اور اس خرقے کو ڈوری سے آتاراز حضرت بیخ شہابِ الدین عمر سپر وردی کھڑے ہوئے اور اس خرقے کو ڈوری سے آتاراز حفرت ت حہاب الدین مر ہر۔۔۔ کے طرف حضورا کرم علی کے اشارہ فرمایا تھا۔ پھر حفرت شخ " نے اپنے ہاتھوں سے حدر اور ا طرف حضورا کرم علی نے اشارہ فرمایا تھا۔ پھر حفرت شخ " نے اپنے ہاتھوں سے حدر اور اور ا ن زیریا توبرچہ پہری دریہ ہے۔ '' بابا بہاءالدین! حضور پُرنور جناب سرور عالم علقہ کے خرقوں کے درمیان، میں ایک میں۔ '' بابا بہاءالدین! حضور پُرنور جناب سرور عالم علقہ کے تنبید سے درمیان، میں ایک ایک ، بربر ہوں۔ کی کواپنے آقا کی اجازت کے بغیر خرقہ نہیں دے سکتا۔ جیسا کر از شراع ا خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔''

ز کرائی نے پیرومرشد کی دست بوی کی سعادت حاصل کی اور دوزانو ہوکر بیٹھ گئے۔

برواقعه سنانے کے بعد قطب الدین کا شانی کے دوست نے کہا۔''علامہ! بیجیب ات بُر -ب، آپ تجم الدین پوسف ؓ ہے تو اسے متاثر ہیں کہ ان کے سوائسی کو درویش نہیں تھے اور جو جم الدین بوسف كى يېرومرشدى ان كى طرف ساپ في بن يساس قدرغبارر كھتى بىن،

علامه قطب الدین کاشانی " این دوست کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سے انہیں نماز کے دوران پیش آنے والے واقع پراس قدر ندامت تھی که علامہ کیلئے ملتان میں رہناؤٹوار ہوگیا۔ بُر کچھەدن بعد ہی قطب الدین کا شانی " اپناعظیم الشان مدرسه چھوڑ کر دہلی چلے گئے اورای دنته نَد والپر نہیں آئے جب تک حضرت شخ بہاءالدین ذکر ناُو نیا ہے رخصت نہیں ہو گئے۔

حضرت شیخ بہاءالدین زکر ٹا کے وصال کے بعد علامہ قطب الدین کا شانی دوبارہ لمان تو پنہ لائے اورا پنی زندگی کے باقی دن ای شہر میں گز ار ہے۔علامیّکی جگہ دارالعلوم کےمشرق جھے بہ آن بھی موجود ہے۔قطب الدین کا شائی " کا قائم کروہ ہیمدرسےصدیوں قائم رہا۔ دسویںصدیٰ جرئ آغاز میں مولا نا وجیہ الدین پوسٹ کتان تشریف لائے اورای مدرے کے استاد مقرر ہوئے کج حیتم فلک نے گردش روز وشب کا وہ ہولزا ک منظرد یکھا کہ جسے یا دکرئے آج بھی اہل دل کا تھیں آ ہوجاتی ہیں۔ جب سکھوں کو پنجاب میں اقتدار حاصل ہوا تو اس قوم کے بچھٹر پیندوں نے مجالہ مدر سے کو بارود سے اُڑا دیا۔ بیوبی جامع مسجد تھی جس میں حضرت مین بہاءالدین ذکریاً، علاس تقب الدین کاشانی کے پیچیے نماز فجر ادا کیا کرتے تھے .....اور یہ وہی مدرسہ تھا جس میں اپ واٹ ک بڑے بڑے فاصل استادتشنگان علم کی پیاس بجھایا کرتے تھے۔

\$\dag{\phi} \dag{\phi} \dag{\phi}

الغرض جب حضرت فينخ بهاءالدين ذكريًا كے جلال روحانی ہے گھبرا كرعلامہ قطب الدين الله على و بلي جليه محصّة تو حاكم ملتان ناصرالدين قباچه كامنصوبه بهي ناكام مو گيااوروه خودالي آفات دمين میں گرفیار ہوا کے سلطان مش الدین التش کے خوف سے در بدر مارا پھرتار ہااور پھرایک د<sup>ن اپ ایک</sup> عیال کے ساتھ دریا میں ڈوب کر مرگیا۔اللہ نے ایک ولی کوسرخر و کیا اوراس کے دشمنوں کو ہون<sup>ی</sup> انجام تك پہنچایا۔

ان ہی دنوں لیتنی 621ھ میں حضرت شیخ بہاءالدین زکر ٹیا کوفرزند کی دول<sup>ے عظیم ہے ہول</sup>

ہ من سبیبہ کے طور پر اپنی ناراضی کا اظہار کررہے تھے۔ آخر حضرت شیخ "نے اس اللہ من کوئے ہاتی تھی کہ اللہ فض کومعاف فرمادیا۔ ابھی آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے الفاظ کی گوئے ہاتی تھی کہ اللہ فض کومعاف فرق ہجال ہوگئی اوراس کا ہاتھ درست ہوگیا۔

ر خواہ کے دون مرک کا مانقاہ میں تشریف لے آئے اور مہمان درویشوں کو مخاطب کرکے مرح ہے اللہ میں ذکر کی خاصات مقلم ہے کہ اس نے جمعے اپنے ایک بندے کی خدمت کیلئے بروقت اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے جمعے اپنے ایک بندے کی خدمت کیلئے بروقت اللہ کے ۔

م وردخ تعالی کا احمال یم ہے دو ل سے بھے ہیں برط میں استان کے ایک برط میں استان کے استان کی استان کے اور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کو چور حضرت شخ بہاء الدین ذکر کیا کی خانقاہ میں چوری کی نیت سے داخل اللہ کا اللہ اللہ کا ا اللہ کر آئی اللہ کی جور حضرت شخ بہاء الدین زکر کیا کی خانقاہ میں چوری کی نیت سے داخل اللہ کا اللہ کا اللہ کا ا

الا طرا این بار بوت پر است کا است کا الله کا الله کا است کا نظر چورول پر مخت می انگل آپ کی نظر چورول پر مخت می منظر چورول پر مخت می منظر چورول پر منظر پوری خانقاه ان کی فریادول کے شور سے را آوروں سے سب بینائی سے محروم ہوگئے .....اور پھر پوری خانقاه ان کی فریادول کے شور سے

رج الم "فغ الميس الم مصيبت سے نجاب دلا يے!"

ں میں اس وقت تک معافی تبین کروں گا جب تک تم اس نعل تیج سے ہمیشہ کیلئے تا سبنیں "میں تہیں اس وقت تک معافی تبین کروں گا جب تک تم اس نعل تیج سے ہمیشہ کیلئے تا سبنیں

ہواؤمے۔"اس وقت حضرت تیخ حالت جلال میں تھے۔ آخر دوچور عمر بھر کیلئے اس فعل سے تا ئب ہوئے تو ان کی آنکھوں کی روثنی بحال ہوئی۔

الروہ پور مربریے ان س سے ہاب دے وال کا اسلامی معصیت کر کے حضرت میں گئے۔" روایت ہے کہ دن رات فسق و فجو رہیں مبتلار ہے والے وہ لوگ ترک معصیت کر کے حضرت میں رکین میں بڑے رہے۔ پھرایک دن حضرت شیخ بہاءالدین ذکریا کی نگاہ کیمیا اثر نے انہیں بھی

كندن بنادياب

کوئی اندازہ کرسکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہِ مردِمومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

حفرت شی بهاءالدین زکر یا مکتائی کے جودو سخائے نڈ کرئے من کر دور دور سے لوگ آتے تھے اور لما ال فرور ٹمیں پوری کرکے واپس چلے جاتے تھے۔ا نقاق سے ایک دن ایک ایسا شخص حفزت شیخ ہ اُنافاہ میں داخل ہوا جس کے عجیب وفریب سوال نے تمام حاضرین کو حمرت میں ڈال دیا تھا۔ ''شخاص نہ تا کہ ہمان سے سے میں قصصہ نہیں ''ان شخص نہ آت تر ہی حضرت شیخ بھاء ''شخاص نہ تا کہ ہمان

" گالی نے آپ کی سخاوت کے بہت قصے نے ہیں۔''اس محض نے آتے ہی حضرت سخ بہاء شیر کریا کی تعریف شروع کردی۔'' دنیا ہیں مشہور ہے کہ آپ اپنے دروازے سے سی سوالی کو "مُنائی لوٹاتے۔'' ''':'

. "آمانا مقعد بیان کرو۔'' حضرت شیخ بہاءالدین ذکر اُلیے نے فرمایا، آپ کسی کی زبان سے اپنی ''نیس پرزئیں کرتے تھے

المرسط ميراكيا ہے؟ " حضرت شيخ بهاءالدين ذكريًا نے فرمايا۔ "سار بے خزانے

وقت یرے پات ہے۔ یہ است کو رہا ہے۔ یہ است میں معزت شی بہاءالدین آرائیں تھے۔ استے میں معزت شی بہاءالدین آرائی وہال تقریف خواہوں کو خاطب کر کے فرمانے لگے۔ ''اگرتم لوگ اس مجود تھا وہ کا میں مہلت اور دیدیتے توحق تعالی تم پر کشادگی کے نئے دروازے کھول دیتا مرتمہاری کم اعراف اس موقع کو گواد دا۔''

ر ں ہوں و روریہ ''جمیں ہمارا قرض چاہئے۔'' وہ لوگ حضرت شخص'' کی باتوں سے ذرا بھی متا رمنیں ہوئے۔''الہ ہم یہ قرض حاصل کر کے رہیں گے۔''

م میر سال میں سے دیں اسے اپنے ہاتھ کی تھیلی قرض خواہوں کی طرف برمادی۔"تم اپنی مطلوبدرقم اس میں سے لیو۔" مطلوبدرقم اس میں سے لیو۔"

رو پوں سے بَعری ہوئی تھیلی دیکھ کر قرض خواہوں کی نیت خراب ہوگئی۔ایک فخف نے نیلے م ہاتھ ڈال کرمطلوبہ رقم سے کہیں زیادہ پسپے نکال لئے۔ دند مصطفح نیس سے میں دیادہ بسپے نکال کے۔

''''اب تو اس مختص کے ذہبے تہاری رقم واجب الا دانہیں ہے؟'' حضرت شیخ بہاءالدین زکریائے قرض خواہوں سے یو جھا۔

ن میرون کے پہلوں ''ہاں!ہمارا قرض اداہو کیا۔'' قرض خواہ نے بلندآ واز میں کہا۔

حضرت شیخ بہاءالدین زکریًا بچے ہوئے روپے لے کرخانقاہ کی طرف والیں جانے گئے۔ائی آپ نے چندقدم کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ عقب سے ایک قرض خواہ کے چیخنے کی آ واز آئی۔ '' شیخ الجمجے معاف فرمادیں۔''

حضرت شیخ بهاءالدین زکر یانے مرکر دیکھا۔وہ مخف زار وقطار رور ہاتھا۔''تم نے میراکیا جم کیا ہے جومیں تنہیں معاف کردوں۔''

"" میں نے اپنی مطلوبہ رقم سے زیادہ پیے لے لئے تھے۔ قدرت نے مجھے اس کی سزادیدلا۔" قرض خواہ نے گربیدوزاری کرتے ہوئے کہا۔" میں نے جس ہاتھ سے زیادہ رقم ل تھی، میرادی ہاتھ مفلوج ہوگیا ہے۔"

منت فی نمهاءالدین زکر یانے قرض خواہوں کو نخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔''تم لوگ بدیانی محضرت فی بیدائر نے ہوائد کا سے نہیں ڈوڈ بھی کرتے ہواؤد خلوق خدا کی دل آزاری بھی ، آخر کب تک اپنے پیدا کرنے والے نے نہیں ڈوڈ کے ۔ کے ؟'' کیہ کم حضرت فیخ می جانے گئے۔

۔ یہ ہدر رس بوسے۔ قرض خواہ آگے بڑھ کر حفرت شی بہاءالدین ذکر یا کے قدموں ہے لیٹ کیا۔''شیخ ااگر آپ جھے معاف نہیں کہا تو خدا بھی معاف نہیں کرےگا۔''

، عات میں میں وحدا کی معاف میں سرے ہ۔ حضرت شیخ "کی شان کر بمانیاتو بیتھی کہ دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے۔ وہ تو تھی آپ چور کے درمیان کوئی بھی رشتہ ہو مگر محبت اور عقیدت کا رشتہ سب رشتوں پر اللہ اور معفیدت کا رشتہ سب رشتوں پر اللہ اور معفرت

ررب الروای آسانی کے ساتھ حل کردیا کرتے تھے۔ پیسال کو بات ال

ہ<sup>اں ہیں</sup> ہا۔ بیخ بہاءالدین زکر یُانے حاجی جمالؓ کی عرضداشت من کرفر مایا۔''حاجی! میرے مزید کی

بارد های حال مفرت شیخ سے قریب آئے تو حضرت شیخ بہاءالدین ذکر یانے فرمایا۔'' حاجی! تم نے

وال جوليا ہے-

برى كے ساتھ عرض كيا۔

... " ﴿ إِلَمُ الْ عَرِيبِ مِي مَسِيلًا كُوحِلِ كُردو\_" معفرت شخ بهاءالدين ذكريًّا نے خوش ہوكر فرمايا حاجي الکنوں کے جواب نے حضرت سینے کی زہنی پریشانی کودور کر دیا تھا۔

"هزت! پیمسئله یهان حلنبین موگائی جمال کنبوه نے عرض کیا۔

"بجر؟" هغرت شيخ بهاءالدين ذكر يُأنه يوجها-

"لي آپ كے اس مہمان كواپئے گھر لے جانے كى اجازت چاہتا ہوں۔ ' حاجی جمال كنبورہ نے

ہم جب حفرت شیخ بہاءالدین زکر <sub>گ</sub>انے حاجی جمال کواجازت دیدی تو وہ سائل کواپنے ساتھ لے کو کھے گئے۔اس دوران تمام حاضرین مجلس سوچ رہے تھے کہ آخر حاجی جمالؒاس مشکل مسلے کو

مائی جمال کنبوہ سائل کو لے کر گھر پہنچے اور بری عزت کے ساتھ مند پر بٹھایا اورخو دفرش پر بیٹھتے

المُنْاؤكِكِ" تم مير كيفتح كے مهمان ہو، اس كئے تمہارى عزت و تكريم مجھ پر فرص ہے۔ الل حفرت جمال كنبوة كياس طرزعمل سے بہت خوش نظر آر ہاتھا اورا سے أميد ہو چلي تھي كہوہ ہا تقدمیں کامیاب ہوجائے گا تھوڑی دیر بعد حاجی جمال کا ایک خدمت گارشر بت لے کرآیا۔

فَ أَمْمِينَانَ قَلْبِ كِساتِهِ شربت بيا\_ پهر دوسرا خادم حاضر موااوراس نے طشت ميں رکھا ہوا اَبْرِیمَالباس مبمان کوپیش کیا۔

" اُسے ہُمٰن لوا'' حاجی جمالؓ نے سائل کومخاطب کر کے فر مایا۔ " یر مب فروعات ہیں۔ پہلے مجھے میرے سوال کا جواب حاہیے۔'' سائل اس ظاہری تواضع کو ''

الريم ميماتها كه حالي جال اساس طرح ثالنا جائي مين-' کیم مجھے رہم میزبانی ادا کرنے دو۔'' حضرت حاجی جمالؓ نے فرمایا۔'' میں تمہارے سوال کا ئ<sup>اب د</sup>سينة مي كمليختهين يهان لايا هون -'' ای کے ہیں۔ میں تواس کا ایک اونی منتظم ہوں۔ وہ جسے چاہتا ہے، دلا دیتا ہے۔ تم مجی اٹیا فراریے

) مروءا ساء العدمان م المسال . سوالی نے عرض کیا۔'' حضور! آج آپ اللہ کی راہ میں اتنی اشر فیاں عنایت فرما کیں' جتنے انہیں۔ '' یا کے علیہم السلام د نیامیں تشریف لائے ہیں۔''

ے ہے اس اربیت رہے۔ اس خص کا سوال من کر حضرت شیخ بہاءالدین ذکر کیا جیران رہ گئے۔حاضرین مجلس کے چہوں ہ

مجى شديد جرت واستعجاب كى لېردوژگئى - حضرت شيخ بهاءالدين زكريًّا كے ساتھ ايک عام سلمان بي جانتا تھا کہ ایک مشہورروایت کے مطابق اس دینا میں کم وبیش ایک لاکھ چوہیں ہزار نی اوررس رہا بن المريف لائے ہيں۔ بدى عجيب صور تعال تھى ۔ اس تحف كے مطالب كى يحيل كا مطلب يرقاً ؟

پوراخزانداس کےحوالے کردیا جائے۔ ربین با میں میں ہے۔۔۔۔ جسم میں میں میں ہے۔ ''شخ نے مرے موال کا میں میں اللہ میں میں میں میں میں اللہ کا میں می حضرت شخ بہاءالدین ذکر کیا کو خاموش دیکھ کرسائل نے عرض کیا۔ ''شخ نے میرے موال کا

''کیاتم اسے ضرورت مند ہو کہ اتنی بڑی رقم ہی تہاری کفالت کرستی ہے؟'' حفرت شُخ بہا، الدین ذکر یائے کچھ دیر تک غور وفکر کرنے کے بعد فرمایا۔

''حضور! میری ضرورت کوچھوڑیں، میرے سوال پرغور فرمائیں۔''اس محف نے حفرت فی سے سوال کونظرا نداز کرتے ہوئے عرض کیا۔''میں تو حضور کی جنٹش وعطا کاانداز دیکھنا جا ہوں۔''

حضرت بیخ بهاءالدین ذکریًا شدید دبنی مشکش کا شکارنظرآ رہے تھے۔ایک طرف یصورتحال فی کہ آج تک کوئی سوالی آپ کی بارگاہ ہے خالی نہیں گیا تھا .....اور دوسری طرف یہ مشکل در پیش کا کا اُر اس مخف کواتنی بڑی رقم دیدی جائے گی تو دوسرے مستحق افراد مالی امداد ہے محروم ہوجا کیں گے۔ کما

وہ فکر انگیز مرحلہ تھا جےسلجھانے میں حضرت لیننخ بہاءالدین زکر کامصروف تھے۔ال دتت آب لَ خانقاه میں دیگرصوفیاءاورمشائخ بھیموجود تھے۔ ہر مخص ایک ہی سوچ میں غرق تھا کہ حفزت آلہٰ الدین زکر یُا اتنا براخزاندایک مخف کے حوالے کردیں محے یاا پی خانقاہ کی روایت کے خلاف س<sup>ائی او</sup> خالی ہاتھ لوٹادیں تھے۔

خانقاہ کے دروبام پر گہراسکوت طاری تھا اور حضرت شیخ بہاءالدین زکریا اس منطے کا طل طان کرنے میں سر کرداں تھے کہ ایکا یک خانقاہ کے ایک کوشے ہے آ واز اُنھری۔

''حضرتِ!اس محض كومير \_حوالے فرمايخ! ميں اس كاسوال پورا كرول گا۔'' حضرت شخ بهاءالدین زکر 'یا کے ساتھ تمام حاضرین مجلس نے اس آواز کی طرف دیکھا جھے۔ حاجی جمال کنبورہ اپنی نشست پر انتہا کی ادب کے ساتھ کھڑے تھے۔ حاجی جمال کنبوہ کم<sup>11 کے جہ</sup> امیر و کبیر مخص تھے اور حفرت شیخ بہاءالدین زکر یا ہے بے بناہ محبت کرتے تھے بعض روافول میں درج ہے کہ حضرت حاجی جمال کنبوہ، حضرت شیخ " کے قریبی دوستوں میں شامل تھے۔ کی دونانک

ے کیا جاتا ہے کہ حفرت حاجی جمالؓ، حفرت شیخ بہاءالدین ذکریاً کے مرید صادق تنجے الفری

ئى ئىر جىباس سائل نے حضرت حاجى جمال كا چيش كرده لباس ئېن ليا تو آپ نے اسپنونریة مندرون مندرون جمار مان مكدا بر ساز داشر فان سرايو ،، گارکوآ واز دیتے ہوئے فرمایا۔'' خزانے کا دروازہ کھول کرساری اشرفیاں لے آؤ'،

ور وروب رہے ہے۔ خدمت گاراشرفیاں لالا کرحفرت حاتی جمال کے سامنے ڈھیر کرتے رہے اور سائل فران ہور ا که چندلمحوں بعد ہی و ہ ایک مالدارمخص بن جائے گا۔

چیروں بعد میں وہ بیت ہے۔ یہ ۔ . جب اشر فیوں کا انبار لگ کیا تو حضرت حاجی جمال کنبوہ نے فرمایا۔ "معززممان! ابتم ان سوال پیش کرو۔''

''میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آج کِک جس قدر انبیائے پاک اس زمین پر بیمیج ہیں،ان سب کے نام برایک اشر فی عنایت کیجئے۔'' سائل نے پُر جوش کیج میں کہا۔

" الله كيربسم الله يجيئ !" حضرت حاتى جمال كنيرة في مهمان كوفاطب كرتے موئز مايا" آپ ايك ايك تيفيركانام ليتے رہيں، ميں الله ك پاك ني كنام پرايك ايك الثر في آپ كا فدمت مي

پیش کرتار ہوں گا۔'' حاجی جمال کی بات من کر سائل تھبرا میا۔وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت شخ بہاءالدین ذکراْ کے حلقہ عقیدت میں شامل بیذ ہین ترین تحص ، اس کواس کے سوال میں اُلجھا کر رکھ دےگا۔ سائل کر وبرتک سر جھکا ئے سوچتار ہا مگراب اس کے سواکوئی جارہ نہقا کہ وہ چندا نبیائے پاک علیم اللام کے

اسائے کرامی زبان پرلائے اورای تناسب سے اشر فیاں حاصل کر کے واپس چلاجائے۔

'' حضرت آ دم علیه السلام'' سائل نے ابوالبشر کا نام لیا اور جواب میں حضرت حاتی جمال کُنوا نے ایک اشرفی اس کے آگے رکھ دی۔

اس طرح سائل بشکل بندرہ ہیں انبیائے پاک کے نام لے سکا اور اتن ہی انٹر فیاں والمی کے ا

پھر جب حضرت میں بہاء الدین ملتانی نے بیہ واقعہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور حضرت حاتی جمال كنبورٌ اوران كي اولا دك حق من دعائے خير فر ماني -

ان ہی دنوں ایک اور واقعہ چین آیا جس کے سبب دارالحکومت دہلی میں ایک ہٹا میکٹر اہو گیا۔ ۔ کر شتہ سطور میں ہم بیان کر بھے ہیں کہ ناصر الدین قباچہ کے دور میں مفرت قف الدین آگا كاكُّ اور حضرت سيّد جلال الدين تمريز گُن مجه دنوں تک حضرت شيخ بهاء الدين لماني كَي خانقاتُ معمرے تے۔ مرجب فتہ تا تار کارخ دوسری طرف مرمکیا اور دائے کمل مجے او معرف ا الدین بختیار کا کی دیلی تشریف لے مکتے اور حضرت سیّد جلال الدین تمریزیٌ غزنی جلے محتے۔ پیریم ون بعد حضرت سيّد جلال الدين تمريزي و على تشريف لائے تو فرمانروائے ہندوستان سلمان بر التعم "في الاسلام" كم منصب برفائز تنص ايك ورويش سيسلطان كى بيعقيدت ويج مرحد الله

میں اور ان ملطان میں الدین التی سے فیج عجم الدین صغریٰ سے یو چھا۔ میں الدین صغریٰ سے دیوں سے اللہ میں اللہ

المان کے اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ چیخ مجم الدین صغری ،حضرت سید جلال الدین تمریزی کے کے اللہ اللہ میں تمریزی کے المان ولی جگہ جا کیں مے مگر چونکہ شخ الاسلام ایک مرو خدا پرست کی شہرت و مقبولیت ہے جل

بالات بغ غيال لئے سمنے لگے۔'' جلال الدين تعريزي کو''بيت الجن'' ميں تفہراديا جائے۔'' بغيال لئے سمنے لگے۔'' البيان ويلي ميں ايك مشہور مكان تھا جوطويل عرصے سے بند پرا ہوا تھا۔ يہاں جنوں كى

و بہادر انسان بھی اس مکان میں اور بہادر انسان بھی اس مکان میں

فی فی الاسلام جم الدین صغری کی حجویز کومستر دکرتے ہوئے کہا۔

"لملان معظم! اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔" چیخ مجم الدیٰ صغریٰ نے نی منطق چیش کرتے ہے کہا۔''اگ جلال الدین تمریزی واقعتا درولیش ہیں تو مکان جنوں سے خالی ہوجائے گا .....اور اروا ہے جم پر درویشی کامصنوعی لباس سجائے ہوئے تحلوق خدا کوفریب دے رہے ہیں تو پھرا پنے

كُوُلِيزا بِمُكْتِينِ مِحْدٍ" للطأن شم الدين انتش اور شيخ مجم الدين مغرى كے درميان سي نفتگو تنهائي ميں ہور ہي تھی۔ پچے درير بوهرت سد جلال الدين تمريزي كا خادم تراب آيا اور يخ مجم الدين صغري سے كہنے لگا- "مير ب رندنےایں مکان کی تھی طلب فرمائی ہے جس میں جن رہتے ہیں۔''

ین کرسلطان مس الدین التش مسکرایا مرتیخ مجم الدین صغریٰ کے چیرے پر شدید ندامت کے أ القرآئے لگے۔

المرحرت سيّد جلال الدين تمريزي كي كے خادم نے ''بيت الجن'' كا درواز ه كھولا اور باواز بلند يكار

المان وفورا خالى كردو.

ِ فَهِ الْكَارِاتِ مِعْرِت سِيّدِ جِلال الدين تمريزي بيت الجن مِين تشريف لے مُصّے اور آپ كے مبارك المانية في المان عند المان المان المان المان الموكميا -

ر السرام مجم الدي مغرى كامنصوبه ناكام موكيا اوروه حضرت سيّد جلال الدين تيريزي كار ات السنكيكيكي دوسرموقع كي تلاش مين رہنے لكد\_دراصل شخ مجم إلدين كوبيانديشدلاحق تعا بریم الطان عمل الدین التمش، حفرت فیخ تمریزی سے متاثر ہوکرانہیں میخ الاسلام کے منصب پر 

عجادان کامتبولیت کوایئے منصب و جاہ کیلئے بہت بڑا خطرہ سیجھتے تھے۔ <sup>لارے دن حفرت سید جلال الدین تمریزیٌ، حضرت قطب الدین بختیار کا گی ہے <u>ملنے کیلئے</u></sup>

خانقاہ کی طرف روانہ ہوئے۔اس وقت حضرت قطب ؓ اپنے مریدوں کو درس دے رہے تھے۔ یکا بیر آپ نے درس روک دیااور باواز بلندفر مایا۔ '' دوست آر ہاہے۔''

رو سے رہے۔ یہ کہ کر حضرت قطب الدین بختیار کا گئا ہے چند خدمت گاروں کے ساتھ خانقاہ سے ہابر تر پنر سیر جد سر رہے۔ لے مجلے اور راستے میں حضرت سید جلال الدین تعریز کی کا بڑے والہا نہ انداز میں استقبال کیا۔ جس سرور سید میں مصرت سید جانب کیا ہے۔ اس میں میں استعبال کیا۔ جس سے ہے۔ پیغبر سلطان منس الدین التش تک پنجی تو وہ حضرت سیّد تبریزی کا مزید معتقد ہوگیا۔ واضح رہے کے فر مانروائے ہندوستان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کئی کامرید تھا۔

حضرت سيد جلال الدين تبريزي كئ دن تك حضرت قطب كى خانقاه ميں مقيم رہے۔اس دوران ساع کی کئی مجلتیں آ راستہ ہو تمیں اور دونوں ہزرگوں کے دیدار کی سعادت حاصل کرنے کیائے بڑاروں لوگ جمع ہوئے۔ان خبروں نے شیخ الاسلام مجم الدین مِنزیٰ کی آتش حسد کواس قدر بڑھایا کہ وہ حفرت شیخ تمریزی کوسلطان التش کی نظروں ہے کرانے کیلئے نے منصوبے ترتیب دیے گے۔

حضرت سیّد جلال الدین تیمریزیٌّ جس مکان میں فروکش تھے، وہ قصر شاہی ہے بہت قریب قار ای مکان برجنوں نے قبضہ کرلیا تھا مگر جب حضرت سید جلالِ الدین تمریزی تفریف لائن و آتشيس تحلوق كهيں اور جلي گئي \_حضرت شيخ تيمريزيٌ بزے عبادت كز ارانسان تھے۔رات رات برزكر

البي ميںمصروف رہتے تھے۔ان ہی ایام میں حضرت سیّد جلال الدین تیمریزیؓ نے ڈیڑھ ہزار دے میں ایک نہایت حسین ونجیل ترکی غلام خریدا چند دنوں میں غلام کےحسن کے جربے عام ہوگے۔ گخ عجم الدین صغریٰ بھی اس غلام کو دیکھنے کیلئے آئے جو حضرت سیّد جلال الدین تمریزیٌ کی خدمت ہُ

امور تفاتين الاسلام كوحضرت تبريزي كفلاف مهم چلانے كاايك وربهانيل كيا-'' درویش ہوکرخوبصورت لڑکوں سے خدمت کرا تا ہے۔'' چینے عجم الدین صغریٰ نے یہ بات ات

زور دشور ہے کہی کہ د، بل کے اکثر حلقوں میں اس کی بازگشت سنائی دیے تگی۔

لوگ حصرت سید جلال الدین تمریزی کو مشکوک نظروں ہے دیکھنے گئے مگر آپ شخ الاسلام ک سازشوں اور دہلی کے باشندوں کی نکتہ چینیوں سے بے نیاز ہوکراپنے کام میں مشغول رہے۔

پھرایک دن حفزت میخ تمریز گ نے خود ہی مجم الدین صغریٰ کو بیموقع فراہم کردیا۔ آپ نے <sup>نماز کج</sup>ر اداکی اور چادراوڑھ کرمکان کے محن میں لیٹ گئے۔وہ خوبصورت ترکی غلام حفرت سید علال الدین تمریزی کے پاؤں دبانے لگا۔انفاق ہےاس روز شخ عجم الدین صغری نماز کجر سے پہلے کا تھا گئے

تے۔ گرمیوں کا زمانہ تھا، اس لئے نماز فجر قصر سلطانی کی جیت بر بڑھی گئی۔ نماز کے بعد فی الاسلامی الدین صغری مبلتے ہوئے جہت کے کنارے تک آئے اور حضرت سید جلال الدین تعریزی کے مکان

میں جما نکنے لگے۔ پھروہی منظراُ نہوں نے اپنی آٹکھوں سے دیکھا۔ ترکی غلام حضرت سید جلا<sup>ل الدی</sup>ن

تیریزیؒ کے پاؤں دبار ہا تھا۔ عجم الدین صغریٰ کواس سے بہتر موقع نہیں ل سکتا تھا۔ شخ الاسلام سلطان منس الدین الممش کوحفرت سیّد جلال الدین تیریزیؓ کی طرف متوجه کرتے ہوئے کہا۔

المان ذی وقار! آپ اس مخص سے عقیدت رکھتے ہیں جونماز فجر چھوڑ کر گہری نیندسور ہا ہے یں ۔ '' می قران کے عقائد کا کیا حال ہوگا۔ فرما زوائے ہند کا فرض ہے کہ جلد از جلداس فقنے سے سر ''

میں۔ اگریار کردیاجائے۔'' مندلا وقع نے بھی اپنی آنکھوں سے بیرمنظر دیکھا اور اسے شدید اذیت کینچی۔ ابھی والی کیاں اس ہے ہے ہے ہی والا تھا کہ حضرت سید جلال الدین تمریزیؒ نے جادر پھینک دی اوراُ ٹھ کھڑے پہنان جو سے

م بر بر نفرشای کی طرف دیکھااور بلندآ واز سے فر مایا۔ بر بر نفرشای کی طرف دیکھااور بلندآ واز سے فر مایا۔

، بغ بم الدین! اگرتم کچھ در پہلے مجھے دیکھتے تو اس لڑ کے کومیرے پاس نہ پاتے ، بیتو تمہاری

ن ان کے لئے یہاں آیاہے۔" وزائن کے لئے یہاں آیاہے۔"

. رون جلال الدین تیمیزی کی قوت کشف دیکیوکرسلطان شمس الدین الممش حیران رو گیا۔ پھراس فِهُوں كا اظہار كرتے ہوئے كہا۔ ' فينخ! آپ كويد باتيں زيب نہيں ديتيں۔ خاصان خدا سے رانار کمتے ہواور مجھے بھی ورغلاتے ہو۔آپ کے حق میں بہتریہی ہے کہ حضرت سید جلال الدین

نن اوردومرے درویشوں کی طرف سے اپنے دل کوصاف کرلیں۔'' ال واقع كے بعد سے كسى محف نے اس خوبصورت تركى عام كو دبلى ميں نہيں ديكھا۔ بعض

فبد مندوں نے حضرت سید جلال الدین تمریزیؒ سے پوچھا۔'' شخ اید کیاراز تھا؟''

"والزكافيخ الاسلام كوخوش كرنے كيلئے آيا تھا۔" حصرت سيد جلال الدين تيم يزي كن نے مسكراتے ہے زمایا۔" مگر میں کیا کروں کہ بیخ جم الدین صغریٰ کی قسمت میں خوشی تحریر بی نہیں کی گئی ہے۔اللہ الم افتی دے کہ وہ اپنے مالک کی مجنتی ہوئی نعمتوں کا شکرا دا کرسکیں۔'' بیہ کہد کر حضرت سیّد جلال

الدن تمريزيٌ خاموش ہو گئے۔ ِ فَيُّالاسلام جَمَ الدين صغرىٰ نے تھلى آئھوں ہے حضرت سيّد جلال الدين تيمريزيٌ كا مقام روحانى الماکرایخ سینے میں بھڑ کنے والی آتش حسد کوسر دنہ کر سکے۔ دہلی میں گو ہرنا می ایک خوبصورت

المرائق محی-اکثر امرائے دبلی اس کے رقص سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ جم الدین صغریٰ نے فسرازدارانداندازین ایک دوست ک ذریعے رقاصه گو جرکواس بات برآ ماده کیا کدوه حضرت سید الله الديناتمريزيٌ برآ بروريزي كا الزام لگائے اور اپنا مقدمہ دربار سلطانی میں پیش كردے-أمرُوبر ف اس تبهت طرازی کیلئے بہت بڑی رقم طلب کی۔ پینخ الاسلام مجم الدین صغریٰ کے است المسارة المال المسلم كرت موس نصف قم بينكى اداكردى .....اورا دهى قر دالى كايك ا المراض کے باس بطور امانت رکھوا دی کہ جب رقاصہ کو ہر سلطان منس الدین النش کی عدالت المانانقدمه بیش کری تواسے بیرقم اداکر دی جائے۔

اُٹرایک دن رقاصہ کو ہرسلطان منس الدین انتش کے در بار میں حاضر ہوئی اور اس نے روروکر المالم المان كيا- "مضور! من جلال الدين تبريزي كي نوراني چرے سے دھوكا كھا گئي۔ شخ نے

میرےساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔"

ے ساتھ برق ریادں ہے۔ سلطان شمل الدین التمق حمرت زدورہ کیا۔ جس کا احترام خوداس کے پروم شرکر میں اسلطان میں الدین التمقی میں اسلامی ا سلطان سامدین سرب هخص استنے بڑے گناہ میں کیسے ملوث ہوسکتا ہے؟ فر مانروائے ہندوستان نے سوچا۔''تو کوئن میانہ

ں سے ای ہے: رقاصہ کو ہرنے اپنا تعارف کرایا تو سلطان مش الدین انتش برہم ہوگیا۔''ایک زن فادفر َ محوای کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔''

ہی وی پیپ یاں ہے۔ ''حضور! میں رقامہ ضرور ہول محرجہم فروثی میرا پیشنہیں۔'' کو ہرنے کریدوزاری کرتے ہوئے کہا۔'' چیخ نے مجھےدھوکا دیا۔''

· تیرے شور فغال ہے مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔'' سلطان مش الدین انتش کا لہ فضب ناکہ تا۔ ''میں جانتا ہوں کہ حضرت سیّد جلال الدین تیریز کی گون ہیں <u>۔</u>''

فر مانروائے ہنداس مقدے کو سننے کیلئے تیار نہیں تھا مکر علائے دربارنے مدافلت کرنے ہوئے کہا۔ ' سلطان ذی وقار! بیاس فریا دی عورت کاحق ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پرانصا ف طلب کرے .....اور بیشخ جلال الدین تیم پزی کا فرض ہے کہ وواپی ہے گیا ہ

''ميں جانتا ہوں كەحضرت سيّد جلال الدين تنمريزيٌّ بےقصور ہيں۔'' سلطان مثم الدين اتن نے کہا۔'' حمرعدالت عالیہ یرا پنا فیصلہ مسلط کرنے سے کریز اں ہوں کہ لوگ جمھ پر بھی جانبدار ا کا الزام عائد کردیں مے۔کہا جائے گا کہ میں نے اس محض کی حمایت کی جومیرے پر دمرشا دوست ہے۔اس کئے آپ حضرات محضر تیار کریں۔اہل دنیا خود کھے لیں گے کہ کون گناہ گارے اوركون معصوم؟''

اس کے بعد ہندوستان کے تمام اکا برعلاء اور مشائخ کے نام دعوت نامے جاری کردئے گئے۔ جب سرکاری قاصد ملتان پینچ کر حضرت شخخ بها والدین زکرایا کی خدمت میں حاضر موااوراک سلطان تنس الدين التمش كا دعوت نامه پيش كيا تو حضرت فيخي " كاچېروً مبارك اذيت وكرب ك<sup>اشدت</sup>

'' یہ کیے ممکن ہے؟'' حضرت شیخ بهاءالدین زکر یا نے فرمایا۔'' کیاعلائے دبلی کواس کا علم آنگ سید جلال الدین تمریزی کون ہیں اور کس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں؟''

مجرآپای وقت اپنے چند خدِمت گاروں کے ساتھ تیز رفیارسواری پر دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ \* آخر جب تمام علاءاورمشائخ جمع ہو گئے تو نماز جمعہ کے بعد جامع مجدد ہلی میں وہمنز بی<sup>ن</sup> میا۔ حامد بنِ فضل اللہ جمالی " کی روایت کےمطابق اس وقت خامۃ خداعلاءاورمشا<sup>کے جم</sup>ر ہوا تھا۔ ڈھائی سوسے زیادہ اولیائے کرام شریک عدالت تھے۔حضرت خواجہ قطب الدین بھی۔ سرین کا کی اور حضرت شیخ بہاءالدین زکر یا ملتا کی سلطان منس الدین انتش کے دائیں جا<sup>نب تکر بھ</sup>

المسلام على الماد ومشائخ ميس بي سي الميكو ثالث منتخب كرليس "سلطان التش في الاسلام المنافي المنافي المسترت موت كها\_"اى ثالث كافيصله عدالت كافيصله قرار بائ كالـ" الله المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافية رمان رجش موجود ہے۔ حالانکہ وہ ایک معمولی واقعہ تھا جس کی وجہ سے دونوں میں ۔ اس کے درمیان مجمد اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ شخ الاسلام نے اسی اختلاف کورنجش سے تعبیر کیا اور 

الماري مع ، وه عد الت كيم ماراكين كيلية قابل قبول موكا-" ں مرطے ہے گزرنے کے بعد سرکاری کا رندوں نے حصرت سیّد جلال الدین تیریزی کو پیش کیا فی را فی کی رقاصہ کو ہرکی آبر وریزی کا الزام تھا۔ چنخ الاسلام اوران کے ہم نواعلاء خوش تھے کہ آج ر این اور میاک ہوجائے گا۔ دوسری طرف درویشوں اور صوفیوں کی جماعت آزر دو تھی کہ ان کا ا بيها في كمروفريب اورسازش كي خوف ناك آندهيوں كي زوير تھا۔

آفرای اذیت ناک فضامیں، حضرت سید جلال الدین تیمیزی جامع مسجد میں داخل ہوئے۔ أبُور كمية ى تمام صوفى اور درويش والهاندانداز مين استقبال كيلية الني نشتول س أشح كر - -الدين تري على الله عن الري تيزي سي آ م برها ورسيد جلال الدين تمريزي ك جوت الله مل لیٹ کراپی نشست پر واپس آ مے۔ سلطان حس الدین اہم بوی حرت سے اس أردالي كود كجدر ما تفا- حصرت سيّد جلالِ الدين تبريزي كيّ كابيه عزت واحترام و مكيه كريشخ الاسلام تجم الراب مغرلیٰ کا چیرہ زرد ہوگیا تھا۔ جس مخص کو ثالث بنایا گیا تھا جب اسی نے''ملزم'' کے جوتے 

تعرب کی مضوطی پریقین تھاءاس کئے فور آہی سنجل مجھے۔ بسبر تبطال الدين تبريزي علاءاورمشائخ كي عدالت ميس حاضر مو گئے تو سلطان تنس الدين الخراني نشست بر كور ب موكر كها-

مَا بِنَ نَظر! جب كهامام الاولياء حضرت في بهاء الدين زكريًا جيب جليل القدر ثالث نے سیجیں ہے۔ پس وہ الزام جور قاصہ نے سید جلال پر عائد کیا ہے، میری نظر میں باھل ہے۔'' میرین میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ ہے۔'' ' الزوائے ہندنے حضرت سیّد جلال الدین تمریزی کو بے گناہ قرار دیدیا تھا تمرحصرت شخ بہاء پر کا م

المُنْ الرَّيَّا الْعِماف كَ تَقَاضُون كَ بِيشِ نظر حاضر بن عدالت كومقد الله كارروائي وكمانا المجمع منتجاً في نشست ہے أشمے اور كمڑے ہوكر باواز بلند فرمایا۔

میمرے کے فخر کی بات ہے کہ میں شیخ جلال الدین تمریزیؓ کے قدموں کی خاک کواپی

برق جونی ہاور سید جلال الدین تمریزی بے قصور ہیں۔'' رق جونی ہے اور سید جلال الدین تمریزی بے قصور ہیں۔' ہے ہم الدین صغری مقد ہے کی کا رروائی اسی مقام پرختم کر دیتا جا ہے تھے مگر حضرت شیخ بہاء ہے ہم الدین صغرت شیخ الاسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا۔'' رقاصہ کا جموث تو ثابت ہو چکا مزر کے اندار کو حضرت شیخ جلال الدین تمریزی سے کیا پرخاش ہے؟ اس نے ایک کیشر رقم مزن دکا ندار کو حضرت تیر ہیے بہتان کیوں باندھا؟ اسے بھی اسی وقت عدالت میں پیش فی کرتے ترایک بزرگ ہستی پر ہیے بہتان کیوں باندھا؟ اسے بھی اسی وقت عدالت میں پیش

رون ارادی ہوں۔ مام بن عدالت نے ویکھا کہ اس انکشاف کے بعد شیخ الاسلام بھم الدین صغریٰ کا چہرہ شدت فاف نے دروتھااوران کی آئیمیس بارِندامت ہے جھکی ہوئی تھیں۔

ملطان شم الدین التمش نے غضب ناک نظروں سے جم الدین صغریٰ کی طرف دیکھا اور اُنہیں ہزائد لیج میں ناطب کرتے ہوئے کہا۔''مولا نا! آخر آپ نے بید پست ورکیک حرکت کیوں گی؟ ملے آپ کوشن الاسلام کا منصب عظیم عطا فر مایا۔ دولت وعزت بخشی، پھر بھی آپ نے اس قدر مراب کی ناہ! اللہ کے دوستوں پر بھی بہتان تراش دیئے۔ بغض وحسد کا بیکون سا

ٹٹالاسلام عجم الدین صغریٰ کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سرِ عدالت سر جھکا ئے گڑے رہے۔

ایک روایت ہے کے سلطان ممس الدین التمش نے ای وقت شیخ نجم الدین صغریٰ کوشیخ الاسلام کے ملاست برطرف کردیا اور زندگی بھراُن کی صورت نہیں دیکھی۔

دام کا روایت ہے کہ سلطان عمس الدین انتش نے اسی وفت تھم جاری کردیا کہ بیٹنے مجم الدین گزان کا کردن اُڑا دی جائے ۔والی ہند کا فرمان من کر حضرت شیخ بہاءالدین زکریا ملتانی ؓ نے فرمایا۔ مطان! آپ شیخ مجم الدین صغریٰ کی اس فتیج حرکت سے درگز رکریں ۔اللہ ان کی سزا خود تجویز کرے گا"

برحال امر واقعہ کچھ بھی ہوگر بیر روایت درست ہے کہ جم الدین صغریٰ کو اسی وقت ان کے است سے ہٹادیا گیا۔اس کے بعد سلطان مشس الدین اکتش نے اپنے پیر و مرشد حضرت قطب

''رُنِه بُغْیَارِکا گُ سے درخواست کی۔ ''نینرکن میری اور تمام اہل شہر کی خواہش ہے کہ آپ اس منصب کوقبول فرمالیس۔'' آنگھوں کا سرمہ بناؤں کیونکہ وہ میرے پیرومرشد شیخ الثیوخ حضرت شہاب الدین ہمودن کے ساتھ کی سال تک سفر وحضر میں رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ شیخ الاسلام جم الدین مغری پی فیال رہیں۔ اس نسبت خاص کی وجہ سے میں اپنے بھائی کے عیب پر پروہ ڈال رہا ہموں، اس کے خراوری کے سے کو بھی سرعدالت طلب کرلیا جائے۔ پھر قا در مطلق جس طرح چاہے گا اپنے نام لیواؤں کی نائے فر مادےگا۔'' فر مادےگا۔'' یہیں کرشنے الاسلام جم الدین صغری کے چبرے پرخوشی کا مجرار تک اُ بھرآیا۔ اُنہیں یقین تھا کیا۔ کے اثر ورسوخ کود کیھتے ہوئے رقاصہ کو ہر، سید جلال الدین تیمریزی پر الزام عائد کرنے میں ذرائج

کے اثر ورسوخ کو دیکھتے ہوئے رقاصہ گوہر،سیدجلال الدین تبریزیٌ پرالزام عائد کرنے میں ہوگائی نہیں بچکچائے گی۔ آخر کچھ دیر بعدرقاصہ گوہر بروی دیدہ دلیری کے ساتھ شاہی عدالت میں عامر برق مگر جب وہ حضرت شیخ بہاءالدین زکریا ملتائی ؓ کے روبرو پنجی اور پھر جیسے ہی اس نے ایک مردخدا ہُ دیکھا، اس کی نظریں جھک گئیں۔

''تو انہیں پہچانتی ہے؟'' حضرت شیخ بہاءالدین زکر ٹانے رقاصہ کو ناطب کرتے ہوئے حضرت سید جلال الدین تمریزی کی طرف اشارہ کیا۔

"''جی حضور!'' رقاصہ گو ہرنے سر جھکائے ہوئے کہا۔حضرت شیخ" کے رعب وجلال سے اس کی آ واز لرز رہی تھی۔

''میری طرف دیمیے!'' حضرت شیخ بهاءالدین ذکریّا کی پُر جلال آ دازگوخی۔ رقاصہ گو ہرنے حضرت شیخ ''کی طرف دیکھا مگرفورا ہی اس کنظریں جھک گئیں۔ ''اے فاحشہ! مجتبے ایک مرد خدا پریہ تہمت لگانے کی جرائت کیوں کر ہوئی۔'' حضرت نُخ بہا،

الدین ذکر یائے نے غضب ناک لیج میں رقاصہ کو ناطب کیا۔''اللہ کے دوستوں سے کوئی امر پوشید انہی ہے۔ پچ سچ بتا کہ حقیقت کیا ہے؟ ورنہ اپنے کئے کی ایسی سزا پائے گی کہ تحقید دیکھ کرلوگ عبرت مامل

رقاصہ کو ہر پر حضرت بیٹی ہیں ماری ہوئی کہ وہ سرے پاؤں تک کا بینے لگی۔ مجران نے ڈویتی ہوئی آ واز میں کہا۔'' خداشاہ ہے کہ بیسب جھوٹ ہے اورافتر اپردازی ہے۔ میں کے ن مرد ہزرگ کوانی زندگی میں آج کہلی باردیکھا ہے۔''

مرد ہزرت وا پی رندی بین ان میں باردی علی ہے۔ ''پھر ریکسی ہنگامہ آرائی ہے؟'' حضرت شخ بہاءالدین ذکر یا ملتانیٰ نے اس مالت عفسہ میں فرمایا۔''ان لوگوں کو کس لئے جمع کیا گیاہے؟''

'' حضور! مجھے تو مشرف دکا ندار نے پانچ سواشر فیاں دی تھیں اور کہا تھا کہ میں سیّر جلال اللہ ؟ تیریزی ٌنام کے ایک محض پراپی آبروریزی کی تہمت لگا دوں ۔پھر جب یہ بہتان تابت ہوجا ؟ ؟ جمعے پانچ سواشر فیاں اور دے دی جائیں گی ۔میر سے نز دیک بیا یک کاروباری سودا تھا۔ میں اس سرند ۔ ''

پرهوئين جا ى-رقاصه گو هر کابيان سن کرشيخ الاسلام نجم الدين صغر کی درميان ميس بول أشھے- "شخ اپيان ابنا الله عليه الله عندان

حضرت قطب الدین بختیار کا گی کچھ دیر تک سوچتے رہے۔ پھر آپ نے فرمانردائے بند کامر مرت سب سي اي السلام كامنعب ايك نهايت المم اورنازك ومدداري م المعلان في السلام كامنعب ايك نهايت المم اورنازك ومدداري م المعلان في

ایک رات غور کرنے کی مہلت دیں۔''

ایک رات ور رہ ک ، ۔۔۔۔۔ اس کے بعد حفرت قطبؓ نے جامع معجد میں موجود تمام علاء اور مشائخ ہے فرمالیہ "ا حضرات بھی آج رات استخارہ کریں۔ پھر حضورا کرم علیہ جس محص کے نام حکم جاری فرما میں ان ليخ الاسلام كامنصب دياجائے''

الغرض اى رات تمام مشائخ نے استخارہ كيا۔نصب شب كے قريب تمام بزرگوں نے خواب مير دیکھا کہ وہ عرش کے بنچے سرور کو نین میالئے کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں۔ان سب کی موجون میں رسالت تما ب علیہ نے مفرت شیخ بہاءالدین ذکر کا کو بلاکرا پنے دست مقدی سے ظعید پہنا

"بهاءالدين إلمهيس فيخ الاسلام كايهمنصب مبارك مو-"

دوسرے دن نماز فجر کے بعد تمام مشائخ جامع مسجد دبلی میں پھرجمع ہوئے۔اس وقت سلطان فر الدين التمش بھي موجود تھا۔

"اب تو كسى مخف كواس بات ميس ترودنبيل مونا حاسبة كهيشخ الاسلام كون ٢٠٠٠ حفرة ذابر قطب الدين بختيار كاڭ نے فرمايا۔

تمام مشائخ نے بیک زبان کہا۔"جے بارگا ونبوت علیہ سے شخ الاسلام کامنصب عطا ہوا ہوا ا کی خوش بختی اور سعادت میں سے کلام ہوسکتا ہے۔''

سلطان مس الدين التمش خورجعي خواب بيس بيروح پرورمنظرد مكيه چكا تها-اس في معزت فيام الدین ذکر یا ہے درخواست کی جے آپ نے قبول فر مالیا۔

اس کے بعد ﷺ الاسلام حضرت بہاءالدین زکر کیا ملتان کی طرف روانہ ہو گئے اور حفرت سیّد جلال الدین تمریزی ٌ دہلی ہے بدایوں تشریف لے گئے۔ یہ دونوں بزرگوں کی آخرن

کچھے دن بعد دروشکم کے عارضے میں جم الدین صغریٰ کا انقال ہوگیا۔ جب سیّہ طال الدین تمریزی کو کشف کے ذریعے اس سانح ارتحال کی خبر ہوئی تو آپ نے مریدوں اور عقید<sup>ے سور</sup>

عَنْ جَمِ الدين مغرىٰ دنيات رخصت ہو گئے۔''

پھرآپ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی اور نہایت پُرسوز کیجے میں <sup>دعائے</sup>: "ا الله! مين في من محم الدين كومعاف كردياتو بمى أنهين معاف فرماد -

حضرت سیّد جلال الدین تمریزیؓ کے دست حق پرست پر لاکھوں ہند دؤں نے اسلام قبل کا ۔ ریں م آپ کا مزار پُر انوار بندرگاه دیوکل (بنگال) میں آج بھی مرجع خلائق ہے۔

المنته عظيم بزرگ حضرت بابا فريدالدين مسعود تنخ شكرٌ اور حضرت فيخ بهاءالدين زكريا مدر المري دوي من من روايت ہے كدا يك دن حضرت بابا فريد حضرت بهاءالدين ذكريًا كو الله بين ذكريًا كو ابنداء سے پہلے آپ نے سوچا کہ مصرت شیخ " کوس لقب سے مخاطب کیا اور بہت نے خط کی ابتداء سے پہلے آپ نے سوچا کہ مصرت شیخ " کوس لقب سے مخاطب کیا 

ر آگوای لقب ہے یا دفر ما یا کرتے تھے۔ مناز کا گوای لقب سے اوفر ما یا کرتے تھے۔ ب<sup>ہا۔ یہ</sup> راہت ہے کہ حضرت شخ بہاءالدین زکر کیا تنہا سفر بہت کم کرتے تھے۔ آپ کا زیادہ تر وقت ین افریدالدین مسعود کینج شکر کی صحبتوں میں گز راہے۔

ُندت إبا فريدٌ قرماتے ہيں۔''ايک بارسلطان تمس الدين التمش کے در بار ميں کئ علاءا ورمشا کخ رین فی ان حفرات نے متفقہ طور پر مین الاسلام حفرت بہاءالدین ذکر یا ہے سوال کیا۔

"فخ!انان کی نظر کیمیا کیے ہوسکتی ہے؟"

حرت فتح بهاءالدین زکریا ان علاء کے سوال کا جواب دینے کے بجائے براو راست مجھ سے الله بوئے۔ ''بابا فرید! آپ بازار جائیں اور آپ کو جوغلام سب سے زیادہ مجہول نظر آئے ے زیلائیں۔' نیکھ کرآپ نے اپنے پیر بن کی جیب سے سونے کا ایک ٹکڑا ٹکالا اور میرے

نمافهان فنخ كے مطابق بازار كيا اوراكي ايسا غلام خريد لايا جوشكل وصورت كے اعتبار سے تمام الالمماب سے زیادہ احتی نظر آر ہاتھا اور عقیدے کے لحاظ سے غیر مسلم تھا۔

هنت في الاسلام بهاء الدين زكري نے اس غلام كواپنے سامنے بٹھا يا اور كلمه شهادت كى تلقين نه غلام نے باواز بلندتو حیداور رسالت برگواہی دی اورمسلمان ہو گیا۔

بلااملام کے بعد حضرت میٹنے بہاء الدین زکر کا نے اس نومسلم غلام کی پشت پر ایک مھی وی

'ب<sup>ہا</sup> بھارت جھے جس علم کے بارے میں سوال کریں ، توانہیں جواب دے۔'' "أ عمراً فما كرحفرت شيخ بهاءالدين ذكريًا كي طرف ديكها اورنهايت مؤد باند ليج ميس عرض

مطان عمل الدین التمش اور دوسرے علیائے در بارنے بڑی جیرت سے غلام کودیکھا، یکا یک اس منفن الكي عجيب ي تبديلي آعن على -

ارتو بھی ان حفرات سے سوال کر کہ میں نے تھے اپی طرف سے مناظر مقرر کیا ہے۔" ر فرد در شار الرین زکر یانے غلام کودوسری ہدایت دی۔

مالا مام کا حکم من کرغلام سیدها ہوگیا اور علماء سے خاطب ہو کر بولا۔' فرمایتے! آپ جوسوال

کریں گے،انشاءاللہ اس کا شافی جواب یا نمیں گے۔''

یں ہے اسا واسد کی کے اس خلام ہے تھی مشکل سوالات کئے مگر وہ بڑی روانی کے ساتھ جراب رہ ر باعلاء پرشدیداستجاب کی کیفیت طاری تھی۔ایک ناخواندہ اور غیر مہذب غلام نے بڑے ہیں۔ عقدوں کوسلجھادیا تھا۔آ خرعلاء خاموش ہو گئے۔

ی را یک مخضر سے وقفہ سکویت کے بعد غلام نے وہاں موجود سارے علاء سے ایک سوال ہو۔ مجاریک مخضر سے وقفہ سکویت کے بعد غلام نے وہاں موجود سارے علاء سے ایک سوال ہو۔ سلطان مش الدين التش كواُمير فتى كم مندوستان كي بيصاحبان تظرايك لمح ميس موال كاجواب ا کراس غلام کوعا جز کردیں گے .....گراس وقت فر مانروائے ہند کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، جب تمام الل دائش حيرت سے غلام كامند تكتے رہے۔

"اچھا! اب آپ ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائے۔" بالآخر ایک عالم نے اپی ناکان؛ اعتراف کرتے ہوئے کہا۔

غلام نے بوے شائستہ اور عالمانہ لیجے میں اس طرح سوال کا جواب دیا کہ تمام علماء طمئن ہوئے اس مرحلے ہے گزرنے کے بعد حفزت ﷺ بہاءالدین ذکر یُّا نے فرمایا۔'' آپ حفزا<sub>ت ان</sub>ی آٹھوں ہےمشاہدہ کر چکے ہیں کہانسان کی نظراس طرح کیمیا کااثر دکھاتی ہے۔''

''بےشک!''تمام علاءنے بیک زبان کہا۔''اس کونگاہ کیمیا کہتے ہیں۔''

حضرت امير حسرة نے اپن پيرومرشد حضرت نظام الدين اولياءً كى شان ميں ايك منتب أنا تھی۔جس کا میمصرع سات صدیاں کز رجانے کے بعد بھی برصغیریاک وہند کے گی کوچوں ٹی وُنْ

> ''حیماب تلک سب چھین لی،موسے نیناں ملائے کے'' میمردمومن کی ای نگاو کیمیااثر کی طرف اشارہ ہے۔

روایت ہے کہ حضرت سیخ بہاءالدین زکر کا کے دست حق پرست پرمسلمان ہونے والاووظلام اُن سال تک دہلی میں درس ویتار ہا۔ بڑے بڑے علماءاس کے درس میں شریک ہوتے تھے اور مرجو کا بينهر بتي تھے۔

حضرت با بافریدالدین مسعود تمخ شکرگی روایت ہے کہ ایک بارجامع اُمیر (دھق) میں انگی ہے۔ مجلس آ راستیقی \_ پانچ سو کے قریب مشائخ موجود تھے اور عشق کے موضوع پرنہا ہ<sup>ے لطف ادریا</sup> پر پیر عُفتگو ہور ہی تھی۔اتنے میں حضرت شیخ بہاءالدین ذکریا ملتانی " تشریف کے آئے۔ حضرت ال<sup>ارج</sup> آپ کے احرّ اِم میں اپنی نشست ہے اُٹھے اور پھر حفرت شیخ ' کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ ۔۔۔، ر رے ب ریب میں اسے اسے اسے اور مشاہدات بیان کرنے ہے۔ کم ویکر مشاکع عشق کے بارے میں اسے اسے تجربات اور مشاہدات بیان کرنے ہے۔ کم جب مجلس عرفاں پرسکوت طاری ہوگیا تو حضرت شیخ بہاء الدین زکریا نے عشق کی تعرب

ہوئے فر مایا۔

"ماجد! بحق میں مجھن کے تجربے نے نے اور جدا جدا ہیں.....مرحقیق عشق اس کو کہتے ہیں "ماجد! حق میں مرحق کوندر کیھے۔ جنت ودوز،عذاب وثواب اور مال ومنال واصین حق کے اپان حق اللہ اللہ مال واصین حق کے

ہے۔ ہی صرت شخ بہاءالدین ذکریا کی زبان مبارک سے بیالفاظ ادا ہوئے تھے کہ آپ پر حمرت را ہوئی۔ پرآپ پر باعی پڑھتے ہوئے اپی نشست سے کھڑے ہوگئے۔ آں کس کہ شافت جال راچہ کند

فرزند و عيال و خانمان راچه كند دیوانه کی هر دو جهانش بدی ديواند تو ۾ دو جهال راچه کند

ج تھے بیان گیا ہے وہ اس جان کا کیا کرے گا ..... ہوی بچوں اور گھر کا کیا کرے گا ..... تونے ا پادیوانه بنا کر دونوں جہان بخش دیئے ..... مگر تیراد بوانہ دونوں جہان کا کیا کرےگا)

حرت فیخ بهاءالدین زکریاً ندکوره ربای بار بار پڑھتے تھے اور بے تابانہ رقص فرماتے۔ پھرامل کل کا پیرمال ہوا کہ اِن کے سینوں میں د بی ہوئی عشق کی چنگاری مجٹرک اُنٹمی اور وہ بھی بے اختیار

هرت نظام الدین اولیا محبوب الی فرماتے میں کہ ملتان سے ایک بزرگ میرے پاس تشریف ائے۔ان کابیان ہے کہ وہ ایک روز حضرت سینخ بہاءالدین زکر یا مآتائی " کی خدمت میں حاضر تھے۔

الونت معرت في پر شوق كاغلبر تعار آب سربه بحده موكر فرمات تھے۔ " حتنِ اعدرآیا۔ پھراس نے اپنے سواباتی سب کوبکال دیا۔ یہاں تک جارانشان بھی مثادیا۔" الن براك كاكهنا ب كميس في شاركيا تو حضرت فيخ بهاءالدين ذكريًا تعيك وبارتجد عيس مك

ادر ہر باریجی فرمایا۔

ایک بار حفرت با بافریدٌ اور حضرت شیخ بهاءالدین زکریًا پرانے بغداد کی "مسجد کیف" میں تشریف المقادر چند بزرگ عشق کے بارے میں گفتگو کررے تھے۔ ایک صاحب نے کہا۔

التق ایک سلطنت ہے جس کا دارالحکومت "شوق" ہے۔ تخت کے اوپر" رضا" کے ہاتھ میں ے اس بختر اور ملوار کے وارشروع ہوجاتے ہیں۔اگر کسی کوایک کھی بھی وصال کا میسرآ جائے تو ان موروں اور جنوبی میں میں میں ہوتے ہیں۔ کسی اے دوستو! جے دولت عشق حاصل

م الراباراس كى كردن كا فى جائے ، وہ أف تك نبيس كرے گا۔ " بیشنت عی حضرت شیخ بہاءالدین زکر یا نے ایک آہ سرد سینی اور نہایت رفت آمیز کیج میں سے

دریاد تو اے دوست چناں مدہو شم مد تنخ اگر زنی سر نہ خرو شم!! آہے کہ زنم بیاد تو دقت سح گر ہر دوجہاں ہند واللہ نیہ فروشم!

، رسب اگر مجھ پر کیاروں تیری یادیش اس قدر مد ہوش ہوں .....اگر مجھ پر کیکڑوں تلواریں کھنجی ہوں .....اگر مجھ پر کیکڑوں تلواریں کھنجی ہوں ..... تب بھی میں سرنداُ ٹھاؤں .....میں مبح کے وقت تیری یاویش جو آہ بھرتا ہوں .....اگراں کے ہمٹے میں مجھے دونوں جہاں بھی دے دیئے جا کیں تو میں اسے فروخت نہ کروں)

سی اشعار سنتے ہی حاضرین مجلس پر عجیب کیفیت طاری ہوگئی۔ بعض صاحبان دل کی ہل کا مان پڑسینے لگے جیسے نادیدہ شمشیر عشق نے ان کے جسموں کوزخموں سے بحردیا ہے۔

جولوگ حضرت بیخ بهاءالدین زکریا کی ظاہری امارت و مکھ کریں بھے تھے کہ حضرت شیخ میں کوئی ا نہیں ہے اور آپ ایک آسودہ زندگی گزار رہے ہیں ، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کوچ ، عقل کا کوئی مسافر کسی بھی حال میں بے نیاز غم نہیں رہ سکتا عشق تو نام ہی سوز مسلسل اور گریہ بیم کا ہے عش

وی مسامر ک حال یک جیناری بی اروسیات کونای بی اور ریه بیم کام حق میں آسودگی تواس وقت حاصل ہوتی ہے جب محبوب عاشق کودائی قربت کا اعزاز بخش دے المینان وآسودگی کا میاصول عشق حقیقی اورعشق مجازی دونوں پرصادق آتا ہے۔ چونکہ عشق حقیقی میں مجب با دیدار اور قربت روزمحشر سے مشروط ہے، اس لئے اس راستے کا مسافر زندگی بحر تربی ہی رہائے۔

حفرت شیخ بہاءالدین ذکر یا کا بھی یہی حال تھا کہ کل جیسے مکان میں رہنے والا یہ بوریائشن درویش چپ چاپ کس آگ میں جل رہاہے؟ ایک بار حضرت شیخ بہاء الدین ذکر یا مکاشنے کے عالم میں تھے۔ آپ نے بندگان خدا کوخن

ایت بار سفرت به بهاء الدین رسریا مقصے سے عام یں ہے۔ آپ سے بدہ ن حاد و ت افزیت میں جا دیا ہے۔ ایس سے بدہ ن حاد و ت افزیت میں مقرت فی افزیت میں مقرت فی سند کردیا۔ پھر خانقاہ کے خدمت گاروں نے گریدوزاری کی صدائیں بن اس مقرت فی بہاء الدین زکریا گئی دن تک تو بدواستغفار کرتے رہے۔ اہل خانداور خدمت گار بہت حضرت فی بہاء الدین زکریا گئی دن تک تو بدواستغفار کرتے رہے۔ اہل خانداور خدمت گار بہت

حضرت سے بہاءالدین زکریا کی دن تک توبہ واستغفار کرتے رہے۔اہل خانہ اور خدمت گار بہت پریشان ہے۔ کی بار حجرہ مبارک کے دروازے پر دستک دی گئی مگر حضرت ہیے گئے نے کوئی توجہ نہیں دگا۔ آخرتمام عقیدت مندوں اور خاندان کے لوگوں نے حضرت ہیے کرکن الدین ابوالفی سے درخواست

کی۔حضرت کی خضرک الدین اس وقت بہت کم من تھے۔ آپ نے ججرہ مبارک کے سانے سُڑ<sup>ے ہیا۔</sup> گاواز بلندفر ماما۔

'' دا داجان! درواز ه کھول دیجئے'' میں میں میں است

حضرت بیختی بهاءالدین زکریا آپ بوتے حضرت شیخ رکن الدین سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آپ نے بیر معصوم آواز نی تو حجرو مبارک کا دروازہ کھول دیا عقیدت مندوں اور خدمت گاردں نے دیکھا کہ روتے روتے حضرت شیخ بہاءالدین زکریا کی آنکھیں سوج گئی ہیں اور رخساروں پرزخم پڑھے ہیں۔ مریدوں اور خدمت گاروں نے بیصور تحال دیکھ کرعرض کیا۔ ''مخدوم! آخراس کر بیرزاریٰ کا

; خشوں نے پکار کر اہا۔ ''ب<sub>اءا</sub>لدین! آج حق تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرا کوئی عمل بھی مقبول نہیں۔ تیرے ہاتھ بھی خالی ہیں ''ب<sub>اءا</sub>لدین! کا می ومحرومی تیرامقدر ہے۔''

ہ ہوائن کی۔ موجود کو میں میں ہوگیا۔ بیں اس لئے روتا ہوں کہ جھے بھی اپنا انجام \* پر پکے کر جھے پرنا قابل بیان خوف طاری ہوگیا۔ بیں اس لئے روتا ہوں کہ جھے بھی اپنا انجام پرنیں، بس! ایک یوم جزا کی پناہ مانگتا ہوں۔ پتانہیں کہ اس فقیر بہاءالدین کے ساتھ حشر میں کیا

ں کیاجائےگا۔'' بغادہ سوزعش جومعزت شخ بہاءالدین زکر کیا کورا توں کی تنہائی میں اس قدر رُ لا یا کرتا تھا کہ بھی ب<sub>یا</sub>ت کے دخیار مبارک زخموں سے بھر جاتے تھے۔

هرت فی بهاءالدین زکریًا فرمایا کرتے تھے۔"میرے پاس جو پکھے ہے وہ نماز کا صدقہ ہے اور نیج کھ حاصل ہواہے ، وہ نماز کے ذریعے حاصل ہواہے۔"

المبادر موقع پرحفرت شیخ" نے اپنی زندگی کا آیک اہم ترین راز بیان کرتے ہوئے فر مایا۔ "میں غیرے بیاے مشائخ کے جملہ وظائف کا ورد کیا گر مجھ سے ختم قرآن نہ ہوسکا۔ "

ما مرین مجلس نے بڑے تعجب کے ساتھ حضرت شخ بہاءالدین ذکریاً کے اس ارشادگرا می کوسنا۔ المالیک مقیدت مندنے سرمجلس عرض کیا۔''مخدوم! آپ تو حافظ قرآن ہیں۔ ہزاروں بار کلام الٰہی کا ''کریکے ہیں۔''

"ات یوں نہیں ہے جیسا کہتم سمجھ رہے ہو۔" حضرت بین جہاء الدین زکریائے نے جواباً فرمایا۔ "امل معالمه اس طرح تھا کہ مجھ سے فلاں بزرگ کے بارے میں کہا گیا جوضح صادق سے طلوع اللہ تک فتم قرآن کر لیتے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی مگر میمکن نہ ہوسکا۔"

''اےمسافرعثق! تو میرے ظاہری عمل کی متابعت کیوں کرتا ہے؟ اس عمل کی تقلید مکال ہیں رہے۔ جے میں بطور خاص کیا کرتا ہوںِ؟''

'' حضرت! آخروه کون ساعمل ہے؟'' قاضی حمیدالدینؒ نے جیرت سے وُس کیا۔ '' میں سات سوقر آن شریف روزانہ ختم کرتا ہوں۔'' بزرگ نے فر مایا۔

یں سات مرد بی ریا۔ قاضی حمیدالدین خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ وہ بزرگ قر آن شریف کے معانی پر فرر کرتے ہوں گے در ندتر تیل کے ساتھ کلام اللی کوایک دن میں سات سو بار پڑ هناانجا اُل طاقت ہے باہر ہے۔

ہ، ہرائے۔ پھرا کیک دن بھی روایت حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی مجلس وعظ میں بیان فر ہائی تو معرت محبوب البی کے ایک خاص مرید میاں اعز االدین علی شاہؓ نے عرض کیا۔

'' حضرت! بیان بزرگ کی کرامت ہوگی ورنہ بیکا م طاقت بشری ہے باہر ہے۔'' جواب میں حضرت نظام الدین اولیاء نے فر مایا۔'' بے شک ! بیان کی کرامت تھی جس معالے

جواب میل حفرت نظام الدین اولیا و نے فرمایا۔ 'بیشک! بیان بی کرامت می جس معالے میں عقل انسانی عاجز ہو،ای کوکرامت کہتے ہیں۔''

حضرت بیخ بہاءالدین ذکر ہیانے بار ہاا یک رات میں قرآن شریف قتم کیا تھا۔ ایک دن آپ کی مجلس میں عقیدت مندوں ، خدمت گاروں اور احباب کا اجماع تھا۔ حضرت ہے " نے ان حضرات کونخاطب کرتے ہوئے فر مایا۔ '' کیا یہاں ایسا کوئی مخض ہے کہ آج کی رات دورکعت میں

کلام البی ختم کرے؟'' حاضرین نے معذرت پیش کی تو حضرت شیخ بہاءالدین ذکر ٹانے فرمایا۔'' آئے! آج کی دات بیرسعادت حاصل کریں۔''

یک به کر حضرت شیخ می دورکعت نمازی ئیت با ندھ لی۔ پھرایک رکعت میں پورا قرآن عیم خم کا بہ کہ کہ حضرت میں پورا قرآن عیم خم کا بہ کہ مزید حیاریارے پڑھے، پھر دوسری رکعت میں سور واضلاق پڑھ کرنماز تمام کی۔

اس میم کے واقعات ہے انداز ہ ہوتا ہے کہ حضرت شیخ بہاءالدین ذکریا کے بخت زین راِفعلما کی تھیں اور پھران ہی مجاہدات نے آپ کوروحانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچایا تھا۔

ایک زمانہ حضرت شیخ بہاءالدین ذکریا کی روحانی عظمتوں کا قائل تھا تگر پھر بھی بہجے تک نظر ل<sup>یک</sup> اپنے فطری حسد کے سبب آپ کی کرامات کے منکر تھے۔ایک بارشہر کا حاکم رمضان المبا<sup>رک کے مین</sup> میں حاضر خدمت ہواا درعرض کرنے لگا۔

''شخ اکرامت کے کہتے ہیں؟'' ''جہ اور اروں کے نازنہ میں اقراب کی دار معمل میں کا اہل کے ''طر

'' حزت '' جو بات عادت کے خلاف ہو، اسے تصوف کی زبان میں کرامت کہا جاتا ہے۔ بہاءالدین زکر یا نے جوابا فرمایا۔'' مثال کے طور پرآگ کی فطرت جلانا ہے۔ آگرآگ کی نئے جلانے سے قاصر رہے تو بیاس محض کا روحانی تصرف ہوگا جس کی ریاضت کی تا مجر<sup>ے آ</sup>گ

ر بل ہوگئی۔'' رہی بین ہیں ہے گھف کے روحانی عمل ہے آگ کا مزاج بدل جائے۔'' حاکم ملتان نے جرح ''مین نہیں ہے گھن

آری کیائے پالی سے زیادہ صلاحیت رحتی ہے۔'' '' فی آ آپ کی یہ دلیل انسانی عقل سے بعید ہے۔ اس لئے میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔'' حاکم ملتان نے دری افتیار کرتے ہوئے کہا۔ دراصل وہ حضرت فیخ بہاءالدین زکر یا گی آز مائش کیلئے آیا تھا۔ ''ہی کی انسان کومجوز نہیں کرسکنا گرامروا قعہ یہی ہے۔'' حضرت فیخ بہاءالدین زکر یائے شرید

ی کے ریز کرتے ہوئے فرمایا۔ "می کسی ولی کی کرامت کا قائل نہیں ہوں۔" حاکم ملتان کا لہجہ گستا خانہ تھا۔" بیسب دکا نداری اہنی ہیں۔ پیر ہوا میں نہیں اُڑتے محر مرید اُنہیں اُڑاتے ہیں۔"

هرت شخ بهاءالدین ذکریاً نے سکوت اختیار کیا۔ ماکم ملان نے اولیاءاللہ کے بارے میں مزید بے سرویا گفتگو شروع کردی۔

مراث فی بهاءالدین ذکریائے چرہ مبارک پرنا کواری کا رنگ اُ مجرآ یا مگرآپ نے رسم میز بانی الله اور عممان کے اس طرز عمل کو برداشت کیا۔

ألم جب حاكم ملتان مسلسل اوليائے كرام كى نقى كرتا رہا تو حضرت فيخ بہاء الدين ذكرياً كوجلال الكِاآپ نے اپنے گتاخ مہمان كوخاطب كرتے ہوئے فرمایا۔" آج تم اور تبہارے مصاحب علام ماتھ روز وافطار كرس مے ''

اں کے بعد حضرت شخی بہاء الدین زکر کیا نے اپنے چند خدمت گاروں کو طلب کرکے فرمایا۔ ''ارسٹم میں منادی کرادو کہ فقیر بہاءالدین سب لوگوں کے ساتھ افطاری کرے گااور تمام روزے '''نو نامنے' کھروں میں مقیم رہیں۔''

مام ملمان نے حضرت کینے بہاء الدین زکر کا کی طرف بدی حیرت سے دیکھا۔'' پینے! آپ تو انگریماتھ دوزہ افطار کریں گے۔ پھراس اعلان کا کیام فہوم ہے؟''

"رقت کاانظار کروچق تعالی سب پچھ ظاہر کردےگا۔" حضرت شیخ بہاءالدین زکر یا نے فرمایا منزکرالمی شراعت میں

گھرانظاری کی ساعت آئی تو حضرت بیٹے ' نے حاکم ملتان کے ساتھ افطار کیا۔ ع<sup>ام</sup> ملتان ای کمھے کے انتظار میں تھا۔ اس نے حضرت بیٹنے بہاء الدین ذکر کیا کے ساتھ استہزا کرتے ہوئے کہا۔'' فیخ! آپ نے ان روزہ داروں کوکس لئے دھو کے میں رکھا؟'' '' کرین کرین کی ہے۔'' فید کی کہ کہ ہے۔'' کی ایک کا معاملے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا خصہ شنڈا!

رے ہوے ہا۔ ن ب ب ب ب است کے معزت شخ بہاءالدین ذکریا نے پُر جلال کے من اللہ من

مار سرب و رئے یہ سریہ سے سے سے سے ایک تو اس پر بجیب راز مکھنی ہوا ہے جمعیق کرائی تو اس پر بجیب راز مکھنی ہوا ہ حضرت شیخ بہاء الدین زکر یائے نے ملتان کے سیکڑوں مسلمانوں کے ساتھ روزہ افطار کیا تیا۔ تزر نگاروں نے حاکم ملتان کا نام تحریز بیس کیا مگر خالب کمان بھی ہے کہ ناصرالدین قباچہ نے اولیاہ اللہ کی کرامت سے انکار کیا تھا مگر جب اس نے حضرت شیخ سکا یہ تصرف روحانی دیکھا تو اس بات ہے کا کہ تصرف روحانی دیکھا تو اس بات

> اولیا را بست قدرت ازالها تیر جسه باز گرداندز راه (مولاناروم)

(اولیاء کواللہ کی طرف سے بیر قدرت دی جاتی ہے کہ وہ کمان سے چھوٹے ہوئے تیرکودال<sub>ی لا</sub> لتے ہیں)

'' آگ اوراس کی فطرت'' کے حوالے ہے نامور صوفی بزرگ حضرت شیخ محی الدین ابن ۶ لباً کا میرات شیخ کی الدین ابن ۶ لبا بیرواقعہ ایک خاص شہرت رکھتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار ایک فلسفی حضرت شیخ اکبرگی خدمت بمی حاضر ہوا۔ پیخف خوارق عادات اورانبیائے پاک علیم مالسلام کے مجوزات کا مشکرتھا۔ جاڑوں کا موہ ن

ہونے کی وجہ سے حضرت مین محمی الدین ابن عربی کی مجلس میں آنگیٹھی جل رہی تھی۔ طلنی نے دیجے ہوئے کوئلوں پر نظر کی اور حضرت مین کا کبر کو کو طلب کرتے ہوئے کہا۔

''عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآتش نمرود میں ڈالا گیا گر اُمُرُنَّ موئی آگ اُنہیں جلانے سے قاصر رہی تھی۔میری نظر میں بیروایت غلط ہے کیونکہ آگ کا کام<sup>طان</sup> ہے!ورکسی شے کی فطرت کوتبدیل نہیں کیا جاسکتا۔''

'''روایت بھی درست ہے اور آگ کی فطرت کو بدلا بھی جاسکتا ہے۔'' حضرت فی محی الدینائن عربیؒ نے فرمایا۔''اللہ خالق ہے اور فطرت محلوق ۔ پس خالق جو جا ہتا ہے، کرتا ہے۔اے روسیان

لون ہیں۔

''میں آپ کی اس دلیل کو تعلیم نہیں کرتا۔'' فلنی نے فخر وخرور کے لیجے میں کہا۔''اس دائنی اسلیم نہیں کرتا۔'' فلنی نے فخر وخرور کے لیجے میں کہا۔''اس دائنی سیجھنے میں کم علم لوگوں نے فلطی ہوئی۔قرآن حکیم میں جس آگ کا ذکر ہے، دراصل وہ نروز خصن خطیالات آگ ہے ۔۔۔۔۔۔اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالنے سے مراد ہے کہ نمروز خصن خطیالات غصے سے سرخ ہوگیا۔'' فلنی اپنے علم کے زعم میں مشہور قرآنی واقع کی عجیب دغریب ادبالی دھیت کے لائنی دلیل وجمت کے لائن

ہ منے تیجاں لئے اس کاغصہ شنڈا ہوگیا۔'' '' بنی نے اپی پُرز در تقریختم کی تو حاضرین مجلس نے حضرت محی الدین ابن عربی کی طرف دیکھا

ہ ہوں فلفی کی دلیل کو کس طرح روکرتے ہیں؟'' 'کٹا کبر عدے شخ محی الدین این عرفی کچھ دریتک سوچتے رہے۔ پھرآپ نے پُر جلال کیجے میں فر مایا۔

" برانم ال قرآني واقع كالفكاركرتي مو؟"

ا ا ا کی تعلق کے محت سے انکار کا نہیں ہے۔ ' فلفی نے فلسفیانہ مودگافی سے کام لیتے ہوئے اسلامات کے بارے میں ہورہی ہے اگر قرآن کی مراد حقیق آگ سے ہوتا ہے۔ 'اِت آگ اوراس کی فطرت کے بارے میں ہورہی ہے اگر قرآن کی مراد حقیق آگ سے ہے تو

المات للمبيل كرتاء

نا کے ایک میں جس آگ کا ذکر ہے، وہ حقیق آگ تھی جے نمرود کے آدمیوں نے مسلسل کی ایک بین کی ایک میں جس آگ کا ذکر ہے، وہ حقیق آگ تھی جے نمرود کے آدمیوں جاتے ہو؟ میں ایک بین کا بیاری جاتے ہو؟ میں انہیں کا مشاہدہ کرائے دیتا ہوں کہ آگ کیا ہے اور اس کی فطرت کیا ہے؟''

''شخا کیوں میرااورا پنادفت ضائع کرتے ہو؟'' فلسفی نے انتہائی تمسخرآ میز لیجے میں کہا۔ مامرین مجلس بھی جیران تھے کہ آخر شیخ اکبرٌ فلسفی کوکس طرح مشاہدہ کرائیں گے؟ انجادگ ای دبئی کشکش کا شکار تھے کہ حضرت شیخ محی الدین ابن عرفیؒ نے کوئلوں سے بھری ہوئی

آئیٹم کواٹھا کراپنے قریب کرلیا۔ پھرفلسفی ہے کہا۔'' کیا یہ وہی آگ ہے جس کے متعلق تمہارا دعویٰ ایکٹر ہلانے کی خاصیت رکھتی ہے۔''

ے کیطانے کی خاصیت رکھتی ہے۔'' ''بقینا پیرہی آگ ہے۔'' فلسفی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک حضرت بیٹنے اکبڑ کے دعوے اکٹن ایک نماق مجھر ماتھا۔

«منرت کی الدین ابن عربیؒ نے آنگیشھی اُٹھا کرفلٹ فی کے دامن میں اُلٹ دی فِلٹ فی گھبرا کر پیچھے ہلاگر جب اس نے دیکھا کہ انگاروں سے نہ کپڑے جلتے ہیں اور نہ جسم کو ترارت محسوس ہوتی ہے تو وہ بہت سے فیج اکبرس طرف دیکھنے لگا۔

د مفرت کی الدین ابن عربی انگاروں کو اُلٹتے پلٹتے رہے۔ پھر آپ نے ان انگاردں کواس طرح انگلے مربر ڈال دیا جیسے پھول نچھاور کئے جارہے ہوں فلسفی نے بھی ڈرتے ڈرتے انگاروں کو نئسٹ کی کوشش کی اور پھروہ جیران رہ کمیا کہ دہمتی ہوئی آگ اپنی تا شیر کھوچکی تھی۔

تعرت فی استه کرده بیران ده می که و که وی بین می کون و با ده انگیشی میں جردیا، پیرفلفی سے مخاطب ہو کر استیار کا اسلیم اس آگ کوچھوکر دیکھو؟''

الله المسال الم

' فور مسلم سر کہ ہوئی۔ ''گانیکیا ہاجرا ہے؟ ابھی کچھ در قبل میں نے انگاروں کو چھوکر دیکھا تھا، وہ کسی پھر کی طرح سرد

تے ..... مراب اتن دور سے میرے ہاتھ کو جلائے دے رہے ہیں؟" قلفی بدحوای کے عالم مر دیا اکبرٌ کی طرف دیمچدر ہاتھا۔

ں سرت بیس ہے۔ ''اس وقت میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہاہنے اس منکر کوعا جز کر دیے'' حضرت کی الدینا ان عربی نے پُرسوز کیجے میں فرمایا۔

'' پھراب بيد كياہے؟'' فلسفى كى جيرت بدستور تھى۔ "اس کے سواتی کھی نہیں کہ اللہ کا حکم ہی سب کچھ ہے۔" حضرت شیخ اکبڑنے فرمایا۔" ہم ہی

اپ خالق کے علم سے اشیاء کو جلاتی ہے اور اس کے علم سے اپنا اثر کھوبیٹھتی ہے'' روایت ہے کہ اس واقعے کے بعدوہ فلفی خدائے واحد پرایمان لے آیا۔

حفرت نظام الدین اولیا مجبوب الی شخ الاسلام حفرت بهاء الدین ذکریا ملتانی کے بارے می

· • فیخ الاسلام حضرت بهاءالدین زکریاً نے درویشی کے ستر ہزارعلوم طے کرلئے تھے اوران تمام یراینے عمل کو حد کمال تک پہنچا دیا تھا۔ انہیں اس قدرروحانی قوت حاصل ہوچکی تھی کہ اگر آ<sub>سان ک</sub>ا جانب نظراً مُحاتے توعظمت عظیم کامشاہدہ کرتے .....اورا گرز مین کی طرف دیکھتے تو تحت الثر کا تک

کی چیزیں دکھائی دیے لکتیں .....گر حضرت شیخ بار باریکی فرماتے تھے کہ درولیٹی کا مرتباس ہے جی ارفع واعلی ہے۔ اگر اہل مجلس کے سامنے کہہ ڈالوں تو سننے والوں کا زہرہ آب ہوجائے بیتو در دیگی کا

حضرت بيخ بهاءالدين ذكريًا اظهار كرامت كونا پيند فرمات متھے۔ مريدوں كوبحى يكي عظم تفاكر تن تعالی کی بخشی موئی نعمتوں کا اس طرح تھلے عام مظاہرہ نہ کریں۔اس سلسلے میں آپ خود بھی بہتالا

رہتے تھے۔ایک بارحصزت ﷺ بہاءالدین ذکر یًا،حصرت بابا فریدالدین مسعود کیج شکڑ کے ہمراہ ط

میں تھے۔شام کے وقت دونوں بزرگوں کا گزرایک ایسے علاقے سے ہوا جو لیرول اور ڈاکوؤں کا

مسکن تھا۔وریا کے پارشہری آبادی تھی مگرا تفاق سے وہاں کوئی کشتی موجود نہیں تھی۔ حضرت ابافریر نے اللہ کا نام لے کرور یا میں قدم رکھ دیا اور سطح آب پر چلنے لگے۔حضرت شیخ بہاءالدین ذکر یا کوال

طرح دریا پارکرنے پرتامل ہوا۔ حضرت بابافریدٌ بذریعه کشف آپ کی اس کیفیت ہے آگا: ایک ''برادرعزیر! بیمقام بے حد خطرناک ہے۔ قزاقوں کا ٹھکانا ہے۔ یہاں کرامت کے الحبار می

كوئى حرج نہيں۔ بلاتكلف چلے آئے۔''

یہ من کر حضرت شیخ بہاءالدین ذکریًا نے بھی سطح آب پر قدم رکھا اور دیکھتے ہی <sup>دیکھتے دیا۔</sup> کر میں

''اسرارالا ولیاء'' کی روایت ہے کہ ایک ہار حضرت با با فریڈ کواطلاع ملی کہ حضرت جی ہا،الد بن میں میں اس زكريًا ي مسلس كرامات كااظهار مور ما ب- آپ فوراً حضرت في كام ايك كمتوب وريك

رازوں ویل ایر کیا نادانی ہے کہ دوست کے رازوں کو ظاہر کررہا ہے۔ یہ بات اہل اسرار کیلئے

اس کے اس اس اور میں میں اس میں اس کے کہ ذرہ میر میں جگہ خالی نہیں رہی۔ اس کئے رہا ہے اس کے اس ک

رہ رافارے جو اسرار مجلی کرتے ہیں وہ خود بخو د ظاہر ہوجاتے ہیں۔میرے بھائی! میں تو بہت ا استار میں از کو محفوظ رکھوں محراب میہ بات میرے اختیار میں نہیں رہی۔ اب آپ ہی استار میں نہیں رہی۔ اب آپ ہی

. بې هنرت بابا فريد ّنے حضرت تيخ بها ءالدين ذكريًّا كا خط پڙها تو سر جھكاليا، پھرنهايت بُداثر ع من زمایه " بهار سے این کام انجام تک چنجادیا۔"

ایک بارروم سے عبداللہ نامی درولیش ملتان میں آیا۔ چندروزہ قیام کے بعد ہی ہرطرف اس کی رات کاج جا ہونے لگا۔ جب حضرت عظم بہاءالدین زکر یا کواس واقعے کاعلم ہوا تو آپ نے بے

"يشعبره بازكهال عيآميا؟"

ا کہ ایک دن حضرت میں جا الدین زکر <sup>ا</sup>یا بیفس نفیس عبداللہ روی کی خانقاہ میں تشریف لے مجئے۔ اور کی دن حضرت میں جانبالہ میں زکر <sup>ا</sup>یا بیفس نفیس عبداللہ روی کی خانقاہ میں تشریف لے مجئے۔ عبدالله رویی پر حضرت شیخ "کی اس قدر جیب طاری ہوئی کہ وہ کھڑے ہو گئے۔حضرت سیخ بہا و لدین ذکریانے انہیں بیٹے جانے کیلیے کہااورخود بھی تشریف فر ماہو گئے ۔ کچھو مریتک رمی گفتگو کرنے

ك بعد معرت بهاء الدين ذكريًا نے عبد الله رومي سے فرمایا۔ "آپ کی کرامات کا بہت شہرہ ہے۔ میں نے سوچا کہ ایک مرد خدا کی ویدار کی سعادت مامل کرلوں ۔''

عبداللّٰدروميّ بهت خوش ہوئے۔

مُر کچودر بعد حضرت شیخ بهاءالدین زکر ک<sub>یا</sub>نے فرمایا۔''میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو*ل کہ* المِسم دخدانماز کس طرح ادا کرتاہے؟''

ا السروي احساس فخر كے ساتھ نماز پڑھنے كيليے كھڑے ہوگئے ۔حفرت شخ بہاءالدين زكرياً المرابعات الله روي كورميان فاصله بهت زياده ب-

إلى بحصائدازه تعاكداييا بي موكار " حضرت شيخ بهاء الدين زكريّاً نے عبداللدروي كونماز برا ھتے ' الازراب فرمایا۔'' جس محض کی کرامات کا شہرہ رپورے ملتان میں ہے، وہ سیج طور پرنماز بھی ادا 'نمار کا '''

مگرجب عبدالله رویٌ نماز اوا کر چکے تو حضرت شخ بہاءالدین زکریؓ نے تنہا کی میں فرمایا۔ نئوں نیز الل نظر تهبین دیکھیں عے تو کیا کہیں ہے؟ نماز پڑھتے ہو مراس کی ترکیب فا ہری درست

تہیں رکھتے۔''

یار ہے۔ عبداللدروی نے حمرت سے حضرت شیخ کی طرف و یکھا۔ پھر جب حضرت شیخ بها مالدین از اُنہ نے اپنی بات کی وضاحت کی تو عبداللدروی شخت نادم ہوئے۔

" آپ کے حق میں بیمی بہتر ہے کہ اوچ تشریف لے جائے۔" حضرت مین " نے ان فنون مخاطب کر کے فرمایا جوابیخ کسی عمل نے ذریعے شعبدہ بازی کے چند گوشوں پر حادی ہو گیا تعااد جن ك ذريع وه كم فهم لوگوں كو جيرت زوه كرديا كرتا تھا۔ نيتجنًا ملتان ميں بيہ بات مشہور ہوگئ تى كرمبراند روی ایک صاحب کرامات بزرگ ہیں۔

میں ذاتی طور پرایسے کی لوگوں کو جانتا ہوں جوا پی ریاضت اورمثق کے ذریعے بڑے ہیں شعبدے دکھاتے ہیں مران کی اس کرتب بازی کوکرامت کا نام ہیں دیا جاسکتا۔ ثابی بازار فخمہ یں سومارنام کےایک صاحب تھے جو ہڑے عجیب عجیب تماشے دکھاتے تھے۔ میں نے اپی آگھول ہے

دیکھا ہے کہ کراچی اور دیگر شہروں کے بوے بوے رئیس سومار بابا کے دروازے پر کرے ہونے تھے۔ان کا سب سے بوا کمال بیتھا کہ سائل سوال کرتا تھا اور جواب دیوار ہے آتا تھا۔بعض لوکن کے بقول کوئی مؤکل ان کے تابع تھا جولوگوں کے جواب دیا کرتا تھا۔ بہر حال سومار باباد نیاش نیں رہے مکراس واقعہ کے بہت ہے گواہ آج بھی موجود نہیں۔

عبداللدروي مجمي كي اى اندازك مابرفن تے مربيد مفرت فيخ بهاءالدين ذكريًا ك نظر كرم في ك ان کی دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنوار دی۔عبداللہ رویؓ اوچ چلے گئے اور حفزت شخ″ کی توجہ ہے سلوک کی بروی بروی منازل طے کیس اور پھر منصب ولایت بر فائز ہو گئے ۔حضرت نظام الدین اولیاء

محبوب الہی فرماتے ہیں۔ ''مفرت سی بہاءالدین زکر یا شریت کے معاملے میں بہت بخت تھے۔آپ کے زمانے ممالا کھیری نام کا ایک مخص گز راہے جو درویشوں کے معاملے میں بڑا دریدہ دہن تھا۔ علی کھیری گاایک

خاص عادت تھی کہ دوصوفیاء کی تلاش میں در بدر مارا پھرتا تھا۔لوگ اس سے بوچھتے تھے۔ ''علی؟ آخر تھے کس کی تلاش ہے؟''

''میں کسی درویش کو دُھونڈ تا ہوں۔'' علی کھیری ہوے عجیب لیجے میں جواب دیتا۔

''تم اتنی خانقا ہوں میں حاضری دے چکے ہو گرتہمیں اب تک کوئی درویش نہیں ملا<sup>ج الوگ</sup> کھیری سے سوال کرتے۔

''وه لوگ عابد بھی ہیں اور زام بھی .....گران میں کوئی ورویش نہیں۔'' علی کھیری بڑ<sup>ی ہے بان</sup>

'' پھر درولیش کون ہوتاہے؟''لوگ ہو جھتے۔

کئے وہ''عشق'' کو''اشک'' کہتا تھا۔

م بن بهت صاف کو تھے۔ وہ اس کے مند پری کہددیتے تھے۔ '' بھی ایساورولیش کہاں سے ع بن عين من اللهو-"

ا است المعرب کے دن گزرر ہے تھے۔ایک روز کسی کی زبانی حضرت شخ بہا والدین طفرات کی میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں '''' مَلِ وَرَجِمِعتے ہی کہد ما کرتا تھا کہ بیدوروعشق سے خالی ہے ۔۔۔۔۔مگر جباس نے معفرت شیخ ''کہروں کو دیمجیعتے ہی کہد ما کرتا تھا کہ بیدوروعشق سے خالی ہے ۔۔۔۔۔مگر جباس نے معفرت شیخ بإداله بن ذكر يأكود يكها توبه اختيار بول أمحا-

"ميزرگ والك ع بر عدو ي بيل"

بہٰ فافقاہ تھی جہاں علی تھیری دل و جان کے ساتھ جھک گیا اور حضرت بیخ بہا والدین ذکر یا ہے رفات كرنے لگا كه حفرت في الص حلقة ادادت ميں شامل فرماليں۔

الزمٰ علی کھیری حضرت سی بہاء الدین زکر آیا کا مرید ہو گیا۔حضرت شیخ "نے اسے چند اوراد و النظین کئے اور علی کھیری شہرے باہر جا کرا یک حجرے میں مقیم ہو گیا۔

کوون بعد حفرت می بهاءالدین ذکریًا اپنے نے مرید کی خبر گیری کیلیے اس حجرے کی طرف و بن لے مجے علی کھیری اپنے ہیرومرشد کی آ لد پر بہت خوش تھے۔حصرت بیخ بہاءالدین ذکر یاعلی کرئے منظور نے لگے۔ بات چیت کے دوران علی کھیری نے مٹی کا ایک ڈھیلا اُٹھایا اورز من پر زرے ارا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مٹی کا ڈھیلاسونے کے فکڑے میں تبدیل ہو گیا۔

بهظرد کھتے ہی حضرت بینخ بهاءالدین زکر گیانے آتکھیں بند کرلیں اور بلند آ واز سے تین بار بیاسم

" ياغنور، ماغغور، ماغفور ''

ال كي بعد معزت في بهاء الدين زكريًا في إن مريد كو فاطب كرت بوئ فرمايا- "على! ''لیرایا کہیں کرنا جائے تھا۔'' یہ کہ کر حضرت میلیخ'' واپس تشریف لے گئے مگر علی کھیری نے پیرو الندكي في كومسوس نبيس كيا \_

محمون بعد معرت شخ بهاءالدین زکر یا دوباره این مریدے ملنے کیلئے حجرے میں تشریف لیے لطُه شِام كاوتت تھا على كھيرى نے چراغ كى طرف ہاتھ سے اشارہ كيا اور ديكھتے ہى و كيھتے جراخ ولا المركبال وهزت فيخ بهاءالدين ذكراً كواپيزمريد كاليمل و كيوكر مخت طال موا-

" على الونے مير كيا تماشالگار كھاہے؟'' خطرت شخ بہا والدين زكريًا نے انتہائی ناخو شكوار لہج

"فَعْلِ كِياتِمَا ثَا؟" عَلَى هِيرِي حفرت فيخ "كي تنديبه كومسلسل نظرا نداز كرر باتها -

منزت میں اور اللہ میں اور کیا نصے میں کھڑے ہو مجئے۔ ' علی تخصے نفس امارہ نے اپنی کرفت میں منالہے۔'' یہ کم کر حضرت فیخ ''شدید ناراضی کے عالم میں واپس تشریف لے کئے۔ شد گللارہ اسے کہتے ہیں جوانسان کو گناہوں کی ترغیب دیتا ہے۔ حضرت شیخ بہاءالدین زکریّا

نے ای طرف اشارہ کیا تھا۔ حضرت شیخ " کے جاتے ہی علی کھیری کی موجودہ حالت برل کی اورو ہور نہ طرح کے مکر وہات بیل میں اسٹان ہور کی اسٹان ہور کا ایر اسٹان کی اورو ہور نہ البقر' اس مرض کو کہتے ہیں جس میں انسان ون رات کھا تار ہتا ہے مگر اس کی بھوک نہر فرق ہوگیا۔ 'جر ہ بھی اس تکلیف وہ پیاری میں جبتلا ہوگیا۔ پھر اس پر اسی وحشت طاری ہوئی کہ نماز ، منا جات اوراور اور فلا کی اس تکلیف وہ پیاری میں جبتلا ہوگیا۔ پھر اس پر اسی وحشت طاری ہوئی کہ نماز ، منا جات اوراور اور فلا کی اس تکلیف وہ پیرومر شدے معانی مائن اور ہوسکتا تھا گئے اور اس ہوسکتا تھا گئے اور اس کے قدموں میں پڑے در ہے کے بجائے دوسرے بزرگوں کی خانقا ہوں میں بھکنے لگا۔ علی کھرئی کے قدموں میں پر کے در ہے کہ بجائے دوسرے بزرگوں کی خانقا ہوں میں بھکنے لگا۔ علی کھرئی کی مانقا ہوں میں پر وجد کی بھیک مائنے لگا۔ اب عشل کا رسی اس کے مسیحا کا آستانہ چھوڑ کر نیم کھیموں کی وکا نوں پر توجد کی بھیک مائنے لگا۔ اب

آخراس در بدری کے عالم میں علی تھیری بڑگال پہنچ گیا۔ جہاں حضرت شیخ بہاءالدین ذکر اُکے ہیں بھائی حضرت سید جلال الدین تیمریز گئے قیام فرماتھے۔

ی حرف پیدین احدیل مرید ف پیرار است علی کھیری نے رورو کر حفرت شیخ " کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا اور اپنے حق میں دما ک مار پر ک

حضرت سیّد جلال الدین تمریزیؓ نے ایک راندؤ درگاہ شیخ کا حال من کرفر مایا .....'علی! میں و بی تیری بذصیبی ادر کم عقلی پر ماتم ہی کرسکتا ہوں جس مخض کواس کے مرشد کے قدموں میں بناہ ندل کا اے کسی غیر کے یہاں سائبان کیے میسرآئے گا۔ شیخ کی ایک نگاہِ کرم کے سوا تیراکوئی علان نہیں۔''

علی کھیری پر وحشت واضطراب طاری تھا۔ وہ خضرت سیّد جلال الدین تیریزی کی گفتگو کامنهم سیجھنے سے قاصر رہا ۔ بس ایک ہی التجا کر تارہا۔' دھنج ! میرے حق میں دعائے خیرفر ماد بیجے در نہیں ا

طرح بھاگتے بھاگتے مرجاؤںگا۔'' ''علی! یہ بہت نازک معاملہ ہے۔'' حضرت سیّد جلال الدین تیمریزیؓ نے اسے سمجانے کاکشل سیری میں میں میں میں اللہ معاملہ ہے۔'' حضرت سیّد جلال الدین تیمریزیؓ نے اسے سمجانے کاکشل

سی اید بہت نارک معاملہ ہے۔ سرے سیر بعال الدین مریوں ہے اس بعد اللہ معاملہ ہے۔ سرے سے اسے اللہ معاملہ کا دھائیں کی۔'' جب تک حضرت شیخ الاسلام اجازت ہمیں دیں گے،اس وقت تک میں تہارے لئے دھائیں کرسکتا۔''

علی کھیری کو حضرت سیّد جلال الدین تیم یزی کے جواب سے سخت مایوی ہوئی۔ وہ اخبار نے لگا۔

حفرت سید جلال الدین تیم بیزی نے اسے تسلی دیتے ہوئے فر مایا۔'' ابھی وقت ہے، آپ جگا مرشد ہے اجازت لے آؤ کے پھر میں تہارے لئے حق تعالیٰ سے عافیت طلب کروں گا۔''

تھا۔''اس قدرطویل اوردشوار کز ارداستہ طے کرتے کرتے ہیں جھے موت کی نیا ہوسکہ ''اگرتم کہوتو میں تہارے لئے حفرت شیخ الاسلام سے اجازت طلب کرلوں؟''حضرت شیخ الدین تیریزیؒنے فرمایا .....''اور یہ بھی صرف اس کئے ہے کہ تہبیں حضرت شیخ بہاءالدین ذرا

ن فاض ہے۔'' انست فاض ہے۔'' مرت میں جال کی بات من کر علی کھیری کی جان میں جان آئی۔'' شخ اگر ایسا ہوجائے تو میں هرت میں جو کہ ''

ہ منون لرم رہوں گا۔ انگی جرآئی کا منون کرم ہونے کی بات چھوڑو۔'' حضرت سیّد جلال الدین تیم یزیؒ نے ناخوشگوار کیجے میں ''منون کرم ہونے کی بات چھوڑو۔'' حضرت سیّد جلال الدین تیم بین سب پچھ عطا کیا تو پھر کسی رایا ''بب کرائی کے احسان مندنہیں ہوئے جس نے تیمیں سب پچھ عطا کیا تو پھر کسی رایا ''بب کرائی کے احسان مندنہیں ہوئے جس نے تیمیں سب پچھ عطا کیا تو پھر کسی

رایا "جب المار می این فرکر واوراس مبلت سے فائدہ اُتھاؤ۔" روی کوکیا در کھو مے بس اپنی فکر کر واوراس مبلت سے فائدہ اُتھاؤ۔"

ما بھری دی شدت کے ساتھا نئی ندامت کا اظہار کرنے لگا۔ "ب پہتہاری قسمت ہے کہ تہبیں اجازت ملتی ہے یا دوبارہ اس بارگا و کرم سے خالی ہاتھ لوٹا

"ب يتهاري تسمت ہے له بيل الجارت في ہے يا دوباره ال باروبار الله على اللہ اللہ على اللہ اللہ على اللہ على اللہ ا اللہ اللہ اللہ على اللہ اللہ على تعريزي نے فرما يا ۔ اللہ اللہ اللہ على اللہ اللہ على تعريزي نے فرما يا ۔

بخوا ہے ہوں سرت پیپٹوں سیسی مدین کے اس میاہ گاہ کی مگری بن جائے۔'' علی ''بخوا آپ کوشش تو کریں، شاید آپ کے حوالے سے اس میاہ گاہ کی بھاری کی طرح گر ڈکر ارباتھا۔ کہائی بھاری کی طرح گر کر کر ارباتھا۔

... آخرمفرت سیّد جلال الدین تمریز کُنْ نے ایک کاغذ پر بیعبارت تحریر کی ۔ «رائی کامکر اروامہ بریاس آیا ہے ۔ اگراجازت ہوتو اس کے حق میر

"بمائی کا محکرایا ہوامیرے پاس آیا ہے۔اگراجازت ہوتواس کے تق میں دعا کی جائے۔'' یہارت ککھ کر حضرت سیّد جلال الدین تیم یزیؓ نے وہ کاغذا پنے مصلّے کے پنچے رکھ دیا اورخو دنماز

رِعے کیلئے کھڑے ہو گئے۔ " کا کھیری اُمید وہیم کی کیفیت میں جتلا تھا اور حضرت سیّد جلال الدین تیمریزیؓ نماز ادا فرما

رہ تھے۔ پر ملام پھیرنے کے بعد حضرت سیّد جلال ؓ نے مصلّے کا کونا اُٹھا کر دیکھا۔ کاغذ پر حضرت شخ نمری کُال تر یہ کے ساتھا کیا ورعبارت درج تھی۔

"چونگدوہ آپ کی طرف آیا ہے،اس لئے میں اجازت دیتا ہوں۔اگروہ اس فعل سے تو بہ کرے تو ال کے قل میں دعائے خیر فریاد بجئے''

فعرت سیّد جلال الدین تیم یزی نے علی کھیری کی طرف دیکھا جس کے چبرے پر وحشت برس انگی: تهمیں مبارک ہوعلی! پیرومرشد نے اجازت دیدی تمراس شرط کے ساتھ کہتم اپنے اس فعل سخائیہ ہوجاؤ کے جس کے ذریعے تم نے درویشی کوتما شاہنار کھا تھا۔''

نوبوال الدین تمریزی کے قدموں ہے لیٹ گیا۔ معرت سید جلال الدین تمریزی نے نہایت رقت آمیز کیجے میں دعافر مائی ..... ' یاغفور الرحیم! ہم ناا کارول کواپی ان صفات عالیہ کا صدقہ عطافر مایئے کہ ہدایت و نعت آپ ہی کے قبضہ واختیار میں برعل کے حسن طن کی آبرور کھ لیجئے کہ وہ مجھے آپ کا بندہ سمجھ کر میر نے پاس آیا ہے۔ اس کے ناہول کی پردہ پوجی فرمائے اور اس کے قلب ود ماغ کی کدور توں کواپنی بارش کرم سے دھود ہجئے کہ

آپ كيسواكوئي د كليرنبيس،كوئي مشكل كشانبيس-" پ سے ادا ہونے والے کا الدین تمریزی کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے کا مات کی کرنونوں میں اسکاری کی کرنونوں کی سے ادا ہونے والے کا مات کی کرنونوں کی سے ادا ہوئے والے کا مات کی کرنونوں کی سے اور اللہ میں سے مالی کی کرنوں کی سے اور اللہ کی سے اللہ کا میں اللہ کی سے ا كرده راه صراط منتقيم يرلوث آيا-

روں ہوت ہے۔ پھر حضرت سیّد جلال الدین تعریزیؓ نے علی کھیری پراس قدر توجہ فر مائی کہ وہ حضرت خواہریؓ کے نام سے معہور ہوئے۔

هنخ الاسلام حضرت بهاءالدين ذكريان الي خانقاه عاليه معلى ايك على درس كاه كي بنيار كم تم جس کے دوشعبے تھے۔ایک شعبے میں علماء تربیت حاصل کرتے تھے .... اور دوسرے شعبے مرسلا حضرات کوتعلیم دی جاتی تھی مبلغین کیلئے ضروری تھا کہ جس ملک یاعلاقے میں اُنہیں بیجا جائے وہاں کی زبان اور معاشرتی رسموں سے پوری طرح واقف ہوں ..... تا کہ بلنے اسلام کا فرینہ آنام دیے والوں کو کسی قتم کی اجنبیت محسول نہ ہو۔اس کئے حضرت بینخ بہاءالدین زکریّانے کم ویژر پا ملک ہے ایک عالم و فاضل مخص کو ملتان بلا کرا بی درس گاہ میں ملازم رکھا۔اسے معقول تخواہ د کیار آرام دور ہائش کی سبولت فراہم کی۔ جب تبليغي شعبے كے طلباء فارغ التحصيل موكر حضرت بينخ بهاء الدين زكريًا كى خدمت ميں ماخر

موتے تو آپان سے دریافت کرتے۔

"كياتم في سبيل الدُّنبليغ كيليُّ تيار مو؟"

اس طرح بہت سے نو جوان اپنے آپ کواس کا عظیم کیلئے پیش کردیے تھے۔جونو جوان عالم جس ملک میں جانا چاہتا، وہ ای علاقے کی زبان اور ثقافت کی تعلیم حاصل کرتا۔ دوسال بعد حفرت تج بہاء الدين ذكر يُاس مبلغ كے استاد كويا كچ ہزارا شرفياں دے كرفر ماتے۔

"اس ملك كيليئشهر ب مفيدا ورضروري سامان خريد كرجهاز مين ركدوه" پھر جب سامان سفر تیار ہوجا تا تو حضرت بینخ الاسلام اپنی دعاؤں کے سائے میں اس جہازگوردانہ

کرتے اور مبلغ کومندرجہ ذیل ہدایات فرماتے۔

''سامان کم مناقع پرفروخت کرنا۔''

لین دین کے ہرمعالمے میں اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا۔ ناقع چیزوں کوفر وخت نہ کرنا بلکہ فقراءاورمسا کین کومفت دیدینا۔

خریداروں سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا۔ جب تک لوگوں کا اعتاد حاصل نہ ہو جائے ، اس وقت تک ان کے سامنے اسلامی تعلیما<sup>ے ڈیو</sup>

ا ں طرح بینو جوان مبلغینِ اسلام سودا گروں کے لباس میں جہاز وں پر سامان تجار<sup>ے لاکر بلان</sup>

ہ انہ ہوتے اور جاوا، ساٹرا، فلیائن اور چین کے علاقوں میں پہنچ کر اپنی دکا نیں کھولتے۔مقامی عدائہ ہوتے الله المسلموں بر مشتل ہوتی، اس کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق کاروبارکرتے۔ پھر اللہ جمر اللہ میں اس کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق کاروبارکرتے۔ پھر اللہ جمر اللہ میں اس کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق کاروبارکرتے۔ پھر الما المرابع الله المرابية وحدانية سے ناآشنا لوگوں كے سامنے اسلام پيش كرتے-ان (در مامل موق كرتے ال مرات المرخواه تيجه برآ مد موتا اور غير مسلم حضرات مبلغين اسلام كحسن اخلاق، المان خداری، دیانت داری اور معاملات کی صفائی دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے۔ آج مشرقِ بعید 

. <sub>ال کے علاوہ حضرت شیخ بہاءالدین زکریاً کی درس گاہ میں داخلی بلیغی کا شعبہ تھا جس کی تکرانی خود</sub> فع فرماتے تھے۔ تشمیرے راس کماری اور گوا در سے بنگال تک مبلغین اور واعظین کی کئی ہ نبی معروف عمل تھیں۔ حضرت سیخ اسلامؓ کی آ مد سے پہلے حضرت سلطان غنی سرورؓ کی تبلیغی ہ نبر کمی موجود تھیں تکر بچے تکرانی نہ ہونے کے باعث ان میں ست روی پیدا ہوگئی تھی۔حضرت فیخ اللہ بن ذكراً نے انتبلغی جماعتوں كى بھى سر يرسى فرمائى۔ دس دس ميل كے فاصلے يرمبلغين را کی قام گاہیں مقرر ہوئیں۔ جہال سرسبر اور گھنے درختوں کےسائے میں کئی کئی دن تک وعظ و نم کا کہا میں گرم رہتیں ۔سال کے خاتبے پرمبلغین کے بیر گروہ ملتان حاضر ہوتے اور حضرت منتخ ہالہ بن ذکریاً کے سامنے اپنی کارگز اری کی ممل تفصیلات پیش کر کے ان جماعتوں کا قائد' خلیفہ''

الله الله كان بى تىلىغى سر گرميوں كود كي كرعيسا كى مشنر يوں نے بھى اپنے يا درى ديها توں ئرداند كاورات بهي جنوبي ايشيا كي طول وعرض مين عيسائيت كي تبلي في سر مرميان جاري بين-المظراف صوفیاء حفزات کی گوششنی پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اسلام کی کوئی ہُن انجام ہیں دی۔بس ساع کی مجلس آ راستہ کیس اور لنگر خانے قائم کئے ۔حضرت سیخ بہاءالدین ا الله الله المار المامن بي كرآب في كس طرح منظم طريق رتبليني مراكز قائم كئ اوراپ المن المركب كي خطرناك علاقول مين بعيجا- بيصوفيائ كرام بى كى جال سوزيول كانتجب ر معمر پاک وہند کے تاریک ترین علاقوں میں اسلام کی روشنی پنجی اور مضبوط ترین بت خانوں کِی المال الروكدوي بم علائے ظاہر كے كردار بركت چيني نبيس كرتے محربي بھى ايك تاريخى سچانى ہ الم علی مشرات دارالحکومت یا پھر بڑے بڑے بخصوص شہروں ہی میں مقیم رہے۔خوفنا کے من النگاادر بیاریوں سے بھرے ہوئے دیہا توں، تاریک غاروں اور کہ ہول بیابانوں میں اگر " پہ کو حید کے کر پہنچا تو یہی وہ گوشہ نشین درویش تھے یا پھران کے جاں شارخادم۔ یہاں ہیں۔ ریاب مذہر استن المح كروينا ضروري ب كداسلام ك نظريه وطنيت برصحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم المعين

ر میں سے زیادہ عمل ان درویشوں اور صوفیوں ہی نے کیا ہے۔ اسلام کی نظریۂ وطنیت سے ب ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست (ہر ملک ہمارا ملک ہے کہ ہمارے خدا کا ملک ہے)

ای نظریے کے تحت محابہ کرام اپنے گھروں سے نظاتو پھر پیچے مرکز نہیں دیکھا۔ یمال تکر ا وقت اسرایا تو حدات روسه سه است جران میل دور' دیار غیر' میں فن ہوئے۔ یکی حال اکثر صوفیائے کرام کا ہے۔ اس جماعت نے نوٹوند یں دور دیر سیر کی در معام است میں اور اس رائے میں جساست اور اس رائے میں جس تدر الا معاشرت کے تمام رشتوں سے بے نیاز ہو کر تبلغ اسلام کی اور اس رائے میں جس تدر الا الا برداشت كيس، تاريخ عالم بين اس كى كوكى مثال نبين ملق \_

خود حضرت فيخ بها والدين زكريًا نے اپني عمر عزيز كا ايك براحقه حصول علم اور بخت ترين ريامتي میں بسرکیا۔ پھر جب آپ کے پیرومرشد فی الثیون حضرت شہاب الدین ہروردی نے بحولیا کان مريدايك مثالى انسان بن چكا بي و تكلم ديا كه ماتان جاؤاور مخلوق خدا كومرا إِستقيم كي طرف بلاؤرا ظاہر نے بس اتناد یکھا کہ حضرت بیخ بہاءالدین ذکریا کے پاس سیم وزر کے انبار ہیں .....مرک<sub>ی ہے۔</sub> و مکھنے کی زحمت گوار وہیں کی کہیم وزر کے بیز خیرے س کام میں خرج ہورہے ہیں؟

سلطان ناصرالدین محود کے دور حکومت میں بھی حضرت مین بہاءالدین زکریا ''شخ الاسلام'' کے منصب پر فائز رہے ..... مرکسی روایت ہے یہ پانہیں چاتا کہ اس زمانے میں آپ وہ کی اثر بنے ل محے تھے اور فر مانروائے مندے آپ کی ملاقات ہوئی تھی یانہیں؟ عام اندازہ یک ہے کہ آں ون حفرت بیخ" ممل طور پر کوشدهیں ہو مئے تھے۔ یہ کوشدهینی شایداس لئے بھی تھی کہ اس دت دار من بہاء الدین زکراً اپنی عمر شریف کی نوے منزلیں طے کر چکے تھے۔ 655ھ میں کھ ملان

سرداروں کی سازش ہے مغلوں نے اُوچ اور ملتان پرحملہ کیا۔مغلوں کے لٹکرنے برخ اور موربے کا

كرشيركوغير محفوظ كرديا تهار يحربيا فواه عام موكئ كمغل لوث ماركا بازار كرم كرنا جابتي بين ملان

باشندے حضرت فیخ بہاءالدین ذکریا کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور مغلول کے فئنے ہے تکونا

رہے کیلئے دعا کے طالب ہوئے۔ حضرت شیخ الاسلام ؓ نے مکاشفے کے بعدلوگوں کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔'' پیفند دماؤں ے

ھیخ کاارشادگرامی من کر حاضرین کے چہرے خوف ودہشت سے زر د ہوگئے۔ کچھ دیر بعد حضرت مین بہاءالدین زکر گانے اپنے خدمت گاروں سے فرمایا۔''ایک لاکھار<sup>ہم</sup> تھیلیوں میں بھردو۔''

خذام نے خزانے سے مطلوبہ قم لکالی۔ پھر حضرت شیخ بہاءالدین زکر یُاس کثیر قم کے مائھ مغلوں کے لشکر میں پنچے اور ان کے سر دار سے فر مایا ۔ دہمہیں جس چیز کی تلاش ہے، میں ا<sup>ے ج</sup> همراه لے آیا ہوں۔ بیا یک لاکھ درہم لے لواور بندگان خدا کومعاف کردو۔''

مغل سردار نے وہ کثیر رقم لے لی اور لوٹ مار کے بغیروا پس چلا گیا۔ اس واقعے ہے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت شیخ بہاءالدین زگر کا کاخزانہ س کام آنا فاہ 

هن بهاءالدین زکریا کے ایک مریدخواجہ کمال الدین مسعود شیروانی مبت مالدارسوداگر عرب میران کی خوارت کیا کرتے تھے۔ایک بارخواجه مسعود شیروانی ال تجارت لے کرارون سے فار اور است خلاد جاہرات کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی جہاز نے آ دھاسٹر بھی طے نہیں کیا تھا کہ یکا یک سمندر میں میں اور کی سے متدر میں میں اور کی بھتے ہی دیکھتے جہاز کا مستول ٹوٹ گیا۔ سرکش موجیس جہاز کے اوپر سے گزر نے فوان اُٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاز کا مستول ٹوٹ گیا۔ سرکش موجیس جہاز کے اوپر سے گزر نے نواز کی اوپر کے مالیوں ہو چکے تھے۔ ان تکلین کھات میں خواجہ کمال الدین مسعود نہیں۔ تمام سافرا بی زندگی سے مالیوں ہو چکے تھے۔ ان تکلین کھات میں خواجہ کمال الدین مسعود نہیں۔ تمام سافرا بی زندگی سے مالیوں ہو تھے۔

رُوانٌ نے باواز بلند کہا۔ روں ۔ ''فغ اوت دعا ہے۔اللہ ہے ہم کناہ گاروں کیلئے عافیت طلب سیجئے۔''

ا می نضا میں خواجہ مسعود شیروانی کے الفاظ کی گونج باتی تھی کہ حضرت شیخ بہاءالدین زکر کیا جہاز ع وشے برنمودار ہوئے اور ہاتھے کے اشارے سے اپنے مرید کو پُسکون رہنے کی تلقین فر مائی۔ پھر ع بي ديمة يُرشور بيوا كيل رك تنين اورسمندري الهرين يُرسكون موتنين \_خواجه مسعود شيرواني ور ررے مافروں نے تھبرا کر جہاز کے عرشے کی طرف دیکھا تمر حضرت بیخ بہاءالدین زکر یا وہاں

ر دولیں تھے۔ جب تاجروں کا جہاز سلامتی کے ساتھ عدن کی بندرگاہ تک پہنچ کمیا تو تمام سودا کروں نابایت إخلاص کے ساتھ اپنا تہائی مال خواجہ مسعود شیروانی کے سپر دکرتے ہوئے کہا۔'' ہماری سے ورهرت فيح كل خدمت مين ارسال كردي جائے-"

فاجد کمال الدین مسعود شیروانی تے تمام تا جروں کا مال کے کراس میں اپنے نصف جوا ہر شامل كادرخواجه فخرالدين كيلاني كي معرفت ملتان جعجوا ديئے۔خواجه فخرالدين كيلاني منواجه مسعود شيرواني ّ كر المانح تقر جب آپ طويل مسافت طے كر كے مانان ہنچ تو حضرت شيخ بهاءالدين زكر يا كواس لاِں میں دیکھا جس لباس میں حضرت شیخ جہاز کے عرشے پرجلوہ فرما ہوئے تھے۔اس صورتحال نے ولو فرالدین ممیلانی " کے اعتقاد میں مزیدا ضافہ کردیا۔ پھر آپ نے ستر لاکھ کی مالیت کے زروجوا ہر عرت میں گئے کی خدمت میں پیش کئے ۔ حضرت پیننخ بہاءالدین ذکر یانے نین دن کے اندروہ سارازر لبرى جول اورمكينوں ميں تقسيم كرديا۔ بيانداز سخاوت وكيوكرخواج فخرالدين كيلاني كنا اپناتمام مال الهاب معرت چین" کی نذر کردیا اور حلقهٔ ارادت میں شامل ہوگئے ۔حضرت چیخ بہاءالدین زکر ٹیا الاست مريدك به بناه اخلاص مار موت على الله في الدين كيلاني رخصوص ہ برنان اور مخترع سے میں سلوک کی منازل طے کرا کے خرفتہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔خواجہ د <sup>ٹرالد</sup> بُن**ِ گی**انیؒ پانچ سال تک پیرومرشد کی صحبت میں رہے۔ پھر حضرت جُنِجؒ سے اجازتِ لے کر جج بِتِ الله كيلي روانه موت اور جده بيني كرا حيا تك انقال فرما محته ما حد بانفشل الله جمالي كي روايت منطابق خواج فخرالدین گیلانی کا مزار مبارک آج بھی سمندر کے کنارے موجود ہے۔

ان تمام واقعات سے انداز ہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخش وعطا کا کیا انداز تھا۔ جولوگ آخرت کی من المراض ہوتے ،انہیں بھی سرفراز کیا جا تا اور جود نیا کی خواہش رکھتے تھے ان کے دامنوں کو آپریں ہوں کو اسٹول کو میں انہوں کے مانہیں بھی سرفراز کیا جا تا اور جود نیا کی خواہش رکھتے تھے ان کے دامنوں کو گُنْجُردیا جاتا تھا۔ یہ سب پچھ خدائے تی وقیوم کی طرف سے تھا مگر حضرت شیخ بہاءالدین زکریاً

ایک ظاہری سبب تھے .....اورحق تعالیٰ اپنے تام لیواؤں کو تخلوق کے درمیان ای طرح سر بلندی مو

حضرت شيخ الاسلام كامعمول تفاكه الرنجمي كوئي غريب الحال سيد حاضر خدمت ہوتا تر آپ اے ایک خلعت اور سات اشرفیال مرحمت فرماتے۔ایک بارملتان کے علاقے میں قطرز می جرب ا ایک سب ایک نوم کا شکار ہو گئے۔شہر کے مضافات میں ایک نوم کم کم ہار رہنا تھا۔ جب اے ع ب المرات معلوم ہوا کہ حضرت میں بہاءالدین ذکر یا سادات کی بہت عزت کرتے ہیں، وہ بھی ایک معوب کے ساتھاآپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔

ر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت مین نے ایک پریشان حال شخص کود مجھا تواسے قریب بلا کر فرمایا۔ ''میرے وزیا کے

ہوں؛ "فیخ! میں ایک غریب سید ہوں مسلسل فاقد کئی سے تنگ آکرآپ کے دروازے پرآیا ہوں۔ خدا كيليّ ميرى مد فرماييّے۔"

حفرت شیخ بهاءالدین ذکر یا کمهار کی عاجز انه درخواست من کر کھڑے ہوگئے اورایے خدمت کا

كونكم ديا\_''يههار ميمهان بي،ان كي خدمت مين دوطعتين پيش كردو\_'' حاضرین مجلس میں سے اکثر لوگ اس کمہار ہے واقف تھے مگر حضرت شخ" کے احزام میں اب

کشائی نه کرسکے۔ پھر جب وہ کمہار سرفراز ہوکر چلا کمیا توایک مخص نے با واز بلند کہا۔ ° فيخ إوه فلال گاؤل كا كمهار تعاب آپ مي جيوث بول كراس قدر مال لے كيا۔ '' حفرت من بهاء الدين زكريًا في مسكرات موئ فرمايا-"بيه بات تو مجه معلوم في-"بيهركر

خاموشی اختیار کرلی۔ حضرت سیخ بہاءالدین ذکریا کے بعض مریدوں کی بھی یہی شان کریمانہ تھی۔آپ کے ایک مرب حفرت في بدر بحساني لا مور من رئ تصدايك بارعيدا في توفيخ بدر بحساني نماز بره يكي ميا تشریف کے محئے۔ وہاں ہزاروں مسلمان موجود تھے۔ نمازختم ہوئی تو حضرت بیخ بدر جمثالٌ کے

آسان کی طرف منه اُٹھا کراپنے دونوں ہاتھ دراز کردیئے۔ ' خداوند عالم! زمین وآسان میں جو کچھ ہے وہ تیری ملکیت ہے اور ہر شے تیری بی تی جا کررہی ہے۔ تیرے فضل سے اہل ایمان نے روزے رکھے اور تیرے ہی کرم سے بندگان توجیع

کی خوشیاں منا رہے ہیں، رسم دنیا کے مطابق ہر چھوٹا اسپنے بزرگ سے اور ہر غلام اپنے الک عیدی ما نگ رہاہے مگر میں تجھ سے عیدی مانگتا ہوں کہ تیرے سواکوئی دینے والا ہیں۔''

قریب کھڑے ہوئے بہت سے نمازی حضرت فیٹ کی اس دعا کو بہت غورے تن رہے تھے۔ ا بھی حضرت مین بدر بحسانی کی دعا کے الفاظ ختم ہی ہوئے تھے کہ عیدگاہ میں جع ہزاروں ملااؤل نے ایک سفیدرئیتمی کپڑے کوآسان سے اُترتے ہوئے دیکھا۔ وہ کپڑ اسیدھا حفزت <sup>کی ب</sup>ر بحثال

ہے۔ پنجا حضرت بیخ نے بے قراری کے عالم میں کپڑے کو کھول کردیکھا۔اس پرسبزروشنائی پاندنگل جو تھ ي بارت تريقي-

فرادل انانوں نے اپی آنکھول سے بیر کرامت دیکھی تو حضرت شخ بدر بجستانی کی طرف

ارست کے دستِ مبارک کو بوسدد سے لگے۔ معاوراً پ سے میری مالکہ اور معارت میں کھنیں جا ہتا۔ صرف آپ سے عیدی مالکہ ہوں۔'' آپ فض نے آگے بوط کر کہا۔'' حضرت میں کھنیں جا ہتا۔ صرف آپ سے عیدی مالکہ ہوں۔''

"الله وقت تو مير عياس كي تهيل عه-" حفرت فيخ بدر بحتاني" في ال مخف سے فرمايا-

"ررابل عرف علو-" رربی-"مجیوالی بی عیدی چاہئے جیسی آپ کولم ہے۔"اس محض نے کہا۔

" بيدي توبار بارنبيل لمتى - "حضرت شخ بدر سجستاني من فرمايا -" زېر جھے کوئی دوسری عیدی تہیں جائے۔" بیے کہہ کروہ مخص جانے لگا۔

"انادل كون چھوٹا كرتے ہو؟" حضرت بدر بحستاني " نے عيدي ما تكنے والے مخص سے كہا- " ميتم الا إنامت كدن من جانول اورآتش دوزخ! " به كهدكر حضرت شخ بدر بحساني " في وه حريري كراال فف ع والردياجي آب جانة تكنبيل تھے۔

هرت فیخ بهاء الدین زکریاً سے بھی بعض لوگ عجیب عجیب مطالبات کرتے تھے۔ آپ کے رانے میں قلندروں اورملنگوں کا بہت زور تھا۔ جا ال عوام کی اکثریت اس قسم کےملنگوں کے حلقہ ّ اڑیما اَ جاتی تھی۔ پھر یہ گروہ عجیب عجیب دعوے کرنے لگنا تھا۔ ایک باران ہی مکنکو ل کی ایک نِهُ مَتِ مِعْرِت يَتَحْ بِهاء الدين زكريّا كى خانقاه مِين بھى داخل ہوئى اور پُرشور آ وازوں كے ساتھ مطالبہ

"بہاہالدین!ساری دنیامیں تیری دا دوہش کی بڑی دھوم ہے۔ہم اللہ والوں کو بھی کچھوے۔" ع حفرت تی بهاءالدین زکر یااس گروہ کو بخت ناپسند کرتے تھے۔اس لئے خاموثی سےان کے ب جم<sup>ا</sup>فرے سنتے رہے۔

جب دہ منگ بہت شور کر چکے تو حضرت شخ" نے اپنے خدمت گاروں سے فر مایا۔"ان لوگوں کو ئ<sup>ى قاوس</sup> نكال دو ي

ملکول کا گروه کعرا ہو کمیا اور حضرت شیخ بہاء الدین زکریا کی شان میں انتہائی تازیبا کلمات ادا '' سُلُمُ الله و معرت فین " نے سکوت اختیار کیا۔ پھر وہ لوگ خانقاہ سے باہر چلے گئے اور پھر جمع

"فافقاه كاوروازه بندكردو\_" حضرت شيخ بهاءالدين زكريًا نے خدمت گاروں كوتكم ديا۔ جمب خانقاه کا درواز ہ بند ہو کیا تو مکنکوں نے بقروں کی بارش شروع کردی۔''مہم خالی ہاتھ تہیں

ملى سعانى ما تكف كك-**አ**ል................................. አል

قدردں بے حوالے ہے ایک اور تاریخ ساز واقعہ بھی بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ فارد الدین عراقی فاری زبان کے عظیم المرتبت شاعر تھے۔اس کے علاوہ عراقی کو حضرت شیخ فخوالدین عراقی اللہ میں ترجیت ں مرسروردی کے حقیق بھانج ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔عراقی بعدان میں پیدا

ا کے ایس اور اور اور است کے مالک تھے۔ پانچ سال کی عمر میں پڑھنے بیٹھے اور نو دی ماہ کے قبل کا استان کے ایس کا ا پانچ آپ غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ پانچ سال کی عمر میں پڑھنے بیٹھے اور نو دی ماہ کے قبل ک 

، الله کی تلاوت کرتے ، سننے والوں کی آنکھیں بھیگ جا تیں اورخوابیدہ روحیں جاگ اُٹھتیں۔ ایکام اللہ کی تلاوت کرتے ، سننے والوں کی آنکھیں بھیگ جا تیں اورخوابیدہ روحیں جاگ اُٹھتیں۔ 

مغولات کا درس لیا اورستر و سال کی عمر میں فارغ انتحصیل ہو گئے۔

یم اور ذہانت کی ایک اعلیٰ مثال تھی کہ فخر الدین عراقی نوعمری میں مدرس مقرر ہوئے اور دور دور علالبان علم وادب ہمدان آ کر آپ ہے استفادہ کرنے لگے۔عراقی ایک با کمال شاعر بھی تھے۔ ے کہل اوب میں آپ اپنا کلام ساتے تو لوگوں پر وجد طاری ہوجا تا پخضریہ کہ جوشمرت وعظمت

الله الم الله المالي المالي المالي الله الله الله الله الله المالي الله المالي نے کا یک ایک ایساواقعہ پیش آیا کہ جس نے فخرالدین عراقی کی ونیا ہی بدل ڈالی۔

ایک دن مولا ناعراتی این مدر سے میں طالب علموں کو درس دے رہے تھے کہ قلندروں کی ایک ان داخل ہوئی اوراس نے عراقی کود مصحے ہی فارسی کی ایک غزل شروع کردی۔مولانا نے اپنے ال علول كورخصت كرديا اور حمرت سے قلندروں كى جماعت كو ديكھنے گھے۔ جب ايك خوش كلو

لْهُ نَهِ نَهِ مِنْ هَا تُو مُولا نا فخر الدين عراقي " پرجذب كى كيفيت طارى موكى -

مارخت ز مجد به خرابات کشیدیم خط برورق زمد و کرامات کشیدیم

المیانے مجدے اپناسامان اُٹھایا اور میخانے چلا گیا۔ پھر میں نے پر ہیز گاری اور کرامات کے البَّا برخط منيخ د ما)

لليزمينزل پڑھتے رہے اور مولا ناعراتی کی حالت غير ہوتی چلی تئی۔ پھر جب غزل حتم ہوئی تو بُل<sup>ا</sup>دِا اَفْتِ مُولاناً کی منتظرتھی قلندروں کے ساتھ ایک نہایت حسین وجمیل لڑکا بھی تھا۔اے دیکھتے <sup>ناموا</sup>نا م<sub>ی</sub>اتی این ہوش وحواس کھو بیٹھے عشق کی آگ بھڑکی تو بھڑکتی ہی چکی مخی\_قلندروں کی ٹئنس دوقین دن تک مولا نا کے مدر ہے میں مقیم رہی ۔اس دوران فخر الدین عراقی "اس حسین وجمیل ہ أسكن كود كيصتے رہے۔

چرجب قلندرون کی جماعت ہدان سے رخصت ہوگئی تو مولا ناعراقی اس لڑ کے کی حداثی میں ، . بھر میں اس میں اس میں اس میں اس کے میں اس کے میں اس کر کے کی حداثی میں اس کر کے کی حداثی میں اس کر کے کی حدا ا مج سلم الربار خیال آتا کہ اگر لوگ اس بارے میں سنیں محے تو کیا کہیں مے؟ عراقی تم س جائیں گے۔''ملک پوری طاقت سے چیخ رہے تھے۔''اگر تونے جارا مطالبہ پورانہیں کیا تو ہم افاقا، کے درود بوارمسار کردیں گے۔'' خدمت گاروں پرخوف طاری تھا۔ملکوں کے ساتھ شہر کے پچھآ وارہ شریند بھی شال ہوگئے تے اوروہ سب ل کرخانقاہ کے دروازے پرسٹک باری کررہے تھے۔ پھر یکا یک ان برمستول نے ایک یں۔ '' تختیے یہاں کس نے بٹھایا ہے اور تو کس کے تھم سے ان معصوم اور بے خراد کول پر کورت اورنعره بلند کیا۔

ر ہا ہے: حضرت شیخ بہاءالدین زکر کیا نے ملکوں کی میہ بات تنی اورا پنے خدمت گاروں کو تھم دیا۔'' فاخیر

کا درواز ه کھول دو۔''

خدمت گارگھبرا گئے ۔'' حضرت!ان لوگوں کا غیظ وغضب عروح پر ہے۔وہ چلے جائیں تو درواز , کھولنازیادہ مناسب ہوگا۔''

مصلحت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ پینگلین لمحات خاموثی ہے گزار دیئے جاتے ..... مرحزت ﷺ بہاء الدین زکر یا اپنی نشست ہے اُٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت پُر جلال کہیج میں فرمایا۔"میں ان لوگوں کے غصے کو دیکھوں یااس سوال کا جواب دوں؟''

''حضرت! ایسے شرپیندوں کے کسی سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔'' خدام نے درت بسة عرض كيا۔'' وہ تو جاہتے يہى ہيں كہ ہم لوگ مستعل ہوكر خانقاہ كے دروازے كھول ديں اورائبيں تخ یب کاری کاموقع مل جائے۔'' حضرت يشخ بهاءالدين زكريًانے اپنے خدمت گاروں كى كوئى درخواست قبول نہيں كى اورحكم دياك

خانقاه كادروازه بلاتا خير كھول ديا جائے۔ خدام نے ڈرتے ڈرتے دروازہ تو کھول دیا مگروہ کسی خوفناک حادثے کے منتظرتھے۔ حفرت کی بہاءالدین ذکر یا نہایت جراًت اور بے باکی کے ساتھ دروازے بیں نمودار ہوئے۔ ویکھنے والول نے

و یکھا کہ ملتکوں کی آ تھھوں میں نفرت وغضب کی آ گ جھڑک رہی تھی اوران کے ہاتھوں میں ب<sup>ے</sup> بڑے پھر تھے۔حضرت چنج بہاءالدین زکر گا کو دیکھتے ہی ملنگوں اوران کے ہم نواؤں کا جوم ٹر بھ مستعل ہوگیا۔اس سے پہلے کہ وہ شریرلوگ حضرت شخ بہاءالدین زکریا کوکوئی نقصان جنا 🗬

حضرت ليخيخ كي يُرجلال آواز كوجي -''غور ہے سنوامیں یہاں خور نہیں بیٹھا ہوں۔''حضرت فیخ بہاءالدین زکر یا نے ملکوں کو کا ا کرتے ہوئے فرمایا۔'' مجھے شیخ الثیوخ حضرت شہاب الدین عمر سہرور دی نے یہاں بٹھایا ہے۔ ید سنتے ہی ملکوں پر نامعلوم خوف طاری ہوگیا۔ان کے ہاتھوں سے پھر کر پڑے اور مجران

شر پیندوں نے حضرت شخ بهاءالدین ذکریا کے سامنے زمین برسرد کھ دیے۔ خدا ہی جانا ہے کہان ملنگوں نے کیا دیکھا کہ آن کی آن میں ساراغصہ زائل ہو گیااور حضرت مین کی سے رور وکرا پئے آتاہ نہ

فی کا طرف غور ہے ہیں دیکھا۔''مولا ناعراتی" نے خطرے کی وضاحت کرتے ہوئے "مرح مقاطيس لو ب كوكينچتا ب، اى طرح شيخ كى نظري بھى مجھے جذب كردى ہيں۔ لگتا المان تدروکررہ جاؤںگا۔'' کیلی کا اللہ کا اللہ کا اللہ کیا کہ ہے۔'' کا پرکہا کریں؟'' فلندروں نے پوچھا۔

ر۔ اں خطرے سے نجات حاصل کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہمیں جلد از جلد کس ر عنام کی طرف روانہ ہوجانا چاہئے۔'' مولانا عراقی " نے اپنے ساتھی قلندروں کو سمجھاتے ارس کہا۔ پوریہ جماعت را توں رات ملتان سے دولی کی طرف روانہ ہوگئ۔

۔ هرت فيخ بهاءالدين زكريًا نے وہ رات بڑے كرب ميں گزارى۔ بار بارخود كلامى كے انداز يٰ إِلَىٰ تِنْ مِيرِ ﴾ بيرومرشد كى نشانى اوران ممرا موں كے نرغے ميں؟ خدافخرالدين پراپنا

ر دن حضرت منتخ بہاء الدین زکر کا نے اپنے ایک خدمت گار کو بھیجا کہ وہ قلندروں کی ہاں کو فاقاہ میں لے آئے مگر جب خادم سرائے میں پہنچا تو قلندر جانچے تھے۔خادم نے پیرومرشد

ي مورتمال بيان كى توحفرت يتح "كاچېرة مبارك متغير هوگيا۔ "وہ کہاں جاسکتاہے؟ اسے ہرحال میں لوٹ کرآنا ہوگا۔"

بھی خدمت گاروں نے دریافت کیا کہ حضرت چینج<sup>ور س</sup>س کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ نسراں کی اس جماعت میں ایسا کون تخص ہے جسے لوٹ کرآنا ہوگا۔ حضرت سیخ بہاءالدین زکر <sup>ہ</sup>یا غانخ فذام كاس وال كاكوئي جواب نبيس ديا تمر چيرة مبارك عصاف نظرة تا تفاكرة سيكس ر یا مجھن میں مبتلا ہیں۔

الله دول کی جماعت ملتان ہے دہلی پیچی ۔ پچھدن اس تاریخی شہر میں کز ارنے کے بعد وہ لوگ المعرف روانه ہوئے۔ ابھی قلندروں کا بیقا فلدراستے ہی میں تھا کہ ایک خوفناک آندھی الا کا نے زمین اور فضا کوزیروز برکر کے رکھ دیا۔ بڑے بڑے تناور ورخت زمیں بوس ہو کیے۔ كُالْ كَا مِنْ أَبِين رہا۔ تاريكي اور گرد وغبار كے اس طوفان ميں كوئي كسي طرف جا لكلا اور كوئي كسي لنع إ بكك كيا- بمرجب آندهي كا زور ثونا تو مولانا فخرالدين عراقي " في ديكها كه وه ايك ﷺ کمڑے ہیں۔ نہ وہ قلندر ہیں اور نہ وہ حسین وجمیل لڑ کا جس کی خاطر مولا نا عراقی " م المار کھولنا دیا تھا۔ تاریخ داں تو اسے اتفاق کہتے ہیں کہ طوفان تھم جانے کے بعد مولا تا الله جم راستے پر گامزن ہوئے ، وہ ملتان کی طرف جاتا تھا ...... تکر اہلِ نظرِ جانتے ہیں کہ سے : الله المرادة المان الما ا پہنوں آئی کی اس کے طوفان اُٹھایا ممیا اور پھر عراقی " کو قلندروں سے جدا کرکے ان کے قد موں کو نئی لى المالية والمارات بروال ديا-

از مرکن صوبتیں اور تختیاں برداشت کرتے ہوئے مولا ناعراتی ملتان پنچے اور حضرت شخ بہاء

خاندان ہے تعلق رکھتے ہواور تمہاراعلمی مقام کیا ہے؟ الغرض عراقی دو تین دن تک اسٹانس حامدان کے ساب کے است کامیا بی حاصل نہ ہوگی۔ یہاں تک کہاکی روز مولانا عراق الرائے کی جات سے کا تقد م جلت برے رہے رہے ہوئے۔ قلندروں کی جماعت بہت دور جا پی تھی مرمولانا کی ہے۔ علاق میں گھر ہے نکل کھڑ ہے ہوئے۔ قلندروں کی جماعت بہت دور جا پی تھی مرمولانا کی ب من ک سے سے سے منادیئے۔ قلندروں نے بردی جیرت سے ہمدان کے عالم کودیکھا۔ مولانام ان کے چہرے برنا قابل بیان وحشت برس رہی تھی۔ · ' مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو!' 'مولا ناعراقی ؓ نے قلندروں سے درخواست کی ۔

''مولا نا! ذراا پناخاندانی پس منظر کیمیس!''ایک قلندرنے گریز کاراسته اختیار کرتے ہوئے کہا۔ '' آج سے میری خاندانی حیثیت کچھ نہیں۔'' مولانا عراقی پر اضطراب طاری تا۔'' مجھے اپنے

خاندان میں شامل کرلو۔ پھریہی میری نسبت ہوگی اور یہی میری بیجان ہوگی۔''

جب قلندروں نے دیکھا کہ مولانا عراقی مسلنے وا۔ لے نہیں تو انہوں نے ایک عجیب شمط پش کردی۔'' آپ ایک عالم اور بزرگ انسان ہیں۔اس لئے ہمارااورآپ کا ساتھ ممکن نہیں <u>کیا</u> پھر بھی بھند ہیں تو ہاری ایک ہی شرط ہے کہا بنے جاروں ابروصاف کرادیں۔''

(جارون ابروصاف كرنے سے مراد ب مر، بعنوون ، مونچھا ورداؤھى كے بال صاف كرانا) . قلندروں کا خیال تھا کہمولا نا عراقی ؓ ان کی میشرط شلیم ہیں کریں تھے مکراس وقت اس جماعت <sub>کا</sub> ا کیا ایک فرد حیران رہ کمیا جب مولا تا عراقی " نے اپنی دستاراً تارچینی اورا پنا پیرین جاکرڈالا۔ کمر

و یکھنے والوں نے ویکھا کہ حضرت سیخ شہاب الدین عمرسہروروکی جیسے بزرگ کا بھانجا، ہمان کا بہت بڑا عالم اور فاری زبان کا مایہ ناز شاعر جاروں ابروصاف کرائے ہوئے قلندرول کی جماعت کے ساتھشہردرشہ کھیم ۔ ہاہ

پھر قلندروں کی یہ جماعت ہمدان سے خراسان اور خراسان سے ملتان پیچی - حفزت <sup>من</sup>ے ہا<sup>ہ</sup> الدين ذكريًا نے مسافروں كيليح ايك وسيع وعريض سرائے تعمير كرائي تھي ۔قلندروں كى يہ جماعت من اس سرائے میں مفہری ۔ ایک دن حضرت سیخ بہاء الدین ذکر کا سرائے تشریف لے محیّ آو تلدودال کے ساتھواپنے میرومرشد کے بھانجے کو بھی دیکھا۔اگر چہ مولانا عراقی " عجیب وغریب طلح ٹی <sup>نے کر</sup>

حضرت يتخ بهاءالدين زكر يأف أنهيل بيجان ليا تاجم عراقي "بريد بات ظامرتيل ك-حضرت فینج " کے جانے کے بعد مولانا عراق" نے اپنج ساتھی قلندروں سے کہا۔"فرالی دوسری جگه کوچ کر چاؤ۔''

" المركور؟" قلندرول في حيرت سے كها-" ملتان ايك احجها مقام ہے- مجه دن يال

گزارنے میں کوئی حرج نہیں۔'' ''میں اپنے لئے بہت بڑا خطر ومحسوں کرر ہاہوں۔''مولا نافخر الدین عراقی'' کچھ پریٹان عظم

''کیماخطرہ؟''مولاناعراتی کی بات من کر قلندر بھی چونک أسفے تھے۔

سے اور مراقی دوسری چیز کی اجازت نہیں تھی۔ پچھلوگوں نے عراقی "کونغہ سرائی ہے منع سے اور مراقی اپنے ہوش میں نہیں تھے، ہر تندیبہ سے بے نیازای پُرسوز کیجے میں غزل پڑھتے رہے۔ بہ عالم ہر کجا رنج و ملامت اور بہم ہر وند عشقش نام کرند

'''کا میش رکھ دیا ۔''کا در ملامت موجود تھے، انہیں کیجا کر کے ان کا نام عشق رکھ دیا ) (دنیامی جہاں جہاں رکھ واقی '' نغمہ سرائی ہے بازنہیں آئے تو خدمت گاروں نے حضرت شخ بہاء مجمانے کے باوجود بھی عراقی '' نغمہ مرائی ہے جاتی ہوروغل کرتے ہیں اور اتنی بلند آواز ان کریا ہے عرض کیا۔'' رسم خانقا ہی کے خلاف عراقی '' بہت شوروغل کرتے ہیں اور اتنی بلند آواز

ہ جی کہ دوسر بے لوگوں کی میسونی متاثر ہوتی ہے۔'' است گاروں کا خیال تھا کہ حضرت شیخ بہاءالدین ذکر پاسخت انداز میں مولا تا عراتی " کوسرزنش نائی مے …مگراس وقت تمام لوگ جیران رہ مجلے جب حضرت شیخ " نے بہت زم لیجے میں فر مایا۔

''یہ چزیں تم لوگوں کیلے منع ہیں، تمرعواتی کیلئے نہیں۔'' ندمت گار فاموش ہوگئے کہ انہیں ہیر ومرشد کے سامنے مزید گفتگو کی مجال نہیں تھی .....گروہ لوگ برے: دو مغرور تھے کہ حضرت شیخ نے ایک شخص کی خاطر رسم خانقاہ کیوں بدل ڈالی؟ برے: دو مغرور تھے کہ حضرت شیخ نے سام کے سام کے سام کے سام کی مدالان

ری رو المروسے نہ مرت کی سے میں اللہ ہے۔ اور اللہ کا اللہ میں شہر کی طرف گئے۔ وہاں اللہ میں شہر کی طرف گئے۔ وہاں اللہ مخانے سے گزر ہے تو بچھر ندول کو مولا نا عراق کی وہی غزل گاتے ہوئے و یکھا جوخود مولا نا اللہ اللہ اللہ مارے خان اللہ میں گئے ہوئے کہ بیاشعار اللہ میں اللہ م

"اب آپ کواختیار ہے کہ مولا ناعراقیؒ کے بارے میں جوچا ہیں فیصلہ کریں۔'' همرت شخ بہاءالدین زکریا کچھ دیر تک سوچتے رہے۔ پھراپنے خاوم خاص سے فر مایا۔''عماد اُلہٰ پائمہیں عراقیؒ کی وہ غزل یا دہے؟''

گین المادالدین نے پیرومرشد کی اجازت سے وہ غزل پڑھی۔ حضرت شیخ بہاءالدین ذکر یا بہت السایک ایک شیخ بہاءالدین ذکر یا بہت السایک ایک شیخ میادالدین مقطع پر پہنچے۔

السایک ایک شعر کو سنتے رہے۔ پھر شیخ میادالدین مقطع پر پہنچے۔

چو خود کروند راز خویشتن فاش عور آقی کروند راخ خویشتن فاش عراقی کروند اللہ کیا ہے؟)

بیتم سنتے بی حضرت شیخ بہاءالدین زکریائے نے فرمایا۔''عراقی کا کام پورا ہوگیا۔'' مجرعفرت شیخ" حجرهٔ مبارک ہےاُ میصاور مولا تا عراقی" کی جلہ گاہ پہنچ کر فرمایا۔''عراقی اب تم ''ابت میں بھی مناحات کرنے لگے ہو۔''

تعرب فی الم الدین دریا کی زبان مبارک سے میالفاظات کرمولا نافخر الدین عراقی رونے لگے۔

الدین ذکر کیا کی خانقاہ کے دروازے پر پہنچ کررک گئے۔ شرم وندامت کے مارے اندر جانے کی بمن نہیں تھی۔ اس لئے سر جھکائے باہر ہی کھڑے رہے۔ حضرت شیخ بہاءالدین زکر کیاس وقت درس وے رہے تھے۔ اچا تک آپ نے تقریدال درار اللہ اسکے خدمت گارکو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔''عراقی دروازے پر پر کھڑا ہے، اسے اندر بالو'' مولا نا فخر الدین عراق" جھکے ہوئے سر کے ساتھ خانقاہ کے اندر آئے اور حضرت شنج بہاءالدین زکر کیا کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوگئے۔

ر ریات مصنت میں ایک نظر عراقی کی طرف دیکھا ادر بڑے عجیب سے لیجے میں فرمایا۔"جم سے بھا گناچاہتا ہے جاتا ہے میں فرمایا۔"جم سے بھا گناچاہتا ہے جاتا ہے اور بھا کے جاتا ہے جاتا ہ

یہ شغ ہی مولا نالخرالدین عراقی "کی حالت غیر ہوگئ ۔ بے اختیار آ کے بڑھے اور حفرت شخ ہا، الدین زکر ٹاکے قدموں سے لیٹ کررونے لگے۔

''میرادل ایک لمحے کیلئے بھی تجھے گریزان نہیں دہا۔ آخرا یک جسم روح کے بغیر کس طرح رہایا ہے۔'' مولا نافخرالدین عراقی'' اس قدر پُرسوز کیج میں اپنی دلی کیفیت بیان کررہے تھے کہ عامرین مجلس بھی متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے۔

حضرت شیخ بہاءالدین ذکریائے عراقی کو اُٹھا کر مگلے سے لگایا،اس سلسلے میں خود عراق کا پیان ہے کہ جیسے ہی میراسید ہے کہ جیسے ہی میراسید حضرت شیخ کے سینئہ مبارک سے مس ہوا، دل و جاں میں ایک عجب ہی ردثیٰ کھیل گئی ۔خو پر وقلندر زادے کا خیال جس نے عراقی کی زندگی کو عذاب مسلسل میں جٹا کر رکھا تھا، اس طرح محومو گیا جیسے بھی اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ پھر جب حضرت شیخ بہاء الدین زکریائے اپنالاں

خاص بہنایاتو عراتی کے دل میں عشق حقیقی کی آگ بھڑک اُٹھی۔ حضرت شیخ بہاءالدین زکر کیا،مولا نافخرالدین عراقی کی واپسی پر بے حد خوش تھے۔آپ کے جرد مرشد کا حقیقی بھانجا ایک بڑی تباہی ہے محفوظ رہا تھا۔ حاضرین مجلس کو پتا بھی نہیں چلا کہ مولانا عراق کیسے گر داب بلامیں تھینسے ہوئے تھے اور ان کا سفینۂ حیات کس طرح عافیت کے ساحل تک پہنچا تھا۔ پیدھنرت مین جہنے بہاءالدین زکر کیا کی بہت بڑی کر امت ہے۔ اگر لوگ اسے بچھنے کی کوشش کریں۔

مولا نا فخرالدین عراقی کا آمد کے دوسرے دن حضرت بیخ بہاءالدین ذکر یُا اُنہیں اپ خ<sup>اف</sup> خانے کے قریب ایک حجرے میں لے گئے اور فرمایا۔''عراقی ! تم بہت صحرا نورزی کر پچے۔اب<sup>م بی</sup> تنہائی میں بیٹھواور دل و دماغ کی کیسوئی کے ساتھ ذکر الہی کرو۔''

ے آنبوجاری متھے۔ خانقاہ کے خدمت گاروں نے مولا ناعراقی ؓ کی آواز ٹی تو جیرت زوہ رہ گئے کیونکہ خانفاہ <sup>پی ذَب</sup>

"بں اب اُٹھوا در ججرے سے باہرآؤ۔" مصرت شیخ بہاءالدین ذکریا نے نہایت محبت آئے لیج میں فرمایا۔''تمہارا کام ختم ہو گیا۔''

قرمایا۔ مہارہ ہم ہے جو یو۔ مولانا فخرالدین عراقی پہلوگاہ سے باہرآئے اور حضرت شیخ بہاء الدین زکر یا کے دائن ہے

لیٹ گئے۔ حضرت فیخ سنے ای وقت اپنا خرقہ اُ تار کر مولا نا عراتی سکو پہنایا اور بعد میں ان سے اپنی ایک ما جبزادی کا عقد کردیا۔حضرت شخ بہاءالدین زکریا کے مریدین میں بیشرف خاص مرف مولانا فخرالدین عراقی می کوحاصل ہے۔

عراتی تقریباً بچیس سال تک پیرومرشد کی خدمت میں رہاورسلوک کی اعلیٰ منازل طے کیں۔ جب حضرت شیخ بہاء الدین زکریا کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے عراقی کو خلافت ہے سرفراز فرمایا۔ یفخ "کی وفات کے بعد مولا ناعراقی" کاملتان میں رہنا دُشوار ہوگیا۔ چونکہ حضرت فخ بہاءالدین ذکریا آپ کوبے حدعزیز رکھتے تھے،اس لئے دوسرے مریدین ان سے حد کرنے گا۔ آخراس مشکش سے نجات حاصل کرنے کیلئے مولا ناعراتی" مکہ معظمہ چلے گئے۔ پھرآپ نے جی بیت الله کی سعادت حاصل کی اور سرور کو نین ملاق کے سلام کیلئے مدینه منورہ حاضر ہوئے۔ پھر روم تشریف لے مجے اور بیخ صدرالدین کے صلفہ درس میں شامل ہو گئے۔ای زمانے میں مولانا عراقی نے اپی مشہور کتاب ' للحات' کلھ کر شخ صدرالدین کی خدمت میں پیش کی۔حفرت شخ " نے اے بند فر مایا۔مولانا جلال الدین روئ کی وفات کے بعد عراتی سیخ صدرالدین سے اجازت لے کردش چلے آئے۔ کچھدن بعدای مقام پر 6 رزی قعدہ 688 ھ کوعراتی ؓ نے وفات پائی۔ آپ کا مزار ﷺ اکر حفرت می الدین ابن عربی کے مزار کے عقب میں ہے۔ عراقی سے پہلومیں ان کے صاحزاد، كبيرالدين كى قبر بھى ہے جو حفرت مينخ بهاءالدين زكريًا كى صاحبزادى كيطن سے تھادرلمان جھوڑ کرایے والد کے پاس دمثق آئے تھے۔

جس زمانے میں مولانا فخرالدین عراتی" حضرت سیخ بہاءالدین زکریّا کے حلقۂ ارادت ہما شامل ہوئے تھے، ای زمانے میں ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا جو حضرت فیٹے می کر براگ برایک رو<sup>ن</sup>

سید بھی الدینؓ ہرات کے بہت بڑے سودا گرتھے۔ایک بارتجارتی قافلے کے ہمراہ کمان تعریف لائے اور سے الاسلام حضرت بہاءالدین ذکریا کی زیارت سے مشرف ہوئے۔سید جم الدی<sup>نا کے</sup> ساتھان کا نوجوان بیٹا میر سینی بھی تھا گراس نے حصرت شیخ بہاءالدین ذکریا کی روحانی تخصیت <sup>سے</sup> کوئی خاص تا ثر تبول نہیں کیا۔ پھر پچھدن بعد بید دنوں باپ بیٹے تجارتی قافلے کے ہمراہ ہم<sup>ات داہی</sup>

ہرات بی کرمیر مینی نے شاہی فوج میں نوکری کر لی۔ ایک روز وہ شکار کیلئے جنگل کی لمرن<sup>ی لل</sup>

المار حدين كومدائ عيسي ساكى دى-وراه مرسى

ملاها عن وعبادت كرنا ب نه كه شكار جو بيكارون كالمشغله ب- تيري بيرحالت ب كه تو اپناتمام

بي المرام على المارا مرداب-"

ا کی مرتبی پرشد پد حمرت طاری ہوئی۔اس کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ ہرن اس سے گفتگو کرر ہا پین میر ، ما کُلُ مردغیب؟ میرسینی ابھی ای مشکش میں مبتلا تھا کہ وہ ہرن نظروں سے اوجھل ہو گیا۔سیرو ن ارد کار کا شوقین بیسید زاده کچھ دنوں تک عجیب اضطراب میں مبتلا رہا۔ آخراس نے اپنا سارا رانا، مرحين مجمى اس قافلے ميں شامل ہو كيا۔ كچھ دنوں بعدية قافله ملتان پہنچا اور تمام مسافروں ئرائے ثابی میں قیام کیا۔

الدات حفرت شيخ بهاءالدين زكريًا نے خواب ميں ديمھا۔رسالت پناہ عليقة فرمارے تھے۔ "بہا،الدین! میراایک فرزند تجارتی قافلے کے ساتھ سفر کرر ہاہے،اسے وہاں سے نکالواور خدا لائلارات دكھاؤ۔"

مرت فی بهاءالدین زکرایا کی آنکه کھلی تو آپ بے حد مسر ورنظر آرہے تھے اور بیخوشی اس وجہ ء کا کہ تفرت مینے کو حضور اکرم علیہ کا دیدار ہوا تھا۔ صبح ہوتے ہی حضرت مینے بہاءالدین زکر کیا المئاني من ينيحاور بآواز بلندفر مايا\_

"آلوگول میں میرسینی کون ہے؟"

ِ اَلْظِ كَ تاجرول نے ايك نوجوان كى طرف اشارہ كيا۔حضرت ﷺ بہاءالدين زكريّا چند قدم كَا إِهِ مِهِ مِرْمِينٌ فِي حضرت شيخ " كود يكها توبساخته بكاراً ثمار

التعالی کے دیداری سعادت توایک بار پہلے بھی حاصل کر چکا ہوں مر میری کم تصبی مجھے 

مناسسان پراس قدر ہیت طاری ہوئی کہ اس کے قدم از کھڑا گئے اور وہ فرش پر کر گیا۔

تعربت في أحك بره ها در مرحيني كوأنها كر كل سه لكاليا\_" فرزند! الله كي طرف سه بركام كا ، انتعام رہے۔ابتم منزل مقعود کی طرف آ میے ہو۔انشاءاللہ سارے بکڑے ہوئے کا م سنور ، ر

الله من الما الله من زكريًا مير ميني كول كرخانقاه من داخل موسة اوراسات لاً السبّ مِن شامل فر ماليا\_

ملمئن فعمل الله جمال" كابيان ہے كەمىر حيىنى " نے تمين سال تك بخت رياضتىں كيس اور پھر منصب

برادان سر رسیست میمیدی مشہور تفسیر ہے، جے ابوالقاسم محمود بن عمر زخشری نے اسلامی عقائد کی اساقی عقائد کی برخیری ہے۔ فیصا حت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن کریم کے ادبی عامن کی طرف زیادہ توجہ انگا ہے۔ ذخشری نے اپنی تشریحات کی تائید میں کثرت سے قدیم عربی شاعری کے حوالے دیئے بہاس کے برنکس مفسر نے احادیث رسول کریم عقائد سے بہت کم استفادہ کیا ہے۔ زخشری فرق کو الے کے مقائد کا بیروکارتھا۔ جمہور علمائے اسلام کے مطابق زخشری کا عقیدہ باطل تھا۔

یزائے عقائد کا پیرو کارتھا۔ بہور معلاے اسمار ہے سعا بی سرب سیدہ ہوں۔ زخری کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی کائی شہرت رکھتا ہے۔خواجہ حسن شجریؓ اپنی شہر ہ آفاق ابن 'فوائد الفواد' میں اس واقعے کا ذرکر کے ہوئے لکھتے ہیں۔

بی منزت نظام الدین اولیاءمحبوب الٰہی کی روایت ہے کہ پیٹنے الاسلام حضرت بیٹے بہاءالدین زکر یگا کے بڑے صاحبزادے حضرت بیٹنے صدرالدین عارف ٌزخشری کی مشہور کتاب'' نومفصل' پڑھنے کے اُرائدند تھے۔آپ نے اپنے والدمحترم کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا تو حضرت بیٹنے بہاءالدین اُرائی فرمایا۔

"أن كارات مركرو، انشاء الله من فيصله كري هي-"

تفرت فی صدرالد ین عارف ادب واحتر ام کے پیش نظر خاموش رہے، گرمسلسل سوچتے رہے کا گیںا کی رات تھم رنے کا تھم کیوں دیا گیا ہے۔ آخراس کھکش میں حضرت فین صدرالدین عارف ' اُنِهَا گئا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایک محض کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے لئے آئیز آئی۔ حضرت فیخ صدرالدین عارف نے ان لوگوں سے پوچھا۔

''یوکن محف ہے اورتم لوگ اسے کہاں لئے جارہے ہو؟'' السامیل

ان نامعلوم افراد نے خطرت شیخ صدرالدین عارف کو بتایا۔ 'یہ 'مفصل'' کا مصنف زخشری ہے ''آلوگ اسے دوزخ میں لئے جارہے ہیں۔''

المت ہے کہ اس خواب کے بعد حضرت شیخ صدرالدین عارف ؒ کے دل میں بیآرز و ہاتی نہ دہی میں اور اس کے دل میں بیآرز و ہاتی نہ دہی راد معلی کا مطالعہ کریں۔ بید حضرت شیخ بہاءالدین زکر یا کا تصرف روحانی تھا کہ آپ نے اپنے اپنے اپنے میں ایک ایک حقیقت کا مشاہدہ کرا دیا جو میں ایک ایک حقیقت کا مشاہدہ کرا دیا جو

ولایت پر فائز ہوئے۔ میر سینی " اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعراورادیب تھے۔ آپ نے بڑی میں دائر ہوئے ہے۔ آپ نے بڑی د' زادالمسافرین' جیسی بلند پایہ آئی ہم بند کی سے اسے نئر می کیس۔ ان تحریوں کی سب سے بڑی خوبی ہیہ ہے کہ میر حینی " اپنے تمام مسودات دھرت شی الدین ذکر یا کی خدمت میں چیش کرتے تھے۔ حضرت شی بہت خور سے ان تحریوں کا مطالوز مات اور میر حینی " کی ذبنی کا وشوں کو سرا ہے۔ یہ ہاس شکاری نوجوان کی مختری داستان حیات جرت تھے۔ ویہ ہاس شکاری نوجوان کی مختری داستان حیات جرت تیر دائشگ سے جانوروں کا شکار کرنے کے بجائے سخت ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریع اپنے نور شرک میں مزل کیا۔ پہنچااور میسب کچھ حضرت شیخ بہاءالدین ذریع کا خضرت میں مام مولا نا صدرالدین کوئی تک میری خیریت دریا ہے۔ کہ میں ایک بارمولا نا بھم الدین سامی کی خدمت میں مام مولا نا سامی تی خدمت میں مام مولا نا سامی نے میری خیریت دریا ہے۔ کہ اور پچھ دیریتک ری گفتگو کرتے رہے۔ پھرانہوں نے میری خیریت دریا ہوت کی اور پچھ دیریتک ری گفتگو کرتے رہے۔ پھرانہوں نے میری خیریت دریا ہوت کی اور پچھ دیریتک ری گفتگو کرتے رہے۔ پھرانہوں نے میری خیریت دریا ہوت کی اور پچھ دیریتک ری گفتگو کرتے رہے۔ پھرانہوں نے میری خیریت دریا ہوت کی اور پچھ دیریتک ری گفتگو کرتے رہے۔ پھرانہوں نے میری خیریت دریا ہوت کی اور پھھ دیریتک ری گفتگو کرتے رہے۔ پھرانہوں نے میری خیریت دریا ہوت کی اور پھوے تھا۔

''مولا ناصد رالدین! آج کل تهارا کیامشغلہہے؟'' میں نے عرض کیا۔''تغییر کامطالعہ کرر ہاہوں۔''

مولا ناجم الدین سنائ نے فرمایا۔ 'کون ی تغییر تمہارے زیر مطالعہ ہے؟'' ''کشاف، ایجاز اور عمرہ۔'' میں نے مشہور تفاسیر کا ذکر کیا۔

''تمہارے کئے عمدہ کافی ہے۔''مولانا عجم الدین سنائی نے فرمایا۔'' کشاف اورا یجاز کا مطالعہ

کرکے اپناوقت کیوں بر بادکررہے ہو؟" جھے مولا نامجم الدین سنائ کی بہ بات س کر حیرت ہوئی کہ وہ مشہور تفاسیر کواس قدرآ سانی ہے

نظے موں ہم الدین میں مان میں ہوئی کی ریاز کی این جگدایک فاص اہمیت ہے۔'' نظرانداز کررہے ہیں۔'' کشف اورا بیجاز کی اپنی جگدایک فاص اہمیت ہے۔'' میں میں میں میں میں میں میں کی کہ میں شہد میں کی کئی تیں تیز ایج میں فرمالیہ

مولانا عجم الدین سنامی نے میری رائے کوکوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ کسی قدر تیز کیج میں فرایا۔ ''مولا ناصدرالدین! کشاف اورایجازکوآگ لگا دو، تمہارے لئے عمدہ کافی ہے۔''

ورو با معرور مدی، عب روی باید کا بیانداز گفتگوسخت نا گوارگزرا تا ہم میں نے ان سے آل بات کی وضاحت جا ہی۔ " وضاحت جا بی۔ " آخرآ پ ایسا کیوں کہتے ہیں؟"

مولا نافجم الدین سنائ نے فرمایا۔'' میں آئی طرف سے پھینہیں کہدرہا ہوں، بلکہ حضرت کی کہا' الدین ذکر یّا اسی طرح فرماتے ہیں۔''

مجھے حصرت شخ بہاءالدین ذکر یا کی بات بھی گراں گزری ، مگر میں نے مولانا جم الدین سالگ<sup>ک</sup> سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا اور چپ چاپ اُٹھ کر چلا آیا ..... مگر میرے دل میں ایک جب خلافہ

ی مسل موجودگی۔ پھر جب رات آئی تو میں نے چراغ جلا کر متیوں کتا بوں کا مطالعہ شروع کیا۔ میں نے مسل عادت پہلے''کشاف اورا بجاز'' کو پڑھا۔ پھر''عمدہ'' کی ورق گردانی کی۔ای اثناء میں جھی بند کیفیت طاری ہونے لگی، میں نے کتابیں ایک طرف رکھ دیں۔اس وقت کشاف اورا بجاز کچ رہے اے ہم گناہ گاروں کیلئے بھی عافیت طلب سیجئے۔''اکثر لوگ شدت کرب سے

ہم گزشته اوراقِ میں اس بات کا ذکر کر بچلے ہیں کہ حضرت شیخ بہاءالدین زکر پانٹھیل علی فون

حضرت شیخ صدرالدین عارف کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔

بہ سمہ دور کی گئی۔ سے دور دراز کے ملکول میں تشریف لے ملے تھے اور اس طویل سیاحت کے دوران عجب عجب

ہت ہیں ۔۔۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی روایت ہے کہ جن دنوں حضرت بھنح بہاء الدین ذکریًّا بخارام منظم

تھ، یہ خوبصورت شہر بخت قط کی لیٹ میں آھیا۔اشیائے خوردنی ناپید ہوگئیں۔ پہلے جانور بور مرنے لگے، پھرغریب انسانوں کی جان پر بن گئی۔ جنگلی پھل کھا کر گزارہ کرنے کی کوشن کی گئیر۔

تدبیرین ناکام رہیں۔قط آب کی وجہ سے درخت بھی سو کھ گئے۔ اگر کی مخف کے ہاتھ کھانے کا مل

چیز آ جاتی تو وہ اپنی اولا دے چیپا کر کھانے کی کوشش کرتا۔ ماں باپ بھوک کے خوف سے اپنے بیل

کوفروخت کرنے پر آبادہ ہو گئے، مگر انہیں کوئی خریدنے کیلئے تیار نہیں تھا۔ پھر صورتحال یہاں تک

مکڑی کہ دریا اور تالا ببھی خشک ہو گئے۔ پانی جوزندگی کا آخری سہارا تھا، وہ بھی معدوم ہونے لگ مقامی علماء کے کہنے پر بار بارنماز استیقاء پڑھی گئی، تمر خالق کا ئنات کو کچھاور ہی منظور تھا۔ تہرے

بادل اُشھتے تھے،جنہیں دکھ کراہالیان بخارا کے پڑمردہ چہروں پرمسرت کارنگ اُمجرآتا تھا، گرکھ رہے

بعد ہی تیز ہوا ئیں ان سیاہ بادلوں کو اُڑا کر لے جاتی تھیں اور بارش کی اُمید میں آسان کی طرف اُٹھے

والى التحصيل دوباره زمين كي جانب لوث آتى تحيير، جهال برطرف موت كاسنا تا بجيلا مواقعا ـ

مقامی باشندے بار بارعلائے بخارا کے آستانوں پر حاضر ہوتے تھے اور ان سے دعاؤں کی ورخواست کرتے تھے۔علماء بھی سخت عاجز و پریشان تھے۔ پھر کسی مخف نے علائے بخارا کو بتایا کہ

یہاں بہاءالدین زکر یا بھی مقیم ہیں۔ان ہے بھی دعا کی درخواست کی جائے۔شایدان کی دعاؤں

کے تھیل ہمارے سروں سے بیہ عذاب تل جائے۔ بالآخر علائے بخارا اور شہری باشندوں کیا آپ

جماعت حضرت نیخ بہاءالدین ذکر ہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ''میں کس قابل ہوں؟'' حضرت شیخ بہاءالدین ذکر یا نے بھوک سے مرتے ہوئے لوگوں ک

فریا دس کر کہا۔'' جب آپ جیسے پر ہیز گارانسانوں کی دعا کمیں بےاثر رہیں تو پھر مجھ جیسے نا کارہ <sup>انبان</sup>

کی دعامیں کس طرح تا فیر ہوسکتی ہے۔'' لوگوں نے سمجھا کہ حضرت شیخ بہاءالدین زکر آیا ہے انکسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے دا<sup>من پہاے</sup> مقد ب

کی کوشش کررہے ہیں۔'' شخ ! ہم نے ساہے کہ آپ متجاب الدعوات ہیں۔ پھر دعا کرنے ع محريزال کيوں ٻي؟"

'' يہم لوگوں كاحسن ظن ہے، ورنہ ميں خوب جانتا ہوں كہ ميں كون ہوں؟'' حفرے كيّٰ ہوں '' برام مند سرک ''

الدين ذكريًّا نے نهايت بُرسوز لنج ميں فرمايا۔'' بيتواس ذات كريم كى بخشش وعطا ہے كہ ا<sup>س نابک</sup> ق ناقص بندے كوعزت كى مندير بھاديا ہے۔''

کے بیاءالدین ذکریا سے اہالیان بخارا کی بیرحالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آپ کے چیرہ ری بھی اذیت وکرب کارنگ نمایاں تھا۔ بہت دیر تک غور وفکر میں ڈویے رہے۔ پھر حاضرین کو پری بھی أر ح فرایا۔ " إل الک واسط باتی رہ گیا ہے، اب میں ای واسطے کو بارگاہ ذوالجلال میں

ر معرت شیخ بهاءالدین زکر یا گھڑے ہو گئے۔'' آپ حضرات میرے ساتھ مجد تشریف

برهزت فيخ بهاءالدين ذكريًا علائے بخارااورشهريوں كى جماعت كے ساتھ جامع مجدتشريف رمے پر حضرت بیخت کی ہدایت پرتمام لوگول نے دور کعت نماز ادا کی۔ پھر حضرت بیخ بہاءالدین رِإِن إلى كلاه (أولي) سرے أتارى اور آسان كى جانب نكاه كرتے موع عرض كيا-"بارالباً! رُ فِحَ الْيُوخِ ( حضرت شہاب الدین سہروردیؓ ) نے بید کلاہ صدق اور اخلاص سے میرے سریرر کھی

ے بارش برسادے۔ الخافغا ثی مفرت مختنج بهاءالدین زکر یا کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ بکل کی تیز کڑک سائی دی۔ المرجمة فاديمية بورا آسان سياه بادلول ع بعر كيا لوك جامع مجد الكنة بحى تبيل يائ يقد الإار المروع موكى - باول اس قدر روث كربرے كرسات ون تك شهر بخارا ميں يائى كم اربال (ما حزت شخ شہاب الدین عمر سبروردی کی بخش ہوئی کلاہ کی بر کت سے زمین کی پیاس بھی بجھ کی

<sub>عاد</sub>یں نے بھی دین ودنیا کی سعادت سمجھ *کر*اہے اخلاص کے ساتھ قبول کیا ہے، تواس کی برکت

الدونزاك قط بھى دور ہوگيا جس كى وجہ سے ہزاروں بندگان خداكى ہلاكت كا خطرہ تھا۔ الاطرح تاریخ کے سینے میں ایک اور واقعہ بھی محفوظ ہے جب مشہور بزرگ حضرت سے ابواحن

نَقَلْ كَ عَطَا كُرُوهِ خِرِقِے كِطْفِيلَ سلطان محمود غزنوى كوعظيم الثان فتح حاصل ہوئى تھى۔ تعرت خُ ابوالحن خرقانی ملسله نقشبندیه کے نامور بزرگ ہیں جن کے فیض روحانی ہے لاکھوں الله بغیاب ہوئے۔ جب سلطان محمود غزنوی نے حضرت بیٹے <sup>می</sup> کے کمالات کی شہرت نی تواس کے ر مراليه مرجليل سے قلاقات كاشوق بيدا ہوا۔اس وقت سلطان محمود غزنوى سياس اموركي انجام

أنظِيمُ المان آيا موا تعااور حضرت شيخ ابوالحن خرقاني "اي تاريخي شهر كے قريب خرقان ميں قيام فرما علمان محود، حضرت شيخ" كم ملاقات كيك تيار ہو چكا تھا، مكرا جا نك اس نے اپناارادہ تبديل مرسماحینن خاص نے پو چھاتو سلطان نے جواب دیا۔ پیر

الم سیای فرض سے خراسان آیا تھا، اس لئے شرم آتی ہے کہ میں خدا کے خاص بندوں کی

بر کرسلطان محمود غرنوی ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں اس نے کفار سے جنگیں

لڑ س۔ پھرا بنی فتو حات میں مزیدا ضا فہ کرکے غزنی واپس لوٹ گیا \_

یا۔ چران و و مات کے ریہ غربی بینچ کر سلطان محمود غرفوی نے حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی کی زیارت کیلئے بطور خاص اور ر باندهااورخرقان روانه هو کمیا به پهرجب سلطان محمود غرنوی خرقان پنچاتواس نے اپنے ایک خادم خارج کے ذریعے حضرت مینے ابوالحن خرقائی ہی خدمت میں سے پیغام بھیجا۔

آپ بھی اپنی خانقاہ سے باہرتشریف لائیں اورسلطان سے ملاقات کریں۔''

اس کے ساتھ ہی سلطان محمود غزنوی نے اپنے قاصدے کہا۔''اگر حضرت شخ " باہرآنے ہے ا نکارکر س توانہیں بہ فریان خداوندی سنادیتا۔

''اے ایمان والو!اطاعت کرواللہ کی اوراللہ کے رسول علیہ کی اوران لوگوں کی جوتم برھا کم ہ<sub>یں۔''</sub> حفرت فی ابوالحن خرقانی " نے سلطان محمود غرنوی کا پیغام س کرفر مایا ید جمیر فقیر کواس فدمت ب معذور سمجَما جائے۔'' حضرت شیخ ابوانحس خرقانی '' کا اشارہ خانقاہ سے نکل کرسلطان کا استتبال کرنے

حفرت فیج مح کے اٹکار کے بعد قاصد نے سلطان کے محم کے مطابق قر آن کر یم کی آیت مقدر ک تلاوت کی۔

ے و۔ اس کے جواب میں حضرت شیخ ابوالحن خرقانی " نے فرمایا۔ 'سلطان سے جا کر کہوکہ میں اب تک الله تعالیٰ کی اطاعت میں اس حد تک متغزق ہوں کہ مجھے رسول علیہ کی اطاعت کے مرتب تک نہ پہنچنے پر شدید ندامت ہے۔ میں بھلا الی صورت میں حاکم کی اطاعت کی طرف کیے متوبہ

حضرت فینخ ابوالحسن خرقانی" کا جواب سن کر سلطان محمود غرنوی بہت رویا۔ پھرال نے اب مصاحبین ہے کہا۔''چلو! ہم خودہی چل کر حضرت شیخ' کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ یہ'

حق آگاه ایسے نہیں ہیں جیسا کہ ہم نے علطی ہے اُنہیں سمجھ رکھا ہے۔'' یہ کہ کرسلطان محمود غرنوی نے اپنالباس اپنے محبوب غلام ایاز کو پہنایا اور خود ایاز کالباس کمکنار حضرت سيخ ابوالحن خرقاني كي خانقاه كي طرف روانه موكميا -اس كيء ١٠٥ وسلطان ني الجياد الم

کومرداندلباس پہنائے اوراُنہیں اپنے ساتھ لےلیا۔ پھر بیلوگ اس طرح حضرت ﷺ ایوا کی ایکا ے سامنے پنچے کہ غلام ایاز سلطانی لباس میں جلوہ گرتھا اور منصوبے کے مطابق حاضری<sup>نے آئے</sup> یہ ہے۔ آ گے تھا۔ حصرت بیٹے '' نے آنے والوں کے سلام کا جواب تو دے دیا ، تمر سلطان محمود غزنو کی <sup>کے افر</sup>ی

میں اپنی نشست ہے اُٹھ کر کھڑ نے نہیں ہوئے، بلکہ غلام ایا ز کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابھی دھڑ نے ڈ کی نیست نے اُٹھ کر کھڑ نے نہیں ہوئے، بلکہ غلام ایا ز کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابھی دھڑ نے ڈ ابوائحن خرقانی مسجور مانے ہی والے تھے کہ غلام ایاز درمیان میں بول اُٹھا۔ '' شخ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نہ تو باوشاہ کی تعظیم کیلئے اُٹھے اور نہ آپ نے اس طرف وَلَوْ اِسْ کی سرور نہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نہ تو باوشاہ کی تعظیم کیلئے اُٹھے اور نہ آپ نے اس طرف وَلَوْ اِسْرِیْنَ اِس

فرمائی۔ کیافقر کے جال کی بہی کا نئات ہے کہ فرمانروا کواس طرح نظرانداز کر دیاجائے؟''

هخ ابوالحن خرقانی نے غلام ایازی بات سی اورمسکراتے ہوئے فر مایا۔ '' ہاں! جال تو یہی طرحہ مر جرا فاطب اس جال کا گرفتار نہیں ہے۔''

ا من محد دغر نوی کا منصوبہ نا کام ہو چکا تھا، وہ اپنی جگہ سے اُٹھا اور حضرت بیخ ابوالحن خرقانی " لیلان محمود غرنوی کا منصوبہ نا کام ہو چکا تھا، وہ اپنی جگہ سے اُٹھا اور حضرت بیخ ابوالحن خرقانی " مان آرنهایت اوب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر عرض کرنے لگا۔

"فغ بجوارشادفرمائے-"

و ابوالحن خرقانی ؓ نے ان کنیزوں کی طرف دیکھا جومردانہ لباس میں خانقاہ میں موجود نی "بیلیان نامحرموں کو یہاں ہے اُٹھاؤ۔"

۔ لیلان مورغزنوی اپنے منصوبے کونا کام ہوتے دیکھ کر بیت شرمندہ ہوا۔ پھراس نے کنیزوں کی رن اثارہ کیا۔ کنیزیں سرجھکائے خانقاہ سے اُٹھ کر چلی کئیں تو سلطان محمود غزنوی نے دوبارہ

ون کیا۔ "فع الجمعے حصرت بایزید بسطائی کی کوئی حکایت سنائیے!" "معنا میں مصرت بایزید بسطائی کی کوئی حکایت سنائیے!"

ر الراث المن المراق في في المرايين المرايية كارشاد ہے كہ جس نے جھے د كيوليا، وہ كلم وستم كانام برائيول مع حفوظ موكميا-"

ین کرسلطان محمود غرنوی نے کہا۔'' یہ بات میری سجھ میں ہیں آئی ۔ کیامعاذ اللہ، بایزید بسطا گ ا ارتبر رورکونین علی کے مرتبے ہے بھی زیادہ ہے۔حضورا کرم علی کے دیکھنے والول میں بھی

م الوگ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ ابوجہل اور ابولہب ویسے ہی کا فررہے۔ پھر بایزید بسطا می کے المجنے والوں میں ہر ظالم کس طرح احجماا نسان بن سکتا ہے؟''

ملطان محود غرنوی کی بات س كر حصرت يشخ ابوالحس خرقاني نف ناخو مشکوار ليج ميس فرمايا- "محمود! [ إني الماط سے بڑھ كر باتيں نه كر اوب كو خو ذار كھ اب اوبى كے ساتھ ولايت كى دنيا ميں قدم ندر كھ! مجاہی طرح جان لیما جا ہے کہ رسالت مآب علطی کوسوائے جارد وستوں ( حضرت صدیق المبڑ<sup>م</sup> ' لات عمر فاروق اعظم'، مصرت عثمان غن ' اور حصرت علیٰ ) اور دوسر <u>ے صحابہ</u> کرام <sup>ہ</sup>ے کسی اور نے

الماريكما كياتونة قرآن كريم كي بيآيت نبيس ي َ اور تم و بليعتے ہوا ہے لوگوں کو کہ وہ نظر کرتے ہیں تمہاری طرف حالانکہ حقیقاً ثم کوئبیں

ملطان محمود غزنوی کو حضرت شیخ ابوالحن خرقانی کا یہ جواب بہت پسند آیا۔ پھراس نے نہایت لْمُبِتَ مِندَانِهِ لَهِجِ مِينَ كِها \_' فِينِحْ! مِحِيحَ كُولَى نَفِيحت فرما يجَ\_''

تعر*ت سیخ ابوالحن خرقانی" نے فر* مایا۔'' تجھے جا ہے کہ جار چیزوں کو اختیار کرے، اوّل نماز المامت .....وم پر بیز گاری .....وم خاوت .....اور چهارم شفقت ـ''

سلطان محمود غزنوی نے حضرت شیخ ابوالحن خرقانی کی بارگاہ میں سر نیاز خم کردیا۔ ''میرے حق میں

بنات نے ان الفاظ کے ساتھ دعا ما تکی۔''اے یا لک ارض وسا!اس خرقے کے مالک کے طفیل رمان میں ہے۔ یہ میں تھے سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے جس قدر مال غنیمت حاصل ہوگا، اسے پہار برغلبہ عطا فرما۔ بیمار برغلبہ عطا فرما۔ میں ،،

زیال وری جول میں تقسیم کردول گا۔" زیرل اوری جول میں پیں۔ نام مجرمور خین کا بیان ہے کہ اس دعاکے مانگتے ہی آسان کے ایک جھے سے سیاہ بادل اُسٹھے اور ہے ہی دیکھتے پورے آسان پر چھا گئے۔ بادل کی خوفناک گرج اور بکلی کی ہولناک چیک سے بر کھتے ہی دیکھتے پورے آسان پر چھا گئے۔ بادل کی خوفناک گرج اور بکلی کی ہولناک چیک سے ہر ۔ عدد الکر ہراساں ہو گیا .....اورالی تاریکی چھا گئی کہ ہندو بدحوای کے عالم بیں ایک دوسرے المدر المارة بس على من الرف الكياس وحشت اورانتشارك باعث برم ديوكي فوج ميدان ی ہے بھا گ نکلی اور سلطان محمود غرنوی کوایک یادگار فتح حاصل ہوئی۔

مورمورخ قاسم فرشته كہتا ہے۔ "میں نے ایک معتبر تاریخ میں بیروایت دیکھی ہے كہ جس روز الله مورغ ونوی نے حضرت شیخ ابوانحس خرقانی " کے خرقے کو ہاتھ میں لے کر دعا ما تکی ، ای رات للان نے دهرت فی کوخواب میں دیکھا۔حضرت فیج کئے سلطان سے فر مایا۔

"موداتونے میرے خرقے کی عزت نہیں کی۔اگر توفتح کی دعا کے بجائے تمام غیرمسلموں کے اللم لے آنے کی دعا کرتا تووہ بھی قبول ہوجاتی۔''

\$\$.....\$\$

"خ<sub>م</sub>الحالسُ" میں حضرت سیدنصیرالدین جراغ دہلی کی روایت ہے کہ سید جمال الدین ساؤ بگیّ مر كم منتى تھے۔ آپ كے علم وقفل كابير عالم تھا كہ جس مسلے ميں كوئى مشكل پيش آتى سيد جمال الديناك كاب كى مدد كے بغير حل كرديا كرتے تھے۔اس كے اہل مصراتيس جاتا كھرتا كتب مَانِ اَمْتِ تَصْدِ سِيدِ جِمَالِ الدينِ ساؤَ بَيُّ كِحْسن و جِمالِ كا بيهِ عالم تَعَا كه يوسف ثاني كهلات تتے۔ افالّے ایک دن کسی مجلس میں مصر کی ایک مالدارشادہ شدہ خاتون نے سید جمال الدین ؓ کودیکھ کیا۔ الا کے علی جذبات کچھاس طرح مجڑ کے کہ وہ سید جمالٌ بر فریفتہ ہوگئی۔سید جمالٌ نے اسے لا کھ عُمَا اِکْدوہ شیطانی خیالات سے تو بہ کرے ،مگراس عورت پر آپ کی تھیجت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔سید عُلْ الله ين ساؤي من تا على بيان كرب ميں جتلا تھے۔ آخر جب اس فقنے سے بيجنے كى تمام تدبيريں المام الموسل توسيد جمال الدينُ ايك دن آدهي رات كے قريب مصرے فرار موكر'' دمياط'' پنچ- بيد نا المم رسے سات آٹھ منزلوں کے فاصلے پر واقع تھا اور حضرت پوسف علیہ السلام کے زمانے سے الان علااً تا تما۔سید جمال دمیاط پینج کرایک قبرستان میں روپوش ہو گئے ۔مصری خاتون نے اپنے بنوں میں ہمال الدین کے تعاقب میں لگار کھے تھے۔ پھر جب اسے پتا چلا کہ سید جمال الدین اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

ب محرت سید جمال الدین ساؤجیؓ نے اُس وارفۃ عورت کواپی طرف آتے ہوئے دیکھا تو ہوئے انتائر کی میری معبود میں تیری پناہ ما تکتا ہوں خدوخال کی بیدلکشی جومیرے عُلَقُرُ اُن کُیّا ہے،اسےاس طرح بدل دے کہ کوئی محص میری طرف متوجہ نہ ہوا گرتونے میری مدد نہ حفرت في الوالحن فرقاني في سلطان كي درخواست من كرفر مايا " مين بانجول وقت كي نهازي بعديد عاكرتا مول، اسالله! تمام مونين ومومنات كي مغفرت فرمادي، سلطان محود غرنوی نے عرض کیا۔'' شیخ ایتوعام دعاہے،میرے لئے کوئی خاص دعافر مائے!''

حضرت في ابوالحن خرقاني في فرمايا-"جا! تيري عاقب محمور موي"

اس دعا کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی حضرت فیل ایا کہ خرقانی " کی خدمت میں چیش کی۔ جواب میں حضرت شیخ " نے جو کی سوتھی ہوگی روئی سلطان کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا۔" فقیر کی ضیافت قبول سیجئے۔"

سلطان محود غزنوی نے جو کی روٹی اُٹھالی اور اسے کاٹ کر کھانے کی کوشش کی۔روٹی اس قد رخن تقی کہاس کا چیانا بہت مشکل تھا۔سلطان نے کسی نہ کی طرح روثی کا کلزا تو ڑایا تواسے لگناد شوار قار حضرت بیخ ابوالحن خرقانی انجمود غزنوی کی پیمالت دیچر كرفر مایا\_

"سلطان! كياييه مارى روثى تمهار \_ كلي مين أكلق بي؟"

سلطان محود غزنوی نے اثبات میں جواب دیا تو حضرت شیخ ابوالحن خرقانی نے فر ہایا۔ "جر طرح ہماری پیزشک روٹی تہارے مکلے سے نہیں اترتی، ای طرح تہاری اشرفیاں بھی ہارے مکلے میں اٹک جاتی ہیں۔انہیں ہارے سامنے ہے اُٹھالو، کیونکہ ہم بہت پہلے دولت کوطلاق دے ھے ہیں۔''

یا سالطان محمود غرنوی کا چېره اُتر ممیا- " پر مجمی شخ اِ مجھے پچھ تو تمرک عطا فر ایئے۔" سالفان نے نہایت عاجزانہ کیجے میں درخواست کی۔

حفزت بیخ ابوانحن خرقانی اس کی تعظیم کیلئے اپنی مند ہے اُٹھ کر کھڑے ہو گئے ۔ حفرت می ک اس عمل برسلطان محود غرنوی نے حمرت کا ظہار کرتے ہوئے کہا۔

" في آخراس كى كيا وجه ب كم جب مي حاضر بوا تعاتو آپ نے ميرى طرف ذرا بھى الفات تهیں فرمایا تھا، مگر جب میں واپس جار ہا ہوں تو آپ میرے لئے اُٹھ کر کھڑے ہوگئے ہیں؟' حضرت في الواحن خرقاني في فرمايا- "جبتم خانقاه من داخل موس تصوّ وادراى كالفي ے مرشار تھے۔ مزید میرکتم میراامتحان لینے کی غرض سے یہاں آئے تھے .... مرابتم عاج کالا

ا کسار کے ماتھ واپس جارہے ہو، اس کے فقیر پر بھی تہارااحر ام لازم ہے۔'' الغرض سلطان محمود غزنوی حضرت شيخ ابوالحن خرقانی" ہے ملاقات کرے غزنی والی آبا۔ "

حفرت سیخ" کے عطا کردہ خرقے کو بڑی حفاظت کے ساتھ ہرونت اپنے پاس رکھتا تھا۔ پھر جب سلطان محود غرنوی نے سومیات پر حملہ کیا تو اس کا مقابلہ برم دیواور والسلیم سے ہوا۔ بنگ ک دوران ایک ایبا نازک اور علین مرحلہ بھی آگیا تھا کہ ہندوؤں کے لفکر غالب آنے سیم فعالا سلطان محود غرنوی کواپی فکست کا خطره لاحق ہو گیا تھا۔الی اذیت ناک ساعت میں سلطان کھوڑ<sup>ے</sup>

ے نیچار آیا۔ حضرت میخ ابوالحن خرقانی " کے عطا کردہ خرقے کو لے کر تجدے میں چلا کیا۔ کجرانی

فرمائی تو میں ہلاک ہوجاؤں گا۔''بیدها ما تک کرسید جمال الدین ساؤتی نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چیرے پر پھیرے۔

پہرے رہدر۔۔ خداکی قدرت کہ ہاتھ پھیرتے ہی سید جمال کے سر، داڑھی، مو فچھوں اور بمنوؤں کے بال اُر گئے۔ عورت نے آپ کا مجزا ہوا چہرہ دیکھا تو چنج مار کر منہ پھیرلیا۔''میں اس بدمورت فنم سے وزر میں جنائتی ؟''

''ال!ش وی ہوں، تیرامجوب''سید جمال الدین ساؤتی میصور تحال دیکھ کر بہت خوش تھے۔ '' تجھ جیسا کریہدالنظرانسان میرامحبوب نہیں ہوسکتا۔''عورت نفرت سے منہ پھیر کر جاگی گاہر سید جمال الدین ساؤتی اپنے رب کی کبریائی بیان کرنے کیلئے مجدود پڑ ہو گئے۔

پر جب سید جمال الدین ساؤتی کا انقال ہوا تو ان کے قائم مقام درولیش نے پیرومرشدی نقل کرتے ہوئے سر، داڑھی، مونچھا در بھنوؤل کے بال منڈوا دیئے اگر چہ سید جمال نے تصدایہ طر

اختیار نہیں کیا تھالیکن ان کے پیروکاروں نے میسلسلہ جاری رکھا۔ حضرت سیدنصیرالدین چراغ دہلی کی روایت ہے کہ جب حضرت شیخ بہاءالدین ذکریا اپنے ہیرو

مفرت سید سیرالدین چران دبی فاروایت ہے لہ جب مفرت کی بہاءالدین زلریا ہے ہی، مرشد حفرت شخ شہاب الدین عمر سپروردگ کی خدمت سے والپس لوٹے تو ایک مجد میں قیام نہایا۔ اسی مجد میں کچھ گدڑی پوش فلندر بھی تفہرے ہوئے تھے۔حضرت شخ بہاءالدین ذکریا عبارت می مشغول ہو گئے بھر جب شخ رات کوعبادت سے فارغ ہوئے تو آپ کی نظر قلندروں کی جماعت پر پڑی تو حیران رہ گئے ایک فلندر کے جسم سے سورج کی طرح تیز روثن چھوٹ رہی تھی اوراس کارن

''اس لباس اورصورت میں ایسا نور؟'' حضرت شیخ بهاءالدین زکر ٹائے نے خود کلای کے انداز نمل کہا۔ آخراس روشنی کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت شیخ کچھ دیر تک سوچتے رہے اور پھرانی جگہ سے اُٹھرکر '''

قلندروں کے پاس پہنچے۔قلندروں نے آپ کی طرف کوئی توجینہیں کی۔حضرت شیخ بہاءالد بن الراہِ نے موقع پاکراس قلندر ہے سرگوثی کے انداز میں فیر مایا۔

"ا مردِ خدا! تواس كم بخت قوم كے ماتھ كيا كرر ہاہ؟"

نو جوان قلندر نے بوے راز دارانہ انداز میں کہا۔ دوکیسی حقیقت؟'' حضرت شخی بہاءالدین ذکر یانے قلندر کی زبان سے اپنانام ساتو آپ<sup>واور آل</sup> ۔

" ليسي حقيقت؟" حضرت سي بهاءالدين زلريان فلندري زبان سي ابنام اسور به تعجب بوار

'' پیر حقیقت کے عوام میں خاص ہوتے ہیں۔'' قلندرنے کہا۔'' اوران ہی خاص لوگوں کی جنت میں عوام کی بخشش ہوتی ہے۔'' عوام کی بخشش ہوتی ہے۔''

مل وه موسل کار ہنا والاسید زادہ تھا اوراس کا نام سیدعبدالقدوس تھا۔ عین عالم شباب میں اس مل وه موسل کار ہنا والاسید زادہ تھا اوراس کا نام سیدعبدالقدوس تھا۔ عین عالم شباب برسلام المائی علیہ ہوا تھا۔ جب کی سعادت حاصل کی اور مصر چلا آیا۔ تقریباً سات ماہ تک مصر میں رہا بھر وہاں برماؤر میں میں میں میں میں اور مصر میں میں اور مصر کے مزار پر حاضری دی وہاں بابا احمدا ند ہوگ مقیم میں بہنا ویا۔ میں بہنا دیا۔ میں برمائی درم نے سیدعبدالقدوس کو قلندرانہ لباس بہنا دیا۔

نیان ی بزرگ سے سید جرا سدر میر سدور یہ بی کہ استیاد کی دنیا تی بی سید عبدالقدوس کو دیکھا تو اس کی دنیا تی بی سید میر دست مبارک سے خرقہ پہنایا گیا۔ هنرت مجاز کے اسے کچھ دن تک اپنی صحبت میں رکھا پھر دست مبارک سے خرقہ پہنایا گیا۔ هنرت فائدروں کے گروہ سے نکل کرسلوک کے راستے پرگامزن ہوااور درجہ ولایت بہا کی کہ وہ سیدزادہ قلندروں کے گروہ سے نکل کرسلوک کے راستے پرگامزن ہوااور درجہ ولایت

- 4

هزت نظام الدین اولیا محبوب التی فرماتے ہیں کہ جب شیخ الاسلام حضرت بہا والدین زکر کیا رقم بنج قو وہاں جذامیوں (کوڑھیوں) کا ایک گروہ انسانی آبادی سے الگ تعلک ایک عاریمی ہانی الفاق سے ایک ون حضرت شیخ بہا والدین زکر کیا اس طرف جانکے ایک خوفناک مرض بہلا ہونے کے باعث مقامی لوگ اُدھر جاتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ جذامیوں نے ایک اُن کوائی طرف آتے ویکھا تو انہیں شدید حمرت ہوئی پھر جب حضرت شیخ بہا والدین زکر کیا رہے تو جذامی عاریے نکل آئے اور آپ کے گردجم ہوگئے۔ اُنہیں یقین تھا کہ آنے والاکوئی بہانان پین ہے۔

ُ ہت دنوں بعد ادھرکوئی انسان آیا تھا۔حضرت شیخ بہاءالدین ذکریاً کو دیکھ کر جذا می حمرت زوہ کچٹی کئے گئے۔''جمیں اہل دنیانے چھوڑ دیا نہ وہ ہماری طرف آتے ہیں اور نہ جمیں اپنی طرف آئے دیتے ہیں۔''

ُ تفرت بیخ بہاء الدین زکر یُا نے جذامیوں کی طرف دیکھ کرفر مایا۔'' تم لوگ مجھ سے کیا ہے ہو؟''

"ا "آپ کی دعاؤں کے طالب ہیں۔" جذامیوں نے روتے ہوئے عرض کیا۔

" أَ مُودا بِي حَق مِن دعا كيون نبيس كرتے؟ "حضرت شيخ بهاءالدين ذكريًا نے فرمايا۔ "اس كى المن عماليل موكرا يك غار ميں آيزے ہو۔ "

"بہت روئے، بہت فریادیں کیس مکروہ ہماری نہیں سنتا۔'' جذامی حضرت شیخ بہاءالدین زکریّاً سنائے اپنی حالت زار بیان کررہے تھے۔

میں میں سے اربیان مرر ہے ہے۔ اُخر معرت کی نے غار کے قریب واقع ایک تالاب میں وضو کیا۔ پھر دور کعت نماز اداکی ، اس منظم جذامیوں کیلئے دعائے خیر کرنے لگے۔

ا معن ہے دعائے بررے ہے۔ المال ایک صدائے غیبی سائی دی جے جذامیوں نے بھی سائے ' بہاءالدین اِتمہیں نہیں معلوم ہی

الله تمهارا بھلا کرے کہ تم نے میرا حال تو پوچھا۔'' پیر جمہ میں اللہ تھا یا گیا تھا۔انشاءاللہ!اب تمہارے سرے یہ بوجھ اُتر جائے گا۔'' '' بچے ای کام کیلئے بہاں بھویا گیا تھا۔انشاءاللہ!اب تمہارے سرے یہ بوجھ اُتر جائے گا۔''

ر ان تھیں کہ بینا قابل یقین واقعہ کورنے میں تبدیل ہوگئ تھیں۔ بوڑھے کی بیوی اور پچیاں جیران تھیں کہ بینا قابل یقین واقعہ اری از اللہ میں؟ آخر بہت غور وفکر کے بعد بوڑھے کو حضرت شیخ بہاءالدین زکریاً یادا کے اوروہ المرن چیں آئمیا؟ آخر بہت غور وفکر کے بعد بوڑھے کو حضرت شیخ بہاءالدین زکریاً یادا کے اوروہ

"الالياى مروح كى كرامت ہے۔" بوڑھا جوش مسرت ميں بہت مضطرب نظر آر ہاتھا۔"ای إن بولى لكريال أشاكر مير المسمر برر تحي تحيس-"

براهای وقت بهاژی طرف روانه موگیا مگر جب و بال پینچاتو حضرت شیخ بهاءالدین زکریّا این رروانه و ملك تقير

ا کی بار کچے عقیدت مند حضرت میخ بہاء الدین زکر یا کی زیارت کیلئے بغداد ہے ملتان روانہ ٤ الفاق سے راستہ بھول کروہ ایک ایسے لق و دق صحرا کی طرف نکل گئے جہاں نہ کوئی سابید دار ان قااورنہ پائی کا چشمہ وہ لوگ جس قدر پائی اور سائے کی تلاش کرتے تھے ای قدر ورانی الله الله تك يهال تك كه تمام لوگ تعك كرتيج موع صحواكى ريت يركر كيے ـ بياس كى شدت عال ان نا نین خلک مو تمین اور طلق مین کا ف پڑنے گئے۔ آخراس بے جارگی کے عالم میں وہ

ا کے خدا، ہم تیرے ایکِ نیک بندے کی زیارت کو جاتے تھے۔ ناگہاں بیکس معیبت میں البركے بم گناہ گار سبی محرتو میخ بهاءالدین زكر يا كےصدقے میں ہمارے سروں ہے اس آفت

الکادہ تشدلب میر سیوزاری کر ہی رہے تھے کہ اچا تک ایک درویش نمودار ہواجس کے ہاتھ میں ﴾ اُلهُ اُن تقام پیامول نے جی بھر کے پانی پیا جب ان کے ہوش وحواس بحال ہوئے تو درولیش ہے

اسمردخدا! تم کون ہو؟ تمہیں ہمارے حال زار کی خبر کیسے ہوئی؟''

الماً ان كى طرف دىكھ كررونے كيے۔

الانتان نے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پانی کا کوزہ زمین پررکھااورا یک طرف روانہ ا بغماد کے مسافراس کے پیچھے دوڑ ہے مگر درولیں کچھدور جاکران کی نظروں سے اُوٹھل ہوگیا۔ الله الله المراسوچين که که پيرسب که کيا تها؟ اچا تک ان کی نظراس راسته پر پر می جهال تک المُنْ الْعَاقبِ كُرِيّ كَ يَهِ بِهِ بِهِ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّه الكالم فسجا تاتمار

مروه زېرعتاب ہے،اس لئے ان لوگوں كامعالمہ ہمارى بارگاه ميں پيش ندكروي، دورین به به می این میرازه طاری ہوگیا۔اب وہ اپنی صحت وزندگی سے کمل طور پر ایس ہو چکے تھے کدان کیلئے ایک مردخدا بھی کچھیس کرسکا تھا۔

چے ہے۔ حضرت بیخ بہاءالدین زکریانے اپنی دعا جاری رکھی۔ آپ کے لیج میں مزید دقت پیدا ہوئی

سے میں است میرے پروردگار! تیری بارگاہ کرم کے سوایمال کون ی بارگاہ ہے اگر میں ان لوگوں کا معاملہ تیرے دربار کرم میں چیش نہ کروں تو یہ مجبور و مقبور کس کے دروازے پر جائیں مے۔ یہ کتے بی معتوب سی محر تیری رصت بمیشه تیرے قبر پرغالب رہتی ہے اپنی ای رصت بے پناہ کے صدیے میں اُنہیں معاف کردے۔''

بالآخر حصرت شخ بها والدين ذكريًا كى دعا قبول موئى اورآپ نے جذا ميول سے فرمايا كمالله كام کے کر تالاب میں عسل کریں حالانکہ وہ کوڑھی روزانداس تا اب میں نہاتے تھے گر جب ایک مردی نے بیاروں کیلیے دعا کی تو وہ عام سایانی آب شفاین کیا اور تمام جذامیوں کے بدن اس طرح صاف شفاف ہو گئے جیسے وہ بھی اس خوفناک مرض میں مبتلا ہی نہ تھے۔

حضرت نظام الدین اولیا می ایک اور روایت ہے کہ چنج الاسلام حضرت شیخ بہاءالدین زکریّا بی طویل سیاحت کے دوران سراند بیمی تشریف لے میے تصاور ایک بہاڑ پرسال بحرتک آپ اقیام ر ہا تھا۔ ایک دن ایک بوڑ ھا محص اپنے سر پر ککڑیوں کا کھرا اُٹھائے ہوئے آپ کے قریب سے گزرا، مرم موسم اور نا توانی کے سبب وہ بوڑھا لڑ کھڑایا اور لکڑیاں اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زین برگر پڑیں۔ بوڑھے نے دوبارہ اس بوجھ کو اُٹھانے کی کوشش کی محرینا کام رہا۔ حضرت سے جہاءالدین زکریا کچھ دیر تک بیمنظرد کیھتے رہے، بوڑ ھامخص بار بارلڑ کیوں کے تھر کو اُٹھانے کی کوشش کرتا تھالین ہر مرتبه این کی طاقت جواب دے جاتی تھی۔آخر حصرت شخ بہاء الدین زکریا پہاڑ ہے أترے الد بوڑھے محص کے پاس تشریف لائے۔

''بابا!الصفیفی میںتم اتن محنت کیوں کرتے ہو؟'' حضرت پینخ بہاءالدین زکریائے نے بوڑھے تھی کو مخاطب كرتے ہوئے فرمایا۔ "كياتمباراكوئى بينائبيں جويكام انجام دے سكے۔"

'' یکی تو میری مجبوری ہے کہ میں کوئی بیٹائمیں رکھتا۔''بوڑھے محض نے انتہائی افسردہ کہے جس کہا۔ ''محمر میں کئی جوان بیٹیاں بیٹی ہیں ان ہی کے شادی بیاہ کیلئے محنت کرر ہاہوں۔''

حضرت میخ بهاءالدین زکریا کو بوژ هے کی حالت زارمن کر بہت افسوس ہوا۔'' چلوہم <sup>دونوں ل</sup> کراس بوجھ کواُ مُعاتے ہیں۔'' یہ کہہ کر حضرت شخ بہاءالدین ذکر یانے لکڑیاں اُ ٹھا کر بوڑھے کے س

بوڑھے نے حضرت شیخ کا شکر بیادا کیا۔" خدا کرے کہ بیہ بھاری بو جھ گھر تک پہنچ جائے۔ <sup>اگر</sup> كهيل راست ميس كركيا توكوني سريرا تفاكر ركعيد والاجمينيين موكا لوك توميري ضعفي كالناشاق

پھر جب بیلوگ ملتان بیٹنی کر حضرت شخ بہاءالدین ذکریا کی خدمت میں حامر ہوئے آوان پر حیر توں کے بہاڑوں کرتے میں امر ہوئے آوان پر حیر توں کے بہاڑوں کرتے میں وہ پائی بلانے والے درولیش کا خیال کرتے میں اور بھی حورت ش میروں سے بہاروب پہ ۔ ب بہاء الدین ذکریا کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھتے تھے۔ حضرت شی نے انہیں دی کا اُن کا شار کی ا

دار بسدر ہیں۔ ''اللہ کی قدرت لاز وال کے بے شار مظاہرے ہیں اِگر بھی کوئی شخص ظاہری آئم سے اللہ کی رحمت کوجسم ہوتا ہواد مکھ لے تواس پرلازم ہے کہ وہ اس راز کواپنے سینے میں پوشیدہ رکھے۔" بغداد کے مسافراس راز کو مجھ کئے تھے کہ جس درویش نے انہیں بے آب و کیا و محرا مل پانی پایا

تها، وه حضرت شيخ بهاء الدين زكريًا تقي ..... ممر حضرت شيخ "كي مدايت كے مطابق ان لوگوں نے اپن ز با نیں بندر تھیں۔ پھر جب وہ مسافر حضرت شیخ بہاءالدین ذکریا کی صحبتوں سے نینیاب ہو کر بغرار

واليس ينج لوانهول نے بورے جذب عقيدت كساتھ مفرت ين كى بيكرامت بيان كى\_

☆☆............☆☆ حفرت من بهاءالدین ذکر یا بمیشه حالت جمال میں رہتے تھے ماسدین کے طنز کے جواب میں

مسکراتے اور بدخواہوں کو دعائیں دے کر رخصت کرتے محر بھی بھی آپ پر جلال کیفیت ماری ہو جاتی تھی۔اس وقت کوئی مخص مفنزت سینے کے غصے کا سمل نہیں ہوسکتا تھا۔ایک بارایک دردیش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یبعت کی درخواست کی ۔حضرت بینح بہا والدین زکریّا کاطریقہ

بیتھا کہ جب کسی مخص کوم پدکرتے توسب سے پہلے بیھیجت فرماتے۔ "جب میرے باتھ ہر بیعت کرتے ہوتو چر جھ ہی کوا بنا مرشد جھنا، ایبانہ ہو کہ ہر دروازے بر

ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوجا ؤ۔میرے یاس آئے ہوتو پھرمیرے ہی ہوکرر ہنا۔''

جب وہ محص اپنی زبان سے اقرار کر لیتا تو حضرت محفی بہاء الدین زکریا اس سے بوجے۔

'' درولیٹی میں بڑے مشکل مقام آتے ہیں کیاتم صر کرسکو مے اور راز کوراز رکھ سکو مے؟'' وه درویش بیعت کیلئے حاضر ہواتو حضرت بھٹی نے اس سے بھی وہی سوال کیا۔

'' پیرومرشد مجھے ہرمر حلے میں صابر وشاکریا کیں گے۔'' نو وار دورولیش نے بڑے کہ جو کی گئے میں عبد کیا۔''مگر مین جمھے کوئی الیی نعمت عطا فرما ٹیں کہ ملتان سے دبلی تک مبری آنھوں کے سانے

كوئى حجاب ندر ہے۔'' حضرت پینخ بہاءالدین ذکریا نے درویش کو چلہ ٹسی کا حکم دیا پھر جب چلہ ٹم ہواتو حضرت فی<sup>ش نے</sup> رویہ ہے کہ میں ا

یو جھا۔''اب تیرا کیا حال ہے؟'' '' حضور کے طفیل ملتان سے دہلی تک تمام اشیاء کواپنی نظروں کے سامنے پاتا ہوں۔''مری<sup>ے</sup>

بے پناہ مسرت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا۔

''بس! بہ تیرے لئے کانی ہے۔'' حضرت شخ بہاءالدین ذکر یانے فر مایا۔'' بہمقام مبر بھی ہا'' پی بھی'' مقام شکر بھی۔''

ار بی جی الشری سے عرض اعلیٰ تک ہرشے کو بے تجاب دیکھنا جا ہا ہوں۔" مرید نے

فات كى جمير كو كى ايساورو بتائي كه مين سار بي مرسط طركون -" 

سر المخترم! من تو تجاب عظمت کامکا هفه حاصل کرنا چا بتا ہوں۔'' اللہ عظمت سے درولیش کی مرادد پدارخداوندی تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت شخنے بہا والدین زکر ٹیا مانا جاب عظمت سے درولیش کی مرادد پدارخداوندی تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت شخنے بہا والدین زکر ٹیا

يناني مبارك برنا كوارى كى شكن أبجرآنى اورآپ نے يُرجلال كيج مِس فرمايا-

"ابهاندسوج وربه الماك بوجائے كا۔"

می عضرت می ادارین زکراً کی زبان مبارک سے بدالفاظ اداموے درویش نے ایک نعرہ ۔ المارز من برگر کرز پنے لگا پھرد کیستے ہی دیکھتے اس کی روح جسم سے پرواز کرگئی۔

"ماہرین میں سے نہیں تھا،اس لئے اپنے عہد پر قائم نہیں رہا۔'' حضرت میخ بہاءالدین زکر کیا

ے ردیق کی موت پر افسوس کرتے ہوئے فر مایا۔''شکر گزار ہوتا تو اس دولت پر قناعت کر لیتا جو

ز<sub>ازی گ</sub>نت کے بعد حاصل ہوتی تھی ۔ پانہیں ۔ بیہ بے مبری اے کس منزل پر لے جاتی ؟'' لمون کی تاریخ میں منصور حلاج کا واقعہ عالمگیر شہرت رکھتا ہے، مشاہد و حق کرتے کرتے اس کی اعبن وکوکا کھا کئیں اور وہ سید ھے رائے ہے بھٹک کمیا۔ پھرعلی الاعلان کہنے لگا۔'' اٹالحق'' (میں ق ہوں) آخر مفتیانِ وقت نے اس کے آل کا فتو کی جاری کر دیا ور ندگلوق خدا ایک بڑے فتنے میں

اله جاتى دهزت فيخ بهاءالدين ذكريًا كامريد بمى حجاب عظمت كاكشف حاصل كرنا جابتاتها مكرخدا غام ونياسي أشماليا

تُ الاسلام حضرت بهاءالدين زكريا ملتاني ملي عربيدون كا حلقه بهت وسيع تفا مكر حضرت يشخ حسن الفان آپ کے ارادت مندوں میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔

"فوائدالفواد عمر حضرت نظام الدين اولياء كى روايت ہے كه حضرت فيخ بها والدين زكريا نے المام بدول اورعقیدت مندول سے بار ہا فر مایا۔" اگر حشر کے دن حق تعالی مجھ سے پوچیس مے، المالدين وونياسے بهارے لئے كيا تحفيلا يا تو بيس بار كاو ذوالجلال بيس عرض كروں كا كه حسن افغان كو

وعرب في حسن افغال ظاهري اعتبار سے ايك عام انسان تھے۔اتے "ان پڑھ" تھے كمرف الناكم أيس تع ..... بكر الله تعالى في أنهين اس قدر "علم لدنى" عطا فرمايا تعاكه برك برك م<sup>ارہا</sup>نا کال حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ (علم لدنی تصوف کی اصطلاح میں اس علم کو کہا جاتا ہے جو م العور خاص اسیے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اس علم کے حصول میں انسانی کوششوں کوئسی مسم کا دخل (tack

لوكول في كار معزت فيخ حسن افغان كامتان اس طرح ليا كدايك كاغذ برآيت قرآنى تحريرك د الرس كاغذ برحديث رسول عليه .....اور تيسر ب كاغذ بركسي مشهور بزرگ كا قول لكه ديا- بهر

ببرب کعبہ چاہتا ہے تو ہر بات ممکن ہوجاتی ہے۔'' یہ کہہ کر حضرت شیخ حسن افغان ؓ نے بب رب کعبہ کا اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔'' ملاحظہ سیجئے کہ قبلے کا رخ کس

مر میں میں میں افغان کی زبانِ مبارک سے بیالفاظ ادا ہوئے، خان کعبے خدوخال اپی میں معرب کے خدوخال اپی رون ہو گئے۔ سیکروں انسانوں نے ملی آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کیا۔ انظا کیں کے ساتھ روثن ہو گئے۔ سیکروں انسانوں نے ملی آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کیا۔

ا الله المورسة بوى كيلير دور إمكر حصرت ميخ حسن افغانٌ دامن چيمرا كرا في منزل كي طرف روانه ، بی اول میں بہت دریک چدمیگو ئیاں ہوتی رہیں کدآ خروہ مرد بزرگ کون تھے؟ پھر کی مخص نے

-مِن كِهَا يا كِدوه حضرت يَشِيخ بهاءالدين زكر يالما ني "كي خليفه حضرت حسن افغالٌ تتے۔ ور فی حض افغال ایک صاحب کشف بزرگ تھے۔ان کے کشف کا بیمالم تھا کہ ایک بار

من کا کی مجد میں تشریف لے محے اور امام کی افتدا میں نماز ادا کی۔ پھر جب نمازختم ہوگئی تو ر فرائ من افغان ا بی جگه سے أشھے اور امام سے فر مایا۔ " حضرت! مجھے آپ سے ایک ضروری

لاً ما حب حفرت من عنى افغالٌ سے واقف نہ تھے۔ ایک عام انسان سمجھ کر کہنے گئے۔

"رُائے! میں حاضر ہوں۔'' هرت فيخ حسن افغالُّ نے فرمایا۔''میں اپنی بات تنہائی میں کہنا جا ہتا ہوں۔''

الم ماحب نے سمجھا کہ کوئی ضرورت مند محص ہے۔اس کئے دوسر بےلوگوں کی موجود کی میں اپنا المان كرت موئ شرماتا ہے۔" آئے!" بدكه كرامام صاحب معجد كے ايك خالى كوشے كى (أن يعمير" اب بتائي كرآب وجهد كيا كام بي؟"

الرسق صن افغال نے فرمایا۔ ومیں نے آپ کی افتد ایس نماز مغرب اوا کی مر پوری نماز كالران دريشان عي ريا-"

"اكولوگول كے ساتھ ايسا ہوتا ہے كدائيين نماز ميں حضوري كى كيفيت حاصل نہيں ہوتى۔" امام الرب في عضرت في حسن افغان كى بات من كركها-" آپ ولجمعى كے ساتھ نماز اداكرتے رہيں، بمنایک دن میر پیشان خیالی ختم موجائے گی۔''

أر يمرن بريثاني تو كهداور بام صاحب! " حضرت فيخ حسن افغان ي آزرده ليج مين البائر آپ مین نماز کی حالت میں ملتان ہے دہلی تشریف لے مجے۔ پھر ہندوستان کے دوسرے المن م الموسع - مجرو بال سے غلام خرید کر مانان تفریف لائے۔ پھر مانان سے ان غلاموں کو المن كرنے كيائے غرنی جلے ملئے اور میں آپ كے بيتھے بيتھے دستہ بستہ، نظم پاؤں مارا مارا مجر تار ہا۔

مِنْهِ عَلَيْمَا مُنِي كَمِينَ الْبِي نَمَازِ كُوكِيا نام دوں؟'' المرسط حسن افغال کی گفتگون کرامام صاحب پرسکته طاری ہوگیا۔ پھر حفرت بیٹی تو چلے میے المراحب بہت دریا تک ای حالت سکوت میں کھڑے رہے۔ دراصل بیامام صاحب کے

ان تینوں کا غذوں کوخلط ملط کر کے حضرت شیخ حسن افغان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔" شخط التا ہے ان تحریول میں ایت مران ورن ہے۔ حضرت بھنے حسن افغان نے کئی جمجبک اور تامل کے بغیرا یت قرآنی کو علیحدہ کرتے ہوئے مایا۔ . . "ميميرك بب كاكلام مقدس ہے۔"

پر اب نے دوسرا کا غذا کھاتے ہوئے فرمایا۔ "بیمیرے آتا حضور اکرم سکاللہ کی مدیث

مجرتيسر كاغذى طرف اشاره كرتے ہوئے فرمايا۔" بيفلاں بزرگ كاتول مبارك ہے۔" د الى اور ملتان كے علماء ين سيروں بار حضرت فيخ حسن افغال كا امتحان ليا مر آپ نے ہرم جبر

آیت قرآنی، حدیث رسول علی اور بزرگان دین کے اقوال کوالگ الگ کر دیا۔ پھر جب حضرت نُخَ حسن افغان فے امتحان لینے والے لوگوں کو جیرت زدہ پایا توان سے بوچھا۔ ''آخرآ پ مفرات میری

آزمائش کیوں کرتے ہیں؟'' لوكول نے بعد احر ام عرض كيا-" في اہم صرف بير از جاننا چاہتے ہيں كمان پڑھ ہوتے ہوئے بھی آپ ان تحریروں میں فرق کس طرح کرتے ہیں؟"

حفرت في حسن افغان مسرات موع فرمايا-"جب في تعالى الي بند يركرم فرمات ہیں تو پھرا سے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔'' یہ کہ کرآپ نے آیت قر آئی پراپی انگشت شہادت رکھ دی۔ '' یہ الک کا نئات کا کلام ہے جس کا نور عرش اللی تک ہے جے میں اپنی آنکھوں سے دیکیور ہاہوں۔'

محر حضورا كرم عليه كى حديث ياك كى طرف اشاره كرتے موے فرمايا۔ "بيدسالت مآب عليه كافرمان مقدس ہے جس كانورساتوين آسان تك ديكيدر باہوں۔" مجرمشائ كرام كاتوال مباركه كي بار مين فرمايا- "ان كانور بهلية مان تك ب-"

حضرت نظام الدین اولیاء کی روایت ہے کہ ایک بار حضرت شیخ حسن افغانٌ دہلی تشریف لائے۔ امجى آپ راستے سے گزرر ہے تھے كه وہال لوگول كا ججوم نظر آيا۔ حضرت بيخ حسن افغان صورتمال جانے کیلیے تھر مگئے۔ باوشاہ نے اس مقام پرایک عالی شان مجد تقمر کرنے کا تھم دیا تھا۔ فائ خوا ک

بنيا در كھتے وقت علماء ميں اختلاف بيدا موكيا۔ كھولوگ دائيں جانب اشاره كررے تھاور بھولول کا کہنا تھا کہ قبلہ بائیں جانب ہے۔ اس محکش میں مسجد کی تغییر کا کام رک میا تھا اور علائے دف ک ورمیان بحث جاری تھی۔آخر حضرت سیخ حسن افغان بھیرے گزرتے ہوئے آگلی صف تک پہنچادر

علاموخاطب كرتي موئ فريايا\_ "اس معاملے میں بحث و تحیص کی کیا ضرورت ہے؟ خودہی دیکھ لو کہ قبلہ کس طرف ہے اور پھرا<sup>ی</sup> سمت پرمسجد کی بنیا در کھ دو۔''

علمائے دہلی نے حضرت حسن افغال کی اس رائے پر حمرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔'' بیرتو آپ نے بڑی عجیب بات کہدی کہ ہم لوگ خان کعبد کامشاہدہ کرلیں، یہ بعلا کیے ممکن ہے؟"

خیالات پریشاں اور نا آسودہ جذبے تھے جو حفرت پینخ حسن افغانؑ پر ظاہر ہو گئے تھے۔ مرت من الفان زمروعبادت، ذوق وشوق اورعشق وممبت ميں ابي نظرنبر على الماد المستقبل الم یں۔ رے رے ک ک ک کوخیر باد کہا۔ حضرت شیخ حسن افغال کا مزار پر انوار حضرت شیخ کی مزار پر انوار حضرت شیخ بار الدین ذکر ٹا کے روضۂ مبارک کے عقب میں ہے۔

حعرت مختج بہاءالدین زکریؓ کےخلفاء میں آپ کے فرزندا کبرحفرت شخ صدرالدین عارف ہمی شامل ہیں اورسلسلۂ سہروردیہ کے بزرگوں میں بلندمقام رکھتے ہیں۔حضرت شخ مدرالدین عارف" 612 هش پيدا موے \_اخبار الصالحين من آپ كى تاريخ پيدائش 611 هدرج برمال ال معمولی اختلاف کے ساتھ سرزین ملتان کوآپ کامولد ہونے کا شرف حاصل ہے۔

حصرت میخ صدرالدین عارف" نے اپنے والدمحرم کی محرانی میں بڑے اساتذہ سے مرور علوم فنون کی تعلیم حاصل کی ۔ جب آپ قر آن تحکیم کی تلاوت کرتے تو آیات اللی میں بہت زیادہ فور الر کرتے۔ای تھرکے باعث حضرت سیخ صدرالدینؓ پرنٹے نئے اسرار ورموز فاہر ہوتے۔نیجاً آپ

''عارف'' کے لقب سے مشہور ہوئے اور پھر پہلفظ ہمیشہ کیلئے آپ کے اسم گرا می کالا زی ھنہ بن گا۔

حضرت من صدرالدین عارف کی شادی کا واقعہ میں بہت عجیب ہے۔ایک سال آپ فج کیلئے تشریف لے گئے۔اس سال فرغانہ کی شنرادی بی بی رائت بھی حج بیت اللہ کیلئے حاضر ہونی تھیں۔ ابال

رائتی حسن و جمال میں یکتائے روز گار محیں ۔ای لئے دوسری ریاستوں کے شنرا دےادرامراءآپ ے شادی کی شدید آرز ور کھتے تھے مگر شنرادی راستی کوئس سے دلچپی تبیس تھی۔وہ ایک عابدہ ادر زاہدہ خانون تھیں۔ پھرانہیں ابدولعب میں ڈویے ہوئے شنرادے اور امراء کس طرح پہندآتے ؟ شنراد کا

راستی کے والدمحتر م سلطان جمال الدین بھی ایک صاحب کمال بزرگ تھے کمر باپ ہونے لی دنیت ے ان کی خواہش تھی کہوہ بی بی راسی کے فرض سے سبکدوش ہوجا ئیں۔ ایک دن انہوں نے شادگا

كے سلسلے ميں بيٹي كاعند بيه معلوم كيا تو شغرادى راستى نے عرض كيا۔ '' جمیں خدا کے حکم کا انتظار کرنا چاہئے کہ اس کے حکم کے بغیر کوئی کا متحیل تک نہیں پہنچ سکا۔''

شنرادی رائتی نے بہت عاقلانہ جواب دیا تھا۔اس لئے سلطان جمال الدین خاموٹی ہو تیا۔ ایک بارشنرادی راستی بیت الله کاطواف کرر بی تعیس کها تفاق سے ان کی نظر حضرت سیخ صدرالد بن عارف پر پڑی جوان ہے چند قدم کے فاصلے پرطواف کررے تھے۔اگر چد حفرت شخ عارف کی

بی بی راسی کی طرف تھی مگر شنرادی فرعانہ نے محسوں کیا کہ اس اجنبی کے جسم سے ایک خاص اور بھ<sup>یات</sup> رہاہے۔ پھر جب طواف حتم ہوا تونی بی راستی نے اپنی خادمہ سے کہا۔

۔ ۔ یں ررہاں ہے ہیں: خادمہ نے تحقیل کرکے بتایا کہ وہ نو جوان شخ صدرالدین عارف ہیں اور مشہور بزرگ صرف ''تم سراغ لگاؤ کہ پینو جوان کون ہیں اور کہاں ہے آئے ہیں؟''

بادین زکر یا مای " کے فرزندا کبر میں۔"

ق قبیتاللہ سے واپسی کے بعد شنرادی رائتی نے خادمہ کے ذریعے والدمحر م تک اپنے جذبات قبیت اللہ سے دیکھ ،

" ... اب آپ کوشش فر مائے۔ شایداللہ کی طرف سے اس کام کا وقتِ آخمیا ہے۔ "

الدین بٹی کے اس انتخاب سے بہت خوش ہوئے اور کسی تاخیر کے بغیراہے

و الدين كريان المان كيان كياد جب معرت في بهاء الدين ذكريًا في آب كي آمركي ذ في في فالم المعزز مهمان كاستقبال كيا-

. پر دسرے دن سلطان جمال الدین نے کسی تکلف کے بغیر حضرت شیخ بہاء الدین زکر کیا ہے کہا۔ " فی امری خواہش ہے کہ دونوں خاندانوں کے درمیان قریبی رشتہ قائم ہوجائے۔"

هري فيخ بهاءالدين زكريًا نے فر مايا۔ 'مين فقيرا ورآپ سلطان! پھر بيرشته كس طرح طے يا

"مری اطانی تو آنی جانی ہے۔" سلطان جمال الدین نے نہایت عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہے کہا۔'' در حقیقت دین ودنیا کے سلطان آپ ہی ہیں۔''

رِمِت وعقیدت کی انتهاتھی ۔حضرت بینخ بهاءالدین زکر کانے فرمایا۔'' تو پھرآپ تھم دیجئے۔'' "من چاہتا مول كدمخدوم زاده صدرالدين ميرى بين شنرادى راسى كوائي غلامى ميل قبول فرما

لى. "سلطان جمال المدين نے واضح الفاظ ميں اپني خواہش كا اظہار كيا۔ "ينودمدرالدين كي بهي سعاوت موكى \_" حضرت فيخ بهاءالدين ذكريًا في فرمايا \_ گریتر یب نکاح ملتان میں منعقد ہوئی۔فرغانہ، ملتان اور دیگر شہروں کے بڑے بڑے مِشاک<sup>ح</sup> الهادة ارشادي مين شريك موع روايت بيك ذكاح كے بعد جب شفرادي راستي حضرت ميخ بهاء

الدين ذكريًّا كي ملام كيليَّ حاضر هوئين تو آپ ان كے احترام ميں كھڑے ہوگئے۔ مرجب سلطان جمال الدين ونيات رخصت موت تو وراثت كے طور پر زر و جوامر كا انبار

الدائدات كے تصريم آيا۔ آپ نے وہ سارى دولت مساكين اور غرباء ميل تعليم كردى۔

المَاثريك حيات كي اس طرز عمل كود كيه كر حصرت فيخ صدرالدين عارفٌ نے فرمايا۔"في في! '' ہے ُ ساری زندگی عیش وعشرت میں بسر کی ہے۔ کہیں پیفقرو فاقد آپ کو پریشان نہ کرے۔''

'نصحآب کی رفاقت کاخزانہ کافی ہے۔''شنرا دی راستی نے عرض کیا۔'' آپ کے ہوتے ہوئے تصریا کی کوئی دولت یا زمیس آئے گی۔''

<sup>9ر</sup>رمغمان المبارک 649 ھ<sup>ی</sup>ں ان ہی عظیم خاتون کے بطن ہے مشہور بزرگ حضرت بیخ رکن سرائی ہوں اور ان میں اور ہے ہوں ان ہی عظیم خاتون کے بطن میں مشہور بزرگ حضرت بیخ رکن لرئن الوالفتح "پیدا ہوئے۔ بیروہی مردجلیل ہیں جنہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء کی نماز جنازہ "مال می۔ "مال می۔

جب سرت مرت ہو ہے۔ اسباب اور جا کداد کے علاوہ سات لاکھ تنگے حضرت کینے صدرالدین عارف کے مضم من آئے۔ اسباب اور جا کداد کے علاوہ سات لاکھ تنگے حضرت کینے صدرالدین عارف کے مضم من آئے۔ الربت فی احد سے طلق سے اُتر اتوان کی حالت غیر ہوگئی۔ الربت نے مجھے یہ کیا چزیلا دی؟' شخ احمد قد هاری نے مضطرب ہوکر کہا۔ "فریت سے سوااور کیا ہوسکتا ہے؟'' حضرت شخ صدرالدین عارف نے مسکراتے ہوئے فرمایا۔ "فریت کے سوااور کیا ہوسکتا ہے؟'' حضرت شخصے صدرالدین عارف نے مسکراتے ہوئے فرمایا۔ 

« یکیا شربت تما که جے پی کراپنے دل کی دنیا کوزیروز برپاتا ہوں ۔ ' شخ احمد قد معاری کا کہجہ

رہے ہُور تھا۔ "اہر ااب تم کیا محسول کرتے ہو؟" حضرت صدرالدین عارف نے شیخ احمد فندھاری ہے یو چھا۔ الى معسيت آلودزندگى پرشرمنده مول- " شخ احمد قندهارى رون كي- "اب تويكى جي جا بتا

ی بغیز برگی حضور کے قدموں میں گز اردوں۔'' " ﴿ وَمُرْمِين من فِي روكا مِي؟ " حضرت في صدر الدين عارف في في ايك دل آويز عبم ك

ہ نوز ایا۔ هزت هجی کا ارشاد گرای سنتے ہی احمد فقد هاری نے اپنا سارا مال ومتاع درویشوں میں تقسیم معرف هجی کا ارشاد گرای سنتے ہی احمد فقد هاری ہے اپنا سارا مال ومتاع درویشوں میں تقسیم را برمر ممل ائی عیش پرستاند زندگی سے توبد کی اور حفرت فیخ صدرالدین عارف کے حلقہ ادات بن شامل ہو گئے۔

ال نمت سے سرفراز ہونے کے بعد بی احمد قد هاری تارک الدنیا ہو گئے اور سات سال ایک ہی اللائل كزارد ي- حضرت فيخ صدرالدين عارف آب يرخصوصي توجفر مات تع ينتجاً فيخ احمد

المعاريّ في سلوك كي مشكل ترين منازل طي كيس اور درجه ولايت برفائز موت\_ ایک بارکا ذکر ہے کہ جن احمد قد هاری طلوع آفاب سے پہلے عسل کرنے کیلئے دریا میں اُترے۔ الال الدومرد تفاكه ياني جما موامحوس مور باتفا فيحر بهي تيخ احد فتدهاري بهت ديرتك بإني مين گڑے بیمناجات پڑھتے رہے۔

"ا الله الوحقيقت من بادشاه ہے اور اپن مخلوق کی اطاعت سے بے نیاز ہے۔ یہ تیری ہی شان <sup>ارا</sup> کے کتواپے بے بصاعت بندوں کواطاعت کی توقیق دیتا ہے۔ مجھ پر بھی اپنی قدرت سے بیراز الكراد كمين تيرى محبت ميل كهال تك يبنيا مول اور جمه كناه كاركااس كوي مين كيامقام ب؟ به تك الوالي فنن سے ميرايد سوال بورانهيں كرے كا ،اس وقت تك ميں بانى سے باہر ہيں آول كا۔" ن ایک معدائے بیبی سنائی دی۔' ہماری بارگاہ میں تیرا مرتبہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی لوگ نمے میل دوز خ سے نجات یا کر جنت الفردوں میں داخل کئے جا تیں گے۔''

تُلَّامِر من ودباره عرض كيا- "اك ما لك كون ومكان! تيرى رحمتون كاكونى شارنبين ب-ب ئىلىجىلوا ئى شان كرم كالحاظ كر!"

نر المرك بارمدائے غیب سنائی دی۔ "تمام طالب ہمارے عاشق ہیں مرہم نے كمال رحمت سے

روایت ہے ہے۔ اس سے باتی نہیں رہنے دیا۔ جود وسٹا کے اس مظاہرے پر ایک درویش نے صرت ایک بھی دیناریا درہم باقی نہیں رہنے دیا۔ جود وسٹا کے اس مظاہرے پر ایک درویش نے صرت و معرف المراب على المراب المرا کرتے میں گرآپ نے آن کی آن میں سب پھولٹا دیا اور ترک و تجرید کی روش اختیار کی! آخراں میں کیارازہے؟" حفرت فیخ صدرالدین عارف نے درولیش کے اس سوال کے جواب میں فرمایا۔ "میرے والد

محترم بمیشدد نیار خالب رہتے تھے اور اسے مغلوب کرے مال واسباب خرج کیا کرتے تھے۔اگر چہ میں بھی بیشتر اوقات دنیا پر عالب ہی رہتا ہوں ....لیکن بھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اے مراد کی یا تا ہوں۔ یعنی میں نہ غالب ہوتا ہوں اور نہ مغلوب ۔اس کیفیت کو دیکھ کر جمھے اندیشرلاق ہوتا ہے كركبيل دنياميرى ذات برغالب ندآ جائے اس لئے ميں نے اس مردم آزار شے كو بميشہ كيلئانيا آپ سے جدا کردیا۔اب میراد ماغ بھی مطمئن ہےاوردل کو بھی طمانیت حاصل ہے۔"

حضرت میخ صدرالدین عارف کی بے تارکرامات مشہور ہیں۔ایک بارآب ایصال واب کیا حضرت شیخ بہاءالدین ذکریا کے مزار مبارک کی طرف جارہے تھے کہ آپ کی نظر ہے اہم قد حارب یری ۔ بیخ احمد بہت بڑے تا جرمحمد فندھاری کے بیٹے تھے۔ ایک باراپے سامان تجارت کے ساتھ ملتان آئے۔ چیخ احمد کثر ت مال کے سبب عیش وعشرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ شراب کے اس قدر عادی تھے کہ''ام الخبائث' کے بغیرروز وشب کا ایک لحب مجی نہیں گزار کے تھے۔ اتفاق ہے مان کے بازار میں کچھ تاجروں کے ساتھ کھڑے تھے کہ حضرت چنج صدرالدین عارف کی نظران پر پڑگا۔ حفرت فیجی نے اپنے ایک خدمت گارے فرمایا۔

"ان صاحب كواي ساته لے كرخافقاه كينچو!" حضرت فيخ صدرالدين عارف كاارشاد في الم قد حاری کی طرف تھا۔ اس کے بعد حضرت میٹن عارف ؒ نے والد محترم کی قبر کی زیارت کا بیمل روایات میں ورج ہے کہ جب فاتح خوانی کر کے حضرت میخ صدرالدین عارف والیں اوٹ والی قدماری کوایے مراہ لیتے مکئے۔

ا کیے روایت ہے کہ جب شخ احمد قد هاری تجارت کے سلسلے میں ملتان آئے توان کے دل میں حضرت من صدرالدین عارف سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ بہر حال ان روا بنول میں کے والی جی روایت ورست ہولیکن میامر مطے شدہ ہے کہ شخ احمد قد حاری حضرت صدر الدین عارف کی خدت مل حاضر ہوئے تھے۔ان دنو ل شدید گری کا موسم تھا۔حضرت شیخ کے شربت طلب کیا تھوڑا سامور پیااور باقی شیخ احمر فندهاری کی طرف بر هادیا۔ پھر جیسے ہی حضرت شیخ صدرالدین عارف کے آئے؟ ا

جہاں بھی جاتے ،آپ کود کھتے ہی لوگ بے اختیار پکارا مُحتے۔

م معزت شیخ صدرالدین عارف کی ذات گرای ہے وابسۃ ایک ایسے واقعہ کا ذکر کریں گے

اب المسروردي عقيدت مندول من بهت زياده شهرت ركھتا ہے۔ المسروردي عقيدت مندول من بهت زياده شهرت ركھتا ہے۔ بهراهارفين من حامد بن فضل الله جمالي كى روايت ہے كہ جب سلطان غياث الدين بلبن نے مر کار کے قدرخان کو ملتان کا علاقہ عنایت کیا تو اس وقت حضرت شیخ صدرالدین عارف کی خرجہ و دور دور تک تھا۔ نتجاً قدر خان بھی حضرت شیخ سکی خدمت میں حاضر ہوکر دعاؤں کا برا کا خرجہ و دور دور تک تھا۔ نتجاً قدر خان بھی حضرت شیخ سکی خدمت میں حاضر ہوکر دعاؤں کا برا کا خدمت میں حاضر ہوکر دعاؤں کا ا المراده قدرخان نهایت خوش طبع اورلطیف مزاج نوجوان تقارا گرچه ده خودتو شعز نبیس کهتا تھا اللہ اللہ اللہ اللہ ا میں ے دربار میں اہل کمال جمع رہتے تھے اور موقع بہموقع گرانفذر انعامات باتے تھے۔ شمزادہ ، نرفان صاحبان علم وصل کو بہت عزیز رکھتا تھا۔ اس کی ایک بیوی نہایت حسین وجیل تھی۔شمزادہ ں دمی تھی۔قدرخان کی بیوی خود بھی شاہی خاندان سے معلق رکھتی تھی۔وہ سلطان منس الدین الممش ع في سلطان ركن الدين كى الزكائعي \_ اور شو مركى كثرت باده خوارى سے بميشد نالا ل رہتي تھي \_ اس ئُل اِر قدرخان ہے کہا تھا کہ وہ شراب ترک کردے ..... مکرشنرادے نے اس طرف کوئی توجہ نہیں ں آخرا یک دن بات بگز گئی۔شنمرا دہ قدر خان تنگ مزاج اور زودور کج نو جوان تھا۔ بیوی کی بات من کرہم ہوگیاا دراس نے کھڑے کھڑے شنرا دی کو تین طلاقیں دے دیں۔

'ٹمزادہ قدرخان دو تین دن تک تو بیوی کی جدائی برداشت کرتا رہا گر جب دل کے ہاتھوں مجبور ہ گیا آواں نے علمائے ملتان کوخلوت میں طلب کر کے عرض کیا۔''میں اپنے کئے پر نادم ہوں۔ مجھے 'ہاذیت ناک صورتحال سے نجات دلائی جائے ۔ میں شنرادی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ۔''

علائے ملتان نے بیک زبان کہا۔''شنم او امتظم! طلاق تو واقع ہوچکی۔اب حلالے کے بغیر نرالا سے آپ کا از دواجی رشتہ قائم نہیں ہوسکتا۔"

نترگا اصطلاح میں ' مطالہ'' وہ شکل ہے کہ طلاق شدہ عورت کسی دوسرے مردسے نکاح کرے اور أرد ارا شوہراسے طلاق دے دے اس کے بعد وہ پہلے شوہر سے نکاح کرے اور اس کے حلقہ البيت من داخل موجائے۔

تخماره فقررخان نے علائے ملتان کی دلیل ٹی تو اس کے ہوش اُ ڑ مجھے۔ وہ کسی صورت میں بھی ہیہ النائین کرسکتا تھا کہاں کی بیوی کسی دوسری مرد کی زوجیت میں چلی جائے۔'' آپ حضرات کا بن بهت شکرید!" بیکهدکرشنراده قدرخان این مندسے اُٹھااورا ندر چلا گیا۔اس کےساتھ ہی علائے الله می الدین تشریف لے گئے شیزادہ قدر خان نے قاضی امیر الدین خوارزی کوخلوت میں طلب بالبيم ديزرك شنم اده قدرخان كے ہم دم وہمراز تھے۔

" الله ماحب! اس سلط من آپ کی کیا رائے ہے؟ " شخرادہ قدر خان نے امیرالدین

''تخرادے! میں کیا عرض کرسکتا ہوں؟'' قاضی امیر الدین نے کہا۔'' جوعلاء کی رائے ہے، وہی

"فيخ احرمعثوق" آرہے ہیں۔" ای روز ہے "معثوق" کالفظ آپ کی ذاتِ کا ایک لازی حصہ بن کمیا۔ تمام تذکرہ فکار " طح امر معثوق "، بی کے نام ہے آپ کی سیرِت بیان کرتے ہیں۔اس دانعے کے بعد شخ احمٰ کا ذات میں دوسری تبدیلی بینمایاں ہوئی کہ آپ پراکٹر اوقات' جذب' اور' بےخودی' کی کیفیت طاری رہے کگی ۔ پھریہ جذب اس قدر بڑھا کہ شخ احمرؒ سے نماز بھی چھوٹ کئی۔ آپ کی بیرحالت دیکھرا<sub>ال اد</sub>نتہ کے علماء نے نتویٰ دیا کہ می مسلمان کیلئے ترک نماز جائز نہیں ہے۔ پیخ احم کو جذب ومتی چوز کر ہوڑ وحواس كى طرف آنا جائب .....اور باقاعد كى كے ساتھ بانچوں وقت كى نماز اواكرني جائے \_ جب علائے ملتان نے اس معاملے میں حضرت سیخ صدرالدین عارف سے رجوع کیا تو آب نے فرمایا۔ ' شیخ احمد نماز کی حقیقت کوخوب جانتے ہیں اور انہوں نے برسوں بڑے ذوق وشوق ہے

نماز با جماعت ادا کی ہے مگر کچھ دنوں سے وہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔'' ''انہیں ہوش میں لانا چاہئے۔' علائے وقت نے بحث کرتے ہوئے کہا۔''یہ کیف ومتی بی مسلمان كيلئ جائز بيس ب-"

حضرت سيخ صدرالدين عارف ٌ في جواباً فرمايا- " فيخ احرمعثوق ٌ في جان بوجير ريم زواز روش اختیار ہیں کی ہے۔ وہ مدہوش کئے گئے ہیں مگراس طرح کہ جذب ومستی کی حالت میں مجی اب ما لک کی یادہے غافل نہیں ہیں۔''

علائے ملتان نے حضرت مخفح صدرالدین عارف کے اس عذر کوشلیم نہیں کیا تو آپ نے فرایا۔ " آپ حفرات کوشش کر دیکھیں۔ شایدا حمر معثوق" اینے ہوش میں آجا نیس مگر جہال تک میرامثاما ے،ان كىلئے الى حالت كومقدركرد ما كما ہے۔"

علمائے ملتان عشق کی اس کیفیت سے واقف بھی نہ تھے اور جذب ومستی کے قائل جی نہ تھے،ال لئے میخ احد معثوق " کی خدمت میں پنچاور نا خوشکوار کیج میں کہنے گئے۔

''احمر!تم نے مسلمان ہوتے ہوئے بیرکیا حالت بنار کھی ہے؟''

'' يو ميراما لك بى جامنا ب كديل كس حال بي جون؟' يضخ احم معتوق رون كئي-علائے ملتان واپس چلے مکے مگران پر بیراز فاش نہ ہوسکا کہ فیخ احمد معثوق کی بیرهالت کیل

عشق کے ہزاروں مقامات ہیں۔کوئی نہیں جانتا کہ کون کس درجے پر ڈائز ہے۔ہم نے پی<sup>واٹھ</sup> صرف اس لئے بیان کردیا ہے کہ جہال حفرت فیخ صدرالدین عارف کے علقہ ارادت میں ہے ہے ہوشمندشامل تھے،وہاں بیرجال سوندیئے عشق الہی بھی آستانہ عالیہ پرسرنیاز جھکائے کھڑار ہتا تا

عنی امپرالدین خوارزی نے کا نیتی ہوئی آ واز کے ساتھ پوراواقعہ سنا دیا۔ ر بی قاضی صاحب خاموش ہوئے، شہزادہ قدرخان نے اپنی شمشیر کھنچے لی اور غضب ناک میں جاتا ہے۔ ہی قاضی صاحب خاک میں م

ہے ہیں ہا۔ ''تو ہی اس فتنے کی بنیاد ہے۔اس لئے پہلے تیرا ہی کا متمام کر ڈالوں۔'' پھی کہا۔'' منی امرالدین خوارزی موت کے خوف سے لرزنے لکے اور اُنہوں نے آگے بوھ کرشنرادہ

فرفان کے قدموں پرسرر کھ دیا۔''حضور! میں نے توبیسب کچھ آپ ہی کی بھلائی کیلئے کیا تھا۔اگر

ج اب دعدے ہے مشر ہو گئے تواس میں میرا کیا تصور ہے؟" و این شمشیر نیام میں کر لیا ہے۔ شہزادہ قدر خان نے اپنی شمشیر نیام میں کر لی۔ پھر نب اک لیج میں کہنے لگا۔'' تجھ جیسے آ دمی کا خون بہانے سے کیا فاکدہ؟ اگر شیخ کے خون سے ان

ے مرکونہ رقبن کردیا تو پھراس عورت ہے بھی کم ہوں جواس وقت ان کے گھر میں بیٹھی ہے۔''

فنراده قدرخان نے حضرت شیخ صدرالدین عارف کے قبل کی شم کھالی تھی۔ پھراس نے اپنے دی ار الموارول کواس علم کے ساتھ طلب کیا۔" اگر کوئی سیابی وقت مقررہ پر حاضر نہ ہوا تو وہ اپنی زندگی

ے اتھ دھو بیٹھے گا۔''

شمرادے کا فرمان سنتے ہی فوج میں المجل مچے گئی۔اس روز قدر خان نے نہ کھانا کھایا اور نہ شراب ل ۔ پھر پنجر پورے شہر میں عام ہوگئ کہ ولی عبد سلطنت حضرت چیخ صدرالدین عارف کے خلاف

النای کارروائی کرنے والا ہے۔حضرت شیخ سے مریدوں اورعقیدت مندوں برلرز ہ طاری تھا مگر حرت شخ بہاءالدین زکر یا کے فرزندا کبرانتہائی طمانیت وآسودگی کے ساتھ وعظ بیان کرنے میں

اس سے پہلے کہ شمرادہ قدرخان اپی قسم کو پورا کرتا، اچا تک اسے خبر ملی کہ بیں ہزار مغل فرج نے لمان پرتملہ کردیا ہے۔اس وقت معلوں کی قیادت سالار تیمورخان کرر ہاتھا۔ شنرادہ قدرخان نے اس

ے پہلے بھی ایک معرکہ آرائی میں بڑے بڑے معل سرداروں کومٹل کیا تھا۔اب تیورخان ان ہی ارداروں كابدله لينے كيلي ماتان برحمله آور موا تھا۔ تيمور خان دريا كوعبوركر كے شنراده قدرخان ك

ِ الْمُعْمُونِ بِنَكَ ہُوگیا۔ شنرادے کے جانباز ساہیوں نے شمشیر زنی اور تیراندازی کے ایسے جو ہر دکھائے کہ نامی گرامی مغل سر داروں کوموت کے گھائ آتار دیا۔ تیمورخان اپنالشکر لے کرفرار ہو گیا۔ نماُدہ فدرخان کے ساہیوں نے اس موقع پر عاقبت نااندیثی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مغلوں کا

تعاقب کیااور بہت دورنکل مجئے شہزادہ قدرخان نے نماز ظہرادا کرنے کیلئے دریا کے کنارے جانماز بھالی اور اپنے پانچ سوسیا ہیوں کے ساتھ عبادت اللی میں مشغول ہو گیا۔ای اثناء میں دو ہزار معل

على الكراك الك دسته جو كميس كاه ميس جهيا مواقع الموقع باكر بابر لكلا اوراس في شخراده قد رخان برحمله الایا محقر سے فوجی دیتے نے بری جانبازی کے ساتھ مغلوں کا مقابلہ کیا۔وہ وقت قریب تھا کہ مغل میلان جنگ سے فرار ہوجاتے مگر اس سے پہلے ایک دعمن سیابی کا زہر آلود تیرشنرادہ قدرخان کی اردان میں پوست ہو گیا اور پھر د کیھتے ہی د کیھتے اس کی روح قفس عضری سے پرواز کر گئی۔ امیر لشکر

میری رائے ہے۔ طلاق تو واقع ہو چکی۔ اب رفاقت وصبت کی ایک عی صورت باتی رو کی ہے ،

نے غمز دہ کیچے میں کہا۔''اورا گراپی بیوی کوچھوڑ دوں تو مجھ میں جدائی کی طاقت نہیں ہے۔''

ہ سرریا ہے۔ قاضی امیرالدین خوارزمی بہت دیر تک غور وفکر میں ڈو بے رہے ۔ آخراُ نہوں نے ایک مناہ پ راسته تلاش كرليا- "يهال ملتان مين حضرت فيخ صدرالدين عارف مين في في في النان موجود

ہیں۔ہم شغرادی کا نکاح ان سے کرائے دیتے ہیں۔ پھر کچھودن بعد حضرت شیخ "طلاق دیدیں گادر ال طرح آپشنرادي كے ساتھ دوبارہ رفسة از دواج قائم كريميں محے''

شنراده قدرخان کوبیه بات بھی پندنہیں تھی مگر حضرت مین صدرالدین عارف کی ذات گرانی کو

د كيمة بوئ، چارونا چار رضامند بوگيا۔ قاضي اميرالدين خوارزي حفزت شيخ "كي خدمت ميں حاضر ہوئے اور پھر ہو ی راز داری کے ساتھ بیم حلہ انجام پذیر ہوگیا۔

کچھ دن بعد شنرادہ قدر خان نے قاضی امیرالدین خوارزی ہے کہا۔'' هغرت شخ "کی خدمت میں جاؤاوران سے کہو کہ وہ شمرادی کوطلاق دیدیں '

قاضی امیرالدین خوارزمی شنمزادے کے حکم کے مطابق حضرت هیخ صدرالدین عارف کی خدمت

میں حاضر ہوئے اور قدرخان کا پیغام سنایا۔حضرت سے منا نے قاضی امیر الدین کی بات من کر تال فرایا۔ · كيا آپشنرا دى كوطلاق دينانبيل جايت \_ · ، قاضى امير الدين خوارزى نے كھبراكر يو چھا\_

''هیں تو حسب وعدہ طلاق دینا چاہتا ہوں **ک**رشنرادی اس بات پر آ مادہ نیں ہیں۔'' حفرت <sup>ج</sup>خ صدرالدین عارف ؓ نے فرمایا۔''تا ہم ایک بار چران سے دریافت کرتا ہوں۔'' میے کہ کر حفرت کی

صدرالدین عارف مخلوت میں تشریف نے مکے اور شنرادی کو ناطب کر کے فرمایا۔ ' مشمرادہ قدر مان کا قاصدیہ پیغام لے کرآیا ہے کہ میں مہیں طلاق دیدوں۔"

یہ سنتے ہی شنرا دی حضرت سیخ صدرالدین عارف ؒ کے قدموں سے لیٹ ٹی اور دورد کرعرف کرنے کلی۔'اس کنیز کواپے قدموں سے جدانہ کیجئے۔اگر آپ نے ایبا کیا توروز شراپے اللہ سے انسان کی طالب ہوں گی۔''

حضرت من صدرالدين عارف في فرمايا- "اب من حمهين طلاق نهيل دور جواور شفراده لله الله کے قاصد کو ناکام و نامراد واپس لوٹا دوں گا۔'' یہ کمہ کر حضرت شیخ صدرالدین عارف ٌمرا<sup>ے تک</sup>

تشریف لائے اور قاضی امیر الدین خوارزی سے صاف صاف کہددیا۔

' فشمرادی کویه بات پسند کبین که مین انهین طلاق دے دوں ۔'' بیبن کرقاضی امیرالدین خوارزمی بدحواس ہو گئے اور پھراسی حالت میں شنرارہ قدرخا<sup>ن کے پائ</sup> ہنچے۔شنزادے نے ان کا زرد چیرہ دیکھ کر ہی تبھے لیا کہ صورتعال بگز گئی ہے، تاہم اس کے اتمام جٹ پر کیلئے قاضی صاحب سے یو چھا۔'' کیا حفرت سیجی نے انکار کر دیا ہے؟''

سے سرے ک رک ہے ۔ علاقے کی طرف قدرخان کے سپاہیوں کو گرفتار کرلیا اور اپنے علاقے کی طرف واپس لوٹ میں اس

سوت می رسید اور مین بایغهٔ روزگارشاعراور حفزت نظام الدین اولیا "کے مرید خاص حفرت امیر خر "می

مال سے پھر یہ خبر حفرت شخ صدرالدین عارف کے مریدوں اور عقیدت مندوں تک پڑی تو رہیں۔ شامل سے پھر یہ خبر حفرت شخ صدرالدین عارف کے مریدوں اور عقیدت مندوں تک پڑی تو رہیں۔

لوگوں نے اس واقعے کو حضرت شیخ " کی تاریخ ساز کرامت سے تعبیر کیا۔اس کے بعد شمادی نے

منتحقین کی جی کھول کر مدد کرتا تھا۔ وہ اس قدر مہذب اور سلیقہ مند تھا کہ اگر دن رات کسی مند تھا مدن على من بينهنا، تب بهي اپنا زانو بلندنه كرتا وتسم كهاتي وقت بميشه "حقا" كالفظ استعال كرتا تها\_ م ادانه ہوتا تھا۔ اگر بھی کوئی محض خان شہید کی مجلس میں کوئی نصیحت آمیز شعر پڑھتا تو وہ دنیا ہے۔ کا کودل سے نکال کر بڑی توجہ کے ساتھ شعر کوسنتا اور شعر کے مضمون سے متاثر ہوکر زار وقطار را اس نے مصرت سی سعدی کیلئے دوبارہ قیمتی تحا کف ارسال کئے اور بزرگ شاعر کوملتان آنے کی و دی کر مفرت مین مصلح الدین سعدی نے اپن شعیفی کی وجہ سے معذرت کر لی۔ پھر بھی این ہے مبارک سے اشعار اورغز لیات لکھ کربطور تخفہ شمزادے کی خدمت میں روانہ کیں۔حضرت امیر فرواور حفرت خواجد حس بخرى اس كمصاحبين خاص ميس شامل تھے۔

جن زیانے میں شنرادہ خان شہید ملتان میں مقیم تھے،مشہور بزرگ حضرت بیٹنے عثمان تریزی ملتان از بن لائے۔خان شہید نے ان کی بہت تعظیم کی ۔قیمتی نذریں پیش کیس اور اس کے ساتھ ہی د فواست کرتے ہوئے کہا۔

"اگر فیخی یہاں قیام کرنا پیندفر ہائیں تو حکومت کے خرچ سے خانقاہ تعمیر کرا دی جائے گی۔'' مرهفرت سیخ عثان تر مٰدیؓ نے ملتان میں رہنا پیندنہیں کیا اور واپس چلے گئے۔مؤرخ قاسم انمزی کاروایت ہے کہ ایک روز حضرت سیخ صدرالدین عارف اور حضرت سیخ عثان تر ندی شنرادہ ان مبدل مجلس میں تشریف رکھتے تھے۔ کسی خوش الحان محص نے عربی کے بچھاشعار پڑھے جنہیں کناگردونول بزرگول پر وجد کی کیفیت طاری ہوگئی۔شنمرادہ خانشہبیدحضرت بیخ عارفٌ اورحضرت بیخ

مٹانا کے سامنے بہت دیرتک دست بستہ کھڑار ہااوراس کی آٹھوں ہے آنسوجاری رہے۔ جم شخرادے کی بلند کر داری پر حضرت شیخ سعدیؓ، حضرت امیر خسر ٌو، حضرت خواجہ حسن سنجریؓ اور الال عالم وفاضل انسان گواهی دیتے ہوں ،اس پر بیالزام عائد کرنا کہ وہ حضرت مین صدرالدین مدالدين عارف كي ساته مجى برا ظالماندروايت كومنسوب كيا كيا اوراس پرفخر كرنے كا سلسله آج کاجاری ہے۔خداہم سب کی زبان وللم کی لغزشوں کومعاف فرمائے۔

المجم مقیدت مندول نے حضرت بیخ صدرالدین عارف کی ذات کرامی سے ایک بے سرویا المنت ابت کردی اوراے ایک تاریخی کرامت ہے تعبیر کیا حالا نکه حضرت میخ صدرالدین عارف کا <sup>لا فال</sup> درجه ابن بے بنیا دقصوں ہے کہیں زیادہ بلند ہے۔

فعرت سی مولانا حمام الدین، حضرت شیخ صدرالدین عارف کے ایک با کمال مرید تھے۔ معرت خولج حسن تنجريٌ نے اپنی تالیف' 'فوا کدالفواد'' میں حضرت نظام الدین اولیاء کے حوالے ہے۔ معرف خولج حسن تنجریؒ نے اپنی تالیف' 'فوا کدالفواد'' میں حضرت نظام الدین اولیاء کے حوالے ہے۔ الما ممام الدينٌ كَ كَلَ واقعات بيان كئے ہيں۔ايك بارمولا نا حسام الدينٌ ہندوستان كے تاريخي گرمالوں میں مقیم تھے۔ایک دن مولا نامحتر م نے سرور کونین حضور اکرم علیہ کوخواب میں دیکھا۔ ۔ ۔ ۔ حضرت شیخ صدرالدین عارف کی صحبت میں رہ کرسلوک کی منازل طے کیس اور معرفت میں بلندمقام حاصل کیا۔ ے .. بے شک ! حامہ بن فضل اللہ جمالي مشہور صوفی اور سیاح تنے مکر ان کی بیان کردہ اس روایت میں یے شارخامیاں موجود ہیں۔ پہلی میر کہ حضرت میخ صدرالدین عارف میسے عالم و فاضل بزرگ اس انداز سے شنرادی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری پیر کہ اگر حضرت شیخ صدرالدین عارف" قاضی امیرالدین خوارزی ہے شنرادی کوطلاق دینے کا وعدہ کر لیتے تو پھر ہر حال میں ایفائے عہد کرتے۔ تیسری یہ کہ سلسلۂ سپرور دیہ کے عقیدت منداس واقعے کے ذریعے حضرت شیخ صدرالدین عارف کی روحانی طاقت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں،جس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔

جب ہم تاریخ کے حوالے ہے اس واقعے کا جائزہ لیں مے تو پیے حقیقت ظاہر ہوجائے گی کہ سلطان غیاث الدین ملبن کے سب سے بڑے بیٹے کا نام شہرادہ محمہ سلطان تھا اور وہ تاریخ ہندیں ''خان شہید'' کے نام سے مشہور ہے۔ حامہ بن فضل اللہ جمال ؓ نے شنرادہ مجمہ سلطان کی جگہ قدرخان کا ذکر کیا ہے جوسند کے اعتبار سے غلط ہے۔غمیاث الدین بلبن نے شمر ادہ محمر سلطان ہی کو ملمان کا حاکم مقرر کیا تھا۔ای شنرادے نے مغلوں سے جنگ کی تھی اورای نیک سیرت شنرادے کوشہادت کا درجه حاصل مواتقابه

عجیب بات یہ ہے کہ مشہور مؤرخ قاسم فرشتہ نے بھی حضرت چنح صدرالدین عارف کی ذات م رامی ہے وابستہ ای واقعے کو بیان کیا ہے۔ فرشتہ کے بقول وہ شنرا دہ قدر خان نہیں تھا بلکہ شنرارہ محم سلطان (خان شہید) تھا جس نے اپنی بیوی کوطلاق دیدی تھی۔ بعدیس جو واقعات پیش آئوہ بوری تفصیل کے ساتھ بیان کئے جا چکے ہیں۔ایک طرف شمزادہ محمہ سلطان کی درشتی کا بیرحال ہے کدوہ حفرت سیخ صدرالدین عارف جیے بررگ کے خون سے ان کے گر کورتکین کرنے کا مم کا انتہ .....اور دوسری شنم ادے کی بلند کر داری کا بیام ہے کہ وہ بڑے بڑے عالموں اور فاضلوں کا ممدد ت تھا۔خودقاسم فرشتہ کے الفاظ ہیں۔

' قشنمراده محمسلطان ( خان شهید ) سلطان غیاث الدین بلبن کامحبوب ترین فرزندتھا۔ شنمراده خان شهيد بهترين اوصاف ورعمه واخلاق كاما لك تعاعقل وخرد اور ہنر پروري ميں بلاشبه وہ اپنے زمانے كا بهترين انسان تفا-اس كى محفلوں ميں ہميشه نامى گرامى علاء، فضلاء أورياية نارشعراء كا جوم رہنا تھا۔ وہ ا پنے جدردوں اور بھی خواہوں کے ساتھ نہایت لطف و کرم ہے پیش آتا تھا۔ شہزادہ خان شہید ہنر

پنیبراسلام ایک مقام پر بیٹھے وضوفر مارہے تھے۔ میٹو آپ کی آ کھے کھلی تو شدیداضطراب کے عالم م اس مقام پر پنچے۔ جیرت انگیز طور پروہاں کی زمین پانی سے کیلی تھی۔ بدد کھے کرمولانا حیام الدین ک آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ آپ نے بے قرار ہوکراس جگہ کو بوسد دیا اور پھراپنے مریدوں اور تقییت مندوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا۔

"اكريس دنيا ب رخصت موجاً وك تواى جكه ميرى قبرتمير كرنا "

پھر کچھ دن بعد مولانا حسام الدین ملتان پنچے۔خودان ہی کابیان ہے کہ ایک دن پیرومرشر حضرت فیخ صدرالدین عارف ،حضرت شخ مہاء الدین ذکر کا کی روح کو ایصال ثو اب کرنے کے بعد مزار مبارک سے باہرتشریف لائے تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت شخ کی پائتی ایک قبری زین کا کہ عضرت شخ میں کیا ہی ایک قبری است کروں۔ شاید اللہ کے ایک ولی کی قربت کے باعث مجھے نجات حاصل ہوجائے۔ ابھی میرے دل میں بی خیال گزرا ہی تھا کہ حضرت شخ صدرالدین عارف میں کے طرف متوجہ ہوئے اور نہیں میں فرمایا۔

''مولا نا حسام الدین! میری طرف سے تمہاری قبر کی زمین کیلئے کوئی عذر نہیں ہے لیکن حفرت رسالت پناہ عظیقہ نے تمہارے مزار کیلئے زمین شہر بدایوں میں تجویز فرمائی ہے۔ جھے یقین ہے کہ تمہاری مٹی وہیں کی ہوگی۔''

حامد بن فضل الله جمالي کا بیان ہے کہ میں ایک دن مشہور صوفی شاعر حضرت مولانا عبدالرحن جامی کے حجرہ خاص میں ان کے ساتھ بیضا تھا۔ اور وہاں حضرت مولانا فخر الدین عراقی کی مشہور تھینی نے حضرت بھی میں ان کے ساتھ بیضا تھا۔ اور وہاں حضرت بھی صدرالدین تو نوگ کی مشہور تعریف میں بہت زیادہ مبالغہ کیا۔ حضرت شیخ صدرالدین تو نوگ بھی اور کی اور تعریف میں بہت زیادہ مبالغہ کیا۔ حضرت شیخ صدرالدین تو نوگ بھی اور کی الدین ابن عربی کے مربد میں جسے ۔ حضرت مولانا فخر الدین عراقی "، حضرت شیخ بہاءالدین زکر کیا کے مربد خاص میں ہے۔ پھر جب حضرت شیخ کا انتقال ہو گیا تو مولانا عراقی "ہندوستان ہے جسے اور کچھ دنوں تک حضرت شیخ صدرالدین تو نوگ کی خدمت میں حاضر رہے۔ مولانا عبدالر من حامی ہوئے۔

ب سے ماب را محات ) حضرت شیخ صدرالدین قونوگ کی توجه کا نتیجہ ہے۔ ''مولا ناعبدار حمٰن ہائی ۔ '' یہ کتاب (لمحات ) حضرت شیخ صدرالدین قونوگ توجہ ننفر ماتے تو مولا نافخرالدین عراق ' م کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر حضرت شیخ صدرالدین قونوگ توجہ ننفر ماتے تو مولا نافخرالدین عراق ' م

. رین و بربان کا در بران کا در بران کا در بات المجمی نہیں گئی۔ انہوں نے اپنے میز بان کا در برن فضل اللہ جمالی کو مولانا جامی کی بیہ بات المجمی نہیں گئی۔ انہوں نے اپنے میز بان کا احترام کھوظ رکھا۔ پھر بھی اتنا ضرور کہد دیا۔'' بیسب پچھری تعالیٰ کا عطیہ ہے اور اس ذات پاک سے محتمی کا مرتبہ پوشیدہ نہیں ہے۔''

ملد بن فضل الله جمالی کا بیان ہے کہ ای رات مولا نا عبدالرحمٰن جامیؒ نے خواب میں دیکھا کہ بنور چہترہ ہے اور اس پرشخ المشائخ حضرت شخ صدرالدین عارفؒ درویشوں کی ایک جماعت باقد تشریف فرما ہیں ۔۔۔۔۔اور مولا نا گخرالدین عراقی مصرت شخ صدرالدین عارف کے جوتے بیات کھڑے ہیں۔۔ حالہ بن فضل اللہ جمالی مجمی اس محفل نورانی میں حاضر تھے۔حضرت بی ہوئے فرمایا۔۔ بی عارف نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

مدرالدین "جالی!تم بھی اس مجلس میں موجود ہو۔"

میں است میں مارف کا ارشاد گرامی من کر حامہ بن نصل اللہ جمائی نے فرطِ عقیدت سے دیوا

روران مولانا عبدالرحمٰن جامیٌ بھی مجلس میں داخل ہوئے اور حضرت شیخ صدرالدین عارف میں میں داخل ہوئے اور حضرت شیخ صدرالدین عارف کے رہت مبارک کو بوسد دے کر حامہ بن فضل اللہ جمالی کے قریب ہی بیٹھ گئے ۔مولانا عبدالرحمٰن بان اللہ جمالی کے کہا۔''مولانا! آپ نے فخرالدین عراقی کا ردد کھا؟''

''جاب میں مولانا عبدالرحمٰن جائیؒ نے فر مایا۔'' جمالی! حق تمہاری ہی طرف تھا۔'' یعن حق تعالیٰ ہی مانا ہے کہ کم مخض کا کیا مرتبہ ہے؟''

اں فواب کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مولا نا عبدالرحمٰن جامیؒ پر حضرت بینخ صدرالدین عارف کا ملام مارف ظاہر ہوجائے اور انہیں یہ پتا چل جائے کہ 'دلحات'' کی تصنیف میں کس کا فیض روحانی اللہ جن ہ

اللہ ہے دون جب حامد بن فضل اللہ جمال ؓ کی ملاقات مولا نا عبدالرحلٰ جامیؓ سے ہوئی تو اللہ اللہ عبدالرحلٰ جامیؓ سے ہوئی تو اللہ اللہ عبدالرحلٰ ہار مسلسلۂ سہرور دید کے ان بزرگوں کیلئے فاتحہ بڑھی۔

حفزت شیخ صدرالدین عارفؒ فرمایا کرتے تھے۔'' حدیث قدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی (نسےارشاد ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جوکوئی اس کے اندر داغل ہوا، میرے عذا ب پر گفتار میں ''

جعرت من صدرالدین عارف نے اس حدیث قدی کی تشری اس طرح فرمائی ہے۔ ' قلعے کی اس میں اس طرح فرمائی ہے۔ ' قلعے کی میں اس بیار نظام رہ باطن اور حقیقت قلعہ فاہر ہیہ ہے کہ بندہ حق تعالی کے سواسی سے خوف زوہ مناز کی سے کوئی اُس کے دشن ہوجا کس تو اس بات سے مناز کی اُس بوتا ہوں ہوتا ہے کہ بندے کوئیہ حق تعالی کے حکم کے بغیر نقع وضرر اور خیر وشر کا ظہور نہیں ہوتا ۔...قلعہ اُنٹی ہوتا ہے کہ موت سے پہلے جو کچھ چیش آتا ہے، وہ بالکل عارضی اور اُن ہے۔ دنیا کی کس شے کو ثبات بیس وہا کس سے اس کے وجود کی ستی یا نیستی قابل النفات نہیں ۔... فرحیت سے کہ دل میں نہ بہشت کی آرز وہواور نہ دوز ن کا خوف صرف اللہ ہی اللہ ہو۔ جب اُنٹی میں کا رہ وہوا تی ہے چی آتی ہے۔ ''

والدین مرح بخاری۔

الکور کے قیام کے دوران حضرت مرخ بخاری نے اس علاقے کے ایک مشہور کیس سید بدرالدین الکور کی قیام کے دوران حضرت مرخ بخاری نے اس علاقے کے ایک مشہور کیس سید بدرالدین الکور کی ماہ برحضرت سید جلال الدین بخاری کے ایکر چھوڑ تا بڑا۔ پھر آپ' اوج" تشریف لے آئے اور پھر آخری وقت تک یمی سکونت پذیر رے۔ اس زمانے میں اوچ کو' دیوگڑھ' کہتے تھے۔ حضرت سید بخاری کی آمد کے سبب اس علاقے می اسلام کی غیر معمولی اشاعت ہوئی۔ وہاں کے ہندور اجہنے آپ کی شدید مخالفت کی مگر بالآخر اللام کی غیر معمولی اشاعت ہوئی۔ وہاں کے ہندور اجہنے آپ کی شدید مخالفت کی مگر بالآخر اللائ رہی بخاری نے بخاب میں شہر'' جھگ سیالال'' کی بنیاد ڈالی اور ایک طویل عرصے تک مغربی الحاب میں تبیاد اللہ میں سرخ بخاری کے کوشٹوں سے راجیوتوں کے کئی قبیلوں نے اسلام قبول اللہ میں سرخ بخاری کے کوشٹوں سے راجیوتوں کے کئی قبیلوں نے اسلام قبول اللہ میں سرخ بخاری کے واحد میں کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے۔

جن دانول حفرت شخخ بہاءالدین ذکریاً بخارا میں سکونت پذیر سے، ایک نجیب الطرفین سید، شخ علی اللہ علام حلام حقیدت میں شامل ہو گئے پھر جب حضرت شخ بہاءالدین ذکریاً ملتان تشریف لے اللہ بہت محکل میں حضرت شخ بہاءالدین ذکریاً کی اللہ بن ذکریاً کی مختصدت کم نہیں ہوا ۔ شخ علی ہم مجلس میں حضرت شخ بہاءالدین ذکریاً کی خصیت کے اسر ہوگئے۔ پھر بیعقیدت اس حد تک برهی که سید جلال لائن بخاری این وقت سیای الدین بخاری این حقیدت اس حد تک برهی که سید جلال الدین بخاری ہوگئے۔ اس وقت سیای الدین بخاری این الدین بخاری الدین بخاری این بخاری این کا این بخاری الدین بخاری الدین بخاری الدین بخاری الدین برائی کے خور سیای الدین بخاری الدین بھی کے این وقت سیای موری کہا تھا۔

" آرکی کھورہے ہوکہ بخارا کے ملتان تک انسانی خون کے دریا بہدرہے ہیں قبل وغارت کا سے اللہ اللہ مارے کا سے اللہ ا للاسالم جائے تو حفزت شیخ کی زیارت کو چلے جاتا۔'' ایک اورموقع پر حضرت بیخ صدرالدین عارف نے اپنے مریدوں کو نصحت کرتے ہوئے فربایا۔ ''بندے کی کوئی سائس ذکر سے باہزئیں لکٹنا چاہئے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جوانسان ذکر کے بغیر سائس لیتا ہے، اپنا حال ضائع کرتا ہے۔''

حفرت فیخ صدرالدین عارف کی تعلیمات کا یمی خلاصہ ہے۔اس سے قار نمین انداز ہ کر کیتے ہیں کرآپ کتنے بڑے عامل شریعت وسنت تھے۔

حضرت شیخ صدرالدین عارف نے انہتر سال کی عمر میں وفات پائی۔آپ کی تاریخ وصال میں شدید اختلاف ہے۔ پھر بھی مؤرفیین کی اکثریت نے 684 ھے وحضرت شیخ کا سال وفات قرارد یا ہے۔ ہے۔ آپ کا مرقد مبارک آپ کے والدمحتر م حضرت شیخ بہاءالدین زکر آگے پہلو میں ہے۔ آپ کا مرقد مبارک آپ کے حضرت شیخ رکن الدین ابوالقتے '' کا شار بھی سلسلۂ سہرور دیدے عظیم بزروں میں موجا سے سے تاریخ نقد فی میں اس میں موجا سے باریک کا شار بھی سلسلۂ سہرور دیدے عظیم بزروں میں موجا سے سے باریک کا شار بھی سلسلۂ سہرور دیدے عظیم بزروں میں موجا سے سے باریک کا شار بھی سلسلۂ سہرور دیدے عظیم بزروں کا میں موجا سے سے باریک کا شارکت کی دور میں موجا سے باریک کا سے موجا سے باریک کا شارکت کی دیا ہے۔ موجا سے باریک کا سال میں موجا سے باریک کا سال موجا سے باریک کا سال میں موجا سے باریک کا سال میں موجا سے باریک کی دور میں موجا سے باریک کی کا سال موجا سے باریک کی دور میں موجا سے باریک کی دور موجا سے باریک کی دور میں موجا سے باریک کی دور میں موجا سے باریک کی دور موجا سے باریک کی دور میں موجا سے باریک کی دور موجا سے باریک کی دور موجا سے باریک کی دور میں موجا سے باریک کی دور موجا سے باریک

میں ہوتا ہے۔تاریخ نصوف میں الی مثالیں خال خال ہی ملتی ہیں کہ باپ، بیٹا اور پوتا، تینوں دلا<sup>ہے</sup> کے بلند در جے پر فائز ہوں .....اوریہ فضیلت حضرت شیخ بہاءالدین زکریا کے گھر انے کو حا<sup>صل ہے۔</sup>

سيد جلال الدين بخاري نے والدمحترم کی تھیجت من کرعرض کیا تھا۔'' جس مخص کی زیارت کوملان جار ہاہوں،اس تے طفیل اتنا تو ہونا چاہئے کہ میں رائے کے آفات ومصائب سے محفوظ رہوں'' الغرض سید جلال الدین بخاری کی طلب سیجی تھی ، اس لئے آپ سلامتی کے ساتھ ملتان پینچے اور حضرت يتنخ بهاءالدين ذكريًا كے صلقة ارادت ميں شامل ہو گئے۔

و ما مین نفل الله جمالی" اپنی پیرومرشد حفزت شخ ساءالحق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حفرت سید جلال الدین سرخ بخاری ایک سر دعلاقے کے رہنے والے تقے اور اس کے برعکس ملان روئے زمین کے گرم ترین خطوں میں شامل تھا۔ اگر حصرت شخ بہاءالدین زکریا ملتان میں قیام فرمانہ ہوتے تو سید جلال الدین بخاری ایک لمحے کیلئے بھی اس علاقے میں ندھمرتے ..... مگرییان کا اپنے پیرومرشد سے انتہائی عشق تھا کہ سورج کی تمازت اور موسم کی تختیوں کوخوش دلی کے ساتھ برداشت

ا بيك دن موابند هي اورجبس كابيرعالم تقا كه سانس لينا بهي دشوار تقا\_ حفرت سيد جلال الدين بخاريٌّ اليك دن موابند هي اورجبس كابيرعالم تقا كه سانس لينا بهي دشوار تقا\_ حفرت سيد جلال الدين بخاريٌّ ا ہے جمرے میں تشریف فرما تھے۔ پورا بدن کیلئے سے شرابور تھا اور آپ بڑی بے چینی کے عالم میں پکھا جھل رہے تھے۔ پھرای حالت اضطراب میں آپ کے منہ ہے آہ سردنگلی اور آسان کی طرف

'' آه! یخ بخارا در چنیں حرارت کجایا بم۔''

(آه!اس مرم موسم میں بخارا کا برف کہاں ال سکتا ہے۔)

اس وقت حضرت ﷺ بہاءالدین ذکر یا اینے دولت کدے میں قیام فرماتھے۔اجا تک آپ باہر تشریف لائے اور خدمت گاروں کو جماعت خانے کی تعقیں کیٹننے اور جھاڑ ودینے کاعم دیا۔تمام خدام فرمودہ ﷺ من کرحمران تھے۔حضرت ﷺ بہاءالدین زکر کا نے اس سے پہلے عین ددپہر کے دت مفيں کیپٹنے اور جھاڑو دینے کا حکم نہیں دیا تھا۔الغرض خدمت گار تپتی ہوئی دھوپ میں حکم سے مجمل کرتے رہے۔ نیلے آسان پرسورج اپنی پوری توانائی کے ساتھ چک رہاتھا۔ یکا یک مشرق کی ست ے ابر کا ایک مکڑا اُٹھا اور خانقاہ کے او پر سابیلن ہوگیا۔ پھرد کیھتے ہی دیکھتے اس سیاہ بادل نے کر جنا

شروع کردیااور بجل پوری شدت ہے کڑ کئے تھی۔ پھرتھوڑی دیر بعد ہی بارش شروع ہوگئ اور مرغی کے انڈے کے برابراولے برسنے لگے۔ آن کی آن میں مجد کا پوراضی آسانی برف سے ڈھک کیا۔ کرن کی شدت سے مجھی لوگ پریشان تھے۔رحمت اللی کا بیر جانفزا منظر دیکھ کرتمام خدمت گارشادالا فیرمال نظرآ نے لگے۔قرب وجوار کے لوگ بھی خانقاہ زکریّا کی جانب دوڑ پڑے۔ جبرت انگیزیات ہ

تھی کہ پورے ملتان میں تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور سیاہ بادل صرف حضرت شیخ بہاءالدین <sup>زکر ہاگ</sup> خانقاہ عالیہ پر برس رہا تھا۔مقامی باشندے اولوں کوتیمرک مجھ کرنے مجئے۔خانقاہ کے درویشوں کے

مجمی آسانی برف کا ذا نقه چکھااور حفرت سید جلال الدین سرخ بخاریؓ نے اپنے کھانے پینے <sup>کے برن</sup> اولول ہے بھر لئے۔

ماد فہر سے مجھے دیر پہلے بارش رک می اورسورج ای آب و تاب کے ساتھ دوبارہ نکل آیا۔ ے میں اور کے مقیس بچھادیں اور مؤذن نے خوش الحانی کے ساتھ اذان دی۔

۔ ہات سے چند لیح قبل حضرت شخ بہاءالدین ذکر یا معجد میں تشریف لائے۔حضرت سید ۔ اول الدین سرخ بخاری آگلی صف میں سر جھ کائے بیٹھے تھے۔ پیر و مرشد آپ کی طرف ُ دیکھ کر

عرائے اور قرمایا۔ "سنيطال! دري حال ژاله َ ملتان بهتراست ياخ بخارا؟"

(میطال!اس حالت میں ملتان کے اولے بہتر ہیں یا بخاراکی برف؟) هنت سيد جلال الدين سرخ بخارگ پيرومرشد كه احترام ميں كھڑے ہو گئے اور نہايت عقيدت

عانه ليج مين عرض كيا-"سيدي! ژالهٔ ملتان از يخ بخارا به بزار درجه بهتر واولی است ـ"

(سدی المان کے اولے بخارا کی برف سے ہزار درجہ بہتر اور اعلیٰ ہیں۔) حديث في بهاءالدين ذكريًا في تسم فرمايا ورنماز مين مشغول مو محته -

ای کا م حقق ارادت مندی ہے اور اس کوعشق کہتے ہیں کہ حضرت سید جلال الدین بخاریؓ نے بے میر در شدکی محبت میں ایے آبائی وطن کے تمام حوالوں کی تفی کر دی .....اور ملتان کی شدید کری کو الله المنهائي خوشكوارموسم برترج وي بياس محبت وعقيدت كاصله تفاكه نماز كے بعداى روز الريخ بهاءالدين ذكريًا نے حضرت سيد جلال الدين بخاري كوخرقة خلافت سے سرفراز فرمايا -

حفرت نظام الدین اولیاء سے روایت ہے کہ بخارا میں ایک عالم تنے اور انہیں اپنے علم وصل پر الناز قار شوق ساحت انبيس مندوستان لے آيا۔مولانا دارالكومت د بل جانا جا بتے تھے۔جب لمان بنجے توساتھیوں نے کہا۔

''مرحزت میخ بهاءالدین زکر یٌا کا علاقہ ہے۔وہ حضرت شہاب الدین عمر سہرور دیؓ کے خلیفہ' البرين - اگر چھود پر کيلينے وہاں تشريف لے چليس توبيدملا قات ہم لوگوں کيلئے باعث برکت ہوگی -'' مولانا اپنظم ودانش کے نشے ہے مرشار تھے۔ بری رعونت کے ساتھ کہنے گگے۔''میں ان کوشہ مُنَا الرَّبِيمُ لُو كُول ہے كوئى رغبت نہيں ركھتا ۔اس قسم كى ملاقا تيں تقسيع اوقات كے سوا يچھ نہيں۔'' بخلاا کے وہ دانشمندمولا نا بچھے دنوں تک ملتان میں مقیم رہے مرانہوں نے حضرت سیخ بہاءالدین الماقات نہیں کی ۔ کچھ مقامی علماءان کے پاس آتے رہے اوروہ اپ علم وصل کے بارے ملاف زنی کرتے رہے۔ چرجب ملتان سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو ساتھوں نے

''مولانا!اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم اوگ بچھ دیر کیلئے حضرت بینج " کی خدمت میں حاضر العامل- بها والدین زکر اُ کی بہت شہرت کی ہے۔ ذرا چل کرتو دیکھیں کہ وہ کس پائے کے

وہ حضرت شیخ بہاءالدین زکر آیا کے سامنے بھی اپنے علم وصل کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے۔ یک موت کو وہ سرے وہ سرے اس میں اس میں داخل ہوئے۔ حاضرین مجلس نے دیکھا کہ مولانا حضرت شیخ بہاء الدین زکر کا کی خانقاہ میں داخل ہوئے۔ حاضرین مجلس نے دیکھا کہ مولانا

ے سے بیاں شانوں پر بھرے ہوئے تھے۔ان کی دستار کا شملہ نیچ لئک رہا تھااوروہ پڑی روز نیا ے جب بی است ہے۔ جب بخارا کا بیمغرور دانشمند حضرت شیخ بہاءالدین زکریا کے قریب بی توحفزت فيح أنے متكراتے ہوئے فرمایا۔

"مولانا! دودوساني ليكرآئ مو؟"

بدسننا تھا کہ مولانا کی ساری رعونت دور ہوگئی۔ اس وقت اللے قدموں واپس لوث مئے۔ حاضرین مجلس کو بڑی جیرت تھی۔مولانا،کس لئے آئے تھے اور کیا کر چلے؟ تھوزن در بعد دوبارہ حاضر ہوئے تو مولانا کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔مولانا نے سرکے بال منڈوا دیئے تھے اور اپنی وستاری شمله حجوثا كرالياتهابه

حَفرت فيخ بهاءالدين زكريًا بخارا كے دانشمند كى بدلى موئى حائت ميں ديكي كرمسرائے "مولاۃ!

ا حانك بدانقلاب كيية محما؟" '' يرسب نگاه يشخ كااثر ب-' مولانان برا عاجزان ليج مين كها-

کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ پھر حفرت سیخ بہاءالدین ذکر پائے بیعت کیلئے درخواست ک۔

حضرت منظ بهاءالدین ذکرایا نے فرمایا۔ 'مولانا! آپ کوتو دبلی جانا ہے، پہلے وہاں کی ساحت تو

''اب کہاں جاؤں گا؟''مولانا نے پُرسوز کیج میں کہا۔''سارے بے اورنشانات بھول گیا۔اب توہرراستہآبہی کے درکی طرف جاتا ہے۔''

الغرض حضرت يشخ بهاءالدين ذكريًا في مولانا كوحلقه ارادت مين شامل فرمايا- بعرهم ظاهراك کو چوں میں بھٹلنے والا بخارا کا بیدوانشمند حقیقت آ شنا ہوا۔ برسوں آ ستان*ہ ذرکر یا پرسر جھانے گفراد*ا<sup>ہا</sup>۔ *پھراس پر بیراز فاش ہوا*۔

ولایت، بادشاہی، علم، اشیاء کی جہانگیری پیسب کیا ہے، فقط اک مکتهٔ ایماں کی بغیبریں

ای طرح سندھ کے مشہور بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ شہباز قلندر کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ شہباز قلندر ک کا خاندانی نام میخ عثان مروندی ہے۔ بعض مورضین کا بیان ہے کہ حضرت فیخ عثان مرد من اللہ شہباز قلندر ") کا مسلک قلندرانہ تھا،اس کے قلندر کہلائے۔اس سلسلے میں بیدرواہت بھی خبرے اور ہے کہا یک بار حضرت بوعلی شاہ قلندر گی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔حضرت بوعلی شاہ قلندروا صوفی ہیں جنہیں حضرت نظام الدین اولیاء جیسے جلیل القدر بزرگ بھی عزیز رکھتے تھے۔ روای<sup>ت ہ</sup>

۲. کی دن تک رسم میز بالی اداکی - پھر لال شہباز قلندرٌ سے فر مایا۔ بھی نے سبی دن تک رسم میز بالی ادا کی - پھر لال شہباز قلندرٌ سے فر مایا۔

ہیں «ہورسان میں تین سوقلندرموجود ہیں۔آپسندھ تشریف لے جا کیں۔"

كى روايات سے يوقعد يق ميں موتى كدوه تين سوقلندركون تھے؟ اگر چەسندھ بھى مندوستان كا : مالکن سی زمانے میں برصغیر دوحصول میں منقسم تھا۔ ایک ہنداور دوسرا سندھ۔الغرض حضرت 

بن نذکرہ نگاروں نے حضرت سیخ عثان مروندیؓ کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ وہ فرقہ ملامتیہ ِنْق<sub>َ ا</sub> کھنے والے بزرگ تھے۔''فرقۂ ملامتیہ'' ان صوفیوں کا مسلک ہے جو حقیقتا نہایت راسخ مزرملان ہوتے ہیں۔شریعت اورسنت کے اسرار ورموز کوخوب پہچانتے ہیں مگران کا ظاہری عمل مندوا ہے جے دیکھ رعوام الناس انہیں ملامت کرتے ہیں۔مثال کے طور پر جب نامور صوفی ین پزید بسطامیؓ کی شہرت عام ہوئی تو ہزاروں عقیدت مندان کے تعاقب میں رہنے گئے۔ لبإدرمغان المبارك كامهينه تفاحضرت بايزيد بسطائ اپنج حجرے ميں ذكراللي كررہے تھے۔

لدفدمت كارفے عرض كيا۔ "فخابيكرول بندگان خدا آپ كے ديداركيلئے آستانے پر كھڑے ہيں۔''

الرت بایزید بسطائ نے مسکراتے ہوئے اپنے خادم سے کہا۔" ابھی ان کی عقیدت فنا ہوجائے الاربيب مجھے چھوڑ کر چلے جا میں مے۔''

اللا کہ کر حضرت بایزید بسطائ اپنے جمرے سے فکل کرخانقاہ کے دروازے پرآئے۔انسانی جموم معرت من كود كي كرنعره زنى كى حضرت بايزيد بسطائ نے اپنے بير بن كى جيب ميں ہاتى دالا الله کالزانکال کرانسانی جوم کے سامنے کھانے گئے۔

لگرین چرت سے حضرت شیخ" کوروٹی کھاتے دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں سوج رہے مگر یہ وہ مخف جس کی یارسائی کے قصے ملک کے طول وعرض میں مشہور ہیں۔ بیروز ہے ہیں المبالوش اگراہے وئی شرعی عذر لاحق ہے ہم رمضان کا احتر ام ہی کرے۔ بیکیاصوفی ہے كسفوروي كوغراق بناد الاسيج"

اُلُوگ ای قتم کی باتیں سوچ رہے تھے کہ حفزت شیخ بایزید بسطائی انسانی جوم سے مخاطب المأر" أب معرات كس لئة تشريف لائ بين؟"

ا کیسم در بزرگ کے دیدار کو حاضر ہوئے تھے۔''انسانی جوم سے بہت می آوازیں اُمجریں۔ المُكُمُ مِنْصُد كِيلُوكُ مِن كيما مون؟ "حضرت بايزيد بسطايٌّ نفر مايا-

ار النام الله الله عام انسان سے بھی بدر مو۔ "بیک وقت کی لوگوں نے چیخ کرکہا۔" وہ کرے رائے کم رمضان کا احترام تو کرتے ہیں اورتم اس احساس ہے بھی عاری ہو چکے ہو۔افسوس! ہم

ے اس مخض کے دیدار کی تمنامیں اپنافیتی وقت بر باد کردیا جس کا چرہ دیکھنے کے قابل نہر سے سے مالیان کے نواحی علاقے میں کہہ کرانسانی ہجوم اپنے گھروں کولوٹ گیا۔ کہہ کرانسانی ہجوم اپنے گھروں کولوٹ گیا۔

سرت ہے تھے۔ کچھلوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا۔ '' فیج اعلامہ قطب الدین کا شانی ؒ نے آپ کی ذات پر ''فسق'' کا فتو کی عا کد کر دیا ہے۔'' ردائ ہے کہ علامہ کا شانی '' کا فتو کی من کر حضرت شیخ عثمان مروند کی مجڑک اُٹھے۔'' میں قطب

راہ ہے کہ علامہ قاساں قاسوں ن تر تصرت سامان مروندو راہ ہے کہ بتاؤں گا کہ ان کاعلم کیا ہےاور میرافتق کیا ہے؟'' لد ناکا خانی کی ہے۔

ہ ہا گامال دیا ہوگا ہے۔ کا میں ہے کہ مسلم کا روال کے ساتھ اُسٹھے اور شہر ملتان کی طرف روانہ پہر کر حضر ان کی ا پہر کہ معرف شخ عثمان مروندگ اپنے خدمت گاروں کے ساتھ اُسٹھے اور شہر ملتان کی طرف روانہ

> ں کے رہیں۔ "فرز ندائم جا وَاور شخخِ عثانٌ کوانتہا کی نرمی سے سمجھا بجِھا کرمیرے پاس لے آؤ۔''

هرت فی خسن نے کچھ فاصلہ طے کر کے حضرت فیخ عثمان َ مروندی کا استقبال کیا۔''میرے م کرمٹی الاسلام حضرت بہاءالدین زکر یا آپ کا انتظار فرمارہے ہیں۔

ردایت ہے کہ حفرت شخص الاسلام کا نام سنتے ہی حضرت لال شہباز قلند رُزم پڑ گئے اور حضرت شخص کن کے ہمراہ خانقاہ زکر کیا میں داخل ہوئے۔ شخص عثمان کودیکھتے ہی حضرت شخص بہاءالدین زکر کیانے بنتا میز لیچ میں فرمایا۔

"لال شہاز! آ کے بڑھ!"

د مزت فیخ عثمان نے حضرت شیخ بہاءالدین ذکریا کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھااور پھروہ سب پومبول مجے۔ پچھلوگوں نے دیکھا کہ لال شہباز قلندر تجیرت کے عالم میں کہدرہ تھے۔ ''میہ جمال کالنان کانہیں، چا ند کانہیں، سورج کانہیں۔ میہ چہرہ تو ہزار آفیابوں سے زیادہ منور دکھائی دے رہا عدایت ردان خدا بار بارنہیں ملتے۔اے عثمان! آگے بڑھاورا پخ آپ کواس کے قدموں میں

گرما خرین مجلس نے دیکھا کہ حضرت شیخ عثان مروندگ بے تابانہ آگے بڑھے اور آفتاب معرفت مخت کی اور سے اور آفتاب معرفت مخت کی اور سے نظرت شیخ سے نگایا اور مخت کی اور سے میں کو کے مسامنے خم ہوگئے ۔ حضرت شیخ سے نگایا اور مخت کی است میں کو سے میں کو سے دھورت شیخ سے نہایت پُرسوز لیجے میں کو شی کی است میکر نور! مجھے سے خطا ہوئی۔ معاف فرما و بیجئے۔ میں آپ کے شہر کے ایک عالم کو اپنی مخت میں اپنے علقہ بیعت میں منت میں اپنے علقہ بیعت میں منت میں اپنے علقہ بیعت میں اپنے علقہ بیعت میں اپنے علقہ بیعت میں اپنے علقہ بیعت میں میکٹر ویا گیا۔ براہ کرم مجھے بھی اپنے علقہ بیعت میں اپنے علیہ بیعت میں اپنے بیعت میں

میدراسان بو ایک سروں دوت ہے۔ پھر جب تمام لوگ چلے گئے تو حضرت بایزید بسطائی نے اپ آپ کو ناطب کرتے ہوئے فرمایا۔"اے بایزید کے نفس! تو کتنا خوش ہورہا تھا کہ ہزاروں انسان تیری ایک جھلک، کئے کے گئے بے قرار ہیں .....گراب دیکھے کہ کون تجھے دیکھ دہاہے؟ تیری ذات کو طامت کرتے ہوئے سے حلا محمد میں آئی، بھی تھے رہاتھ کی عمل کروا نگا ....ان محمد ان ایک شانہ کی نشری کے ہوئے سے

ے ب رودیں چلے گئے۔ میں آئندہ بھی تیرے ساتھ یکی مل کرول گا .....اور تجھے لذت اور خوشی کا کوئی موقع عامل نہیں ہونے دوں گا۔''

سیے فرقہ ملامتیہ کے بزرگوں کا ایک انداز۔ حضرت بایز پد بسطائی حقیقتاروز ہے سے محرا ہ نے اہل دنیا کے سامنے خودکوروزہ حکن ثابت کیا۔ پھرلوگوں نے آپ کی ذات کو ہف ملاست بنایا سیستمر حضرت شیخ "مسمراتے رہے۔ بید دنیا کا انتہائی مشکل کام ہے کہ پارسا ہوتے ہوئے فودگرانا گارظا ہر کرنا اور پوری زندگی کوچہ کملامت میں بسر کرنا۔ اس بل صراط سے چند ہی بزرگ بعانیت گزر سکے ہیں ورندا کشر درویش اس راستے کے بچی وٹم میں ایسے کھوئے کہ پھرزندگی بھر بھنگتے ہی رہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے بارے میں بھی کچھ مؤرخین کی یہی رائے ہے کہ آپ کا تعلق فرز

جب حضرت میخ عثان مروندگ کی قلندری کے قصے مشہور ہوئے تو ملتان کے قاضی علامہ تطب الدین کا شانی نے اپنے قریبی دوستوں ہے یو چھا۔''میشخ عثان کون ہیں؟''

دوستوں نے علامہ کاشانی کو بتایا۔'' شیخ عثان مجذوبانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔احکام شریعت ہے ان کا کوئی تعلق نہیں۔''

'' کیا عثان پر بے ہوثی کی کیفیت طاری رہتی ہے؟'' علامہ قطب الدین کاشائی''نے ‹‹ہرا وال کیا۔

'' فیخ عثان پر مد ہوتی کا غلبہ تو نہیں رہتا مگر وہ قلندرانہ انداز رکھتے ہیں۔'' علامہ کا ثانی کے دوستوں نے لال شہباز قلندر'' علی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

میدو ہی علامہ قطب الدین کا شانی میں جنہیں ملتان کے حاتم ناصرالدین قباچہ نے حفرت کی میں میں میں میں میں میں میں بہاءالدین زکریا کی شخصیت کو بے اثر کرنے کیلئے کا شان سے بلایا تھا۔علامہ قطب الدین ایک عالم فاضل انسان میں محرصوفیت اور درویتی پریقین نہیں رکھتے تھے۔حضرت بیخ عثان مروندگی کی قلد انہ

شان کے بارے میں من کر کہنے گئے۔ '' یوفلندری کیا ہوتی ہے؟ ندہب میں شریعت وسنت کے سوائسی شے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اُڑ خ عصان اور کر سے معالی اور قبط ''معاری میں میں میں سے ''

عثمان ایسا کرتے ہیں تو وہ''فسق'' میں جتلا ہیں۔'' شرع کی اصطلاح میں''فسق'' اسے کہتے ہیں جب کوئی مسلمان جان بوجھ کرادکام الی پ<sup>مل</sup> س بی بیس حضرت می بهاءالدین ذکریاً دوسر بے لوگوں کی بوی تعظیم وتو قیرکرتے تھے۔ جب . لله چنیدےعظیم بزرگ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی ملتان تشریف لائے تو حضرت فیخ لله چنیدے

مند ترم یا نے آپ کواپنا مہمان خاص بنایا اور انتہائی اوب اور احتر ام کا مظاہرہ کیا۔حضرت بادالدین زکر یا نے آپ کواپنا مہمان خاص بنایا اور انتہائی اوب اور احتر ام کا مظاہرہ کیا۔حضرت المرب بختیار کا گئیمی حضرت بہاءالدین زکریًا کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ چنانچہ جب الدین بختیار کا گئیمی حضرت بہاءالدین زکریًا کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ چنانچہ جب

۔ ملدین نے مستقل طور پر قیام ملتان کے بارے میں حضرت قطب سے عرض کیا تو آپ نے فر مایا۔ ملدین نے " من برشخ بہاءالدین کا سابیاور قبضہ کافی ہے۔انشاءاللہ ان ہی کی حمایت تم لوگوں کے ساتھ

، حرت شخ بهاءالدین ذکر کا کے استعنااور بے نیازی کی میکیفیت تھی کہ آپ نے ایک دن اپنے الله عند مايا يه فلا ل صندو في يل يا ي بزار دينار ، سرخ رسط بين ، وه لي آو ك ا المورى دير بعد خادم نے واليس آ كرعرض كيا يـ "صندو في كبيل نبيس ملتا يـ"

فادم كاجواب من كر حضرت صحيح بهاءالدين ذكريًا نے فرمايا۔ "الحمد للد۔" فادم نے دوبارہ تلاش شروع کی توصندو قپے مل کیا۔اس نے خوشی خوشی آ کراطلاع کی تو حضرت میں

فرايا-"الحدللد"

ما مرین مجلس میں ہے سی عقیدت مندنے ہو چھا۔

" في آپ نے دونوں حالتوں ميں الحمد لله كها- آخراس كى كيا وجه ہے؟" جاباً حعرت صحح بهاء الدين ذكريًا نے فرمايا۔ "بات دراصل سيے كه فقيروں كيليے ونيا كا وجود اور مردول برابر ہیں۔ انہیں کسی چیز کے ملنے پر نہ خوشی ہوتی ہے اور نہ کسی چیز کے جانے کاعم ہوتا

ے۔ " یہ کہ کرآپ نے وہ پانچ ہزار دینارضرورت مندوں میں تقسیم کر دیئے۔ مگر چھیانو ہے سال کی عمر میں زید وتقویٰ علم وفضل، اکسار وتواضع ادر جودو سخا کا پیکر، ونیائے الام كالقيم ملفي بشار كمرابول كوصراط متقم بركا مزن كرك اسيخ خالق سے جاملا حضرت بهاء

الدين ذكريًا كے وصال كا واقعہ بھى برا عجيب ہے، وہ 7 رصفر 661 ھكا دن تھا۔حضرت سيخ بهاءالدين الاً اب جرة مبارك مين آرام فرما رہے تھے۔ اجا تك ايك بزرگ صورت محص خانقاه ك الزازے پرنمودار ہوئے اور انہوں نے حضرت میخ صدر الدین عارف کے بارے میں لوگوں سے ﴾ بَها المجرجب معرت شخ عارف تشريف لائے توان اجنبی بزرگ نے آپ کی طرف ايك لفاف

"بياپ با باجان کو پنجادو\_بہت ضروری خطے-"

فغرت من مدرالدین عارف نے لفافے پر کھا ہواء وان دیکھا تو حیران ہوئے مگر بزرگ سے کُلُّاسْتغبار نہیں کیا۔ حضرت شیخ بہاءالدین زکریا کی خدمت میں پہنچ کر لفافہ پیش کیا اور فورا ہی پر ِ مُرْسِ سے نَقُل آئے۔ مجران بزرگ کو تلاش کیا تو دور دور تک ان کا پانہیں تھا۔ انجمی حضرت سیج ممرالد بن عارف ان بزرگ کی آ مدورفت کے متعلق سوچ ہی رہے تھے کہ فضا میں ایک تیز آواز سلسلة سېرورديد كے تذكره نگاروں كى روايات سے پية چلنا ہے كەحفرت شيخ بهاوالدين زكراً 

الدین ذکریا نے سب سے پہلے حضرت شیخ عثان کو' لال شیباز' کیدکر پکاراتھا۔ پر بر القب شمرت الدین ذکریا نے سب سے پہلے حضرت شیخ عثان کو' لال شیباز' کیدکر پکاراتھا۔ پر بر القب شمرت معرف ریا ہے۔ بہت ہے۔ دوام حاصل کر کیا، اگر ہم ان روایات کو درست شلیم کرلیں و تحقیق کی روثنی میں بیا بھی پیش آتی ہے۔ ان از سر سرکاری میں بیار کا ایک کا میں میں ان اور ان کا میں میں ان کا ان کا میں میں ان کا ان کا ان کا ان کا ا کے حضرت شیخ بہاءالدین ذکر یُا اور حضرت لال شہباز قلندر ؓ کے مسلک جدا گانہ تھے۔اگرلال شہاز

قلندر"، حَعرت فيخ بهاء الدين زكريًا كم يدموت تووه اپنام كيساته" قلندر" كالفظ استمال نہیں کر کئے تھے۔اس سلسلے میں بیدلیل پیش کی جاسکتی ہے کہ حضرت بین عثمان اپنی زندگی میں مرف

''لال شہباز'' کے لقب ہے مشہور ہوں مگر بعد میں ان کے عقیدت مندوں نے لفظ قلندر کا اضافہ کر ہا ہو۔ ہم اس دلیل کوشلیم کئے لیتے ہیں مگر دونوں بزرگوں کے عرب کے موقع پر جورمیس ادا کی جاتی ہیں ان میں بھی نمایاں اختلاف موجود ہے اور یہی اختلاف ٹابت کرتا ہے کہ تصوف کے دونوں سلط

جدا گانہ ہیں۔ آب بیتوممکن نہیں ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر اپنے میر دمر شد کی حیات تک توسلیا سپرورد یہ کے طریقوں پڑمل پیرارہے ہوں اور حضرت شیخ " کے وصال کے بعد دوسرا مسلک اختیار

شامل فرما ليجئه''

دورجدید کے مشہور محقق اعجاز الحق قددی نے اپنی کتاب "صوفیائے پنجاب" میں حفرت لال شبهاز قلندر کوحضرت بیخ بهاء الدین زکریاً کا خلیفه قرار دیا ہے ..... تمرصاحب کتاب نے دونوں بزرگوں کے متضاد انداز درویثی پرنظر نہیں ڈالی۔ اعجاز الحق قدوی صاحب نے جن کتابوں کے

حوالے معرت مین بهاءالدین زکر یا اور حفرت لال شهباز قلندر کے درمیان بررشتا ام کیا ہے، وہ تمام كتابين نكا و تحقيق ميں نامعتر ميں۔ ماضى كے كسى بھى مستند تذكرہ نكار في حضرت لال شهباز

قلندر کوسلسلة سېرورديه كے بزرگول كى فهرست ميں شامل نبيس كيا ہے۔اب حضرت مختج بهاءالدين زکریاً اور حفرت مین عثان مروندی (لال شهباز قلندر ا کے درمیان روابط کی ایک ہی صورت بالی را جاتی ہے کدونوں بزرگ دوستان مراسم رکھتے تھے،اس سے زیادہ پھینیں۔

**☆☆..............................** 

حضرت فيتخ بهاء الدين ذكر يأحسن اخلاق كاايك بهترين نمونه تتع يتواضع اورا كلساء كايه المقاك آپ ای عظیم و تکریم کونالپندفر ماتے تھے۔ایک دن خانقاہ میں پچیمرید وضو کررہے تھے کہ اٹفاق ہے حضرت من بهاءالدین زکر یاو ہاں تشریف لے آئے۔ پیرومرشد کود کیمنے ہی تمام مریدین اور خدت

گاروضو ناهمل چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ...... مگرایک مریدالمبنان سے وضو ممل کر کے کھڑ ا ہواا ور تعظیم بجالایا۔

فرمایا۔''تم سب درویشوں میںافضل اورزاہد ہو۔''

مونخة لکی۔

"دوست بددوست رسيد"

(دوست، دوست کے یاس پہنچ کیا۔)

ررو کے ایک سے بیات کی ہے ہیں ہوجود تمام لوگوں نے سنی حضرت شخ میدرالدین عارف ا ووڑتے ہوئے جرؤ مبارک میں داخل ہوئے اورآپ نے بیاجا نگدازمنظرانی آ کھول سے دیکھایا

حفرت فيخ بهاءالدين ذكريًا دنيات رخصت ہو يكے تھے۔

بظاہر حضرت فی بہاء الدین زکریا کا جسد خاکی قبری مجرائیوں میں اُتر کیا محرآب کے ایمان کی حرارت آئج بھی آٹھ صدیاں گزرجانے کے بعد بھی باتی ہے۔اہل دل اس حرارت کوند مرف محس كرتے بيں بلكداس سے ي وانائياں بعي حاصل كرتے بيں۔

## حضرت ميال ميرلا ہوريُّ

الارت ..... 957 ه سيبون (سنده)

يفات ..... 1045 هلا بمور

فاندانی نام ....میر محد بعض مؤرخین نے شخ محد بھی تحریر کیا ہے۔ والدمحتر م کا اسم گرامی سائیں نئوادرادا كا نام قاضى قلندر فارو قى تھا۔ آپ كا سلسلة نسب حضرت عمر فاروق رضى الله تعالي عنه تك پھی ہے۔ مفرت میاں میر عبد شاہجہانی کے سب سے بااثر شیخ تھے۔ آپ کوعوام الناس کے ساتھ المرار اور علمی طلقول میں بھی بڑی مقبولیت حاصل تھی ۔حضرت میاں میر کے روحانی کمالات کے تبيهملسلئة قادرييكودو باره فروغ حاصل موايه شہنشاہ جہا تگیراوراس کی محبوب ملکہ نور جہاں دنیا ہے رخصت ہو پچکے تھے اور مغل سلطنت جوا یک طوبل عرصے سے انتشار کا ہدف بنی ہوئی تھی ، ایک بار پھر متحکم ہوگئی نو جوان شنمراد سے خرم نے اپنے نام سابح ریفوں کو فکست دی اور شہاب الدین ، شاہ جہاں کے لقب سے ہندوستان کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔

مغل شہنشاہ کے شب وروز آرام سے گزررہے تھے کہ اچا تک اس کا سب سے بڑا اور محبوب بیٹا دارا فکوہ پیا سب سے بڑا اور محبوب بیٹا دارا فکوہ پیا رہا ہے استعمال کے بعد ابنا کہ پریشانی کی کوئی بات نمیں، بیا کی عام سا بخارہ جومعمولی دواؤں کے استعمال کے بعد اتر جائے گا۔ شاہ جہاں اور ملکہ نماز کل طبیعوں کی گفتگون کرمطمئن ہوگئے۔علاج جاری رہا مگر شاہی طبیعوں کے تبحویز کردہ نسخے سے شمارادہ ادا فکوہ کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ مرض آ ہتہ آ ہتہ بڑھتا ہی رہا۔

مغل شہنشاہ نے دوبارہ طبیبوں سے رجوع کیا۔ شاہی حکیموں کوجرت تھی کہ ان کی دوائیس بے اثر کیل گئیں؟ ایک بار پھرشنرادے دارا شکوہ کا تفصیلی معائنہ کیا گیا۔ بہترین اوراثر انگیز دوائیس ختنب کی گئی گر بالاً خروہ بھی ایک مشت خاک تھہریں۔ شہزادہ دارا شکوہ کے مرض میں روز بروز اضافہ ہوتا بٹاکیا۔ یہاں تک کہ ولی عہد سلطنت اس قدر لاغر و نحیف ہوگیا کہ بستر پراُٹھ کر بیٹے بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹاد جہاں اور ملکہ متنازمحل کی نیندیں حرام ہوگئیں۔ وہ اپنے محبوب فرزندکو ایک شع کی طرح تیلے تھا۔ بسئر کھ رہے تھے۔ آخر علمائے دربار نے مخل شہنشاہ کو مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا۔

"شاه عالی مقام! آثار وقرائن بتاتے ہیں کہ بیکوئی بیاری نہیں۔آگر شنراد وَمعظم کوکوئی مرض لاحق مباتو شاق طبیب اب تک بیاری کی شخیص کر چکے ہوتے۔"

منی شہنشاہ نے علائے در بار کی گفتگو بہت غور ہے تی۔ پھر نہایت افسر دہ کیج میں بولا۔''آگریہ وَلَّ مِنْ نَہِیں تو پھر کیا ہے؟'' ردیش خدامت اپنے ایک خادم کے ساتھ ایک مختری خانقاہ میں گوشنشیں تھا۔ «نائی کارندے حضور سے ملنا چاہتے ہیں۔' خادم نے دست بستہ عرض کیا۔ «گریفقیرتو کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔' درولیش نے ناخوشگوار لیجے میں کہا۔'' پھریہ ثابان مغرور، میں سے کرکیا ستار ترین ؟''

نے بندے کو کیوں ستاتے ہیں؟'' ٹابی قاصدوں کے چبرے اُنر گئے۔ درویش نے ملنے سے انکار کردیا تھا۔ پھران لوگوں نے پہر کوشامد کی۔ آخر درولیش نے مخل شہنشاہ کے کارندوں کواپنی خدمت میں طلب کرلیا۔ "جہارے فرمانروا کو مجھنا کارہ سے کیا کام ہے؟'' درویش کے لیجے میں اس قدر جلال تھا کہ ﷺ مفرکا بینے لگا۔

''ولَ عَهد سلطنت بیمار ہے۔' شاہی سفیروں نے عرض کیا۔''ظل الٰہی کی خواہش ہے کہ آپ ایک المزاد کے دیکھ لیں۔''

''میں کوئی طبیب ہوں کہ کسی بیمار کود کیے لوں۔'' درولیش نے بے نیاز انہ کہا۔ ٹائل قاصدوں نے بہت خوشامد کی مگر در دلیش کے ہونٹوں پر حرف اٹکار کے سوا کیجی بیس تھا۔ کو نادہ کی دخواست میں مدہ ولیش نے لیس ایس قب آیا، گی کیا نظیار کی ''دائم کی دہی سمجھ تا ہیں۔'

ا کرفادم کی درخواست پر درولیش نے بس اس قدرآ مادگی کا اظہار کیا۔ ''اگر بادشاہ بھتے ہیں کہ یہ اللہ کا مادی کا علاج کرسکتا ہے قو انہیں لازم ہے کہ وہ بیار کو یہاں لے آئیں۔'' الاکم میض کاعلاج کرسکتا ہے قو انہیں لازم ہے کہ وہ بیار کو یہاں لے آئیں۔'' ٹائی قاصد طوفانی انداز میں دہلی واپس لوٹے اور درویش کا جواب شہنشاہ ہند کے گوش

را ارادیا۔ شمارہ دارا شکوہ کی ظاہری حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اتنا طویل سفر برداشت کرسکتا۔ پھر بھی مغل

نبٹانے اپنے در باری طبیبوں ہے مشورہ کیا۔ "طل الی اوبلی سے لا ہور کا سفر ایسا ہی ہے جیسے ہم شنرادہ معظم کی زندگی سے جان بو جھ کر ایک نزاک کھیل تھیلیں۔" شاہی طبیبوں نے بیک زبان کہا۔" خاتم بدبن! اس کھیل کا نتیجہ کچھ بھی بملئے۔" درباری حکیموں نے مبہم لہجے میں فر مانروائے ہندوستان پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اگر انجادے نے پیسفراختیار کیا تو وہ اپنی زندگی ہے ہاتھ بھی دھوسکتا ہے۔

ر آرده درولیش خدا کابرگزیده بنده ہے تو پھراس کی دعاؤں سے شیزاده برطرح محفوظ رہے گا ..... رشیت الی میں دارا شکوه کی موت مقدر ہو پھی ہے تو پھر قصر شاہی کی تمام سہولتیں اور آسائٹیں ٹل آل کی سانسوں میں اضافہ نہیں کر سکتیں۔''یہ ایک مشکل ترین فیصلہ تھا جس پر شاہجہاں نے بلات ادادی سے ساتھ عمل کیا۔ ''بھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آسانی بلائیں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔''علائے دربار نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔''اور ان بلاؤں کا روکسی دوا سے ممکن نہیں۔ ایے مواقع پر صدقات اور دعائمیں بھی انسانِ کے کام آتی ہیں۔''

رہ میں من من کے است کا میں اعلان کرا دیا گیا۔ پھر ہر مذہب و ملت کے لوگ اپنے اپنے مطابق شنرادہ وارالحکومت میں اعلان کرا دیا گیا۔ پھر ہر مذہب و ملت کے لوگ اپنے اپنے مطابق شنرادہ واراشکوہ کی صحت یابی کیلئے دعا کیں کرنے گئے۔ مجدول، مندروں اور گردواروں میں ایک ہی ہتم کر ہر ملمان، ہندو، مکھواور دیگرعقا کدر کھنے والے لوگوں کی دعاؤں کا مفہوم ایک ہی تھا کہ خالق کا ناشہ شنرادہ واراشکوہ کو صحت عطا کرے۔

دعاؤں کی گونج کے ساتھ صدقات بھی جاری تھے۔ خزات شاہی کے زیراہتمام قدم قدم پر لنگر خانے قائم کردیئے گئے تھے جہال صبح وشام ہزاروں بھو۔ کے کھانا کھا کرائے ''ان داتا'' سے ولی عہد سلطنت کی زندگی کی بھیک مانگا کرتے تھے .....گروہ نامعلوم بلایا پیماری کی طرح بھی شنرادہ داراشکوہ کا ساتھ نہیں چھوڑتی تھی۔

شا بجہاں اور ملکہ ممتاز محل کا اضطراب اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ جواں سال بیٹے کی تیار داری کرتے کرتے ماں باپ بھی بیارنظرآنے گئے تھے۔

کرتے ماں باب بھی بیارنظرآنے تکے تھے۔ پھرایک دن کسی مصاحب نے خلوت کدے میں مغل شہنشاہ سے عرض کیا۔"ظل الّٰہی! شنراد ہُ معظم کی صحت وعافیت کیلئے بظاہر ساری تدبیرین آز مائی جا چکیں .....گرفا کد و؟"

''ہمارے اختیار میں کچھنیں۔''اپنے مصاحب کی بات من کرشا بجہاں رو پڑا۔''اگر کوئی طبیب یا حکیم شنرادے کی زندگی کی صانت دے تو ہم اسے سیسلطنت بطور انعام دے سکتے ہیں۔''ایک تظیم الشان سلطنت کے فرماز واکی بے جارگی قابل دیدتھی۔

'' آپ ایک مرد فقیر سے رجوغ کیول نہیں کرتے؟'' مصاحب نے اپ شہنٹاہ کومشورہ دیتے ہوئے عرض کیا۔''اس مرد فقیر کو نہیم وزر کی حرص ہے اور نہ منصب و جاہ کی طلب۔''

''كون ہے وہ فقير؟'' شاجبهال مصاحب كى بات من كر چونك أنها۔ اے مايوسوں كے اندھيرے ميں اميدكى ايك بلكى كى كرن نظر آئى تقى۔''كہال رہتا ہے وہ فقير؟اس درخواست كوكدوہ اپنى جمولى ميں پرى ہوئى كيميا دارا هكوہ كو بخش دے۔''

''وہ فقیر لا ہور کے ایک سنسان کوشے میں رہتا ہے۔'' مصاحب نے درویش کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا۔

'' تو پھر کس بات کا انتظار ہے۔ ہمارا پیغام اس درولیش تک پہنچا دو۔'' شاہجہاں نے پُہ ج<sup>ی آ</sup> لہجے میں کہا۔'' اگر شنراد سے کو کھوئی ہوئی صحت مل گئی تو ہم درولیش کے ساتھ تہارے بھی <sup>ممون</sup> احسان ہوں گے۔''

پھر تی برق رفتار شہسوار قاصدوں کی حیثیت سے لا ہور کی طرف دوڑ پڑے۔

رائے میں ایسے ٹی مقام آئے جہاں مغل شہنشاہ کو بیمسوں ہوا کہ اب شنرادہ دارا شکوہ کے جراغ زندگی کو بجھنے سے نہیں بچایا جاسکا ..... مگر اچا تک شاہجہاں کومحسوں ہوتا کہ جراغ کی لوقو تو التے تحرقحراتے یکا یک سنجل کئی ہے۔ مختصر سے کہ اس اذیت ناک فضا میں شہاب الدین شاہ جہاں ایک و حانجے کو لے کرلا ہور پنچااور پھر درویش کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔

متند تاریخی روایت ہے کہ فر مانروائے ہندوستان جلال و جبروت کے کسی مظاہرے کے بغیرا کی عام انسان کی طرح درویش کی خانقاہ میں حاضر ہوا۔ یہ اوجراں کا سیحورہ کی اور دکھر کو فقس اٹی جائی سے اُٹھالوں اسلامی آدار سے کرموالق بھی ہیں۔

ٔ شا جہاں کا یہ عجز واکسارد کھ کرفقیرا پی چٹائی ہے اُٹھاا وراسلامی آ داب کےمطابق شاہجہاں ہے مافحہ کیا۔

اس دوران دارا فکوه کا پلنگ خانقاه کے ایک گوشے میں رکھ دیا حمیا تھا۔

مچرد کیھنے والوں نے دیکھا کے مملکت ہند کا مطلق العنان حکمرال ایک گدڑی پوش فقیر کے سانے دست بستہ اور دوزانو بیٹھا ہوا تھا۔

"بادشاه کومعلوم ہونا جا ہے کہ میں کوئی طبیب نہیں ہوں اور روحانیت میں بھی میرا کوئی مرتبہیں ہے۔" فقیر نے اپنی ذات کی فئی کرتے ہوئے کہا۔" اب میری مجھ میں نہیں آتا کہ تاجدار ہندوستان نے اس قدر دُشوارگز ارسنر کیوں اختیار کیا؟"

'' میں حضور ہے حسن طن رکھتا ہوں۔' مغل شہنشاہ کے لیجے سے انتہائی عقیدت کا اظہار ہور ہاتھا۔ '' بے شک! آپ ایک غیرت مندصوفی اور مرد بے نیاز ہیں اگر آپ کے دل میں ذرّہ برابر بھی طلب دنیا ہوتی تو میرے ایک اشارے پردہلی جلے آتے۔''

درولیش فر مانروائے ہندوستان کے اس طرز کلام سے بہت متاثر ہوا۔''خداشہنشاہ کواس حسن ظن کی جزا دے۔' میر کہ کر درولیش نے مٹی کے پیالے میں پانی مجرا۔ پھراپنی جگہ سے اُٹھا اور شفرارہ دارا دیکوہ کے پانگ کے قریب پہنچ کرولی عہد سلطنت سے بخاطب ہوا۔

ورور روائے ہوں ہے۔ اس میں تو ہوں ہے۔ تیراانظار تھا گرتو آیا بھی تو کس حال میں آیا۔'' ''اے جان بے قرار! ہمیں تو بہت دنوں سے تیراانظار تھا گرتو آیا بھی تو کس حال میں آیا۔'' درویش کے لیجے میں اس قدر سوز تھا کہ شاہجہاں کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں اور خود دارا شکوہ جمی

> '' فیخ امیری نا توانی کامیعالم ہے کہ میں اپنی کوشش ہے اُٹھ کر بیٹے نہیں سکتا۔'' '' فیخ امیری نا توانی کامیعالم ہے کہ میں اپنی کوشش ہے اُٹھ کر بیٹے نہیں سکتا۔''

ن بیرن و دن نه بین است تو کرو " بیرکه کردروایش نے ولی عهد سلطنت کے جسم کواپ بائیں ہاتھ کا اللہ منظرد کی است تو کرو " بیرکه کردروایش نے ولی عهد سلطنت کے جسم کواپ بائیں ہاتھ کا الآن سلمارا و یا۔ پھر حاضرین خانقاہ نے اپنی آنکھوں سے بیچیرت آنگیز منظرد کی حاکم دارافکوہ جو ناتوان کے ساتھا ہے بیٹک پراٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر درویش نے اپنی کے سبب کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا، آسانی کے ساتھا ہے بیٹک پراٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر درویش نے اپنی سیمند کی ساتھا ہے بیٹک پراٹھ کی بیٹھ گیا۔ پھر درویش نے اپنی سیمند کی سیمند

ایک ہاتھ معمل شنمرادے کے سر پر رکھااور دوسرے ہاتھ سے پانی پلایا۔ مٹی کے پیالے کا وہ پانی کیا تھا، اپنی تا ثیر میں آب حیات سے بڑھ کرتھا۔ چند گھونٹ امرتے ہی دارافشکوہ کومحسوں ہوا کہ جیسے بے جان ہے جسم میں توانائی کی نئی لہر دوڑ گئے ہے۔

شاجهاں نے درویش کی خانقاہ میں ایک ہفتے تک قیام کیا۔اس دوران فر مانروائے ہندا یک فقیر شاجهاں نے درویش کی خانقاہ میں ایک ہفتے تک قیام کیا۔اس دوران فر مانروائے ہندا یک فقیر بایہ کامہان تھا۔ بہت خوراک کونہایت ذوق وشوق کے ساتھ کھایا۔ کاروائی وہ ایک میں ایک مقام پر تحریر کرتا ہے۔ دارائکوہ اپنی مشہور تصنیف 'سکیدہ الاولیاء''میں ایک مقام پر تحریر کرتا ہے۔

"برے والدمحترم مجھے اس وقت حضرت شخصی کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے جب بدرسان کے تمام حاذق اطباء میرے علاج سے عاجز آگئے تھے اور بظاہر میری سانسوں کا شارتم ہوتا فلا آگئے تھے اور بظاہر میری سانسوں کا شارتم ہوتا فلا آتا تھا گر حضرت شخصی نے بھو قدرت خداوندی کا کرشمہ اس طرح ظاہر ہوا کہ میں ایک ہفتے کے اندراس طرح صحت یاب بریا بہ جسے بھی بیار ہی نہیں ہوا تھا۔"

" انجہاں بیٹے کی صحت یا بی کا جشن اس طرح منانا چاہتا تھا کہ فقیر کے قدموں میں سیم وزر کے انارلگادے اور اس کی خانقاہ کے درود یوار میں طلائی رنگ مجردے مگر درولیش نے یہ کہ کرا ٹکارکر دیا۔ "اگر بادشاہ مجمد بینا چاہتے ہیں تو بس اتنا کرم کریں کہ مجھے تھا چھوڑ دیں ہے۔"

ارباداہ بھو میا چاہے ہیں و بس انہاں کر ہم رہی تھے جہ بادور ہیں۔ مغل شہنشاہ نے پہلی بار کسی انسان کی بیشانِ بے نیازی دیکھی تھی۔ آخراس نے دوسرے زاریج سے درخواست کی۔''اگر شیخ بید نذرات و تھا کف خود قبول نہیں فرماتے تو اپنے خدمت محادل میں تقسیم کردیں۔''

اروں میں کا دوریں ہے۔ "بری عجیب بات ہے کہ میں جس چیز کواپنے لئے پیند نبیل کرتا،اسے دوسروں کیلئے پیند کروں۔" «دلیش نے نہایت پُرسوز کیجے میں کہا۔

> انجام کارشا بجہاں دبلی لوٹ آیا۔ رائے بھروہ زیرلب ایک ہی بات دہرا تار ہا۔ "فدا کاشکر ہے کہ ابھی اس کی مملکت میں ایسے جانباز موجود ہیں۔"

جس درویش کے دست کارساز سے پانی کے چند گھونٹ ٹی کرمغل ہنرا دے دارا ہکوہ نے ایک لاعلاج بیاری سے نجابت حاصل کی تھی ، وہ سلسلہ قا دریہ کے مشہور بزرگ حضرت میاں میر لاہوریؒ تھے۔

## 

م فاندان سے ہے۔ اس لئے آپ فاروقی کہلاتے ہیں۔ حضرت میاں میر کے والدمحرم کا اسم

الله کے ولی ☆539

، ، ہے کی زیارت سے شرفیاب ہونے کیلئے حاضر ہوا ہوں۔''

'''ب<sub>اغ</sub>مٰنے زیارت کر لی؟'' حفرت میخ خفرسیوستانی ؓ نے حاکم سے یو جھا۔

ورجي ال ا آپ ك صدق من بيدولت ديدار مجه حاصل موكى ـ " حاكم سيوستان نے فرط ئے تمی قدرخم ہوتے ہوئے کہا۔ "جب مقصد پورا ہوگیا تو میرا پیچھا چھوڑ دو۔" حضرت شیخ خضر سیوستانی سے ایک خاص شان

ہنازی کے ساتھے فرمایا۔ امرآب جھے کی خدمت کا موقع عنایت کریں تو یہ میرے لئے انتہائی سعادت ہوگی۔' حاکم

بہنان هفرت می کے روبروایت اکسار کا مظاہرہ کرنے کیلیے مزیدخم ہو گیا۔

" مرے بھائی! مجھے کیوں تک کرتے ہو؟ ' حضرت شیخ خضر سیوستانی " نے نہایت بے زاری کے اُوز مایا۔''بغضل خدامیر اکوئی کام ایسائہیں ہے جسے تم انجام دے سکو۔''

" بي جانبا ہوں مگر پھر بھی چیخ مجھے کسی خدمت کا موقع مرحمت فر مائیں۔'' حرت شخ خفرسیوستانی کی بے زاری میں کھھاور اضافہ ہو کیا تھا مگر پھر بھی آپ نے نہایت

لُ کے ماتھ فرمایا۔''اگر میں تمہیں اپنی کسی خدمت کا موقع دوں تو کیاتم اسے خوش دلی کے ساتھ

ُ ما کم سیوستان حضرت شیخ" کی بات کی گہرائی کو سیجھنے سے قاصرر ہااورانتہائی پُر جوش لیجے میں کہنے ا." شخ! آپ علم تو دیں \_'' "تم نے اپنا بیسا بیہ جو مجھ پر ڈال رکھا ہے، اسے بلاتا خیر دور کردو۔ '' حضرت شیخ سیوستانی ''

- نظمالیان جولوگ الله کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہیں انہیں کسی دوسرے سائے کی ضرورت چد تول کیلئے حاکم سیوستان کے چبرے برمسرت کا جورنگ اُ مجرآیا تھا، وہ اس طرح ڈوب کیا کہ

بُمَانَهُ مُكَاكَاكُ مِنْ تِيز جَعُونَكَاكَسَى جِيزِ كُوجِيهُونَا ہُوا كُرْرِجَائے۔ ِ"اور دمر کا خدمت یہ ہے کہتم جہال ہے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ۔'' حضرت چیخ خضرٌ

المسيوستان كومحسوس مواكه جيسا كيتنها فخص نے كسى الشكر جرار كو فكست دے دى موروه بخالت ع بيني من دُوبا ہوا چند قدم پیچیے ہٹا اور اتنی دور جا کر کھڑا ہوگیا کہ اس کا سایہ حضرت جیخ خضر

تعرِت فَيْنِ فَ نَظِراً مُعَاكرها كم سيوستان كي طرف ديكها اور نا خوشگوار ليج ميں فر مايا۔'' جب بم الرِ کے درمیان بات طے ہو چکی تو پھر کیوں کھڑ ہے ہو؟'' الله مسيوستان نے نہايت شكته ليج ميس عرض كيا۔ ''ميں شيخ كے ارشاد كي تعيل كرتے ہوئے واپس ا اول الرجوز المرك المرك المرك المركز المرك مرامی قاضی سائیں دنہ تھا۔بعض مؤرخین نے''سائیند نہ'' تحریر کیا ہے۔حضرت قامنی سائیں دیہ یں رہ اسپ علم وضل اور زہدوتقویٰ کے لحاظ سے نہ صرف سیوستان بلکہ پورے سندھ میں ممتاز مانے جاتے بے۔ تھے۔ ابھی حضرت میاں میر کی عرصرف یارہ سال تھی کہ آپ کے سرے دالد ہاجد کا ساریا کھی کیا رکم

خاندان میں علم وصل کا چرچا تھاایس لے تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت میاں میر کی والدہ محرم کی لی فاطمه قاضی قازن کی صاحبزادی تعیس ۔خود بھی نہایت عالم وفاضل اور پر بیز گار خاتون تعیس،اس لئے بى بى فاطمة نے اپنے فرزند حضرت ميال مير كوسلسلة قادريد كيسلوك كى تعليم دى\_بعض تاريخي . . . روا توں کے مطابق حضرت میاں میر اے چار بھائی تھے۔ دو بہنیں تھیں جن میں سے ایک کانام بی تی جمال خاتون تھا۔ بی بی جمال کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے زیانے کی رابعہ بھری تھیں۔ 

علم ظاہری کی محمیل کے بعد حفرت میاں میر مضرت مین خفر سیوستانی کی خدمت میں عاضر ہوئے۔حفرت شیخ خفر سندھ میں سلسلہ قا دریہ کے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔حفرت شی کے مبرو قناعت اورتو کل کی انتہا ہتھی کہ ساری زندگی مال دنیا کے نام پرایک کوڑی بھی اپنے یاس نہیں رکھی۔ حضرت شیخ خضرسیوستانی نے اپنی عمر کا طویل حصدایک قبرستان میں گز ارا۔ پھر آپ سیوستان کے باہر ایک پہاڑ میں سکونت پذیر ہو گئے جہاں سارا وقت عبادتوں، مجاہدوں اور یا دالہی میں گز ارتے تھے۔ حفرت خفرسیوستانی "نے ایک تنور بھی بنوایا تھا۔ جب شدید سر دی کا موسم آتا تو آپ اس تنور کو ملتی

ہوئی لکڑیوں سے بھر دیتے ۔ پھر برفانی را تیں ای تنور کے قریب بسر کرتے ۔ حفرت جیخ خفر سیوستانی<sup>"</sup> سردی اور گرمی میں ہمیشدایک ہی لباس استعال کرتے اور وہ لباس ایک تهد بند پرمشمثل ہوتا۔ پہاڑ میں مقیم ہونے کے بعد شہرے آپ کا رابطہ کم وہیں حتم ہوگیا تھا۔ اہل دنیا سے اجتناب کا بی عالم تھا کہ اللہ کے سوا آپ کا کوئی دوست نہیں تھا۔حضرت چنخ درختوں کے پتے کھا کرزندگی بسرکرتے تھے۔ مغل شنرادے دارا شکوہ نے اپنی دوسری مشہورتصنیف''سفینۃ الاولیاء'' میں ایک مقام پر تحریر

ایک بارسیوستان کا حاکم حفرت شیخ خفر کی زیارت کیلئے پہاڑ پر حاضر ہوا۔ایں وقت شدید کرئی کا موسم تفاحا كم سيوستان نے ديكھا كەحفرت يتنخ خفر راستغراق كى كيفيت طارى تقي اورآپ جاتي ہولى دھوپ میں ایک تیج ہوئے پھر پر بیٹھے تھے۔ حاکم دبے یاؤں آگے بڑھا مرحض تا جنر

سیوستانی " نے آنکو کھول کرنہیں دیکھا۔ پھروہ آپ کے قریب پہنچ کراس زاویجے سے کھڑا ہوگیا کہ سورج اس کی بیٹت پرآ میااور حضرت مین چند کھوں کیلئے ماکم کےسائے میں آ گئے۔ماکم کی نیت بھی تھی کہ حفرت شیخ سی کھ در کیلئے تیز دھوپ سے محفوظ رہیں۔ پھر جیسے بی حضرت میٹ خفر پر حاکم سیوستان کا سامیہ پڑا، آپ نے آئکھیں کھول دیں اور نہاہت

پُر جلال کیج میں فر مایا۔''تم کون ہوا دریہاں کس مقصد ہے آئے ہو؟'' ''میں اس علاقے کا حکمراں ہوں۔'' حاکم سیوستان نے انتہائی عقیدت واکسار کے ساتھ ع<sup>وص</sup>

لئے دعائے خیر فرمائیں۔"

حاکم سیوستان کی درخواست من کر حضرت شیخ خصر نے نہایت رفت آ میز لیجے میں فرہایا۔ "حق تعالیٰ جھے اس وقت کیلئے زندہ ندر کھے جب میرے دل میں اللہ کے سواکسی دوسرے کا خیال آئے۔ "

یہ تعملہ لئے قادر ہی کے جانباز حضرت میں میر کے لا قات کا واقعہ بھی بڑا جیب ہے۔ اس سلط حضرت میاں میر کی لا قات کا واقعہ بھی بڑا جیب ہے۔ اس سلط میں خود حضرت میاں میر فرماتے ہیں کہ جب میں والدہ محتر مہ سے اجازت لے کر گھر سے بابرنگا تو میں خود حضرت میاں میر فرماتے ہیں کہ جب میں والدہ محتر مہ سے اجازت لے کر گھر سے بابرنگا تو دیکھا کہ ایک کو میں کو سیوستان میں پنچا۔ وہاں میں نے باختیار میرا رخ جنگل کی طرف ہوگیا۔ یہاں تک کہ میں کو سیوستان میں پنچا۔ وہاں میں نے کر رجانا چاہتا تھا مگر یکا کی میرے دل میں آئی کہ اس تنور کو کھول کر دیکھوں۔ پھر جب میں نے تنور کھول کر دیکھوں۔ پھر جب میں نے تنور کھا ہوا تھا۔ جھے اندازہ ہوگیا کہ بیک مرد ہزرگ کا مقام ہے۔ پھر میں نے اپنے دل میں عہد کرلیا کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا، جب تک مقام ہے۔ پھر میں نے اپنے دل میں عہد کرلیا کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا، جب تک اس درولیش خدامست کی زیارت نہ کرلوں جس کا ٹھکا نہ جنگل کا یہ ویران گوشہ ہے۔ شاید بیاس مقام پر مجمع کی اجو خطرات سے بھراہوا تھا۔

معرت میاں میر فرماتے ہیں کدون تو کئی طُرح کررگیا گر جب رات آئی تو محسوں ہوا کہ موم بہت خت ہے۔ سرد ہوائیں انسانی جسم کو مجمد کئے دیتی تھیں۔ دوسرے یہ کہ جنگل جانوروں اور در ندوں کی آ وازیں آس پاس سنائی دے رہی تھیں۔ محرکوئی میرے قریب نہیں آتا تھا۔ ٹاید یہ بھی اس مرد بزرگ کی کرامت تھی کہ خوفتا ک در ندے اس مقام سے دور دور دیں رہتے تھے۔ پھرجنگلی جانوروں کی ضرر رسانی کا خوف تو دور ہوگیا مگر سر دموسم نے اس قدر ستایا کہ بیس کی بار تور کے قریب گیااور چاہا کی اسکار کی کراف کے ایک بردرگ کا ہو، وہاں اس طرح بیٹھنا ہے ادبی ہے۔

یہ سوچ کرلوث آیا کہ جومقام کی بزرگ کا ہو، وہاں اس طرح بینصنا ہے ادبی ہے۔

الغرض جھے اس ویران جگہ پر پڑے ہوئے تین دن گزر گئے .....اور جن بزرگ کے دیدار کی آننا
تھی ان کا کوئی نام وفشان نہیں تھا۔ میں کی دوسر ہے آبادعلاقے میں جاکرا پی بھوک اور بیاس مناسکا
تھا مگر اس خوف ہے کہیں نہ جا سکا کہ اگر وہ بزرگ آکروا پس جلے گئے اور میں موجو ونہیں ہوا تو پھرال
محرومی کا علاج ممکن نہیں ہوگا۔ بھوک اور پیاس بڑھتی جارہی تھی محراللہ نے غیب ہے جھے استقامت
مخرومی کا علاج ممکن نہیں ہوگا۔ بھوک اور پیاس بڑھتی جارہی تھی محراللہ نے غیب ہے جھے استقامت
مخرومی کا علاج ممکن نہیں ہوگا۔ بھوک اور پیاس بڑھتی جارہی تھی محراللہ نے غیب ہے جھے استقامت
مخرومی کا علاج ممکن نہیں اور تین اس تھی اس موٹ کے ۔ اس دوران غذا کا کوئی لقہ میر عالی ہے نیخ نہیں اُز اور نہ بھی نے آخر قوہ مرد بزرگ نمودار ہوئے اور تنور کی طرف آتے ہوئے نظر آئے ۔ میں اُنہیں دیکھا اُز کے ۔ میں اُنہیں دیکھا کہ بہا وہ مورد بزرگ ہو سکتے ہیں۔ وہ ضعیف العر تھے اوران کا جم بہت کو ایک موجود تھا۔ اُن کو ویود تھا۔ اُن کو ویود تھا۔ اُن کو ویود تھا۔ اُن کو ویود تھا۔ اُن کا میک بروجود تھا۔ اُن کا میکھی ۔ میں تور سے پھی فاصلے پر موجود تھا۔ اُن کو ویود تھا۔ میں تور سے پھی فاصلے پر موجود تھا۔ اُن کا میکھی ۔ میں تور سے پھی فاصلے پر موجود تھا۔ اُن کا میکھی ۔ میں تور سے پھی فاصلے پر موجود تھا۔ اُن

م جمعے ندد کیے سکے۔وہ آئے اور خاموثی سے ایک پھر پر بیٹھ گئے۔ میں نے دل ہی دل میں آپڑور اور کی اور کرزتے قدموں سے آ کے بڑھا۔میرے پیروں کی بیلرزش ان بزرگ کے ہیبت و بالا

ر باعث می -ال سر باعث می -نمی نے قریب بینچ کر بزرگ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔

می کارین رو نے میری طرف نظراُ ٹھا کردیکھااور باواز بلندفر مایا۔" وظلیم السلام! میرمحمد!" برو نے میری طرف نظراُ ٹھا کردیکھااور باواز بلندفر مایا۔" وظلیم السلام! میرمحمد!"

ر بی کی زبان مبارک سے اپنا نام س کر جیرت زدہ رہ کیا۔اب ان کی روحانی عظمت اور روشن روی می کوئی کلام باتی نہیں رہ کیا تھا۔

ہرن کیے ہومیر محمد؟'' بزرگ نے دوبارہ مجھے ناطب کرتے ہوئے فرمایا۔ ''کیے ہومیر محمد؟'' بزرگ نے دوبارہ مجھے ناطب کرتے ہوئے فرمایا۔

ر بی دعاؤں کے طفیل تمام آفات ارضی وساوی ہے محفوظ ہوں۔ "میں نے بصداحترام ا

رن ہا۔ "بچو کھایا پیا؟" حضرت شخص نے ایک دلنواز قبسم کے ساتھ پوچھا۔ " جمع کھایا پیا؟" حضرت شخص نے ایک دلنواز قبسم کے ساتھ پوچھا۔

" پہاں قرب و جوار میں غذا اور پانی میسر نہیں تھے۔'' میں نے بزرگ کے سوال کا جواب دیا مگر رے کیج میں شدید نقامت ظاہر ہور ہی تھی۔

میں تعاش رزق وآب میں لکلا اور آپ آ کروا پس تشریف لے گئے تو پھراس محرومی کا ازالہ اماری میں دوئوں نے سنگری کر است کی است کی است کی است کی است کا میں میں دوئوں کا ازالہ

کی طرح ہوگا؟' میں نے بے کم وکاست اپنے دل کی کیفیت بیان کردی۔ "جب ہمیں آٹا تھا اور تم سے ملاقات طے ہوچکی تھی تو پھرمحرومی کیسی؟ اور خوف کیسا؟'' ہزرگ نے

جب یں تا تھا ادرم سے ملا قات سے ہو ہاں کا وہر حرور اُزان کی اِتوں میں معرفت کا ایک عجیب نکتہ بیان فر مادیا تھا۔

مُل فاموثي ہے سرجھکائے کھڑارہا۔

"بیفه جاؤ اکتاش از ظار نے تہیں تھا دیا ہوگا۔" بزرگ کے ہونوں پر بزی دلآ ویز مسکراہٹ تھی۔
المامکراہٹ کہ جس کی حیات افزا تا چیر میں بعوک اور بیاس کی تکلیف کو یکسر فراموش کر بیٹھا تھا۔
جب میں دوزانو ہوکر بیٹھ کیا تو بزرگ نے فرمایا۔ "میر محمد! تم یہاں کتنے دن سے تھہرے
السا ہو؟"

ٹی نے عرض کیا۔'' تین دن اور تین را توں ہے آپ کا منتظرتھا۔'' ''تین دن اور تین را تیں؟'' بزرگ نے میری بات بن کر شدید حیرت کا اظہار کیا۔'' دودن سے تو ''ٹیک تھا۔ بس آج ہی کچھ دیر کیلئے گیا تھا۔۔۔۔۔گر میں نے تو تہیں کہیں نہیں دیکھا۔'' گذرگ کا بیا کشاف سن کر مجھے بھی بہت تعجب ہوا۔اب میرے لئے ٹی پریشانی بیتھی کہ میں بزرگ حضرت میاں میر کے سفر لا ہور کے متعلق دومتضا دخبریں مشہور ہیں۔ایک روایت یہ ہے کہ آپ خور میں میں میر کے سفر لا ہور کے متعلق دومتضا دخبریں مشہور ہیں۔ایک روایت یہ ہے۔ خور میں میں کہا ہوگیا تو حضرت میاں میر عازم روایت یہ ہے کہ جب حضرت شیخ خضر سیوستانی کا وصال ہوگیا تو حضرت میاں میر گئی تو حضرت میاں میر کھیں لا ہور تشریف لائے۔یہ طرف ہناہ جلال الدین اکبر کا زمانہ تھا۔ لا ہور پہنچ کر حضرت میاں میر مولا تا سعد اللہ کی مال میں مولا تا سعد اللہ کی کا مولا تا کے مقد درس میاں میر مولا تا سعد اللہ کے اللہ مولا تا کے حضرت میاں میر کئی سال تک مولا تا کے مال کا مولا تا کے مولا تا سعد اللہ کہ کے درگار عالم تھے۔حضرت میاں میر کئی سال تک مولا تا ک

فل د کمال سے فیضیاب ہوئے۔ پر آپ مفتی عبدالسلام لا ہوری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔مفتی عبدالسلام ایک طویل عرصے پر ثابی ملازمت سے وابستہ رہے۔ پھراس منصب سے الگ ہوکر درس وقد ریس میں مشغول پر گےاور تقریباً پچاس سال تک بندگان خدا میں علم کی دولت تقییم کرتے رہے۔حضرت میاں میر ؓ نے خلی ادر السلام لا ہوری سے اس طرح اکتساب علم کیا کہ استادگرا می اپنے شاگر دیریا زکیا کرتے تھے اربر مجل فرماتے تھے کہ اللہ نے بی محمد کو وہ ذہن رساعطا کیا ہے کہوں میں ان پر علم کے رموز و نان آڈکار ہوجاتے ہیں۔

منتی عبدالسلام لا ہوری کے علاوہ حضرت میاں میر ، مولا نا نعمت اللہ کے حلقہ درس میں مجی نال ہوا کرتے تھے۔ معزت میاں میر آئے نال ہوا کرتے تھے۔ معزت میاں میر آئے فال ہوا کرتے تھے۔ معزت میاں میر آئے فران ہوا نا کو سے معقولات اور منقولات کا علم حاصل کیا۔ یہاں تک کہ مولانا فین اللہ کے تمام پرانے شاگرد پیچھے رہ گئے اور کمتب میں داخل ہونے والا ایک نو وارد اپنے مافیول پر سبقت لے گیا۔ حضرت مولانا نعمت اللہ، حضرت میاں میر کی ذکاوت اور فہم و تدبر کے ادب میں فرانا کرتے تھے۔

"ہم کی سال تک شیخ محرکو پڑھاتے رہے اوراس دوران انہوں نے ہم سے ہماراساراعلم لےلیا اللہ میں میں سے ہماراساراعلم لےلیا کالطویل عرصے میں ہمیں ان کے اصلی حالات کاعلم نہیں ہوسکا۔ "بید حضرت میاں میر آگی تحصیت کی میں میر آگی اللہ بال کے استاد کرا می کی کھلی ہوئی گواہی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت میاں میر " المنت کے راڈوں کو دوسر بے لوگوں سے کس قدر پوشیدہ رکھتے تھے۔

سلم المرس المال میر کایم معمول تھا کہ آپ دن کے وقت ہزرگوں کے مقبروں ، باغوں یا جنگلوں میں المراس کا میم معمول تھا کہ آپ دن کے وقت ہزرگوں کے مقبروں ، باغوں یا جنگلوں میں المراس میں مشغول رہے تھے۔ جو دوست آپ کے ہمراہ ہوتے وہ بھی الگ الگ ایک دیت ادا المرس مشغول ہوجاتے۔ پھر جب نماز کا وقت آتا تو تمام ساتھی مل کرنماز باجماعت ادا المستر معرت میاں میر کوگوں کے میل جول اور اہل دنیا کی محبتوں سے ہمیشہ پہنٹور ہے تھے۔ آپ میار میرس کا دروازہ بند کر کے تنہا قبلے کی طرف منہ کئے بیٹھے رہتے اور ساری رات ذکر اللی میں میں میرس کا میں درختی کو میں میں کے دعرت میاں میر کا تعلق صوفیائے کرام کاس گروہ سے تھاجوذ کرختی کو میں سے میں درختی ہوئی سے مراد اللہ کواس طرح یاد کرنا ہے کہ قریب بیٹھے میں۔ تھوف کی اصطلاح میں ذکر تھی سے مراد اللہ کواس طرح یاد کرنا ہے کہ قریب بیٹھے

کے قول کی تردید کس طرح کروں؟ پر بھی میں نے ڈرتے ڈرتے وض کیا۔ ' بھنے! بہتر جانتے ہوں کہ میں تج بول رہا ہوں یا جموث؟''

ریس فی برت ایک نظر میری طرف دیکھا اورای روح پرورتبهم کے ساتھ فرمایا۔''شایدالیای ہو۔ فقیر کو تواٹی بی خبرنبیں ہے مجروہ روز وشب کا حیاب کیسے رکھے گا؟''

دراصل یہ بزرگ کے استغراق کی کیفیت تھی۔اگر چہ اُنہیں یہاں سے گئے ہوئے تین دن گزر چکے تھے لیکن وہ یمی مجھ رہے تھے کہ آج ہی گیا ہوں اور آج ہی واپس آگیا ہوں۔

بررگ بچهدریتک خاموش رہے۔ پھرنہایت شفقت آمیز لیج میں فرمانے لگے۔ "میرمجراتم نے میرے انظار میں بہت زحمت برداشت کی محرتم اپنے گھرے سے سکام کیلئے نظے تھے؟"

'' میں حضرت مینخ خضر سیوستانی" کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے لکلا تھا کہ رائے میں تنورد کی کو کھم گیاا در پھر شوق دیدار میرے پیروں کی زنجیر بن گیا۔''

" فضر سیوستانی تو یمی گناه گارے مگر پتانہیں کہتم کس خضر کی تلاش میں ہو؟"

بزرگ کی زبان مبارک سے بدالفاظ من کریس جرت زده ره گیا اور بہت دریتک حفزت شیخ نفر سیوستانی آ کے روثن چبر ہے کودیکھا رہا۔ پھر جب حیرت واستعجاب کے اثر ات زاکل ہوئے تویس نے بے اختیار ہوکر حضرت شیخ آ کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔

" ' خودی زنجریهانی اورخودی زنجرکو کھول دیا۔ ' جوش مسرت میں میری آ وازلرزری تھی۔
" جو پھی ہوتا ہے اس کی طرف ہے ہوتا ہے۔ ' حضرت شیخ خصر سیوستانی " نے فرمایا۔ ' بندے تو محض درمیان کا ایک واسط ہیں۔ وہ مخارکل جے چاہے ہدایت بخشے اور جے چاہے مرالم متقم ہے

حروم مردئے۔ میں نے اپنی خوش تعمق پر خالق کا نکات کا شکر ادا کیا اور پھر حضرت شیخ خضر سیوستانی ؓ ہے درخواست کی۔''گھر سے بہی نیت کرکے لکلا تھا کہ اگر میرے بخت نے یاوری کی تو شیخ کے ملقۂ غلامی میں شامل ہوجاؤں گا۔''

حضرت فیخ خضر سیوستانی نے میری درخواست می اور پھر جھے بیعت ہے شرف یاب فرمایا۔
حضرت میاں میر اپنے بیروم شدکی خدمت میں کتنے دن رہے، کی تاریخی دستاویز ہے اس کا کی
انداز ہنیں ہوتا۔ مخل شخرادے دارا فکوہ نے اپنی تصنیف 'سکینۃ الاولیاء' میں صرف ناتخریکیا ہے
''حضرت فیخ خضر سیوستانی " ہے بیعت ہونے کے بعد حضرت میاں میر نے ریاضیں اور
مجاہدے شروع کر دیئے۔ پھر تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت فیخ " نے فرمایا۔''فیخ محمد اِتم نے اپنا کام
محاہدے شروع کر دیئے۔ پھر تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت فیخ " نے فرمایا۔''فیخ محمد اِتم نے اپنا کام
مکمل کرلیا۔ اب جمہیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں چاہو بود و باش اختیار کردادر اللہ نے
ایسے لامحدود خزانوں میں ہے تمہیں جو دولت عطاکی ہے، اسے اس کے بندوں میں حسب ضرورت

ا مست آخر حفرت میال میر ّاپنه بیرومرشد سے اجازت لے کرلا ہور کی طرف روانہ ہو گئے -

ہوئے مخص کو بھی یہ بات معلوم نہ ہوسکے کہ ذکر کرنے والا کے پکارر ہاہے؟ دوسرے کروہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ زور وشور کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ پوری خانقاہ ان کی آوازوں راف ر نفوش جگر لیتے ہیں۔ ربرافی نفوش جگر کیتے ہیں۔ ہے کونے اُتھتی ہے۔

مغل شنراده داراهکوه لکمتاہے کہ حضرت میاں میر کا باغوں میں جانا، رسالت پناہ حضورا کرم میکاند ں ہرادہ دار در سے ہے۔ کے طریق مبارک کے عین موافق تھا۔ جیسا کہ 'میجم مسلم' اور 'مشکوۃ'' کی تیسری فعل'' کاب دربر کاب کے ند مبالاتوں میں سے کا الایمان' میں حضرت ابو ہریرہ سے مردی ہے۔'' ایک دن سرورکونین علیہ اپ اصحاب کی مجل ہے اُ تھ کرایک طرف تشریف لے مجے حضرت ابو ہر پر اُ نے تلاش کے بعد سرور کا نتات علیہ کوایک باغ من و يكما رسول كريم علي في في حضرت ابو جريرة كواب علين مبارك د ركر فرمايا

"اے ابو ہریرہ! اس فخص کیلئے خوشخری ہے جے تو "لا الدالا الله" کہتے ہوئے دیکھے۔ دو ضرور بالضرور بهشت مين داخل موكاب

اس حدیث پاک سے واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ آنخضرت علی کے کیسوئی اور جعیت خاطر کیلے باغول میں تشریف لے جاتے تھے۔ان مقامات پرسرورکونین عظیمہ کو وجداور ذوق حاصل ہوتا تیا۔ اسى لئے مومنوں کو بشارت دى اور "لا الدالا الله" كے ذكر كى تلقين فرمائى جو برمسكے كاحل ہے اور برقل

شنرادہ دارا محکوہ کے بیان کے مطابق ایک معزز درباری طاسیدخان کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت میاں میر" '' ذکر'' کے موضوع برتقر بر فرما رہے تھے۔ای دوران آپ نے اپناایک داتھ سناتے ہوئے فر مایا۔

" شهركے باہرا يك غير آباد مكان برا اتھا۔مشغول حق مونے كيلئے ميں تقريباً پندره روزتك وہاں جا کر بیٹھتا رہا مگر مجھے جمعیت خاطر حاصل نہ ہوسگی۔ آخر میں نے طے کرلیا کہ یہاں سے جلے جانا جائے۔اس مکان کے قریب بی ایک کواں تھا اور وہاں پر ایک سقر رہا کرتا تھا۔الغرض جب میں ا<sup>س</sup> مكان كوچھوڑ كرجانے لگا توستے نے مجھے كہا۔

" فیخ ا آب یہاں ہے کیوں جارہے ہیں؟ آپ کے دم سے تو بڑی آبادی گی۔" '' بیمقام میرے لئے موزوں ہیں، مجھے آج تک یہاں اطمینان کب حاصل ہیں ہوا۔'' میں نے منے کومکان چھوڑ کرجانے کی وجہ بتانی۔''میری مجھ میں نہیں آتا کہ آخرابیا کیوں ہورہا ہے؟'' سقّه کھددریتک سوچتار ہا مجرال نے مجھے خاطب کرتے ہوئے کہا۔'' شخ ا کچھدن پہلے اس علائے ميں ايك بارات آئي تمي \_ جب وه لوگ يهال پنچي تو رات موچكي تمي مجورا أنبيس اى مكان عمل أبا کر نا پڑا۔ چروہ لوگ رات بحر تفریح میں مشغول رہے اور میں ہوتے ہی بارات لے کر چلے گئے۔ جب سقه بيروا قعدسنا چكا تو مجمه پرحقيقت ظاهر موئى كديدان كى بنگامه آرائى اور تفرح كااژ جې س کی وجہ سے مجھے جمعیت خاطر حاصل نہیں ہوئی۔ نیتجتاً میں نے ای روز وہ مکان چھوڑ دیااور دومر<sup>ک</sup> میں میں جگەنتخە كرلى۔

ں واقعہ ہے اہلِ نظر کو انداز ہ کرنا چاہئے کہ جس طرح ذکر اللی ہے کسی مکان یا مجلس پرا چھے المرتب ہوتے ہیں،ای طرح لہوولعب کی باتوں اور کاموں سے بھی وہ خطر زمین متاثر ہوتا ہے

هزت میاں میر ٌ ہفتہ ہفتہ بھر؟ کے سے محرا پنا حال کی پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ غیرت المرادر خودداری کا بیعالم تھا کہ امراء وزراء قیمتی نذریں لے کر حاضر ہوتے مگر آپ یہ کہہ کر

الیں لوٹادیے -"الله کے بیشار حق بندے ہیں۔ یہ چیزیں ان تک پہنچادو۔"

بہ آپ امراء کی نذریں واپس کرتے تو اس وقت آٹھودن کے فاقے سے ہوتے تھے۔ بیصبرو لاعت اور تو کل آپ کے کر دار کا روش ترین پہلوہ۔

ایدون حفرت میان میر فر مایا- "تمین سال تک مارے کر چھنیں لگا-"

اں بات کا مطلب مینیں ہے کہ حضرت میاں میر اور آپ کے اہل خانہ نے تمیں سال تک مجھے نہی کھایا۔ شنرادہ دارا فکوہ نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ حضرت میاں میر ا کا رزق اس آیت کریہ کے مطابق تھا۔

"تبهارارزق اورجس كاتم سے وعدہ كيا كيا ہے، آسان بيس ہے۔" (ترجمه) ای فرمان البی کےمطابق حضرت میاں میر کوغیب ہے رزق حاصل ہوتا تھا تمراس طرح کہ آٹھ آٹھ دن فاقے سے گزر جاتے تھے۔ ایک دن آپ کے حقیقی بھائی سیوستان (سندھ) سے لا مور قریف لائے۔ بھائی کو دکھیر رحفزت میاں میر مبہت متفکر ہوئے۔ اپنی اس پریشانی کا ذکر کرتے اد المرات میں " میر ابھائی ایک مت کے بعد میرے پاس آیا تھا۔اے دیکھ کر جھے خوشی حاصل اول تر دوسرے ہی کمیے میری بینوشی فکر وعم میں تبدیل ہوگئی۔اس وقت نہ میرا کوئی مرید تھا اور نہ متقد کہ میں اس سے بھائی کے کھانے کا بندوبست کرنے کیلئے کہتا۔ خودمیری نا داری کا بیعالم تھا کہ الرين ايك كوژي بھي نہيں تھي۔ آخر ميں نے اپنے بھائی ہے كہا كہتم ميرے حجرے ميں بيٹھ جاؤ ا كمين تبهار بے لئے كھانے كا انظام كروں۔ يہ كه كرميں باغ ميں چلا آيا۔ پھروضوكيا اور دوركعت الزادا كي اس كے بعدائے خالق كے سامنے وامن مراد كھيلا ديا۔

"اے میرے پالنے والے! تیرے سوا میرااس دنیا میں کوئی دوست، کوئی مهر بان تہیں۔ مجھے علوم ب كديمر ب كعرمهمان آيا مواب اور مين رسم ميز باني اداكرنے كے قابل نبيل مول-" اجی میری دعا کمل نہیں ہوئی تھی کہ ایک صدائے غیب سنائی دی۔'' جب ہمارے سواتمہارا لول ہیں ہے تو بھر پریشان کیوں ہوتے ہو۔ہم نے دعا ما تکنے سے پہلے ہی تمہاری خواہش بوری

مگر میں نے بھائی کواپنی طرف آتے ہوئے ویکھا۔ مجھے اپنی وعاکی قبولیت کا یقین تھا۔ پھر بھی

رورے ہواس محف سے لے لینا مگراپنے لئے سامان کی ذخیرہ اندوزی نہ کرنا۔'' مرورے ہواس محف سے اس مکان پرنہیں آیا۔عورت روزانہ بنیے کی دکان پر جاتی اور اپنی ردے کا اسباب لے کرواپس آ جاتی۔ کچھ دن بعد لڑک کا رشتہ آیا اور شادی کی تاریخ طے ہوگئ۔ رد بیے کے پاس گئی اور شادی سے متعلق ساز ونسامان اور نفقد رقم طلب کی۔ بیے نے کسی حیل و ہے۔ بغیر عورت کومطلوبہ چیزیں فراہم کردیں۔ پھر شادی کا دن آیا اور عورت نے اتنی دھوم دھام

ا بی بنی کی شادی کی کہ محلے والے دیکھتے رہ مکئے۔ ان کے کچھ دن بعد عورت بنیے کی دکان پرگئ اور ذخیرہ کرنے کیلئے بہت سااناج لے آئی۔ ر روز کیر ااور دیگراشیاء لینے کیلئے دکان پر پنجی تو حیرت زدہ رو گئی۔ وہاں نہ بنیا موجود تھا اور نہ الن بسائك ويران جگه براى مونى حى عورت رونى بيتى واپس چلى آئى -

ب<sub>ھرا</sub>کی مرت کے بعداس نے فقیر کو دوبارہ دیکھا تو دیوانہ داراس کے قدموں پر گر کر کہنے گئی۔ " بھے بس اتنا بتادے کہ یہ کیا ما جراہے؟''

"ترنے میری بات نہ مانی اور حاجت روائی کا ایک آسان ذریعہ کھودیا۔" فقیرنے پُر جلال کہج

" فدا کیلیج مجھے بیراز بتا دے کہ وہ دکان کہال چاگئی۔''عورت رورو کراصرار کرنے گی۔ "اگرتواس دکان کا حال بو چھے گی تو پھر مجھے بھی نہیں یائے گی۔" فقیر نے عورت کواس کے الاوے سے بازر کھنے کی کوشش کی۔

مرعورت اصرار کرتی رہی کہ تجھے بتا ناہی ہوگا۔

"وهاناج، کپڑا، دکان اور بنیا، سب کچھ میں ہی تھا۔' نقیر نے کہااورنظروں سے او جھل ہو گیا۔ ہب حضرت میاں میر ّیہ وا قعہ بیان کر <u>حکے</u> تو حا جی محمدؓ نے بو چھا۔'' کیاوہ درویش آپ ہی تھے؟'' "ووکوئی بھی تھا، تہہیں اس سے کیاغرض؟" حضرت میاں میرؓ نے فرمایا۔ ' وہ تو بس ایک قضہ تھا برمهیں سناد باعما <u>'</u>''

ممال حاجی محمدٌ نے دوبارہ وہی سوال کیا تو حضرت میاں میرٌ نے انہیں تنبیبہ کرتے ہوئے /مایا-"خبردار!اس بات کونسی برخا هرنه کرنا<u>-</u>"

ال حاجی مجر کہتے ہیں کہ مین نے بعد میں کچھ ثقہ لوگوں سے حقیق کی تو پتا چلا کہ سیوستان اور بھکر : مُعُدُو فقير حفزت ميال ميرتبي تھے۔

جب لا ہور میں حضرت میاں میر کی کرامات کا چرچا ہونے لگا تو آپ ایک دن خاموتی کے ساتھ للت کے اندھیرے میں سر ہند تشریف لے گئے۔ سر ہندمشر تی پنجاب (ہندوستانِ) کا مشہور شہر ہے۔ جہاں سلسایہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ میاں میر 'کوسر ہند کی آب وہوا راس کہیں آئی۔ یہاں آگر ' پ هنول کے درداور دوسری سخت بیار یوں میں مبتلا ہو گئے مگر پھر بھی خود داری کا یہ عالم تھا کہ آپ ملاک قدر نگلین اوقات میں بھی کسی کو مدد کیلیے نہیں پکارا۔ یہاں ایک صاحب حاجی نعمت اللہ

میں نے بھائی سے سوال کیا۔ " کیابات ہے؟ تم پہال کیوں آئے ہو؟"

ت آپ کے جانے کے کچھ در بعد ہی ایک مخص کھانا لے کرآیا اور پوچھنے لگا کہ شخ میر محمد کہاں " ہیں؟''میرے بھائی نے بتایا۔''وہ مخص آپ کا انظار کررہاہے۔''

میں فورا ہی اپنے بھائی کے ہمراہ گھر پہنچا۔ وہاں جاکر دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت نوجوان

، ، پھر جب ہم دونوں بھائی کھانے سے فارغ ہو گئے تواس نو جوان نے برتن اُٹھائے اور ہمیں سلام کرکے چلا گیا۔

اس نو جوان کے چلے جانے کے بعد مجھے ایک فکری لاحق ہوگئی۔ آخر بہت دن بعد جھے پر بیراز فاش ہوا کہ وہ فرشتہ تھا جور سم میز بانی ادا کرنے کیلئے آیا تھا۔

> خدا خود میر سامان است ارباب توکل را (تو کل کرنے والوں کیلئے اللہ خود ہی میرسامان بن جاتا ہے)

دبلی میں میاں حاجی محمد صاحب ایک بزرگ مزرے میں۔ایک دن مخل شفرادے دارا محکوونے ان سے کہا۔" حاجی صاحب! حفرت سے کی کوئی کرامت سائے ک

حاجی صاحب کھودریتک سوچتے رہے چر کہنے لگے۔ "میں ایک دن حضرت میاں میر کی خدمت میں حاضر تھا۔حضرت مین سے کسی درولیش کے حوالے سے بیدوا قعہ بیان کیا کہ سیوستان اور بھر کے لوگوں میں قدیم رسم تھی کہ جب تک سم مخف کے پاس مویثوں کا ریوٹر یا نقد مال نہ ہو، اس وقت اس کی لڑک کیلیے کوئی شادی کا پیغا منہیں بھیجنا تھا۔ان ہی لوگوں میں ایک عزت دار حض تھا جس کا سارا مال ومتاع كردش وقت كےسب برباد ہو چكا تھا۔اس كى ايك جوان الزكي تھي ممر مفلسي كے باعث لزك کا رشتہ نہیں آتا تھا۔ای علاقے میں ایک فقیر بھی رہتا تھا۔ جو بھی بھی اس محض کے گھر آتا اور پائی مانگتا۔لڑکی بڑے ذوق وشوق سے فقیر کو پانی پلاتی اور فقیرا ہے دعا نمیں دے کر چلا جاتا۔ پھر جب بنی کی شادی کے سلسلے میں مال باپ بہت زیادہ پریشان رہے گئے توایک دن اڑی نے اپنی مال سے کہا۔ "وه درويش بابا جھے بہت دعائيں ديت بين،آپ اسسلسلے ميں ان سے بات كول بيل كرتين؟"

ا قیاق سے دوسرے دن وہ فقیر آ گیا۔ لڑی کی مال نے درویش سے شکایا کہا۔ ''تیری فقیری ہارے کسی کام مہیں آئی۔ تو آتا ہے اور پائی نی کر چلا جاتا ہے، تیری نگاہ کی برکت ہے میں لول آسودگی حاصل بیں ہوئی۔ ہمارے حالات ویسے ہی ہیں جیسے تیرے آنے سے پہلے تھے۔'' فقيراس عورت كى بات من كرمسكرايا-" آخرتم كياجا متى مو؟"

''میں اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتی ہوں مگر میرے پاس ایک تنکہ (سکہ ) بھی نہیں۔''عورت اپن حالت زاربیان کرتے ہوئے رونے کلی۔

ققیرنے اس عورت کواپنے چیھے آنے کا اشارہ کیا عورت حیران و پریشان درویش کے ساتھ <sup>پی</sup>ل ر ہی۔ پھروہ فقیرا یک بنے کی دکان پر پہنچا اور عورت کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔''جمہیں جس چیز<sup>نی</sup>

سر ہندی رہتے تھے۔انہیں کسی طرح پیۃ چل گیا کہ لا ہورہے ایک درولیش سر ہندا کے ہوئے ہیں اور ان دنوں خت علیل ہیں۔

عا بی نعمت الله کسی تاخیر کے بغیر عاضر ہوئے اور حضرت میاں میڑی خدمت گزاری میں معروف ہوگئے ۔آپ نے حاتی نعمت اللہ کوئی بار منع کیا مگروہ میں کہتے رہے۔''میں آپ کی تیار داری کواپنے لئے ایک سعادت سجمتا ہوں۔''

عالی نعت الله سر بندی کی ضد د کی کر حضرت میال میر خاموش ہوگئے اور انہیں اپنے جرے میں آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت میال میر کی بیار بول کا سلسلہ تقریباً ایک سال تک جاری رہا۔
اس دوران حاجی نعت الله سر بندی نے حضرت میال میر کی خدمت کاحق ادا کر دیا جس کام کو انجام دیتے ہوئے انسان کو اپنی اولا دبھی کر اہیت کا احساس کرتی ہے وہی کام حاجی نعت الله سر بندی نہایت اخلاص اور خوشد کی کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ تصوف کی تمام معتبر کم ابول میں بیروایت درج ہے کہ حاجی ما حد حضرت میال میر گئدگی بھی صاف کرتے تھے اور اس طرح کہ ان کے چہرے پرنا گواری کا ہلکا سائنس تک نہیں ہوتا تھا۔ حضرت میال میر نعمت الله سر بندی کی اس مخلصانہ تجارداری سے بہت خوش ہوئے اور پھر جب صحت بیاب ہو گئے تو ایک دن آپ نے حاجی صاحب کو خاطب کر کے درمایا۔

'' نعمت الله! ہم ایک فقیر بے سروسامان ہیں۔ اس کے تنہیں زرو مال کی صورت میں پھینیں درو مال کی صورت میں پھینیں در دے سکتے۔ ہاں اگرتم کہوتواپنے پالنے والے ہے تبہارے لئے پھیروحانی نعمتیں مانگ سکتے ہیں۔'' حضرت میاں میر کی گفتگون کر حاجی نعمت اللہ سر ہندی نے عرض کیا۔''اس سے بوی نعمت اور کیا ہوگی کہ میں آپ کی دعاؤں میں شامل ہوجاؤں۔''

حعزت میاں میر نے ای وقت حاجی نعمت اللہ سر ہندی کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کیا اور اختیار میں میں شامل کیا اور اختیار کی میں انہیں سلوک کے درجہ کمال تک پہنچایا۔ حاجی نعمت اللہ سر ہندی کو بیر شرف جمل حاصل ہے کہ وہ حضرت میاں میر کے پہلے مرید تھے۔ اس کے بعد حضرت شیخ "دوبارہ لا مور تشریف لے آئے۔

روایت ہے کہ حاجی نعمت اللہ سر ہندی حضرت میاں میر کے مرید ہونے کے بعد یادالی شی مشخول ہو گئے۔ پھر پچھ دن بعد بی حاجی صاحب کی سیکیفیت ہوگی کہ ان پر عالم الم مشخوت اسکیفیت ہوگی کہ ان پر عالم الم مشخوت کو برداشت نہ کر سکے اورا کیک دن شخ جمیل الدین کے پاس بھی کو کر کھنے گئے۔

ر مین ایک ایک ایسا عالم دکھائی دیتا ہے جس کے دیکھنے سے ایک عجیب کی لذت عاصل ت

ہوتی ہے۔'' شخ جمیل الدین شخ ولی الدین کے خلیفہ تھے اور سر ہند میں رہا کرتے تھے۔ جب انہوں نے ماتیا نعمت اللہ کی بات نی تو بے ساختہ کہا۔'' حاجی! وہ عالم ملکوت نہیں جو تجھے نظر آتا ہے بلکہ عالم جنبات

مر کچیدن اور تیری یمی کیفیت ربی تو مختبے شدیدنقصان پنچےگا۔'' پھر شیخ جمیل الدین نے اس جمبالا آمیزی سے کام لیا کہ حاجی نعمت اللہ سر ہندی کا اعتقاد ست پڑھیا اور انہوں نے اس عمل کوچھوڑ ماہدی دمرشد نے بطور خاص بخشاتھا۔ داجو جرومرشد نے بطور خاص بخشاتھا۔

رابودر رکسی عاجی نعمت الله سر ہندی نے حضرت میال میر کے بتائے ہوئے مل کو ترک کیا عالم کی جیبے ہی حاجی نعمت الله سر ہندی نے حضرت میال میر کے بتائے ہوئے مل کو ترک کیا عالم کی بھی جی ان کی نظروں سے اوتھل ہوگیا اور پھروہ لذت بھی جاتی رہی جو وظیفہ پڑھنے کے دوران ایس عاصل ہوتی تھی۔ اپنی عدل ہوئی کیفیت د کی کر حاجی نعمت الله اداس رہنے گے اور پھرایک دن انہاں ادامی سے بنگ آکر انہوں نے مکم منظمہ جانے کا ارادہ کیا۔ پھر حاجی صاحب پیرومرشد سے اللہ اور حاضر ہوئے۔

ا الله الله من مندى بيرومرشد كى قوت كشف پرجيران ره كئے اور پھرانہوں نے پورا واقعہ بے كم و المت بيان كرديا۔

ا ہے مرید کی تفتگون کر حضرت میال میر ؒنے فرمایا۔ '' حاجی! ہمارے ہوتے ہوئے تم غیر کے ایک کول گئے؟''

نعت الله مر مندي نے فرط ندامت سے مرجع کالیا۔

"نعت الله! ہم نے تو تمباری خدمات کو دل سے قبول کرلیا مگر افسوس تم نے ہماری دی ہوئی نعنوں کی کوئی قدر نہیں کی ۔ ' حضرت میاں میر" کے لیج سے انتہائی آزردگی کا اظہار ہور ہا تھا۔ "نہیں معلوم ہے کہ اس درولیش نے تمہارے ساتھ کتنا بڑا دھوکا کیا؟ وہ مخص تو جانتا ہی نہیں کہ عالم مگوت کے کہتے ہیں؟''

نجالت اور شرمندگی کے سب حاجی نعت الله سر ہندی کا سر پچھاور جھک مکیا تھا۔ ''بیخادم مکم معظمہ ماناچاہتا ہے تا کہا ہے سکون قلب حاصل ہو سکے۔''

خفزت میاں میر کواپنے مرید کی حالت پرترس آگیا۔ ''حاجی!اگرتم ای جگہ بیٹھے بیٹھے مکہ معظمہ گازیارت کرلوتو پھر؟''

"میں بہی تو چاہتا ہوں کہ وہ کھوئی ہوئی لذت دوبارہ حاصل ہوجائے۔" احساسِ ندامت کی مشت کے سبب نعت اللہ سر ہندی کی آنکھوں میں آنسوآ مجئے۔

حضرت میاں میر ؓ نے اپنی خانقاہ کے ایک کوشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔'' آج رالت وہاں بیٹے کر خلوصِ دل کے ساتھ بیاسم اللی پڑھو۔ پھر مجھے بتاؤ کہ تہماری کم شدہ لذت تمہیں رالہ کی انہیں؟''

حاتی نمی میں اللہ سر ہندی نے پیرومرشد کے حکم کے مطابق عمل کیا اور پھر دوسرے دن جب حضرت کیال میر ؓ خانقاہ میں تشریف لائے تو حاجی نعمت اللہ حاضرین مجلس کے سامنے زاروقطار رونے لگے۔ ر وال دیااوروہ اپنی کمائی ہوئی دولت گنوا بیٹھے۔ ای دجہ سے اکثر مشائخ کرام نے فرمایا۔ ''ایک مرید کیلئے اسلیے رہنے سے بڑھ کرکوئی آفت نہیں ہوتی۔''

نہں ہوئی۔'' رسالت آب علیقے کا بھی ارشاد مقدس ہے۔''ا کیلے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور دوسے وہ دور ۲ ہے۔''(ترجمہ)

ر النظم حضرت میاں میر ؒنے حاجی نعت اللہ سر ہندیؒ کی کوتا ہیوں سے درگز رکیا اور پھرانہیں اپنی نافاوکے ایک گوشے میں بٹھا کر دوبارہ مشغول حق کیا۔ یہاں تک کہ پیرومرشد کی خصوصی توجہ سے مائی نعت اللہ درجہ کمال کو پہنچے۔

مایی نعت الله سر ہندگ نے چونکہ حضرت میاں میر کی گندگی صاف کی تھی اس لئے آپ نے خوش ہار اہیں دولت روحانی سے مالا مال کرویا۔ تصوف کی معتبر کتابوں میں اس انداز کا ایک اور بجیب ہار اہیں دولت روحانی سے مالا مال کرویا۔ تصوف کی معتبر کتابوں میں اس انداز کا ایک اور بجیب ہادہ بھی نظر آتا ہے جے پڑھ کرانسانی ذہن کے بندور پچکل جاتے ہیں اور خدمت کا حقیقی منہوم ہائج ہوجاتا ہے۔ دبلی میں ایک فقیر دوست انسان ملاسعید خان تھے جولا ہور پہنچ کرا کم حضرت میال بڑی مجلوں میں شرکت کرتے تھے۔ ایک ون مولا نا عبدالرحن جائی کی مشہور تصنیف ''نغمات ہوگئی۔ مولا نا عبدالرحن جائی کی مشہور تصنیف ''نغمات ہائی۔ مولا نا عبدالرحن جائی کی مشہور تصنیف ''نغمات ہائی۔ مولا نا عبدالرحن کی مشہور تصنیف کے بارے میں ایک واقعہ تحریر کیا تھا۔ طرت شیخ میں بسر ہوئی تھی محر حضرت جنید بغدادی گی مولی توجہ نے اس کے نفس کی ساری کثافتیں وھوڈ ایس اور پھر وہ ولا یت کے منصب پر فائز ہوا۔ نموسی توجہ نے اس کے نفس کی ساری کثافتیں وھوڈ ایس اور پھر وہ ولا یت کے منصب پر فائز ہوا۔ عراصت شیخ جنید بغدادگ کے اس کے منصب پر فائز ہوا۔ عراصت شیخ جنید بغدادگ نے اسے خرقہ خلافت بھی عطافر مایا۔ پھر جب حضرت شیخ "ونیا عراصت شیخ وقو وہ خلیف خانقاہ میں بیٹھ کہ بطور فرقہ کہا کرتا تھا۔

"میں حضرت شیخ جنید بغدادیؓ کا ایک ایسا خادم ہوں جس نے مسلسل تمیں برس تک اپنے پیرو مرند کا گندگی صاف کی ہے۔''

ماخرین مجلس اس محض کی بات سنتے اور دادو تحسین کے نعرے بلند کرتے۔'' کیا بجز وانکسار ہے الدکیا خدمت گزاری ہے۔''

ملاسعیدخان بھی اس واقع تے بہت متاثر ہوئے۔ پھرایک دن ملاسعیدخان حضرت میاں میر گی بی مل مل مار میں اس واقع تے بہت متاثر ہوئے۔ پھرایک دن ملاسعیدخان حضرت ہوئے کہا۔"سلوک مسلوک عن ماضر تھے۔ انہوں نے حضرت بی جی بیں؟ ایک محض تیں سال تک اپنے پیرومرشد کے جسم سے مار مار میں خدمت پر فخر بھی کرتا ماری خان ہونے والی غلاظت اُٹھا تا ہے اور پھر ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنی اس خدمت پر فخر بھی کرتا میں عدمت کر اری ہے؟"

جب ملاسعیدخان اپنی بات کمل کر بھی تو حضرت میاں میر ؒ نے انہیں اور دیگر حاضرین مجلس کو لکمپ کرتے ہوئے فرمایا۔''اے انکساز نہیں کہتے بلکہ یہ پخر وغرور کی ہی ایک شکل ہے۔'' ''کیا ہوا حاجی؟'' حضرت میاں میر ؒنے اپنا دستِ شفقت نعمت الله سر بندی کے سر پرد کھتے ہوئے مایا۔

ہوئے قرمایا۔
" بیرومرشد کی دعاؤں کے فیل مجھے مکہ معظمہ کی زیارت ہوگئی۔" حاجی نعمت اللہ سر ہندی انتہائی وارفی کے عالم میں بول رہے تھے۔" میں پہلے کی طرح منزل برمنزل گیا اور مکہ معظمہ کی زیارت کرکے واپس آگیا۔"

''اب کہاں جاتا چاہتے ہو؟'' حضرت میاں میرؒ نے نعمت اللّٰدسر ہندی سے دریافت کیا۔ ''مرشد کے قدموں کے سوامیرا کہاں ٹھکا نا ہے؟'' حاجی نعمت اللّٰدا پی غلطیوں کویاد کرکے رو سے تھے۔

'' تنہائی بہت بری چیز ہے نعمت اللہ!'' حضرت میاں میر''نے اپنے عاجز و نادم مرید کو ناطب کر کے فرمایا۔''اسی لئے تنہیں اوراد و و فلائف بتائے تھے کہتم ان کےسہارے اپنی تنہائی دور کرو۔۔۔۔۔ مگرتم نے انہیں ترک کر دیا اور تنہائی کا شکار ہو کر بھٹک گئے۔''

اس واقع میں فطرت کے ٹی راز پوشیدہ ہیں۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ تہاانسان ہوئی آسانی سے دماغی خلل کا شکار ہوسکتا ہے اور پھر یہ جم ممکن ہے کہ وہ وحشت واضطراب میں بتلا ہو کر کی علین جرم کا ارتکاب کر بیٹھے۔ قانونی اعتبار ہے بھی بعض خطرتاک مجمول کو''قید تہائی'' کی سزادی جاتی ہے۔ مختصریہ کہ تہائی ونیا کا سب سے اذبت تاکعمل ہے۔ مادہ پرست ممالک میں اکثر تہائان ان خودشی کر کیا تی کر بناک زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ای طرح پوڑھے انسان بھی جب ان کی زندگی کا کوئی مقصد باتی نہیں رہتا، ونیا ہے بیزار ہوکر مایوس ہوکرا پے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں۔۔۔۔۔اوراس عبرتناک انجام میں صرف ان کی تنہائی کا رفر ما ہوتی ہے۔

یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ صوفی و نیا کے تمام انسانوں سے زیادہ تنہا ہوتا ہے۔ بعض صوفیائے کرام نے تو پوری زندگی عالم تنہائی میں گزاردی ہے مگروہ بھی دلبرداشتہ نیس ہوئے اور آخری سانس تک بھر پورڈ وق وشوق اور توانائی کے ساتھ زندہ رہے ۔ اہل و نیاانہیں تنہا بھتے تھے مرحقیقتا وہ تنہا نہیں ہوتے تھے۔ صوفی کی تاریک عاریس ہو یا خانقاہ کے کی سنسان کوشے میں، جب وہ ذکر اللی کرتا ہے تو تنہا نہیں ہوتا حق تعالی کی ذات اقدس اس کے قریب ہوتی ہے۔ شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ شدرگ سے بھی زیادہ قریب اگر'د کر'' کاعلمی تجزیبے کیا جائے تو یہ بات فاہر ہوجائے گی کہ جب سونی ذکر تن کرتا ہوتا ہے تو کو بال نی تنہائی کو دور کرتا ہے۔ صوفیاء کے بعض کروہ جب بلند آواز سے اللہ کو پکارتے ہیں تواس کا ایک مغہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق سے ہم کلام ہیں اور جب کوئی انسان کی دوسری ذات سے ہم کلام ہیں اور جب کوئی انسان کی دوسری ذات سے ہم کلام ہیں ہوتا ہے۔

حضرت میاں میر کے مرید حاجی فعت اللہ سر ہندی چونکہ درجہ کمال تک نہیں پہنچ تھے،ا<sup>ں کئے</sup> تنہائی سے گھبرا گئے اور اپناایک اہم راز شیخ جمیل الدین سے کہد دیا جومعرفت کے اسرار در موز سے واقف نہیں تھے اور پھراپنی اسی کم علمی کے سبب شیخ جمیل الدین نے حاجی نعت اللہ سر ہندی کو خلط

" كراكسار كے كتے بين؟" السعيد خان نے عرض كيا۔

''انکسارا ہے کتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرافخص اس واقعہ کا حوالہ دیتا تو حضرت بیخ جنید بغدادیؒ کے خلیفہ کو یوں کہنا چاہئے تھا کہ یہ تو معمولی خدمت ہے۔'' حضرت میاں میرؒ نے ملاسعیہ خان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا۔'' وہ خص گخر ومباہات کا اسیر تھا اور نمود ونمائش کا غلام۔ وہ پر مجل اس واقعے کا ذکر کر کے لوگوں کو بہکا ناچا ہتا تھا کہ اس نے حضرت بیٹے '' کی غیر معمولی خدمت انجام دی ہورای خدمت انجام دی ہے۔''

حفرت شیخ" کی عکیمانہ گفتگوین کر ملاسعید خان اور دیگر حاضرین مجلس جرت زدہ رہ مکئے۔ وہ لوگ جس بات کو کا عظیم مجور ہے تھے، اب وہی خدمت ایک معمولی چیز نظر آر ہی تھی۔

مختصرے وقفہ سکوت کے بعد ایک عارف کی پُر جلال آواز سے خانقاہ کے دروبام دوبارہ کو نج اُسٹھے۔ حضرت میاں میر ٌفر ہارہ ہتے۔ '' محمندگی اُٹھانا کون سامشکل کام ہے۔ یہ کام تو ہر فتص کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ کام تو وہ تھا جو حضرت شیخ جنید بغدادی ؒنے کیا کہ اس فحض کے باطن کو ماسوااللہ ہے پاک کر دیا جہم کی غلاظت تو تھوڑ ہے ہے پانی سے دور ہوجاتی ہے گرروح کی کثافت کو دھوناکس قدر مشکل کام ہے، یہ بات حضرت شیخ جنید بغدادی ہی جانتے تھے۔ اللہ حضرت شیخ ہی قبر کونورے بم دے کہ انہوں نے اپنے مرید کی بڑی خدمت انجام دی۔''

حضرت میاں میر آیک سال سر ہند میں قیام فر مانے کے بعد دوبارہ لا ہورتشریف لائے اور آخرم تک باغبانوں کے محطے میں سکونت پذیر رہے۔ لا ہور کے جدید بند جغرافیے میں اس محلے کو باغبان پورہ کہتے ہیں۔ یہاں رہ کر حضرت میاں میر آنے اپنے مریدوں کی اصلاح فکر اور تہذیب نفس کر کے ایک الی جماعت پیدا کی جس سے رشد و ہدایت کے چشمے چھوٹے، پورا پنجاب معرفت کے ان آبشاروں ہے سراب ہوا۔

حفرت میاں میر مہت کم لوگوں کواپنے حلقۂ ارادت میں شامل فرماتے تھے۔ جب کوئی فخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس سے دریا فت کرتے۔ 'دہم ہیں میرا پتہ کس نے بتایا ہے اور تم میر ک یاس کس کام کیلئے آئے ہو؟''

اگروہ فحض جواب میں بہ کہتا کہ میں حفرت شخصی کے دیدار کیلئے حاضر ہوا ہول تو آب اس کے ساتھ بہت شفقت اور مہریانی کے ساتھ بیش آتے اور فرماتے کہ آؤ بیٹے جاؤ۔ پھر تھوڑی دیا بعد ہاتھ اُٹھا کر دعاما تکتے اور آنے اور آنے اور آئے اور آنے والے محض سے مخاطب ہو کر فرماتے ۔ ''اب تم جاؤ انہمارا کا مہو گیا۔' اگر آنے والا محض بہ کہتا کہ میں طلب حق کیلئے حاضر ہوا ہوں تو حضرت میاں میر آس کی طرف سے مشکل کا طرف منہ کھیر لیتے ۔ اگر وہ محض آپ کے قریب میٹھا ہوتا تو اسے اپنے پاس سے اُٹھا دیے اور انہان منہ کے مشکل کا م جسم بری ناخوشگوار لیج میں فرماتے ۔ '' بابا حق کی طلب آسان نہیں ۔ یہ دنیا کا سب سے مشکل کا م جسم بری تا تکھیں دیکھیں دیکھی اور کا م کرو۔''

المبرے پاس تا۔ پھر میں دیکھوں گا کہتم میں طلب حق کی استطاعت ہے پانہیں؟'' المبرے پاس تا۔ پھر میں دیکھوں گا کہتم میں طلب حق کی استطاعت ہے پانہیں؟'' مغل شغرادے دارافنکوہ کے استادشاہ صاحب فرمات تھے۔''جب میں بدخشاں سے ہندوستان آباقی میں نے چاروں طرف حضرت میاں میر" کے اسم گرای کی گونج سی ۔ میرے دل میں شوق ماآت پیدا ہوا۔ پھر اس شوق نے اضطرابی کیفیت اختیار کرلی۔ آخرا کیے طویل مدت کے بعد حضرت مال میر" نے چشم النفات سے میری طرف دیکھا اور نہایت مشفقانہ کہتے میں فرمایا۔''شاہ صاحب!

آزم ان نقیرے کیا جاہتے ہو؟'' مغرت شخق' کواپنے آپ سے مخاطب پاکرشاہ صاحب کی حیرت ومسرت کا کوئی ٹھکا نہ نہیں رابے اختیارا پی جگہ ہے اُٹھے اور حفرت میال میر سے عرض کرنے گئے۔''بس! حضور کی غلامی ''

ہاہاہوں۔' شاہ صاحب کی بے قراری دیکھ کر حضرت میاں میر ؒ نے تبسم فر مایا۔'' ہاں! تمہارے سینے میں طلب حق کی آگ روثن ہے۔اگرتم لالجی ہوتے تو چند ہی روز میں یہ چنگاری بچھ جاتی اورتم مجھے چھوڑ کر چل جاتے۔'' یہ کہ کر حضرت میاں میر ؒ نے شاہ صاحب کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا ادر ایک طالب حق کو مشغول حق بنادیا۔

حضرت میاں میر بہت کم لوگوں کومرید کرتے مگر جب کوئی فخض آپ کے صلقہ ارادت ہیں شامل اوجا تا تواس کی تربیت پرخصوصی توجہ فرماتے۔ شوق نمائش مے منع کرتے کہ اس کا دوسرا نام نفس پرتی ہے۔ ملاخواجہ بہاری حضرت میاں میر آکے خلیفہ تھے۔خواجہ صاحب اپنی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ بیان کرتے ہوئے کتے ہیں۔

" کچھ لوگ جھے سے طنے آئے ہوئے تھے۔ ہمارے درمیان بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ الپائک جھے محسوں ہوا جیسے یہ مکان گرنے والا ہے۔ میں نے اس خطرے کے پیش نظرا پنے مہمانوں کہا۔" آپ حضرات باہر چلے جائیں۔"

مهمانوں نے حررت ہے میری طرف دیکھا۔"کیا ہوا خواجہ صاحب؟"

"بیرمکان گرنے والا ہے۔" میری آ واز سے شدید گھبراہٹ فلا ہر ہور ہی تھی۔" جلدی کرو! کہیں الیانہ ہو کہ تم لوگوں کو کو کی گزند کہنے جائے۔"

میری بات س کر تمام مہمان کھڑے ہوگئے۔"جب مکان گرنے والا ہے تو آپ اطمینان سے کیول بیٹے ہوئے ہیں؟"

" سوال کرنے کا وقت نہیں ہے۔" میں نے انہیں سخت کہیج میں تندیبہ کرتے ہوئے کہا۔" اپنی

ہے۔ خاص طور پر چینے محمد لا ہوریؓ کے گھر کھا نا جھیجے اور فر ماتے کہ وہ عیال دار ہے۔ ہے۔ خاص

۔ فغرادہ دارا فکوہ تحریر کِرتا ہے حضرت میاں میر" کا زیادہ تر وقت استغراق میں گزرتا تھا۔اس لئے <sub>پ دن را</sub>ت میں بہت کم غذااستعال فر ماتے تھے .....اور جوتھوڑ ابہت کھاتے تھے،اس کی بھی خبر انی ہوتی تھی کہ کیا کھایا ہے۔ ہمیشہ جمال حق کے مشاہدے میں غرق رہتے تھے اور اکثر حاضرین 

الحروت فادم سے لو چھتے کہ آم نے بیکیا چیز یکائی ہے؟

حزت میاں میر امراء اور دیکر صاحبان ثروت کی نظریں قبول نہیں فرماتے تھے۔ ہاں اگر کوئی فدت مندا بی طلال کی کمائی سے بطورنذر کچھ پیش کرتا تو آپ خوشی سے قبول فر مالیتے اور پھرفورا ہی کا ایکواکرحاضرین کوکھلا دیتے۔جب کھا ناحتم ہوجا تا تو ہآواز بلند فاری کاریشعریڑھتے۔

''اگرساری دنیا خون سے پُر ہواور مال سے بھر جائے تب بھی مر دِ خدا حلال کے سوا کچھے

ا کی دن جب مفرت میال میر ؓ نے کھا تا کھانے کے بعد بیشعر پڑھا تو اس وقت ملاعصمت اللہ ا گائیں میں موجود تھے۔ ملاصا حب نے عرض کیا کہ سی شاعر نے دریث رسول علیہ کے کامضمون نظم

ین کر حفرت میال میر انے سرنیاز تم کردیا اور نہایت پر سوز کیج میں کہا۔ '' بے شک میرے أَوْ اللَّهُ فَيْ يَهِي ارشاد فرمايا ہے كما كرساراجهان خون سے يُراور مالا مال موجائے تب بھي مروضدا الل كے سوا كي تايـ"

الا مجلس میں ملامعصوم بھی حاضر تھے۔انہوں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔ "جوالمِان لائے اور پھران لوگوں نے نیک اعمال کئے ،ان کیلئے کھانے میں کوئی کچھ حرج نہیں، الرادوادينكي كرو\_الله تعالى نيكي كرنے والوں معبت كرتا ہے۔" (ترجمه)

منزاده دارا شكوه لكستا ب كداكركوني فخص مسلسل كهانا يكاكر لاتا توآب اسيمنع فرما دية تهد المدن خادم في منع كرف كاسب بوجها توحضرت ميال مير في مايا-

" چاہوہ حلال کمائی سے حاصل کیا ہوا رز ق ہی کیوں نہ ہولیکن اگر کوئی مخص پے در پے نذر بَيْنَوْانسانی دل میں ایک اُمیدی پیدا ہوجاتی ہے پھرتو کل ختم ہوجاتا ہے اور اس کی جگہ خطرہ پیدا

معرت میال میر کے اس قول مبارک کے بارے میں دارا مکوہ تحریکرتا ہے کہ حضرت نے جس الرس کے متعلق فرمایا تھا اس کا تعلق آپ کی ذات مبارک سے ہر گزنہیں تھا۔ یہ بات بھش طالب ر الا اور مرید دل کو سمجھانے کیلئے کی گئی تھی۔ میں بورے وثو ق سے کہ سکتا ہوں کہ حضرت ِ میال میر ّ سُمُنُ مِن بِهِي كُونَى خطره بيدانبين ہوا.....اوراس خض كے دل ميں خطره كس طرح بيدا ہوسكتا ہے كہ بنهان وقت ہے ملنا بھی گوارہ نہ کرتا ہو۔ ا بی جانیں بچانے کی کوشش کرو۔''

ہوں ہے۔ اس کے اس کا اس کا اس کے اور میں باواز بلند کلم کے طیبہ کا ورد کرنے لگا۔ پر الغرض میرے سارے مہمان گھریے لگا۔ پر مرن برب برب میان منهدم موگیا۔لوگ دیوانہ وار چین کیے۔ ''خواجہ بهاری طبے کے نیے کے باری طبے کے نیچ

مہمان کی چینیں بن کر محلے کے دوسر بے لوگ بھی دوڑ پڑے اور بچھے ملبے کے اندر تلاش کرنے یں۔ لگے۔ پھر جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے قریب آئے تو میں نے پکار کر کہا۔''میں عہال ہوں اورفضل خدامحفوظ ہوں \_''

ت آخر جب مکان کالمبہ ہٹا کرملاخواجہ بہارگ کونکالا گیا تو وہ بالکل سیح وسلامت تصاوران کے جمر ير ہلکي ي خراش بھي نہيں آئی تھي۔ دراصل واقعہ يوں ہوا تھا كہ جب مكان كى حصت گرى تو دومفير ما لکڑیاں اس طرح آپس میں مل کئیں کہ ملاخواجہ بہاری محفوظ رہے۔

پھرا کیک دن جب حضرت میاں میر کی مجلس میں کسی مخفس نے اس واقعے کا ذکر کیا تو وہاں لوگ بھی موجود تھے جوخواجہ صاحبؓ کے مہمان تھے اور جنہوں نے اپنی آنگھوں کے سامنے مکان کوزمین بوس ہوتے دیکھا تھا۔ان لوگوں کوقوی امید تھی کہ حضرت پیٹے "اس واقعے کوئ کر ملاخواجہ بہاری کی تعریف فرمائیں مے ..... مگر جب حضرت میاں میرٌ حاضرین مجلس سے ناطب ہوئے تو سننے والے حيرت زدوره محئے۔

حفرت میال میر نے نہایت افسردہ کہج میں فرمایا۔'' ہائے مرتبہ ۔۔۔۔ ہائے مرتبہ۔مرتے وقت مجمی اس کا خیال دل سے دور میں ہوتا۔"

حضرت میاں میر کا اشا، واس بات کی طرف تھا کہ ملاخواجہ بہاریؓ نے کلمہ طیب بلندآواز ہے پڑھا تھا تا کہلوگ ان کی تعریف کریں کہ ملا بہاری کتنا بڑا درویش تھا کہ مرتے وقت بھی خدا کو بإدكرتارباب

ملاخواجه بهارئٌ بيان كرتے ہيں كەحفرت فيخ ٌنے مجھےاس طرح تنبيبه كي محى اور به مُنته مجها يا خاكه كلمه طيبهآ سته آسته برهنا جائے۔

مخزشته صفحات میں ذکر کیا جاچکا ہے کہ حضرت میاں میرٌ عالم جوانی میں اس قدر قنائت پندازر متوکل تھے کہ آٹھ آٹھ دن تک کھانائیں کھایا کرتے تھے۔ پھر جو پچھ غیب ے ل جاتا اے تاول فرماتے اور اپنے خالق کا اس طرح شکر اوا کرتے کہ تو جس حال میں رکھے وہی حال بہتر ہے۔ حضرت في الكي عادم كايان بي كم خرى عرض آب كاطريقة كاركى قدرتبديل موكما تفاادري تبدیلی بھی صرف مریدوں کی دلجو کی کے سب بھی ۔ حضرت میاں میر ؓ نے اپنے خادم کو صرف ایک می اُ کھانا پکانے کا حکم دیا تھا۔ خادم مٹی کے برتن میں کھانا پکا کر لے جاتا اور حضرت میاں محر مما مریدوں کے ساتھ ل کرنوش فرماتے۔اگرا تفاق ہے کوئی مریدموجود نہ ہوتا تو اس کا صنہ الگ <sup>اروبا</sup>

اپناس دعوے کو تابت کرنے کیلے شنم ادہ دارا فکوہ لکھتا ہے کہ شہنشاہ جہا تگیرا کی زمانے میں درویشوں اور صوفیوں سے برائے نام بھی عقیدت نہیں رکھتا تھا بلکہ اس جماعت کے لوگوں کو بر درویشوں اور سے بنچا تا تھا۔ ایک بار جہا تگیر کے کسی مصاحب نے حضرت میاں میر کے زہر وتقویٰ کا ذکر کیا۔ جہا تگیر کو بہت جمرت ہوئی اور اس نے بے اختیار ہوکر کہا۔'' کیا میری سلطنت میں ایے لوگ بھی موجود ہیں؟''

پھر جہاتگیر نے حضرت میاں میڑ کو آز مانے کیلئے ،اپنے مصاحب کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ شہنشاہ ہندآ پ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں-

پھر جب مغل شہنشاہ جہاتگیر کے مصاحب خاص نے حضرت میال میر کی خدمت عالیہ میں ما مر ہوکر فر ہانروائے ہندوستان کا پیغام پہنچایا تو اس مردِ دروایش نے یہ کہہ کر معذرت کرلی۔''میں اپنی عدیم الفرتی کے باعث بھم شاہی کی تعیل سے معذور ہوں۔''

جہا تگیرایک مرددرویش کا جواب من کر حمران رہ گیا۔ پھراس نے حضرت میال میر کی خدمت میں ایک عرف میں ایک عرف میں ایک عرف اسلامت کی انجام دہی کے سلیے میں کن قدر مصروف ہوں گراس کے ساتھ ہی جھے آپ سے طنے کا شوق بھی بے چین رکھتا ہے۔ اس کے ماسب بہی ہے کہ آپ میر غریب خانے پرتشریف لاکر جھے ممنون فرمائیں۔''

ی حضرت میاں میر ؒ نے شہنشاہ جہاتگیر کا خط پڑھااور کسی تامل کے بغیر طویل سفر طے کر کے تعبر شاہل نشریف لے گئے۔

شنرادہ دارا فکوہ لکھتا ہے کہ جب حضرت میال میر "بادشاہ سے ملنے کیلئے ایک مخصوص کمرے شل علوہ افروز ہوئے تو جہا تگیرا پی عادت کے خلاف آپ کے احترام میں کھڑا ہوگیا۔ (واضح رہ کہ جہا تگیر کے دور حکومت میں مجدہ تعظیم کا رواج تھا اور بڑے علاء چارونا چاراں رسم کوادا کرتے ہوئی ہوگئیر سے مقدر جب حضرت شیخ مجد دالف ٹائی نے مجدہ تعظیمی سے انکار کیا تو معل شہنشاہ غضب ناک ہوگیا اور پھراس نے حضرت شیخ مجد "کونا فر مانی کے جرم میں حوالہ زنداں کردیا) آج یہ وہی جہا تگیر تھا جد حضرت میاں میر کے احترام میں انی نشست سے انکھ کر کھڑا ہوگیا تھا۔

در آپ ہے ملنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ دنیاوی جاہ ومنصب کی کوئی حیثیت نہیں۔ سلات ہفر در آپ ہے ملنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ دنیاوی جاہ ومنصب کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر آپ مجھ پرمجت کا نظر کر بار ہیں۔ اگر آپ مجھ پرمجت کا نظر کی تو میں تعلقات دنیا کوڑک کردوں۔'' تو میں تعلقات دنیا کوڑک کردوں۔''

و ک محلفات دیا ورب سردوں۔ حضرت میاں میر ؒ نے شہنشاہ جہا تگیر کی بی جذباتی گفتگوین کرفر مایا۔'' کامل صوفی وہ ہے جس کی نظر میں پھراور جواہرات میکسال ہوں تم کہتے ہوکہ تمہار سے نزو میک ہیرے اور پھر برابر ہیں،ا<sup>ل</sup> میں پھراور جواہرات میکسال ہوں تم کہتے ہوکہ تمہار سے نزو میک ہیرے اور پھر برابر ہیں،

ن ہو۔''ایک مرد درویش کی گفتگون کرمغل شہنشاہ حیران رہ گیا۔ پھرنہایت پُرسوز کیجے میں عرض ان ہو۔''میاں بی! آپ ایس دلیلیں دے کر مجھے مارڈ النا چاہتے ہیں۔'' از نے لگا۔''میاں بی! آپ ایس دلیلیں دے کر مجھے مارڈ النا چاہتے ہیں۔''

ار میں اس میر ؒ نے فر مایا۔'' تمہارا وجود خلق خداکی پاسبانی کیلیئے ضروری ہے اور تمہارے عدل و معرب میاں میر ؒ نے فقر بھی دلجمعی کے ساتھ اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔'' مان کی برکت سے فقیر بھی دلجمعی کے ساتھ اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔''

ہاہ ہم اپنے پارٹ کی پائے ہوئے ہیں۔ «بہلے تم مخلوق خدا کی خدمت کیلئے اپنے جیسا تکہبان مہیا کردو۔ پھر میں تہمیں اپنے ساتھ لے۔ بدور احداث میں موں''

ر مفنول فن کردوں گا۔'' شہنداہ جہا ظیر کو حضرت شخے'' کی یہ بات بہت پہندا آئی۔ پھر عرض کرنے لگا۔''میری شدید خواہش پہلاپ جھے کی خدمت کا موقع دیں۔''

کورے میاں میر ؒنے فر مایا۔ ''میں جو پھیم سے طلب کروں گا کیاتم وہ چیز مجھے دے دو گے؟'' شہنٹاہ جہا قلیر نہایت پر جوش نظر آنے لگا۔'' آپ اشارہ تو کریں جو پچھ میرے دائر ہَ اختیار میں پہورس آپ کی نذر کردوں گا۔''

"كياتم الني وعد برقائم ربو مي؟" حضرت ميال مير "فرمايا-

"هَمْ تَو دِیں۔ آپ مجھے ہر حال میں وعدے کا پابند پائیں گے۔''شہنشاہ جہاتگیرنے ایک ایک ظارزور دیتے ہوئے کہا۔

"تو پھر میری یہی خواہش ہے کہ شہنشاہ مجھے رخصت کریں اور آئندہ زحمت نہ دیں۔" حضرت الامیر نے شان بے نیازی کے ساتھ فر مایا۔ یہ وہی جواب تھا جو حضرت میال میر کے پیر ومرشد الات خفر نے حاکم سیوستان کی خواہش کے جواب میں دیا تھا۔

شہنشاہ جہانگیرایک مردقلندر کابیانداز دیکھ کر جیرت زدہ رہ گیا۔ پھراس نے ہرن کی کھال کا بنا ہوا الد مسلّل حضرت میاں میر کی خدمت میں پیش کیا۔'' شیخ ایم ہے کم اسے تو قبول فرما لیجئے کہ میری الٹائی کا مجرم رہ جائے۔''

مرت میاں میر ؓ نے مصلی قبول کر لیا اور قصر شاہی سے رخصت ہو گئے۔ پی

الرافنوه اس تاریخ ساز واقعے کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جس مرد آزاد نے جہا تگیر جیسے بھٹا اس کے حل میں متاع و نیا کے حوالے سے کوئی بھٹا اس کے حلیات کو تبول کرنے ہے انکار کردیا ہو، اس کے دل میں متاع و نیا کے حوالے سے کوئی افرائی طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ تو حضرت شیخ '' نے اپنے مریدوں کو سمجھانے کی غرض سے سیہ بات مائی کدا گرکوئی محض بار ہارنذر بھیج تو دل میں ایک اُمیدی پیدا ہوجاتی ہے۔ تو کل جا تار ہتا ہے اور مخروبید ابوجاتی ہے۔

. مخرت میاں میر کے تو کل کی شان تو یہ تھی کہ جب کوئی بادشاہ یا امیر آپ کی خدمت میں نذر بھیجتا اُنت پہم ہوجاتے اورانتہائی پُر جلال کہتے میں فرماتے۔

''تونے جمعے فقیر بمجھ کریے نذرجیجی ہے کیکن یا در کھ کہ بیس فقیر بھی نہیں ہوں اور اس چز کاستی ہو نہیں ہوں \_ بیس غنی ہوں، اس لئے کہ غنی کا بندہ ہوں \_ جس کا اللہ ہووہ فقیر نہیں ہوسکا \_ اپنے تحا کف واپس لے جاد اور انہیں مجتاجوں میں نقسیم کردو۔''

ان تمام واقعات کاذکرکرنے کے بعد دارافکوہ حضرت میاں میر کواس طرح خراج تحسین پیش کرتا ہے۔''میں نے اپنی پوری زندگی میں ایبافخص نہیں ویکھا جس کی نگاہ میں دنیا اس قدر حقیر ہوجتی حضرت میاں میر کی نظر میں تھی۔''

## <u>አ</u>ል................................. አል

حضرت میاں میر ان جال بازصوفیا میں سے تھے جن کی ریاضت وعبادت اور نفس کئی تاریخ تصوف کاروش ترین باب ہے۔ ایک بارآپ سر ہند سے لا مورتشریف لا رہ ہتے کہ ایک گاؤں میں داخل ہوئے جہاں پڑھانوں کے گی قبائل آباد تھے۔حضرت شیخ نے پچھ دنوں تک مقامی مجد میں قیام فر مایا۔ اتفاق سے دمضان کا مہینہ تھا۔حضرت میاں میر آنے تین دن اور تین رات تک کوئی چزئیں کھائی۔ بس پانی سے روزہ افظار کرتے اور ذکر اللی میں مشخول ہوجاتے۔ چوتی رات نماز مخرب کے بعد آپ مسجد سے باہر لکھ اورایک گاؤں میں داخل ہوگئے۔ پھرایک مکان پر پہنچ جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔حضرت میاں میر دستک دے کرما لک مکان کو بلانا چاہتے تھے کہ آپ کی نظرایک خوان پر بی جو مختلف قسم کے کھانوں سے بحرا ہوا تھا۔

معرت میاں میر اس واقعہ کے بارے میں خود فرماتے ہیں۔'' جب بھوک کی شدت بڑھ گئاتو میر نے فنس نے مجھ سے کہا ہم نے سوال کرنا تواہے آپ پر حرام کرلیا ہے۔اب پیٹ بھرنے کی بھی ایک صورت رہ گئی ہے کہ تم خیانت کرواور کھانا اُٹھا کر کھالو۔''

میں نے اپنیفس کو مخاطب کر کے کہا۔'' خیانت کرنے سے سوال کرنا بہتر ہے۔'' میر نے نفس نے عجیب دلیل پیش کی۔'' حالت اضطرار میں سردار بھی جائز ہے۔'' الغرض کچھ دیر تک مجھ میں اور میر نے نفس میں شدید جنگ ہوتی رہی۔ آخر میں سوال کے بغیر مجھ

میں واپس چلاآیا۔ ابھی مجھے مبحد میں آئے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک لونڈی کھانے کا خوان اُٹھائے ہوئے میرے پاس آئی۔ میں نے خوان کی طرف غورے دیکھا اس میں وہی کھانا موجود تھا تھے ٹس پھو<sup>ری</sup> پہلے ایک مکان کے دروازے میں رکھا ہوا چھوڑ آیا تھا۔ میں نے لونڈی سے پوچھا۔'' تو ہیکھانا کہا<sup>ں</sup> بیا کہ ہے''

''میرے مالک نے مجھ ہے کہا تھا کہ مجد میں ایک بھوکا محض بیٹھا ہے۔اسے میکھانا پہنچادد'' لونڈی نے جوابا کہا۔'' کیاتم وہ محض نہیں ہو؟''

'' وہ بھوکا مختص تو ہیں ہی ہول گراب مجھے اس کھانے کی ضرورت نہیں۔'' میں نے لونڈی کو خاطب '' وہ بھوکا مختص تو میں ہی ہول گراب مجھے اس کھانے کی ضرورت نہیں۔'' میں اور پھرخوان اُٹھا کر کر کے کہا اور ہیننے لگا۔لونڈی چندلمحوں تک میری حالت کو تنجیب سے دیکھتی رہی اور پھرخوان اُٹھا کر

ہیں گائی۔ دری دیر بعد وہ مخص معجد میں واخل ہوا جس نے کھانا بھیجا تھا۔" آخرتم نے کھانا کیوں واپس بہا؟"اس مخص نے میر حقریب آگر پوچھا۔" اوراس میں ہننے کی کیابات تھی؟" بھی نے اس محض کوتمام واقعہ سناتے ہوئے کہا۔" میر نے نفس نے مجھے ورغلایا تھا مگر بفضل خدا بھی نے اس محض کوتمام واقعہ سناتے ہوئے کہا۔" میر نفس نے مجھے ورغلایا تھا مگر بفضل خدا

کی برای کروہ خص میرامعتقد ہوگیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ بات جورات کی تنہائی میں کہی گئی ہارای کروہ خص میرامعتقد ہوگیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ بات جورات کی تنہائی میں کہی گئی ہورے گاؤں میں مشہور ہوگئی۔ لوگ قطار در قطار میرے پاس آنے گئے۔ جھےان کی صورتی ہرردشت کی ہوتی تھی۔ اور خاص دن میں رات کی تاریک معزرت میاں میر کے نمایاں اوصاف نے جادز ندگانی میں بھی آپ کے جھیار تھا دران ہی ہتھیاروں کے ذریعے ایک بندہ مزدور سے باد نمایا وقت تک بسب برحکومت کی۔

بندوبوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کی کوخاطر میں نہیں لاتے مگر حضرت میاں میر کے رعب بال کا بیعالم تھا کہ یہ دوب بھی آپ کے سامنے آتے ہوئے گھرا تا تھا۔ اگر کسی بندا کو دوب بھی آپ کے سامنے آتے ہوئے گھرا تا تھا۔ اگر کسی بندل لیتا مغل بندل لیتا مغل بندا دارا شکوہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی بر ہند مجذ وب حضرت میاں میر کے سامنے سے گزرجا تا تو آپ بان فضب ناک لیجے میں فرماتے۔

"بإدب! كيا تماشادكها تا پرتامي؟ الني آپ ودها تك "

فواہ وہ کسی مرینے کا مجذوب ہوتا مگر حضرت میاں میر کئی پُر جلال آ واز س کرفور آ ہوش میں آ جا تا اور پاہان ڈھائینے کی کوشش کرتا۔

ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک درولیش خرقہ اور عمامہ پہنے دو تین خدمت گاروں کے ساتھ حضرت اللہ کا ذکر ہے کہ ایک درولیش خرقہ اور عمامہ پہنے دو تین خدمت گاروں کے ساتھ حفوا اس نے خود اللہ کے داخل ہونے کا انداز برامتکبرانہ تھا۔اس نے خود الله کا ساتھ جاروں طرف نظر ڈالی اورایک او نچے مقام پر پیٹھ گیا۔حاضرین مجلس کو میہ بات ناگوار اللہ کا مرصرت شیخ سے احترام کے پیش نظر سب لوگ خاموش رہے۔حضرت میاں میر سنے بھی اللہ کا کا رانہ کمل کو دیکھا مرکوئی تعرض خہیں فرمایا۔

موری در بعد آیک شکستہ حال محض خانقاہ میں داخل ہوا اور اس جگہ بیٹے گیا جہاں لوگوں کی جو تیاں اور کو اس کے بیٹے گیا جہاں لوگوں کی جو تیاں اور کئی سے حضرت میاں میر ؓ نے اس محض کو بھی ایک نظر دیکھا مگر زبان مبارک سے پچھارشاد کئر مایا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک آسوہ وہ حال محض مجلس میں داخل ہوا اور اس نے بہتر میاں میر ؓ کی خدمت میں بتیس روپے بیش سے (واضح رہے کہ اس زمانے کے بتیس روپ ہر ماروں روپ سے زیادہ قبت رکھتے تھے ) حضرت میاں میر ؓ کی عادت تھی کہ آپ ہر الاکم کی نذر تبول نہیں فرماتے تھے مگر اس روز خلاف دستور آپ نے ہاتھ بڑھا کروہ روپ

<sub>اورد بارہ</sub> حضرت میاں میر ّ کی خدمت میں حاضر ہوا۔اس مرتبہ بھی اس کے خانقاہ میں داخل ہونے اور <sub>اورد بارہ</sub> متکبرانه انداز تھا۔حضرت میاں میر ؒ نے درویش کود مکھ کرفر مایا۔ پنجے کا دبی سے مجا

دہ انداز میں اُٹھ کھڑ اِ ہوا۔حضرت میاں میر ؒنے درویش ہے اس کی گھبرا ہٹ کا سبب پو چھا نے سنے لگا۔''میری کوئی چیز کھو گئی ہے۔ میں اس کی تلاش میں جاتا ہوں۔'' بیر کہد کروہ بدحواس کے عالم \*\*\* کھا۔''

یں فافقاہ سے چلا کیا۔ وراصل واقعہ میر تھا کہ خرقہ بوش درویش کی کمر کے گردا کیے ہمیانی بندھی ہوئی تھی جس میں ایک سو ماڑھے بائیس روپے موجود تھے۔ جب درویش عنسل کرنے کیلئے حمام میں داخل ہوا تو وہ ہمیانی

ناب ہوگئ مگر درویش کواس کا احساس تک نہیں ہوا مگر جب حضرت میاں میر ؓ نے درویش سے کمر کولنے کیلئے کہا تواہے پتا چلا کہوہ اپنی رقم سے محروم ہو چکا ہے۔

درولیش این کھوئی ہوئی ہمیانی کی تلاش میں صبح نے شام تک سرگرداں پھرتا رہا گر جب اسے اپی گشدہ رقم نہیں مل سکی تو وہ پریشان چہرے اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ حضرت میاں میر کی خدمت میں حاضر ہوا۔خرقہ بیش درولیش کا ساراغرور رخصت ہو چکا تھا اور اب وہ ایک انتہائی ملتہ انسان نظر آرہا تھا۔'' شیخ ! میں اپنی گستاخی کی معانی عیابتا ہوں۔ میری کھوئی ہوئی چیز مجھے

حفزت میاں میر ؒنے اس کی گدا گرانہ درخواست من کر فر مایا۔'' مجھے کیا معلوم تمہاری کیا چیز تھی اور «اکہاں گم ہوگئی؟''

آخرخرقہ بوش درولیش افشائے راز پرمجبور ہوگیا۔''شخ! میری ہمیانی کم ہوگئ ہے۔اس میں ایک موماڑھے بائیس رویے موجود تھے''

ر بارت به کاروپ در دورے۔ درویش کی بات بن کر حاضرین مجلس حیرت زدہ رہ گئے کیونکہ حضرت میاں میر ٌاس رقم کی طرف بہلے ہی اشارہ فر ہا چکے تھے۔

'' '' فیں اس قابل کہاں کہ تہاری کھوئی ہوئی رقم تنہیں لوٹاسکوں۔'' حضرت میاں میر ُٹ نے جوابافر مایا۔ خرقہ پوٹن درویش بھری مجلس میں بچوں کی طرح مچل گیا۔'' شیخ! یا تو میں اپنی وہ رقم تم سے لوں گایا کھرم حاوٰن گا۔''

درویش کا واویلاس کر حفزت میاں میر "نے فرمایا۔" دریا کے کنارے فلاں مقام پرایک بڑی گئی موجود ہے۔اس میں ایک فقیر بیضا گدڑی ہی رہا ہوگا۔اس کے پاس جا!وہ تجھے تیری ہمیانی زمرے گا''

خرقہ نوش درویش بھا گیا ہوا دریا کے کنارے جا پہنچا۔ داقعتاً وہاں ایک بڑی کشتی موجودتی جس ٹس ایک فقیر میٹھا ہوا گدڑی میں رہاتھا۔خرقہ پوش درویش فقیر کے پاس گیا مگردل میں یہی سوچتارہا کہ لے لئے۔نذر پیش کرنے والے مخص کو حاضرین مجلس میں سے کوئی نہیں پہچان سکا۔وہ اچا نک آیا اور تیز رفتاری کے ساتھ والیس چلا گیا۔اس کے جاتے ہی حضرت میاں میر ؒنے اس محض کوآ واز دے کر اپنے پاس بلایا جو حاضرین مجلس کے جوتوں کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔

سپ پی قابعی المحض سر جمکائے ہوئے آگے بڑھا اور حضرت میاں میر ؒ کے قریب پہنچ کر دست بہتہ کھڑا ہوگیا۔

بستہ ھزاہوںیا۔ '' پیتمہارے لئے ہیں۔'' معرت میاں میرؒ نے وہ بتیں روپے اس فخص کو دیتے ہوئے فرمایا۔ ''اس رقم سے ایک گھوڑ اخرید دادر کچھ پیسےاپنے پاس رکھو۔ پھرفلاں شنمرادے کے پاس ملازمت کیلے جاؤ ، انشاء اللہ تبہا را کام ہوجائے گا۔''

ب اس پریشان حال مخص نے حضرت میاں میر" کاشکر بیادا کیا، پھرآپ کے دست می پرست کو بور دیااوراً لئے قدموں واپس چلا گیا۔

... اونجی جگه پر بینها مواه و خرقه پوش درولیش به تمام منظر چپ چاپ دیکه تار با پیر جب و و مخص چلامیا تو خود پهندریا کار درولیش حضرت میال میر سے تمخ لیج میں مخاطب موا۔

'' شیخ ! ثم نے بید کیا کیا؟ فقیروں کاحق فیرمستحق انسان کودے دیا۔ میں اس فخص سے پہلے مجلس میں داخل ہوا تھا۔اس لیے اس قم پرمیراحق زیادہ تھا۔''

۔ '' ظاہری طور پر اس شخف کا حق تم سے زیادہ تھا۔'' حضرت میاں میر ؒنے انتہائی زم وشیریں لیج ں فرمایا۔

یں روپیہ خرقہ پوش درولیش نے حضرت میاں میڑکی پیش کر دہ تو جیہ کولائق اعتنائبیں سمجھا اورا پی جگہ ہے اُٹھ کر جانے لگا۔ حاضرین مجلس نے دیکھا کہ اس مغرور درولیش کے چہرے پر غصے کے آٹار نمایاں تھے۔

۔ '' ناراض ہوکر کیوں جاتے ہو؟'' حضرت میاں میر ؒ کے ہونٹوں پر وہی دلنواز تبہم موجود تھا۔'' کھانا کھاتے جاؤ۔''

خرقہ پوٹی درویش نے ان کی بات پرکوئی دھیان نہیں دیا اوروہ پاؤں پٹخ اہوا خانقاہ ہے باہر چلاگیا۔ اس کے جاتے ہی حضرت میاں میر "نے حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا۔" کیا زمانہ آگیا ہے کہ لوگوں نے خرقہ پوٹی کو حصول آمدنی کا ذریعہ بنالیا ہے۔اس درویش کی کمر کے گردا کی سوساڑھ بائیس روپے بندھے ہوئے ہیں اور پھر بھی ضرورت مندوں کے مقابلے میں اپنا حق جملاتا ہے۔

افسوس! وہ نہیں جانتا کہ بیہ ہوں زراہے ہارڈالے گی۔'' حاضرین مجلس نے حضرت میاں میر 'کارشادگرامی سنااوراپنے سر جھکالئے ۔۔۔۔۔گر جولوگ حفزت شیخ ''کےمقام روحانی ہے کسی قد رواقف تھے، انہیں اندازہ ہوگیا تھا کہ اس خرقہ پوش درو<sup>ایش کے</sup> ساتھ عنقریب کوئی غیرمعمولی واقعہ پیش آنے والاہے۔

ھ سریب ول بیر '' وق در معین کے دونا ہے۔ دو تین دن بعدوہ درولیش شمل کیلئے ایک حمام میں گیا۔ پھر شمل سے فارغ ہوکراس نے خرفہ بہنا ے ہولناک اثرات سے پوراشہر ہلاک ہوجا تا۔'' ایپ دن حضرت شیخ ابوبکر شیلی' نے عبدالرحمٰن خراسانی سے بوچھا۔'' کیا تو نے شیلی' کے سواکسی مخفس کو ایپ دن حسرت ''

ر بکھا ہے جوفقط اللہ بی اللہ کہتا ہو۔'' عبد الرحمٰن خراسانی نے کسی تکلف کے بغیر جواب دیتے ہوئے کہا۔''میں نے شبلی کو بھی اللہ اللہ

م ملک اللہ اللہ کا جواب من کر حضرت شیخ ابو بکر شیکی کی حالت غیر ہوگئی۔ پھر آپ نے نہایت زیرز لیج میں فرمایا۔

'' ''جس وقت تواللہ کے،اس وقت بھی وہ اللہ ہے ۔۔۔۔۔اور جب تو چپ رہے تو بھی وہ اللہ ہے۔۔۔۔۔ اللہ ۔۔۔۔۔ اللہ کیا ہے؟ اور وہ نہیں جانبا کہ اللہ کون ہے؟ وہ پاک، وحدۂ لاشریک ہے۔'' یہ کہہ کر حزب شخ ابو بکرشل کے بہوش ہوگئے اورزین پر گریڑے۔

رے کیاں یواقعہ بیان کرنے کے بعد حفزت میاں میر ؓ نے فرمایا۔'' حفزت شیخ ابو بکرشال ہمیشہ' اللہ اللہ'' کہا '' تقد

کرتے تھے۔ ایک دن کئ مخص نے برسرمجلس ٹو کتے ہوئے کہا۔'' شیخ! آپ لاالڈالااللہ کیوں نہیں کہتے؟'' اس مخص کا سوال سن کر حضرت شیخ ابو بکر شیک نے فر مایا۔'' جھےاس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر میں س کی نفی کروں؟''

بیاقراراورمجت کی آخری منزل ہے کہ بندہ اس ذات واحد کے تصور میں اس طرح کم ہوجا تا ہے کہاہے اپنے مالک کے سوالچھ نظر نہیں آتا۔ پھروہ کس چیز کا انکار کرے؟ حضرت شیخ ابوبکر شیکا گئے قرام بارک کا بھی بہی مفہوم ہے۔

حفرت میاں میر لا ہور کی بھی ہم مجلسوں سے بہت کم کلام کرتے تھے۔آپ کا بیشتر وقت سکوت اورخاموثی میں گزرتا۔اگر بھی سمی جگہ تشریف لے جاتے تو راستے بھرخاموش رہتے۔اگر دوست اور فدمت گار سر راہ گفتگو کرتے تو آئییں واضح الفاظ میں منع فرماتے۔

"بات چیت کم کیا کرو که اس طرح انسان ذکرالی سے محروم رہ جاتا ہے۔"

مجھی حاضرین مجلس کومخاطب کر کے فر ماتے۔''اگرتم راستوں اور باز اروں میں تنہا جاؤ گے تو ذکر اُٹھا ٹیں شغول رہ سکو ھے۔''

حفرت میاں میر کا طریقہ تھا کہ امراء کی محفلوں میں جانے سے گریز فرمائے تھے۔ تاریخ کے خوالے سے آپ کی حیات مبارکہ میں بس ایک ہی واقعہ نظر آتا ہے کہ جب مغل شہنشاہ جہا تگیر نے بار بادرخواست کی تھی اور آپ فرما نروائے ہندوستان کی نیاز مندی سے مجبور ہوکر قصر شاہی تشریف بادرنخواست کی تھے۔ استہ میں میں ہوئئیں کرتے تھے۔ اگر کوئی سلے گئے تھے۔ سے ورنہ حضرت میاں میر کسی شخص کے گھریا مجلس میں جانا پندنہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی مقیدت مندالتجا کرتا کہ شخصا نے وجود مسعود سے اس کے غریب کدے کومنور فرمادیں تو آپ تاراض اموالے اور نہیں فرماتے۔

یہ کوئی معمولی مزدور ہے۔حضرت میاں میر''نے جس فقیر کے متعلق فر ہایا تھادہ کوئی اور خض ہوگا۔ ایمی خرقہ پوش درولیش بیسوچ ہی رہا تھا کہ اس فقیر نے سراُ ٹھایا اور بڑے بجیب انداز میں بولا۔ '' ہاں! شیں ایک مزدور جول مگر اس بوجہ کو اُٹھا تا ہوں جس کیلیزدہ:

رت ہوں۔۔۔ کی مزدور ہول مگراس بوجھ کو اُٹھا تا ہوں جس کیلئے حضرت میاں میر ؒ نے بجے یہاں بھیجا ہے۔ اپنی ہمیانی بہچان کر اُٹھا ہے۔''

جب خرقہ پوش درویش نے کشتی پر نگاہ کی تو وہاں بہت می ہمیانیاں موجود تھیں۔اس نے اپنی ہمیانی اُٹھالی فقیر نے اسے دویارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا۔" پوری رقم ممن لے''

خرقہ پوش درویش نے رقم کن نو پورے ایک سوساڑھے بائیس روپے تھے۔ وہ خوق خوق اپنی ہمسانی کے رحضرت میاں میرس فرمت میں واپس آیا اور شکر سادا کرنے گا کہ آپ کی توجہ بھے ہمیانی کے رحضرت میاں میرس فرم مدو بارہ کل گئے گئے گئے کہ اس کا توجہ بھے میری کھوئی ہوئی رقم دوبارہ کل کئی کہ درویش کورقی تو مل کئی کین گردش وقت کے سبب وہ اس کے کام نہ آسکی ۔ روپی کم ہوجانے کا درویش کواس قدر صدمہ پنچا تھا کہ اسے خونی اسہال کی بیاری ہات کا بیت ہوگئی تھی۔ پھراس بیاری میں اس کا انتقال ہوگیا۔ درویش کے مرنے کے بعد اس رقم پراس کے ایک خدمت گارکواس بات کا پہ چلاتو اس نے خدمت گارکواس بات کا پہ چلاتو اس نے پہلے خادم کوراستے میں جالیا اور قمل کر ڈالا۔ راہ گیروں نے بیہ منظرد یکھا تو درویش کے دوسر نے دار کے دوسر مناد کا بیت کا بیت کا دوسر مناد کا بیت کا دوسر مناد کا بیت کا بیت کا دوسر مناد کا بیت کا بیت کا دوسر مناد کا بیت کا بیت کا دوسر مناد کیا کہ کا کہ کا اور والیش کے دوسر مناد کا بیت کیا کہ کا کہ کا دوسر مناد کیا کہ کیا کہ کا دوسر کے خوالی اور قسام کے طور پر اسے بھی مارڈ الا۔

جب لا ہور کے باشندوں کو اس المناک واقعے کی خبر ملی تو انہیں حضرت میاں میر ؒ کا ارشاد گرا می یاد آیا۔

"بيهوس زردروليش كومارۋالے گی۔"

اور جس شکستہ حال محف کو حضرت میاں میر' نے بتیس روپے دیئے تھے وہ شاہجہاں کا ملازم ہوااور اس کا گھرسیم وزر سے بھر گیا۔

حفزت میاں میر کا طریقہ تھا کہ اپنی مجلس میں ذکر الہی پر بہت زور دیتے۔ اپنے مریدوں کو اسم ذات ' اللہ'' کے ذکر کی بار بار تلقین فرماتے۔ کبھی کسی مرید کے دل میں پیرخیال آتا کہ پیرومرشد نے کوئی مشکل وظیفہ کیوں نہیں بتایا تو حضرت میاں میر اپنی تقریر کے دوران اشارات و کنایات میں ''اسم ذات'' کی اس طرح وضاحت فرماتے کہ حاضرین مجلس پروجد کی کیفیت طاری ہوجاتی۔

ایک بارآپ نے طالبان ذوق کو ناطب کرے فرمایا۔'' حضرت جنید بغدادی ُوہ بزرگ تھے کہ ُ کُٹ سال تک را توں کو کھڑے ہو کر''اللہ اللہ'' کیا کرتے تھے۔''

ایک اور موقع پر حضرت میاں میر لا ہوریؒ نے فرمایا۔'' حضرت شیخ ابوبکر شباتی کا بھی بھی دستور تھا کہاسم ذات کا ذکر کرتے اور آپ پراستغراق کی الیمی کیفیت طاری ہوجاتی کہ دنیا و مانیہا ہے بے خبر ہوجاتے۔ جب بغداد میں گناہ حدے زیادہ بڑھ گئے تو ایک بار آپ کو عالم خواب میں صدائے غب

بروت ''اے ثیلی!اگر تو بغداد میں نہ ہوتا اور اللہ اللہ نہ کرتا تو اس زمین پرایک ایس بلا نازل ہوتی کہ جس ہی پریشانی کا اظہار ہور ہاتھا۔ حضرت میاں میر لا ہوریؓ نے نہایت پُرسکون کہجے میں فرمایا۔'' آنے دو!اسے ہم لوگوں سے کوئی

בשקה בשקה זוה חיילאו

عم ہوگا۔ گنج عبدالواحد کہتے ہیں کہ میں پیرومرشد کا ارشاد گرامی من کر خاموش تو ہوگیا گر اس خوفناک زہر لیے جانور کی دہشت مجھ پر طاری رہی۔سانپ آ ہستہ آ ہستہ آ گے ہڑھتا رہااور حفزت میاں میر"

ر ہے۔ المینان سے لیٹے رہے۔

پی جب وہ سانپ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو پیرومرشداً ٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھرمیری آنکھوں نے عجیب فریب منظر دیکھا۔ سانپ نے آ گے بڑھ کراپنا پھن حضرت میاں میر کے قدموں کے قریب رکھ دیا۔ بھے اپیانگا جیسے وہ زہریلا جانو را یک مردِ خدا کے سامنے اپنی عقیدت کا اظہار کررہا ہو۔ پھر چند لمحوں بعدہ سانپ سیدھا ہوااوراس کے منہ سے عجیب می آوازیں نکلنے گئیں۔

جودہ میں ہے۔ بیت بیت ہے۔ است ایسا تھا جیسے آپ ہمہ تن گوش ہوکر سانپ کی گفتگو من رہے ہوں۔ پھر ہوں۔ پھر ہب سانپ کے گفتگو من رہے ہوں۔ پھر ہب سانپ کے منہ سے آوازیں نکلنا بند ہو گئیں تو حضرت میاں میر ؒ نے فرمایا۔''ٹھیک ہے، اسی مل جسی ''

ری ہے۔ جیسے ہی پیرومرشد کی زبان مبارک سے بیالفاظ ادا ہوئے، سانپ اپنی جگہ سے اُٹھا اور اس نے ھزت میاں میر ؒ کے گردتین چکر لگائے اور خاموثی کے ساتھ چلا گیا۔

سیخ عبدالوا حد مجسمهٔ حیرت بند میسینده تقیه جب ده سانپ رخصت هو گیا تو پیرومرشد کی خدمت میموض کرنے لگے۔''سیدی! پیکیاراز تھا؟''

ما روں رہے۔۔ حضرت میاں میر ''نے فر مایا۔'' کوئی راز نہیں تھا۔اس سانپ نے قشم کھائی تھی کہ وہ جب بھی مجھے رکھےگا،میر گردتین چکرلگائےگا۔جواب میں، میں نے اس سے کہا،ٹھیک ہے،ای طرح سہی۔'' ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

ان ہی شیخ عبدالواحد کی روایت ہے کہ ایک دن حضرت میاں میر ُ زنجان کے باغ میں قیام فرما تھے ادر ہالی میں مشغول تھے۔ میں بھی حاضر خدمت تھا کہ ایک فاختہ کہیں سے اُڑتی ہوئی آئی اور قریب کے ایک درخت پر پیڑ کر بولنے گئی۔ بیرومرشد نے میری طرف دیکھا اور فرمایا۔

سیں درسے پہنے رہیے ں میں اور نویسے اور نصاحت کے ساتھا پنے خالق کا نام لے ''عبدالواحد!غور سے سنو کہ بیر فاختہ کس شیرینی اور نصاحت کے ساتھا پنے خالق کا نام لے اور سر''

میں نے غور سے سنا۔ واقعتاً وہ فاختہ بڑے والہانہ انداز میں بول رہی تھی۔سنسان جنگل میں فاختہ کی آ واز سے عجیب ساساں پیدا ہو گیا تھا۔

رہی کے بیرومرشد کی طرف دیکھا تو آپ پروجد کی سی کیفیت طاری نظر آئی۔اتنے میں اچانک کی سمت سے ایک شکاری غلیل ہاتھ میں گئے ہوئے آیا۔اس نے فاختہ کا نشانہ لیا اور ویکھتے ہی لیکھتے غلہ چھوڑ دیا۔دوسرے ہی لیمح فاختہ زمین پرگری اور مرگئی۔شکاری دوڑ تا ہوا پرندے کے پاس '' جوفض اپنج گھر میں دوسرول کی آید برداشت نہ کرتا ہو، وہ کسی دوسرے کے گھر جانا کب پہند کرےگا۔''

مسال میری نظر میں اہل دنیا کی کوئی وقعت نہیں تھی ۔ساری زندگی اللہ کے سہارے بر کی اور مادہ پرستوں پراس آیت مقدسہ کا منہوم ثابت کردیا۔

" من تیری بی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہے مدوچاہتے ہیں۔" (ترجمہ۔الفاتحہ)

ا یک دن حضرت میاں میر کی مجلس آ راستر تھی۔ایک عقیدت مندنے دست بستہ عرض کیا۔ ' شخوا جب آپ کواپنے رب کی بارگاہ میں حضوری حاصل ہو، تو میرا بھی خیال رکھنا۔''

ال مخفی کی درخواست من کر حضرت میاں میرلا ہوری کواپنے پیرومر شد حضرت پینخ خضر سیوستانی " یادآ گئے ۔اس قسم کی درخواست من کر حضرت شیخ گئے فر مایا تھا۔''اللہ مجھےاس وقت کیلئے زندہ نہ رکھے جب اس کے سوامجھے کسی دوسرے کا خیال آئے۔''

ب ب الفاظ حضرت میاں میر ؓ نے بھی اس مخص کی التجاس کراہے پیرومرشد کی طرح کم وہیش یہی الفاظ فرمائے۔'' فرمائے۔''ایسے وقت برخاک،جس میں اللہ کے سواجھے کوئی دوسرایا دائے۔''

حفزت میاں میر" کا بھی انداز خداطبی تھا کہ جس نے آپ کو ہرشے ہے نیاز کردیا تھا.....اور جب بندہ ماسواسے بے نیاز ہوجا تا ہے تو پھراسے خالق کا نئات کی طرف سے خوشخری دی جاتی ہے۔ ''ہم اس کی آنکھ بن جاتے ہیں ہم اس کی زبان بن جاتے ہیں اور ہم اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں ۔'' (ترجمہ )

علامدا قبال نے اپنے ایک شعر میں مردمومن کی اس شان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہاتھ ہے ابلتہ کا بندہ مومن کا ہاتھ! غالب و کار آفریں، کارکشا، کارساز

حفرت میاں میرلا ہوری کی بھی یمی شان عارفانہ تھی۔۔جس بات کیلئے زبان مبارک سے ارشاد فرما دیتے ،حق تعالیٰ اسے پورا کر دیتا۔جس شخص کیلئے اپنا دامن مراد پھیلا دیتے ،اللہ اسے اپنی رحتوں اور نعتوں سے بھر دیتا۔

شخ عبدالواحدٌ، حضرت مياں مير لا ہوريؒ كے مريد خاص تھے۔ حضرت شخ ان برنہايت شفقت فرماتے تھے۔ ان ہی شخ عبدالواحدٌ كابيان ہے كہ ايك دن پير ومر شدم رز اكامران كے باغ كے سانے دريا كے كنارے ليٹے ہوئے تھے اور ميں حضرت شخ " كے پاؤں دبار ہاتھا كيونكہ آپ كو جوڑوں كے در دكا عارضہ لاتن تھا۔ ميں نے اى اثناء ميں ايك بہت بڑے كالے سانپ كوا پی طرف آتے ہوئ دركا عارضہ لاتن تھا۔ ميں نے اى اثناء ميں ايك بہت بڑے كالے سانپ كوا پی طرف آتے ہوئ ديكھا۔ خوف سے ميرے چہرے كارنگ متغير ہوگيا۔ ميرى بيوالت و كيور كر حضرت شئ تن فرمايا۔ من عبدالواحد! كيا بات ہے؟ ميں تمہارے چہرے پرخوف اور بے جينى كے آثار ديكھ رہا ہوں۔ " حبرے كے ساتھ ساتھ ميرے ليج ے دستيدى! ايك بڑا كالا سانپ ہمارى طرف آرہا ہے۔ " چہرے كے ساتھ ساتھ ميرے ليج ے دستيدى! ايك بڑا كالا سانپ ہمارى طرف آرہا ہے۔ " چہرے كے ساتھ ساتھ ميرے ليج ے

«جوانسان اپنی حالت پردتم نہیں کھا تا اس پر کوئی دوسرا کیسے رتم کھائے گا؟" حضرت میاں میر ؒ نے <sub>قادی</sub> کی آہ وزار کی من کر فر مایا۔" اصفحض کیا تو بھو کا تھا جو پرندے کو شکار کر رہا تھا؟" فکاری نے نفی میں جواب دیا تو حضرت میاں میر ؒ نے انتہائی پُر جلال کہج میں دوبارہ فر مایا۔

گوری نے نفی میں جواب دیا تو حصرت میاں میرؓ نے انتہائی پُر طلال کیجے میں دوبارہ قرمایا۔ پر بیت نے شکارای لئے جائز قرار دیا ہے کہ انسان بھوک اور ضرورت کے وقت چرندوں اور مرب کو ہارکراپنے استعال میں لائے۔سیر وتفریج اورنفس کی تسکین کیلئے اللہ کی تخلوق کا خون بہانا مدن کو ہارکراپنے استعال میں لائے۔سیر وتفریج اورنفس کی تسکین کیلئے اللہ کی تخلوق کا خون بہانا

ربین-" بنین-" کریم این جھز

ہا ہیں۔ ردی شدت اور حضرت میاں میرس کی پُر جلال گفتگون کرشکاری کا انداز فکر بدل گیا اور وہ گڑ گڑاتے پر کہنے لگا۔'' شیخ !اگر میرے ہاتھ کا در دچلا جائے تو میں ہمیشہ کیلئے شکار سے تا ئب ہوجا دُل گا۔'' '' تو پھر دی تعالیٰ بھی تھے کی قتم کی اذیت نہیں دے گا۔'' ابھی فضا میں حضرت میاں میر ''کے الفاظ <sub>کا باز</sub>گشت باقی تھی کہ شکاری کے ہاتھ کا در داس طرح رفع ہو گیا کہ جیسے بھی یہ شکایت پیدا ہی نہیں

منزے میاں میر کی اس کرامت پر دنیاداروں کو خیرت نہیں ہونا چاہئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنوست مقدس ہے مٹی کے پرندے بناتے تھے اوراس پر پھونک ماردیا کرتے تھے۔ پھر دیکھتے ہی ایکھ دہ پرندے ہوا میں پرواز کرنے لگتے تھے۔اس کے علاوہ جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مصفحف میں میں وہ ہو سامیں داری ہیں۔

النے کی مُردہ محص کو لایا جاتا تو آپ باوا زبلند فرماتے۔

"تمہباذن الله " (اللہ کے ہم سے زندہ ہوجا) اوروہ مُردہ فحض دوبارہ زندہ ہوکرسر گرم عمل ہوجاتا۔

هزت عینی علیہ السلام کے بید دونوں مجزات تاری عالم میں شہرت عام کا درجہ رکھتے ہیں۔ بیا یک بیر جلیل کی ذاتی طاقت نہیں تھی کہ وہ مردہ انسانوں کو زندہ کردیتے اور مُی کے بے جان پر ندوں کو پیر جلیل کی ذاتی طاقت نہیں تھی کہ وہ مردہ انسانوں کو زندہ کردیتے اور مُی کے بے جان پر ندوں کو پیر میل اور مکن نظر آئی تھیں۔ اب اگر کسی مر دِخدا سے بیکرامت ظاہر ہوجائے تو اسے نہیائے المی کی بہل اور مکن نظر آئی تھیں۔ اب اگر کسی مر دِخدا سے بیکرامت ظاہر ہوجائے تو اسے نہیائے کام علیہ العالم می مخصوص سقت کہا جائے گا۔ جس ذات بے نیاز نے دھزت میں کہ میرا میں علیہ کرامت عطاکی کاکہ آپ کی دعا سے مردہ فاختہ جی اُٹھی تھی اور اپنے دب کی پا کی بیان کرنے گئی تھی۔ اس سلیلے میں کاکہ آپ کی دعا سے مردہ فاختہ جی اُٹھی تھی اور اپنے دب کی پا کی بیان کرنے گئی تھی۔ اس سلیلے میں کاکہ آپ کی دعا سے مردہ فاختہ جی اُٹھی تھی اور اپنے دب کی پا کی بیان کرنے گئی تھی۔ اس سلیلے میں کاکہ آپ کی دعا سے مردہ فاختہ جی اُٹھی تھی اور اپنے دب کی پا کی بیان کرنے گئی تھی ۔ اس سلیلے میں کاکہ آپ کی دعا سے مردہ فاختہ جی اُٹھی تھی اور اپنے تو اب کی بیان کرنے گئی تھی ۔ اس سلیلے میں کاکہ تھی ہوئے انسانی عقل عاجز آ جائے۔ سائنس کی مخبرہ واور کامت کامفہوم ہی یہ ہے کہ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے عام انسانی ذبن تھی جاتے ۔ سائنس کی عظمتوں پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اس طرح مجزات اور کرامات کی حقیقت کو بھی طائل اسے سائنس کی عظمتوں پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اس طرح مجزات اور کرامات کی حقیقت کو بھی جے۔

لائت نہیت ہے کہ کی جی جس تک حق تعالی بطور خاص ایک خرد سائنس سے بہت آگے کی چیز ہے۔

لائت نہیت ہے کہ کی چیز ہے۔ کہ کو می جو زور میں سے بہت آگے کی چیز ہے۔

لائن نہ خشے۔ بہاں یہ بات بھی واضی رہے کہ مجز واور کرامت سائنس سے بہت آگے کی چیز ہے۔

گیا اوراے اُٹھا کردیکھنے لگا۔ شرعی اعتبارے شکارکیا جانے والا جانورا گرذئے کئے جانے سے پہلے مرجائے تو وہ حرام اور مُر دارکہلا تا ہے۔ اس فاختہ کا بھی بہی حال تھا۔ وہ زبین پرگرتے ہی مرگئ گی، اس لئے شکاری اے مُر دہ حالت بیل چھوڑ کروا پس چلا گیا۔ حضرت میاں میر کو شکاری کے اس ممل سے بخت اذیت پینچی۔ پھر جب وہ چلا گیا تو آپ نے مرید خاص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

" ''عَبدالواحد اس معصوم پرندے کواُٹھالا وُجو کچھ در پہلے اپنے رب کی شبیح بیان کرر ہاتھااور جے ایک انسان کے دِست جفا کارنے خاموش کردیا۔''

پیرومرشد کا تھم سنتے ہی میں دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور مردہ فاختہ کو اُٹھا لایا۔حضرت میاں میر ؒاس خوبصورت پرندے کو ہاتھ میں لے کر چند کھوں تک دیکھتے رہے۔ پھر آپ نے فاختہ کے مردہ جم پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہوئے فرمایا۔

''اللہ کے علم سے زندہ ہوجااورا پنے رب کی پا کی بیان کر'' جیسے ہی حضرت میاں میر گئی زبان مبارک سے بیالفاظ ادا ہوئے ، فاختہ کے تن مردہ میں حرکت سیامہ کی مار دوسر سری کلمحہ و وُکوکری خرجہ کی شارخ رہا بیشجی اور اس دالہ اور ان میں یہ اور گئی

پیدا ہوئی اور دوسرے ہی لمعے وہ اُڑ کر درخت کی شاخ پر جابیٹھی اوراسی والہانہ انداز میں ہولئے گی۔ شکاری جو پرندوں کی تلاش میں تھا، فاختہ کی آ واز سن کر واپس لوٹا۔ حضرت میاں میر ؓنے اسے

آتے ہوئے دیکھا تو نہایت پُرجلال کیجے میں مجھے ناطب کرتے ہوئے فر مایا۔ ''عبدالواحد!اس سنگدل شکاری ہے کہددو کہ اگر دوبارہ اس پرندے کوکوئی ضرر پہنچا تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔''

جب بیخ عبدالواحد نے پیرومرشد کا پیغام شکاری کو پہنچایا تو وہ عاقبت نا اندیش انسان ایک درویش کے کلام کا فداق اُڑا نے نگا۔'' میں برسوں سے شکار کھیل رہا ہوں گمر آج تک میرا کچھ نہیں گڑا۔اگر کوئی نقصان پہنچ گاتو اس فاختہ کو پہنچ گا۔'' شکاری نے نہایت درشت لہج میں کہا اور پوری طاقت سے غلیل کھینچ کا وروہ ورسے ہی لمحاس کی در دناک چیخ فضا میں بلند ہوئی اور وہ زمین پر گرکر تڑ بے لگا۔ دراصل واقعہ یوں ہوا تھا کہ لیل کھینچ وقت اس کے ہاتھ کا نپ گئے تھے اور نشانہ خطا ہوگیا تھا۔ پھر کا دراصل واقعہ یوں ہوا تھا کہ لیل کھینچ وقت اس کے ہاتھ کا نپ گئے سے اور نشانہ خطا ہوگیا تھا۔ پھر کا

غلما فنہ کے لگنے کے بجائے اس کے اپنے انگوشے پرلگا اور وہ در دکی شدت ہے تڑپ لگا۔ شخ عبد الواحد آپنے پیرومرشد کے پاس پنچے اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ جواب میں حضرت میاں میر ؒنے فر مایا۔'' بیروہ در دنہیں ہے جو کسی دوایا تد ہیر سے تھیک ہوجائے ۔ بیدلا علاج ہے اور لا علاج ہی رہے گا۔ فقیر نے تو اسے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی۔ اب اگر کوئی آفات ومصائب کے کنویں میں گر جائے تو اے کون بحاسکتا ہے؟''

سیخ عبدالواحدٌ دوبارہ شکاری کے پاس پنچ اور آپ نے پیر ومرشد کے الفاظ اس کے سامنے دہرا دیئے۔شکاری درد کی شدت سے چیخ رہا تھا۔ شیخ عبدالواحدؓ کی بات س کر وہ زمین سے اُٹھااور تیزی کے ساتھ حضرت میاں میرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔'' شیخ امیر کی حالت پر رقم کھاؤ۔ بیدرد مجھے مارڈالےگا۔'' م حے ہوئے کہا۔"اللہ نے تہاری بھوک مٹادی بس یہی کافی ہے۔"

۔ ۱۰ اور تم جو تین دن سے بھو کے ہو؟ ''تینوں مسافر وں نے جیرت زدہ کیج میں کہا۔ ۱۰ تم لوگ میری بھوک کی کیوں فکر کرتے ہو؟ ''چوتھے مسافر نے بے نیاز انہ کہا۔''تم لوگ ان

"دم لول میری جون کی یون طرح ہوا پوف سازے ہوا ہوا ہوا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ میری جون کے بعد میں ہوئے۔ میری کام آئیں کے جھے ان کی حاجت نہیں ہے۔ "بیدواقعہ سانے کے بعد میری میر خاموش ہوگئے۔ میری میری میری کام آئیں ہوگئے۔

ر ہے میاں میر عالموں ہوئے۔ ماضرین مجلس میں ہے کمی محض نے عرض کیا۔'' حضرت!وہ چوتھامسافر کون تھا جس نے شدید عاضرین جلس میں ہے کہا تھا جس نے عرض کیا۔''

ہوک کے عالم میں بھی اس بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔'' حضرت میال میرِ'' نے اپنے مخصوص تبسم کے ساتھ فر مایا۔'' بابا! وہ چوتھا مسافر کس طرح میوے کھاٹا کہ دہ خود ہی درخت تھا،خود ہی میوہ اورخود ہی بہتا ہوا چشمہ۔''

ا با بدید میں میر کی زبان مبارک سے بیانکشاف من کر حاضرین مجلس حمرت زدہ رہ گئے۔اس معرت میال میر کئے۔اس معرت میال میر کئے۔

حضرت میاں میر کے ایک اور خدمت گارمیر محمد خوانی فی فرماتے ہیں کہ حاجی علی ایک نہایت پہیزگار انسان تھے جنہیں حضرت میاں میر سے بے پناہ عقیدت تھی۔ حاجی علی ہر پانچویں سال لاہور سے اپنے وطن جایا کرتے تھے اور میر محمد خوانی کے والد کے یہاں قیام کرتے تھے۔ آیک دن مائی علی نے میر محمد خوانی کو یو واقعیر ساتے ہوئے کہا۔

''ایک بار میں اور میرے ساتھی سفر میں تھے۔ ہم لوگ ایران جارہ تھے۔ پھر جب قافلے دالوں کوشد پر تھی میں اور میرے ساتھی سفر میں تھے۔ ہم لوگ ایران جارہ ہے تھے۔ پھر جب قافلے دالوں کوشد پر تھی میں جو گئے۔ اس وقت شدید گری پڑ رہی تھی۔ نیلا آسان صاف نظر آر ہا تھا اور سورج کی تیز کر نیں انسانی جسموں کو جلائے ڈالی تھیں۔ میں اور میرے چند ساتھی دو پہر کا کھانا پکانے میں مشغول تھے۔ اچا تک میری نظر اُٹھی تو میں مشغول تھے۔ اچا تک میری نظر اُٹھی تو میں میں میں وقت آٹا کوند ھد ہا تھا گر میری بھی دور سے ایک بزرگ خیمی کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ میں اس وقت آٹا کوند ھد ہا تھا گر میری نظر میں بزرگ پرجی ہوئی تھیں۔ پھر جب فاصلے کم ہوئے تو میں نے بڑی جیرت سے دیکھا۔ آنے دالے بزرگ حضرت میاں میر" تھے۔ بچھ میں نہیں آر ہا تھا کہ پیروم شدیہاں کیسے تشریف لے آئے۔ کہاں اصفہان اور کہاں لا ہور؟ چند کھوں کیلئے ججے خیل گزرا کہ آنے والے بزرگ ظا ہری طور پر پیرو مرشد سے مثابہت رکھتے ہوں گے۔ ابھی میں میسوچ ہی رہا تھا کہ حضرت میاں میر" ہی تھے۔ میں نے آئیس بچپان لیا۔ وہ حضرت میاں میر" ہی تھے۔ میں نے آئیس بچپان لیا۔ وہ حضرت میاں میر" ہی تھے۔ میں نے آئیس بچپان لیا۔ وہ حضرت میاں میر" ہی تھے۔ میں ای حالت میں سارے کام چھوڑ کر اُٹھا اور میرے نے۔ بی میں میاں عالت میں سارے کام چھوڑ کر اُٹھا اور میرے نے جی نے تھے۔ میں ای حالت میں سارے کام چھوڑ کر اُٹھا اور حضرت شیخ" کے قریب آنے کی درست ہوی کی سعادت سے سرفراز ہوا۔

حاجی مجمی حضرت میاں میر ؓ کے مریدوں میں شامل تھے۔ان ہی کی روایت ہے کہ ایک ون حضرت میاں میر ٌ حاضرین مجلس کو بیدواقعہ سنارہے تھے۔

''ایک بار چارآ دمی آل کر بہاڑ کا سفر کررہے تھے۔انفاق سے تین دن تک ان لوگوں کو کھانے کیلئے کچینیں ملا پھر چاروں مسافرآ پس میں مشورہ کرنے گئے کہ ہمیں حصول رزق کیلئے بھر پورکوشش <sub>کرنی</sub> چاہئے ورنہ بھوک کی شدت ہمیں مارڈالے گی۔''

. آخرغور دفکراورمشورے کے بعد تین مسافراً ٹھ کھڑے ہوئے اور چوتھے مسافرے کہنے گئے۔ ''ہم تلاش رزق میں آ گے جاتے ہیں تم بھی ہارے ساتھ چلو۔''

چوتھا مسافرا پی جگہ بیشار ہا۔ پھر جب اس کے ساتھیوں نے آگے چلنے کیلئے اصرار کیا تو وہ بولا۔ ''تم جاؤ!اگر کھانے کیلئے کچول جائے تو میراحصہ لیتے آنا۔''

الغرض نتنوں مسافرا پے ساتھی کوچھوڑ کرآ ہے بڑھ گئے۔ پھران لوگوں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ داستے میں میووک سے لدا ہوا ایک درخت نظر آیا جس کے نیچے میٹھے پانی کی نہر جاری تھی۔ بتنوں مسافروں نے بڑی جمرت سے اس میوہ دار درخت کو دیکھا جس کی شاخیس پانی پر جھی ہوئی تھیں ۔ قصہ مختصر یہ کہ ان بھو کے مسافروں نے جی بھر کے میوے کھائے اور نہر کا آب شیریں پیا۔ در بیموں کی می لذت نہیں رکھتا۔ بیتو بہشت کا میوہ معلوم ہوتا ہے۔''

شکم سیر ہونے کے بعد متیوں مسافر حیرت واستعجاب کے عالم میں کھڑے رہے۔ پھران لوگوں نے اپنے چوشے ساتھی کیلئے کچھ میوے تو ڑے اور انہیں ایک کپڑے میں باندھ کروا کپل لوٹ آئے۔ ''اگرتم بھی ہمارے ساتھ چلتے تو بہت لطف آتا۔'' تینوں مسافروں نے اپنے چوشے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔''ہم نے ایسے لذیذ پھل آج تک نہیں دیکھے۔ یوں لگتا تھا جیسے جنت کے میوے زمین براتر آئے ہوں۔''

یں سامن کی ساتھ اپنے ساتھ وں کی گفتگوسنتار ہااوراس نے چبرے سے کی تم کا تاثر ظاہر نہیں ہونے دیا۔

''' کیاتمہیں ہاری با تیں من کر حیرت نہیں ہوئی؟'' تینوں مسافروں نے بیک زبان ایخ ساتھی سے کیا۔

''اس میں جرت کی کیا بات ہے؟'' چوتھ مسافر نے اپنے ساتھیوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔'' قدرت جس طرح چاہتی ہےا پنے بندوں کو نعمتوں اور راحتوں سے سرفراز کرتی ہے۔' تینوں مسافروں نے اپنے چوتھے ساتھی کی باتوں کی گہرائی پرغور نہیں کیا اور از راواحسان کپڑے میں بندھے ہوئے میوے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگے۔''لوتم بھی انہیں چکھ لو۔ تم نے اپنی پوری زندگی میں ایسے لذیذ میونے نہیں کھائے ہوں گے۔''

چوتھےمسافرنے بڑی بے نیازی کےساتھان میوؤں کی طرف دیکھااورا پنے ساتھیوں ک<sup>وخاطب</sup>

الله کے ولی 🖈 571

ان بلا خیز سے بے خبرا بنے اپنے قیمول میں آ رام سے لیٹے رہے .....اور میں خیا آسان کی طرف باراجوسورج کی تمازیت سے جل رہاتھا۔

آہمی کچھ دیر ہی گز ری تھی کہ یکا کیک ایک سیاہ بادل اُٹھیا ور پورے آسان پر چھا گیا۔اہل قافلہ جو ر مری سے بے حال تھے، قدرت کا یہ پُر لطف منظر دیکھنے کیلئے اپ اپ نیموں سے باہرنکل ع بهراحا تک تیز ہوائیں چلنے لیس ۔ مسافروں کی خوشی میں مزیداضا فدہو گیا .....مگر میں ول ہی ادل میں اپنے اللہ کی بناہ ما تک رہا تھا۔ میرے ساتھی بھی پریشان تھے اور انہیں میری پیش کوئی ارئ ہوتی نظر آرہی تھی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ آتا فاتا پارش اور ہوا کا خوفنا ک طوفان آم کیا۔ پھر دیکھتے ہی کمنے دریابھی اُبل پڑا۔ ہرطرف گہرااندھیرا چھایا ہوا تھا۔مسافروں نے محفوظ پناہ گا ہوں کی طرف پائنے کا کوشش کی .....مرتقبی علاقے میں ایسی کوئی پناہ گاہ نہیں تھی جہاں انسانی جسم آفات ارضی و ہوئی ہے محفوظ رہ سکیں ۔ مسافروں کے خیمے اُڑ چکے تھے .....اور ان کا مال واسباب دریا برد ہو چکا الد پھردریا کے کنارے بھی ٹوٹ گئے۔ پھرخوں آشام سیلاب نے ان تمام مسافروں کونگل لیاجونیلی لانول میں خیمہزن تھے۔

جن ساتھیوں نے میری بات مان کی تھی ، وہ بار باراللہ کا شکر ادا کر ہے تھے .....اور میری روحانی المت كاعتراف كرتے ہوئے كهدر بے تھے۔" تيخ ! اگرآپ بروقت بميں خردار نہ كرتے تواس ن ہم بھی لقمہ اجل ہو چکے ہوتے۔''

یں نے ساتھیوں کی بات کی تر دید کرتے ہوئے کہا۔ ' میں کوئی شیخ نہیں بلکہ ایک عام گناہ گار مان ہوں۔ بیتو میرے مرشد کا فیض روحانی ہے جس نے مجھے طوفان آنے سے بہلے تنیبہ کی '' مرے ساتھی حضرت مین کے بارے میں بوچھنے لگے تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ اس وقت لا ہور میں الإفرايس مسافرول كومرى بات كالفين تبين آيا .....اورسي تويه ب كدمين خود بهي تذبذ ب كاشكار تعا-پھر جب میں کئی ماہ بعد لا ہورآیا اور میں نے خانقاہ عالیہ کے دوسرے خدمت گاروں ہے پوچھا کیا پیروم شد کچھ دن کیلئے اصفہان (ایران) تشریف لے گئے تھے، تو خدام نے انتہائی حمرت کا الماركرتے ہوئے كها\_"اس دوران ميں حضرت فيخ" خانقاه سے باہرتشريف نهيں لے ملے اورتم

منمان جانے کی بات کررہے ہو؟'' أخرايك دن ميس فظوت ميس عرض كيا- "سيدى! ميس في ملى المحدول سي آب كواصفهان لهطوه افروز و یکھا تھا۔ آخر بیکیاراز ہے؟''

البيء مريدكى بات من كرحفزت ميال مير "ف نهايت رازواندانداز ميل فرمايا\_" واجى على إتم في کّا تھوں ہے جومنظردیکھا تبحہ لو کہ کچھنہیں دیکھا۔ بیدازا پے سینے میں رکھواور حق تعالیٰ کاشکرا دا الاکراس نے تمہیں بڑی آفت سے بچالیا۔''

<u>ት</u> አ

ا کے آخری ایام میں مغل شہنشاہ نورالدین جہاتگیر کشمیر میں سکونت پذیر تھا۔ بعض مصاحبوں نے

حفرت میال میر نے اپ ای انداز کریمانہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے گلے لگالیا۔ پھرش نے وست بسة عرض كيا- "سيّدى! آپ يهال كييتشريف لا ع؟"

حفرت میال میران کی محددیتال کیااور پر جھے خاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ "حاجی علی اتم بہت بری جگه خیمه زن ہوئے ہو۔''

" فی غلام کیلئے کیا تھم ہے؟" میں نے دست بست عرض کیا۔

"بيال قافله كيلي وادى الماكت بين حضرت ميال مير فرمايا "ابهى كي دريس يهال ایک خوفناک طوفان آنے والا ہے۔ جلدی کرو! اپنا مال واسباب اور خیمہ وقنات اُٹھا کر کی او نجی عجمہ لے جاؤ .....اوراس کی اطلاع قافلے کے دوسر پے لوگوں کو بھی کردو۔''

میں چاہتا تھا کہ پیرومرشد ہے اس سرزین پرتشریف لانے کا سبب پوچھوں کہ اچا تک جھے اپنے ساتھی کی تیز آ واز سنائی دی۔ میں اس طرف متوجہ ہو گیا اور پھر جب بلیث کر دیکھا تو حضرت میاں میر" وہاں موجود نہیں تھے۔ مجھے دکھ بھی ہوااور جیرت بھی۔ دکھاس لئے کہ حضرت مین کی محبت اور گفتگو ہے محروم ہوگیا .....اور حیرت اس کئے کہ جب میں لا ہورے چلاتھا تو پیرومرشدا ہے ججرة مبارک میں موجود تھے۔ پھرآپ اتنے دور دراز علاقے میں کی سواری کے بغیر کس طرح تشریف لائے؟ میں کچھ دریتک ان بی خیالات میں اُلجھار ہا۔ پھر یکا یک مجھے پیروم شد کے ارشادات گرامی یادآئے اور میں نے جلدی جلدی اپنامال واسباب اُٹھا کر بلندی پر پہنچانا شروع کردیا۔

میری بیر سرگرمی دیکھ کرمیرے دوسرے ساتھی جیرت کا ظہار کرنے گئے۔

دوتم بھی آپیے خیمے اُ کھاڑلواور بلندی پر نتقل ہوجاؤ۔ "میں نے نام لئے بغیر پیرومرشد کی ہدایت ابل قا فلد کے گوش کز ارکردی۔ ' ہم دریا کے قریب انتہائی نشیبی علاقے میں خیمہزن ہیں۔ ابھی کچھ دیر بعد يهال ايك خوفتاك طوفان آنے والا ہے۔ اگر بروقت ہم نے كوئى مناسب انظام نہيں كيا تو ہلاکت و بربادی کے مل کوکوئی نہیں روک سکے گا۔''

" يتم كهدر به بيردوش خمير؟" الل قافلدني ميري ساته مسخوشروع كرديا\_

"اس موسم میں طوفان کہاں ہے آئے گا؟" ایک ساتھی نے نیلے آسان کی طرف اِشارہ کرتے ہوئے کہا۔''سورج کس قدرآب وتاب کے ساتھ چک رہاہے۔ ہوا ساکت ہے، فلک کی وسعوں میں بادل کا بلکا سائکڑا بھی موجو دنہیں ،اورتم کسی طوفان کی آمد کی پیش کوئی کررہے ہو؟ ،،

میں نے ان لوگوں کی استہزا کیے تفتگوسی اور انتہائی در دمندانہ کیجے میں کہا۔ 'میں خودتو پیر دوش ممبر نہیں ہول مگر جس بزرگ نے مجھ سے یہ بات کھی ہےوہ ہندوستان کا بہت برداروش ضمیر ہے۔''

میں نے اہل قافلہ کو بہت سمجھا یا مگر اکثر لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ پچھ ہم سفروں نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا۔''ہم اس طویل اور دشوارگز ارسفر میں تھک کر چور ہو چکے ہیں۔اتی شدید کری میں پہاڑ پر چڑھناہارےبس کی باتبیں۔''

الغرض چندلوگول نے میری بات مان لی اور اپنا سامان اُٹھا کر بلندی پر لے گئے۔ باتی افراد

، در پر حضرت! اس کام میں ذرا جلدی کیجئے۔'' حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے کہا۔ «س کام میں عجلت کروں؟'' حضرت میاں میرؒ نے حضرت عبدالحق محدث دہلویؒ کی طرف ممینے ہوئے فرمایا۔

ہے ہوئے ہیں ۔ ''دبی کہ آپ سفارش میں جلدی سیجئے تا کہ میں اور میرا بیٹا سفر کی صعوبتوں سے فی جا کیں۔'' مدے فیخ عبدالحق محدث دہلوگ نے کہا۔

مرت با دشاہ ہے تمہاری سفارش کیوں کروں؟'' حضرت میاں میر ؒنے پُر جلال کیج میں فر مایا۔ «بھیجس سے کہنا ہے،ای ہے کہوں گا۔'' ، بھیج جس سے کہنا ہے،ای ہے کہوں گا۔''

مفرت شخ عبدالحق محدث وہلویؒ نے حضرت میاں میر ؒ کاارشادگرامی سنامگران کے چبرے سے پالمپنانی کااظہار ہورہاتھا۔

می حضرت میاں میر ؒنے حضرت محدث دہلویؒ کی اس کیفیت کومحسوس کرلیااور پھرا یک ایک لفظ پرزور بے ہوئے فرمایا۔'' بیٹنج! آپ مطسئن رہیں۔ میں آپ کااور آپ کے بیٹے کا ذمہ لیتا ہوں۔ آپ اور آپ کافرزند، بادشاہ کود کیھے بغیر، انشاء اللہ دہلی ہی میں رہیں گے۔''

تحفرت شیخ عبدالحق محدث وہلویؒ حضرت میاں میر لا ہوریؒ کارنگ جلال دیکھی کرمطمئن ہوگئے۔ پر ہاضرین مجلس نے دیکھا کہ جب حضرت شیخ " واپس جارہے تصفوان کے چہرے پرخوشی کا گہرا رنگ نمایاں تھا۔

ا بھی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوئ اوران کے فرزندنورالحق کا ہور ہی میں مقیم تھے کہ چوتھے دن ہندوستان کی ایک ایک گلی شور ماتم ہے گونج اُٹھی مغل شہنشاہ نورالدین جہا تگیر شدیدعالم بے بسی می دنیا ہے رخصت ہوگیا اور حضرت شیخ عبدالحق "اپنے بیٹے کے ساتھ دہلی روانہ ہوگئے۔

تیخ پر نی کی بات س کر حضرت میاں میر نے فرمایا۔ ' شیخ آجب لوگوں کی قضا آجاتی ہے تو پھر کوئی ۔ الله کارگر تاب نہیں ہوتی۔''

مشہور بزرگ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت خولجہ محمد باقی کے مرید مرزا حہام الدین کے خلاف بادشاہ کے کان بھرے۔ جہا تگیر نے بلاتا خیر تھم جاری کردیا کہ دونوں بزرگ تھیر میں حاضر ہوجا ئیں۔الغرض حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور مرزا حہام الدین مغل شہنشاہ کی خدمت میں بہنچے۔ مغل شہنشاہ نے انتہائی ناخوشکوارنظروں سے دونوں بزرگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

" " مرزا حسام الدین! تمہاری سزایہ ہے کہتم اپنے وطن دبلی سے دور تشمیر میں میری نظروں کے سامنے رہو۔ "مغل شہنشاہ کالہج غضب تاک تھا۔" میں تمہاری جلالت علمی کودیکھتے ہوئے صرف ای سزا پراکتفا کرتا ہوں ورنہ حکومت کے خلاف سازش کرنا ایک نا قابل معافی جرم ہے۔"

ا پی صفائی پیش کرتے ہوئے مرزا حسام الدینؓ نے فرمایا۔''شہنشاہ! میں اس تہمت سے بری الذمہ ہول جومیرے دشمنوں نے مجھ پرلگائی ہے۔''

ای طرح حفرت شیخ عبدالحق محدث و ہلویؒ نے بھی اپنی صفائی پیش کی معمل شہنشاہ نے دونوں بزرگوں میں ہے کسی کاعذر قبول نہیں کیا اور نہایت دیشت کہجے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کونخاطب کرتے ہوئے کہا۔

کو نخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ''اور تمہاری سزایہ ہے کہتم اور تمہارا بیٹا شخ نورالحق'' کا بل چلے جاؤ اور میری نظروں ہے دور جوحاؤ''

تعلم شاہی من کر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ بہت آزردہ ہوئے مگراس کے سواکوئی چارہ نہیں تھا کہ آپ ہندوستان چھوڑ کر کابل چلے جا کیں۔ پھر جب حضرت شیخ میں کابل جانے کیلئے لا ہور پنجے تو انہیں اچا تک خیال آیا کہ یہاں حضرت میاں میر قیام فرما ہیں۔اس خیال سے حضرت مبدالحق محدث دہلویؒ کوایک اطمینان ساحاصل ہوا اور پھرآپ حضرت میاں میر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

ا پنے دور کے عظیم محدث کود کھے کر حضرت میاں میر بہت خوش ہوئے اور آپ نے نہایت والہانہ انداز میں حضرت شیخ عبدالحق کا استقبال کیا۔ پہلے رسم خانقاہ کے مطابق حضرت میاں میر نے مہمان کی تواضع کی۔ پھر حضرت عبدالحق محدث دہلوگ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔'' شیخ اکیا بات ہے؟ آپ چہرے سے بہت پریشان نظر آرہے ہیں۔''

حفرت شیخ عبدالحق محدث وہاُویؒ چندلحوں تک خاموش رہے۔ پھرا فسر وہ کہیج میں کہنے گئے۔ '' حضرت! کیاعرض کروں؟ عمّاب شاہی کے زیرا ثر ہوں ۔ حکم ہوا ہے کہ میں اور میرا بیٹا نوراُخق آگ وقت ہندوستان چھوڑ کر کا بل چلے جا کیں ۔''

حفرت میاں میر ّنے حفرت بیٹی عبدالحق محدث دہلوئ کی گفتگویں کر پچھ دیر کیلئے سکوت اختیار کیا۔ پھرمسکراتے ہوئے فرمایا۔'' شخ اانشاء اللہ آپ بھی دہلی میں رہیں گے اور آپ کا فرزند بھی۔'' حفرت شخ عبدالحق محدث دہلوگ اس راز سے باخبر تھے کم خل شہنشاہ جہا تگیر ،حضرت میاں میر ؓ ک بہت احترام کرتا ہے، اس لئے حضرت شخ آنے یہی سمجھا کہ حضرت میاں میر "جہا تگیر ہے ان کی سفار ت ٔ هنرت میال میر مرفر ما یا کرتے تھے۔ ' لباس اس شم کا ہونا چاہئے کہ کوئی محض فقیراور عام انسان میں نمزنه کریکے۔''

حفرت میال میر کے مرید خاص میال جاجی محر برا بے تکلف لباس بہنا کرتے تھے۔ جب آپ ے پوچھا گیا تو فرمایا کہ میرالباس حفزت ﷺ کے فرمان کے مطابق ہے۔ یہی میاں حاجی محد کہتے یں کہ جب پیرومرشد نے میرے حال پر توجہ فر مائی تو میں نے گدڑی پہن لی۔ پھرایک مدت کے بعد و کردی پارہ پارہ ہوگئ۔ایک دن میں بازارے گزرر ہاتھا کہ لوگ میرے کر دجمع ہو گئے۔اتفاق ے مفرت میال میراس طرف تشریف لے آئے اور مجھے دیکھتے ہی فرمانے لگے۔

''حاجی محمر! بیرکیا حالت بنار کھی ہے؟''

میں نے پیرومرشد کی بات من کردست بسة عرض کیا۔ "سیدی! میں نے جان بوجھ کریہ حالت نہیں بنانی ہے۔ میں اس سلسلے میں با اختیار ہوں۔"

حفرت میال میر نفر مایا. "جب تجے اپ آپ پرافتیار نبیں ہوتو پھراس لباس کوا تاردے اورکونی ایسالباس پہن جس سے تیری پیچان طاہر نہ ہو۔''

حضرت میال میر کے گھر کا فرش پرانے بوریا کا تھا۔ آپ کو دنیا دی ساز وسامان ہے کوئی دلچین نہ می حضرت میال میر فقیردل کودولت مندول سے الفنل جانتے تصاورا کرکوئی درویش مالی آسودگی مامل کر لیتا تواس پر سخت اعتر اض کرتے <sub>ہ</sub>

حفرت میال میر برطا فرماتے تھے کہ زیادہ روزے رکھنے اور نمازیں اداکرنے کا نام درویثی میں نماز،روزہ اورشب بیداری، بیسب بندگی کے اسباب ہیں۔ درولیٹی تو لوگوں کوخوش کرنے کا ام ہے اگر تو حاصل کرے گا تو واصل ہوجائے گا۔

حفرت میال میر ساع سنا کرتے تھے اور تمام را گوں میں ہندی راگ کو بہت زیادہ پیند فرماتے تھے۔آگر کوئی قوّال آجا تا تو ساع سنتے ورنہ بیضروری نہ تھا کہ توّال ہروقت آپ کی خانقاہ میں موجوو رہیں۔حضرت میاں میر پر جب ساع کے دوران وجد کی کیفیت طاری ہوتی تو آپ کا چیرہ مبارک چکنے لگالیکن بلند حوصلگی اور وقار وتمکنت کے سبب آپ رقص کی حالت سے دورر ہے۔ یہاں تک کہ کی مخف نے آپ کو ہاتھ اُٹھاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔

حفرت میاں میر کاخلق اس در ہے کا تھا کہا گر کوئی مخص گھڑی بھر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ر متاتواس پراس قدر عنایت وشفقت فرماتے کہ جیسے اس سے زیادہ آپ کو کوئی دوسراعزیز مہیں۔ الا معفر صداد و من المراكز عقل مردى شكل مين نظر آتى تو حضرت بينح جنيد بغدادي كي صورت مين بولی معفرت میاں میر " کے خلق کے بارے میں دارا حکوہ لکھتا ہے کہ اگر خلق کسی مرد کی شکل میں ہوتا تو ففرت میاں میر کی صورت میں نظر آتا۔

حفرت میاں میر جس محف پرعنایت فرماتے اسے یاراور عزیز کے لفظ سے مخاطب کرتے۔ اپنے کی مرید کو بھی مرید نہ کہتے بلکہ یوں فرماتے۔'' بیسب میرے یار ہیں۔''

لبجے سے انتہا کی شکتی کا اظہار ہور ہاتھا۔ 

خداكوكو كى فائده تېيى پېنچا\_''

حفزت میاں میرکی ذات گرامی سے بے شار کرامات فلا ہر ہوئیں گر آپ اِظہار کرامت کو پند نہیں فرمائے تھے۔آپ کا قول مبارک ہے کہ جہاں تک ہوسکے اللہ کی بخشی ہوئی اس نعت کو پوشیدہ

مخل شنراده دارا هنکوه اپنی مشهور تصنیف دسکینهٔ الاولیاء عمل اکھتا ہے کہ حضرت میاں میر کاچرہ مبارک دیکھ کرآنکھوں میں نورآ جاتا تھا۔آپ کارنگ گندی تھاجس میں بہت زیادہ ملاحت موجودتھی۔ حفرت میاں میر کی پیشانی بلند تھی جس سے کرامت وسعادت کے آثار نمایاں تھے۔آپ کی ریش مبارک شرع کے مطابق مٹی بحرتھی جوآخری عمر میں سفید ہوگئ تھی۔ حضرت میاں میر کا قد درمیا نہ تھا اورآپ کثرت ریاضت کے سبب بہت کمزور ہوگئے تھے۔ جب حضرت بیخ سوسال کے قریب ہوئے توپیروں کے در داور صعفی کے سبب بیٹھ کرنماز اواکیا کرتے تھے۔

آخری دنوں میں حضرت میاں میڑی بینائی اتن کمزور ہوگئی تھی کہ آپ کوئی کتاب یا خطانہیں پڑھ سكتة تتم محمر پهر بهي دل كي آنگھيں روش تھيں۔ايك دن شنرادہ داراشكوہ كے استاد حضرت اخوند ميرك" حضرت میال میرکی زیارت کرنے کیلیے خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ رخصت ہوتے وقت شزادہ دارا شکوہ نے اپنے استاد کور قعہ دیا کہ اسے حضرت پیٹنے "کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔حضرت اخوندصاحبٌ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت میاں میر کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے ا پے نزد یک بھایا اور بردی شفقت سے پیش آئے۔شہزادہ داراشکوہ کا دیا ہوا خط میری دستاریں موجود تھا مگر میرے ذہن سے اُتر گیا تھا۔حضرت شیخ" محفقگو کے دوران معرفت کے اسرار ورموز کھولتے رہے۔اچا تک مجھے خیال آیا کہ میں نے آج تک حضرت بیٹیج "کی کوئی کرامت نہیں دیلھی ابھی میں بیسوچ ہی رہا تھا کہ حضرت میاں میر ؓنے دست مبارک بڑھا کرمیری دستار ہے شہزادہ دارا منكوه كارتعه نكال ليا اوراول سے آخرتك لفظ بالفظ مير بسامنے بر هكر سنا ديا۔ جب آپ پورانط رِدْه جَكِ تو مجھے خاطب كرتے ہوئے فرمايا۔

''اس کام سے فقیر کا مطلب اظہار کرامت نہیں تھا۔ کرامت کا اظہار تو اس گروہ کیلئے نہایت آسان کام ہے۔''

حضرت میاں میر کالباس فقیروں اور درویشوں کی طرح نہیں تھا۔ آپ خرقہ اور مرقع نہیں پہنے تصے بلکہ بہت کم قیت کپڑے کی ایک چکڑی سر پراورموٹے کپڑے کا کرتازیب تن فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی آپ کالباس میلایا ناپاک ہوجاتا توعام طور پر دریا کے کنارے جاکراپنے ہاتھے سے صاف کرتے۔ حضرت میالِ میر ؓ کے مریدوں اور خدمت گاروں کالباس بھی آپ ہی جیسا تھا، یعنی جِا<sup>مداد</sup> وستار - حضرت من کے کسی مرید نے خرقہ نہیں بہنا۔ آپ کے مسلک میں گدڑی بہنے کارواج مہیں۔

جب شہرلا ہور میں حضرت میاں میر کے قیام کو ساٹھ سال سے زیادہ کا عرصہ گزر میا تو آ پکوا ہمال کا عارضہ لاحق ہوا اور پانچ روز تک جاری رہا۔ جب آپ کی بیاری کا علم حاکم شہروز برخال کو ہوا تو وہ خدمت عالیہ میں حاضر ہوا گرآپ نے اس سے ملنے سے انکار کردیا۔ پھر جب مریدول نے عرض کیا کہ وزیر خال عیادت کیلئے حاضر ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اندر آجائے مگرزیادہ دیر نہ تھم سے وزیر خال نے جحرہ مبارک میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ وہ ایک طبیب حاذق کو اپنے ساتھ لے کرا گیا ہے۔ اگر حضرت شیخ اجازت دیں تو تھیم علاج شروع کر ہے۔

معرت میال میران وزیرخال کی درخواست من کرفر آیا۔ "بس ابتم جاؤ! مجھے حکیم مطلق عی کافی ہے۔ "

آخری وقت میں میاں شیخ لا ہوری حضرت میاں میر کی خدمت میں حاضر تھے۔ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت میں میاں میر کی خدمت میں حاضر تھے۔ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت شیخ الا ہوری حضرت میاں میر کے چرہ مبارک پر ہلکا سااضطراب نظر آیا۔ پھر ہونؤں کوجنبی جب میں قریب پہنچا تو حضرت میاں میر کے چرہ مبارک پر ہلکا سااضطراب نظر آیا۔ پھر ہونؤں کوجنبی ہوئی میں نے دو باراللہ کا لفظ سنا اور پھر معرفت کا میں مورج غروب ہوگیا۔ یہ 17 رربیج الاول 1045 ھا دن تھا جب ایک صدی تک باوشاہان وقت کی نفی کرنے والا ، شہنشا و حقیق کے در بار میں حاضر ہوا۔ وصال سے پہلے اپنے بعض مریدوں کو مخاطب کر کے فر بایا کرتے تھے۔ '' دیکھو! میری موت کے بعد میری ہڈیوں کوفر وخت نہ کر تا اور دوسر ہے لوگوں کی طرح دکان نہ جالینا۔''

حفرت میاں میر کی وفات کے بعد دارا شکوہ نے روضہ مبارک کی تغیر کیلئے مبالا وغیرہ جمع کیا گر وقت نے استخیر کا موقع نہ دیا اور وہ اپنے چھوٹے بھائی اور نگزیب عالمگیر کے ہاتھوں بارا گیا۔ اس کے بعد عالمگیر خود قبر مبارک پر حاضر ہوا اور اس نے حضرت میاں میر کا مزار تغیر کرایا۔ روضہ مبارک کی جا دو بواری بیں اتن زیادہ قبریں ہیں کہ وہ اچھا خاصا قبرستان بن گیا ہے۔ یہ قبریں زیادہ تر حضرت میال میر کے عزیز وں ، خادموں اور جادہ نشینوں کی ہیں۔ ان ، می قبروں بیں حضرت ہے ہیں کہ دو بہنوں کی قبریں بھی ہیں۔ ایک قبر شا جبال کی بین اور دارا شکوہ کی بہن تا درہ بیگم کی ہے۔ یہ قبر بارہ دری کے نام سے مشہور ہے اور حضرت میاں میر کی زندگی میں تغیر ہوئی تھی۔ نادرہ بیگم نوسال کی تھی، جب وہ حضرت میاں میر کی ذندگی میں تغیر ہوئی تھی۔ نادرہ بیگم نوسال کی تھی، جب وہ حضرت میاں میر کی خدمت انجام دی جاری کی خدمت انجام دی تی میاں میر کی خدمت انجام دی تی خدمت گزاری سے روک دیا اور نی بایا۔

''شنرادی!ابتم جوان ہوگئ ہو۔اس لئے اپنے گھر چلی جاؤ۔'' نادرہ بیگر قصرِ شاہی واپس چلی گئی گر بار ہویں سال میں قدم رکھنے سے پہلے 1045 ہجری ہیں اس کا انقال ہوگیا۔اہلِ نظر کہتے ہیں کہ اپنے گھر جانے سے حضرت میاں میر''کی مراد خرآ خرت تھا۔ شنمرادی نادرہ بیگم کی دوسالہ خدمت کا صلہ یہ ہے کہ وہ شہنشاہ معرفت کے دربارے ایک گوشے ہیں جو خواب ہے، جہاں ہروقت اللہ کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے۔

## حضرت سلطان باهو

ولادت ..... 1039 ه (شوركوث)

وفات ......1102 ھ

مزارمبارک ....دریائے چناب کے کنارے موضع قبرگان

خاندانی نام ...... سلطان محمد بابر و المستقبلة اعوان تفلق رکھتے تھے۔ والد گرامی حضرت بابزید میر منطق اللہ میں منطق میں منطق اللہ میں استعمال میں منطق اللہ میں استعمال میں استعمال میں استعمال میں استعمال میں استعمال کا میں تعمیل میں استعمال کا درجہ رکھتی ہیں۔ کیس حضرت سلطان بابروگ بیتالیف ایک طالب معرفت کیلئے ایک مرهبر کال کا درجہ رکھتی ہیں۔

کر بلا کے المناک واقعے کے بعد ' سادات بنی فاطمہ ' گوششیں ہو گئے تھے اور ان کا سارا وقت مبادت میں گزرتا تھا۔ باتی علوی خلافت کے دعویدار تھے، اس لئے وہ ایران سے ہوتے ہوئے خراسان آئے۔ پھر علویوں میں سے ایک بہا در محض شاہ حسین نے ہرات پر قبضہ کرلیا۔ شاہ حسین کے بعد ان کے فرزند امان شاہ تخت نشیں ہوئے۔ امان شاہ ' ساوات بنی فاطمہ' کی بہت زیادہ اعانت کرتے تھے، اس لئے ان کی اولا د' اعوان' کے لقب سے مشہور ہوئی۔

پھرسادات بنی فاطمہ اوراعوان تین چار پہتوں تک ہرات میں رہے۔اس کے بعد عباسیوں کے آخری عہد میں اعوان نے پنجاب کا رخ کیا۔ سادات بنی فاطمہ نے آج، چوہا سیدن اور دندا شاہ بلاول کو اپنامسکن بنایا اور عبادت وریاضت میں مشغول ہو گئے۔ قبیلہ اعوان کے لوگ کالا باغ کی طرف برصے۔اس وقت گردونواح کے علاقے ہندورا جاؤں کے قضے میں تھے۔ قبیلہ اعوان کے افراد فطر تا شجاع اور جانباز تھے،اس لئے انہیں ہندوؤں کی برتری قبول نہیں تھی۔ نیجناً مقامی راجاؤں اور اعوان کے درمیان کی خور برمعر کے ہوئے انجام کا راعوان عالب آگئے۔ پھراعوان نے اپنے شہراور گؤن انگ آباد کئے۔ان شہروں میں 'نپنڈ دادن خان' اور' احمد آباد' مشہور ہیں۔

ای قبیلهاعوان میں ایک بزرگ سلطان بایزید تھے۔ شہاب الدین شاہ جہاں اس خاندان کی بہت عزت و تحریم کرتا تھا۔ مخل فر مانروا نے سلطان بایزید کی خدمات کے صلے میں انہیں شورکوٹ ضلع مختلک میں انہیں سلور انعام و یا تھا۔ اس کا وُں کا نام '' قبرگان' تھا۔ اس کے علاوہ دربار شاتی کی طرف سے بچاس ہزار بیکھے زمین اور چند آباد کنویں بھی جا گیر کے طور پرعطا کئے گئے تھے۔ سلطان بایزید کے بارے میں ''منا قب سلطانی'' کے مصنف حضرت شیخ سلطان حالاً کا بیان ہے سلطان بایزید نے اولاد کی خاطرا پنے خاندان کی ایک متی کرآپ سلطنت و بل کے منصب دار تھے۔ سلطان بایزید نے اولاد کی خاطرا پنے خاندان کی ایک متی اور یہ برجی کا رائتی ایک تھی۔ سلطان بایزید آنے اولاد کی خاطرا بے حاندان کی ایک متی اور یہ برجی کا رائتی ایک تھی۔

«جنکه میں آپ کی دی ہوئی تخواہ اکیلا ہی کھاتا رہا ہوں، اس لئے مقابله بھی تنہا کروں م، سلطان بایزید کے لیج میں جوش وغرور کے بجائے انکسار کارنگ شال تھا۔

ملطان بایزیدگی بات من کر در باری مسکرانے گئے گرآپ نے ان لوگوں کے استہزائی طرزعمل پر كى دهيان تبين ديا\_ "بس آ ب ايك ايسے خدمت كاركومر بس ماتھ رواندكرديں جوراج مروث ك ملت کی طرف میری رہنمائی کر سکے۔'' سلطان بایزیدؒ نے حاکم ملتان کو کاطب کرتے ہوئے کہا۔ «باقی کام الله برچیوژویں۔وہ جس طرح چاہےگا، میرےاور اجدمروث کے درمیان معاملے طے

ما كم ما كان في اي معتد شهوار كوسلطان بايزيد كم ساته روانه كرويا مكريد بات اس كى عل بالاترسى كه سلطان بايزيدتن تنها راجهمروث كامقابله كس طرح كريس مع؟

پر جب آپ مروث ک قریب بہنچ تو آپ نے اپ رہنماساتھی کورخصت کردیا۔

پھر سلطان بإیزیدًا کیلے شہر کی طرف بڑھے۔ یہاں تک کہ قلعے کے نزویک جا پنچے۔ آپ کی فاہری شخصیت پر کسی ایکی کا گمان ہوتا تھا۔اس لئے پہرداروں نے قلعے کا درواز ہ کھول دیا۔سلطان بایزید محوژی کی نگام پکڑے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہوئے اور پھرا پی سواری کے جانو رکوایک طرف باندھ کر راجہ مروٹ کے در بار میں پہنچے۔ در باریوں نے بروی جیرت سے ایک اجبی مسلمان کو بے نیازانہ آ گے بوھتے ہوئے دیکھا محرکسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آنے والے کوروک کراس سے پوچیتے کہ تو کون ہے اور کس مقصد ہے یہاں آیا ہے؟ بید حضرت سلطان بایز پدمجمرٌ کا جلال روحا ٹی تھا کہ حاضرین دربار کی زبانیں گنگ ہوکررہ گئی تھیں۔آپ بڑی استقامت کے ساتھ آگے بڑھے اور راجه مروث کے تخت کے قریب بھنچ کر تھم رکھے۔

راجه مروث نے بوے تعجب سے ایک مسلم مسلمان کی طرف دیکھا۔ پھر غضب ناک کہے میں بولا۔''تم کون ہوا ورحمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟''

"جم اہلِ حق میں اور ہمیں اہل باطل ہے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔" یہ کہ کرسلطان بایزیڈنے نیام سے ملوار مطبیج لی۔

اجبی مسلمان کے گبڑے ہوئے تیورد مکھ کر راجہ مروٹ بذیانی انداز میں چیجا۔'' بدبختو!اس ظالم کو روکو جوموت بن کرمیرے مر پرآ پہنچاہے۔''

راجہ مروٹ کی ہذیانی چینیں س کرسلے محافظوں نے آھے ہوھنے کی کوشش کی مگروہ اپنی جگہ سے بنبش تک نہ کر سکے حضرت سلطان بایز بدمجر برق کی طرح لیکے اور آپ نے ایک بی وار میں راجد مروث کا کام تمام کردیا۔ پھراس کا کٹا ہوا سرلے کر اسی شان بے نیازی کے ساتھ والیس جانے لیے۔ حاضرین دربار اور راجہ مروث کے سلح پہرے دار پھر کے جسے بن کررہ مگئے تھے۔ وہ مکلی آ تموں ہے اپنے حکمراں کا انجام دیکھ رہے تھے تکراپنے اندر راجہ مروث کے قاتل کو پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔

شریک حیات کے زہدِ وتقویٰ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ شادی کے چندروز بعد ہی اپنی مرگزشتہ پر اظہادتاسف کرنے لگے۔

ور افسوس! میں نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت دنیاوی منگاموں میں برباد کر دیا۔ بیکوئی مردا گانہیں کہ پیوی تو خدا دوست ہوا ورشو ہردنیا کی حرص وہوں میں مبتلا ہو کر در در بھکتا رہے۔'' بیا کی فیبی تنبیبہ تقی۔ آخر سلطان بایزید ؓ نے قدرت کے اشارے کو سمجھا اور ترک دنیا کا فیملہ

كرليا- پهرآب اپنامنصب چهوژ كرملتان كي طرف دوانه هو مختے\_

پھر جب سلطان بایزید ملتان کے گھاٹ پر پنچے تو محراں نے آپ کو حاکم ملتان کے سامنے

سلطان بایزید کے چیرے سے امارت کے آثار نمایاں تھے مکر آپ نے صور تحال کو حاکم ملتان ہے

۔ '' پھر کیا جا ہے ہو؟'' حاکم ملتان نے سلطان بایزیڈسے پوچھا۔

"كزراوقات كيليخ ايك معمولى كالزمت ـ"سلطان بايزيدني جوابا كها ـ

بالآخرها كم ملتان نے دوروپ ماہانہ سلطان بایزیدگی تنخواہ مقرر کردی .....اورآپ کوششیں ہوکر باداللي مين مشغول مو محئے۔

مناقب سلطانی کے مطالعے سے بیانہیں چاتا کہ سلطان بایزید سس کام پر مازم ہوئے تھے۔ حضرت من الملك عالم ك بقول سلطان بايزيد في المان ك ايك كوشة تهائي مين شديدريافسين کیں اور روحانیت کے بلند درجے پر فائز ہوئے۔

چونکه سلطان بایزید اطلاع دیئے بغیرا پناعهده چهوژ کر چلے آئے تھے،اس کے شہنشاه شاه جہال کے علم پران کی تلاش شروع ہوئی۔ور بارشاہی کے کارندے شورکوٹ پنچے اور سلطان بایز یدگی شریک حیات بی بی رائی کوشاہ جہال کا تھم پڑھ کرسنایا۔ بی بی رائتی کے دوجیقی بھائی ای وقت سلطان بایزید کی جشجو میں روانہ ہو گئے۔

ادهرملتان میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ دریائے ستلج کے مشرقی کنارے اور بیکا نیر کے ریکتان کے بارے میں راجہ مروث اور حاکم ملتان کے درمیان شدید تنازع کھڑا ہوگیا اورنو بت جنگ تک

سلطان بابزید کواس واقع کی خرکیجی تو آپ اپ عبادت کے کرے سے باہرآئے۔ سم پ متھیار سجائے اور اپنی محوری پرسوار ہوکر جاکم ملتان کے دربار میں پہنچے۔"منا قب سلطانی" کے مصنف نے اس کھوڑی کا نام''سون پوری''تحریر کیاہے۔

'' میں راجہ مروث کا مقابلہ کرنا جا ہتا ہوں ۔'' در بار میں پہنچ کرسلطان بایزیر کے کہا۔

حاکم ملتان اور دومرے درباریوں نے آپ کو بڑی حیرت سے دیکھا۔''سلطان بایزیدُتم اسط راجهمروث كامقابله كس طرح كرو هي؟" الله کے ولی نیک 583

پھر جب حضرت سلطان بایزیڈراجہ مردث کا کٹا ہوا سر لے کر قلعے کے دروازے کے قریب پنچ تو محل میں کہرام بر پا ہوگیا۔ قوت گویائی اور جسمانی حرکت سے محروم ہوجانے والے درباری چیخ ہوئے صدر دروازے کی طرف دوڑے۔ ''راجہ کے قاتل کوروکواور باہر جانے والے تمام راستے بند کردو۔''

اس اثناء میں حضرت سلطان بایزید گھوڑی کی پشت پرسوار ہو چکے تھے۔ قلع کے مکینوں کی چینیں من کر پہرے داروں نے صدر دروازہ بند کردیا ......گر جب حضرت سلطان بایزید محمد دروازے کے قریب پہنچ تو وہ خود بنو دکھل گیا۔راجہ مروث کے مسلح شہسواروں نے حضرت سلطان بایزید محمد کا بہت دور تک تعالی میں مروث کے جموع کے دور تک تعالی اور کی آندھی کے جموع کے دور تک تعالی اور کی آندھی کے جموع کے

کی طرح ملتان پہنچ گئی۔ حضرت سلطان بایز پدفحمہؓ نے راجہ مروٹ کا کٹا ہوا سروا کی ملتان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ''منا قب سلطانی'' میں یہ واقعہ ای طرح تحریر کہا گما ہے جس کے متعلق خورمصنف کل سالا

''منا قب سلطانی'' میں بید واقعہ ای طرح تحریر کیا گیا ہے جس کے متعلق خود مصنف کا بیریان دجود ہے۔

''اگر چەمحالات كا ذكركرنا اچھانبيل كىكن معذور مول ..... كيونكه ميں نے بزرگوں سے ايبا ہي ناہے۔''

. اسی کتاب میں دوسرے مقام پر درج ہے کہ حاکم ملتان کا لشکر ابھی راستے میں تھا کہ حضرت سلطان بایز پدمجمدٌ راجہ مروث کا سر لے کردر بارمیں پہنچے اور یہ عجیب کا مظہور میں آیا۔

بظاہر بیا یک محیرالعقول واقعہ ہے جس کے بارے میں خودمصنف کو بھی خدشہ ہے کہ اسے پڑھ کر مخالفین نکتہ چنی کریں گے .....مگر کرامت تو اسی کو کہتے ہیں جوعادت کےخلاف ہواور جے بیجھنے ہے انسانی عقل قاصر ہے۔

اس کے ساتھ سیجھ ممکن ہے کہ حاکم ملتان اور راجہ مروث کے نشکروں کے درمیان خوزیز جنگ ہوئی ہو۔...۔۔۔اور ایک ملازم کی حیثیت سے حضرت سلطان بایزید محدّاس جنگ میں شریک ہوئے ہوں ۔۔۔۔۔۔۔۔اور آپ نے آپی تلوار سے راجہ مروث کا سرکاٹ کروائی ملتان کی خدمت میں پیش کیا ہو۔ پھروت کر زنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہیر کی شان میں غلو کرنے والے مریدوں نے اصل واقع کو ''خرق عادت''کارنگ دیدیا ہو۔ بہر حال ہم نے دونوں صور تیں پیش کردی ہیں۔

راجه مروث کے سرکا منے کی شہرت شاہ جہال کے در بارتک پنچی تو اس نے اپنے کارندوں کو ملمان الجہ مروث کے سرکا منے کی شہرت شاہ جہال کے در بارتک پنچی تو اس نے اپنے کارندوں کو ملمان بھیجا۔ ان لوگوں نے بہجان لیا کہ بیروبی سلطان بایز یدمجر ہیں جو اپنی ملمان کے نام علم صا در ہوا۔ شعے کارندوں نے شاہ جہال کو اطلاع دی تو در بارشاہی سے والی ملمان کے نام علم صا در ہوا۔ '' بازیدمجمد کو ان کے علاقے میں واپس بھیج دو تا کہ وہ دوبارہ اپنی ذمہداریاں سنجال سمیں '' عام ملمان نے سلطان بایزیدمجمد کو اپنے در بارمیں طلب کیا اور فر ما نروائے ہندوستان شاہ جہاں کا علم بیر دھر کر سایا۔

جواب میں حضرت سلطان بایز بیرمحمد نے شہنشاہ شاہ جہاں کے نام ایک خطتح ریر کیا۔ ''میں والی مهندوستان کی عنایات خسر وانہ کا تہددل سے قائل ہوں ۔۔۔۔۔گراب یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کر ور کا ندھے اس بار گرال کو نہیں اُٹھا سکیس گے۔ عمر گریزاں بھی خفا خفا می معلوم ہوتی ہے۔ پتا نہیں بمس وقت میراساتھ چھوڑ جائے۔اس لئے ما لک حقیقی کی بارگاہ کی طرف جارہا ہوں۔اللہ مجھے پہنچ عمل دے اور آپ کو اس حسن سلوک کیلئے جزائے خیر عطا کرے۔ مجھے در بارشاہی میں حاضر

ونے سے معذور تصور کیا جائے۔'' فرمانروائے ہندشاہ جہال نے سلطان بایزید محد کا خط پڑھا اور ان کیلئے مزید سرکاری خدمات موقوف کردیں پھر بھی سابقہ خدمات کے صلے میں ایک پورا گاؤں اور تقریباً پچاس ہزار بیکھے زمین حزے سلطان بایزید محد کے نام کردی۔

۔ جواب میں حضرت سلطان بایز یو محر ؒنے فرمایا۔''تم اپنی بہن سے پوچھ کر بتاؤ کہ وہ کیا جا ہتی ہیں؟اگر بی بی رائتی کی خواہش ہے تو میں گھروا پس آ جاؤں گا۔''

بی حضرت سلطان بایز یدمحر کا پیغام لے کرآپ کے دونوں برا دران نسبتی واپس آئے اور بی بی رائی کومور تحال ہے آگاہ کیا۔

اگر بی بی راستی جا ہتیں تو سلطان بایز پدمجر الو کو گھر بلاسکتی تھیں گر آپ ایک دیندار خاتون تھیں۔اس لئے آپ نے شوہر کی خدمت میں حاضر ہونے کو ترجیح دی۔

اس وقت بی بی راسی حاملہ تھیں مگراس کے باوجود آپ طویل سفر طے کر کے ملتان پہنچیں .....اور خوبرکواس واقعے کی اطلاع دی۔ حضرت سلطان بایز یدمجر ؒنے اسی دن کیلئے بے شار دعا کمیں ما تکی تھیں۔ آپ کو وارث کی آرزوتھی۔ بی بی راسی نے وارث کی آمد کی خبر دی تو حضرت سلطان بایز یدمجر ؒ مجدے میں چلے گئے۔ بھر نہایت جوش جذب کے عالم میں آیت مبارکہ تلاوت کرتے رہے جس کا ترویہ

> ''اورآپ بہتر وارث دینے والے ہیں۔'' ''دیرین

اں کے بعد حضرت سلطان بایز پدمجر شور کوٹ منتقل ہو گئے جو پرگنہ ملتان میں واقع ہے۔ اس کے بعد حضرت سلطان بایز پدمجر شور کوٹ منتقل ہو گئے جو پرگنہ ملتان میں واقع ہے۔

ابھی حضرت سلطان بایز پرمجر کوشور کوٹ میں قیام کئے چند ماہ بی ہوئے تھے کمتی تعالیٰ نے آپ کوایک ایسان ہار پر مجر کوئی حیثیت نہیں کوایک ایسان ہار کا افتد اراور مال ومتاع تو فتنے میں مبتلا کردینے والی چیزیں ہیں۔ مگر خالق کا کتات نے آپ کوایک ایک نمت سے آخرت اور دنیا دونوں سنور جاتی ہیں .....اور نعت عظیم تھے مسلطان با بر ایسان با براگر چیقر آن کریم نے اولا دکو بھی فتند (آزمائش) قرار ملطان با بریر مجرد کے اولا دکو بھی فتند (آزمائش) قرار

نے لگے جب آپ ٹیر خوارگی کے زمانے سے گزرد ہے تھے۔ 分分………………… 分分

پھر جب حضرت سلطان ہاہوؓ جلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو شور کوٹ میں ایک ہنگا مہ کھڑا ہوگیا۔ هنرت سلطان ہاہوگی بچپن سے عادت تھی کہ آپ سر جھکا کر چلتے تھے.....کین اگر راستہ چلتے وقت آپ نے نظراً ٹھا کرکسی مسلمان کو دیکھ لیا تو اس کے جسم پرلرزہ طاری ہوجاتا تھا.....اوروہ بے اختیار ہر زیارا ٹھٹا تھا۔

ہور پی در اللہ! بیکوئی عام بچنہیں ہے۔اس کی آنکھوں میں عجیب روشی ہے۔اسی روشی جو براہِ راست، روں کومتا ترکرتی ہے۔''

روں و ماری کا میں ہوں ہے۔ اوراگر آپ کی نظر کسی بت پرست پر پڑجاتی تو وہ اپنے آبائی ند ہب کوفراموش کر بیٹھ تنا اور کلمہ ُ طیب بڑھ کر حلقہ ُ اسلام میں داخل ہوجا تا۔

چی رست پھر جب اس طرح کے گئی واقعات پیش آئے تو مقامی ہندوؤں کی ایک جماعت حضرت سلطان بایزیدمجر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے حضرت سلطان با ہوگی شکایت کرنے گئی۔

بایدیوه ی خدمت می طرح سر اون ادر پ سے سرت سال ایک ایک است مسلطان بایزید محمد نے در آخر میرے معصوم بچے نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟" حضرت سلطان بایزید محمد نے ہندوؤں کی جماعت سے پوچھا۔" بیتو ابھی کسی پر ہاتھ اُٹھانے نے کے قابل بھی نہیں ہے۔" ہندوؤں کی جماعت سے پوچھا۔" بیتو ابھی کسی بر ایک سے ایک سے سے ب

''اگروہ ہم پر ہاتھا ٹھالیتا تو زیادہ اچھا تھا۔'' شور کوٹ کے ایک سرکردہ ہندونے کہا۔ ''پھرتمہیں میرے بیٹے سے کیا گلہ ہے؟'' حضرت سلطان با بزید مجمدؓ نے حیران ہوکر پوچھا۔

'' آپ کا بچہ جس ہنڈوکو بھی نظر بھر کے دیکھ لیتا ہے، وہ مسلمان ہوجا تا ہے۔'' ہندوؤل کے غربراہ نے غمز دہ کہجے میں کہا۔'' آپ کے بچے کی وجہ سے شورکوٹ کے ہندوؤں کا فدہب خطرے

میں پڑھیاہے۔'

ردی عیب شکایت تھی۔ حضرت سلطان بایز بدمحد کی کھے دیر تک سوچتے رہے۔ پھر ہندوؤں کی جماعت سے خاطب ہوئے۔ ''اب آپ ہی بتا کیں کہ میں اس سلطے میں کیا کرسکتا ہوں؟ کمزوری تو ان لوگوں کی ہے جوا پناند ہب بدل دیتے ہیں۔اس میں میرے بیٹے کا کیا تصور ہے؟ میں اسے نظرا تھا کرد کھنے ہے کس طرح بازر کھسکتا ہوں؟''

''قسورتو بچی دایدگاہے جواسے وقت بے وقت لے جاتی ہے۔''ہندوؤں کے سربراہ نے کہا۔ ''آپلوگ بڑا عجیب مطالبہ کررہے ہیں۔'' حضرت سلطان بایز پیومیر نے فرمایا۔'' دامیہ کے بازار جانے پر کس طرح پابندی لگائی جاسکتی ہے؟''

سے پر ل سرل پابندل کو ب سے بہت ایک وقت مقرر کردیں۔' شورکوٹ کے ہندوؤں '' ہاری گزِ ارش ہے کہ آپ بیچ کی سر کیلئے ایک وقت مقرر کردیں۔'

نے درخواست کی۔ بالآخر حضرت سلطان بابزیدمجرؓ نے بخق کے ساتھ دامیے کو ہدایت کردی کہ وہ ایک وقت مقررہ پر حضرت سلطان باہوگو بازار لے جایا کرے۔ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہندوؤں کی شکایت پرحضرت دیا ہے .....کین حضرت سلطان باہو پیدائش ولی تھے۔اس لئے آپ کو والدین کے حق میں ندست عظمی قرار دیا جا سکتا ہے۔ قرار دیا جا سکتا ہے۔

حضرت سلطان باہو شورکوٹ کے مقام پر 1039ھ میں کیدا ہوئے۔ بیفر مانروائے ہندوستان شاہ جہاں کی حکومت کا آخری زبانہ تھا۔ عام طور پر باپ ہی اپنی اولا دوں کے نام تجویز کرتا ہے گر حضرت سلطان باہو گانام آپ کی والدہ محتر مہ بی بی رائی "نے تجویز کیا تھا۔ چنانچہ حضرت سلطان باہو اپنی تصنیف" عین الفقرا''میں ایک مقام پراپی والدہ ماجدہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

رحمت حق برروان رائی رائی از رائی آ رائی

(رائتی کی جان پراللہ تعالی کی رحمت ہو،اے رائتی! تونے مجھے رائتی (سپائی) سے آراستہ کیا) پھر کھتے ہیں کہ میری والدہ پراللہ اپنافضل کرے جنہوں نے میرانام''باہؤ' رکھا جوایک ہی نقط سے'' یا ہو' ہوجاتا ہے۔

اکثر تذکرہ نگاروں کے مطابق حفرت سلطان باہو پیدائش ولی تھے۔ آپ کی ولایت کی پہل پیچان بیھی کہ جب شیرخوارگی کے زمانے میں رمضان المبارک کامہینہ آیا تو حفرت سلطان باہو ؒنے روزے کے اوقات میں دود ھنہیں پیا، حضرت سلطان بایز ید ؒنے تھراکر کسی طبیب کو بلایا۔ طبیب نے ایک شیرخوار بچکامعا کندکیا۔ پھراپنے تجربات کی روشنی میں حضرت سلطان بایز یدمجد کو بتایا۔

''بظاہرآپ کے فرزند کوکوئی بیاری نہیں ہے۔ بھی بھی یوں ہوتا ہے کہ بچدکی وجہ کے بغیر دودھ نہیں بیتا۔ اگر مسلسل چوہیں تھنے تک بچ کی بھی کیفیت رہو جھے بتا ہے گا۔'' یہ کہہ کرطبیب چلاگیا۔

حضرت سلطان باہو ؓنے دن مجردود ھنہیں پیا۔ پھر جب افطار کے بعد نماز مغرب سے فارغ ہوکر بی بی رائتی نے حضرتِ سلطان باہو کو دودھ پلایا تو آپ نے ذوق وشوق سے پی لیا۔

پھر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔حضرت سلطان بایز پدمجر ؓ ایک بار پھر پریشان ہو کر طبیب کے پاس جانے لگے تو بی بی رائی ؓ نے شوہر کورو کتے ہوئے فرمایا۔

''آپ پریشان نہ ہوں۔آپ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلائمیں۔ بلکہ اس کا روز ہے۔۔۔۔۔اورکوئی روز ہ داردن کے وقت کس طرح کھائی سکتا ہے۔''

حفرت سلطان بایزید محر نے بوی حمرت سے شریک حیات کی بات سی۔

"آپ د کھے لیتا کہ افطار کے بعد آپ کا بیٹا ہا ہو بھی دودھ پی لےگا۔" حضرت بی بی رائ نے شوہر کو آلی دیتے ہوئے کہا۔

اور پھراییا ہی ہوا۔مغرب کے بعد حسب سابق حضرت سلطان با ہو نے پیٹ بھر کے دودہ کا .....اورسلطان بایز مدمحر کو یقین آگیا کہ ان کا بیٹا پیدائش ولی ہے، پھریہ بات آس پاس کے علاقوں میں مشہور ہوگئی .....اورلوگ اس وقت حضرت سلطان با ہو کے چیرہ مبارک کی زیارت کرنے کیلئے

باہو کے پیروں میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں باندھ دی گئیں تا کہ اگر بھی وہ وقت بے وقت کھرے تکلیں ت «الرچه میں ظاہری علوم ہے محروم ہول کیکن علم باطنی نے میری زندگی یاک کردی ہے۔'' لوگ مختیوں کی آواز من کر پہچان لیس کہ حضرت باہو ؓ آرہے ہیں۔ بہر حال ہندووں کی جماعت مطمئن موکر چلی می ..... بمر پر بغی انہیں حضرت سلطانِ با ہو کی طرف سے ایک انجانا خوف لاق رہتا تھا۔ پہانہیں، کب اس حق پرست بچے کی نظراً شے اور کسی ہندو کے واشے سے ' چھاپ اور تلک' کے ہوباتی ہے کہ حضرت سلطان با ہوئے اپنے زمانے کے مروجہ علوم حاصل نہیں کئے تھے۔ كافرانەنشانات كھرچ ڈالے۔

شور کوٹ کے ہندوؤں نے ایک مومن کی نظر سے محفوظ رہنے کیلئے عجیب عجیب انظامات کے تھے۔ کی لوگوں کو خاص طور پراس لئے ملازم رکھا گیا تھا کہ جب حضرت سلطان با ہوگی ملازمہ آپ کو لے کر بازار کی طرف آئے تو وہ لوگ باواز بلنداعلان کردیں۔ چنانچہ حضرت سلطان باہوؓ جب بمی اپی خادمہ کے ساتھ بازار کی طرف روانہ ہوتے ، ہندوؤں کے نتیب شور مچانے لکتے۔ ''ہوشیار ہوجاؤ! بچہ بازار کی طرف آرہاہے۔''

جیسے بی پیشور بلند ہوتا، تمام ہندوائی اٹی دکانوں میں تھس کر دروازے بند کر لیتے تا کہ حضرت سلطان باہوگی انقلاب آ فریں نظر سے محفوظ رہ سمیس۔ راستہ چلنے والے ہندو بھی نقیبوں کی آ وازیں ہن کر ہوشیار ہوجاتے تھے۔انہیں شورکوٹ کے پنڈتوں کی طرف سے ہدایت تھی کہ یہ بچہ جہاں بھی نظر آجائے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کریں اور پیٹھ موڑ کر کھڑے ہوجا کیں۔ الغرض اس قدر بندشوں اور احتیاطوں کے باوجود، جب بھی کوئی بت پرست حضرت سلطان باہو کی نظر کی زدیس آجاتا، وہ مسلمان ہوئے بغیر نہ رہتا۔ تذکرہ نگاروں کے بیان کے مطابق شورکوٹ اور دوسرے علاقول كے سيكروں ہندواس طرح مسلمان ہوئے كەحفرت سلطان باہو ٌنے انہيں ايك نظر ديكھااور وہ اپنے ماتھوں سے قشقہ کھر چ کراورز نار ( گردن میں پڑا ہوا دھا گا) تو ژکر کلمہ طیبہ پڑھنے لگے۔ مید حضرت سلطان با ہوگی سب سے بری کرامت تھی۔آپ کی آٹھوں کی بیدانقلاب آفریں روثنی، مرورکونین حضورا کرم علیہ کی اس حدیث پاک کےمطابق تھی۔

''مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نورسے دیکھا ہے۔''

اورحق تعالیٰ نے حضرت سلطان با ہوگی آنکھوں کو پینور پیدائشی طور پر بخشا تھا۔

سمى معتركتاب سے پتانہيں چلنا كەحفرت سلطان باہو نے ظاہرى تعليم كہاں حاصل كى اورآپ ك اساتذه كون تهي بعض تذكره فكارول كے خيال ميں آپ ظاہرى علوم سے بہره تھے۔ ثايد اس قیاس آرائی کی وجہ یہ ہو کہ خود حضرت سلطان با ہو نے اپنے ظاہری علم کی نفی کرتے ہوئے فرمایا تقار' مجصط ابرى علم حاصل نبيس تعا ..... ليكن واردات غيبي كسبب علم باطن كي فتو حات اس قدر سيس کہ انہیں بیان کرنے کیلیے کی دفتر درکار ہیں۔'' ایک اور موقع پر حضرت سلطان باہوؓ نے اپنے ایک شعر میں علم ظاہری کی طرف اشارہ کرتے

ہوئے فرمایا تھا۔

تب كاى تول مبارك كى بنياد يرتذكره نكارون كومغالط بواكه حفرت سلطان بابوطا برى علوم عاداقف تصه المرجب بم آپ کی کتابول کی طویل فهرست دیستے میں تو خود بخو داس بات کی نفی تهيكى تصانف مين عين الفقركبير .....عين الفقر صغير ....عقل بيداركبير ....عقل بيدار صغير ..... يلة النبي .....اسرار قادري ..... تو يق الهدايت .....تمس العارفين ..... رساله روحي اورنگ شابي اميرالكونين ...... ديوان اردو..... ديوان فارى .....اور ديوان پنجابي زياده شهرت رطتى ہيں \_تمام

متند تذکرہ نگاروں کےمطابق حضرت سلطان باہوگی تصانیف کی تعداد ایک سوچالیس سے لے کر ا کے سو بچاس تک ہے۔ اتنی کتابوں کا مصنف طا ہری علوم سے کس طرح بے بہرہ ہوسکتا ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے حضرت سلطان باہو کی عربی تصانیف کا بھی حوالہ دیا ہے۔ان تمام روایٹوں کی روشنی میں ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سلطان با ہوُٹھر ٹی، فارسی،اردواور پنجانی زبانوں برغبور رکھتے تھے۔ایک ولی کیلئے جہال روحانی کمالات ضروری ہوتے ہیں، وہاں اس کیلئے اپنے علاقے اور مد کی زبانوں ہے آگا ہی حاصل کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ اگر چدروجانیت کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ ں کی زبان سے نا آشنا ہونے کے باو جودعوام الناس ایک مر دِحق کو پیچان لیتے ہیں .....اور وہ جو بغام دینا جا ہتا ہے اسے آسانی ہے سمجھ لیتے ہیں .....مربھی بھی وہلحات بھی آ جاتے ہیں جب پیغام تن دینے کیلئے ایک دلی کوغیر ند ہب دملت کے لوگوں سے مخاطب ہوتا پڑتا ہے۔ انہیں روحانیت کے امرار ورموزان ہی کی زبان میں سمجھانے پڑتے ہیں۔مثال کےطور پر جب سلطان الہند حضرت خواجہ معن الدین چشتی " نے پیغام حق سانے کیلئے ہندوستان کے ضم خانوں کی طرف رخ کیا تو آپ نے هارسال تک ملتان میں قیام فرمایااوراس دوران ششکرت اور ہندی زبان کی تعلیم حاصل کی۔اس وفت کی منتکرت اور ہندی ہندوستان کی سرکاری اورعوا می زبانیں تھیں ۔ پھرآ ب اہل باطل سے ان ہی گی

ا ذبان میں مخاطب ہوئے۔ ای طرح حضرت سلطان باہو ؓ نے بھی اپنے دور کی مروجہ زبانوں پر دسترس حاصل کی .....مگریہ بات یا پیر ثبوت کونہ چھچسکی کہ ان علوم میں آپ کے اسا تذہ کون تھے؟ حضرت سلطان با ہو ّ نے اپنے کلام اور ملفوظات میں علوم ظاہری ہے بہرہ مند ہونے کا جواعلان کیا ہے،اس کا ایک مفہوم پیجمی ہے۔ کہ آپ نے حدیث فقہ منطق اور ریاضی وغیرہ کی تعلیم اس انداز میں حاصل نہیں کی جیسا کہ زمانہ مابق كادستورتها\_اس كئےآپ نے فرمایا تھا۔

"الرچه میں ظاہری علوم سے محروم ہول کین علم باطنی نے میری زندگی یاک کردی ہے۔" 

اور جہاں تک علوم باطنی حاصل کرنے کا معاملہ ہے تو حضرت سلطان باہو کی والدہ ماجدہ حضرت کہا کی راستی " اپنے وقت کی بہت بڑی عابدہ تھیں ۔ آپ نے بہت دن تک ادر کرا می سے اکتساب فیفس ماندوض کیا۔''بس آپ کے چیرہ مبارک کی زیارت منظورتھی ،سومقعیدحاصل ہوگیا۔'' حضرت مخدوم بہاءالدین زکر یاملتانی ؒ نے تیسری با رفر مایا۔'' فرزند! پی حاجت بیان کرو۔'' حضرت سلطان با ہوؓ نے عرض کیا۔'' مخدوم!اگرایسا ہی ہے تو پھراپنے شہر میں سے ایک پا کیزہ آئی کا ہاز وعطا کیجئے۔''

ر ہوں۔ ''افٹاءاللہ تمہاری بیخواہش بہت جلد پوری ہوجائے گی۔''حضرت مخدوم بہاءالدین زکریا ملتائی'' نے زیااور تشریف لے گئے۔

نرمایا دوسرسیس سے سے دھنرت مخدوم بہاء الدین زکر یا ملتائی "کی روح کو دھنرت مخدوم بہاء الدین زکر یا ملتائی "کی روح کو دھنرت مخدوم بہاء الدین زکر یا ملتائی "کی روح کو اہمال اور مزار مبارک کے اصاطے سے باہرنگل آئے۔ پھر شال کی جانب روانہ ہوگئے۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت سلطان باہو نے دریا کے کنارے وضوکیا۔ ابھی آپ نماز کی نیت ہا بھھنا ہی چاہتے تھے کہ آپ کو اپنی پشت کی طرف کسی متنفس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ حضرت ملطان باہو نے لیے ہوئے کھڑی ملطان باہو نے نور انظریں جھکالیں اور نامحرم خاتوں سے بوچھا۔

"م كون مواوريهال كيول آئي مو؟"

"آپ کے پیچے چلتے جلتے میرے پاؤل آبلول سے بھر گئے ہیں۔' ہندودوشیزہ نے اپنی حالتِ (اربیان کرتے ہوئے عرض کیا۔

ہریں سے مصرت میں ہے۔ ''خاتون! آخر تمہیں میرے تعاقب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟'' حضرت سلطان باہوؓ نے برمتورنظریں جھکائے ہوئے دریافت کیا۔

''میں ملتان کے ساہوکار کی اور کہ ہوں۔' ہندودوشیزہ نے عرض کیا۔''بہت دنوں سے میر۔ دل میں ایک عجیب ی خلش تھی۔ مجھے اپنے ہم ند ہبوں کی پوجا کا بیا نداز پند نہیں تھا کہ انسان ہوتے ہوئے پھر کے جسموں کے آگے سر جھکا دوں۔ پھر یہی خلش مجھے حضرت غوث الملک (مخدوم باءالدین زکریاً) کے مزار مبارک پر لے گئی۔ میں نے یہاں کے مسلمانوں سے سنا ہے کہ غوث المکٹ کے دربارے بے ٹارلوگ فیضیاب ہو چکے ہیں۔ میں بھی اپنے دل میں بہی خواہش لے کرآئی گئی کہ شاید میہ امقدر بھی جاگ جائے۔''

حضرت سلطان با ہو ؓ نے آسان کی طرف دیکھا اور پھر فر مایا۔'' کہیں ظہر کا وقت تنگ نہ ہوجائے۔ اس کئے تم تھوڑ اساانتظار کرلو بیس نماز اوا کرلوں ۔ پھرتمہار ہے خلیش واضطراب کا حال سنوں گا۔'' یہ کہ کر حضرت سلطان با ہو نماز کیلئے کھڑے ہوگئے۔

ہندور وشیز ہبت قریب ہے ایک مر دِمومَن کی عبادت کے انداز دیکھتی رہی۔اسے بیسب رکوع و مجود بہت عجیب معلوم ہور ہے تھے۔

مزد بہت جیب سوم ہورہے ہے۔ پھر جب حضرت سلطان با ہوُنماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ہندود وثیز ہ سے پوچھا۔''تہماری وُنی فلش اور تڑپا پی جگہ مرتم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟''

کیا۔ پھرا کیک وہ منزل بھی آگئی کہ حضرت سلطان باہو ؓ با قاعدہ بیعت کیلئے والدہ محتر مسے درخواست گزار ہوئے۔ جواب میں حضرت بی بی راستی ؓ نے فر مایا۔''فرزند! میرکے وامن میں جتنی دعا کیں تھیں، وہ سب تمہاری بھلائی مانتنے میں صرف ہوگئیں .....گر میں تمہیں اپنام یڈبیس بناسکتی۔''

ہوں بندن اسلطان باہو والدہ ماجدہ کی محبت میں غرق تھے۔اس لئے جیران ہوکر عرض کرنے گئے۔ دہمنے اسدی اور سے سے جیسے شفتہ میں الدولات سے بہتر میش کدر مرساتا ہے وہ ''

'' ہن خراس میں کیا حرج ہے۔ آپ جیسی شفق ومہر بان ماں سے بہتر مرشد کون ہوسکتا ہے؟'' '' پیتمہاری شدید محبت اور سعادت مندی ہے مگر ہمارے مذہب کے چند بنیا دی اصول ہیں۔

جنہیں کوئی صحح العقیدہ مسلمان تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔'' حضرت بی بی رائی '' نے فر مایا۔'' تمہاری نظروں میں میرا درجہ کتنا ہی بلند سبی مگرا یک عورت روحانی پیشوائی کے منصب پر فائز نہیں ہوسکتی جمہیں اپنی روحانیت کی تحمیل کیلئے کسی مرشد کامل کے آستانے پر حاضری دین ہوگ۔ ، وہی مردی جمہیں معرفت کے بقید رمز سمجھائے گا۔ میرے پاس جس قدر سرمایہ تھا، وہ سب میں زتم

ادرگرامی کا جواب من کر حضرت سلطان با ہو مرشد کی تلاش میں گھرے نکل کھڑے ہوئے۔ بہت کہ کہ ہے۔ کہ کہ است

یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ حضرت سلطان باہو گئی معاشر تی زندگی ان صوفیاء کی طرح نہیں تھی۔ جو تجرد کی زندگی بسر کرتے ہیں یا پھر ویران جنگلوں یا سنسان عاروں میں چئہ کش ہوجاتے ہیں۔ مرشد کی جبتو میں روانہ ہونے سے پہلے حضرت سلطان باہو تین شادیاں کر چکے تھے اور ظاہری طور پر بیسنت کی بحمیل تھی۔ آپ کو والد محرشم کی طرف سے ورثے میں ایک گاؤں اور پچاس ہزار بیکھے زمین ملی تھی ، اس لئے آپ آسودہ زندگی بسر کررہے تھے .....مکر پھر بھی روح میں ایک

اضطراب پوشیدہ تھا جس کی دجہ ہے آپ مردانِ حق کی صحبتیں ڈھونڈ تے تھے۔ حضرت سلطان باہو مختلف بزرگوں کے مزارات مبار کہ پر حاضری دیتے ہوئے، حضرت خددم

رے میں اس میں ہوئے۔ بہاءالدین زکر یا کے آستانۂ عالیہ پر حاضر ہوئے۔ بہت در مراقبے کی حالت میں بیٹے رہے۔ای دوران حفزت سلطان باہو پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔

آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا۔ سامنے حضرت مخدوم بہاءالدین زکریا ملتانی تشریف فہا \* تھے۔'' مجھے حضرت غوث اعظم کی بارگاہ سے تھم ہواہے کہ تمہاری دلداری کروں۔'' حضرت مخدوم بہاء الدین ذکریا ملتانی نے حضر کے سلطان باہو کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔'' فرزند مجھے بناؤ کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟''

و مندوم! مجھے کی چیز کی ضرورت نہیں۔'' حضرت سلطان ہا ہوؓ نے عرضِ کیا۔ ''مخدوم! مجھے کی چیز کی ضرورت نہیں۔'' حضرت سلطان ہا ہوؓ نے عرضِ کیا۔

''جب آئے ہوتو خالی ہاتھ کیے جاؤ گے؟''حضرت مخدوم بہاءالدین زکریا ملتائی ؓ نے فرمایا۔ ''میں کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتا؟'' حضرت سلطان باہوؓ نے نہایت اوب داحرّ ام کے ''باہو! کیا تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت ی عور تیں جمع کرنے کیلئے پیدا کیا ہے یا تیری پیدائش کا مقصد پیراور ہے؟'' والدہ ماجدہ کی تکٹ گفتگون کر حضرت سلطان با ہو چھ گھبرا ہے گئے۔'' آپ ہی بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ

''اپنی معرفت کیلئے، نہ کہ بہت می شادیاں کرنے کیلئے۔'' حضرت بی بی رائٹ نے فرمایا۔ آپ مے چیرؤ مبارک پرنا خوشکواری کے آٹار صاف نمایاں تھے۔

'' آُمِ محرّم المجَصِّے معرفت الٰبی حاصل ہے۔'' حضرت سلطان یا ہوؓ نے بصداحرّ ام عرض کیا۔ جواب میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی رائیؓ نے فر مایا۔'' جب تک کسی مرشد کے ہاتھ میں اناہاتھ نہیں دو گے تہمیں معرفت حاصل نہیں ہوگی۔''

''اب آپ ہی بتا کمیں کہ میں اپنے مرشد کو کہاں تلاش کروں؟'' والدہ ماجدہ نے فرمایا۔''روئے زمین پر ڈھونڈو۔''

حفرت سلطان باہوؓ نے عرض کیا۔'' اُمِ مُحتر م!اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے۔'' حفرت بی بی راسیؓ نے فرمایا۔'' بے شک!حق تعالیٰ نے اپنی زمین کو بہت وسعت بخشی ہے..... مگراس کے ساتھ دی اپنے بندوں کے حوصلے بھی بہت بلند کئے ہیں۔انہیں نہ صرف ذوق جبتح عطاکیا ہے بلکہ زمین کوان کیلیے منح بھی کردیا ہے۔''

" بچر بھی کچھتو نشاند ہی فرمائیے۔" خضرت سلطان باہو نے عرض کیا۔

حضرت کی بی راسی ؓ نے مراقبہ کیا اور پھر فرزند کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا۔''اس طرف سے تمارے مرشد کی خوشبوآتی ہے۔'' حضرت بی بی راسی ؓ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا۔

بالآخر حفرت سلطان بابوًا بِي والده محتر مدكى دعاؤن كي سائة بين مشرق كى طرف روانه مو كية \_ بالآخر حفرت سلطان بابوًا بِي والده محتر مدكى دعاؤن كي سائة بين مشرق كى طرف روانه مو كية \_\_\_\_\_

حفرت سلطان باہو شورکوٹ سے رخصت ہوکر دریائے راوی کے کنارے پہنچے۔ یہاں آپ نے مقامی لوگوں سے ایک بزرگ حفرت شاہ حبیب اللہ قادری کے بارے میں سا۔حفرت شاہ صاحب کی بہت کی کرامات مشہور تھیں۔حضرت سلطان باہو گوآپ کی ذات میں ایک خاص کشش محموں ہوئی۔حفرت شاہ حبیب اللہ قادری پنجاب کے ایک گاؤں بغداد میں رہتے تھے مگر اب یہ گوؤں پاکستان کے نقشے پرموجو ذہیں۔حضرت سلطان باہو نے مقامی باشندوں سے بغدادگاؤں کا پاتا پو چھااور حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔

اں وقت حضرت شاہ صاحب کی مجلس روحانی میں سیکڑوں طالبانِ حق موجود تھے۔حضرت سلطان باہو بھی ادب اور خاموثی کے ساتھ مجلس میں بیٹھ گئے۔ بہت دیر تک حضرت شاہ حبیب اللہ قادر کی کا لاک جاری رہا۔

ہ جورت رہے۔ پھر حضرت سلطان باہوؒ نے اس خانقاہ کی عجیب رسم دیکھی۔ یہاں ایک دیگ تھی جس کے پنچے ہر ''ایک دای (کنیز) اپنے مالک سے اس کے سوااور کیا چاہ گی کہ وہ اسے اپنے قدموں میں پڑا
رہنے دے۔'' ہندو دوشیزہ نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کیا۔'' میں نے آپ کوغوث الملک"
(حضرت بہاءالدین زکریا ملتائی") کے مزار مبارک میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر جب آپ
باہر تشریف لائے تو میں آپ کا چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہوگئ .....کونکہ مجھے غوث الملک" کے دربارے محمل ملا تھا کہ میں آپ کی لونڈی بن جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ایک داس کی طرح اپنے مالک کے پیچھے چھے چار ہی ہوں۔''

میں بندودوشیزہ کا بیان س کر حضرت سلطان باہو گوشد ید حمرت ہوئی۔ پھر آپ نے پھے در مراقبہ فرمایا۔ مراقبے کے دوران ہی حضرت سلطان باہو کو اپنے الفاظ یاد آئے۔ جب آپ نے حضرت مخدوم بہاءالدین زکر کیا کی جتاب میں عرض کیا تھا۔

"مخدوم!اگرابیای ہے تواپے شہریں سے ایک پاکیزہ آ دمی کا باز وعطا کیجئے۔"

بیخیال آتے ہی حضرت سلطان باہوؒنے ہندودوشیزہ کو نخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔''جبغوث الملک کا حکم ہے تو بیخادم اسے کیسے ٹال سکتا ہے؟ تم مطمئن ہوجاؤ کہ حق تعالیٰ نے تہیں تمہاری منزل تک پہنجادیا۔''

اس کے بعد حضرت سلطان باہوؓ نے ہندو دوشیزہ کو کلمہ کھیبے کی تلقین کی۔ پھر جب دہ لڑکی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور خاتم العبین حضورا کرم علیہ کے کی رسالت کا اقرار کر پچکی تو حضرت سلطان باہوؓ اسے اپنے ہمراہ کے کرشہر کی طرف آئے اوراس علاقے کے اکابرین کی موجودگی میں آپ نے اسے نکاح کرلیا۔ پھراپئے آبائی وطن شور کوٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔

<u>ት</u>

حضرت سلطان با ہوئی والدہ ماجدہ خود بھی ایک صاحب کشف خاتون تھیں۔ آپ حضرت سلطان باہوگی تینوں بیویوں کومخاطب کر کے اکثر فرمایا کرتی تھیں۔

''میرا بیٹا تمہارے لئے ایک اور سوکن لے کرآئے گا مگرتم رنجیدہ خاطر نہ ہونا کہ تمہارا شوہرایک ولی ہےاورای کے ذریعے تمہیں نجات حاصل ہوگی۔''

حفرت بی بی راسی کا ارشادین کر حفرت سلطان با ہوئی متیوں ہویاں سر تسلیم نم کردیت تھیں۔ پھر جس دن حضرت سلطان با ہوئے نے چوتھی عورت کواپنے نگاح میں داخل کیا تو آپ نے متیوں بہودُ ں کونخاطب کر کے فر مایا۔'' تم آزردہ خاطر نہ ہوتا کہ میرابیٹا تمہاری ایک اورسوکن لے کرآرہاہے۔'' حضرت سلطان با ہوئی متیوں ہویاں حیران ہوئیں کہ ان کے ثو ہر تو تلاش مرشد میں نکلے ہیں، پھر بیسوکن کہاں سے آمنی؟ دراصل ان عورتوں کو حضرت بی بی رائی کی توت کشف کا انداز نہیں تھا۔ دہ

اُنہیں محض ایک مہریان اور نیک دل ساس مجھی تھیں۔ پھر جب حضرت سلطان باہوًا پی نئ شریک حیات کو لے کر والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت بی بی رائتی ؓنے نہایت ناخوشگوار لیجے میں فرمایا۔

وقت آگ جلتی رہتی تھی اور ہلکی آپنی پردیگ کا پانی چوہیں تھنے گرم رہتا تھا۔ جب کوئی طالبان جق آتا تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادریؓ اسے دیگ کے پانی میں ہاتھ ڈالنے کا تھم دیتے۔ پھر جیسے ہی وفیم پانی میں ہاتھ ڈالنا، صاحب کشف ہوجا تا۔

اس روز بھی کی طالبان حق حفرت شاہ صبیب اللہ قادریؒ کی خدمت کیں حاضر ہوئے تھے۔ درس کے بعد حفرت شاہ صاحبؒ نے ان لوگوں کودیگ کے گرم پانی میں ہاتھ ڈال دیا۔ حضرت سلطان باہوؒ نے آگے ہو سے اور کسی جھبک کے بغیران حفرات نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا۔ حضرت سلطان باہوؒ نے بہت غورت یہ منظر دیکھا۔ گرم پانی سے ان لوگوں کے ہاتھوں کو کسی قسم کا گرند نمیس پہنچا۔ بہی حضرت شاہ حبیب اللہ قادریؒ کی مشہور کرامت تھی کہ پانی میں ہاتھ ڈالتے ہی طالب حق صاحب کونی

حفرت سلطان باہو کو خاموش بیفا دیکھ کر حفرت شاہ حبیب اللہ قادری نے فرمایا۔ "صاحبزادے! تم یہاں کس مقصد کیلئے آئے ہو؟"

حضرت سلطان باہوؓ نے بصداحترام عرض کیا۔'' تلاش حق میں گھرسے نگلا ہوں۔حفرت کے کمالات روحانی کاشہرہ ساتو حاضر ہوگیا۔''

''بندهٔ خدا! تم خاموش کیول بیٹے ہو؟'' حضرت سلطان باہو گی عرضداشت من کر حضرت شاہ حبیب اللّٰدقادریؓ نے فرمایا۔''تم نے دوسر بے لوگوں کی طرح دیگ میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟اگراییا کرتے تو بامراد ہوجاتے۔''

حضرت سلطان بابو ی نهایت اوب کے ساتھ عرض کیا۔ ' میں دیگ میں ہاتھ ڈلنے والوں کا حال دیکھ دہات سے میری مراد یوری نہیں ہوتی ۔''

حضرت شاہ حبیب اللہ قادرگ نے نو وار د کوچہ معرفت کا جواب سنا اور بڑی حیرت سے حضرت سلطان باہوئی طرف دیکھا۔'' کھر کیا جا ہتے ہو؟''

''میں تو کسی اور ہی منزل کی تلاش میں ہوں۔'' حضرت سلطان با ہوؓ نے عرض کیا۔

'' تو پھراے درولیش! چندروز خانقاہ میں تھہرو۔'' حضرت شاہ حبیب اللہ قادریؓ نے فر مایا۔'' کچھ دن مجاہدہ کرواوراس دوران مسجد کا یانی بھرو۔''

حضرت سلطان باہوؓ نے وہ رات حضرت شاہ صبیب اللہ قادر کی کی خانقاہ میں بسر کی۔ پھر دوسر ب دن خانقاہ کے نتظمین سے یانی بھرنے کیلئے مشک طلب کی۔

اس کے بعد حضرت سلطان باہو مشک لے کردریا کے کنارے پنچے۔مشک کو پانی ہے لبریز کیاادر خانقاہ میں حاضر ہوئے۔ پھرا یک عجیب واقعہ پیش آیا۔حضرت سلطان باہو نے ایک ہی مشک میں پورا حمام بھر دیا جبکہ جمام کو بھرنے کیلئے کئی مشکوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ باقی پانی ہے آپ نے سجد کا پورا صحن دھودیا۔

فانقاه کے منتظمین بوی جمرت سے بید منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک خادم نے اپنے پیر و مرشد کی رہے ہے۔ ایک خادم نے اپنے پیر و مرشد کی رہے ہیں حاضر ہوکر بیدواقعہ بیان کیا۔ '' شخ اس نو جوان نے توایک ہی مشک میں پورا حمام مجردیا۔'' معزب شاہ حبیب اللہ قادر گی کچھ دیر تک خاموش رہے۔ پھر خادم سے فر مایا۔''اس نو جوان کو برے پاس جیجے دو۔'' بیسے بیدے پاس جیجے دو۔''

مرے پی ما مار ہوں اور مارے میں اللہ قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شاہ صاحب نے زبالے من اللہ تاریخ ہوئے تو شاہ صاحب نے زبالے مناج ہے؟''

مردی سلطان با ہو نے عرض کیا۔ " مجھے والد محتر می طرف سے زمنی جا کیرور ثے میں لمی ہے۔ "
دمال ومتاع کی موجودگی میں تم راوحق کی دشوار مسافت کس طرح مطے کر سکتے ہو؟ "حضرت شاہ
جیب اللہ قادر کی نے فرمایا۔

ووق مرس لئے كيا تھم ہے؟ " حضرت سلطان با او نے عض كيا-

"مال دنیا کے ہوتے ہوئے حہیں کیسوئی قلب حاصل نہیں ہو عتی۔" حضرت شاہ حبیب اللہ قادریؓ نے فرمایا۔" پہلے مال دمتاع سے فارغ ہوجاؤ۔ پھر کیسوئی اختیار کرد۔"

معن مخرت شاہ حبیب اللہ قادریؓ کے علم پڑمل کرنے کیلئے حضرت سلطان باہوؓ اپنے آبائی وطن شورکوٹ کی طرف روانہ ہوگئے۔

ابھی حضرت سلطان ہا ہو ؓ راستے ہیں تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی رائی ؓ نے اپنی ماروں بہوؤں کوطلب کر کے فرمایا۔''تم لوگ ہوشیار ہوجاؤ۔''

حفرت سلطان باہو کی بیویوں نے گھبرا کرساس محترمہ کی طرف دیکھا۔'' آپ کس خطرے کی طرف اثارہ کرری ہیں۔''

"میرابیٹااور تبہاراتو برسلطان باہو آرہاہے۔" حضرت بی بی رائی ؓنے فرمایا۔ بیویوں کے چروں برخوشی کا گہرارنگ نمایاں ہو گیا۔" اُنج محترم! بیتو بری خوشخری ہے۔"

" تمہارے لئے خوشی کی کوئی خرنہیں۔" حضرت بی بی راسی آنے اپنی بہوؤں کومتنبہ کرتے ہوئے فرمایا۔" باہوا ہے بیرومرشد کے تھم پرسارا مال ومتاع کفانے آر ہاہے۔"

میں بیر اسلطان باہو کی بیویاں نیک تھیں مگر تارک الدنیانہیں تھیں کہ مادی دولت سے خوشی کے ماتھ دولت سے خوشی کے ماتھ دستبر دار ہوجا تیں۔اس لئے ان کے چہروں سے پریشانی کے آثار جھلکنے گئے۔

''بہتر کیں ہے کہتم اپنی نقلدی اور زیور بچاگو۔'' حضرت بی بی راسیؒ نے بہوؤں کو ہدایت دیتے ہوئے فر مایا۔'' براونت کہ کرنبیں آتا۔اگرتم میری تصبحت پڑمل کروگی تو یہی مال ومتاع تمہمارے کام آئے گا۔''

''مگر ہم اپنی نقذ رقم اور زبورات کو کس طرح بچا سکتے ہیں؟'' حضرت سلطان باہو گی جاروں بو یوں نے بیک زبان عرض کیا۔ان کی سمجھ میں کوئی تر کیب نہیں آ رہی تھی۔ فخيرتمام مال وزرلَطا ديا-"

'' درہمی تہارے پیروں کی زنجیریں باتی ہیں۔'' حضرت شاہ صبیب اللہ قادریؒ نے فر مایا۔

· · مجھے علم دیجئے ۔ '' حضرت سلطان ہا ہوؒ نے عرض کیا ۔ ' میں ان زنجیروں کو بھی کاٹ چینکول گا۔'' ''وہ زنچیریں تمہاری ہیویاں ہیں۔'' حضرت شاہ حبیب الله قادری نے فر مایا۔''تم الله تعالیٰ کے

ھوق ادا کرو کے یاا نی بیو بول کے؟''

''بندے پرسب سے پہلاحتی اللہ تعالیٰ کا ہے۔'' حضرت سلطان باہوؓ نے نہایت جذب کے عالم من فرمایا۔ ''اہل دنیا کے حقوق بھی فرمودات اللی کے سب ہیں۔ جب کوئی انسان اپنے خالق کے

هوق ادانه كر كيكوتو چركسي حق كى كوئى حيثيت باقى نهيس راي - "

حضرت شاہ حبیب اللہ قادریؓ نے آپ کے ذوق آگھی کی تعریف کی اور فر مایا۔''واپس جاکر ا بی بیویوں کوآ زاد کر دوتا کہ تہیں ممل مکسوئی حاصل ہو سکے اورتم پوری طرح راوحق پر چلنے کیلئے تإر ہوجاؤ۔''

حضرت سلطان باہو پرشوق دیدارالہی اس قدر عالب تھا کہ آپ اپنے پیروں کی زنجیریں کا شنے پر آبادہ ہو گئے۔ پھر جب حضرت سلطان با ہو طویل سفر طے کر کے اپنے گھر کے نزدیک پہنچے تو حضرت بی بی رائٹ نے آپ کی جاروں ہویوں کوجع کر کے فرمایا۔"اب کی بارمیرا بیٹائم لوگوں سے نجات عاصل کرنے کیلئے آر ہاہے۔ پہلے اس نے مال دنیا سے پیچھا چھڑا میا اور اب وہتم سے اپنا دامن چھڑا نا

ا كي شادى شده عورت كيليح و نياميس طلاق سے زياده تكليف دهمل كوئى دوسرانبيس موتا - حضرت الى بى راسى كى زبانى بيا تكشاف س كرحضرت سلطان بابوكى ازواج محترم كے بوش أرْمحك -

حصرت بی بی رائتی نے اپنی بہوؤں کی پریشانی دیکھ کرفر مایا۔ ' با ہوبس آنے بی والا ہے۔ تم لوگ میری پیٹے کے پیچیے بیٹے جاؤ کہیں ایسانہ ہو کہ شوق معرفت کے سبب وہ تہارے حق میں کوئی شرع کلمہ

انی زبان سے نکال دے۔''شری کلمے سے حصرت بی بی رائتی کی مراد طلاق کے الفاظ تھے۔ حضریت سلطان باہوگی چاروں ہویاں اپنی محتر مساس کے عقب میں بیٹھ کئیں۔ ابھی تھوڑی ہی

دیر کزری تھی کہ حضرت سلطان ہا ہو گھر میں داخل ہوئے اور والدہ محتر مدکی خدمت میں سلام پیش کیا۔ اس سے پہلے کہ حفزت سلطان ہا ہوّا ہے ارادے کی تعمیل کرتے ،حفزت بی بی رائی ؓ نے بیٹے کو

الخاطب كرتے ہوئے فرمایا۔ "باہوا میں جانتی ہوں كہم كس ارادے سے آئے ہو؟" "میرے مرشد کا بہی علم ہے کہ میں اپنے پیروں کی ان زنجیروں کوکاٹ دوں۔" مفرت سلطان

" بات تو حقوق اواکرنے کی ہے۔" حضرت بی بی راسی ؓ نے فر مایا۔" تمہاری کوئی بیوی تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے گی۔ نان ونفقہ کے جوحقوق تمہاری طرف بیںتم انہیں ادا کرنے سے فارغ ہو۔تہماری بیویاں وہ سارےحقوق اللہ کے واسطے بخشق ہیں۔اس کے برعلس تمہارے جو دد تم سب لوگ بی نفتری اورز بورات کسی الی جگدد بادو جهال با بهو کی نظر نه پینی سے۔ "حضرت بی بی رائی نے بہوؤل کو مشوره دیا۔

حفرت سلطان باہوگئی ہو یوں نے ایسا بی کیا اور سارے خطرات ہے بے نیاز ہوکر شوہر کا انظار

ے پیں۔ کچھون بعد حضرت سلطان ہا ہو ؓ شور کوٹ پہنچاور والدہ محتر مدکی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ''باہو!تم اتن جلدی کیسے لوٹ آئے؟'' حضرت کی بی رائتی ؓنے فرزندے پو چھا۔'' کیا تہبیں کوئی مرشدنبين مل سكا؟''

رمیس ال سکا؟'' ''مرشدتو مل گیاہے مگر شخ نے بیعت کرنے کیلئے ایک کڑی شرط رکھی ہے۔'' حضرت سلطان ہاہوّ

"كىسى شرط؟" مفرت بى بى رائى ئى يوچھا ۔ اگر چەآپ اپ كشف كے سبب صورتحال ہے باخر تھیں مرحضرت سلطان باہو گی آز مائش کیلئے آپ نے ریسوال کیا تھا۔

''مرشد کا تھم ہے کہ پہلے مال ومتاع دنیا سے نجات حاصل کرلوں۔'' حضرت سلطان باہوؓ نے عرض کیا۔ ''فرزند! تھم شخ پڑمل کرو۔'' حضرت بی بی رائی ؒنے فرمایا۔ ''' نسب مندس کونر رمجر ؓ کی طرف دیکھ

حضرت سلطان باہوؓ نے اپنے فرزندا کمرنورمجرؓ کی طرف دیکھا جو کہوارے میں سوئے ہوئے تھے۔ \* نظر بدسے بچانے کیلئے ان کی انگلی میں سونے کی انگوشی ڈال دی گئی تھی۔ حضرت سلطان باہو ؒنے آگ بڑھ کرشیرخواریچ کی انگل ہے وہ انگوشی اتار لی اور اے اپنے مکان کے پیچیے تلی میں پھینک دی۔ "منا قب سلطان" كى روايت كے مطابق حضرت سلطان با ہو ؓ نے سونے كى انگوتھى كلى ميں چيئنے کے بعدا پی بیو بول کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا۔" اگر تھر میں پچھاور مال ومتاع ہے تو وہ بھی لے آؤ تا کہ میں اس سے نجات حاصل کرسکوں۔''

ہویاں اس صورتحال سے بہت پریشان تھیں۔وہ شوہر کی بات کا کوئی جواب نہ دے عیں۔ان کی جكد حفرت بي برائ يُفر مايا-"اس كحريس مال كهان؟"

حضرت سلطان باہو نے نہایت اوب واحز ام کے ساتھ عرض کیا۔" مادر کرامی! آپ فرمانی ہیں كه يمال مال كهال ..... ممر جھے تواس كھر ہے متاع دنيا كى بۇ آر بي ہے۔''

حفرت بی بی رائی "نے بیٹے کی بات من کر فرمایا۔ "باہو! اگر تمہیں اس کھرے متاع دنیا کی او آربی ہے تو چرخود ہی تلاش کرلو۔"

حضرت سلطان باہو محرے ایک سنسان سے کوشے میں تشریف لے محتے اور زمین میں دبا ہوا ساراز بورنکال کرمکان سے باہر پھینک ویا۔

حضرت سلطان با بودو باره اپنے پیرومرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ ' میں نے تھم

حفرت سلطان با موصاحب مال مجمى تقے اور صاحب الل وعيال مجمى .....اس كئے حضرت شاہ صبيب الله قاوريٌ بيدد يكينا عاجة تھے كەحفرت سلطان با بۇطلىب حق ميس كتنے سيح ميں اور راوحق ميس كس قدرا منقامت رکھتے ہیں؟ مجر جب حضرت سلطان باہوًاس آن مائٹی مرحفے سے گزر کئے تو حضرت شاہ صبیب اللہ قادریؓ نے آپ پرخصوصی توجہ فر مائی۔

<u>አ</u>አ------አአ

حضرت شاه صبيب الله قادري سے بعت مونے كے سلسلے مين "منا قب سلطاني" كے مصنف يشخ ملطان حامدٌ نے بریے عجیب واقعات تحریر کتے ہیں۔ہم اپنے قارئین کی معلومات کیلئے وہ سارے واقعات حرف بدحرف على كردب ميں واضح رب كد حفرت يتن سلطان حالد حفرت سلطان با مو ك

برابوتے تھے۔ "منا قب سلطانی" کے فاصل مصنف فر ماتے ہیں کہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری فے حضرت سلطان باہو پرخصوص توجہ فرمانے کے پچھ دن بعد آپ سے دریا فت کیا۔ "اب جہیں دلی مراد حاصل

جواب میں حضرت سلطان باہو نے عرض کیا۔ ' بینے! آج جومقامات مجھ برمنکشف ہوئے ہیں، ان سے تو میں کہوارے (جھولے) ہی میں گزر چکا تھا۔

ا بے مرید کا جواب من کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کے دل میں خیال مرز را کہ حضرت سلطان باہو کے اس دعوے کی آزمانش کرنی جاہے۔ چنانچہ آپ حصرت سلطان باہو کی نظرے عائب ہو مگئے۔ حضرت سلطان باہو بھی اپنے ہیرومرشد کے پیچھے مائل پرواز ہوئے۔ یہاں تک کہ آپ اُڑتے أر ترسى ملك كايك بنكل ميس بنجيد وبال حضرت سلطان بابون في بيرومرشد حضرت شاه حبیب الله قادری کواس شکل میں پایا کہ ایک بوڑھا آ دی بیلوں کی جوڑی لئے ہوئے بل چلار ہاتھا۔ حفرت سلطان بابوا ب كاند هے برخرقه بوشوں كى طرح ايك اجبى درويش كى صورت ميں اپنے پرومرشد كے سامنے آئے اور عرض كيا\_" بينے! آپ كيول تكليف أشاتے ہيں \_ آرام فرمائيں - ميں ى آپ كى جگەبل چلاؤل كا-''

یس کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادرگ اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے۔اس کے ساتھ ہی حضرت سلطان با ہوؓ نے بھی اپنی حقیقی شکل اختیا کر لی۔

پھر دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑااورا کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھرراستہ چلتے چلتے حضرت شاہ صبیب اللہ قا دری نظروں سے اوجھل ہو مجئے۔

حضرت سلطان باہوؓ نے بھی وہی روش اپنائی اور پیرومرشد کے تعاقب میں کم ہوگئے۔ یہاں تک کرآپ نے حضرت شاہ صبیب اللہ قاور کی کو ہندوؤں کے ایک شہر میں دیکھا۔اس وقت شاہ صاحبؓ ایک بوڑھے برہمن کی صورت میں جلوہ افروز تھے۔آپ کے ہاتھوں میں ایک برتن تھا جس میں ز حفران اور دوسرے رنگ بھرے ہوئے تھے۔ پھر حضرت سلطان باہو ؓ نے دیکھا کہ آپ کے پیرو حقوق اپنی بیوبوں کے ذمے ہیں وہ بدستور قائم رہیں گے۔بس ابتم حق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ اگرتم حق کو حاصل کر کے واپس آ گئے تو بہتر ہے ور نہتہیں اپنی بیوبوں کے حقوق ادا کرنے کیلئے آ ز کی ضرور پہنیں '' حفرت سلطان بابوًا بي حيات مبارك بيل شريعت كا بهت لحاظ ركميت تق اس الح آب ير

والده محترمه کے کلام کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ پھرآپ نے اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ "أكرتم الي حقوق معاف كردوتو من تمهيل طلاق ديّ بغيروا پس جلا جاؤل كا\_"

چاروں بیو یوں نے زبانی طور پراپنے تمام حقوق معاف کردیئے تو حضرت سلطان با ہوٌ دوبارہ پیرو مرشد کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔

"مناقب سلطانی" میں بیسارے واقعات ای طرح تحریر کئے مجھے ہیں۔" تلاش حق" میں ہم و زراورد نیوی مال ومتاع کالعا دینا کوئی خلاف شرع امرنہیں ..... بلکہ قرآن کریم کے چوتھ پارے کی تو ابتدائ اس آیت مقدسے موتی ہے۔

" أَمُ اللَّ وقت تك يْكَا كُونِيل بِاسْكَة جب تك كدا في محبوب رّين شقر بان ندكردو " ( رّجمه ) یکی وجہ ہے کہ چند صوفیائے کرام کوچھوڑ کر دنیا کے تمام مشائخ نے بے زری اور فقر و قناعت کی زندگی بسر کی ہے اور اس طرح شدید تکالف أفھا کرنیکی کو حاصل کیا ہے ، پہال نیکی سے مراد رضائے البی ہے۔

محر حضرت شاہ صبیب اللہ قادری کی طرف سے حضرت سلطان باہو کو ترک از واج کا مشور ہ دینا شریعت اورسقت کی روح کے منافی ہے۔ اگر چہ بہت سے صوفیاء نے شادی نہ کر کے پوری زندگی حالت تجرید میں گزاری ہے مگران کا بیانفرادی قمل عام مسلمانوں کیلئے جمت نہیں۔اردو کے نامور شاعر جگر مرادآ بادی کے بقول۔

اس حسن برق وش کے دل سوختہ وہی ہیں شعلوں سے جو تھیلیں، دامن کو بھی بچا تیں

حقیقی صوفی وی ہے جو ہرشعبۂ حیات میں سرور کونین علی کے طریقے کی پیروی کرتا ہے .... چونکدرسالت پناه علی نے شادی کی ،اور بے مثال از دواجی زندگی بسرکی نیتجاً صوفیاء کیلے بھی اس معروف سقت برعمل كرنالازى موجاتا ہے ....لكن شادى كے سلسلے ميں بيات شاموجود ہے كماكركى مخض کے اقتصادی حالات درست نہیں تو وہ سرکار دوعالم علیت کی اس سقت کومجور اُترک کرسکتا ہے ..... مرجو خص پہلے سے شادی شدہ ہو، اسے ہو یوں کوطلاق دینے کی تلقین کرنا، تصوف کا کمال نہیں۔ "مناقب سلطانی" کے فاضل مصنف نے اس واقع کی کوئی توجیه، پیش نہیں کی کہ آخر حضرت شاہ حبیب الله قادری نے حضرت سلطان باہؤ کوترک از واج کا مشورہ یا تھم کیوں دیا تھا؟ میرے ناقس خیال میں حضرت شاہ صبیب اللہ قادری، حضرت سلطان باہو کے جذبہ حق برحق کی آزمائش جا ہے تھے۔اللہ تعالی نے اپنی کتاب مقدس میں 'اموال اور اولا دُ' کوفتنہ ( آزمائش ) قرار دیا ہے چونکہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ''منا قب سلطانی'' کے مصنف حضرت سلطان حاریٌ خود بھی ایک عالم و ہنل صوئی تھےاورسب سے بڑھ کریہ کہ حفرت سلطان ہا ہو ؓ کے پڑیوتے تھے۔ پیشخ حامد کا خاندانی ۔ المہ تھا۔ اس لئے ان کی بیان کردہ روایات دوسروں کے مقالبے میں زیادہ معتبر ہوسکتی ہیں ......تمر کہیں ہیں ایبامحسوں ہوتا ہے کہ بین حامد کے تحریر کردہ واقعات برقربت ورشتہ داری اور خوش عقیدگی کا

ووسرے سی کہ جس طرح حضرت شاہ حبیب اللہ قاوری نے اپنے مریدی آزمائش کی .....اورجس مرح حضرت سلطان باہوًاس آ زمائثی مرحلے ہے گزرے، بیرسارے واقعات پڑھ کرایک عام انیان کے ذہن میں بہت ی پیچید کمیاں پیدا ہو عتی ہیں۔ بے شک! تصوف کی کتابوں میں اس ہے ممی زیاده محیرالعقول واقعات درج ہیں .....اوراہل اللہ کے نزدیک بیکوئی مشکل کا مجھی نہیں .....گر ان تمام حقائق کے باد جود، ایسے واقعات تحریر کر کے نہ تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادر کی اور حضرت سلطان باہو کے عارفا نہ مقام میں اضافہ کیا جاسکتا ہے .....اور نہاسلامی تصوف کی کوئی خدمت انجام دی جائتی ہے۔ ہوا میں پرواز کرنے والے بے شار ہندو جوگی اور سنیای گزرے ہیں مگر ہمارے موفیاء نے ایسے تمام روحانی کمالات کی نفی کی ہے۔غوث اعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلائی " کا

"الركوني مخض تهمين موامين بعي أثرتا موانظراً يئاتواس كى روحانيت كاعتبار ندكرتا، جب تك اس کاہر ممل شریعت اور سقت کے تابع نہ ہو۔''

· مختلف تذکرہ نگاروں نے تحریر کیا ہے کہ حضرت سلطان با ہوٹشریعت وسنت کا بہت لحاظ رکھتے تھے۔ ہارے نز دیک یہی آپ کی روحانی عظمت کی پہلی اور آخری دلیل ہے۔ رہا آپ کے خصوصی ردحاتي مشامدات اورم کاشفات کامعامله توانبین اس طرح بیان کرنا مناسب نبین \_ حضرت شاه حبیب اللہ قادریؓ کا ایک برہمن کے لباس میں طاہر ہونا اور ہندوؤں کے تلک لگانے کا واقعہ خواہ کتنا ہی درست ہومگر یہ کتابوں میں تح برکرنے اور مجلسوں میں بیان کرنے کی چزنہیں۔ای بےاحتیاطی اور خوش عقیدگی کے باعث پاک و ہند میں کھی جانے والی کتابوں میں ایسے واقعات کا انبار جمع ہے جو الملامي تصوف ہے كسى طرح بھى ميل نہيں كھاتے بلكه اكثر واقعات برطلسى داستانوں كا گمان ہوتا ہے۔فارس کے مابیہ نازشاعر حافظ شیرازی کا ایک مشہور شعر ہے۔جس پر ہمارے دور کے بعض صوفیاء مرد هنتے ہیں۔

حافظا مروسل خوابی صلح کن ماخاص و عام با مسلمال الله الله، با برجمن رام رام

''اے مافظ!اگر تو وصل کی خواہش رکھتا ہے تو ہر خاص د عام کے ساتھ صلح اور دوئ کا روتیہ اختیار کر ملکے کا طریقہ بیہ ہے کہ تو مسلمان کے ساتھ اللہ اللہ اور برہمن کے ساتھ رام رام پکار۔'' (ترجمہ ) یہاں حافظ شیرازی کے اس شعر پرکسی بحث کی مخبائش نہیں۔ مگرا تنا ضروری ہے کہ ایک مسلمان

مرشد بازار میں موجود ہندوؤں کے ماتھوں پر تلک نگارہے تھے۔ حضرت سلطان بابو نے بھی فورا اپنا ظاہری حلیہ بدل دیا اور ایک ہنکدونو جوان کی صورت اختیار کرکے ایک دکان پر بیٹھ مگئے۔ پھر جب حضرت شاہ حبیب اللہ قادریؓ اُدھرے گزرے تو حضرت سلطان باموّد کان ہے اُز کر

پیردمر شد کے سامنے کوڑے ہوگئے اور عرض کرنے لگے۔

"بابا مری پیثانی رہمی تلک نگاتے جائے۔"

حضرت حبیب الله قادری صورتحال سے داقف موکرائی اصلی حالت برآئے اور حضرت سلطان باہو گاہاتھ پکڑ کرایک طرف روانہ ہو گئے۔

پھرتیسری بار بھی ایسا ہی ہوا کہ حضرت شاہ صبیب اللہ قادریؓ اچا تک چلتے جلّتے نظروں سے غائر ہوگئے ۔حضرت سلطان باہو ؒ نے بھی وہی راستہ اختیار کیا اور پیرومر شد کے پیچھے ہیتھے ہو گئے۔

اب کی بار حضرت سلطان باہو ؓ نے اپنے پیرومرشد کوایک اسلامی شہر میں موجود پایا۔حضرت ثاہ حبیب الله قادری ایک غیرمعروف مجد میں آشریف فرما تھے اور بہت ہے کم من بچوں کوقر آن کریم کے قاعدے کی تعلیم وے رہے تھے (اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے منا قب سلطانی کے مصنف نے

حضرت شاہ صبیب اللہ قاوری کے فاہری چلئے کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے كەخفرت شاەصا حبًّا بني اصلى صورت مين مجدك اندرموجود تھ)

بيمظرد كيدكر حفرت سلطان بالوجمي ايك جهوت سي يحكى صورت من قاعده ليكر حاضر ہوئے اور پیرومر شدسے درخواست کرنے گئے۔ ''شخ ابھے بھی توسبق پڑھائے۔''

بین کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادریؓ نے کم بن طالب علم کی طرف دیکھ لیا اور ایک ہی نظر میں بیجان لیا کہ دہ کوئی مقامی بچہ نہیں بلکہ آپ کے مرید حضرت سلطان باہو تھے۔

حضرت صبیب الله قادری معجد سے با ہرتشریف لائے اور حضرت سلطان باہو کا ہاتھ پکڑ کرا پ گاؤں بغداد (پنجاب) میں آئے۔ پھر حضرت سلطان باہو کو خاطب کرتے ہوئے فر مایا۔ ''اے درولش!تم جسنعت کے ستحق ہو، وہ جارے امکان سے باہر ہے۔"

'' تَشْخ محترم! پھر میں کہاں جاؤں؟'' حضرت سلطان ہا ہوؓ نے عرض کیا۔

"جم تمهاری رہنمائی کر سکتے ہیں۔" حضرت شاہ حبیب الله قادریؓ نے فر مایا۔"ابتہارا مقدر ك كمتم وبال س كتنا حاصل كر سكت مو؟"

" آپ میری رہنمائی فرمائے۔" حضرت سلطان باہو ؓ نے عرض کیا۔" تقدیریں توحق تعالی تحریر

كرتا ب جو كچهده چا ب كاوبى ظهور پذير موكا-" حفرت شاہ صبیب اللہ قادریؓ نے فر مایا۔''میرے پیر دمرشد حضرت سیّد عبدالرحمٰن قادریؓ دہلی

میں شاہی منصب دار ہیں ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔'' حفرت سلطان باہو ؑنے حفرت شاہ حبیب اللہ قادریؓ سے اجازت کی اور دہلی کی طرف روانہ ہوگئے۔

**☆☆...... ☆** 

جب حضرت سلطان با ہو وہ کی کے قریب پنچو تو حضرت سیّد عبد الرحمٰن قادری کی مجلس درس آ راستہ میں ہے۔ میں مدام اور عقیدت مند صفیں بائد ھے دست بستہ بیٹھے تھے۔ شخ کی زبان کو ہر بارے امرار ومعانی کی بارش ہوری تھی۔ حاضرین پر کیف وسرور کی عجیب کیفیت طاری تھی۔ یکا کی حضرت میں عبد الرحمٰن قادری نے درس روک دیا اوراپنے ایک خادم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔
میرعبد الرحمٰن قادری نے درس روک دیا اوراپنے ایک خادم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔
دونلاں راستے سے اس ملے کا ایک درولیش آر ہاہے۔ اسے عزت واحتر ام کے ساتھ ہماری خانقاہ

ں لاو۔ حاضرین مجلس نے بردی جیرت ہے شیخ کی بات شی ۔'' آخروہ کون سے بزرگ ہیں جن کی میز بانی مطرح کی حاربی ہے؟''

اں طرح کی جارہی ہے؟'' مجلس درس میں موجود ہر شخص کا اشتیاق بڑھتا جارہا تھا کہ حضرت سلطان با ہو ؓ خانقاہ قا دریہ میں وافل ہوئے۔ اہل نظر نے فورا پہچان لیا کہ آنے والا کون تھا؟ حضرت سلطان باہو کے چہرہ مبارک سے شان ولایت ظاہر تھی .....گر جوصاحبان نظر نہیں تھے، انہوں نے آپ کوایک روایق درویش سمجھا۔

روں میں اسلطانی کے بیان کے مطابق حضرت سلطان باہوؓ نے حضرت سیّدعبدالرحمٰن قادریؓ اور مناقب سلطانی کے بیان کے مطابق حضرت شخع ؓ جواب دیتے ہوئے اپنی نشست سے اُٹھے حاضرین مجلس کی خدمت میں سلام پیش کیا۔حضرت میں لے گئے۔ اور حضرت سلطان باہوؓ کا ہاتھ پکڑ کرخلوت میں لے گئے۔

معرّت سلطان باہوکی ہم بیت سطرت ادا ہوئی، اس کے بارے میں فاضل مصنف خاموش میں۔ ' منا قب سلطانی'' میں بس اتنا درج ہے کہ'' حضرت سلطان باہو نے ایک قدم میں اور ایک بی میں اپنا ازلی نصیبہ پالیا۔'' ازلی نصیبے سے مصنف کی مرادانسانی تقذیر کا وہ حصہ ہے جوروز ازل لوح محفوظ میں تحریر کردیا گیا ہے۔

رویک رئیر رئی رئی ہیں ہے۔ شخ سلطان حامد کے بیان کے مطابق حضرت سیدعبد الرحمٰن قادریؒ نے حضرت سلطان ہا ہو کو چند لمحوں میں ان کاروحانی حصہ عطا کیا اور اس وقت خانقاہ سے رخصت کرویا۔

وہ جمعے کا دن تھا۔حضرت سیدعبدالرحمٰن قادریؒ سے فیضیاب ہونے کے بعد حضرت سلطان باہوؓ دہل کے بازاروں میں گشت کرنے گئے۔منا قب سلطانی کی روایت کے مطابق حضرت سلطان باہوؓ نے ہر خاص وعام پر توجہ کی نظر ڈالنی شروع کر دی جس کے نتیجے میں مخلوق خدا بہت زیادہ متاثر ہونے گئی۔شہر میں ہر طرف غل مج محیااور طالبان دید کا اس قدر جہوم ہوا کہ رائے بند ہوگئے۔

روحان ہی چھ ہا ہے۔ حضرت سیّدعبدالرحمٰن قادریؓ نے اپنے خدام کی بات نی اور فر مایا۔'' وہ درویش دہلی میں کس مقام کے ہونٹوں پراللہ کے سواکسی دوسرے معبود کا نام نہیں آسکا۔ دیگر فراہب کے مانے والوں ملاج کا طریقہ وہی ہے جو باری تعالی نے خود طے فر مایا ہے۔

"مم دوسرول کے معبود ول کو برامت کہو۔"

یا مجرسورہ الکافرون کی ہیآ ہے مقدسہ کہ ۔۔۔۔ '' تم اپنے دین پراورہم اپنے دین پر۔' اللہ اوررام کو تلوط کر دینا ایک خوفتاک نظریہ حیات ہے جس نے برصغیر پاک وہند کے سلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔مشائخ کرام کی نظریس حقیق صوفی وہی ہے جواللہ کی شریعت اور مرور کوئیں حضورا کرم علیات کی سنست مبارکہ پرامکانی حد تک عمل کرے ۔۔۔۔۔اورا گرکسی مقام پرکوتا ہی عمل کا کا دیکار موجائے تو خالق کا نئات کے سامنے عاجزی کے ساتھ استعفار کرے ۔۔۔۔۔ جو کہ اللہ کے تمام نبوں اور رسولوں کی سنت رہی ہے۔

الغرض حفزت شاہ حبیب اللہ قادریؓ کی ہدایت کے مطابق حفزت سلطان با ہوّا پنے ایک خادم سلطان حمیدؓ کے ساتھ د ہلی کی جانب روانہ ہوئے۔سلطان حمیدؓ کاتعلق بھکر سے تھا جو بعد میں خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔

ابھی حفرت سلطان بابورات میں سے کہ اچا تک ایک مجذوب الحال فخص کمی طرف ہے نمودار مواسد اوراس نے آتے ہی سلطان حمید کی پشت پرایک کنٹری ماری۔ اگر چہ کنٹری کی ضرب معمولی محقی لیکن سلطان حمید ہے ہوش ہوکر زمین پر گر پڑے۔ مجذوب نے دوبارہ اپنا ہاتھ بلند کیا۔ وہ سلطان حمید کے دوسری کنٹری مارنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت سلطان بابو تیزی سے آگے بڑھے اور مجذوب کا ہاتھ پکڑلیا۔

مجذوب نے شرر بارنظروں سے حضرت سلطان باہو کی طرف دیکھا اور نہایت پُر جلال کیج میں کہا۔'' رائے سے ہٹ جااور ہمارے کام میں مداخلت نہ کر۔''

حضرت سلطان باہوؓ نے نرم کیجے میں فُر مایا۔''اےصاحب! ہم درولیش اہلِ صحوبیں اور ہماراتعلق ا اہلسنّت والجماعت ہے۔''

جیے ہی حضرت سلطان با ہوگی زبان مبارک سے بدالفاظ ادا ہوئے ،مجذوب نے اپنا اُٹھا ہوا ہاتھ نیچے کرلیا اور خاموثی کے ساتھ ایک طرف روانہ ہوگیا۔

مجذوب کے جانے کے بعد حضرت سلطان باہوؓ نے سلطان جمیدؓ کی طرف دیکھا جو بدستورز مین کر بے ہوں پڑے تھے۔حضرت سلطان باہوؓ نے اپنے خادم خاص پر توجفر مائی نیتجاً کی کھودیر بعد سلطان حمید ''سکر'' کی حالت سے''صحو'' کی طرف او لئے اور کم ال طور پر ہوں میں آئے۔

حضرت سلطان باہو ؓ نے خوش ہوتے ہوئے فرمایا۔''حمید! اگر ہم اس وفت مجدوب کی طرف متوجہ نہ ہوتے اور وہ دوسری لکڑی ماردیتا تو تمہاری پوری زندگی مستی کی حالت میں گزرتی۔ پھرہم بھی کچونہیں کر سکتے تھے۔'' یہ واقعہ رقم کرنے کے بعد چیخ سلطان حالہ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت سلطان ہا ہوؓ نے اسی وقت ہے مرشد کامل سے تازہ مہر ہائی اور بے اندازہ فیض حاصل کیا۔

ُان تمام واقعات میں بعض جگہ بڑا ابہام اور تصناد پایا جاتا ہے۔مثال کےطور پرمنا قب سلطائی م معنف فرماتے ہیں۔''حضرت سلطان باہوؓ نے مرشد کامل سے اپنااز لی نصیبہ ایک قدم میں اور ای بی دم میں یالیا۔ پھراس وقت آپ کورخصت کردیا حمیااوروہ بہمع کا دن تھا۔''

اکر''ایک قدم اورایک دم'' کے الفاظ محاور قاستعال کئے گئے ہیں تو ان کامنبوم یہ ہے کہ حضرت ملطان بابو نے بہت محقر مدت میں حضرت سیدعبدالرحن قادری سے سب فیفل کیا تھا۔ دوسرے بررگول کے حوالے سے ایک دوسری بہت می مثالیں تاریخ تصوف میں موجود ہیں۔ اس لئے "منا قب سلطانی" کی روایت میں کوئی ظاہری سقم نظر نہیں آتا ..... مگر جہال تک روایت کے دوسرے ھے کا تعلق ہے، وہ میچھ عجیب سا ہے ..... یعنی حضرت سید عبدالرحمٰن قادریؓ نے ای وقت حضرت ملطان ہا ہو گورخصت کردیا۔ پھر بیعت ہے شرف پاپ ہونے کے بعد حضرت سلطان باہو کے بازار ہی تشریف لائے اور پیرومرشد سے حاصل کر دہ روحانی دولت کوعوام پر لُٹانے کیے۔ یہاں تک کہ پورے شہر میں شور کچ کمیا اور بی خبر حضرت سیّدعبدالرحمٰن قا دریؓ تک بھی پینچ کئے۔ پھر حضرت شیخ 'نے مورتحال جاننے کیلے، اینے خدمت گاروں کو بازار روانہ کیا۔ راستے بند ہونے کے باوجود خدام حفرت سلطان بامو تک پنچ اور والی آ کر حضرت سیدعبدالرحمٰن قادری کو اطلاع دی که بیتو و بی ورویش ہے جیے آج ہی آپ نے تلقین فرمائی تھی۔

واقعات کی کثرت بتارہی ہے کہ بیسارے کام چند کھنٹوں میں انجام نہیں یا سکتے - حضرت سلطان ہا وقت چیخی میں دھائی عام کرنے کی اطلاعات پیرومرشد تک اس وقت چیخی میں، جب پوراشہران خبرول کی لپیٹ میں آ مکیا تھا۔ راہتے بند ہوجانے اور دبلی کے کویے کویے میں دھوم کچ جانے کا مرحلہ چند تمنول میں نہیں، چندمہینوں میں طے ہوا تھا۔ دراصل بیسارے واقعات اپنی جگہ درست ہیں مکران کے درمیان کی کڑی فائب ہیں۔اس لئے پڑھنے والوں کے ذہنوں میں ابہام پیدا ہوتا ہے۔

ابہام کے علاوہ ایک روایت میں تضاد بھی پایا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کے جب حضرت سیّد عبدالرحمٰن قادری نے اپنے خدام کے ذریعے حضرت سلطان باہو کوطلب کرکے دریافت کیا کہ اے رردیش! ہم نے تخیے نعت خاص عطا کی اور تونے عام کر دی .....تو جواب میں حضرت سلطان ہا ہوّ نے عرض کیا۔

'' مجھے آپ نے حکم دیا تھا کہا ہے آ ز ماؤاور فیض کوعام کرو۔''

اب الله بي جانا ہے كه بيكتاب كى علطى ہے يا چرمنا قب سلطانى كے مؤلف سے ترجم ميں کوتای سرز دہوئی ہے؟

حضرت سلطان با ہو کے سلسلے میں ہماری سب سے بردی مجبوری سیے کداتے برے بزرگ بر حقیقی کام بہت کم کیا گیا ہے۔ ہمیں جس قدر بھی حوالے ملتے ہیں، وہ سب کے سب"مناقب سلطانی" ہے

پرسکونت پذیر ہیں؟" وی پریاد ہے۔ خوص کیا۔ 'ورویش کا کوئی مستقل مسکن نہیں۔ وہ دبلی کے بازاروں میں محومتار ہتا ہے۔

اور کھڑے کھڑے معرفت کی دولت لٹادیتا ہے۔"

حفرت سید عبدالرحمٰن قادریؓ نے اپنے خدمت گاروں کو تھم دیتے ہوئے فرمایا۔ 'اس درویش ہے جاکر دریافت کروکہ وہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کس خاندان سے ہے اور کس سلسلے سے تعلق رکھتاہے؟"

حفرت سیدعبدالرحمٰن قادریؒ کے خدمت گار پیرومرشد کے حکم سے دبلی کے بازار میں پنچے۔ دہاں درویش کے عقیدت مندوں کی بھیرجمع تھی اوراس تک پہنچنا ایک کا روشوار تھا۔حضرت شیخ قادریؓ کے خدام نے بڑی مشکل سے جگہ بنائی اور درولیش تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے .....گر جب ان کی نظر درویش کے چرب پر بڑی تووہ حیرت زدورہ گئے۔

درویش کی صورت د کیمتے بی حضرت سیرعبدالرحمٰن قادریؓ کے خدام اُلٹے قدمول واپس آئے اور پیرومرشد کی خدمت میں عرض کرنے گئے۔ ' سیدی! بیتووہی درویش ہے جسے آپ نے آج ہی اپ حلقهُ بيعت مِن شامل فرمايا تعاليه

ا بے خدمت گاروں کی زبانی بیا تکشاف من کر حضرت سیّدعبدالرحمٰن قادریؓ رنجید و خاطر ہو گئے اورآپ کے چرو مبارک سے اذیت وکرب کے آثار جملئے گئے۔ پھر آپ نے اپنے خدمت گاروں ے فرمایا۔ 'برا فضب ہوگیا۔ اس درویش کوفور آمیرے پاس لے کرآؤ۔''

پیرومرشد کا دوسراهم من کرخدام تیز رفتاری کے ساتھ بازار میں پنچے اور حضرت سلطان باہوً کو این ہمراہ کے کرخانقاہ میں واپس آئے۔

''تم نے بید کیا کیا؟'' حضرت سلطان باہو کو دیکھتے ہی پیرومرشد نے انتہائی ناخوشکوار لہج

"سيدى! كياخادم يكونى غلطى موكى؟" حضرت سلطان بالرسية نصداحر امعرض كيا-'' کیا ہم نے بینمت خاص مہیں اس لئے عطا کی تھی کہتم اسے عام کردو؟'' حفرت سیّدعبدالرحن

قادری کے نجے سے بدستورنا گواری کارنگ جھلک رہاتھا۔

پیرومرشد کے اس سوال کے جواب میں حصرت سلطان باہو ؓ نے عرض کیا۔ "سیدی! جب کوئی بوڑھی عورت رونی پکانے کیلئے بازار سے تواخریدتی ہے تواہے بجا کرد کھے لیتی ہے کہ وہ کیسا کام دے كا؟ اى طرح جب ايك الركاكمان خريدتا ب تواس صيخ كرد كه ليتاب كداس ميس مطلوبه ليك موجود ہے پانہیں؟ سو مجھے بھی جونعت عظمیٰ آپ کی ذات گرامی سے حاصل ہوئی تھی، میں ای کی آز مائش کرر ہاتھا۔ میں جانتا جا ہتا تھا کہ جمھے آپ ہے کس قدر نعمت عطا ہوئی اور اس کی حقیقت کیا ہے؟'' "منا قب سلطانی" کی روایت کے مطابق حضرت سلطان با ہو نے مزید فرمایا۔

'' آپ نے تھم دیا تھا کہاہے آ زماؤادر فیف کوعام کرو۔انشاءاللہ قیامت تک بینعت ترتی پر ہوگ۔''

و مانی کوعوام میں لُطا دیااوراسی روزمغل شہنشاہ محی الدین اورنگزیب عالمگیر کو ہدایت فر مائی اوراسی روز مجمڑے کمٹرے اورنگزیب کی درخواست پر ایک کتاب'' اورنگ شاہی'' تحریر کرائی اس کتاب کی تصیلات آگے پیش کی جائیں گی۔

ایک دن سلطان العارفین حفرت سلطان با ہوا ایک کشادہ راستے پر لیٹے ہوئے تھا جا تک ای اللہ دن سلطان العارفین حفرت سلطان با ہو کوراستے میں لیٹا ہوا دیکھ کر ہندو منباسیوں کی ایک جماعت گزری حضرت سلطان با ہو کوراستے میں لیٹا ہوا دیکھ کر ہندو منباسی رک گئے پھرایک ہندوجوگ نے آپ کو شوکر ہے اُٹھاتے ہوئے کہا۔ ''مردان حق سوتے میں بھی جا گتے ہیں۔'' حضرت سلطان با ہو نے لیٹے لیٹے فر مایا۔ ''تو پھرا مخوادر جمیں بتاؤ کہ بدراستہ کی طرف جا تا ہے؟'' ہندوسنیا سیوں نے کہا۔ حضرت سلطان با ہو نے اُٹھتے ہی فر مایا۔''راستہ توایک ہی ہے لا الدالا اللہ محدالرسول اللہ:'' ہندوسنیا سی ضرب لا الدالا اللہ کو برداشت نہ کر سکھا ورخوف و دہشت کے سبب زمین پر گر پڑے۔ ہندو جو گیوں کی حالت دیکھتے ہوئے مندو جو گیوں کی حالت دیکھتے ہوئے قرایا۔'' مایا۔'' دایا۔'' حضرت سلطان با ہو نے ہندو جو گیوں کی حالت دیکھتے ہوئے فرایا۔'' دایا۔'' من راستے برجانا جا ہے ہو؟''

''آپ نے جس راستے کی طرف اشارہ کیا ہے، ای پر چلیں گے۔''ہندوسنیاسیوں نے لرزتے ہوئے لیج میں کہا۔

۔ حضرت سلطان باہوؓ نے ہندو جو گیوں پرخصوصی توجہ فر مائی۔ بت پرستوں کے اس گروہ نے اس وقت اپنے ماتھوں سے قشقے کے نشانات کھرج ڈالے اور کا فراند لباس اُتار کر پھینک دیا۔ روایت ہے کہ حضرت سلطان باہوگی نظر کرم سے وہ تمام ہندوسنیاسی خدائے واحد پرایمان لائے اور وحانی سفراس طرح طے کیا کہ سب کے سب ابدال کے مرتبے پرفائز ہوئے۔ اور وحانی سفراس طرح طے کیا کہ سب کے سب ابدال کے مرتبے پرفائز ہوئے۔

ﷺ ﷺ

مرشد کامل حضرت سیّد عبدالرحمٰن قادریؓ سے فیضیاب ہونے کے بعد حضرت سلطان باہوؓ کے جذبات کی دافقی میں مزید اضافہ ہوگیا آپ پر ہمہ وقت ایک اضطراب کی کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ پھر یکی اضطراب روحانی حضرت سلطان باہوؓ کو پہاڑوں، جنگلوں اور سنسان مقامات کی طرف لے جاتا تھا۔ مشائخ کرام کے مطابق ''سیر وسیاحت'' فقراء اور درویشوں کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے۔''سیر و سیاحت'' کی نضیلت کے بارے میں حضرت امام غزالی ''اپنی شہرو آ فاق تصانیف ہے۔''سیر اور'' کیمیائے سعادت' میں تحریفر ماتے ہیں۔

" " درویشوں کیلئے پہاڑوں، بیابانوں اورجنگلوں کی سیاحت اس لئے ضروری ہے کہ ہردرخت کے سپتے پراسرارالی میں سے ایک راز لکھا ہوتا ہے۔ درویش ' علم لدنی'' کے ذریعے ان رازوں کو سجھتے ماخوذ ہیں۔" پنجاب کے صوفی دانشور" ایک قابل قدرتھنیف ہے مگر اس کے مصنف قاضی جادید بھی "منا قب سلطانی" کے دائرے سے باہز نہیں آتے اور اس کی بڑی وجہ یمی ہے کہ حضرت سلطان باہرٌ جیسی عظیم المرتبت صوفی پر کی جانے والی تحقیق صرف"منا قب سلطانی" تک محدود ہے۔

اس کتاب کے مولف شاہدالقادری صاحب فرماتے ہیں۔ "منا قب سلطانی" کے معنف حضرت شیخ سلطان عالم اپنے جا ندان میں پہا علی معنف حضرت شیخ سلطان باہو کے بعد عالبًا پنے خاندان میں پہا علی اور دوحانی شخصیت ہیں جنہوں نے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے حالات و واقعات اور آپ کی تعلیمات کو کتابی شکل میں جمع کر کے آئندہ نسلوں پراحسان فرمایا ہے۔"منا قب سلطان " من محتمدات کو کتابی شکل میں جمع کر کے آئندہ نسلوں پراحسان فرمایا ہے۔"منا قب سلطان باہو کے حالات زندگی پر سب سے پہلی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی جامع، ممتنداورو قبع ہے آپ نے اس کتاب میں حتی الامکان محتم ترین حالات کو پوری شختیق کے ساتھ منفبط فرمایا ہے اور بلاخوف تروید ہے کہا جاسکتا ہے کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کے حالات و فرمایا ہے اور الاخوف تروید ہے کہا جاسکتا ہے کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو گے حالات و فرمایا ہے اور الاخوف تروید ہے کہا جاسکتا ہے کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو گے حالات و الاقعات پر قلم اُن خانے والا کوئی بھی مؤرخ اس کتاب کونظر انداز کرنے کی جرائے نہیں کرسکتا۔"

شاہدالقادری صاحب کا بید وی کی حرف برحرف درست ہے۔ مضمون لکھتے وقت خود میرے سامنے بھی کئی اہم کتابیں اور بہت سے مضامین موجود ہیں مگر کی ایک کتاب یا تاریخی دستاویز ہیں کوئی نئ بات نہیں ہے۔ مصنفین کے انداز و بیان ضرور مختلف ہیں، مگر حالات و واقعات کیساں ہیں۔ کی مصنف یا تذکرہ نگار نے کی نئی تحقیق کا دمو کی نہیں کیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حصنت سلطان یا ہو کے حوالے سے ہمارے محققین کا سفر''منا قب سلطان یا ہو کے حوالے سے ہمارے محققین کا سفر''منا قب سلطانی'' کے پہلے ورق سے شروع ہوتا ہے اور آخری صفح برختم ہوجا تا ہے۔ اس لئے تمام تذکرے اور تاریخیں کیسانیت کا شکار ہیں۔

''منا قب سلطانی''کے دیباچ میں آھے چل کر شاہدالقادری فرماتے ہیں۔ یہ کتاب آج سے تقریباً ڈیڑھ سوسال بل فاری زبان میں کعی گئی تھی اب تک صرف ایک ادارے نے اس کا اردور جمہ شائع کیا تھا۔ اب بحد اللہ تعالیٰ شائع کیا تھا۔ وہ بحد اللہ تعالیٰ عمارت مطابق کے دیم مطابق کے دیم مطابق کے دامیں مطابق کے دیم مطابق کے دیم مطابق کرنے کا شرف مکتبہ سلطان کے وصاب ہور ہاہے۔ فاری نیخ کے مطابق حرف برحرف شائع کرنے کا شرف مکتبہ سلطان کے وصاب ہور ہاہے۔

میرے پیش نظر بھی بھی شاکع شدہ نسخہ ہے جس میں قدم قدم پر کتابت کی غلطیاں موجود ہیں۔ جس کی وجہ سے کہیں کہیں قاری اُلجھ جاتا ہے چونکہ ''منا قب سلطانی'' کا ترجمہ فارس سے کیا گیا ہے، اس لئے اردوتر جے میں سلاست وروانی بھی مفقود ہے اور کہیں کہیں تسلسل کا بھی فقدان نظر آتا ہے۔ ''منا قب سلطانی'' کی تصنیف و تالیف کی مختمر تاریخ بیان کرنے کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

''منا قب سلطانی'' کے مصنف نے تو بھی تحریر کیا ہے کہ حضرت سلطان با ہو ؓ نے ایک دم ادرا یک قدم میں حضرت سیّدعبدالرحمٰن قادر کیؓ ہے فیض روحانی حاصل کیا اور پھر ایک ہی دن میں اس فیض ہفیت طاری ہوگئی۔ پھرآپ کی ہے کیفیت تین دن اور تین رات تک جاری رہی۔اس ویران اور غیرآ بادعلاقے میں نہ کھانے کا انظام تھا اور نہ پانی کا ...... حضرت سلطان با ہو ّ کے مرید حضرت سلطان نور نگ کھڑ ان ؓ اپنی ریاضت اور مجاہدے کے ابتدائی مرحلے ہے گزر رہے تنے اس لئے بحوک اور بیاس کی شدت پرداشت نہ کر سکے اور مضطرب ہو کر شخ کی خدمت عالیہ میں فریا دکرنے گئے۔''الجوع الجوع العطش لعطش۔'' (بحوک بھوک .... بیاس بیاس)۔

حفرت سلطان باہوؓ نے اپنے مرید کی فریا دین کر مراقبے سے سراُ ٹھایا اور آٹکھیں کھول کر حفزت سلطان نورنگ کھتر ان کی طرف دیکھا۔'' فرزند! کیا بات ہے؟''

'' حضرت سلطان نورنگ کھتران نے انتہائی موتی۔'' حضرت سلطان نورنگ کھتران نے انتہائی مضطرب کیج میں عرض کیا۔

- حفرت سلطان باہوؓ نے مسکراتے ہوئے فر مایا۔''برات عاشقاں پرشاخ آہو۔'' (عاشقوں کا حصہ برن کے سینگوں پرہوتا ہے۔)(ترجمہ)

جیسے ہی حضرت سلطان ہا ہوگی زبان مبارک سے بیدالفاظ ادا ہوئے، پہاڑ کے ایک کوشے سے ایک ہرن برآ مدہوا جس کے سینگوں پر کھانے کا خوان رکھا ہوا تھااوراس کی گردن میں پانی سے بھرا ہوا آپ خورہ لٹک رہا تھا۔

. حضرت سلطان باہوؓ نے اپنے مریدکو تھم دیتے ہوئے فرمایا۔'اللہ کی بخشی ہو کی نعتوں سے افطار کرد۔'' بیرکہ کر حضرت سلطان باہوؓ نے خود بھی افطار فرمایا۔

حضرت سلطان نورنگ تمیں سال تک اپنج میروم شد کی خدمت میں رہے۔ سفر وحضر میں شخ کی اس قدر خدمت کی کہ محبوبیت کی منزل تک پہنچ گئے۔ یہاں تک کہ حضرت سلطان باہو نے آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت سلطان باہو کے اس قول مبارک سے حضرت نورنگ کھتران کی روحانی عظمت کا ندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سلطان باہو نہایت مجبت آمیز لیج میں فرمایا کرتے تھے۔ عظمت کا ندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت العان بہنچا، وہیں کھتران بہنچ کیا۔ ''جتھاعوان، تھ کھتران ''بعنی جہاں اعوان بہنچا، وہیں کھتران بہنچ کیا۔

حضرت سلطان باہو کا تعلق قبیلہ اعوان سے تھا چنا نچہاں تول مبارک کا مطلب بیہوا کہ جہاں حضرت سلطان باہو خود پنچے، وہیں اپنے مرید صادق کو بھی پہنچا دیا۔ '' کھتران'' حضرت سلطان فورنگ کی برادری کا نام ہے۔

جب حضرت سلطان نورنگ کوعرفان حاصل ہوگیا تو آپ نے اپنے پیرومرشد حضرت سلطان باہوؓ کے فرمائے ہوئے اس مصرع'' برات عاشقاں برشاخ آ ہو'' کو کمل شعر میں ڈھال دیا۔ عجب دیدم تماشا شیخ باہو! برات عاشقاں بر شاخ آ ہو برات عاشقاں بر شاخ آ ہو (''اے شیخ باہو! میں نے عجیب تماشاد یکھا کے عاشقوں کا حصہ ہرن کے سینگ پرتھا۔'' (ترجمہ) تفوف کی اصطلاح میں علم دو تم ہے ہوتے ہیں ایک اکسانی جو ظاہری کوششوں اور اسما تذہ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے دوسراعلم لدنی .....جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یعلم اللہ تعالیٰ کی عطائے خاص ہے جو بندوں کو کسی ظاہری کوشش اور سبب کے بغیر بخشا جاتا ہے۔ دوسرے صوفیائے کرام کی اسی طرح حضرت سلطان باہو کو بھی علم لدنی حاصل تھا اگر چہ آپ کی سیر وسیاحت صرف برصغیر پاک و ہند کے علاقوں تک محدود تھی ، لیکن پھر بھی حضرت سلطان باہو کی حیات مبارک کا بیشتر وسیاحت میں گر دااور اس دوران آپ نے بیشار مشاہدات کتے ہیں اور بہت ہے لوگوں کو اپنی باطنی نعتوں سے سرفراز فر مایا ہے۔

<u>ል</u>ል............ልል

ایک بار حضرت سلطان باہو گا گزر پنجاب کے علاقے میں دامان کوہ مغربی جبلِ اسود کی طرف ہوا جہاں آپ نے ایک نوعمرلڑ کے کودیکھا جوگا کیں چرار ہاتھا۔ حضرت سلطان باہو ؓ نے اس لڑ کے پرنظر ڈالی وہ گا کمیں چرانا بھول کمیااور آپ کے گرد پروانہ وار قص کرنے لگا۔

پھر جب حضرت سلطان ہا ہو ؓنے اس اڑ کے پر دوسری نظر ڈالی تو وہ ہوش میں آگیا۔حضرت ہا ہو ؓ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے پچھے دور چلنے کے بعد آپ نے مزکر دیکھا وہ گوالا اڑکا بھی خاموثی کے ساتھ حضرت سلطان ہا ہو ؓ کے پیچھے پیچھے چلا آر ہا تھا۔

''لڑکے! تم اپنا کام کرواور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔'' حضرت سلطان باہوؓنے لڑ کے کو نخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

"اب میرایهال کیا کام ہے؟" اوکے نے وض کیا۔

''جس کے جانور ہیں وہ جانیں۔''لا کے پر عجیب کی کیفیت طاری تھی۔ حصر سے الملان ایس الاس کر کہ سمجے لاگر میں اس نا کسار وانہیں بڑا ہم خرجہ ہے۔''

حفرت سلطان ہاہوؓ نے لڑ کے کو بہت سمجھا یا تمروہ والی جانے کیلئے تیار نہیں تھا۔ آخر حضرت سیج اسے اپنے ساتھ لے کر کوہ ثمال کی طرف روانہ ہو گئے۔

اس آڑے کا نام کھتران تھا جوآ مے چل کر حضرت سلطان نورنگ کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر حضرت سلطان ہا ہو گوہ شالی کے جنگلوں سے گزر کرایک زرخیز پہاڑی علاقے میں تشریف لے گئے جس کا نام' 'کلرکہار'' تھا اس جگہ کی سرسیزی وشادا بی دیکھ کر حضرت سلطان با ہو پر جذب کی حضرت سلطان باہو ؓ کے بارے میں مشہور ہے کہ جسے بھی خصوصی توجہ کے ساتھ ایک بارد کیے لیتے ، اس پرروحانی فیوض و برکات کے درواز ہے کھل جاتے۔اللہ تعالیٰ نے بطور خاص آپ کو بیصفت مجشی تھی ۔ہم مضمون کےابتداء میں ذکر کر چکے ہیں کہ عالم طفلی میں بھی حضرت سلطان باہؤگی نظر کیمیااثر کا بیعالم تھا کہا گرئسی بت پرست کود کھے لیتے تووہ اپنے صنم خانتہ دل سے ایک ایک باطل معبود کو نکال کر بچینک دیتااورکلمهٔ طیبه پژه کرحلقهٔ اسلام مین داخل موجاتا -

ایک بارحفرت سلطان باہو درویوں کے ساتھ سروسیاحت کرتے ہوئے علاقہ سنھور سے ا راے جہاں ایک صاحب حال بزرگ حفرت سے اساعیل قریتی سکونت پذیر تھے۔حفرت سے اساعیل قرایش"، حضرت بہاءالدین زکر یا ملائی " کے بوتے، حضرت شیخ رکن الدین ابوالفتح " کے ظیف، حضرت بیخ موی والاً کی اولاد میں سے تھے۔حضرت سلطان بامو سنھر سے گزر کر جھنگ تشریف لے گئے اور وہاں رات کو ایک مجدمیں قیام فرمایا۔ اتفاق سے ایک سات سالہ بچیعل شاہ، معجد میں آیا اور حضرت سلطان باہو کے سامنے سے گزرا۔ آپ نے نظر بھر کر تعل شاہ کی طرف دیکھاوہ ا بناسارا کام بھول گیااوررات بھرحفرت سلطان با ہوکی خدمت میں بیٹھار ہا۔

حضرت سلطان باہوؓ نے کئی بار فرمایا۔'' بیجے! تم اپنے گھر جاؤتمہارے ماں باپ پریشان

لعل شاہ نے بڑے نمز دہ کہجے میں عرض کیا۔''میرے لئے کوئی پریشان نہیں ہوگا اب وہی میرا گھر ہاں آپ ہیں۔''

صبح ہوئی تولعل شاہ کے عزیز داراہے تلاش کرتے ہوئے مجد پہنچے۔ وہاں جا کرمعلوم ہوا کیعل شاہ ،حضرت سلطان باہوکی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیزوں نے بہت منت ساجت کی مرتعل شاہ کسی طرح بھی اینے گھر جانے پر رضا مند نہیں ہوا۔

عزيز وا قارب نے واپس جا كر تعل شاه كے والد حضرت شيخ بدھن شاء كوصور تحال سے آگاه کردیا۔ شخبر اهن، حضرت شخ اساعیل کی اولادمیں سے تھے۔ بینجرس کرشٹ بڑھن اپ مریدول اور دوستوں کے ساتھ مبحد میں حاضر ہوئے اور حضرت سلطان با ہو سے عرض کرنے گئے۔

'' شخ!ا<del>س بچ</del>کواجازت دیں کہ بیا ہے گھر چلاجائے بعل شاہ کی مال بہت پریشان ہے۔'' جواب میں حضرت سلطان باہو ؓ نے فرمایا۔'' بڈھن شاہ! یہ بچیتمہاری ملکت تبیں بلکہ حق تعالیٰ نے اس كإقيض اورنصيب مير بيروفر مايا ہے تم واپس جا وَاب مِيں بىلغل شاہ كى تربيت كروں گا۔'' شیخ بڈھنؓ پرحفرت سلطان باہوؓ کا اس قدر رعب طاری ہوا کہ وہ دست بستۂ عرض کرنے سگلے۔

''شِخ!ابِلعل شاہ آپ ہی کے میرد ہے۔'' یہ کہ کرشِخ بڑھنؓ واپس چلے گئے۔ شخ بڑھن شاہؓ کا تعلق بزرگوں کے خانوادے سے تھااوروہ ایک امیر وکبیر شخص تھے۔ شِخ بڑھن شاہٌ نے دوشادیاں کی تھیں۔ پہلی ہوی ہے ایک لڑ کالعل شاہ تھا۔ دوسری ہوی نے آتے ہی شوہر

واضح رہے کہ "برات برآ ہو" فاری زبان کا ایک محاورہ بھی ہے جس کامنہوم ہے۔" زبانی جمع خرج، جموثے وعدے۔ "محر جب ہم حضرت سلطان با ہو کے حوالے سے اس معرع کا مطلب سمحنا چایں مے تو وہی مغہوم ہوگا کہ عاشقوں کا حصہ برن کے سینک پر ہوتا ہے۔

حضرت سلطان نورنگ کامزارمبارک دجیل اسود " کے دامن میں ڈیرہ اساعیل خان کے زر کیل بغنه وموآ "ميل آج بحي زيارت كاه خاص وعام إ\_

ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت سلطان باہو چند درویش ساتھیوں کے ہمراہ ڈیرہ غازی خان کی طرف سنر کررہے تھے۔ راہتے میں''جھمری'' نام کا ایک گاؤں پڑتا تھا۔ یہ گاؤں اس علاقے کے مشہور بزرگ عادل غیاث الدین تنظیراں کے روضۂ مبارک کے قریب ہے جب حضرت سلطان بابو يهال پنچاقو جاشت كاوقت تمار سائمي درويشوں نے عرض كيا -

"ا كرهم موتو كي دريكا وَل مِن تَعْبِر كرروني بِكاليس\_"

حفرت سلطان باہو نے اجازت ویدی اور اس عورت کے محر تشریف لے مگئے جو ممافر درویشوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔

حفرت بين كيسائقي درويش اس ورت كساته ال كهانا يكاني مشغول مو كيد ورت ك ايك شرخوار بي كم كهوار عيس موتى موتى تقى الفاق سے دواس وقت جاك كى جب مال كام يى معروف تھی۔ بچی نے بیدار ہوتے ہی رونا شروع کردیا۔ عورت کام چھوڑ کر بچی کے پاس نہیں جاعتی متى -اس كتا وين بيشے بيٹے حضرت سلطان با ہو سے خاطب ہوئی۔

"بابا!میری بی کے پیموڑے کو ہلا دے تا کہ بیخاموش ہوجائے اور میں اطمینان سے اپنا کام

حفرت سلطان باہو آ مے بوجے اور بی کے آبوارے کو آہتہ آہتہ ہلانے گئے اور ساتھ ہ ساتھ بلندآ وازیں 'اللہ ہو،اللہ ہو' کہتے رہے۔ بی خاموش ہو کرسوگی۔

پھرجب وہ عورت اسے کام سے فارغ موئی تواس نے حضرت سلطان باہو سے کہا۔ "باباترا مسكريه تيرى وجه معرى في سوتى اوريس في اين سار كامتم كر لئے "

حفرت سلطان با ہو نے فر مایا۔ "مائی اہم نے صرف کہوارے ہی کوجنبش ہیں دی ہے بلکہ تیری جی کے دل کو بھی جنبش دیدی ہے اورالی جنبش دی ہے کہ قیامت تک اس میں کی نہیں آئے گی بلکہ زیاد ل ى بوتىرىكى"

چرالیا بی ہوا۔حضرت سلطان با ہو تو اپنے سفر پرروانہ ہو گئے مگر ایک مر دِحق کی نظر کیمیا اڑنے شیرخوار بی کی کایا بی ملیف دی۔ یہ بی جوان ہوکر حضرت فاطمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔حضرت فاطمة كاتعلق بلوچوں كے قبيلےمستوئى سے تعا۔ آپ كا مزار مبارك قصبہ فتح خان اور قلعہ گڑا تگ كے قریب ہے۔ آج بھی لاکھوں زائرین فاتحہ خوانی کیلئے حضرت فاطمہ کے روضے پرجاتے ہیں۔ شیخ سلطان حامدؓ نے اپنے پردادامحتر م کی عطاء کردہ وہ مسواک کوتقریباً ڈیڑھ سوسال بعد دیکھا تھا اس قدر طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی مسواک میں تازگی کا پایا جانا، حضرت سلطان باہو گی کرامت کی روثن دلیل ہے، بید مسواک آج بھی حضرت سلطان باہوؓ کے گھرانے میں بطور تمرک مدحہ۔ سر

<u>አ</u>ጵ................................. አ አ

حضرت سلطان باہو ؓ کے خلیفہ حضرت سلطان ٌفر ماتے ہیں۔

''ایک بار پیرومرشد بھکر کے مقام پر ٹال کی طرف سفر کررہے تھے کہ بیں بھی حضرت آئے "کے ہمراہ تھا۔ چلتے چلتے چیرومرشد'' دامن چول'' میں ایک ویران ٹیلے پر ہنچے اورایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ ابھی حضرت آئے "کو بیٹھے ہوئے بشکل چند کمھے گز رے ہو تکے کہ آپ گھبرا کراُ ٹھ کھڑے ہوئے۔ موئے۔ ''سیّدی! کیابات ہے؟''سلطان حمید "نے عرض کیا۔

سیس بین بین بیات میلی از ویکی ظالم کامکان ہے۔ "حضرت سلطان باہو ؓ نے فرمایا اوراس میلے سے اُتر کرریت کے میدان میں قیام فرمایا۔ پھر پچھ دیر آ رام کرنے کی غرض سے سلطان حمید ؒ کے زانو برسرمبارک رکھ کرلیٹ گئے۔

ر روپر رہ بات میں اسلان باہو '' دامن چول' کے ریٹیلے میدان میں آرام فرمارے تھے تو سلطان جمید کو جب حضرت سلطان باہو '' دامن چول' کے ریٹیلے میدان میں آرام فرمارے تھے تو سلطان جمید کو خیال گزرا۔'' کاش! میرے پاس بھی مال وزر ہوتا تو میں بھی اپنے مرشداور ہادی کیلئے اطلس اور خمل کا بستر بنواتا، چونکہ میں مفلس و نادار ہول، اس لئے میری وجہ سے حضرت شیخ '' کاجم مبارک خاک آلود ہور ہاہے۔''

ا بھی سلطان حمیدٌ دل ہی دل میں اپنی غربت اور محرومی پراظهار افسوں کر ہی رہے تھے کہ حضرت سلطان باہوؓ نے اپنے مرید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔''حمید! اپنی آٹکھیں بند کرلو پھر جو بچھ تہیں نظر آئے ، مجھے بتاؤ۔''

سلطان حید ی پیرومرشد کے هم کے مطابق جیے ہی آئھیں بند کیں، رنگ ونور کی ایک عجیب محفل نظر آئی۔سلطان حید یہ نفس اس محفل میں موجود تھے اور سامان آ رائش کو بڑی حیرت سے دکھے رہے تھے۔ اچا تک محفل کا صدر درواز ہ کھلا اور ایک نہایت حسین وجیل عورت نمودار ہوئی۔ وہ عورت سرے پاؤں تک جڑا وُزیورے آ راستھی ، مختلف اقسام کے ہیروں کی چک دمک نے عورت کے ظاہری حسن میں مزید اضافہ کردیا تھا، عورت بڑے تاز وادا کے ساتھ سلطان حمید کی طرف بڑھی اور قریب بڑنج کروالہا نہا نداز میں کہنے گئی۔

مروریب می سوم به مدینات می سب می میان اس کیتے ہیں مگر میں تمہاری طلب رکھتی ہوں اس لئے خود چل کرتمہارے طلب رکھتے ہوں اس لئے خود چل کرتمہارے میاس آئی ہوں تم مجھے نکاح کرلو۔''

عورت کی زبان ہے دل بستگی کی با تیں من کر سلطان حمیدٌ گھبرا گئے اور د بی زبان میں کہنے لگے۔ ''دور ہوجا!میری نظروں کے سامنے سے دور ہوجا۔'' کے دل ود ماغ پر قبضہ کرلیا تھا۔ نیتجاً شیخ بڑھن شاہؓ نے اپنی پہلی بیوی ادرلڑ کے قتل شاہ کولا وارثوں کی طرح گھر کے ایک گوشے میں ڈال دیا تھا۔ جب تعل شاہ کی مال کو بیٹے کا حال معلوم ہوا تو اس نے حضرت سلطان باہوگی خدمت میں پیغام بھیجا۔''شیخ اِلعل شاہ میراایک ہی بیٹا ہے جس کے سہارے میں اپنی زندگی کے دن گزار رہی ہوں اگر آپ جھے اجازت دیں تو میں بھی حاضر ہوکر بیٹے کے ساتھ رہوں۔''

- جواب میں حضرت سلطان باہو ؒنے فر مایا۔''تم ایک پردہ دار خاتون ہو، اطمینان سے گھر کی چار دیواری میں بیٹھی رہو۔''

لعل شاہ کی والدہ نے دوبارہ اپنے ملازم کی زبانی حضرت سلطان باہو کی خدمت میں عرض کیا۔ ''جہب آپ کا فیغل روحانی عام ہے تو پر مجھے اس نعمت سے کیوں محروم رکھتے ہیں۔''

تعل شاه کی والده کی درخواست س کر حضرت سلطان با ہوں نے ایک غمز دہ عورت پر توجہ کی اور ملازم کومخاطب کرتے ہوئے فر مایا۔''اپنی ما لکہ سے کہو کہ ان کیلیے سورۂ مزمل کا ورد کافی ہے،اللہ مدد کرےگا۔''

حضرت بیخ اساعیل کے اہلی خاندان کی روایت ہے کہ حضرت سلطان باہو گے اجازت دیے ہی لعل شاہ کی والدہ صاحب حال ہو گئیں۔اس روز کے بعد سے ہروفت ان کی زبان پر سور ہم مزل کا ورد جاری رہتا تھا۔ دنیاوی کا مول سے بے نیاز ہوگئی تھیں اور دن رات جذب واستغراق کی حالت میں رہتی تھیں۔اگر بھی روٹی پکانی پڑجاتی تو وہ تو ہے پر پڑے پڑے جل جاتی۔

کچھ دن بعد حفرت سلطان با ہو بھل شاہ کو لے کراپنے اگلے سفر پر روانہ ہو گئے اوراپنے ایک خادم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا۔''میرا کوزہ ،مُصلّے اورمسواک تعل شاہ کے حوالے کردو۔''

خعرت تعل شاہ تمیں سال تک پیرومرشد کی خدمت میں رہے۔اس طویل مدت میں صرف ایک ساہ کمبل آپ کالباس تھا جس کا آ دھا حصہ زمین پر بچھا کراسے بستر بنا لیتے تھے اور آ دھے جھے کو چا در کے طور پراوڑ ھے لیتے تھے۔حضرت لعل شاہ بمیشہ ننگے سراور ننگے پیرر ہا کرتے تھے۔

پھر جب تیں سال بعد خلافت سے سرفراز ہوکر حفرت لعل شاُہ دخصت ہونے لگے تو آپ نے پیرومرشد سے وض کیا۔" سیّدی! مجھے کوئی تیرک عطاء سیجئے۔"

حفرت سلطان بابوٌ نے فر مایا۔''جو کچھ لینا چاہتے ہو، لےلو۔''

جواب میں حضرت لعل شاہؓ نے عرض کیا۔''میں آپ کے کوزے،مصلّے اورمسواک کاامین رہا ہوں ان بی میں سے کوئی چیزعنایت کرد ہجئے تا کہ منزل فرات میں آپ کی کوئی نشانی میرے پاس ہے۔'' حضرت سلطان باہوؓ نے اپنی استعمال شدہ مسواک حضرت لعل شاہؓ کوعنایت کردی۔

حضرت سلطان باہو کے پڑیوتے اور''مناقب سلطانی'' کے مصنف حضرت شیخ سلطان حالہ فرماتے ہیں کہمیں نے اس مسواک کودیکھا ہے وہ پیلو کے درخت کی تھی اس کا منہ ایسا تھا جیسے مسواک کوتاز ہ تاو ڑا گیا ہو۔ لئے دیدوحق تعالیٰ تنہیں دوفرزندعطا کرےگا ،ان فرزندوں میں ہے ایک تنہارے لئے ہوگا اور دوسراہارے لئے .....''

ر. ، و رے ہے ...... ''شخ! میں ان دونوں فرزندوں میں تفریق کیے کرونگا۔'' سلطان طیب ؓ نے عرض کیا۔ '' پیتمہارا کام نہیں ہے۔'' حضرت سلطان باہوؓ نے فرمایا۔'' جو فرزند ہمارے کام کا ہوگا، وہ اپنی نشائی لے کرپیدا ہوگا۔''

۔۔ معنی سلطان طبیبٌ دونوںسیب لے کرخوثی خوثی چلے گئے ان سیبوں میں ہے ایک سیب پچھ داغدار تفاجيكسي يرندب نے كھالياتھا۔

الغرض يشخ سلطان طيب كے دو فرزند پيدا ہوئے۔ آپ نے ایک كا نام سلطان عبد ركھا اور دوسرے کا نام سلطان سوہارا .....سلطان عبر پیدائش مجذوب تھے۔حضرت سلطان باہو ؓنے اسی نشانی كى طرف اشاره كياتھا۔

"منا قب سلطان" كى روايت كے مطابق حصرت سلطان بامو، ذات بارى برتو كل فرماتے تھے آپ نے زندگی مجرروزی کمانے کیلیے کوئی دنیاوی متغل اختیار نہیں کیا۔مغل شہنشاہ شاجہاں کی طرف ہے آ ب کے والدمحر مسلطان بایزیر کوایک وسنع جا کیرعطا ہوئی تھی یہ جا کیر بچاس ہزار بیکھے زمین اوراینوں کے ایک قلع برمشمل کھی جس میں گئ آباد کنویں جاری تھے، ایک تو سیع جا گیر کی موجودگی، و وسرے بھین سے غلبہ عشق الی ..... یہی وہ عوامل تھے جن کے باعث حضرت سلطان باہوؓ فکر دنیا ہے آزادر ہے پھر بھی آپ کی حیاتِ مبار کہ میں دومواقع ایسے نظر آتے ہیں جب آپ نے کاروبار ہتی میں حصہ لینے کی کوشش کی تھی۔حضرت سلطان ہا ہوؓ نے دو بار بھتی باڑی کی غرض سے بیلوں کی جوڑی خریدی، چرخود ہی زمین جو تی مگر جب فصل کینے کے قریب آئی تو آپ بیلوں کوچھوڑ کرسیرو ساحت کیلئے کسی طرف نکل گئے۔

جب عزیز وا قارب اور دوستوں میں ہے کوئی محص حضرت سلطان باہو سے اس بے نیازی اور بِرعْبتي كى وجددريافت كرتاتو آپنهايت آسودكي اورسرشاري كے ليج ميل فرماتے۔

''فاقے کی رات فقیر کیلئے معراج کی رات ہوتی ہے۔''

ایک اورموقع برحضرت سلطان باہوؓ نے فرمایا۔

اندرول از طعام خالی دار تادرآن نور معرفت بيني! "تواپناهم غذاہے فالی رکھتا کہ اس میں معرفت کا نور دیکھ سکے۔" (ترجمہ)

یای زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت سلطان باہو کھیتی باڑی میں مصروف تھے۔ پنجاب کے کسی دوردرازعلاقے میں ایک خاندانی مخص رہا کرتا تھاجس کی کئی بیٹیاں تھیں جوشادی کے قابل ہوگئی تھیں و "خف اپنے کھرانے کا بھرم رکھنے کیلئے اُ جلالباس پہنتا تھا جے دیکی کراہلِ محلّہ بچھتے تھے کہ وہ مالی طور پر

'' میں دنیا والوں کو محکراتی ہوں اورتم مجھے تھکرار ہے ہو؟''عورت نے بڑتے تعجب سے کہا۔ ''چلی جا! یہاں سے چلی جا!'' سلطان حمید بہت زیادہ پریشان نظر آنے گئے تھے۔''یہ انتہائی ادب کا مقام ہے میں اپنے چیرومرشد کی خدمت میں حاضر ہوں یہاں سے دور ہوجا! دور ہوجا!" ابھی سلطان حمید کے اس خوبصورت مورت سے بید مکالمات جاری تھے کہ حضرت سلطان با ہوئے اہے مرید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ ' بس جمید! آئیسیں کھول دو۔''

پھر جیسے ہی حضرت مین سے محم پر سلطان حمید نے آئیس کھولیں، وہ دکش محفل اور وہ ہوشر با عورت غائب تھی۔

'' حميد! اَجْمَى ثم كهال تصاورتم نے كياد يكھا؟''حضرت سلطان باہوٌ نے اپنے مريدے يو چھا۔ سلطان حميد كن مرجهكائ موئ تمام واقعها ديا-

حضرت سلطان باہوؓ نے فرمایا۔''حمید! تم سچھ دریر پہلے مال ودنیا نہ ہونے کی دل ہی دل میں شكايت كرر ب تصاورا پني اس محرومي پراظهار افسوس بھي كيا تھا۔"

''سیدی درست فر ماتے ہیں۔'' سلطان حمید کی گردن کچھاور جھک گئی۔

"انجمی انجمی تم نے جو کچھ دیکھا، وہ دنیا ہی تو تھی جواپنے پیروں سے چل کر تمہارے پاس آئی تھی۔ ' حضرت سلطان باہو نے فر مایا۔' پھرتم نے دنیا کو قبول کیوں نہیں کیا؟ اگر قبول کر لیتے تو تمہارا محمر بھی مال وزر سے بھرجا تا۔''

سلطان حمید یے عرض کیا۔''سیّدی! میں اللہ تعالیٰ ہے اس کی ذات کا نور جا ہتا ہوں تا کہ میری روح، دل اور د ماغ روش ہوجا کمیں میں مال و دولت کی خواہش نہیں رکھتا ہی گئے میں نے عورت کی پىشكش قبول نېيى كى."

'' تو پھر حق تعالی کی بخشش وعطا پر راضی ہوجا ؤ۔'' حضرت سلطان باہوؓ نے فر مایا۔' نفقرِ محمد گ کا اثر تمہارے خاندان سے ہیں جائے گا۔

پھراییا ہی ہواحضرت مین سلطان حمید ؓ نے اپنی پوری زندگی فقر وقناعت میں بسر کی ۔ آپ کے بعد آپ کی اولا داورسل پربھی فقروقنا عت ہی کارنگ غالب رہا۔

ایک بار حضرت سلطان باہو شہر بھر تشریف لے گئے۔اس وقت وہاں ایک صاحب کشف بزرگ حفرت شیرشاً اُ سکونتِ پذیر تھے۔حفرت شیرشاُ اُ کے مرید اور خلیفہ پینے سلطان طیب تھے جو اولا دنرینہ سے محروم تھے۔ بیخ طیب نے اپنے مرشد حضرت شیرشاہ سے بھی اس سلیلے میں کئی بار دعا كرائي تقى ممر قدرتُ كو پچھاور ہى منظورتھا پھر جب شخ سلطان طيبٌ نے حضرت سلطان باہۇگ آمد ك خرسی تو آپ خدمت عالید میں حاضر ہوکر دعا کے طالب ہوئے۔

اس وقت حفرت سلطان باہو کے پاس دوسیب رکھے ہوئے تھے۔ پیخ سلطان طیب کی درخواست من کر حضرت سلطان ہا ہوؓ نے فر مایا۔'' ہید دونوں سیب لے جا کراپٹی بیوی کوکھانے کے اپنانام من کرسیدصاحب جیرت زده رمیح فوراً گھوڑے کی پشت ہے اُتر ہے، بردی عقیدت کے ساتھ حضرت سلطان با ہوگی خدمت میں سلام پیش کیاا در سفری وجہ بیان کرنے گئے۔
حضرت سلطان با ہو ؓ نے بہت فور سے سید صاحب کی درخواست می گھرنہایت شیریں لہج میں فرمانے گئے۔"سید اتم میرا کام کردو، میں تمہارا کام کئے دیتا ہوں اس لئے کہ کام کا بدلہ کام ہے۔"
میرا صاحب نے بردی حیرت سے حضرت سلطان با ہو گی طرف دیکھا۔" شخ اایک سوالی آپ کے کہا کام آسکتا ہے؟"

'' میں اپنے ایک ضروری کام سے فارغ ہوکر انجھی آتا ہوں جب تک تم میر اہل چلاؤ، بس یہی کام ہے۔''اتنا کہ کر حضرت سلطان باہو ؓ تشریف لے مگئے۔

اس دوران سیدصا حب بل چلاتے ہے۔حضرت سلطان باہو کی قوت کشف دیکھ کرانہیں یقین ہوگیا تھا کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جا کیں گے۔

تھوڑی دیر بعد حفرت سلطان با ہو واپس آئے اور اپنے سامنے پڑا ہوامٹی کا ایک ڈھیلا اُٹھا کر زمین پر ماردیا۔سیدصاحب نے حضرت سلطان با ہو کے اس عمل کو بڑی حیرت سے دیکھا مگر دوسرے ہی لمحان کی آئکھیں خیرہ ہو کئیں اردگر دیے سارے ڈھیلے سونا بن گئے تھے۔

''سید! پی ضرورت کے مطابق سونا اُٹھالو۔'' حضرت سلطان باہوؓ نے بے نیازانہ فر مایا۔ سیدصا حب نے سونا اُٹھالیا۔ پھر حضرت سلطان باہوؓ کے دست مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے بڑی وارفگی کے عالم میں ریشعر پڑھا۔

نظر جہاں دی کیمیا، سونا کردیے وٹ قوم اتے موقوف نہیں، کیا سیّد کیا جٹ ''جن لوگوں کی نگاہ کیمیااٹر ہے، وہ ایک ہی نظر ہے مٹی کوسونا بنا دیتے ہیں، بیذات الٰہی کا فیض ہے جو کی قوم پرموقوف نہیں، خواہ وہ سیّر ہویا جٹ ی''

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*** 

آخر میں ہم اس واقعے کا ذکر کریں مے جس کا تعلق مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر سے ہے۔
''منا قب سلطانی'' کی روایت کے مطابق حضرت سیّدعبدالرحلٰ قادریؒ سے بیعت ہونے کے بعد
حضرت سلطان باہوؓ نے دولت روحانی کو عام لوگوں میں تقلیم کرنا شروع کردیا۔ اتفاق سے اس روز
جعہ تھا۔ حضرت سلطان باہوؓ جامع مجد دہلی میں نماز پڑھنے کیلئے حاضر ہوئے تو شہنشاہ جہانگیرؓ بھی
اپنے ارکان دولت کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ جامع مجد میں نمازیوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ کہیں بھی تل
دھرنے کوجگہ نہتھی۔ حضرت سلطان باہوؓ سب سے آخر میں اس مقام پر کھڑے ہوگئے جہال لوگ اپنی
جوتاں رکھتے ہے۔

رویں ہے۔۔ نمازختم ہوئی تو حضرت سلطان ہاہوؒنے حاضرین پرخصوصی توجہ کی تو مبجد میں ایک شورسا مج گیااور تمام نمازیوں پر وجد کی کیفیت طاری ہوگئی مگر تین آ دمی یعنی اور نگزیب بادشاہ، قاضی شہراور کوتوال آسودہ حال ہے۔ اس محض کی اس ظاہری حالت سے متاثر ہوکرا چھے خاندان کے لوگوں نے اس کی بیٹیوں کی شادی کا انتظام بیٹیوں کیلئے رہتے بیعیج تھے مگر وہ اندرونی طور پر اس قابل نہیں تھا کہ بیٹیوں کی شادی کا انتظام کرسکے۔ آخرا کیک دن وہ اپنے مسائل سے پریشان ہوکر کی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔
'' شیخ! میراتعلق سادات کے خاندان سے ہمیں نے بہت اچھاوت گر ارا ہم مگرا بسفید بوثی کے سوا کھے بھی باتی نہیں ۔ لوگ بچھے ہیں کہ میں ایک مالدار شخص ہوں مگر حقیقت بیہ کے کہ دووقت کی روفی بھی میسر نہیں ۔ میں اپنی زندگی تو گر ارچکا مگر بیٹیوں کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا ۔ قرض خواہ ہروقت روفی بھی میسر نہیں ۔ میں اپنی زندگی تو گر ارچکا مگر بیٹیوں کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا ۔ قرض خواہ ہروقت درواز سے پر کھڑے درجے ہیں اب آپ بی میرے حق میں دعافر مائے کہ اللہ تعالی مجھے ان مؤکلات درواز سے پر کھڑے درجے ہیں اب آپ بی میرے حق میں دعافر مائے کہ اللہ تعالی مجھے ان مؤکلات دیدے۔'

. بزرگ کچھ دیرتک سیدزادے کی حالت زار پرغور کرتے رہے پھرمعذرت خواہانہ لیجے میں کہنے گئے۔''تہمیں جو بیاری لاحق ہے،اس کی دوامیرے پاس نہیں ہے۔''

''میں تو دعا کیلئے درخواست کررہا ہوں۔''سیدزادے نے اُداس کیج میں عرض کیا۔ ''

''اب دعا بی تمہاری دواہے .....اور میری دعا میں اتی تا ثیر نہیں ہے کہ وہ تمہارے سراور گھر ہے گردش وقت کوٹال دے۔''بزرگ نے صاف صاف کہدیا۔

''میں نے تولوگوں سے آپ کے بارے میں بہت کچھ سناہے۔''بزرگ کا انکارین کرسیّد صاحب کچھاور دل شکتہ نظر آنے لگے۔

''وہ لوگوں کا حسن طن ہے مگر میں حقیقت بتار ہا ہوں۔'' بزرگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''مگر اس کا بیہ مطلب بھی نہیں ہے کہ زمین اللہ کے مستجاب الدعوات بندوں سے خالی ہے میں تہہیں ایک ایسے مخص کا پتا دیتا ہوں جس کی زبان میں بہت تا شیرہے وہ مردی دریائے چناب کے کنارے قصبہ شورکوٹ میں رہتا ہے۔اس کے آستانے پر جاضری دواللہ تمہاری مشکل آسان کرےگا۔''

سیدصاحب کے چبرے سے پچھ در کیلئے رنج والم کا غبار دھل گیا اور وہ تیز آندھیوں میں اُمید کا چراغ جلائے ہوئے شورکوٹ بہنچے۔

اس وقت حضرت سلطان باہو جہت معمولی لباس پنچے ہوئے اپنی زمین پربال چلارہے تھے اگر کوئی اجنبی شخص حضرت شخ آ کواس حالت میں دیکھا تو یہی رائے قائم کرتا کہ بال چلانے والا کوئی مفلس کسان ہے۔ سیدصاحب نے بھی حضرت سلطان باہو کے بارے میں یہی سوچا اور دل ہی دل میں افسوس کرنے لگے۔

''میراسفررائیگال گیا جو محف خود اتنا پریشان حال ہو، وہ کسی دوسرے کی کیا مدد کرسکتا ہے۔'' بہی خیال کر کے سیّد صاحب واپس جانے کیلئے مڑے۔

ابھی سیّد صاحب ایک ہی قدم آ گے بڑھے ہوئے کہ حضرت سلطان باہو کی صدائے دل نواز سائی دی۔''سیّد!ا تناطویل سفراختیار کیااورموسم کی سختیاں برداشت کیس پھر بھی ہم سے ملاقات کئے بغیروالیس جارہے ہو؟'' .....عالمگیرگی محرومی بیہے کہ انہیں صرف ہندوؤں اورانگریزوں نے ہی بدنا منہیں کیا بلکہ اپنی تنگ نظر اور دنیاداری کےسبب مسلمان مؤرخین اور دانشوروں نے بھی بے جاتنقید کا ہدف بنایا۔

اور یا این اسلطانی '' کے مصنف کا میتح ریر کرنا کہ عالمگیر کا دل سخت تھا، اس لئے ان پر پہلی بار دھزت سلطان ہا ہوگی توجہ کا اثر نہیں ہوا۔ پھر جب مخل شہنشاہ نے دست بستہ درخواست کی تو حضرت سلطان ہا ہوئے نہیں فیض روحانی سے سرفراز کیا۔

ہمارے بزدیک اس روایت پر عقیدت کا شدید غلبہ ہے ور نہ تاریخی حقیقت کچھ اور ہے۔ حضرت شخ سلطان حالا نے جوش جذبات میں عالمگیر کورو جانیت ہے بہرہ ایک سنگدل انسان پابت کردیا مگریہ بہیں دیکھا کہ خود حضرت سلطان باہو گی مشہور تصنیف ہے اس کے آغاز میں حضرت شخ شرماتے ہیں۔ ''کلیدا انتو حید'' حضرت سلطان باہو گی مشہور تصنیف ہے اس کے آغاز میں حضرت شخ شرماتے ہیں۔ ''حمد ونعت کے بعد جانتا چاہئے کہ فقیر با ہموولد بازیہ عرف اعوان ساکن قلعہ شور کوئ کو گی الدین، تا بع علم الیقین ، شرع شریف، رائخ الدین شاہ اور نگریب بادشاہ اسلام کے زمانے میں دیگر رسالوں کے علاوہ اس رسالے کے کھنے کا بھی اتفاق ہوا۔

ے دوروں ور مان کے اسان کی نام تھا۔ حضرت سلطان باہوؒ نے عالمکیز کو بادشاہ ہند کے بجائے ''بادشاہِ اسلام'' قرار دیا۔

ای کتاب دکلیدالتوحید میں ایک اور مقام پر حفزت سلطان باہوٌ فرماتے ہیں ۔ برگزیدہ از عباد اللہ شاہ اور تگ زیب غازی بادشاہ

''اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ مقبول بندوں میں سے سلطان اورنگزیب غازی بادشاہ ہے۔''(ترجمہ) جب حضرت سلطان باہوؓ جیسے عظیم المرتبت صوفی ان الفاظ میں عالمگیرؓ کوخراج تحسین پیش کرتے ہیں تو حرص وہوں کے اسپر اور دانشوران بے ضمیر کی تحریر کردہ روایتوں کی کیا حیثیت باتی رہ جاتی ہے؟

میں میں اس بعد تعنی 1180 ہیں دریائے چناب شدید طغیانی کی لپیٹ میں آممیاجس کے باعث آمریا جس کے باعث آمریا ہوں کے باعث آپ کے مزار مبارک کو آپ کے خرق ہوجانے کا خطرہ پیدا ہوا۔ نیتجناً حضرت سلطان باہو کے جسد مبارک کو بستی سندری کے قریب منقل کر دیا گیا۔ اس قدر طویل مدت گزرجانے کے بعد بھی آپ کا گفن تک مسانہیں ہوا تھا۔

سیلا دن ہوا ھا۔ پھر 157 سال بعد دریائے چناب میں دوبارہ خوفناک سیلاب آیا یہاں تک کہ پانی کی سرش لہریں مزار مبارک کوچھونے لگی تھیں۔ایک بار پھرآپ کےجسم مبارک و پیشقل کرئے گڑھ مہاراجہ (ضلع جھنگ) میں آسود ۂ خاک کیا گیا۔اس وقت بھی آپ کا تفیضیح وسالم تھا۔ جذب كى تا شراورنگاه كاثر سے غير مؤثر اور مجوب رہے۔

پھر تینول حفرت سلطان باہو گی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست بستہ عرض کرنے گئے۔''ا ولی اللہ!ہمارا کیا گناہ ہے کہ ہمیں اس نعمت سے محروم رکھااور ہم پر توجہ نہ دی۔''

شہنشاہ عالمگیرگی اس درخواست کے جواب میں حصرت سلطان باہوؒنے فر مایا۔''ہم نے تو توجہ یکسال کی تقی تم پراس لئے اثر نہیں ہوا کہ تمہارے دل سخت تھے۔''

ان مینوں نے پھردست بستہ ہو کرفیض کیلئے التجا کی تو حضرت سلطان باہو نے فرمایا۔''اس کیلئے شرط بیہ ہے کہتم اور تمہاری اولا دیں ، ہماری اولا داور پسما ندوں کیلئے دنیاوی احوال کی مروت نہ کریں اور ہمارے مکان پر نہآ کیس تا کہ تمہارے دنیاوی احوال کے سب ہماری اولا دمیں دنیاوی جھڑے نہ رمدائمیں''

جب شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اقرار کیا کہ وہ ایسا کرے گا تو حضرت سلطان باہوؓ نے مغل حکمراں پر توجہ کی اوراسے خاص نیف تک پہنچایا۔ پھر جب آپؓ نے دہلی سے رخصت ہونے کا ارادہ ظاہر کیا تو اورنگزیب عالمگیرؓ نے کسی یادگار کیلئے درخواست کی۔

جواب میں حضرت سلطان باہوؓ نے وہیں کھڑے کھڑے کتاب''اورنگزیب شاہی'' تالیف فرمائی جسے شاہی محرروں نے اس وقت لکھ لیا اور اس ارشاد نامے کو بطور یادگار رکھا پھر آپؒ اس وقت لوٹ آئے۔

(یہاں بھی کھڑے کھڑے لکھنے ہے مرادوہی ہے کہ حفرت سلطان یا ہوؓ نے مختصر ہے عرصے میں ایک شخیم کتاب تحریر کرائی۔)

بعض محققین کا دعویٰ ہے کہ شنرادہ دارا شکوہ کے حوالے سے سلسلۂ قادریہ، اورنگزیب عالمگیرے تشدد کا نشانہ بنا ہوا تھا چونکہ حضرت سلطان باہو بھی سلسلۂ قادریہ سے تعلق رکھتے تھے، اس لئے دارالحکومت میں آپ کی موجود گی کوشک وشبہ کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔

''منا قب سلطانی'' کی روایت کے مطابق ڈاکٹر لا جونتی رام کر شنگھتی ہیں کہ اور نگزیب،حضرت سلطان باہوؓ کے بارے میں اپنے مخبروں سے اطلاعات منگوا تار ہتا تھا۔

'' پنجاب کےصوفی دانشور'' کےمصنف قاضی جاوید کے بقول دوسری روا پیوں ہے بھی اس بات کی نقید بق ہوتی ہے۔

ہماری نظر میں بیساری روایتی غیر معتبر ہیں اور عالمیر بیسے بزرگ حکمراں پر ہملی تہت ...... اورنگزیب اور دارافکوہ کے درمیان محض اقتدار کی جنگ تھی۔ عالمیکر نخود بھی ایک صاحب دل صوئی سے بیت کا سے مغل فر مانروا کو حضرت خواجہ معصوم سے بیعت کا شرف حاصل تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نزانہ شاہی کورعایا کی ملکیت سیجھنے والاے، قرآن کریم لکھ کر شرف حاصل تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نزانہ شربیت اور متق حکمر ال صرف اپنے بھائی دارافکوہ کی اور ٹو پیاں می کرروزی حاصل کرنے والا، پابند شربیت اور متق حکمر ال صرف اپنے بھائی دارافکوہ کی وجہ سے سلسلۂ قادر یہ کے تمام بزرگوں پر سم ڈھا تا، بیکٹ بہتان طرازی ہے، اس کے سوا بچھنہیں

حفرت سلطان ہا ہو گی قبرمبارک کی متعلی میں قدرت کی بوی عجیب نشانیاں ہیں۔اگر لوگ سمھنے کی کوشش کریں۔

" پنجاب کے صوفی دانشور 'میرقاضی جاوید تحریر کرتے ہیں کہ حضرت سلطان یا ہوئی موجودہ شہرت کا انتظاران کی پنجابی شاعری پر ہے ای نے انہیں حیات جاوداں عطا کی ہے۔ یہ ایک اویب، مورخ اور تنقید نگار کی ذاتی رائے ہو تک ہے مگر جاننے والے جاننے ہیں کہ حضرت سلطان باہو گیوں زندہ ہیں اور تین سوسال گزرجانے کے بعد بھی بے شارانسانوں کے دلوں میں کیوں دھڑ کتے ہیں۔ ہیں اور تین سوسال گزرجانے کے بعد بھی اور تین دیدہ شد بعث ہیں۔ ہرگز نمیرد آل کہ ولئ زندہ شد بعث شد بعث شبت است برجریدیئے عالم دوام ما!

ده حضرت پل سرمست

ولادت ..... 1170 ه، درازن (خير بور)

وفات ..... 1242 ها درازن

آپ کا خاندانی نظام عبدالوہا بقا ..... مرتجل سرمت کے نام سے شہرتِ دوام حاصل کی۔والدِ محرّم کا اسمِ گرامی میاں صلاح الدین تھا۔ 38 ویں پشت میں آپ کا سلسلۂ نسب حضرت عمر فاروق مصل جاتا ہے۔ حضرت مجل سرمت کا شار سندھ کے مشہور صوفیائے کرام میں ہوتا ہے۔ آپ کو سندھی زبان کے علاوہ عربی، فارسی، ہندی اور پنجابی زبانوں پر پورا عبور حاصل تھا۔ آپ کے ارشادات وملفوظات شاعری کی صورت میں آج بھی محفوظ ہیں۔

یہ تیرہویں صدی ہجری کے اوائل کا واقعہ ہے۔اس وقت ریاست خیر پور کا حاکم میررستم علی خان تھا۔ والی خیر پورک زندگی عیش وسکون میں گزررہی تھی کہ اچا تک اس کا بڑا بیٹا محمد حسین بیار ہوگیا۔ شروع میں تو یہی سمجھا گیا کہ بیالیک عام ہی بیاری ہے۔ ولی عہد سلطنت چندروز میں صحت یاب ہوجائے گا .....گر جب مرض نے طول کھینچا تو میررستم علی خان کوفکر لاحق ہوئی۔اس نے دربار کے طبیب خاص کوطلب کیا۔

" سرکار آپریشانی کی کوئی بات نہیں۔" طویل معائنے کے بعد درباری طبیب نے عرض کیا۔ " سرض کی شخیص ہوگئ ہے۔ میری تجویز کردہ دوؤں سے شنرادہ چند دنوں میں شفایاب ہوجائے گا۔" طبیب خاص کی پُریفین گفتگوئ کرھا کم خیر پور میررستم علی خان مطمئن ہوگیا۔ پھر طبیب خاص کی دوا شروع کی گئی۔۔۔۔۔گر برائے نام بھی افاقہ نہ ہوسکا بلکہ مرض بڑھتا چلا گیا۔ بیٹے کی محبت۔ نہ میررستم علی خان کواس قدر بے قرار کردیا کہ والی خیر پور نے سندھ اور پنجاب کے ان شہروں کی طرف اپنے شہموار دوڑا دیئے جہاں نامور طبیب موجود تھے۔ چند روز میں کئی طبیبان حاذ ق خیر پور پہنچ گئے۔ است عرصے میں میر محمد حسین بہت لاغر ہو چکا تھا۔

ماہراور تج بہ کار حکیموں نے ولی عہد سلطنت کا معائنہ کیا اور مبھم کہتے میں مایوی کا اظہار کر دیا۔ ''انسانی علم کی حدیں ختم ہو کئیں اور جڑی بوٹیاں اپناا ثر کھوچکیں۔اب شنرادے کو دواؤں سے زیادہ وعاؤں کی ضرورت ہے۔''

یہ کہ کر طبیبوں کی جماعت چلی گئی اور میررستم علی خان تمام تر وسائل کے باوجودا پے بیٹے کا علاج کرنے سے قاصر رہا۔ حویلی ماتم کدہ بی ہوئی تھی اور ہر کمین سوگوارتھا۔ای کرب ناک فضامیں ایک خدمت گارنو بد جانفزالے کرآیا۔

''سرکار! آپ کےعلاقے میں ایک درولیش خدامت رہتے ہیں۔ان کے بارے میں سناہے کہ متجاب الدعوات ہیں۔آپشنرا دے کی صحت کیلیے ان بزرگ سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟'' قبول ہوتی ہیں۔ میں اللہ کا ایک گناہ گار بندہ ہوں اور ایک گوشے میں منہ چھپائے پڑا ہوں۔'' میررستم علی خان اپنے خدمت گار کی زبانی مجذوب کی با تیں سن چکا تھا، اس لئے وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔'' شخ! آپ کہیں بھی رہیں گرمستجاب الدعوات ہیں۔ میں آپ کا آستانہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔''

ا جا تک بزرگ کے چبرے پر پریشانی کے آ ٹارنمایاں ہوگئے۔''میررستم علی خان! بہت دیر ہوگئی ..... بہت دیر ہوگئ۔'' درولیش کے لیجے ہے اُدای کا اظہار ہور ہاتھا۔

'' فیخ اللہ کے یہاں در سور پچھنیں ہے۔'' میر رستم علی خان کی آٹھوں میں آنسوآ گئے تھے۔ ''بس اللہ کا حکم ہی سب پچھ ہے۔ جب وہ مر دول کو زندہ کرسکتا ہے تو پھر میرے بیار بیٹے کوشفا بھی دے سکتا ہے۔ بس آپ کے دست دعا در از ہونے کی دیر ہے۔''

بزرگ نے سکوت اختیار کیا۔

''شُخْ! آپ کی عنایتی تو عام ہیں۔' وائی خیر پورزار وقطار رور ہاتھا۔'' پھرمیرے بیٹے کیلئے آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟''

بزرگ نے غمز دہ باپ کوتسلی دیتے ہوئے کہا۔'' میررتم علی خان!ابتم جاوُ!اللّٰہ تمہارے بیٹے کوشفا بخشے گا .....گر بہت دیر ہوگئ ہے۔ ولی عبد سلطنت کی جان کے لئے بہت بڑا صدقہ دیٹا پڑےگا۔''

'' فیخ! میں اپنے بیٹے کی خاطر بڑے سے بڑاصدقہ دیدوں گا۔'' میررستم علی خان نے بزرگ کے ہاتھوں کو بوسددیتے ہوئے کہا۔'' میں ولی عہد کیلئے اپنی سلطنت بھی لُغا دوں گا۔''

. ' ' ' ' ' بیس! میر رشتم علی خان! وہ صدقہ تم نہیں دے سکو گے۔'' درولیش نے پُرسوز کیج میں کہا۔'' وہ صدقہ ہم ہی دیں گے تہمیں فرزند کی زندگی مبارک ہو۔''

آخروالی خیر پورمیررستم علی خان واپس چلا گیا۔ دو بلی پہنچ کراس نے بینا قابل یقین منظرد مکھا۔ ولی عبد سلطنت میر محمد حسین کے چہرے کی مردنی ختم ہوگئ تھی اور اب اس کے چہرے پر زندگ کے آثار نظر آنے لگے تھے۔

جب میررستم علی خان واپس چلا گیا تو درویش نے مجدے میں سرر کھ دیا اور نہایت رقت آمیز لہج میں دعا کرنے گئے۔

 میرر تتم علی خان نے جیرت سےاپنے خدمت گار کی طرف دیکھا۔''وہ بزرگ کہاں رہتے ہیں؟'' '' درازن میں۔'' خدمت گار نے عرض کیا۔'' درازن'' ریاست خیر پور کا مضافاتی علاقہ ہے۔ بعض مؤرخین نے''درازن'' کو'' درازا'' بھی تحریر کیا ہے۔

'' تو پھر ہزرگ کی خدمت میں جا کرعرض کرو کہ ہم ان کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتے ہیں۔'' میررستم علی خان نے بے قرار ہو کر کہا۔

خدمت گارنے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوکر والی خیر پور کی خواہش کا اظہار کیا تو بزرگ نے شان بے نیاز ی کےساتھ فرمایا۔''امیروں کی حویلی میں فقیروں کا گزرکہاں؟''

میررستم علی خان کے خدمت گارنے اصرار کیا تو ہزرگ نے فر مایا۔'' دراصل درویش کومحلات کی آب وہواراس نہیں آتی مطبیعت خراب ہوجاتی ہے۔''

والی خیر پور کا خدمت گار درولیش کی گفتگو کامفہوم نہ سمجھ سکا اور نا کام و نا مراد واپس جانے لگا۔ خانقاہ کے دروازے پر ایک مجذ وب نمافخص نے اسے روک کر کہا۔'' اتنی آسانی سے پچھ حاصل نہیں ہوگا۔''

میررشم علی خان کا خادم مجذوب کی بات من کر چونک اٹھا۔'' پھر مجھے اپنی مراد کس طرح عاصل ہوگی؟''

'' مخدوم کے دامن سے لیٹ جانا۔'' مجذوب نے کہا۔'' مخدوم انکار کریں گے کہ وہ کچھنیں ہیں ……گرتم ان کے دامن سے لیٹے رہنا اور درخواست کرتے رہنا۔اگرتم مخدوم کے انکار سے اُ کیا گئے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔''

خدمت گارواپس چلا گیا اوراس نے درویش کا جواب میررتم علی خان کے گوش گز ارکر دیا۔اس کے ساتھ ہی خادم نے بجذوب کا واقعہ بھی بیان کر دیا۔

میررستم علی خان پچھ دیرسو چار ہا۔ پھر مصنطرب ہو کر کہنے لگا۔''بزرگ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ حاجت مندنہیں ہیں ۔ سوالی تو ہم ہیں۔اس لئے خود ہی ان کے دروازے پر جائیں گے۔'' پھر میررستم علی خان اپنے امراء کے ساتھ درویش کی خدمت میں حاضر ہوااور ولی عہد سلطنت کی شفایا بی کیلئے بزرگ کی دعاؤں کا طالب ہوا۔

درولیش نے ایک غمزدہ باپ کی التجائی اور بے نیاز انہ لیجے میں کہا۔'' جب سارے طبیب ایک ؟ بیار کا علاج کرنے سے قاصر ہیں تو پھر میں کیا کرسکتا ہوں؟ نہ مجھے حکمت آتی ہے ادر نہ میں جڑی بوٹیوں سے واقف ہوں۔''

''میں تو شیخ کی خدمت میں دعا کیلئے حاضر ہوا ہوں۔''میر رستم علی خان نے عرض کیا۔ ''میری دعا وَں کی قبولیت پر تہمیں یقین ہے؟'' بزرگ نے والی خیر پورسے پو چھا۔ ''میں نہیں ،ساری دنیا کہتی ہے کہ آپ متجاب الدعوات ہیں۔''میر رستم علی خان نے عرض کیا۔ '' دنیا غلط کہتی ہے۔'' بزرگ نے پُر جلال لہج میں فر مایا۔''لوگوں کو کیا معلوم کہ کس کی دعا کیں

کونئ زندگی عطا کردے۔''

پھر جیسے ہی ہزرگ کی دعاختم ہوئی ،میررستم علی خان کا بیٹا میر محمد حسین صحت یاب ہونے لگا .....اور درویش کا بیٹا بستر علالت پردراز ہوگیا۔

پھر جس روز ولی عہد سلطنت نے عسل صحت کیا،ای دن درویش نے اپنے بیٹے کوقبر میں اُ تارا۔ میر رستم علی خان اظہار شکر گزاری کے طور پر قیتی تنحا نف لے کر بزرگ کی خدمت میں عاضر ہوا۔خانقاہ کی حدود میں داخل ہوکر والی خیر پور نے دیکھا کہ ہر چپرہ غم میں ڈو با ہوا ہے .....اور ہر آئکھا شکبار ہے۔

آ نکھاشکبار ہے۔ '' آخریہاں کیا سانحہ پیش آیا ہے؟'' میررستم علی خان نے درویش کے خدمت گاروں سے بوجھا۔

''ایباسانحہ جو کسی پھر کے ساتھ پیش آتا تو وہ کلڑ نے کلڑے ہوجا تا۔''ایک خادم نے شیخ کے فرزند کے انتقال کی خبرسناتے ہوئے کہا۔

ميررستم على خان دم بخو دره مميا\_

''اور بیسب کھاآپ کی وجہ سے ہوا ہے۔' درویش کے خادم خاص نے میررسم علی خان کو ناطب کرتے ہوئے کہا۔

"میری وجدے؟" والی خیر بورنے جران موکر کہا۔

"آپ شخ سے اپنے بیٹے کی ضحت کیلئے دعا کرانے آئے تھے۔" خادم خاص نے دضاحت کی۔
"مگر شخ کی آئکھیں دیکھر ہی تھیں کہ ولی عہد سلطنت کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اس لئے ہمارے خدوم
نے بارگاو ذوالحلال میں اپنے فرزند کی جان کا صدقہ پیش کردیا۔"

بین کر والی خیر پورکوسکنتہ سا ہوگیا۔ پھر جب اس کے ہوش وحواس بحال ہوئے تو وہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوااور درویش سے لیٹ کر کہنے لگا۔

''شِخُ ایرآپ، ی کا حوصله تقااوراس انداز کا صدقه آپ، پیش کر سکتے تھے۔' والی خیر پوردرویش سے لپٹارور ہا تھا۔''ایک غیر شخص کیلئے اپنے فرزندکی قربانی دینا، درویشوں ہی کا منصب ہے۔ جمھے نہیں معلوم تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔''

''بات جہاں تک پہنچناتھی، پہنچ گئی۔'' درویش نے میررسم علی خان کو اپنے سے الگ کرتے ، ہوئے کہا۔''مشیت میں یوں ہی لکھا تھا۔ تنہیں ولی عہد سلطنت کی زندگی مرارک ہو۔''

میرر سم علی خان واپس چلا گیا۔ جاتے وقت اس نے سارے تحا نف ان فقراء میں تقسیم کردیے جو بزرگ کی گلیوں میں پڑے رہتے تھے۔

یه کریم النفس، حوصله مند اُور جانباز درویش، سنده کے مشہور بزرگ حفرت کچل سرمت ہے جنہوں نے ایک عمرت کے سے جنہوں نے ایک عمر دویا تھا۔ صوفیاء کی تاریخ میں ایسے گئ واقعات مشہور ہیں۔ تاریخ میں ایسے گئ واقعات مشہور ہیں۔

اور جہاں تک صدقہ جان کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت بھی تشلیم شدہ ہے۔ اگر صدقہ جان صدق نیت سے چیش کیا جائے تو بارگاہ فروالجلال میں قبول ہوجا تا ہے۔ مغل شہنشاہ ظہیرالدین بابر کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ولی عہد سلطنت نصیرالدین ہما یوں بیار ہوا اور ہندوستان بھر کے حاذق اطباء اس کے علاج سے عاجز آگئے تو کسی درباری عالم نے بابر کو شہور دیے ہوئے کہا۔

''اگرشہنشاہ اپنی سب سے فیٹی چیز کا صدقہ دیں تو ولی عہد سلطنت کے سرے یہ بیاری مل کمتر یہ ؟''

'' ہمارے پاس سب سے قیمتی شے کیا ہے؟'' ظہیرالدین بابر نے اپنے وزیروں اور مشیروں سر ہو جھا۔

مغلیہ سلطنت کے وزیر خزانہ نے جواباً عرض کیا۔''ہمارے پاس دنیا کا سب سے قیمتی اور نایاب الماس (ہیرا)موجود ہے جوہمیں سلطان علاءالدین خلجی کے خزانے سے حاصل ہوا تھا۔''

مختلف لوگوں نے مختلف صدقات دینے کے مشورے دیئے۔ آخرظہ پر الدین بابر نے اپنے مشیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔" پیسب حقیر ترین چزیں ہیں۔انسان کی زندگی سے قیمتی کوئی مشیروں کو مخاطب کرتے ہم بارگا و ذوالجلال میں ہمایوں کیلئے اپنی جان کا صدقہ پیش کریں گے۔" میں کہہ کرمغل شہنشاہ نے وضو کیا اور ہمایوں کے بستر کے کر دسات چکر لگائے۔اولا دسے بے پناہ محبت کرنے والا باپ باواز بلندید دعاما تگ رہا تھا۔" اے تمام جہانوں کے پائے والے اور مضطرب محبت کرنے والا باپ باواز بلندید دعاما تگ رہا تھا۔" اے تمام جہانوں کے پائے والے اور مضطرب

محبت کرنے والا باپ بآواز بلند بیدها ما تک رہا تھا۔ ' اے تمام جہالوں کے پالنے والے اور صفر ب الحال بندوں کی دھائیں سنے والے! ہمایوں کی ساری بلائیں باہر کے سر! میرے اس صدقے کو قبول فرما کہ تیرے سواکوئی دینے والانہیں۔'

حضرت نیچل سرمت کی زندگی کے اس اہم ترین واقعے کومرزاعلی قلی بیک نے اپنی کتاب میں قلم لیاہے۔

ے ویروں کی بہت ہے۔ حضر معبداللہ بن عمر کی وفات کے بعد آپ کے پوتے شیخ شہاب الدین فاروقی مجاز مقدی موئے کا م تو سنوارلو۔''

ہوے ہ ہار سوری کے در کا میں میں میں میں میں میں میں اور کی طرف دیکھا۔ آپ نے جس حضرت میاں صاحب دیئے نے برسی حمرت سے مجنز وب خاتون کی طرف دیکھا۔ آپ نے جس عورت کو فاتر انتقال سمجھا تھا وہ بہت ہوش کی باتیں کررہی تھی۔ '' مائی! آخر میرا کیا کام ہے؟''
دو تہمیں جس کام کیلئے دنیا میں بھیجا گیا ہے، تم وہی کام نہیں کررہے ہو۔'' مجذوب خاتون نے بردہ ہوں کام نہیں کررہے ہو۔'' مجذوب خاتون نے

''جمہیں جس کام نیکنے دنیا ہیں بیبجا کیا ہے، م وہن ہ م دیں کررہے ہو۔ مبدوب میں سے کہ جوالہ کا کہ جوالہ کی جوالہ پُر جلال کیج میں کہا۔''میاں صاحب دینہ!ابھی وقت ہے۔اپنی منزل کی طرف لوٹ جاؤ۔اللہم سے کوئی اور ہی کام لینا چاہتا ہے۔''

وی اور ان م این چی مسب و این کام ادهورا حضرت صاحب دیندفاروتی"مجذوب خاتون کی باتوں ہے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنا کام ادهورا چھوڑ کروا کہل لوٹ آئے اور سندھ کے حکمرال کواپنا پیشتعفیٰ چیش کردیا۔

پور تروان و است کیا ہے؟ "سندھ کے حکمران نے حیران ہوکر بوجھا۔ "کیا کسی وزیر "میاں صاحب! آخر بات کیا ہے؟" ہے کوئی چپھاٹس ہوگئ ہے؟"

سے وی ۱۴ میراکی ہے کوئی جھڑانہیں ہوا ہے۔"میاں صاحب دینہ فاروتی "نے کہا۔"اب دونہیں سرکار! میراکسی ہے کوئی جھڑانہیں ہوا ہے۔"میاں صاحب دینہ فاروتی "نے کہا۔"اب میں سرکاری کاموں کے قابل نہیں رہا۔اس لئے معذرت خواہ ہوں۔"

سی سرکاری ہوں سے میں ہیں رہا ہی سے سیاری کاری ہوں کے لیں مگر آپ اپنے فیطے پر قائم حاکم سندھ نے بہت چاہا کہ میاں صاحب اپنا استعفی واپس لے لیں مگر آپ اپنے رہے اور سرکاری ملازمت چھوڈ کر گھر چلے آئے۔ پھر آپ سلسلۂ قادر سیمیں شامل ہوکر حضرت خواجہ عبداللہ جیلانی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور محنت شاقہ کے بعد سلوک کے مختلف مدارج طے کر کے منصب ولایت تک پنچے۔

ے رہے سب وری سے سب وری کے جند جملوں نے حضرت میاں صاحب دینہ فاروتی کی دنیا بدل جس مجذوب الحال عورت کے چند جملوں نے حضرت میاں صاحب دینہ فاروقی کی دنیا بدل وہ خاتوں بی بی بھری تھیں۔ بی بی بھری اپنے وفت کی بڑی عارفہ تھیں گرا کثر لوگ ان کے روحانی کمالات سے بے خبر تھے۔

میاں صاحب دینہ فاروقی کے دوصا جزادے تھے۔ایک میاں صلاح الدین اور دوسرے میاں عبدالحق کے سے ایک میاں عبدالحق کے سے چانہیں چلتا کہ دونوں بھائیوں میں بڑاکون تھا؟ میاں صاحب دینہ کے دونوں بھائیوں میں بڑاکون تھا؟ میاں صاحب دینہ کے دونوں بھائی ہوئے۔بسائی بات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ شاید میاں عبدالحق عمر میں بڑے تھے۔

ں ہے وربیت ہیں کوں ہوئے۔ ابھی حضرت شیخ عبدالو ہابؓ (لیچل سرمتؓ) کی عمر مبارک چیسال تھی کہ 1158 ھیں آپ کے والدمحرّ م میاں صلاح الدینؓ کا انقال ہو گیا اور حضرت سچل سرمت ؓ بھی صوفیاء کے ای گروہ ے عراق بعقل ہو مے تھے۔ آپ اپ وقت کے بہت بڑے مدبر تھے اور سیای اُمور پر گہری نظر رکھتے تھے۔ جب مسلمانوں نے سندھ پر پہلا جملہ کیا تو اسا می نظر کی قیادت بدیل بن طبفہ کرر ہے تھے۔ اس معر کہ آ رائی جس مسلمانوں کو فکست ہوئی اور بدیل بن طبفہ شہید ہو گئے۔ اس فکست کے بعد حضرت شخ شہاب الدین فاروتی "بی نے گورز عراق تجابت بن یوسف کو مشورہ دیا کہ سندھ کے سرحدی علاقوں بیں بہتے فاسلام کیلئے بڑے بڑے بڑے بلاے نوجوان جھنجے اور داماد محمد بن قاسم کو سندھ پر کی اس تجویز کو پسند کیا۔ پھر جب عامل عراق نے اپنے نوجوان جھنجے اور داماد محمد بن قاسم کو سندھ محمد بن قاسم کو سندھ محمد بن قاسم کو کی اس تجویز کو پسند کیا۔ بھر جب عامل عراق نے اپ نوجوان جھنجے اور داماد محمد بن قاسم کو کی اس تھے۔ اگر تاریخی روایتوں کے مطابق حضرت شخ شہاب الدین فاروتی "فارق " فارق " سندھ محمد بن قاسم" کو کمی اور فوجی اُمور میں نہایت سندھ کو برین قاسم کی بنیاد میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چا گئیں۔ شخ اسلام میں داخل ہونے کے اور مملکت اسلام میں داخل ہونے کیا در مملکت اسلام میں داخل ہونے کے اور مملکت اسلام میں داخل ہونے کے اعدان کے صاحب زادے شخ محمد فاروتی "سیوستان کے حاکم مقرر ہوئے۔ شخ محمد فاروتی "کے بعدان کے فاردان میں منتقل ہوتی رہی۔ حضرت بہاء الدین ذریا بات گی تھے۔ حضرت بہاء الدین ذریا بات گی تھے۔ حضرت بہاء الدین ذریا بات گئی سے کہ خلید کم حضرت محمد میں در سال ای خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت بہاء الدین ذریا بات گئی ایک عظرے کی خلید کھنرت کی سرمت "کا تعلق بھی ای عظرت میں خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت بھی سرمت "کا تعلق بھی ایک عظرے کا مرمت "کا تعلق بھی ایک عظرے کو میں خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت بھی سرمت "کا تعلق بھی ایک عظرے کا مرمت "کا تعلق بھی عظرے کا مرمت "کا تعلق بھی عظرے کی مرافی ندان سے تعلق در کھتے تھے۔ حضرت بھی مرمت "کا تعلق بھی عظرے کی خاندان سے تعلق در کھتے تھے۔ حضرت بھی سال میں کھتے تھے۔ حضرت بھی سال میں کو تعلق دیں کو تعلق درت بھی اس کی خاندان سے تعلق درت بھی اس کو تعلق درت بھی سے کہ کو تعلق درت بھی اس کی خاندان سے تعلق درت بھی اس کی خاندان سے تعلق درت بھی کی دورت کھی سے کا کھی کی کو تعلق درت بھی اس کی کو تعلق درت بھی کی کو تعلق درت بھی کی کو تعلق درت کی کو تعلق درت کے کا کھی کو تعلق درت کو تو تعلق درت کے کا کھی کو تعلق درت کو تو تعلق درت کے کا ک

حفرت کیل سرمت کے دادامحترم کا اسم گرامی خواجہ محمد حافظ تھا۔ مگر عام طور پر آپ سائیں صاحب دینہ فاروقی کے نام سے مشہور ہیں۔ حفرت سائیں دینہ آپ وقت کے ولی کامل ہے۔ حضرت کی دینہ کی دینہ کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت سائیں دینہ کے متعلق تحریز مراتے ہیں۔ حضرت کاس محمد سے مسلم میرے دادامحترم حضرت مصاحب دینہ ایک اعلی منصب پر فائز ہے۔ ایک روز میاں صاحب کس سرکاری کام سے کوٹری کبرہ ضلع نوابشاہ سے 'ڈیونول''گاؤں کی طرف جارہ ہے ہے۔ داستے میں ایک جنگل پڑتا تھا۔ جب میاں صاحب دینہ جنگل میں داخل ہوئے تو آپ کو ایک مجذوب عورت بیٹھی نظر آئی۔ میاں صاحب نے خدقدم کا فاصلہ صاحب دینہ نے چندقدم کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ جذوب عورت کی آواز سائی دی۔

"میال صاحب دینه کہال جارہے ہو؟"

حضرت صاحب دیندفاروتی "کے بردھتے ہوئے قدم رک گئے۔آپ کوشدید جرت ہوئی کہ ایک مخبوط الحواس عورت ان کا نام کس طرح جانتی ہے؟ حضرت صاحب دینہ والی لوٹ آئے اور مجذوب فاتون کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔'' مائی! میں سرکاری کام ہے جار ہا ہوں۔''
''کب تک دوسروں کے کام میں اُلجھے رہو گے؟'' مجذوب فاتون نے کہا۔'' پہلے اپنے بگڑے

عبداللطيف بعثائي كسلسلة روحاني بين شامل مو محتة مول \_

روایت ہے کہ حضرت کیل سرمست برسوں ویرانوں اور جنگلوں میں پھرتے رہے۔اس دوران آپ نے سخت ریافت سے کہ حضرت کی پر ہیزگاری کا بید عالم تھا کہ لوگ آپ کو دمنصور آخرائر ماں' کے تام سے لکارا کرتے تھے۔منصور سے مراد حضرت منصور حال آخرائر ماں' کے تام سے لکارا کرتے تھے۔ایک حضرت کیل سرمست فطر تادنیا کی رنگینیوں اور ہنگامہ آرائیوں سے بے نیاز رہا کرتے تھے۔ایک بار پیرومرشد حضرت میاں احمد عبدالحق نے حضرت کیل سرمست کے دوستوں کو طلب کر کے فرمایا۔ دستی اب جوان ہوگیا ہے۔اس سے بع چھوکہ وہ شادی کی طرف میلان رکھتا ہے یا نہیں؟''

میں اب بوان ہو بیا ہے۔ اسے پر بو سد اور اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ پھر جب دوستوں نے حضرت کیل سرمست سے الا دوا جی زندگی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کسی تامل کے بغیر فر مایا۔''میں ان اُلجھنوں اور بھیٹروں کو پسندنہیں کرتا۔ شادی ایک زنجیر ہے اور میں اس زنجیر سے آزادر ہنا جا ہتا ہوں۔''

سی می وی ماری است. مینیج کی گفتگوین کر حضرت میاں عبدالحق "نے فر مایا۔" فرزند! شادی ایک زنجیر نہیں۔حضور اکرم علیاللہ کی ایک معروف سقت ہے۔اگر شادی کی استطاعت ہوتو ضرور کرو کہ اس کے بغیرانسان کی تحیل نہیں ہوتی۔"

اگر چہ حفرت کیل سرمت شادی کی پابند ہوں ہے آزادر بنا چاہتے تھے لیکن پیرومرشد کی رضا کے سامنے آپ نے سرتسلیم تم کردیا۔ پھر حضرت میاں عبدالحق نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ حضرت کیا سرمست کا نکاح کردیا۔ پھوروا تھوں ہے پتا چاتا ہے کہ آپ کی رفیقہ حیات شادی کے بعددو سال تک حیات رہیں۔ پھرا چا تک بیار ہوئیں اور چندروز بعدا نقال کر سکیں۔ اکثر تذکرہ نگاروں کی تحقیق کے مطابق آپ کے کوئی اولا دنیں تھی۔

لعض تذكرہ نگاروں كا كہنا ہے كہ حضرت كل سرمست كے يہاں ايك بيٹا پيدا ہوا جو بعد ميں وفات پا گيا۔ اگر بيروايت درست ہے تو پھروالی خير پور ميررستم علی خان كا آپ كی خدمت میں حاضر ہوتا اورا ہے قريب المرگ جيئے مير محمد حسين كی صحت يا بی كيلئے دعا كرانے كا واقعہ بھی صحح ہے .....اور اگر حضرت بھل سرمست كے باولا دہونے كی روايت درست ہے تو پھر جميں ميررستم علی خان كی حاضرى اور مير محمد حسين كی شفايا بی كے سلسلے میں كوئى اور تو جيہ پيش كرنى ہوگا۔

<u>ት</u> ተ

حضرت میاں عبدالحق" آپ کومجت سے" پیوا کیارتے تھے۔اس لئے آپ نے مرشد کے اس خطاب کو اپنا تحلص قرار دیا اور پھر روحانیت اور شعر وادب کی دنیا بیں" پچل سرمت" کے نام سے مشہور ہوئے ۔بعض روا بیوں کے مطابق آپ بچپن سے بچ بولا کرتے تھے،اس لئے پیرومرشد نے میں شامل ہو گئے جنہیں انہائی کم سن کے عالم میں پتیمی کےصدمہ ؑ جا نکاہ سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ میاں صلاح الدین کی وفات کے بعدمحر م چھانمیاں عبدالحق ؒ نے حضرت پچل سرمست گوا پنی سر پری میں لےلیا اوراس قدر محبت دی کہ پتیم جینیج کے دل ود ماغ سے تلخ اوراذیت ناک یادیں محو ہوتی چلی کئیں۔

بعض تاریخی روایتوں کے مطابق ایک جبشی نژادآیانے حضرت پچل سرمست کی پرورش کی۔اس آیا کا نام''جوشیدی'' تھا۔حضرت پچل سرمست ؓ اپنی آیا کو''کالی اماں'' کے نام سے پکارتے تھے۔اگر خاندان کا کوئی فردآپ کواس طرز تخاطب پرٹوکٹا تو جوشیدی بےاختیار بول اُٹھتی۔

''نہیں میاں جی اتم مجھے کالی امال کے نام ہی سے پکارا کرو۔اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارے اس طرح بکارنے سے مجھے کیسی خوثی حاصل ہوتی ہے؟''

اس واقعے سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ شاید آپ کی والدہ محتر مہ بھی بچپن ہی میں انقال فرما گئی تھیں۔ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حفزت پچل سرمت ؓ نے حافظ عبداللہ قریش کی مگرانی میں قرآن کریم حفظ کیا۔ آپ فطر تا نہایت ذبین انسان تھے۔ تمام تذکرہ نگاروں کے مطابق حفزت پچل سرمت ؓ نے چودہ سال کی عمر میں عربی اور فاری زبانوں پر عبور حاصل کرلیا تھا۔ پھر آپ نے اپنے محترم چچا حضرت میاں عبدالحق ؓ سے علوم باطنی حاصل کئے اور ان ہی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔

بعض مور خین کا کہتا ہے کہ حضرت بچل سرمت پر بچپن ہی سے عشق وسرمتی کا رنگ پڑھا ہوا تھا۔
ای سلسلے میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک دن سندھ کے مشہور بزرگ حضرت شاہ
عبداللطیف بعثائی مضرت میاں عبدالحق ہے طبح کیلئے ان کے گھر تشریف لائے۔اس وقت حضرت شاہ
بچل سرمست کی عمر آٹھ دس سال ہوگی۔ آپ کے بیروں میں گھنگھر و بندھے ہوئے تھے۔ حضرت شاہ
عبداللطیف بعثائی نے آپ کودیکھا تو اپنے قریب بلایا اور پیارکرتے ہوئے کہا۔

''ہم نے معرفتِ اللی کی لذت دل میں حاصل کی ہے .....اور جودیگ ہم نے پکائی ہے اس کا ڈھکن چل بی اتار س مے ''

بعض روایتوں میں حضرت شاہ عبداللطیف بعثائی کا بیقول درج ہے۔ ''ہم نے جوخم تیار کیا ہے، اے بچل ہی کھولیں گے۔''

پھر 1165 ھے میں حضرت شاہ بھٹائی " کا انقال ہوگیا۔ اس وقت حضرت کچل سرمت کی عمر مبارک تیرہ سال تھی۔ حضرت شاہ صاحب کے بعد حضرت میاں تی قبول محد آپ کے خلیفہ ہوئے۔ حضرت کچل سرمت نے ان بی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ بظاہر دونوں روا تحول میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے گر حقیقتا میمکن ہے کہ حضرت کچل سرمت نے بہلے اپنے محترم چچا حضرت میاں عبد الحق سے خرقہ خلافت حاصل کیا ہواور بعد میں حضرت شاہ

آپ کو'' پچو'' کے خطاب سے سرفراز کیا۔ سندھی زبان میں آپ کو'' پچو' اور'' سپچ دینہ'' کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنجاب کے لوگ آپ کو'' پچل'' کہا کرتے تھے۔ چونکہ آپ نے فاری زبان میں بھی شاعری کی ہے، اس لئے'' آشکار تخلص اختیار کیا۔

حضرت کیل سرمست کا قد درمیانه، رنگ گندی، پیشانی کشاده اور خدوخال بہت وکش تھے۔ سر
کے بال لیے تھے اور ہمیشہ سبزرنگ کی ٹو پی پہنتے تھے۔ سفید کرتا اور سفید تہہ بندآپ کا پہندیدہ لباس
تھا۔ جب آپ پر عالم جذب طاری ہوتا تو نگھ پاؤں پھرا کرتے تھے۔ ہاتھ میں ہر وقت ایک لبی
کٹری رکھتے تھے۔ حضرت بچل سرمست کوموسیقی ہے بے پناہ دلچپی تھی۔ اس لئے میکارہ (طنبورہ)
آپ کے پاس ہوتا تھا۔ بہت کم سوتے اور بہت کم کھاتے تھے۔ اکثر روزہ رکھتے تھے اور کٹری کی چوک
برمراقبے میں بیٹھے دیجے تھے۔

حضرت بچل سرمٹ بہت رحم دل اور خی انسان تھے۔ پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے اور شریعت پر تخق کے ساتھ عمل پیرا رہتے۔ جب کیف و جذب کی حالت ہوتی تو آپ میکنارہ بجا کرگانے لگتے تھے۔ پھر جب ہوش میں آتے تو آپ کو پچھ یا د ندر ہتا۔اگر کوئی دوست یا د دلاتا تو نہایت پُرسوز لہج میں فرماتے۔

''وہ میری متی کا عالم ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کیا کہتا ہوں اور کیا کرتا ہوں؟'' ای وجہ ہے آپ نے اپنا بہت ساکلام دریا برد کرا دیا۔ کسی مرید نے پوچھا۔'' شیخ ! آپ نے بڑی جانفشانی ہے بیا شعار کہے تھے۔ پھرانہیں غرق دریا کیوں کررہے ہیں؟''

جواب میں حفزت بچل سرمت ؓ نے فرمایا۔'' پتانہیں ،لوگ میری بات کا کیا مطلب سمجھیں اور پھرسید ھے رائے سے بھٹک جا میں۔اس لئے ان چیز وں کامٹ جانا ہی بہتر ہے۔'' ﷺ ﷺ ﷺ

حفرت پچل سرمست کوئی زبانوں پرومترس حاصل تھی۔اس لئے کئی زبانوں ہیں آپ کی شاعری موجود ہے۔مرزا تھے گئے بیگ حیال اس کے مطابق آپ کے اشعار کی تعداد 9لا کھ 36 ہزار 6 سو کے قریب ہے۔ آپ کو سندھی زبان میں مرھے کا بانی کہا جاتا ہے۔ بعض تحقیق نگاروں نے حضرت پچل سرمست کی بیس تصانیف کی نشاندہ می کی ہے جن میں مندرجہ ذیل بہت زیادہ مشہور ہیں۔ کا فیاں اور دوہ بست کی است راز نامہ (فاری) .....وصدت نامہ (فاری) .....رہبر نامہ (فاری) .....رہبر نامہ (فاری) کا کہا تا مہ (فاری) کی کہا تا تا مہ (فاری) کی کہا تا تا مہ (فاری) .....رہبر نامہ (فاری)

"دویوان آشکار" کو پلی باروالی خیر پورمیرعلی مرادخان تالپورنے شائع کرایا تھا۔

حضرت کچل سرمست "د وحدت الوجود" کے قائل تھے۔ آپ کی شاعری میں قدم قدم پراس نظریئے کا ظہار ہوتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں۔ ' کوئی اور بھمنا گناہ ہے۔ ہرصورت میں رب کریم کا جلوہ ہے۔۔۔۔۔کوئی مجھے کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ ۔۔۔۔۔۔لیکن مجھے پروانہیں ۔۔۔۔۔کوئکہ میں جو پچھ ہوں وہی ہوسکتا ہوں۔ ' ( ترجمہ )

حضرت سچل سرمت کوسرکار دو عالم علیہ سے بے پناہ محبت تھی۔ ایک مقام پراس طرح اپنی عقیدت ومحبت کا ظہار کرتے ہیں۔

''سید الرسلین علی نے میرے حال پر لطف فرمایا اور مجھے عاشقوں کی جماعت میں شامل کردیا۔ وحدت کے راز سے مجھے آگاہ کیا۔ پہلے میں ایک گدا کر تھا مگر آپ علیہ نے مجھے شاہ بنا دیا۔'(ترجمہ)

یمی وہ عشق رسول علیہ تھا جس نے حصرت بچل سرمت کی نگاہ کو کیمیا اثر بنا دیا تھا۔ اگر زنگ آلودلو ہے پراکی نظر ڈال دیے تو وہ سونا بن جاتا۔ آپ کے دست حق پرست پر ہزاروں بت پرست ایمان لائے اور دولت اسلام سے مالا مال ہوتے۔ علامہ اقبالؒ نے مردمومن کی اس شان کی طرف اشارہ کیا ہے۔

## で は مرد موس سے بدل جاتی ہیں تقدیریں 公会 ……………公会

ایک بارریاست خیر پورے حاکم میررسم علی خان شکارے واپس آرہے تھے۔ان کے ہمراہ وزیروں اورامیروں کا ایک بجوم تھا۔ اتفا قاس وقت حضرت پچل سرمت آپ جمم مبارک پر ملتانی مٹی طے ہوئے کویں کر ہے تھے کہ میررسم مٹی طے ہوئے کویں کر ہے تھے کہ میررسم علی خان اپنے لفکر کے ساتھ آپنچ ۔ حضرت پچل سرمت "پرنظر پڑی تو والی خیر پور قدم بوی کیلئے آگے بر ھے گرآپ کے بدن کومٹی سے آلودہ دکھے کررک مجے اور دور سے مزار پری کرنے گئے۔ میرسم علی خان کے چھوٹے بھائی میرعلی مراد خان لفکر کے آخر میں تھے۔ جب وہ وہاں پنچ اور حضرت پچل مان کے جو جو بایا تو بے تعلی ندآ مے بر ھے اور حضرت پھل سے۔ جب وہ وہاں پنچے اور حضرت پچل سرمت "کوموجود پایا تو بے تعلی ندآ مے بر ھے اور حضرت شخ سے لیٹ مجھے۔

سرمست و مو بود پایا و مجله او با سیار سی روست و کیوکر بدا فقیار انہیں اپنے سینے سے لگا حضرت سچل سرمت نے میر مراد علی خاان کی سیانت کی کے داغ آبھر آئے۔حضرت سچل لیا۔ میر مراد علی خاان کی فیرت کی طرف د کیوکر فرمایا۔ سرمت نے میرر شم علی خاان کی طرف د کیوکر فرمایا۔

سر سے سے بیرت اس مال کا دورہ کی اور میں اور دور دور دور رہے ۔۔۔۔۔ میں دھوکا ہوگیا۔ وہ ملتانی مٹی میں میں تھی۔ ' ''میر صاحب! تم نے مجھے خاک آلود سمجھا اور دور دور رہے۔۔'' نہیں تھی۔ جاہ واقتد ارکی مہندی کارنگ تھا جومیر علی مراد خان کولگ گیا ہے۔''

یں م یہ بادر معرف میں مال معرف المعرف المونی اللہ ہوگی، جب آپ کو دنیا سے رخصت ہوئے محرت سچل سرمت کی ہے۔ انگریزوں نے سندھ کے تمام میروں سے اقتدار چھین کر برطانوی ستائیس سال گزر بچھے تھے۔ انگریزوں نے سندھ میں خیر پورہی ایک ایساعلاقہ تھا جس پرمیرعلی مراد محومت قائم کردی تھی۔ مدد میں خوان کی حکمرانی تھی۔

حان کی سرائ کا مرائل کا حصورت کیل سرمت از ندگی بھر بیار نہیں ہوئے مگر آخری وقت میں آپ کوخونی پیچیش کا عارضد لاحق محضرت بچل سرمت از ندگی بھر بیار نہیں ہوئے مگر آخری وقت میں آپ نے دال سے چند ہوگیا تھا۔ پھرائی مرض میں آپ نے مریدوں کی تیار داری اور بے قراری دیکھ کر واضح الفاظ میں روز قبل پہلے حضرت بچل سرمت ؓ نے مریدوں کی تیار داری اور بقراری دیکھ کر واضح الفاظ میں

الينسفر آخرت كى طرف اشاره كرديا تعار

" " تم الوك بحصروك كى كوشش كرر ب مواور مين النها قا حضورا كرم علي كالكاواقدى من من المعلقة كى باركاواقدى من حاضر مون في تياريال كرر بامول "

حضرت بچل سرمت خاک درازن میں آسود و خواب ہیں۔والی خیر پورمیررستم علی خان نے مزار مبارک پرمقبر و تعمیر کرایا۔ پونے دوسوسال گزر گئے۔اہل دل کے ہزاروں قاضلے اپنی پیای آنکھوں کو ميراب كرنے كيلے روضه مبارك پر عاضر ہونچے ميں .....اور بيسلىله قيامت تك اى طرح قائم